قُلْ فَلِللَّهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ كني التدكري المال الماليوانية عنيا جُلدِچَهَارُم إِمَّامُ ٱكْبُرُهُ مُبَّدُومِلَّتِ وَمِلْكِ وَكِيْمُ الْاسْكِلَامُ ويره المان والمان والما (1/217-1/24-01/21-01/17) شائي ٩ استاذرار العظامة أيدين

قِكَ فَسِلْمُ الْجُحَبُّ الْبَالِحَيْمَ كُمِيْ اللَّهُ كُورِي اللَّهُ كُورِي اللَّهُ كُورِي اللَّهُ كُورِي رجينالآالواسعة چينالالالالغي

أجُلدِجَهَارُمُ

إمام اكبر، مجدّد مِلْتِ ، حكيم الاستِلام حضرت والناشاه وكالترصنا ميرق بلوي فترسو

(71110-12110-7-216-77216)

· شائح حضرت مولانا سَعِيْدِاحْ مِصَاحِبَ بَالنَّ لِإِنَّ لِأِي مَرْطَلَّهُ أستاذ وارالغ فياو وبوبت

<u>ناشير </u>

## المالعقوق عن الديخفوظ هوا

" رَجْهَةُ اللّهُ الْوَالِيَجَةً " شرح " بَجْهَةُ اللّهُ الْبَالْعَدُمَّة " كے جمله حقوق اشاعت الله باہم معامد في تحت باكستان ميں مرف مولا نامحد رفيق بن عبد الحجيد مالك فضن وَمَنْ وَمَنْ وَمُرْبَيْكُ فِي مَا مُنْ وَمُنْ وَمُرْبَيْكُ فِي مَنْ وَمُنْ وَمُرْبَيْكُ فِي مَا لَكُ وَمُنْ وَمُرْبَيْكُ فِي مَا لَكُ وَمُنْ وَمُرْبَيْكُ فِي مُوامِنَ بِينَ البُدَابِ بِالسّتان مِن كُو فَي مُحْفِق يا اداره اس كى طباعت كا مهاز نبيل بصورت ديكر وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمُ مُنْ وَمُنْ وَالْ وَلَا وَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُونُ وَالْمُ وَالْمُ والْمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَا

ازسعيداحمه بإلنيوري عفااللهعنه

اس كتاب كاكوئى حصر بحى فرستنظ من المينانية في اجازت كے بغير كى دريع بشمول فوٹو كابى برقياتى ياميكا نيكى ياكسى اور ذريع سے نقل نبيں كيا جاسكتا۔

## ڡؙۣڬڿڮڐۣڲڒؚڮڿ

# دارالاشاعت،اردوبازاركرايي

🗯 مکتبة ابخاری، مز د مسابری مسجد ، بهار کالو نی کرا چی

قدي كتب خانه، بالقابل آرام بالح مرائي

🗰 صدیقی ٹرسٹ السیارچوک کراچی ۔ فون 7224292

🐞 کتیدهانی، اردوباز ارلابود

🧱 كتب خاندرشيد بيه راج بإزار راوليندي

🥞 مکتبدرشید به سرکی روا کوئند

اداروتالیفات اشرفیه بیرون بوش کیت ملال

—— ساؤتھ افریقہ میں —

Madrasah Arabia Islamia. P.O.Box 9786

Azaad Ville 1750

South Africa.

Tel: (011) 413 - 2786

\_\_\_\_ انگلینڈیس \_\_\_\_

AL Faroog International Ltd.

1 Atkinson Street,

Leicester, LE5 3QA

Tel: (0116) 2537640

تاب كانام \_\_\_\_ رَجْمَعْ النَّهُ الْوَالْ عَبَالَ ( طِلاجِها م) ( طِلاجِها م) ( طِلاجِها م) ( طِلاجِها النَّهُ وَالنَّافُ )

تاريخ اشاعت \_\_\_\_\_ نوميرين وي

المنام \_\_\_\_ الحَيَاتِ وَمَيْزِ مَرْ يَبِلْثِينَ وَمُ

كبورك \_\_\_\_ فَارُوقِ الْعُظِلْكَ لَهُ وَلَا الْحُفَالِكَ لَهُ وَلَا لَا الْحُفَالِكُ لَهُ وَلَا لَا كُلُ

سرورق \_\_\_\_\_ لوميزر كرافكس

مطبع \_\_\_\_

اثر \_\_\_\_\_ احترار بياني دراي

شاه زيب سينشرنز دمقدس مجد ، أردو بازار كراجي

(ن): 2725673 - 2725673

قير: 2725673-21-2009

ان کی: Zamzam01@cyber.net.pk



# فهرست مضامین فهرست مضامین زکات کابیان

| <b>75-77</b>  | باب (١) زكوة كسلسله كي اصولي باتين                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| **            | ز كوة مين ذاتى مصلحت: زكوة نفس كوسنوارتى ہے اوراس كى جارصورتيں جين:        |
| 44            | ز کو قامیں مکی مصلحت انفاق میں مملکت کی جہودی ہے، اور اس کی دوصور تیں ہیں: |
| M             | مقدارومة تبتوز كؤة كيتيين مين تحكيت                                        |
| ۳.            | ز كوة ، عُشر جمس اور صدقة الفطرى تعيين كي وجه                              |
| <b>propri</b> | وجوب زكوة كي لئے سال بحرى مدت ميں حكمت                                     |
| ٣٣            | مولیثی ، ذُروع ، تجارت اور کنز کی تعریفات                                  |
| 01-10         | باب (۲) انفاق کی فضیلت اورامیاک کی خرمت                                    |
| <b>P4</b>     | د نیامی شجوی کا ضرر                                                        |
| 12            | آ خرت میں سنجوی کا منرر                                                    |
| PA.           | ز كوة اداندكرنے كى مخصوص سزاكے دوسب : اصلى اور معاون                       |
| MA            | سانپ کی سز ااور تختیوں کی سزامیں فرق                                       |
| FF            | تخى اور بخيل ميں موازنداور تى كے رجيان كى وجه                              |
| ~~            | سخی کاسین خرج کے لئے کھلٹا ہے اور بخیل کا جمع تاہے                         |
| 4             | خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کامخصوص درواز و ت                              |
| 14            | مہتم بالثان آٹھ خوبیاں: جن کے لئے جنت میں دروازے ہیں                       |
| 64            | جنت کے کتنے دروازے ہیں؟                                                    |
| 44-01         | باب (٣) زكاتول ك نصاب غلّه اور كجور ك نصاب كى حكمت وياندى ك نصاب كى حكمت   |
| or            | اونوں کے نصاب کی حکمت اور دوسوالوں کے جواب                                 |
| ۵۵            | غلام اور گھوڑے میں زکو ہ نہ ہونے کی وجہ                                    |
| 76            | اونٹوں کا نصاب کس طرح تھکیل دیا گیاہے؟                                     |
| -415          | الترازيد                                                                   |

|                |                                                                                                                               | _ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۵۸             | بريون كانساب كس طرح تفكيل ديا كياب؟                                                                                           |   |
| ۵۸             | ما يون بعينون كانصاب ملرح تفكيل دياميا ہے؟                                                                                    |   |
| 49             | چاندى اورسونے كانعماب اوراس ميں زكوة كم بونے كى وجه                                                                           |   |
| ۵٩             | سونے کے نصاب کی تینول روابیتی ضعیف ہیں                                                                                        |   |
| 4.             | سونے کا نصاب: ایک منتقل نصاب ہے یا جا ندی کے نصاب پر محمول ہے؟                                                                |   |
| 41             | زمین کی پیدادار میں دس فیصد مایا تج فیصد لگان کی وجہ                                                                          |   |
| 44             | رے کی اوراس میں سے گھٹا کرعشر لینے کی وجہ                                                                                     |   |
| 42             | خرص لا زم ہے یا بھٹی احتیاط ہے؟                                                                                               |   |
| 45             | اموال تجارت اور کرنسی کانصاب '                                                                                                |   |
| 41"            | كركى اوراموال تجارت كے نصاب كاموازند ونے كنصاب كياجائے كاياجا عدى كے نصاب سے؟                                                 |   |
| 414            | رکاز مین حمل کی دیجه                                                                                                          |   |
| 40             | مدانة الفطرايك صاع مقرركرنے كى وجداور كندم كانصف صاع مقرركرنے كى وجه                                                          |   |
| 44             | صدقة الفطرك اواليكى كے لئے يوم الفطرى تعيين كى وجه                                                                            |   |
| 44             | ز بورات کی زکو ہ بھی احتیاطاً نکالنی حاہیے                                                                                    |   |
| Ar-ra          | إب (٣) مصارف زكوة كابيان                                                                                                      |   |
| 44             | ممالك كيشمين اوران كي ضروريات كالقم                                                                                           |   |
| 40             | مصارف زكوة آخمين مخصر بين؟ شاه صاحب كى رائ اورجم بوركى دليل                                                                   |   |
| 44             | خاندانِ نبوت کے لئے حرمت مدقات کی تین وجود                                                                                    |   |
| ۸٠             | حرمت ببوال کی وجها دراس کی مزاؤں کاراز                                                                                        |   |
| Ar             | مال کی کتنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟                                                                                        |   |
| ۸r             | بردوں کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے                                                                              |   |
| Arr            | نفس کی فیاضی بھی برکت کا سبب بنتی ہے،اور برکت کی حقیقت                                                                        |   |
| AD             | بلند ممتى اورا ولوالعزى كي تحصيل كاطريقه                                                                                      |   |
| I••- <b>∧∠</b> | باب(۵) زكوة تعلق ركھنے والى باتنى                                                                                             |   |
| A              | فیاضی سے ذکو قاداکر نا دورجہ سے ضروری ہے                                                                                      |   |
|                |                                                                                                                               |   |
| <b>^</b> ∠     | دوحد يثول مين رفع تعارض                                                                                                       |   |
| ^2             | دوحدیثوں میں رفع تعارض<br>- هار الرشناؤر بیکالورز کیا المالی کاری المالی کاری کیا ہے۔<br>- هار کورز کیا کیا گیری کاری کیا ہے۔ | - |

| AA      | عاملين زكوة كے لئے بدايات ، اور حيله سازيوں كاسمة باب                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸      | حديث: لايُجْمَع بين متفرق إلخ كمُقْصَل شرح                                                                               |
| Aq      | خُلط كاعتبار بي يأنين؟                                                                                                   |
| 91      | سخاوت فیس کی خیرات کی قیمت گھٹادی ہے۔                                                                                    |
| 91"     | جوکام مدقات کے ساتھ شمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں                                                                   |
| 9.0"    | چنداعال خير پياوران کې جزاء مين مما تگت کې وجه                                                                           |
| 90      | الل وعيال اورا قارب برخرج كرناد يكروجو وخير من خرج كرنے بہتر ہے                                                          |
| 90      | خيرات باحيثيت كى بهتر ہے يا ناواركى؟                                                                                     |
| 44      | خازن کونجی خیرات کرنے ہے تواب ملنے کی وجہ                                                                                |
| 94      | ے ہیں۔ مال سے مورت کیا چیز شرع کر سکتی ہے؟ (تین مدیثوں میں رفع تعارض)                                                    |
|         | وہرے ہاں منط ورت میں ہیر مرق کر ہی ہے۔ اور میں صدید کا رہی ماری میں اور ہیں۔<br>صدقہ دی ہوئی چیز خریدنے کی ممانعت کی دجہ |
| 99      | معرور دن ہوں ہیر تر پیرے کی ماعمی کا وجہ                                                                                 |
|         | روزول كابيان                                                                                                             |
| 114_1-2 | پاپ (۱) روزوں کے سلسلہ کی اصولی یا تنیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| 111-141 |                                                                                                                          |
| 1-1-    | روز دن کی مشر دعیت کی وجه می است                                                                                         |
| 1+4     | ہیشہروز ورکھناممکن جیس ،اس لئے وقفہ گذرنے کے بعدروزے رکھے گئے ہیں                                                        |
| 1•4     | روزوں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے                                                                                         |
| [+4     | کھا نا پینا کم کرنے کا مناسب طریقہ                                                                                       |
| 11+     | روزه اوراس کی مقدار کا انضباط                                                                                            |
| 115     | روزوں کے لئے رمضان کی تخصیص کی وجہ                                                                                       |
| 110     | عیادتوں کے عمومی اور خصوصی درجات                                                                                         |
| 179-114 | یاب (r)روزول کی نضیلت کابیان                                                                                             |
| 1194    | ہ ب رہ) در روں میں مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے اور نصف فہم سامع براعتماد کر کے چھوڑ ویا جاتا ہے                    |
| 114     |                                                                                                                          |
| IIA     | فضائل کاتعلق اہل ایمان ہے ہے                                                                                             |
| 112     | رمضان کی دوخاص مشایتی اوران کی وجه                                                                                       |
| 114     | روز وں اور تر اوت کے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ                                                                         |
| 11"+    | ايمان واحتساب كامطلب                                                                                                     |
| -47     | الازريا                                                                                                                  |

| 141     | شبِ قدر میں عبادت سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITT     | فضائل ميام كي أيك مفصل روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ITT     | نیکی دو چند ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144     | تواب کے عام ضابطہ سے روزوں کے استثناء کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ira     | روز ہ دار کے لئے دوسر تیں: قطری اور روحانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFY     | خُلوف مشک کی خوشبوے زیادہ پیند ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 112     | کامل روزه بی ڈھال بنتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IFA     | انی صائم زبان ہے کے یادل ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104-179 | باب (٣)روزول كاحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144     | عاندنظرندآنے کی صورت میں تمیں دن بورے کرنے کی دجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1879    | " ما ند كدومين مخطع نبيل" كامطلب " المستند ال |
| الملطا  | روزوں میں تعتق کے سدیاب کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19-1-   | شعبان کے نصف ٹائی میں روز و ( دوروا یوں میں رفع تعارض )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 120     | ب سے جاتم میں ایک مسلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11-4    | سحري کی برکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12      | سحری اور جلدی افطار میں حکمت<br>سحری اور جلدی افطار میں حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IFA     | موم و <b>صا</b> ل کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114     | کیاروزے میں نیت رات ہے شروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10%     | نجر کی از ان کے بعد کھانے کی روایت سی نیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFF     | محبورے افطار کی حکمت اورافطار کرائے ہے روزے کا تواب طنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ساماا   | افطار کی دعا تھیں اوران کی معنوبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الدائد  | مرف جعہ کے روز ہے کی مما نعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMA     | یا نج دنول میں روز وں کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.4    | شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روز وممنوع ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104     | نفل روز وتو رئے سے قضاوا جب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109     | روزوں میں بھول معانب ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 164     | رمضان کاروز وعمد أتو ژنے میں کفارو کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | - و الراب المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 10-     | روزه عن مسواك جائز ب                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141     | سغريس روز وكب ركهنا بهتر ہے اور كب ندر كهنا؟                                                      |
| 101     | وارث كاروزه ركمنا يافد بياواكرنا                                                                  |
| ۳۵۱     | عبادت من نيابت كامسكداورايسال واب كامسكد                                                          |
| 172-167 | باب (م) روزول كمتعلقات كابيان                                                                     |
| rai     | روزوں کی محیل دوباتوں پرموتوف ہے                                                                  |
| IAA     | نفل روزوں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی رجہ                                                   |
| 14+     | منتخب نفل روز ہے اور ان کی حکمتیں                                                                 |
| 140     | فصل: شب قدر كابيان                                                                                |
| 140     | شب قدر دو بین: سال بعروالی اور خاص رمضان والی                                                     |
| 140     | شب قدرى خاص دعا                                                                                   |
| 142     | فصل: اعتكاف كابيان                                                                                |
| 144     | اعتكاف كى عكمت اوراس كى مشر دعيت كى وجه                                                           |
| 142     | اعتكاف كے مسائل اوران كى عكمت                                                                     |
|         | في كابيان                                                                                         |
| ハイード    | باب (۱) هج كے سلسله كى اصولى باتيں                                                                |
| (2)     | ج كي تفكيل سطرح عمل من آئى ہے؟ (ج ميں سائے تين طوظ بين )                                          |
| IZA     | ایک ہی مرجہ ج فرض ہونے کی وجہ                                                                     |
| 149     | امت کااشتیاق اور نبی کی طلب مجمی نزول تھم کا سبب ہے                                               |
| IAI     | اختلاف اعتبارے فضیلت مختلف ہوتی ہے (دوحدیثوں میں رفع تعارض)                                       |
| IAF     | هج اورغمره کے کفارہ سیکات اور دخولِ جنت کا سبب ہونے کی وجہ                                        |
| IAF     | رمضان کاعمرہ جے برابر ہونے کی وجہ                                                                 |
| IAM     | استطاعت کے باوجود فی نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کاراز                                       |
|         | جے کے پانچے مسائل اوران کی حکمتیں (حاجی کی شان ، بلندآ واز ہے تلبیہ ،قربانی ،زادوراحلہ کی شرط اور |
| IAM     | ج بدل کی مسیر)                                                                                    |
|         | والترابية                                                                                         |

| 714-1A4       | ب(۲) حج وعمره کے ارکان واقعال کا بیان                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MY            | مكرت كاطريقه                                                                           |
| IAZ           | آفاق ہے ج كرنے كاطريقة عروكرنے كاطريقة - ج تمتع كاطريقة اور ج قر ان كاطريقه            |
| PAI           | احرام وتلبيه كي عكمتين                                                                 |
| 14-           | ممنوعات احرام کی حکمتیں۔ شکار کی ممانعت کی وجہ                                         |
|               | جماع ممنوع ہونے کی وجہ۔ سلا ہوا کیڑاممنوع ہونے کی وجہ۔احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ |
| 191           | (اختلاف ائرم اوله)                                                                     |
| 195           | يكاركيا <b>ج</b> ؟                                                                     |
| 190           | تعيين مواقيت كي حكمت                                                                   |
| 194           | مدیندوالول کے لئے بعیدترین میقات مقرر کرنے کی وجہ                                      |
| 194           | وتوف عرف کی حکمتیں                                                                     |
| 700           | منی میں قیام کی عکمت                                                                   |
| <b>**</b> *   | غروب کے بعید عرفہ سے واپسی ، مز دلفہ میں شب ہاشی اور وقوف کی حکمتیں                    |
| <b> </b> *• * | رمی جمرات کی حکمتنیں                                                                   |
| <b>**</b> *   | ہری (مج کی قربانی ) کی حکمت                                                            |
| 1.4           | طلق لینی سرمند اکراحرام کھولنے کی تکمت                                                 |
| r+A           | طواف زیارت سے پہلے احرام کھو لئے میں عکمت (سوال وجواب)                                 |
| r-A           | طواف كالمريقة                                                                          |
| r-4           | هجراسودے طواف شروع کرنیکی وجد طواف قدوم کی وجد رول واضطباع کی وجد                      |
| TIT           | عمره میں وقو نب عرفدند ہونے کی وجہ                                                     |
| rir           | صفاومروه کے درمیان سعی کی شکستیں                                                       |
| ric           | طواف و داع کی حکمت                                                                     |
| 111-110       | إب (٦) حجة الوداع كابيان                                                               |
| FIT           | ودباتوں من اختلاف كافيمل (آپ نے كونسانج كيا تعا؟ اور تلبيدكب برماتعا؟)                 |
|               | عسل كركاحرام باعد صفى وجددوكانة احرام كى وجداحرام كخصوص لباس كى وجداحرام سے            |
| MZ            | سلے خوشبولگائے کی وجہ                                                                  |
| MA            | تلبید کے الفاظ کی معنویت میلید کے بعدد عا                                              |
|               | Inc sign                                                                               |

| **      | جرا تلبيه يزهني وجه                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rri     | ہری کے اشعار میں میکسیں                                                                         |
|         | مین میں احرام ہے پہلے شسل کرنے کی وجہ۔ شریعت میں اعذار کا لحاظ                                  |
| 777     |                                                                                                 |
| ***     | دن میں کم میں داخل ہونے کی وجوہ                                                                 |
|         | کعبہ کے صرف دوکونوں کے استلام کی وجہ۔طواف کے لئے طہارت ادرستر عورت شرط ہونے کی وجہ              |
| 220     | دوگانتهٔ طواف کی وجهدمقام ابراهیم پردوگانه پردیشنی وجه                                          |
| PFY     | ركن يمانى اور جراسود كورميان خاص دعاكى وجه                                                      |
| rr2     | سعی میں صفاکی نقذیم کی وجہ۔صفاومروہ پرذکر کی معنوبیت                                            |
| rrq     | جية الوداع ميں جج كي عمره سے تبديلي كي وجه                                                      |
| PP"     | عرف میں جانے سے پہلے منی میں قیام کی حکمت اور اس سلسلہ میں ایک سوال کا جواب                     |
|         | عرف کے خطاب میں یانجی یا تیں                                                                    |
| trr     | •                                                                                               |
| ساسام   | برد اجماع مين خطاب كاموضوع كيابونا جائي؟                                                        |
| i.i     | عرفهاور مزدلفه مین نمازین جمع کرنے کی حکمت                                                      |
| tro     | عرفہ سے غروب آفتاب کے بعدر واتلی کی وجہ                                                         |
| 444     | مزدلفه ش تبجد نه پڑھنے کی وجہ۔وادی محتر میں سواری تیز ہا تکنے کی وجہ                            |
| 112     | سے دن ری کا وقت مسے سے اور باتی دونوں میں زوال سے ہونے کی وجہ                                   |
| rr2     | رمی اور سعی میں سات کی تعداد کی دجہ                                                             |
| 75%     | مشکری جیسی تنکری سے رمی کرنے کی وجہ                                                             |
| PP-9    | تريش ادنوں كر باني كرنے كى دجه                                                                  |
| 1779    | تشریعی اور غیرتشریعی اعمال کے درمیان فرق                                                        |
| *1**    | طواف زیارت میں جلدی کرنے کی وجہ۔ زمزم ینے کی وجہ                                                |
|         |                                                                                                 |
| rri     | المج كايزاؤمناسك مين داخل نبين                                                                  |
| ran-pry | إب(م) ج معنق ركعندوالى باتنى                                                                    |
|         | حجراسود کی فضیلت کابیان (حجراسوداورمقام ابراہیم واقعی جنت کے پقر ہیں یا پیمجاز ہے؟ آخرت میں حجر |
| TTT     | اسود کے لئے آگھیں اور زبان ہونے کی دجہ حجراسود کے گوائی دینے کی دجہ)                            |
| their.  | طواف کی فضیلت کاراز                                                                             |
| PPY     | يوم عرفه كى فعنيات اوراس دن كاخاص ذكر                                                           |
|         | (663)                                                                                           |
| 400     |                                                                                                 |

| trz         | بدی جیجنے کی حکمت _سرمنڈانے کی نضیلت کی وجہ                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| rea         | عورتوں کے سئے سرمنڈ آنے کی ممانعت کی دیبہ                                                     |
| rre         | من سكيمني عين تر تثيب كامسئله                                                                 |
| ro-         | لاحوج والى روايات مين تشريع كے وفت كى ترخيص ہے                                                |
|             | اعذار کی صورت میں بولتیں وینے کی وجہ (مجبوری میں ممنوعات احرام کاار تکاب جائز ہے، محرفد بیادا |
| rai         | كرنا ضروري ہے۔فدىيە تقرر كرنے كى وجُهدا حصار كائكم)                                           |
| rar         | فصل جرمین شریفین کابیان                                                                       |
| rar         | حرم مقرد کرنے کی حکمت                                                                         |
| 100         | حرم اورا حرام میں شکار کرنے ہے جزاء واجب ہونے کی وجہ                                          |
| 100         | شکار کی جزاویں مثل ہے شکل صوری مراو ہے یا معنوی؟                                              |
| <b>724</b>  | مدینهٔ شریف کی ایک خاص فضیلت کاراز                                                            |
| 104         | مدینه کی حرمت دعائے نیوی کی وجہ ہے ہے                                                         |
|             |                                                                                               |
|             | السكوك واحسان كابيان                                                                          |
| taa-iyi     | ياب (۱)سلوك داحسان كےسلسله كي اصولي ما تنيس                                                   |
| 171         | احسان کے لغوی اوراصطلاحی معنی نہ احسان ،سلوک ، ڈید،طریقت اورتصوف ہم معنی ہیں                  |
| 777         | شريعت وطريقت                                                                                  |
| ***         | سلوك واحسان كي غورطلب باتني                                                                   |
| 744         | عار بنیادی اخلاق و ملکات: طبهارت واخبات کابیان                                                |
| ***         | سنكينت ووسيله                                                                                 |
| <b>۲</b> 42 | مخصیل سکینت کا طریقه _طبارت کی روح _نماز کی روح                                               |
| AFT         | مخصيل سكينت كي تمرين ـ تلاوت كي روح                                                           |
| <b>7</b> 49 | ذکرکی روح ـ دعاکی روح ـ دعا کے اوقات وآ داب وشرائط میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| <b>F</b> Z+ | حضورتبی کا فقدان اوراس کا علاج                                                                |
| <b>7</b> 20 | ساحت كابيان _ساحت كے مختلف نام بعقت ،اجتهاد ،صبر ، مخور - خاوت و تناعت اور تقوى               |
| <b>12</b> 4 | ساحت کی تحصیل کا طریقه                                                                        |
|             |                                                                                               |

- ﴿ لَاَ وَرَبِيَالِينَ لِهِ ﴾

| اجتما گی ذکر کے فوائد  ۱۹۹۶ کا باہوں کا بوجہ بلکا ہوجا تا ہے  ۱۹۹۰ جہلت واستعداد تی نزول رحمت کا باعث ہے۔ ساکنین کے لئے دوفیش بہاہدایتیں  ۱۹۹۱ جہلت واستعداد تی نزول رحمت کا باعث ہے۔ ساکنین کے لئے دوفیش بہاہدایتیں  ۱۹۹۱ توروطرح کا ہے: فاص اور عام  ۱۹۹۳ تقرب کا بہترین ڈریو فرائنس ہیں اور ٹو افل پر ہداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے  ۱۹۹۵ اولیاء ہے بگاڑ اللہ یہ بگاڑے  ۱۹۹۷ اولیاء ہے بگاڑ اللہ یہ بگاڑے  ۱۹۹۷ اولیاء ہے بگاڑ اللہ یہ بگاڑے  ۱۹۹۷ اولیاء ہی دکرالشکا انم کر دار استعداد کو بیان کے بیان کی تعلق کی بیان کی تعلق کی بیان کی تعلق کی بیان کی تعلق کی بیان کے بیان کی تعلق کی بیان کی تعلق کی بیان کی تعلق کی دوار سیار کی تعلق کی بیان اور دومرا ذکر تبیع وقم یہ جام اذکار اور ان کی تحسیس کی بہلا اور دومرا ذکر تبیع وقم یہ جام کا کرا زے صفاحی بیون کے دوسلیہ کا کہ کہ تو حدیدی تفکیل اور ان کی فضیلت کی وجہ جام کی خواند کر جبیر کے تعلق کی وجہ کا دور سیار کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کے تعلق کی کو جام کی خواند کر جبیر کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کا کہ کو تو جام کی خواند کی کو جام کی خواند کی کھر تو حدیدی تفکیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کا دور کی تو خواند کی کو جواند کی خواند کر جبیر کی خواند کر جبیر کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کی خواند کر جبیر کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کا خواند کر جبیر کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کا خواند کر جبیر کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کا خواند کی تعلیل کی کو جواند کر جبیر کے خواند کر جبیر کی تعلیل کا کر دو کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی تعلیل کی کو کر دو کر جام کی کو کو کو کر کو کر جواند کی کو کر دو کر جام کی کو کر جبیر کی تعلیل کی کو کر دو کر جام کی کو کر دو کر جام کی کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر دو کر جام کی کو کر دو کر جام کی کو کر دو کر جام کی کو کر جواند کی کو کر جواند کر جام کی کو کر جواند کی کو کر دو کر جام کی کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر دو کر جام کی کو کر جواند کی کو کر کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر خواند کی کو کر کو کر کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر جواند ک | r∠A           | عدائت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدالت کے تعلق مظاہر: سلیقہ مندی کا فات شعادی ہتریت، اسلائی سیاست اور سن معاشرت کا طریقہ مندی کے تعلق مندان کا طریقہ مندی کا فات کا اللہ کا مندی کے اللہ کا مندی کی کھرا اور کی کا مندی کے اللہ کا مندی کے اللہ کا مندی کے اللہ کا مندی کی کھرا اور کی کو کئیل اور اس کی کشندی کے اللہ کا مندی کے اللہ کا مندی کے اللہ کا مندی کے اللہ کا مندی کے کہر کی کئیل اور اس کی کشندی کے وقت کے کھرا کی کئیل اور اس کی کشندی کے وقت کے کھرا کی کئیل اور اس کی کشندی کے کہر کے تھا کے اور کی کھرا کی کہر کی کئیل اور اس کی کشندی کے کہر کے تھا کے اور کی کھرا کی کئیل اور اس کی کشندی کے کہر کے تھا کے کہر کی کھرا کی کئیل اور اس کی کشندی کے کہر کے تھا کے کہر کے کہر کی کئیل اور اس کی کشندی کے کہر کے تھا کے کہر کے کہر کی کئیل اور اس کی کشندی کے کہر کے تھا کے کہر  | 129           | الله تعالى اورملائكه كالپنديده نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المحال عدالت المحال على المستال عدالت المحال عدالت المحال عدالت المحال عدالت المحال عدالت المحال ا  | rA1           | عدل دانعاف کی برکات _بگاڑ پھیلائے والوں پرلعنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المحال عدالت المحال على المستال عدالت المحال عدالت المحال عدالت المحال عدالت المحال عدالت المحال ا  | <b>PA</b> 1   | عدالت كے مختلف مظاہر: سليقه مندى ، كفايت شعارى ، حريت ، اسلامي سياست اور حسن معاشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احدت وعدات میں تخالف ہے گردونوں کواپانا خروری ہے  اخلاقی چار میں مخصرتمیں  اخلاقی چار میں مخصرتمیں  اخلاقی اربو ہے مظان (احتا کیا جائیں ہیں )  اخلاقی اربو ہے مظان (احتا کیا جائیں ہیں )  اخلاقی اربو ہے مظان (احتا کیا جائیں ہیں اور اور ان کے متعلقات کا بیان  اجتماعی و استعداد تی زوار رہت کا باعث ہے ہا کہ بوجاتا ہے  اجلت واستعداد تی زوار رہت کا باعث ہے ہا کہ بیاد ایسی کے لئے دوئیش بمباہدا یسی اور اور ان کے متعلقات کا بیان کے لئے دوئیش بمباہدا یسی اور اور ان کے متعلقات کا بیان کے لئے دوئیش بمباہدا یسی کے اندور میں کہ اس اور عام اور عام اور عام اور عام اور عام اور عام اور اور ان کی بیان اور اور ان کی اور اور ان کی بیان اور اور ان کی اور اور ان کی کہ بیان اور دو مرات کا رہیں و اور اور ان کی کہ بیان اور دو مرات کا بیان اور دو مرات کا بیان اور دو مرات کا ان اور ان کا راد ران کا کہ بیان اور دو مرات کی کھی ہیں اور ان کا راد ران کا راد رصفات بی ہوئی اور اسلیم و کیاں اور ان کا اور اور ان کی کھی ہوئی کیل اور ان کی کو شیات کی دوئی اور ان کی کو شیات کی دوئی سے کو کھی کو کھی کو کھی اور ان کی کو کھی کو کھی کھی اور ان کی کو کھی کو کھی کھی اور ان کی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tAt*          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اظاتی چار میں تحصرتیں (احتمالی جگہیں)  ۱۳۸۹ - اظاتی چار میں تحصرتیاں (احتمالی جگہیں)  ۱۳۸۹ - اختمالی او کا داوران کے متعلقات کا بیان  ۱۶۹۹ - خابوں کا دوجو کہ کا جوجاتا ہے جہا ہوجاتا ہے جہا ہوجاتا ہے جہا ہوجاتا ہے جہاتی واستعداد تی زول روحت کا باعث ہے ہمالکین کے لئے دوبیش بمباہدائیتی المجابد ہمالکین کے لئے دوبیش بمباہدائیتی کو المدروطرح کا ہے: خاص اور ماح ہمالکین کے لئے دوبیش بمباہدائیتی ہمالہ ہوجاتا ہے جہاتا ہے جہ | tab           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ظال آبار بور کے مظان (احتای گیابیں)  (۲۲۱ – ۲۲۸ – ۲۲۸ – ۲۲۸ )  (۲۲) اذکا را ور ان کے متعلقات کا بیان  (۲۲) اختای و کر کے فوائد  (۲۲۸ – ۲۲۸ – ۲۲۸ – ۲۲۸ )  (۲۲۹ – ۲۲۸ – ۲۲۸ )  (۲۹۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  (۲۹۰ – ۲۹۰ )  ( | MA            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اجتما گی ذکر کے فوائد  ۱۹۹۶ کا باہوں کا بوجہ بلکا ہوجا تا ہے  ۱۹۹۰ جہلت واستعداد تی نزول رحمت کا باعث ہے۔ ساکنین کے لئے دوفیش بہاہدایتیں  ۱۹۹۱ جہلت واستعداد تی نزول رحمت کا باعث ہے۔ ساکنین کے لئے دوفیش بہاہدایتیں  ۱۹۹۱ توروطرح کا ہے: فاص اور عام  ۱۹۹۳ تقرب کا بہترین ڈریو فرائنس ہیں اور ٹو افل پر ہداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے  ۱۹۹۵ اولیاء ہے بگاڑ اللہ یہ بگاڑے  ۱۹۹۷ اولیاء ہے بگاڑ اللہ یہ بگاڑے  ۱۹۹۷ اولیاء ہے بگاڑ اللہ یہ بگاڑے  ۱۹۹۷ اولیاء ہی دکرالشکا انم کر دار استعداد کو بیان کے بیان کی تعلق کی بیان کی تعلق کی بیان کی تعلق کی بیان کی تعلق کی بیان کے بیان کی تعلق کی بیان کی تعلق کی بیان کی تعلق کی دوار سیار کی تعلق کی بیان اور دومرا ذکر تبیع وقم یہ جام اذکار اور ان کی تحسیس کی بہلا اور دومرا ذکر تبیع وقم یہ جام کا کرا زے صفاحی بیون کے دوسلیہ کا کہ کہ تو حدیدی تفکیل اور ان کی فضیلت کی وجہ جام کی خواند کر جبیر کے تعلق کی وجہ کا دور سیار کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کے تعلق کی کو جام کی خواند کر جبیر کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کا کہ کو تو جام کی خواند کی کو جام کی خواند کی کھر تو حدیدی تفکیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کا دور کی تو خواند کی کو جواند کی خواند کر جبیر کی خواند کر جبیر کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کی خواند کر جبیر کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کا خواند کر جبیر کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کا خواند کر جبیر کی تعلیل اور ان کی فضیلت کی وجہ کا خواند کی تعلیل کی کو جواند کر جبیر کے خواند کر جبیر کی تعلیل کا کر دو کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی تعلیل کی کو کر دو کر جام کی کو کو کو کر کو کر جواند کی کو کر دو کر جام کی کو کر جبیر کی تعلیل کی کو کر دو کر جام کی کو کر دو کر جام کی کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر دو کر جام کی کو کر دو کر جام کی کو کر دو کر جام کی کو کر جواند کی کو کر جواند کر جام کی کو کر جواند کی کو کر دو کر جام کی کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر دو کر جام کی کو کر جواند کی کو کر کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر خواند کی کو کر کو کر کو کر جواند کی کو کر جواند کی کو کر جواند ک | PAN           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذکر ہے گناہوں کا بوجہ ہلاہ ہوجا تا ہے جہ ہلاہ ہوجا تا ہے جہ ہلاہ ہوجا تا ہے جہ نہا ہوائیس ۔ استعدادہ میں زول رحمت کا باعث ہے۔ سالکین کے لئے دوجیش بہا ہوائیس ۔ ۱۹۹ ۔ فاص اور عام ۔ اور آخر ہیں ہم ہیا ہے اور آخر ہیں ہم ہا ہے ۔ فاص اور عام ۔ اور آخر ہیں ہم ہیا ہے کا رآ مدیخ معرفت البیہ ہے ۔ ۱۹۵ ۔ ۱۹۵ ۔ تقرب کا بہترین ڈریو برائنس ہیں اور ٹوائل پر مداومت مقام ولائے تک پہنچاتی ہے ۔ ۱۹۵ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۹۷ ۔ | 121-FFA       | 10 to make the common of the c |
| جبلت واستعدادتی نزول رحمت کا باعث ہے۔ سالگین کے لئے دوبیش بہا بدائیس<br>فرکردوطرح کا ہے: خاص اورعام<br>تعور ارجوع بھی آخرت میں بہت ہا ور آخرت میں نہایت کا رآمہ چیزمعرفت البید ہے۔<br>تقرب کا بہترین و ربید فرائض ہیں اور نوافل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے۔<br>اولیاء ہے بگاڑ اللہ ہے بگاڑ ہے۔<br>اولیاء کو موت کیوں آتی ہے؟<br>احسان کی تعمیل میں و کرالشرکا ایم کروار ۔<br>احسان کی تعمیل میں و کرالشرکا ایم کروار ۔<br>استان کا رعشرہ کا بیان ۔<br>انعظ الحاد کا رعشرہ کا بیان ۔<br>بہلا اور دوسراؤ کر جبیج و تحمید ہائے و کر جائع کے فضائل کی وجہ ۔<br>نیسراؤ کر جبلیل ایس کا ظہر اور لیطون ۔<br>کامہ تو حدی تھکیل اوراس کی فضیلت کی وجہ ۔<br>جوقاؤ کر جبلیل ایس کی فضیلت کی وجہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MA            | اجتماعی ذکر کے فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جبلت واستعدادتی نزول رحمت کا باعث ہے۔ سالگین کے لئے دوبیش بہا بدائیس<br>فرکردوطرح کا ہے: خاص اورعام<br>تعور ارجوع بھی آخرت میں بہت ہا ور آخرت میں نہایت کا رآمہ چیزمعرفت البید ہے۔<br>تقرب کا بہترین و ربید فرائض ہیں اور نوافل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے۔<br>اولیاء ہے بگاڑ اللہ ہے بگاڑ ہے۔<br>اولیاء کو موت کیوں آتی ہے؟<br>احسان کی تعمیل میں و کرالشرکا ایم کروار ۔<br>احسان کی تعمیل میں و کرالشرکا ایم کروار ۔<br>استان کا رعشرہ کا بیان ۔<br>انعظ الحاد کا رعشرہ کا بیان ۔<br>بہلا اور دوسراؤ کر جبیج و تحمید ہائے و کر جائع کے فضائل کی وجہ ۔<br>نیسراؤ کر جبلیل ایس کا ظہر اور لیطون ۔<br>کامہ تو حدی تھکیل اوراس کی فضیلت کی وجہ ۔<br>جوقاؤ کر جبلیل ایس کی فضیلت کی وجہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/4           | ذكرے كنا ہوں كا يو چو بلكا ہوجا تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تعوز ارجوع بھی آخرت میں بہت ہاور آخرت میں نہایت کار آمد چیز معرفت البیہ ہے۔  194 تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں اور نوافل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے۔  194 اولیاء سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ ہے۔  194 اولیاء کوموت کیوں آئی ہے؟  194 احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کا اہم کر دار میں است کا میں اور کیا ہے۔  195 میں موجب جسر است ہے۔  195 میں اور کا بیان میں دکر اللہ کا اداور ان کی تحسیل میں اور کا بیان میں دکر ہوئے کے نفتائل کی وجہ بہتر اذکر جسمی و تحمید ہوائی قرکر ہوئے کے نفتائل کی وجہ بہتر ان کی تحمید ہوائی قرکر اور سلامیہ بہتر اذکر جہلیل اور اس کی فضیل سے اور سلامیہ بہتر اذکر جہلیل اور اس کی فضیل سے کو تھا تی توجید کی تفکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ جب کو تھا دکر ہوئے کے نفتائل کی وجہ بہتر اذکر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر ان کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر ان کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر کی تحقید کی تعمید کی دور اس کی فضیلت کی وجہ بہتر کی دور تعمید کا دور سلامی کی میں دور تعمید کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر کی تعمید کی تعمید کا دور تعمید کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر تعمید کی تعمید کی تعمید کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر کی تعمید کی تعمید کی تعمید کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر کی تعمید کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ کی تعمید کی تعمید کی تعمید کی تعمید کر تعمید کی تعمید کی تعمید کیا گئی کی دور کی تعمید کی تع | <b>*4</b> +   | جبلت واستعدادت نزول رحت كاباعث ہے۔ سالكين كے لئے دوبيش بهامدايتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تعوز ارجوع بھی آخرت میں بہت ہاور آخرت میں نہایت کار آمد چیز معرفت البیہ ہے۔  194 تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں اور نوافل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے۔  194 اولیاء سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ ہے۔  194 اولیاء کوموت کیوں آئی ہے؟  194 احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کا اہم کر دار میں است کا میں اور کیا ہے۔  195 میں موجب جسر است ہے۔  195 میں اور کا بیان میں دکر اللہ کا اداور ان کی تحسیل میں اور کا بیان میں دکر ہوئے کے نفتائل کی وجہ بہتر اذکر جسمی و تحمید ہوائی قرکر ہوئے کے نفتائل کی وجہ بہتر ان کی تحمید ہوائی قرکر اور سلامیہ بہتر اذکر جہلیل اور اس کی فضیل سے اور سلامیہ بہتر اذکر جہلیل اور اس کی فضیل سے کو تھا تی توجید کی تفکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ جب کو تھا دکر ہوئے کے نفتائل کی وجہ بہتر اذکر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر ان کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر ان کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر کی تحقید کی تعمید کی دور اس کی فضیلت کی وجہ بہتر کی دور تعمید کا دور سلامی کی میں دور تعمید کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر کی تعمید کی تعمید کا دور تعمید کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر تعمید کی تعمید کی تعمید کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر کی تعمید کی تعمید کی تعمید کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ بہتر کی تعمید کر جہلیل داس کی فضیلت کی وجہ کی تعمید کی تعمید کی تعمید کی تعمید کر تعمید کی تعمید کی تعمید کیا گئی کی دور کی تعمید کی تع | <b>191</b>    | ذكردوطرح كايه: خاص اورعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تقرب کا بہترین ڈر بیے ڈرائن ہیں اور ٹوائل پر ہداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے۔<br>اولیاء سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ ہے۔<br>اولیاء کوموت کیوں آتی ہے؟<br>احسان کی تحصیل ہیں ڈکراللہ کا انہم کروار ہوں۔<br>ڈکر سے ٹھلت موجب صرات ہے۔<br>ممل : اذکار کی حاجت ۔ اہم اذکار اور ان کی تکسیں ہیں۔<br>انغباط اور دوسرا ذکر جہنچ و تحمید ۔ جامع ذکر ۔ ذکر جامع کے نفتائل کی وجہ ہے۔<br>نفتائل تحمید کی روایات اور ان کاراز ۔ صفاح ہجوتیا ورسلہیہ ہے۔<br>تیسرا ذکر جہنیل : اس کا ظہر اور لیطون ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اولیا وکوموت کیوں آتی ہے؟  احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کاائم کردار  احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کاائم کردار  احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کاائم کردار  المن اذکار عشرہ کا بیان  انضاط اذکار کی حاجت۔ اتم اذکار اور ان کی حکمتیں  انضاط اذکار کی حاجت۔ اتم اذکار اور ان کی حکمتیں  انضاط ادکار کی حاجت۔ اتم اذکار اور ان کی حکمتیں  انضا اور در مراذ کر جنبی وتم یہ ہوتے اور سلیہ  تیسراذ کر جنبیل اور ان کی افسیلت کی وجہ  المد تو حید کی تفکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ  المد تو حید کی تفکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ  المد تو حید کی تفکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ  المد تو حید کی تفکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ  المد تو حید کی تفکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ  المد تو حید کی تفکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19</b> 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| احسان کی تعمیل میں ذکر اللہ کا انم کردار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 794           | اولیاءے بگاڑ اللہ ے بگاڑے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الانساراد کارش فالت موجب حسرات بهماد کاروران کی کشتیں ۲۰۰ انتساراد کارگر و کابیان ساز کارشر و کابیان ساز کارشرون کاروران کی کشتیں ۲۰۰ ساز کر انتسار کار کر جامع کے فضائل کی وجہ ساز کر جنبی و تحمید جامع ذکر ۔ ذکر جامع کے فضائل کی وجہ ساز کر جنبیل دوران کاراز ۔ صفات و جموت اور سلبیہ تیسراذکر جنبیل اوران کاراز ۔ صفات و جموت اور سلبیہ کار کر جنبیل اوراس کی فضیلت کی وجہ کار کر جنبیل اوراس کی فضیلت کی وجہ کار کر جنبیر کر جنبیر کر جنبیر کار کر جنبیر کے دوران کاران کی فضیلت کی وجہ کار کر جنبیر کر جنبیر کر جنبیر کر جنبیر کے دوران کاران کی فضیلت کی وجہ کار کر جنبیر کر جنبیر کر جنبیر کے دوران کار کر جنبیر کر کر جنبیر کر جنبیر کر کر جنبیر کر جنبیر کر جنبیر کر کر جنبیر کر کر جنبیر کر کر کر جنبیر کر کر جنبیر کر                                                                                                                                     | <b>19</b> 4   | اوليا وكوموت كيون آتى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مل: اذ کارعشره کابیان<br>انضاطِ اذ کارگی حاجت ۱ ہم اذ کار اور ان کی حکمتیں<br>پہلا اور دوسرا ذکر جبیعی وتحمید ۔ جامع ذکر ۔ ذکر جامع کے فضائل کی وجہ<br>فضائل تحمید کی روایات اور ان کار از ۔ صفات ثبوت اور سلبیہ<br>تیسرا ذکر جبلیل : اس کا ظہر اور لبطون<br>کاری تو حید کی تفکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ<br>چوتھا ذکر جبمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>144</b>    | احسان ي تحصيل مين ذكرالله كالهم كردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| انضاطِ اذکار کی حاجت۔ اہم اذکار اوران کی حکمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P***          | ذكرے غفلت موجب حرات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| انضاطِ اذکار کی حاجت۔ اہم اذکار اوران کی حکمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>          | فصل: اذ كارعشره كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| پېلااوردومراذ کر جنیج وتحمید وامع ذکر د فروامع کے فضائل کی وجہ فضائل تحمید کی روایات اوران کاراز صفات بجوتیاورسلبیہ تیسراذ کر جہلیل اس کا ظہراور لطون کار کر تو خید کی تفکیل اوراس کی فضیلت کی وجہ چوتھاذ کر جمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***           | انضباطِ اذ كاركي ماجت _اتهم اذ كاراوران كي حكمتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تیسراذکر: تبلیل: اس کاظهراوربطون<br>کلمهٔ توحیدکی تفکیل اوراس کی فضیلت کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P**           | The state of the s |
| کلمهٔ تو حید کی تفکیل اور اس کی فضیلت کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>**•</b> (* | فضائل تميد كي روايات اوران كاراز _صفات ثيوتياورسلبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| چوتفاذ کر بخمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>**</b> *   | تيسراذكر جہليل: اس كاظهراوربطون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چوتھاذ کر بھیر<br>گلمات اربعہ پرشتمل ذکر کے نضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r•4           | كلمه أو حدري تفكيل اوراس كى فضيلت كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کلمات اربعه برشتنل ذکر کے نضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1</b> " +  | چوتھاذ کر جگبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MI            | كلمات اربعه برمشمتل ذكرك نعنائل المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1411                                              | ایک اور چارکلماتی ذکر کی فضیلت اوراس کی وجه                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| *16                                               | دعوات: پانچوان ذکر: فوائد طلی اورپتاه خوای پیند جامع دعائیں جن میں مفیدیا تیں طلب کی گئی ہیں |
| ٢٣                                                | وعوات استعاذه                                                                                |
| <b>1</b> 19                                       | چھٹا ذکر:اظہارِفروتی و نیاز مندی_ادعیهٔ ما <b>تورہ کی انواع</b>                              |
| FFI                                               | وعائے عباوت ہونے کی وجہ دعائے بعدانظار کی حکمت                                               |
| ۲۲۲                                               | دعاسے شرد فع ہونے کی وجہ                                                                     |
| ٣٢٣                                               | وعامیں عزم بالجزم ضروری ہے                                                                   |
| <b> </b>                                          | وعاہے تقدرتیتی ہے۔وعاہر حال میں سود مندہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 770                                               | خوش حالی میں بہ کنڑت دعا کرنے کی تحکمت                                                       |
| 444                                               | وعامیں ہاتھوا تھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 272                                               | ہاب دعا تھلنے ہے کو نسے ابواب رحمت تھلتے ہیں؟                                                |
| ۳۲۸                                               | قبوليت دعا كے مواقع                                                                          |
| اسط                                               | ہرنبی کے لئے مقبول دعا کونسی ہے؟ اور ٹبی مِلائیوَ کے اللہ ہے کیا وعدہ لیاہے؟                 |
| <b>Andre</b>                                      | ساتوان ذکر: توکل                                                                             |
| mmle                                              | تو کل والے اذ کار                                                                            |
| ٣٣٥                                               | آنخوان ذكر: استغفار                                                                          |
| ٣٣٧                                               | تنين اسباب مغفرت: بهترين عمل ، فيض ملكوتي اور مدوروحاني                                      |
| ٣٣٩                                               | استغفار کے جامع ترین کلمات                                                                   |
| PP2                                               | استغفارے دل کا ابرچشتا ہے۔قلب نبوت پرجوابرآ تا تھا:اس کی حقیقت                               |
| <b>J</b> an 14,0                                  | · نوان ذكر:الله كے نام سے بركت حاصل كرنا                                                     |
| <b> </b>                                          | الله كنام يادر كھنے كى فضيلت كى وجه اللہ اللہ اللہ اللہ كام يادر كھنے كى فضيلت كى وجه        |
| <b>J</b> (**)                                     | اسم اعظم کی اہمیت کی وجہ                                                                     |
|                                                   | د سوال ذکر: درود شرنف اوراس کی حکمتیں                                                        |
| <u>"41-1"7"                                  </u> | فصل: اذ کار کی تو تیت: ضرورت اور طریقه                                                       |
| <b>m</b> r <u>/</u>                               | اوقات كابيان _إسياب كابيان _ فضائل اذ كاركى بنيادي                                           |
| ra+                                               | منع وشام کے اذکار                                                                            |
| ror                                               | سونے کے وقت کے اذکار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
|                                                   | - التراوية المالية                                                                           |

التراكبين المستوالي

| ro2           | مختلف اوقات واحوال کے اذ کار                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| roz           | شاوي يا حيوان خريد نے كاذ كر                                                                        |
|               | شادی کی مبارک باووینے کی دعا۔مباشرت کی دعا۔ بیت الخلاء جانے کی دعا۔ بیت الخلاء سے نکلنے ک           |
| rda           | وعا۔ پریشانی کے وقت کا ذکر عصر کے وقت کا ذکر۔ جب مرغ کی بانگ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 209           | جب گدهار پنکے ۔ سوار ہونے کی دعا۔ سفرشروع کرنے کی دعا۔ سفرش کسی منزل پراترنے کی دعا                 |
|               | سغر میں وقت بحر کا ذکر۔ سغرے واپسی کا ذکر۔ کا فروں کے لئے بددعا تھیں۔ کسی کے یہاں کھا نا کھانے      |
| <b>64.</b>    | کے بعدوعا۔ نیاجا ندو کیکھنے کی وعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| 1741          | و تھی کود کیے کردعا۔ بڑے بازار میں جانے کا ذکر۔ کفارہ مجلس۔ رخصت کرنے کی دعائیں                     |
|               | محرے نظنے کے افر کار کھر میں داخل ہونے کا ذکر قرض اور ننگ حالی سے نجات کی دعا۔ نیالہاس              |
| 1444          | میننج کی دعا تمین                                                                                   |
| MAL           | كمانے بينے كى دعائيں۔ وسترخوان اٹھانے كى دعا مسجد جانے كى دعام سجد بين داخل ہونے كى دعائيں          |
|               | مسجد سے تکلنے کی دعا۔ کرج اور کڑک کے وقت کی دعا۔ آئدھی کے وقت کی دعا۔ محینے کی دعا۔ اس کا جواب      |
| ייוצייין      | اور جواب الجواب سونے جائے کی دعائیں سیسیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                            |
| 249           | اذان كے وقت كے اذ كار عشر و ذى الحجہ كے اذ كار يجميرات تشريق                                        |
| 144           | مصافحه کی دعا (اضافه)                                                                               |
| MI-MZ         | بإب (٢) سلوك واحسان كي باقي باتيس                                                                   |
| 121           | · صفت اخبات کا بیان: اذ کار کے ساتھ تھروتد بر ضروری ہے                                              |
| <b>1</b> 21   | غورد فکری چندصور تیں: اول: ذامت بن شی خور کرنا (بیمنوع ہے) دوم: صفات میں خور کرنا                   |
| <b>7</b> 27   | مغابة المبيكة دييم اقبكاطريقه المستسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنس                            |
|               | سوم: الله کے کارہاموں میں غور کرنا۔ جہارم: یا داش اعمال کے واقعات میں غور کرنا۔ پنجم: موت اور       |
| <b>1</b> 2.17 | اس کے بعد کے احوال میں فور کرنا۔ آخری دومراتے زیادہ مفید ہیں                                        |
| 722           | قرآن کریم اور بعض احادیث: تفکر و تدیر کی تمام انواع کے لئے جامع ہیں                                 |
| <b>74</b> 1   | تلاوستة قرآن كى تزغيب _اور بعض مخصوص سورتول اورآيتول كے فضائل                                       |
| <b>t</b> ∠4   | آیات وسُؤر میں نفاضل کی وجوہ میلی : قرآن کاول تین وجوہ ہے ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 17A+          | وواحاديث جومرا قبات مين مفيدين منسيدين                                                              |
| <b>17</b> 1/2 | اخلاص کی اہمیت اور ریا کی شناعت۔ نیت سے مراد                                                        |
| ۳۸۸           | جلدی خوش خبری_دو ہرا تو اب                                                                          |

- ﴿ لَاَ لَا لِيَالِينَ لُهُ -

| A STATE OF THE STA | 17:44 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اخلاقِ حسنه کی تشکیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زبان کی آفات تقلین ہیں۔زبان کی چھآفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مفت المحت كابيان بيست المستنسسين المستنسين المستنسين المستنسسين المستنسين المستنسسين المستنسسين المستنسسين المستنسسين المستنسسين الم |
| 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ساحت كى انواع ا- زُمِدِ كابيان ـ زُمِد كياب اور كيانبين؟ مختفر مثاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کم خوری به کفایت شعاری اورغم گساری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲-قناعت کابیان _ اشراف کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣-جوروسخا كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( <b>*</b> *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سم-امیدیں کوتاہ کرنے کا بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [*e*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵-تواشع کا بیان مستند مینان می |
| سا ۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲ - برد باری، وقاراور تری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بها €یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-مبركابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صفت عدالت كابيان عدالت كي اقسام وواحاديث جوعدالت كي انواع كم لي شمونه بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| מור-רור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بإب (م) احوال ومقامات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| רור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حال اورمقام كى تعربيفات اورلطا ئف ثلاثه :عقل ،قلب اورنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>~!!</b> ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بہلامقدمہ: لطا نف علا شکا دلائل تقلیہ ہے اثبات اوران کی ماہیات کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لطائف الله شكاد ليل عقلي سے اثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقل ،قلب اورنفس کی صفات وافعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1" <b>1"</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تجربات سے لطائف کا اثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقلاء کے اتفاق ہے لطا کف کا اثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>M</b> YZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دومرامقدمه: احوال ومقامات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تئيزيل انسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r'ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضبوطآ دمی کی شمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r'r9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كتاب الله اوربيان مقامات كي ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | احوال ومقامات: مقامات وعقل المستنسسين المستنسين المستنسين المستنسسين المستنسسين المستنسسين المستنسسين المستنسسين المستنسس |
| [""]***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قلب اورنفس کے مقامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ه۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقل کے مقامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ه۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ايمان ويفتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۲۳۷          | يقين كي شاخول كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ሮዮለ          | شكروسياس كابيان شكر گذار بندول كى فضيلت اوراس كى وجه مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • ۱۳۱۸       | توكل اوراعما دعلى الله كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | توكل كا تقاضاان اسباب كوترك كرناب حن سے شريعت في روكا ہے اورتو كل بے حساب دخول جنت كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>دیایا</b> | باعث ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ויייו        | بيبت ليني خوف وخشيت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بإباليا      | حسن ظن نيعني اميدور جاء كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ه۳۳          | تفريد يعني سبِّك ساري كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ه۳۲          | اخلاص لیعنی عمل کو کھوٹ سے خالی کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳۷          | توحيد لين مرف خدا بأولكان مسلم المسلم المسل |
| rr.          | صديقيت ومحدثيت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MA           | مدیق کی خصومیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>۳۵</u> +  | صدیق کی علامتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۵۱          | محد ث کی خصوصیات ۔ خلافت کاسب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | عقل کے احوال کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۵۳          | 12 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵۲          | يخلى كا تسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | دوسراحال:فراستوصادقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | تيسراحال: المحضح فواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | چوتفا حال: مناجات میں حلاوت اور قطع وساوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | يانچوان حال: محاسبه (اینی پرنهال کرنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | مِعناهال: حيا (شرم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ייאניי       | مقامات قلب كأبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ויאוי        | يبلامقام: جمع خاطر _ جمعيت كفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | محبت فاص بی قلب کامقام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAV          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٢٩          | ٣ ثارمبت دسبة ظام كاصله جب اليي كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -€2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

11

| اكم         | وواحوال:جوبندے سے اللہ کی محبت: آدی میں پیدا کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CLL.        | قلب كے دواور مقام: شيد بيت وحواريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| የአነ         | قلب كاحوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| ሮለ፤         | ىپېلاحال:شڭر(مە بوۋى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| <b>የ</b> አተ | د وسراحال: غلبه (جوش، ولوله) اورغلبه کی دوصورتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| <b>64 6</b> | فضلات ببری کاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| <b>₩</b>    | تيسرا حال: عبادت كوترنيج دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 1791        | چوتماحال: خوف خدا كاغلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| rgr         | مقامات فنس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Mak         | يهبلامقام: توبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 194         | دوسرامقام: حيا: (شرم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| ۵••         | تيسرامقام: درع (پرهيز کاري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 0+r         | چوتھامقام: لا لیعنی چیزوں ہے کنارہ کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| ۵۰۳         | قواكد: يبلا فاكده: زُبدكيا باوركيانين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>⊁•</b> 4 | دوسراقا كده: مجامده كي ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <b>₽•</b> 4 | تيسرا فائده: خيالات ميں مزاحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| ۵٠۷         | چوتفاقا كده: نورايمان عظل كامنورجونا ،اورنفس يراس كافيضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <b>6+4</b>  | نقس بے احوالٰ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 6+4         | غيب وكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| ۵۱۰         | قلب کی طرف مقامات کی نسبت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ۵I+         | اغلاق حسنه وسيئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|             | بيوع ومعاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 010-014     | باب (۱) تلاش معاش كسلسله كي اصولي باتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| ۵۱∠         | میلی بات: مبادله اور با جمی رضامندی کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 414         | دوسری بات: معیشت میں مشغولیت کی حاجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| ۵۱۸         | تميري بات: كما كى كـ ذرائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|             | - التَوْزَرُ بَبُالِينَ لُهُ التَوْزِرُ بَبُالِينَ لُهُ اللهِ ا |  |  |  |

| ori      | آیادکاری ہے ملکیت کی وجہ                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| orr      | جس زمین کا کوئی ما لک نه مووه افغاده زمین کے تھم میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| orm      | تحمٰیٰ کی مما نعت کی وجہ                                                                        |
| oro      | مباح چیزوں ہے استفادہ میں دوباتوں کالحاظ ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 674      | مم محنت اور زیاده نفع والی چیز کسی کوالاث نه کی جائے                                            |
| ۵۲۷      | نقطرے ایا حت انتفاع کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| 679      | چوتی بات: مبادل می منروری چیزی اوران کی شرطیس                                                   |
| 019      | هرمباوله میں چار چیزیں ضروری ہیں                                                                |
| ٥٣١      | شارمجلس کی بحث                                                                                  |
| arr      | تع میں تمامیت ولزوم _ خیارمجلس میں اختلاف کی بنیاد                                              |
|          | یا نچویں بات : تدن کی خویی ذرائع معاش کی عمر کی اور تقسیم میں ہے اور تدن کی خرابی سامان تعیش سے |
| 0 FZ     | غیرمعمولی دلچین میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| ۵۸۳-۵۳۱  | باب (۱) ممنوع معاملات كابيان                                                                    |
| ۵۳۱      | منيسر اورريوا كاللي حرمت كي وجه                                                                 |
| ٥٣٣      | ر ہا کی تشمیں اوران کی حرمت کی ہیجہ                                                             |
| AFT      | ر باالفنشل ي تحريم كي وجه.                                                                      |
| 44.      | اشیائے ستدیس رہا کی علمت اوراس کی وجد (اختلاف ائمک تفصیل)                                       |
| ۵۵۳      | مجكس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ                                                            |
| ۵۵۷      | وه بيوع جو مخاطَر و كي وجه منوع بين: مزابنه اورمحا قله                                          |
| ۵۵۸      | عربيك جوازى وجديج مبره ماسه منابذه وتح حصاة مسسن                                                |
| 229      | سائی دینااور چیوبارے اور تازه محجور کی کی تا                                                    |
| 444      | محمينوں والے سونے کے ہارکوسونے کے بدل بیچنا                                                     |
| ٦٢٥      | معاملات د بيوع كي كرابيت كي تو وجوه                                                             |
| 246      | ملل وجه: در معصیت بونا                                                                          |
| ٦٢٥      | دوسري وجه: اختلاط تعاست                                                                         |
| rra      | تيسري وجه: اختال نزاع (چيمثاليس)                                                                |
| 979      | چوشی وجہ: کیجے ہے کی اور معالمہ کا قصد                                                          |
| بافيتن ٧ | £55                                                                                             |

| الا الالانتاجة | المُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۰            | ي نچو ين وجه المبيع كا قبضه مين ندمونا                                               |
| 024            | همچهنی وجه. بیم زیان                                                                 |
| ۵۲۳            | ساتويں وجه: ملکی صلحت ( پانچ مثالیں )                                                |
| ۵۷۸            | آڻھويں وجہ: قريب کرنا (دومثاليس)                                                     |
| 049            | حدیث مصرات کی مفصل بحث                                                               |
| ٥٨٣            | نویں وجہ: مفادعامہ کی چیزوں پر قبضہ ( دومثالیں )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4.4-0A0        | ياب(٣) احكام معاملات                                                                 |
| ۵۸۵            | معاملات میں فیاضی کا استحباب سے مصلحہ استحباب معاملات میں فیاضی کا استحباب           |
| ۵۸۵            | نم بمثرت نتم کی کرا ہیت اور جھوٹی فتم کاوبال                                         |
| ۵۸۵            | صدقہ سے گناہ کی معافی اور کوتا ہی کی تلاقی ۔                                         |
| ۲۸۵            | بيغ مَر ف مين مجلس عقد بي مين سب با تون كي صفائي                                     |
| 814            | گابھا دینے کے بعد پھل ہائع کا ہونے کی وجہ                                            |
| ۵۸۸            | كوننى شرط بإطل ہے؟                                                                   |
| 214            | قرلاء بیجناا ورشش کرنا کیول ممنوع ہے؟                                                |
| ۵9٠            | آمدنې بعوض تا وان کی وجه مستند منت منت منت منت منت منت منت منت تا دان کی وجه         |
| ۵۹۰            | مبيع يأثمن ميں اختلا <b>ف کی صورت میں فیصلہ</b>                                      |
| ۵ <b>۹</b> ۱   | شغعه کی علمت اور مختلف روایات میں تطبیق (اہم بحث)                                    |
| ልባም            | نادم كا اقاله متحب بمونے كي وجه                                                      |
| 291            | ايپااشتنا ۽ ٽزيبے جوڪل منا قشدند ہو                                                  |
| ۵۹۵            | ماں بیچ میں تفریق کی ممانعت کی وجہ                                                   |
| ۵۹۵            | آیت جمد کامصداق کونی اذان ہے؟ اور جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی دجہ    |
| 694            | قیمتوں پر کنظرول کا مسئلہ                                                            |
| ۸۹۵            | قرض أدهار میں چند باتوں کی تا کید کی وجہ                                             |
| 4++            | ملم اورشرا نطینهم کی تحکمت                                                           |
| <b>1</b> **    | نیع اور قرض میں فرق کی وجہ                                                           |
| 4+1            | گروی میں قبضه کیوں ضروری ہے؟                                                         |
| 4+1            | گروی سے انتفاع کے جواز وعدم جواز کی روایتوں میں تطبیق                                |
|                | - الْكِزْرَبِبَالْيْرَلِ ﴾                                                           |

- السَوْرَ بِبَالْيَهُ ٥

| 4.1     | و نثری مارنا کیون حرام ہے؟                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4+1     | و یوالیہ کے پاس جوا پی چیز بحالہ یائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے           |
| 4+2     | تنگدست سے معاملات میں زی برتا حوصلہ مندی کی بات ہے                      |
| 4+A     | حواله قبول كرنے ميں حكمت                                                |
| 4•A     | مالدار ٹال مٹول کر ہے تو نرمی کاستخت نہیں                               |
| Y+Y     | مصالحت اوراس كي دفعات كابيان                                            |
| 4+4     | وستوریس ہروہ و فعد رکھی جاسکتی ہے جوشریعت کی تصریحات کے خلاف نہ ہو      |
| 482-44Z |                                                                         |
|         | باب (م) تيرعات ومعاونات                                                 |
| 7.4     | شرعات کابیان                                                            |
| 4.4     | پېلا و د وسراتير ع: مد قه اور مديه                                      |
| 4-4     | مدميكا بدله ياتعريف كي حكمت                                             |
| 4+4     | جزاک اللہ خیرا کہنا آخری درجہ کی تعریف ہے                               |
| 411     | ہدیہ: کیندوورکرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| AII     | خوشبوكا بديمستر وندكرنے كى وجه                                          |
| 414     | مدیدوالی لینا کیوں مروہ ہے؟                                             |
| 4IP     | اولاً دکوعطیہ دینے میں ترجی مگروہ ہونے کی وجہ                           |
| THE     | تيسراتيرع: وميت                                                         |
| MIA     | صرف تهائی کی دمیت جائز ہونے کی دجہ                                      |
| TIT     | وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہونے کی وجہ                                    |
| AIF     | وصيت تيارر كيني وجه                                                     |
| AIF     | عُمر يُل كا عَلَم                                                       |
| 44.     | چوتھا تبرع: وقف                                                         |
| 44*     | رسول الله مِلالنَّهَ يَلِيْ نِهِ وَقَفُ كُوثَر آن ہے مستنبط كيا ہے      |
| 422     | معاونات كابيان                                                          |
| 424     | مضاربت، ثرکت، وکالت                                                     |
| 444     | ميا قات ، مزارعت اورا جاره                                              |
| 441     | مزارعت کی ممانعت کی توجیهات                                             |

| ٥           | رَجْهَدُالا                             | <b>**</b>                                                   | جُلدِچَهَارُمُ                  |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 775-754     |                                         | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                     | باب (۵)ورافت كابيان             |
| 444         | 14                                      | مے اور دہی وارثت کی بنیادہے                                 | خاندان کا تو ام صله رحی ہے      |
| YYA         |                                         |                                                             | میراث کے احکام تدریجاً نا       |
| 11"         | ***********                             | ,                                                           | مسائل ميراث كےاصول              |
| 410         |                                         | ت<br>بت کا اعتبار ہے اور زوجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں | اصل اول: ميراث ميں قرا:         |
| 444         |                                         |                                                             | اصلُ دوم: قرابَت كي قتمين       |
| 47"7"       | 14114 1 11111                           | - 44                                                        | میراث کی بنیادیں اوران کی       |
| 45%         |                                         |                                                             | اصل سوم: میراث میں مرد کے       |
| 401         | f b                                     |                                                             | اصل جبارم: مجب حريان ونا        |
| Alula.      | •••••••                                 |                                                             | اصل پنجم: فروض مقدره            |
| 400         |                                         | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                      | مسائل ميراث:                    |
| <b>ዝ</b> ሮል | <b>51)****</b>                          | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                      | اولا دی میراث کی کمتنیں         |
| YI''A       |                                         | ***************************************                     | والدين كي ميراث كي ممتيز        |
| IGF         | *********                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                        | زوجین کی میراث کی حکمتیں        |
| 405         | *************************************** | ي عمت                                                       | اخيافی بھائی بہن کی میراث       |
| 700         | ***********                             | کی میراث کی حکمت                                            | حقیقی اورعلاتی محمائی بهنول     |
| 400         | ************                            |                                                             | عصيدکي ميراث کی حکمت            |
| YAY         | *******                                 | رى شەھوئے كى دىيە                                           | مسلمان کا فرمیں توارث جا        |
| YAY         | E+++>>>>>                               | ي ريد                                                       | قاتل کے دارث نہ ہوئے ک          |
| YOF         |                                         | ہوتے کی وجہ                                                 | غلام کے دارث ومورث ندہ          |
| 104         | (44014                                  | ئے کی رویہ                                                  | حقیق ہے علاتی کے محروم ہو       |
| AGE         | ********                                | إتى ملنے كى وجہ                                             | دوصورتون میں ماں کوٹکٹ و        |
| AGE         | . >                                     | يعصبه ونه کی وجه                                            | بنی اور پوتی کے ساتھ جہن ۔      |
| PAF         | •••••                                   | الوشريك كرنے كي وجہ                                         | حقیقی معائی کوا خیاتی کے ساتا   |
| POF         | 1447 *17********                        | واکی وجہے بھائی محردم ہو گئے                                |                                 |
| 44+         | ***********                             | ***************************************                     | وَلاءِ <b>لَمْت كَى حَكَمَت</b> |
| 44+         | ************                            | لات کی میراث کی وجه (اضافه)                                 | ذ وى الارحام اورمولى الموا      |
|             |                                         |                                                             |                                 |



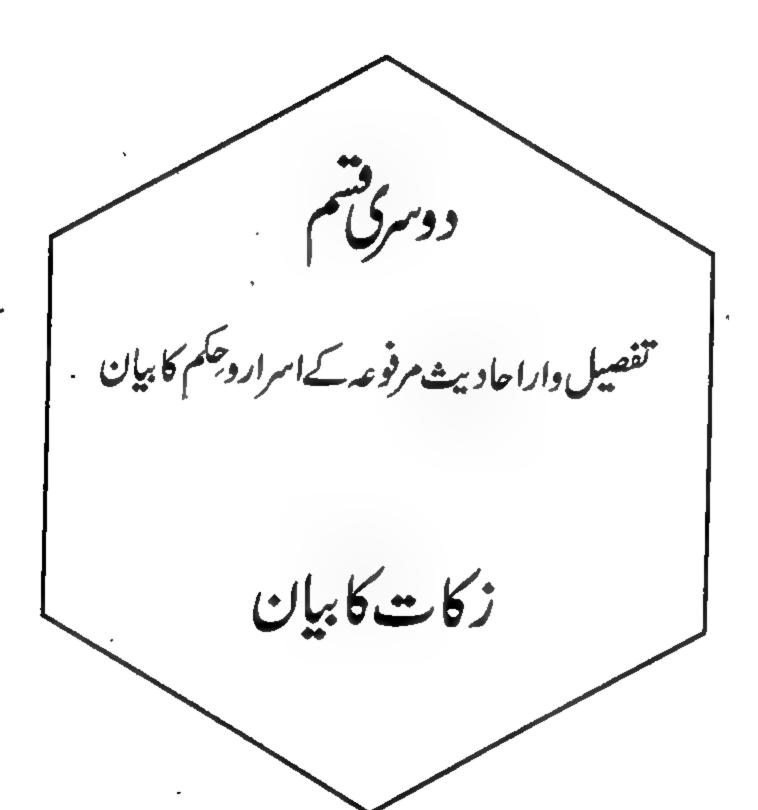

باب (۱) زكوة كيسلسله كي اصولي با تين باب (۲) انفاق كي فضيلت اورامساك كي ندمت باب (۳) زكاتول كي فصاب باب (۳) مصارف زكوة باب (۳) مصارف زكوة باب (۵) زكوة سي تعلق ركھنے والى با تيں

#### باب \_\_\_\_

## ز کوة کےسلسلہ کی اصولی ہاتیں

ز کوۃ کاعنوان عام ہے۔ تمام انفاقات (زکوۃ، صدقۃ الفطراور عُشر) اور عاصل (خراج فیمس) اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ فقد کی کتابوں میں بھی بیعنوان عام استعال کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل انڈیس بہت فائدے ہیں۔ تفصیل محث خامس، باب وہم میں گذرہ بھی ہے (ویکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ ۱۳۲۱ء-۵۵) یہاں اس کی دو برخی کھیں ذکر کی جاتی ہیں: ایک کاتعات آدی کی ذات ہے۔ ووسری کا ملکی مصالح ہے۔

## ز كوة مين ذاتى مصلحت: زكوة نفس كوسنوارتى ہے

زكوة من ذاتى مصلحت بيب كدوه فس كوسنوارتى ب-اوراس كى جارصورتيس بين:

پہلی صورت — انفاق سے بخل کا اڑالہ ہوتا ہے — نفوں کا حرص وبخل کے ساتھ اقتران ہے۔ اور حرص برخی صورت بے۔ اور حرص برترین تُو ہے۔ وہ آخرت میں نفس کے لئے بخت معنر ہے۔ جو محص ائتہا کی حریص ہوتا ہے: جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال میں پھنسار ہتا ہے۔ اور بیتحلق اس کے لئے باعث عذا ب بن جاتا ہے۔ اور جو محض را وِ خدا میں خرج کرنے کا خوگر ہوتا ہے ، اور حرص وقع سے یاک ہوتا ہے: آخرت میں میہ چیزاس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

آخرت میں نافع ترین خصلت إخبات ہے بینی اللہ تعالی کے سامنے نیاز مندی اور بندگی فلا ہر کرنا۔ اس کے بعد سخاوت فض کا درجہ ہے بینی فیاضی اور بلند حوصلگی کا مقام ہے۔ اخبات سے جروت میں جھانکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے بینی وصلِ خداوندی کا باب وَ ا ہوتا ہے۔ اور سخاوت سے ففس تھی کیفیات سے یاک ہوتا ہے۔ کیونکہ خاوت کی روح: ملکیت کی ہیمیت پرفلیت کا رنگ روح: ملکیت کی ہیمیت پرفلیت کا رنگ جے اور ہیمیت پرملکیت کا رنگ جے اور وہ ملکیت کے احکام کو ایناتی ہے۔

اورملکیت کو بہیمیت پرغلبہ تمن کامول سے حاصل ہوتا ہے: (۱) ضرورت کے باوجودراہِ خدامیں مال خرج کرنا (۲) ظلم کرنے والے سے درگذرکرتا (۳) اور تا گوار بول میں تختیوں پرصبر کرنا، بایں امید کہ آخرت میں تواب ملے گا۔ چنانچہ تی سلائی کیا انداس میوں باتوں کا تھم دیا ہے۔ اوران میں جوسب ہے ہم بات ہے بعنی انفاق فی سیمل اللہ: اس کی تفصیلات منفید فرمائی ہیں۔ اور باقی دو کا مختمر مذکرہ فرمایا ہے۔ انفاق کی اہمیت اس ہے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم میں بہت ہے مقامات میں ذکو ہ کو فرماز اورایمان کے ساتھ ملاکر بیان کیا ہے۔ سورہ البقرۃ آ ہے۔ ہو ہی واضح ہے دور تو فی برایمان کے ساتھ ملاکر بیان کیا ہے۔ سورہ البقرۃ آ ہے۔ ہی میں سے خرج کرتے ہیں' اور سورۃ المدر ہی ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو کھوان کو دیا ہے۔ ہی میں سے خرج کرتے ہیں' اور سورۃ المدر آ بات (۲۰۵۰ میں اللہ پاک نے جہنے ہوں کا قول تھی کیا ہے۔ '' ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور نفر بیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور نفر بیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور نم میں اللہ پاکھی کیا کہا ہم ہوتا ہے ، تو اس وقت انفاق نفی خوب سنور تا ہے ۔ کہی دو سری صورت ہیں۔ کو کئی خوب سنورتا ہے ۔ وہ اللہ بیوتا ہے تو اس کی حاجت پوری کر ہے۔ کہی البہ بیوتا ہے تو اس کی حاجت پوری کر ہے۔ کہرا گروہ نیک حاجت پوری کر ہے۔ کہرا گروہ نیک حاجت پوری کر ہے۔ کہرا گروہ نیک میں اس کی حاجت بوری کر ہے۔ کو اللہ کو البہا م تول کر تو ہیں کہ دو انفاق دل کو انفاق دل کے اللہ اس کو حاج شند پر خرج کر کے رحمت خداوندی حاصل کرنے ہیں ، اور اس پر جو تو اب کرتا ہے۔ اس لئے وہ خرج کر نافس کو سنوار نے ہیں ہے صد سود مند طابت ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انفاق دل کے دا ہیں۔ اور اللہ کو راضی کے خیز ہے۔ ہوتا ہے۔ پھر قرآن وحد ہے ہیں جونا ہے۔ کیونکہ وہ انفاق دل کے دا ہے۔ اس لئے وہ خرج کرنافس کو سنوار نے ہیں۔ اور انفاق کے فضائل آ کے ہیں ، اور اس پر جو تو اب

تیسری صورت — انفاق جذبر برتم پیدا کرتا ہے ۔۔۔ کی بھی جاندار کو تکلیف میں بہتلاد کھے کردل کا پیجنااور اس پرترس کھانا بھلے لوگوں کا فطری جذبہ ہے۔ نیزلوگوں کے ساتھ حسن معاملکی کا جن خوبیوں پر مدار ہے، ان میں سے بیشتر کا تعلق جنسی عاطفہ ہے۔ پس جس میں جذبہ ترقم نہیں ، اس میں شکاف ہے، جس کا انسداد ضروری ہے۔ اور وہ انفاق کے ذریعہ بی مکن ہے۔

چوتھی صورت - انفاق سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔اورنفس مزکن ہوتا ہے ۔ محث ہاب امیں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ خیرات سے کس طرح خطا کیں معاف ہوتی ہیں۔اور جان و مال میں برکت ہوتی ہے۔ یہ جزیمی نفس کے تزکید کا ذریعہ نبتی ہے۔

## ز كؤة ميس مككم صلحت: انفاق ميس مملكت كى بهبودى ب

انغاق ہے مملکت کونغ پہنچتا ہے۔اوراس کی دوصور تیں ہوتی ہیں: بہلی صورت —انفاق ہے کمڑوروں کوسہارااور حاجتمندوں کونتعاون ملتا ہے — ملک میں سب لوگ ایک کو متعلق تھے کے سب سب سب سب سب سب سب سب سب کونتا ہے۔۔۔۔ ملک میں سب لوگ تنگرست اور مالدارنیں ہوتے۔ پڑھ کمز وراور حاجت مندیھی ہوتے ہیں۔ اور حوادث کا حال بدہے کہ منح وہ کسی پرٹو شخے ہیں تو شام کسی پر۔ ہرتو م کسی بھی وقت دست گھر ہو کتی ہے۔ پس اگر لوگوں میں کمز وروں اور حاجت مندوں کی معاونت اور غمنو ارک کا طریقہ نہیں ہوگا ، تو کمز ور پر باد ہوجا کمیں گے اور حاجت مند بھو کے مریں گے۔

ووسری صورت — انفاق ہے حکومت کی ضرور یات پوری ہوتی ہیں ادر رفائی کام انجام یاتے ہیں ۔ حکومت کے فرمد و کام ہیں: اول: سرکاری عملہ کی کفالت کرنا ۔ کیونکہ وہ مملکت کے کامون ہیں شنولیت کی وجہ ہا پنی کفاف کمانے پر قادر نہیں ۔ اس لئے ان کے گذارے کا انتظام حکومت کے ذمہ ہے۔ دوم: رفاو عام کے کام بہ جیسے سرئیس بنانا، پُل یا ندھنا وغیرہ۔ بیکام چندا فراد بہولت انجام ہیں دے سکتے ۔ ایسے کام حکومت ہی بہولت انجام دے سکتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کامول کے لئے ٹرنانہ کی ضرورت ہے۔ اور دہ لوگوں کے تعاون ہی ہے جمع ہوسکتا ہے۔ سکتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کامول کے لئے ٹرنانہ کی ضرورت ہے۔ اور دہ لوگوں کے تعاون ہی ہے جمع ہوسکتا ہے۔ اور آسان اور آسان اور مسلمت ہے ہم آ ہنگ بات یہ ہے کہ ذرکورہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملادیا جائے۔ چنا نچے شریعت نے ایک مسلمت کو دوسری صلحت میں داخل کر دیا ہے بینی ہرانفاتی ہے نسکی اصلاح ہمی ہوتی ہے ، اور فقر ام اور حکومت کی ضرورت ہمی پوری ہوتی ہے۔ وان

#### ﴿ من أبواب الزكاة ﴾

اعلم: أن عمدة مارُوعي في الزكاة مصلحتان:

[۱] مصلحة : ترجع إلى تهذيب النفس، وهي: أنها أحضرتِ الشُّحُ، والشُحُ أقبحُ الأخلاق، صارٌ بها في المعاد؛ ومن كان شحيحا: فإنه إذا مات بقى قلبُه متعلَّقا بالمال، وعُدَّب بذلك، ومن تَمَرُّنَ بالزكاة، وأزال الشح من نفسه، كان ذلك نافعًا لهُ.

وأنفعُ الأخلاق في المعاد \_ بعد الإخبات لله تعالى ـ هو سخاوة النفس، فكما أن الإخبات يُحِدُّ لِلنفس هيئةَ العطلُع إلى الجبروت، فكذلك السخاوة تعدُّ لها البراء قَ عن الهيئات الخسيسة الدنيوية.

و ذلك: لأن أصلَ السنحارة قهرُ الملكيةِ البهيميةَ، وأن تكون الملكيةُ هي الغالبة، وتكون البهيميةُ منصبغةُ بصِبغها، آخذةُ حكمَها.

ومن المنبَّهَاتِ عليها: بذلُ المال مع الحاجة إليه، والعفوُ عمن ظلم، والصبرُ على الشدائد في الكُرَيْهات، بأنْ يَهُونَ عليه ألَّمُ الدنيا، لإيقانه بالآخرة.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، وضبط أعظمَهَا - وهو بذلُ المال - بحدودٍ،

وقُرِنتْ بالصلاة وبالإيمان في مواضع كثيرة من القرآن ، وقال تعالى عن أهل النار: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ﴾

وأيضًا: فإنه إذا عَنَتْ للمسكين حاجة شديدة، واقتضى تدبيرُ الله أن يُسَدَّ خَلَتُه: بأن يُلهم الإنفاق عليه في قلب رجل، فكان هو ذلك: انبسط قلبه للإلهام، وتحقق له بذلك انشراح روحاني، وصار مُعِدًّا لرحمة الله تعالى، نافعًا جدًّا في تهذيب نفسه؛ والإلهامُ الْجُمَلِيُ المتوجهُ إلى الناس في الشرائع تِلْوُ الإلهام التفصيلي في فوائده.

وأيضًا : فالمزاج السليم مجبولٌ على رِقَةِ الجنسية، وهذه خصلةٌ: عليها يتوقف أكثرُ الأخلاق الراجعةِ إلى حُسْنِ المعاملة مع الناس، فمن فقدها: ففيه تُلمة، يجب عليه سدُّها.

وأيضًا: فإن الصدقات تكفر الخطيئات، وتزيد في البركات، على ما بينا فيما سبق.

[۲] ومصلحة: ترجع إلى المدينة، وهي: أنها تجمع لامحالة الضعفاء، وذوى الحاجة؛ وتلك البحوادث تغدو على قوم وتروح على آخرين، فلو لم تكن السنَّة بينهم مواساة الفقراء، وأهل الحاجات، لهلكوا وماتوا جوغا.

وأيضًا: فننظام المدينة: يتوقف على مال يكون به قوامُ معيشةِ الحفظة الذابين عنها، والمدبّرين السائِسِين لها؛ ولما كانوا عاملين للمدينة عملاً نافعًا، مشغولين به عن اكتساب كفافهم: وجب أن يكون قوامُ معيشتهم عليها؛ والأنفاقات المشتركة لا تسهل على البعض، أولا يقدر عليها البعض، فوجب أن تكون جبايةُ الأموال.من الرعية منةً.

ولما لم يكن أسهلُ ولا أوفقُ بالمصلحة من أن تُجعل إحدى المصلحتين مضمومةً بالأخرى: أدخلَ الشرعُ إحداهما في الأخرى.

تر جمد: زکو ق کے ابواب کی اصولی یا تیں: جان لیں کہ ان مصالح میں ہے جوز کو ق میں طحوظ رکھی گئی ہیں: بہترین مصلحتیں دو ہیں:

ایک: وہ الحت ہے جس کا تعلق نفس کی اصلاح ہے۔ اور وہ بیہے کے نفس میں حرص حاضر کی گئی ہے۔ اور حرص بدترین خصلت ہے۔ نفس کے لئے آخرت میں ضرر رسال ہے۔ اور جو تحض انتہائی درجہ حریص ہوتا ہے: جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل مال کے ساتھ الجھا رہتا ہے۔ اور وہ اس تعلق کے ذریعہ مزادیا جاتا ہے بیعنی وہ تعلق ہی ہاعث عذا ب بن جاتا ہے۔ اور جو تحض زکو قادا کرنے کا خوگر ہوتا ہے، اور اپنے نفس سے انتہائی حرص کو دور کر دیتا ہے: تو یہ بات اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

التزريتانيتن

اورا خلاق میں سے آخرت میں نافع ترین خصلت ۔۔۔ اللہ تعالی کے سامنے نیاز مندی کے اظہار کے بعد۔۔ وہ خاوت فنس ہے۔ پس جس طرح میہ بات ہے کہ اخبات فنس میں جروت (اللہ تعالی) کی طرف جھا تکنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، پس ای طرح سخاوت: فنس کو وغوی گئی کیفیات ہے پاکی کے لئے تیار کرتی ہے۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ سخاوت کی بنیاد: ملکیت کا جیمیت کو قابو میں کرنا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ ملکیت ہی غالب ہونے والی ہو۔ اور جیمیت: ملکیت کی مناب ہونے والی ہو، اور اس کے علم کوا بنانے والی ہو۔

اوراس پر بینی ملکیت کے غلبہ پرآگی دینے والی بینی پیدا کرنے والی چیز ول میں ہے: (۱) حاجت کے ہا وجود مال خرج کرنا ہے(۲) اور ظالم سے درگذر کرنا ہے(۳) اور ناگوار یوں میں بختیوں پر صبر کرنا ہے۔ ہایں طور کہ آسان ہوجا کیں اس پردنےوی تکالیف،اس کے آخرت پر یفین رکھنے کی وجہ ہے۔

پی تھم دیا ہی شان فیل کے ان سب باتوں کا لیمی مال خرج کرنے کا ورحی تلفی کرنے والوں سے درگذر کرنے کا اور شدا کد میں صبرکرنے کا۔اور منصبط کیاان میں سے اہم ترین کو ۔۔ اور دہ مال خرج کرنا ہے ۔۔ حدود وضوابط کے ساتھ۔ اور ملائی گئی ذکو ق: نماز اور ایمان کے ساتھ قرآن کی بہت می جگہوں میں ۔ اور اللہ تعالی نے دوز خیوں کا قول نقل کیا ہے: دونہیں کھانا کھلایا کرتے تھے ہم غریب کو، اور گھسا کرتے تھے ہم تھے۔ دونہیں کھانا کھلایا کرتے تھے ہم غریب کو، اور گھسا کرتے تھے ہم تھے۔ والوں کے مماتھ ''

اور نیز: پس بینک شان بہ ہے کہ جب کی سکین کوکوئی شدید حاجت پیش آئی ہے۔ اور اللہ کا انظام چا بتا ہے کہ پوری کی جائے اس کی حاجت، بایں طور کہ البام کریں وہ اس بندہ پر خرج کرنے کا کسی شخص کے دل میں۔ پس ہوتا ہے وہ مُلہُم بی آدی: تو کشادہ ہوتا ہے اس کا دل البام کے لئے یعنی وہ شخص البام قبول کرتا ہے اور پایا جاتا ہے اس قلب میں اس البام کی وجہ سے روحانی انشراح۔ اور ہوجاتا ہے وہ البام اللہ کی رحمت کو تیار کرنے والا، بہت زیاوہ نافع اس کے نفس کو سنوار نے میں اور البام اجمائی جو شریعتوں میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، وہ البام احتمائی جو شریعتوں میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، وہ البام تفصیلی کے میجھے آنے والا ہے اس (انفاق) کے فوائد (بیان کرنے) میں۔

اور نیز: پس درست مزائ آ دمی پیدا کیا گیا ہے تمام جاندار تلوقات کے ساتھ مہریانی کے جذبہ پر۔اور بیا یک ایسی خصلت ہے: جس پر موقوف ہیں بیشتر وہ اخلاق جولوگوں کے ساتھ حسن معاملکی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پس جوشن اس خصلت کو مم کرتا ہے: تواس میں دخنہ ہے، ضروری ہے اس پراس کو بند کرنا۔

اور نیز: پس بینک صدقات خطاؤں کومٹاتے ہیں اور پر کتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اُس طرح سے جس کوہم نے یہلے بیان کیا ہے۔

(۲)اورد دسری صلحت: شهر کی طرف لوتی ہے۔اوروہ بیہ کے شهراکٹھا کرتا ہے قطعی طور پر کمزوروں اور حاجت مندوں



کو۔اوروہ حوادث کو جاتے ہیں ایک قوم کے پاس اور شام کوجاتے ہیں دومری قوم کے پاس۔ پس اگر نہ ہوطریقہ لوگوں کے درمیان فقیروں اور حاجت مندوں کی خم خواری کا تووہ ہلاک ہوجائیں گے اور بھوکے مریں گے۔

اور نیز: پس شرکا نظام موقوف ہے الیے مال پرجس کے قر بعد اُن کا نظیم کے گذارہ کا انتظام کیا جائے ، جوشہر سے دور کرنے والے ہیں اور جب تھے وہ مفید کام کرنے والے شہر وور کرنے والے ہیں اور جب تھے وہ مفید کام کرنے والے شہر کے نظام اور تذہیر کرتے والے ہیں اور جب تھے وہ مفید کام کرنے والے شہر کے لئے ، غافل ہوئے والے اس کام کی وجہ ہے اپنی بقدر ضرورت روزی کمانے سے تو ضروری ہوا کہ ان کی معیشت کا انتظام مملکت کے ذریعہ ہو ہے اور مشتر کے خریج: آسان تیں ہوتے بعض پریا قادر تبیں ہوتے ان پرتض ہیں ضروری انتظام مملکت سے ذریعہ سے دیادہ ہم آ ہگ : اس بات سے کہ بیلک سے اموال وصول کرنے کا کوئی طریقہ ہو ۔۔۔ اور جب بیس تھا زیادہ آسان اور جس نے دوٹوں میں سے ایک طی ہوئی دوسری کے بہاتھ ۔۔۔ اس واضل کیا شریعت نے دوٹوں میں سے ایک کودوسری شر

تشریکی: الہام بختلی سے مراد: وی تشریعی (قرآن وحدیث) ہے۔ادریٹیلی (جموی) اس لئے ہے کہ سب لوگوں سے اس کا تعلق بیں۔اور الہام تفصیلی سے مراد: کو بی الہام ہے جو کسی خاص بندے کو کسی خاص آدی پر انفاق کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔اوریٹ خیلی اس لئے ہے کہ اس کا معین شخص سے تعلق ہوتا ہے اور ' فوائد بیان کرنے ہیں جیجے آئے'' کا مطلب یہ ہے کہ الہام سے دل میں پیدا ہونے والی کیفیت کے علاوہ بیافشائل بھی جذبہ انفاق کے لئے مجیز کا کام کرتے ہیں۔

☆ ☆ ☆

## مقدارومة تازكوة كاتعيين مين حكمت

جب زکوۃ کی صلحت معلوم ہوگئی ہوا ب دو چیزوں کی تعیین ضروری ہے؟

ہم ہلی چیز: زکوۃ کی مقدار متعین ہوئی ضروری ہے۔ کیونگر تعیین ہیں ہوگی تو صارفین ( زکوۃ دینے والے ) کم سے کم دینا چاہیں گئے۔ اور عاملین ( زکوۃ وصول کرنے والے سرکاری آ دمی ) زیادہ سے زیادہ لینا چاہیں گے۔ اور اس سے منازعت ہوگی۔ نیزیہ بھی ضروری ہے کہ زکوۃ کی مقدار بہت تھوڑی نہ ہو، کیونگر اس کی پچھاہمیت نہ ہوگی۔ نہ بکل ہٹانے میں وہ کارگر ہوگی ( نہاس سے غریج ل کی حاجت روائی ہوگی نہ عملہ کی کھالت ) اور وہ بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور اور بھاری مقدار ہوگی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور وہ بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور اور بھاری مقدار ہوگی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور اور بھاری مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی اور ایک دشوار ہوگی۔

دوسری چیز: وصولی زکو ہ کی مدت عین ہونی ضروری ہے۔اوروہ مدت ایسا مختصر و تقدند ہوجو جلد گھوم آئے اور لوگوں کے لئے اوا لیکی دشوار ہوجائے۔ند بہت لمبا و تقد ہو۔ کیونکہ مدت مدید کے بعد انفاق سے بخل کا رذیلہ زاکل نہیں ہوگا۔

اورغريبون اورسركاري عمله كمرخوش حالى يمى طويل انتظام كي بعدائ كى \_\_

اؤر ملحت ہے ہم آ ہنگ مرت ایک سال ہے۔ لوگ اس مت کے عادی ہیں۔ تمام انصاف پر ور بادشاہ سال بحر میں لگان وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ پس اس مت کے حرب وجم خوگر ہیں۔ اور بیدت ایک ایسے ضروری امری طرح ہوگئ ہے ، جس کے بارے ہیں لوگ اسپنے ولوں ہیں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اور بیدت ایک ایسے مسلم امری طرح ہوگئ ہے ، جس کی عادت والفت ہوجانے کی وجہ سے کلفت دور ہوگئی ہے۔ اس لئے یہی مدت مناسب ہے۔ لوگ اس کو آسانی سے تبول کرلیں مے۔ اور اس میں لوگوں پر مہریانی بھی ہے۔

#### ثم مُسَّتِ المحاجة:

[١] إلى تعيين مقادير الزكاة، إذ لولا التقدير لفَرُط المفرُّطُ، ولاَعْتَدَى المُعْتَدِى؛ ويجب أن تكون غيرَ يسيرة لايجدون بها بالا، ولاتَنْجَعُ من بخلهم؛ ولا ثقيلةٌ، يعسُر عليهم أداؤها.

[٧] وإلى تعيين المدة التي تُجبى فيها الزكوات؛ ويجب أن لاتكون قصيرة، يسرع دُوْرَانُها، فتعسر إقامتها فيها، وأن لاتكون طويلةً: لا تَنْجَعُ من بخلهم، ولا تَدُرُّ على المحتاجين والحفظة إلا بعد انتظار شديد.

ولا أوفق بالمصلحة من أن يُجعل القانون في الجباية: ما اعتاده الناس في جباية الملوك العادلة من رعاياهم؛ لأن التكليف بسما اعتاده العرب والعجم، وصار كالضرورى الذي لا يجدون في صدورهم حرجًا منه، والمُسَلِّم الذي أذهبتِ الألفةُ عنه الكلفةُ: أقربُ من إجابة القوم، وأوفقُ للرحمة بهم.

تر جمہ: پھر حاجت چیں آئی: (۱) زکوۃ کی مقداروں کی تعین کے ۔ کیونکداگر اندازہ مقررتہیں کیا جائے گاتو کوتائی
کرنے والے کوتائی کریں گے۔ اور زیادتی کرنے والے زیادتی کریں گے۔ اور ضروری ہے کہ وہ مقداری اتن تھوڑی شہوں کہ لوگ اس کی پچھے پر داہ بی نہ کریں ۔ اور نہ وہ ان کے بخل جس نفع پہنچائے۔ اور نہ وہ اتنی بھاری ہوں کہ لوگوں پر
ان کی اوا کی وہوائے (۲) اور اس مدت کی تعین ضروری ہے جس جس جس نئی ذکا تیں وصول کی جا کیں۔ اور ضروری ہے کہ دہ ہواتی نمی داور نے کہ دہ ہواتی لیمی ۔ اور شروری ہے میں ذکا توں کی اوا کی ۔ اور یہ کہ ہواتی لیمی دھواری وجائے اس مدت میں ذکا توں کی اوا کی ۔ اور یہ کہ ہواتی لیمی اور تکہ بانوں کے کھر حمزت انتظار کے بعد۔ مدت کہ نفع پہنچائے ان کے بخل میں۔ اور نہیں مصلحت سے زیادہ ہم آ جگ کوئی چیز اس سے کہ وصولی کا قانون بنایا جائے : اس مدت کوجس کے لوگ عادی ہیں انسان ہیں وصولی میں ان کی رعایا ہے۔ اس لئے کہ اس چیز کا مکلف بنانا جس کے عرب و بھم عادی ہیں انسان کی رعایا ہے۔ اس لئے کہ اس چیز کا مکلف بنانا جس کے عرب و بھم

عادی ہیں، اور وہ اس ضروری امری طرح ہوگئ ہے کہ ہیں پاتے لوگ اپنے سینوں میں اس کے بارے میں کچھنگ ، اور وہ اس مستم امری طرح ہوگئ ہے کہ ہیں پاتے لوگ اپنے سینوں میں اس کے بارے میں کچھنگ ، اور وہ اس مستم امری طرح ہوگئ ہے کہ الفت نے اس مدت سے کلفت کودور کر دیا ہے: ایس مدت زیادہ تریب ہے تو م کے تبول کرنے ہے۔ تبول کرنے ہے۔ اور زیادہ ہم آ ہنگ ہے لوگوں ہر مہریانی کرنے ہے۔

لغات: البّال سے مراد: وہ چیز ہے جس کا اجتمام کیاجائے أهر هو بسال: وه کام جوقابل اہتمام ہو. .. نَجَع (ف) نخوت البّال سے مراد: وہ چیز ہے جس کا اجتمام کیاجائے المحد الجنج جمع کرنا۔ وصول کرنا۔ ندور انہن کرنا۔ وصول کرنا۔ ندور انہن کرنا۔ وصول کرنا۔ ندور دینا۔ یہاں خوش حالی کے معنی ہیں۔ کہاجاتا ہے لافر قرق الرے کہوہ خوش حال ندہو۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

## ز كوة ،عُشر نُمس اورصدقة الفطر كي تعيين كي وجبه

مقادیر مالیہ: زکو ۃ ،عشر نجس اور صداقۃ الفطر کی تعیین شریعت نے گذشتہ انصاف پرور بادشا ہوں کے محاصل کے طریقوں کو پیش نظرر کھ کر کی ہے۔ معتدل ممالک کے تمام نیک سیرت بادشاہ چار مدات سے اموال وصول کیا کرتے تھے۔ اوران کی اوا نیک لوگوں پر ہارنہیں ہوتی تھی۔وہ خیدہ پیشانی سے اس کواوا کرتے تھے۔وہ چار مدات یہ ہیں: ب

مہلی مد — اموال نامیہ کے زوائد سے کچھ وصول کیا جائے — اموال نامیہ وہ ہیں جن میں محسوس برحوتری موتری موتری موتی ہے۔ یہ تین اموال ہیں: (۱) وہ مواثی جونسل حاصل کرنے کے لئے پالے جائے ہیں، جومباح کھاس چرکر پلتے برعے ہیں اموال ہیں: (۱) وہ مواثی جونسل حاصل کرنے کے لئے پالے جائے ہیں، جومباح کھاس چرکر پلتے برعے ہیں (۲) کھیتیاں لینی زمین اور باغات کی پیداوار (۳) اموال تجارت۔

ان اموال میں سے دو وجہ ہے زکو ۃ وعشر وصول کئے جاتے ہیں:

پہلی وجہ: بیاموال مدافعت کے تاج ہیں۔ کیونکہ جانوروں کی چرنے کے لئے بستی سے باہر آمدورفت رہتی ہے۔
کھیتیاں اور پھل: جنگل ہیں غیر محفوظ مقام ہیں ہوتے ہیں۔ اور اموال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتے ہیں اور گھر دل میں اور دوکا نول میں بھی حفاظت کے مختاج ہیں۔ حکومت: ورندول ، چوروں اور در اندازوں سے ان کی اور گھر دل میں اور دوکا نول میں بھی حفاظت کے مختاج ہیں۔ حکومت: ورندول ، چوروں اور در اندازوں سے ان کی بسبانی کرتی ہے۔ اور فقہی ضابطہ ہے: المنفوم بالمنفوم بالمنفوم : تا وال بعوض نفع ہے۔ بیغی جب کسی چیز نے نفع انھایا ہے تو اس کا عوض لازم ہے۔ اس لئے انصاف پر ور بادشاہ ان اموال سے چھووصول کیا کرتے ہے چنانچ شریعت نے بھی مواشی اور اموال تجارت میں ذکو ق مقرر کی اور غلہ اور بجاوں میں عشر لازم کیا۔

دوسری وجہ: ان اموال میں نُماء حقیقی ہے لینی ہر وقت ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مواثی بچے جنتے ہیں۔ کھیتیاں بگتی کثتی ہیں اور ڈھیرلگ جاتا ہے۔ پھل اترتے ہیں اور تجارت نفع دیتی ہے۔ اس لئے اگر ان اموال کے له قواعدالفقه (سیمیم الاحیان) قاعدہ ۱۹۵ شرح القواعدالفقہیہ (احمد ذرقاء) قاعدہ ۸۷

- ﴿ الْرَزَرُ بِبَالِيْرَارُ ﴾

ز واكداور بردهوترى ميس من كهولياجائ كاتولوكول يركه بارند بوكا-

دوسری مد — سرماییدارول سے اور دولت مندول سے پچھ لیاجائے — ان کے اموال میں ہے بھی دووجہ سے لمیاجا تا ہے۔

سل وجہ:بیاموال بھی چوروں ڈکینوں سے حفاظت کے تاج ہیں، جو حکومت کرتی ہے،اس لئے مذکورہ ضابطہ سے اس کاعوض لیاجا تا ہے۔

ووسری وجہ: دولت مندوں کے ذینے اور بھی خریبے ہوتے ہیں لینی وہ طرح طرح سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پس اگران خرچوں میں زکو قابھی شامل کر لی جائے گی توان پر پچھ بارنہ ہوگا۔

تنیسری مد — سراسرنفع بخش اموال میں سے کچھ لیاجائے — وہ اموال یہ ہیں: (۱) اسلام سے قریب زمانہ کے جاہلیت کے دفینے (۲) بہت قدیم عہد کی وفن کی ہوئی قیمتیں چیزیں (۳) اور احناف کے نزویک قدرتی کا نیں (۳) اور اموال غنیمت — بیسب اموال سراسرنفع بخش ہیں۔ بغیری خاص مشقت کے لوگ ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے بیاموال کو یا مال مفت ہیں۔ پس آگران میں سے یا نچوال حصہ لیاجائے گا تو لوگوں پر بار نہ ہوگا۔

چوتی مد --- نفری کیس - گذشته حکومتیں ہر باروزگارا دمی پرایک بیکس لگایا کرتی تعین کیونکہ لوگوں میں اکٹریت کمانے والوں کی ہوتی ہے۔ پس اگران سے مال کی معمولی مقدار لی جائے گی تو بارنبیں ہوگی۔اور مال کی معقول مقدار جمع ہوجائے گی۔ شریعت نے اس نیکس کے وض صدقة الفطر مقرر کیا ہے۔

والأبواب التي اعتبادها طوانف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحة، وهو غيرٌ ثقيل عليهم، وقد تلقتها العقول بالقبول: أربعة:

الأول: أن تؤخذ من حواشى الأموال النامية، فإنها أحوج الأموال إلى الذَّبّ عنها، لأن النموَّ لايتم إلا بالتردُّد خارجَ البلاد، ولأن إخراج الزكاة أخف عليهم، لِمَايرون من التزايد كل حين، فيكون الغُرْمُ بالغُنْم --- والأموال النامية ثلاثة أصناف: الماشية المتناسلة السائمة، والزروع، والتجارة.

والشاني: أن تؤخذ من أهل الدُّثور والكنوز، لأنهم أحوج الناس إلى حفظ الأموال من السُّرَّاق، وقُطَّاع الطريق، وعليهم أنفاقات، لايعسر عليهم: أن تدخل الزكاة في تضاعيفها.

والثالث: أن تـوْخـذ من الأموال النافعة، التي ينالُها الناس من غير تعب، كد فائن الجاهلية، وجواهر العاديّين، فإنها بمنزلةِ المَجّان، يخف عليهم الإنفاق منه.

والرابع: أن تُلْزَمَ ضرائبُ على رَء وس الكاسبين، فإنهم عامَّةُ الناس وأكثرهم، وإذا جُبى من كل منهم شيئٌ يسير، كان خفيفًا عليهم، عظيمَ الخَطَر في نفسه.

اور دوم: بیکہ بہت زیادہ مال اور خزانہ والوں سے ذکو ہ لی جائے۔اس لیے کہ وولوگوں بیس سے زیادہ اموال کی حفاظت کے تمانع ہیں چوروں اور ڈکیتوں ہے۔اوران پر دیگر مصارف بھی ہیں۔ان پر بیہ بات دشوار نہیں کہ ذکات ان مصارف کے درمیان واقل ہوجائے۔

اورسوم: بیک سراسر نفع بخش اموال سے لیا جائے۔وہ اموال جن کولوگ حاصل کرتے ہیں کسی مشقت سے بغیر۔ جیسے: زمانۂ جا ہلیت کے دفینے بینی قریبی عہد کے رکاز۔اور بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کی فن کی ہوئی قیتی اشیاہ۔پس بینک وہ اموال مفت ملی ہوئی چیزوں کی طرح ہیں۔لوگوں پران میں سے خرج کرنا آسان ہے۔

اور چہارم: بیکہ مال کی بچھ مقدار لازم کی جائے برسرِ روزگارلوگوں کے سروں پر ۔پس بیٹک کمانے والے عام لوگ اوراکٹر لوگ ہیں۔اور جب دمعول کیا جائے گاان میں سے ہرا کیک سے تعوژ امال تو وہ ان پر آسمان ہوگا۔اور فی نفسہ ظیم الشان مقدار ہوجائے گی۔

لغات: الباب من المعال: صغرمة على حاشية: كاره يهال بمعنى ذاكد بسد النفره "تاوان، وهال بسكادا كرنا ضرورى بوسد الفنم بفنيمت الذفر: بهت بهم دُنور بسد تضاعيف: درميان، بنج، في تضاعيف الكلام: كنا ضرورى بوسد الفنم بفنيمت ومرا بهت في في تضاعيف الكلام: كفتنكوك في من المعان الكلام بالفنكوك بنج من سد جدوه و معرب معرب و مركا بمعنى فيتر بهال فيتى اشياء مراوي بي سد عدوى: بهت قديم السان العرب (مادّه عدا) من م كربت برانى جيز اورض كووم عادى طرف منسوب كرت مي سد المعجان: مقت المان العرب (مادّه عدا) من م كربت برانى جيز اورض كووم عادى طرف منسوب كرت مي سد المعجان: مقت كما جاتات أخذه أو فعلَه مَجّانا: اس في مقت ليايا كيا سد الضوالد جمع الضوية: فيكس ــ

₩



المَسْوَرَ مِبْلَائِيرَ إِنَّهُ الْمِيْرَاتِ

### وجوب زكوة كے ليے سال بحركى مدت ميں حكمت

وجوب زكوة كے ليے سال بحرى مدت دووجہ مقررى كئى ہے:

بہلی وجہ: زکوۃ کی بڑی انواع میہ ہیں: اموال تجارت کی زکوۃ (اورمواشی کی زکوۃ) کھیتوں اور باغات کی بیداوار کی زکوۃ۔ انہیں نیں سے زیادہ تر زکوۃ وصول کی جاتی ہے۔ اور ممالک بعیدہ سے تجارتی درآ مدات و برآ مدات سال میں ایک بارہوتی ہیں (اور جانور سال میں بچے دیے ہیں) اس طرح کھیتیاں سال میں ایک باریکی ہیں۔اور پھل ایک مرتبہ اترتے ہیں۔اس لیے زکوۃ کی وصولی کے لیے بیدت طے کی گئے ہے۔

ووسری وجہ: سال مختلف موسموں مشیرتال ہوتا ہے، جن میں نماء کی امید ہوتی ہے۔ اگر ایک سیزن خالی رہے گا تو دوسرے میں تلافی ہوجائے گی۔اس لیے بمبی مدت موزون ہے۔

جنس مال سے زکو ہ لینے کی وجہ: صارفین کی سہولت اور ان کی مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ بات میہ کہ زکو ہ جنس مال سے زکو ہ اپنے کی وجہ: صارفین کی سہولت اور ان کی مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ بات میہ کہ در کو ہ جنس مال سے لی جائے یعنی اونٹوں کے جنٹر سے اونٹن ،گاہوں کے گلہ سے گائے اور بھریوں کے رہوڑ سے بھری وصول کی جائے۔ رقم یا غیر جنس سے زکو ہ اواکر نے میں بعض مرتبدد شواری چیش آتی ہے۔

مولینی، زُروع ، تنجارت اور کنز کی تعریفات : نصوص میں مواثی ، زُروع ، تنجارت اور کنز کی تعریفات بیان نبیس کی گئیں ۔اس کیے مثال ، تقتیم اور جائزہ کے ذریعہ جامع مانع تعریفات درج ذیل ہیں۔

- ۔۔۔ مواثی ۔۔۔ اکثر علاقوں میں اونٹ، گائے بھینس اور بھیٹر بکریوں کومواثی اور اُنعام کہا جاتا ہے شریعت نے انہیں میں زکو قالازم کی ہے۔ اور گھوڑوں کے گلے بڑے نہیں ہوتے۔ عرب نسل بڑھانے کے لیے ان کونہیں یا لتے۔ صرف بعض علاقوں میں جیسے ترکستان میں نسل کے لیے گھوڑے یا لے جاتے ہیں۔
- اورجو پیداوار
   اورجو پیداوار
   اس کے مدت باتی رہتی ہے اس کو سنری ترکاری کہتے ہیں۔
- س سنجارت سے کوئی چیزاس نیت سے خریدی جائے کہاں کوفر وخت کر کے نفع کمایا جائے گا تجارت کہلاتی ہے۔ پس اگر کوئی چیز بخشش میں ملی ہو یا میراث میں پائی ہو(یا کھیت میں پیدا ہوئی ہو) اورا تفا قااس کو بیچا اور نفع کمایا ، تو عرف میں اس کوتا جزئیں کہتے۔
- ﴿ کنزلیمی خزانہ سے سونے جاندی اور کرنی کی کافی مقدار کو کہتے ہیں، بشرطیکہ وہ عرصۂ دراز تک محفوظ رہے۔ دس ہیں درہم خزانہ ہیں کہلاتے ،خواہ وہ کتنی ہی مدت باقی رہیں۔ای طرح دیگر ساز وسامان بھی خزانہ ہیں کہلاتا،اگر چہ کے مواثی ماشیہ کی جمع ہے اور انعام نعم کی تج ہے۔اردو میں موثی ہمی منتعل ہے ا

وه کتنای زیاده ہو۔ای طرح جومال آیا گیا ہو گیا بھیرانہیں،وہ بھی خزانہیں کہلاتا۔

ملحوظہ: یہ باب زکو قائی تمہیدی یا تیں ہیں۔ جومسلمہاصول کے طور تیجمل ہیں (پس ان کوخوب ذبن نشین کرایہ جائے) اور باب زکو قامیں جو امور مبہم تنھے ان کی تفصیلات نبی صلاحت نبی صلاحت کو بیش نظر رکھ کر بیان فرمائی ہیں (پس ان کی حکمتوں کو جائے کے لیے عربوں کا عرف چیش نظر رکھنا ضروری ہے)

ولمما كان دوران التجارات من البلدان النائية، وخصاد الزروع، وجَنى النمرات: في كل سنة، وهي أعظم أنواع الزكاة، قُلر الحول لها؛ ولأنها تجمع فصولاً مختلفة الطبائع، وهي مظنة النماء، وهي مدة صالحة لمثل هذه التقديرات.

والأسهال والأوفق بالمصلحة: أن الأتجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال: فتؤخذ من كل صرمة من الأبل: ناقة، ومن كل قطيع من البقر: بقرة، ومن كل ثُلَة من المعنم: شاق، مثلاً ثم وجب أن يُعْرف كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء، لِيُتَّخذ ذلك ذريعة إلى معوفة الحدود الجامعة المانعة:

فالماشية في أكثر البلدان: الإبل، والبقر، والغنم، ويجمعها اسم الأنعام؛ وأما الخيل: فلا تكثر صرمُها، ولاتناسلُ نسلاً وافرًا، إلا في أقطار يسيرة، كتركستان.

والزروع: عبارة عن الأقوات والثمارِ الباقيةِ سنةً كاملةً، ومادون ذلك يسمى بالخضراوات والتجارة : عبارة عن أن يشترى شيئًا، يريد أن يَرْبَح فيه، إذ من مَلَك بهبةٍ أو ميراث، واتفق أن باعه فربح، لايسمى تاجرًا.

والكنز: عبارة عن مقدار كثير من النهب والقضة، محفوظ مدةً طويلة، ومثلُ عشرة دراهم، وعشرين درهمًا، لايسمى كنزًا وإن بقى سنين؛ وسائرُ الأمتعة لاتسمى كنزًا، وإن كثرت؛ والذى يغدو ويروح، ولايكون مستقرًا، لايسمى كنزًا.

فهذه المقدِّمات تجرى مجرى الأصول المسلمة في باب الزكاة؛ ثم أراد النبيُّ صلى اللهِ عليه وسلم أن يَضِبطُ المبهمَ منها بحدودِ معروفة عند العرب، مستعمَلَةِ عندهم في كل باب.

تر جمہ اور جب تھا تجارتوں کا گھومنا بلاد بعیدہ سے اور کھیتیوں کا کٹنا اور کھلوں کا چننا: ہر سال ہیں۔ درانحالیکہ وہ زکو ق کی بڑی انواع بیں تو ان کی زکو ق کے لئے ایک سال مقرر کیا گیا۔ اور اس لیے کہ سال مختلف ماہیت سے موسموں کو جمع کرتا ہے۔ اور مختلف موسم بڑھوتری کی احتمالی جگہ ہیں۔اور ایک سال مناسب مدت ہے اس قسم کی تقدیرات کے لئے۔ اور بہل تر اور سلحت سے زیادہ ہم آ ھنگ بات بیہ ہے کہ نہ مقرر کی جائے زکوۃ مگراموال کی جنس ہے۔ پس لی جائے اونٹول کی ہر جماعت سے: اونٹن ،اور گا یوں بھینیوں کے ہر گلہ ہے: گائے اور بھیڑ بکریوں کے ہرر بوڑ ہے: بکری۔ مثال کے طوریر۔

پھر مشروری ہے کہ ان میں ہے ہرایک کو پہچاتا جائے مثال بھتیم اور جائزہ لینے کے ذریعہ۔ تاکہ بنائی جائے وہ چیز جامع مانع تعریفات کے جائے گاذریعہ ۔ ہی مواشی: اکثر علاقوں میں اون ، گائے بھینس اور بھیٹر بکریاں ہیں۔ اور سب کوجیع کرتا ہے لفظ آنعام ۔ اور ہے گھوڑے ، پس نہیں ذیادہ ہوتی ان کی جماعت (ریوڑ) اور نہیں بڑھتے وہ بہت ذیادہ بر هنا مگر بعض علاقوں میں، جیسے: ترکستان ۔ اور ڈروع: تام ہروزیوں کا اور پھلوں کا جو پورے سال تک باتی رہنے والے ہیں اور جواس ہے کم باقی رہتی ہیں وہ مبری ترکاری کہلاتی ہیں ۔ اور شجارت: نام ہاس کا کہٹر یدے آدمی کی چیز کو، نیت رکھتا ہو کہ فع کمائے گائی میں۔ کیونکہ جو محض کی چیز کاما لک ہوا ہو ہدیا میراث کے ذریعہ اور اتفا قائی کو بچادی اور نیل اور نیل کہ باتو وہ تا جر نیس کہلاتا ہو۔ اور کئر: نام ہے سونے چاندی کی بہت مقدار کا ، جو محفوظ رہے مدت وراز تک ۔ اور دس ہیں ور ہم خزانہ نیس کہلاتے اگر چہوہ باتی رہیں ہوتا وہ فیم ہے نے والا نیس کہلاتا خزانہ۔

پس بیتمہیدی یا تیں ہیں۔ باب زکو ہ میں مسلمہ بنیادی باتوں کی جگہ جاری ہیں۔ پھر چاہا نبی میلائیڈیٹر نے کہ منطبط کریں ان میں سے مبہم کوالسی حدود کے ذریعہ جو تریوں کے نزدیک معروف ہیں، جوز کو ہ کے ہر باب میں ان کے نزدیک متعمل ہیں۔

#### باب----

## انفاق کی فضیلت اورامساک کی ندمت

اب دوباتم بيان كرني ضروري بين:

اول: راہِ خدا میں خرج کرنے کے فضائل وتر غیبات، تا کہ لوگ شوق ورغبت، اور فیاضی سے خرج کریں۔ کیونکہ زکارۃ کی روح فیاضی ہے۔ اور تہذیب نفس کا مقصد، جوز کارۃ کی پہلی اور بنیادی مصلحت ہے، وہ بھی سخاوت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

دوم: راهِ خدا می خرج کرنے سے ہاتھ روک لینے کی قباحتیں بیان کی جا کیں۔اور دولت سے لوگوں کا دل بڑا یا جائے۔اس لئے کہ آخرت میں نقصان جنچنے کی اور زکو قاند ہے کی جڑ بنیاد: انتہائی درجہ کا بخل ہے۔اور وہ مال کی بے حدمحبت کا نتیجہ ہے۔

﴿ وَمَسَا وَمَرَا مِهَا اِلْهِ مَا اِلْهِ مَا اِلْهِ مَا اِلْهِ مِنْ اِلْهِ مَا اِلْهِ مِنْ اِلْهِ مَا اِلْهِ مَا اِلْهِ مِنْ اِلْهِ مَا اِلْهِ مِنْ اِلْهِ مَا اِلْهِ مِنْ اِلْهِ مَا اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اِللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّ اور کنجوی کا ضرر د نیامیں بھی پہنچا ہے اور آخرت میں بھی تقصیل درج ذیل ہے:

#### د نیامیں تنجوی کا ضرر

صدیت شریف میں ہے کہ:'' ہرضج دوفر شنے اتر تے ہیں: ایک کہتا ہے: اے اللہ! خرج کرنے والے کو بدل عط فرہ ( دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے) اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! خرج ندکرنے والے کا مال تلف فرما!'' ( پہل فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، پھر دونوں فرشنے آسان پر چڑھ جاتے ہیں) (مقلوۃ حدیث ۱۸۲) اس حدیث میں انفاق کی فضیلت اور امساک کی خرابی: دونوں یا تیں بیان کی گئی ہیں لیعن جوراہ خدا میں خرج کرتا ہے اس کو دنیا ہیں بھی اس کاعوض ملتا ہے، اور جوجع رکھتا ہے اس کا مال دیر سویر تلف ہوجاتا ہے۔

يهي مضمون ورج في طل حديثول من بهي آياد:

سلی حدیث: ارشادفر مایا: '' اشتائی درجد کی بخیلی ہے بچو۔ عایت حرص بی نے تم ہے پہلے والوں کو تباہ کیا ہے۔ اس نے ان کو ابھارااورانھوں نے اپنوں ہی کا خون بہایا اور تا جائز چیز دل کوحلال کرلیا'' (مشکلو ۃ حدیث ۸۲۵)

و وسری حدیث: ارشاد فرمایا: " خیرات: پروردگار کے غصہ کو خندا کرتی ہے، اور بُری موت کو ہناتی ہے این دنیا میں القد تعالی عافیت ہے رکھتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے (مشکوة حدیث ۱۹۰۸)

تنیسری حدیث: ارشاد فرمایا: '' خیرات: خطا کو بجهاتی ہے، جس طرح پائی آگ کو بجها تا ہے' لیعنی دنیاؤ آخرت میں وہ خطا کے ضرر ہے محفوظ رہتا ہے (محکوۃ ، کتاب الایمان ۔ حدیث معاذ ' نمبر ۲۹)

چوتھی صدیث:ارشادفر مایا:'' جوتھی حلال کمائی ہے تھجور کے بقدر بھی خیرات کرے ۔ اورانڈر تعالی حلال ہی کوتبول فرم تے ہیں ۔ توانڈرتعالی اس خیرات کواپنے دائمیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں ۔ اورانڈرکے دونوں ہوتھ دائمیں ہیں ۔ پھراس کوخیرات کرنے والے کے لئے پالتے ہیں، جس طرح لوگ پچھڑے کو پالتے ہیں۔ تا آئکہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہوجا تائے' (مشکوۃ حدیث ۱۸۸۸)

تشریح ان جاروں صدیثوں میں دنیوی اور اخروی نفع وضرر کا بیان ہے:

پہلی صدیت: کاراز میہ کے ملا اعلی نظام صالح کے لئے دعا کمیں اور نظام طالح کے لئے بدوعا کمیں کرتے ہیں۔اور جوثر میں فساد پھیلاتا جوشخص معاشرہ کو یا خود کوسنوارنے کی کوشش کرتا ہاس پر اللہ تعالی رحمت تازل فرماتے ہیں۔اور جوز مین میں فساد پھیلاتا ہا ہاں کو پھٹکارتے ہیں۔اور جوز میں اور دعنا کمیں اور اعنتیں کنجوی ہاں کو پھٹکارتے ہیں۔ بہی دعا کمیں اور دعتیں فرج کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بدوعا کمیں اور اعنتیں کنجوی کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بدوعا کمیں اور معاشرہ کو بھی تباہ ہوتا ہے اور معاشرہ کو بھی لے ڈوبتا ہے اور آخرت کا تقع وضرر توسامنے ہے۔

اور دوسری اور تیسری صدیثوں کا رازیہ ہے کہ یمی دعائیں اور دعتیں خطاؤں کی معافی کا سب بنی ہیں۔ اور اللہ ک ناراضگی خوش ہے بدل جاتی ہے۔ اور خطاکا رخرج نہیں کرتا تو ناراضگی ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک دن وہ تباہ ہوجاتا ہے۔ اور چوشی صدیث میں جوفر مایا گیا ہے کہ: ''اللہ تعالی اس خیرات کو تیول فرمائے ہیں'' اس کا مطلب یہ ہے کہ خیرات کی صورت، مثلاً مجور خیرات کی ہے تو اس کی صورت: عالم مثال میں خیرات کرنے والے کی طرف منسوب ہو کر پائی جاتی ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ بی قلال کا صاحب زادہ ہے اور وہاں عالم مثال میں میں ملا اعلی کی دعاؤں ہے اور وہاں عالم مثال میں خیرات کی خیرات کی طاحب زادہ ہے اور وہاں عالم مثال میں میں ملا اعلی کی دعاؤں سے اور بندے پر رحمت خداوندی ہے، اس خیرات کی ظاہری صورت تھیل پذیر ہوتی ہے۔ اور وہ مجور پہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔ اور نسبت کی وجہ سے دنیا ہیں بھی خیرات کرنے والا برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ جیسے نسبت کی وجہ سے صاحب زادہ کا احراث امری جاتا ہے۔ بید نیا ہیں اس خیرات کا صود مند ہوتا ہے۔

## آخرت میں تنجوی کا ضرر

ورج ذیل تین مدیثوں میں آخرت میں تنجوی کاضرر بیان کیا گیا ہے:

پہلی حدیث: ارشاد فر مایا: ''جو بھی سوتایا جا ندی رکھتا ہے، اگر وواس کا حق ادانہیں کرتا، تو جب قیامت کا دن آئے گا، اس کے لئے اس سونے جا ندی ہے آگ کی تختیاں بنائی جا کیں گی۔ پھران ہے، اس کے پہلو، پیشائی اور پیٹے کو واغا جائے گا، جب بھی وہ شخنڈی پڑیں گی، دوبارہ تیائی جا کیں گی۔ یبی عذاب اس کو قیامت کے پورے دن میں ہوتا رہے گا، جو پچاس بزار سال کے برابر ہے۔ یباں تک کہ بندوں کے در میان فیصلہ کیا جائے گا۔ پس وہ اپنی داہ لے گا: جنت کی طرف یا جہنم کی طرف ' (مفئلو قاصدیت سے۔ اس سراکا تذکرہ سور قالتو بہ آیات ۳۳ و ۳۵ میں بھی آیا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے۔

دوسری حدیث: ارشاد قرمایا: 'جس آوی کواللہ تعالی نے دوات عطافر مائی ہو، پھراس نے اس کی زکو قاوالہ کی ہو، تو وہ دوات عطافر مائی ہو، پھراس نے اس کی زکو قاوالہ کی ہو، تو وہ دوات قیامت کے دن اُس آدمی کے سامنے ایسے زہر ملے ناگ کی شکل میں آئے گی، جس کے انتہائی زہر ملے بین کی وجہ سے سرکے بائی جھڑ گئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر دوسفید نقطے ہوں گے (ایساسانپ انتہائی زہر یا ہوتا ہے) پھروہ سانپ اس کے ملے کا ہار بنادیا جائے گا۔ اور وہ اس کی دونوں با چھیں پکڑے گا، اور کہے گا: میں تیری دوات ہوں! میں تیراخر اندہوں' (مشکو قاحدیث ۲۵) اس سراکا تذکرہ بھی سورہ آئی عمران آیت مرامی آیا ہے۔

تنسری حدیث: جب رسول الله مظالیم الله مظالیم الله مظالیم الله مظالیم الله میلی عدیث میں سونے جاندی کی زکوۃ ادانه کرنے کا وہال بیان فرمایا، تو دریافت کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ، گائی کی میں جیٹے میں اور بھیر بھریاں ہوں ، اور ان کی زکوۃ ادانه کی گئی ہوتو کیا سزاہوگی؟ آپ مظالیم کی مزاجھی و سی بی بیان فرمائی جیسی سونے جاندی کی بیان فرمائی تھی۔مثلاً: مولیق

﴿ وَمُوْرَبِيَالِيَدُوْ ﴾

تشری : اموال اورموائی کی زکو ہ ادانہ کرنے کی اس طرح سزا کے دوسیب ہیں۔ایک: اصلی سبب ہے۔ دوسرا: معاون سبب ہے۔ اصلی سبب تو خود مالدار کے احساسات وادرا کات ہیں۔اور معاون سبب ملا اعلی ہیں طے پائے ہوئے امور ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے:

اصلی سبب: جس طرح بہ چار ہاتیں ہیں: (۱) ایک صورت ذہبیہ دوسری صورت ذہبیہ کو بینی نیال ہے خیال المجرتا ہے (۲) اورا بیے دوامر جومتفایفین ہوتے ہیں لینی ایک کا بھمنا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، جیسے ابوت (باپ ہونا) اور ہوتات (بیٹا ہونا) جب ان میں سے ایک کا خیال آتا ہے، تو دوسرا بھی ذہن میں ضرور آتا ہے۔ (۳) اور جب شہوت کا وفور ہوتا ہے۔ اور دل و د ماغ میں اس کے اَبِح ہے بیجائی کیفیت پیدا کرتے ہیں، تو خواب میں عور توں کی صور توں کو د کیمنے کی نفس میں خواب میں عور توں کی صور توں کو د کیمنے کی نفس میں خواب میں بیدا ہوتی ہے اور جب قلب انوا را آئی سے خالی ہوتا ہے، اور ظلماتی تصورات سے لہرین ہوتا ہے، تو ذراؤنی صور تیں مثلاً ہاتھی کی صورت د ماغ میں آتی ہے۔

اور معا ون سبب : بیہ بے کہ ملا اعلی زکو ہ کے وجوب کو جائے ہیں ، بلکہ وہ وجوب ملا اعلیٰ ہی ہیں طے پایا ہے۔ اور وہاں میہ بات بھی مطے پائی ہے کہ جو نوگ زکو ہ اوانہیں کریں گے ان کو انہی اموال سے سزا دی جائے گی ۔ ملا اعلیٰ ہیں طے شدہ یہی امور قیامت کے دن سزاکی فرکورہ صور توں کے فیضان کا سبب بنتے ہیں۔

- ﴿ أَوْرَوْرَ بِبَائِيرَ لِهِ ﴾

نفس کو گھیر رکھا تھا، ہار بہتائے کی صورت میں نمودار ہوگی۔اور آخرت میں نفس کا اُن اموال سے اذیت پانا نہایت زہر کے سانب کے ڈسنے کی صورت میں جلوہ گرہوگا۔

اور تختیق کی سز ااس صورت میں دی جائے گی ، جبکہ تعین دراہم ود نائیر کی محبت اس پر غالب آئی ہوگی۔ مال کو مینت کررکھا ہوگا۔ بار بار اس کو و کھتا ہوگا رو بیوں کی گذیاں گنتا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا اور ہمہ و دت دل و د ماغ مال کی صورتوں سے بھرے رہے ہوں گے۔ اس صورت میں وہ مال تختیوں کی صورت میں کامل و کھمل اور تکلیف دہ ہوکر نمو دار ہوگا لیمن اس کی دولت کا ایک بیسہ بھی غائب نہ ہوگا اور اس کی گرم د کمتی تختیاں بنا کراس کے اعضا ، کو داغا جائے گا۔ پناہ بخد ا!

#### ﴿ فَصَلُ الْإِنْفَاقِ وَكُرَاهِيةَ الْإِمْسَاكُ ﴾

ثم مست الحاجة:

[۱] إلى بيان فضائل الإنفاق، والترغيب فيه: ليكون برغبة، ومنخاوة نفس، وهي روح الزكاة، وبها قوام المصلحة الراجعة إلى تهذيب النفس.

[۲] وإلى بيانِ مساوى الإمساك، والتزهيدِ فيه: إذ الشّحُ هو مبدأ تضررِ ، مانعُ الزكاةِ ، وذلك: [الف] إما في الدنيا، وهو قولُ الملَك:" اللهم أعط منفِقا خَلَفًا" والآخرِ:" اللهم أعط ممسكًا تلفًا" قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الشحَّ ، فإن الشحُ اهلك من قبلكم" الحديث، وقوله: صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لتُطْفئ غضبَ الرب" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة تُطْفِئ الماءُ النارَ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله يَتَقَبُلُها الصدقة تُطْفِئ الماء النارَ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله يَتَقبُلُها الصدقة تُطْفِئ الماحديث.

أقول: سِرُّ ذلك كلَّه: أن دعوة الملاَّ الأعلى في إصلاح حالِ بني آدم، والرحمة بمن يسعى في إصلاح المدينة، أو في تهذيب نفسه، تنصرفُ إلى هذا المُنْفِق، فتورثُ تلقّى علوم للملاَّ السافل وبني آدم: أن يُحسنوا إليه، ويكون سببًا لمغفرة خطاياه، ومعى" يتقبلها" أن تسمشَّل صورةُ العمل في المثال منسوبة إلى صاحبها، فتنسيغُ هنالك بدعوات الملاَّ الأعلى ورحمة الله به.

[ب] أو فسى الآخسسرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحبِ ذهب، ولافضةٍ، لا يؤدى منها حقَّها، إلا إذا كان يومُ القيامة صُفَّحَتْ له صفائحُ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "مُثَل له مالُه يومَ القيامة شجاعًا أقرعَ" وقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل، والبقر، والغنم:

قريبًا من ذلك.

أقول: السبب الساعث على كون جزاء مانع الزكاة على هذه الصفة شيئان: أحدهما أصل، والثانى كالموكد له؛ وذلك: كما أن الصورة الذهنية تجلب صورة أخرى، كسلسلة أحاديث النفس الحالب بعضها بعضًا؛ وكما أن حضور صورة متضايف في اللهن يستدعى حضور صورة متضايف في اللهن يستدعى حضور النفس الحالب أخر، كالنوة والأبوّة؛ وكما أن امتلاء أوعية المنى به، وثوران بخاره في القُوى الفكرية، يَهُزُّ النفس لمشاهدة صور النساء في الحُلْم؛ وكما أن امتلاء الأوعية ببخار ظلمانى، بُهَيِّجُ في النفس صور الأشياء المؤذية الهائلة، كالفيل، مثلاً: ؛ فكذلك المدارِك تقتضى بطبيعتها إذا أفيضت قوة مثالبة على النفس: أن يتمثل بخلُها بالأموال ظاهرًا سابقًا، وأن يجلب ذلك تمثّل ما بخل به، وتعانى في حفظه، وامتلات قواه الفكرية به أيضًا ظاهرًا سابقًا، يتألم منه حسبَما جرت منة الله أن يتألم منها بذلك؛ فمن الذهب والفضة الكيّ، ومن الإبل يتألم منه حسبَما جرت منة الله أن يتألم منها بذلك؛ فمن الذهب والفضة الكيّ، ومن الإبل يتألم منه والغش، وعلى هذا القياس.

ولما كان الملا الأعلى علموا ذلك، وانعقد قيهم وجوبُ الزكاة عليهم، وتمثّل عندهم تأذّى النفوس البشرية بها، كان ذلك مُعِدًّا لفيضان هذه الصورة في موطن الحشر.

والفرق بين تمثله شجاعًا، وتمثله صفائح: أن الأول فيما يغلب عليه حُبُ المال إجمالاً، فتستمثل في نفسه صورة المال شيئًا واحدًا، وتتمثل إحاطتها بالنفس تطوُّقًا، وتأذّى النفس بها بِلَسْع الحية البالغة في السَّمَ أقصى الغايات؛ والثاني فيما يغلب عليه حب الدراهم والدنانير بأعيانها، ويتعانى في حفظها، وتمتلئ قواه الفكرية بصورها، فتتمثل تلك الصور كاملة تامة مُوُّلِمَة.

تر جمہ: خرج کرنے کی فضیلت اور خرج نہ کرنے کی فدمت: پھر حاجت چیش آئی: (۱) خرج کرنے کے فضائل ہیان کرنے کی اوراس کی ترغیب دینے کی۔ تاکہ خرج کرنارغبت اور سخاوت نفس ( فیاضی ) ہے ہو۔ اور سخاوت ہی زکو ق کی روح ہے۔ اوراس کی ترغیب دینے کی۔ تاکہ خرج کرنارغبت اور سخاوت نفس ( فیاضی ) ہے ہو۔ اور سخاوت ہی زکو ق کی روح ہے۔ اوراس کے ذریعہ اس مسلحت کا بو ام ہے جو نفس کی تھذیب کی طرف او شخے والی ہے (۱) اور خرج نہ کرنے کی برائی بیان کرنے کی۔ اور مال میں بے رغیت کرنے کی۔ کیونکہ انتہائی حرص ہی نفصان چینچنے کا مبدا ہے، زکو ق کے لئے مانع ہے اور وہ نفسان چینچنے کا مبدا ہے، زکو ق کے لئے مانع ہے اور وہ نفسان چینچنا: (القب) یا تو دنیا میں ہے۔ اور وہ فرشند کا قول ہے: ''اے اللہ! خرج کرنے والے کوئوش دے!'' اور دوسرے فرشند کا تول ہے: ''اے اللہ!'

آنخضرت ماللنديني كاارشاد: " يجوم انتهائي حص \_ يس بيتك حص في بلاك كياتم س ببلے والول كو" آخر حديث

• (تَ وَمُرَيَبُكُونَ كُلُ

تک۔اور آنخضرت سِلْنَیْنَیْنِیْمْ کاارشاو: ' بیشک صدقہ البتہ ٹھٹڈا کرتا ہے پروردگار کے غصر کو' اور آنخضرت سِلْنَیْنَیْمْ کاارشاد: ''بیشک صدقہ بجھا تا ہے غلطی کوجس طرح پانی بجھا تا ہے آگ کو' اور آنخضرت سِلِلْنَیْمِیْنِیْمْ کاارشاد: ''پس بیشک اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ ہے۔ پھر پرورش کرتے ہیں اس کی اس کے مالک کے لئے' آخر صدیث تک۔

میں کہتا ہوں: ان سب (روایات) کا رازیہ ہے کہ انسانوں کی حالت کی اصلاح کے لئے ملا اعلٰی دعا، اور اس شخص پراللہ کی مہر باتی جوکوشش کرتا ہے معاشرہ کی اصلاح میں یا پنے نفس کو سنوار نے میں: اس خرج کرنے والے کی طرف پھرتی ہے (کیونکہ خرج کرنے ہے مملکت کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور نفس کی بھی) پس پیدا کرتی ہے وہ دعوت ورحمت علوم کے حاصل کرنے کو ملا سافل اور انسانوں کے لیے کہ وہ اس خرج کرنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ (بید بہلی حدیث کا راز ہے) اور وہ خرج کرتا سب بٹرا ہے اس کی خطائ کی بخشش کا (بیدوسری اور تیسری حدیث کا راز ہے) اور دہ خرج کرتا سب بٹرا ہے اس کی خطائ کی کہ بخشش کا (بیدوسری اور تیسری حدیث کا راز ہے) اور 'اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں' کا مطلب ہے کہ عالم مثال ہی ممل کی صورت مقمل ہوتی ہے (بیعی غرات کا صرف او اس تحقق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی صورت بھی وہاں پائی جاتی ہے) در انحالیکہ وہ منسوب ہونے والی ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف (پس اس نبست کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا ہیں بھی برکات پہنچتی ہیں) پس کا مل ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف (پس اس نبست کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا ہیں بھی برکات پہنچتی ہیں)

(ب) یا وہ نقصان پہنچنا آخرت میں ہے۔ اور وہ آخضرت مظافیۃ کیا کا ارشاد ہے: ' ' نہیں ہے کوئی سونے والا اور نہ کوئی چا تدی والا بہنیں اوا کرتا اس میں ہے اس مال کاحق مگر جب ہوگا قیامت کا دن تو بنائی جا کیں گی اس کے لیے تختیاں' اور آ مخضرت میلانیمائی کی ارشاد: ' مصور کیا جائے گا اس کے لیے اس کا مال قیامت کے دن جمنج سانپ کی صورت میں' اور آ مخضرت میلانیمائی کی کا ارشاد اونوں ، گا ہوں اور کمر ہوں کے بارے میں اس کے قریب۔

(بیرپہلی چیز ہے) اور یہ کہ کھینچ وہ اس چیز کے مشل کوجس میں اس نے بخیلی کی ہے اور اس کی حفاظت میں مشقت اٹھا کی ہے اور اس کی حفاظت میں مشقت اٹھا کی ہے اور اس کے تو کی فکر بیاس چیز سے بھر گئے ہیں: واضح کامل طور پر۔ رنجیدہ ہووہ اس سے جیسا کہ سنت البی جاری ہے کہ رنجیدہ ہوان اموال سے اُس طرح (بیعن بیطر بھتہ عذاب القد کا تجویز کردہ ہے) ہیں سونے اور چاندی سے داغن ہے ، اور اونٹوں سے روتد ٹا اور کا ٹنا ہے۔ اور اس اندازیر۔

اور جب ملاً اعلی اس بات کوجائے ہیں۔اور منعقد جوا ہاں ہیں لوگوں پرزگوۃ کا وجوب۔اور پایا گیا ہان کو۔

نفوس بشریکا تکلیف اٹھانا ان اموال ہے تو یہ بات تیار کرنے والی ہوتی ہے۔شرکی کسی جگہ ہیں اس صورت کے فیضان کو۔

اور مال کے سانپ کی صورت ہیں متمثل ہونے اور تختیوں کی صورت ہیں متمثل ہونے کے درمیان فرق ہے ہے کہ

اول اس صورت ہیں ہے کہ آدی پر مال کی عجبت عالب آئی ہوا جمالی صورت ہیں۔ پس متمثل ہوئی اس کے فس میں مال

کی صورت ہی واحد کی طرح۔اور اس محبت کا نفس کو گھیر نا ہار پہنانے کی صورت ہیں اور نفس کا اُن اموال ہے اور بہت پان

ایسے سانپ کے ڈسنے کی صورت ہیں نمووار ہوا جو زہر ہیں آخری حدکو چینچنے والا ہے اور دوم: اس صورت ہیں ہے کہ آ وی

پر متعین طور پر در راہم ورنا نیر کی محبت عالب آئی ہو۔اور اس نے ان کی حفاظت ہیں مشقت اٹھ اُن ہو۔اور اس کے تو ی

☆ ☆ ☆

## سخی اور بخیل میں موازنہ اور تخی کے رحجان کی وجہ

صدیث ۔۔۔۔ میں ہے کہ:'' تخی اللہ ہے نز دیک، جنت ہے نز دیک، لوگوں ہے نز دیک، جہنم ہے دور ہے۔اور بخیل اللہ ہے دور، جنت ہے دور، لوگوں ہے دور، جہنم ہے نز دیک ہے۔اور جائل تخی یقیناً اللہ تعالیٰ کوزیادہ بیارا ہے عابم بخیل ہے'' (مفکار ة حدیث ۱۸۲۹)

تشری اس صدیث میں جار طرح ہے تی اور بخیل کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا لازی بتیجہ جنت سے نز دیک ہونا اور دور ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

السستى الله سے نزد كيك اور بخيل دور ہے --- ہر عبادت ،خواہ بدنی ہو يامالی ،اس كا بنيادى مقصد معرفت

- (رَسَوْرَبِيلِيْسَرُ عِهِ

اہی کی کوشش اور کشف جہاب کی محنت ہے۔ پس جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرج کرتا ہے، دہ اللہ کو بہچائے کی اور ان سے پردہ ہٹانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اور جو کنڈہ یا بندہ۔ دہ ضرور وصل کی دولت حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔اور بخیل کواس کی بڑی ہی نہیں۔اور مائے بغیر مال بھی نہیں دی ہے مراس کو وصل کی دولت کہاں نصیب ہوگی؟

(٣) — تخی جنت سے نز دیک اور بخیل دور ہے — تخی جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور بخیل اس سے عافل ہے۔ اور بہتی رز اکل کا قلع قبع کرے نفس میں ہے۔ اور جنت کی تیاری مید ہے کہ انسان اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے اور بہتی رز اکل کا قلع قبع کرے نفس میں سے تکمی ہیئات کود در کرے تا کہ بہیمیت پر ملکیت کارنگ چڑھے۔ اورانسان جنت والے اعمال کرے ہے تی بیمنت کر رہا ہے اس لئے وہ جنت میں بہنچ کردم لے گا۔ اور بخیل اس محنت سے دور ہے، اس لیے وہ جنت سے دور ہوگا۔

ﷺ سے بنی لوگوں سے نز دیک اور بخیل دور ہے ۔۔۔ لوگ بنی ہے مجت کرتے ہیں اور بخیل سے نفرت۔اور بنی سے لوگ میں اور بخیل سے نفرت۔اور بنی سے لوگ مناقت بھی نہیں کرتے ہیں اور بخیل کی کوتا ہیاں لوگ نظر انداز کردیتے ہیں اور بخیل کی کو دو سے لوگ مناقت بھی ہیں۔ اور موت کے بعدلوگ بنی کوروتے ہیں اور بخیل پر لعنت بھیجے ہیں۔

اورلوگ بنی سے منازعت اس لئے نہیں کرتے اور بخیل سے اس لیے الجھتے ہیں کہ جھڑوں کی جڑخود غرضی اور انہنائی درجہ کا حرص ہے۔ تی اس سے پاک ہے۔ وہ عالی ظرف اور دریا دل ہوتا ہے اور دومروں کا بھلا چا ہتا ہے۔ اس لئے اس سے مناقشہ کی نوبت نہیں آتی ۔ اور بخیل کا معالمہ برنکس ہے۔ وہ اپنا ہی بھلا چا ہتا ہے، اس لیے ہرکوئی اس سے تکرار کرتا ہے۔ صدیث شریف میں ہے کہ خود غرضی اور انہنائی حرص سے بچوای نے گذشتہ امتوں کو تناہ کیا ہے۔ کیونکہ جب معاشرہ میں بید ذیلہ بیدا ہوتا ہے تو لوگ ناحق خون کرنے ہے جی دریخ نہیں کرتے۔ نہ جائز نا جائز میں امتیاز کرتے ہیں۔

سنجائل تن : عابد بخیل سے اللہ کوزیادہ پیارا ہے ۔۔۔۔ یہاں جائل سے مرادوہ خف ہے جو بدنی عبادت نافلہ کے فوا کدسے آشنائیس۔اس لئے وہ اس میں سے حصہ کم لیتا ہے۔البتہ وہ مالی عبادت نافلہ کے فوا کدسے واقف ہے، اس لئے وہ خیرات کا خوگر ہے۔اور عابد سے مراو بدنی عباوات تافلہ میں ولچیسی رکھنے والا شخص ہے، کیونکہ اس میں پھی خرج بی نہیں ہوتا ،اس لئے وہ خیرات کا خورت ہوتا ہے۔اور جب فطرت نہیں ہوتا ،اس لیے مال خرج کرتا اس پرشاق ہوتا ہے۔اور جب فطرت میں فیاضی ہوتی ہوتا ،اس لیے مال خرج کرتا ہے،اس لیے وہ اتم واکمل ہوتی ہے۔اور جو دُول میں فیاضی ہوتی ہوتی ہے۔اور جو دُول میں فیاضی ہوتی ہے۔اور جو دُول میں فیاضی ہوتی ہے۔اور جو دُول کے داعیہ سے کرتا ہے،اس لیے وہ اتم واکمل ہوتی ہے۔اور جو دُول کے داعیہ ہوتا ہے،اس لیے وہ بچھذیا دہ مودمند نہیں ہوتا۔

غرض فذكورہ دو شخصوں میں سے ہرا يک كاندرا يک خوني ہا ورا يک كى۔ حديث تريف ميں دونوں كے مجموعہ كا كاظ كر كے موازنه كيا گيا تو جائل تن كا بله عابد بخيل ہے بھارى رہا۔ اس لئے وہ اللہ كوزياوہ پسند ہے۔ اور جائل تن كا بله بھارى اس لئے رہا كہ دہ خير لازم ميں اگر چہ كوتا ہى كرتا ہے گر خير منعدى ميں كوشاں ہے۔ اور عابد بخيل كا معاملہ اس كے برعكس ہے۔ اور اللہ باك كوخير لازم ہے خير منعدى زيادہ پسند ہے۔ [۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "السخى قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيم من الناس، بعيم من النار؛ والبخيل بعيم من الله، بعيم من الجنة، بعيم من النار؛ وأجاهل سخى أحب إلى الله من عابم بخيل"

أقول: قُربُه من الله تعالى: كونه مستعدًا لمعرفته، وكشف الحجابِ عنه؛ وقربُه من الجنة؛ ان يكون مستعدًا بطرح الهيئات الخسيسة التي تنافى الملكية، لِتلَوَّن البهيمية الحاملة لها بهلون السملكية؛ وقربُه من الناس: أن يحبوه، ولايناقشوه، لأن أصل المناقشة هو الشح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشح أهلك من كان قبلكم، حَمَلَهم على أن يسفكوا دماء هم، ويستحلوا محارمهم"

وإنما كان الجاهل السخى أحبّ من العابد البخيل: لأن الطبيعة إذا سمُحتْ بشئ كان أتمّ وأوفر ممايكون بالقسر.

مرجمہ: (۱) آخضرت طالعتی کے اوراللہ اور دورہ کو لئے کے لیے (عطف تغیری ہے) ۔۔۔ اوراس کی جنت ت
والا ہونا ہے اللہ کی معرفت کے لئے اوراللہ ہے پروہ کھو لئے کے لیے (عطف تغیری ہے) ۔۔۔ اوراس کی جنت ت
نزوی نہ ہے کہ وہ تیاری کرنے والا ہو کی بینا ہے کو چین کئے ، جو کہ ملکیت کے منافی جیں ، تا کہ وہ بہمیت جوان نکمی
کیفیات کی حامل ہے: وہ ملکیت کے رنگ ہے رنگین ہوجائے ۔۔ اوراس کی لوگوں ہے نزویکی ہے کہ لوگ اس سے
معبت کرنے لگتے ہیں۔ اوراس ہے جھڑ انہیں کرتے کیونکہ جھڑ ہے کی جڑ: انہنائی درجہ کی جڑس ہے ۔ اوروہ آنخضرت
منافید کی خارش ہے: ابیشک انہنائی حرص ہی نے ان لوگوں کو تباہ کیا جوتم ہوئے ۔ خود غرض نے ان کواس بات
پر ابھاراکہ انھوں نے ابنوں ہی کا خون مبایا۔ اور ناجا تزییز وں کو حلال کرلیا (اس کا حوالہ پہلے گذر چکا ہے) ۔۔۔۔ اور
جال کی: عابد بخیل ہے نہاوں ہی کا خون مبایا۔ اور ناجا تزییز وں کو حلال کرلیا (اس کا حوالہ پہلے گذر چکا ہے) ۔۔۔۔ اور
جال کی: عابد بخیل ہے نہاوں ہی تو وہ چیز اتم اور

☆ ☆ ☆

## سخی کاسینہ خرج کے لیے کھاتا ہے اور بخیل کا دل بھچاہے

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:'' بخیل کا اور خیرات کرنے والے کا حال اُن دو شخصوں جیسا ہے، جنھوں نے لوہے ک زر ہیں پہن رکھی ہوں۔اوران کے دونوں ہاتھ ان کی چھاتیوں اور چنمر وں ( ہنسلی کی ہڈیوں ) ہے چینے ہوئے ہول۔ ئیں جب بھی خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ زِرہ کشادہ ہوتی ہے اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زِرہ مل جاتی ہے۔اوراس کے علقے اپنی جگہ پر بھی جاتے ہیں' (مشکوۃ مدیث ۱۸۲۴)

تشریخ: استمثیل میں انفاقی اورامساک کی حقیقت اوران کے جو ہرکی طرف اشارہ ہے۔ اوراس کی تفصیل میہ بہ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کا واعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اوروہ تقاضا اس کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اور آ دمی وہ کام کرنا چا ہتا ہے۔ تواگر وہ فیاض طبیعت تخی دل ہوتا ہے اور اس کو روحانی انشراح حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ مل پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور مال اس کو حقیر وذکیل نظر آئے لگتا ہے۔ اور اس کو اپنی ذات سے جدا کرنا آسان ہو ہوتا ہے۔ اور اگر وہ خض انتہائی حریص ہوتا ہے تو اس کا دل مال کی محبت میں ڈوپ جاتا ہے۔ اور مال کی رعنا نی اس کی نگا ہوں کے سامنے گھو منظ تی ہے۔ اور وہ اس کے دل پر قبضہ جمالیتی ہے۔ پس مال کی دل فرجی سے اس کا دل ہے۔ اور وہ اس کے دل پر قبضہ جمالیتی ہے۔ پس مال کی دل فرجی سے اس کا دل ہے۔ فیش سکتا۔ اور وہ مال خرجی کرنے سے ڈک جاتا ہے۔ اور سارا مدارا نہی خصال پر ہے۔ فیاض آ دمی کانفس خسیس بیات سے خت جمالی کرتا ہے۔ اور حریص کانفس آن ہمیئوں کے ساتھ کو مطلب بھی جانا جاسکتا ہے۔ اور حریص کانفس آن ہمیئوں کے ساتھ کو مطلب بھی جانا جاسکتا ہے: وہ درج ذیل دوحد یکوں کا مطلب بھی جانا جاسکتا ہے:

صدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:''مکار پخیل اوراحسان جتلائے والے جنت میں نہیں جائیں گئے'(مظلوۃ حدیث ۱۸۷۳) کیونکہ رینصالِ بد:نفس کونکی ہمیئوں ہے یاک ہی نہیں ہونے دینتیں۔

اور حدیث \_ بی ہے کہ: 'خودغرض اورا بھان کسی بندے کے دل میں کسی اکٹھانبیں ہوتے' (نسائی ۱۳:۱۱ فصل من عمل فی سبیل اللہ علی قدمه) کیونکہ بیدونوں متضاد کیفیات ہیں اور ضدین کا اجتماع ناممکن ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "مثلُ البخيل والمتصدِّق كمثل رجلين، عليهما جُنتَان" الحديث. أقول: فيه إشارة إلى حقيقة الإنفاق والإمساك، وروحهما؛ وذلك: أن الإنسان إذا أحاطت به مقتضياتُ الإنفاق، وأراد أن يفعله، يحصل له إن كان سخىَّ النفس، سمحها انشراحُ روحانى، وصولةٌ على المال، ويتمثّل المال بين يديه حقيزًا ذليلًا، يكون نفضُه عنه هَينًا، وإن كان شحيحًا غَاصَتْ نفسُه في حب المال، وتمثل بين عينيه حُسنه، وملك قلبَه، فلم يستطع منه محيصًا؛ وتلك المحملةُ هي العمدة في لَجَاج النفس بالهيئات الدنية، واشتباكها بها. ومن هذا التحقيق ينبغي أن تَعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لايدخل الجنة خبّ،

تر جمہ : (۲) آنخضرت مَلِائْتِلَامُ کاارشاد:'' بخیل کااور خیرات کرنے والے کا حال ان دو مخصوں کے حال جبیبا ہے۔ حالت کی میں ایک کے حال جبیبا ہے۔

ولابخيل، ولا مُنَّان " وقوله صلى الله عليه وسلم: " لايجتمع الشح والإيمان في قلب عبدٍ أبدًا "

جنہوں نے دوزر ہیں بہن رکھی ہوں' آخرتک میں کہتا ہوں: اس مثال میں اشارہ ہے انفاق اورامساک کی حقیقت اور دونوں کے جو ہر کی طرف۔ اور اس کی تفصیل ہے کہ جب کی انسان کا اصاطہ کر لیتے ہیں انفاق کے تقاضے۔ اور چاہتا ہے وہ کہ خرج کر جا کر ہے۔ اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب کی دل ہوتا ہے ۔ ایک روحانی انبساط اور مال پر حملہ۔ اور متمثل ہوتا ہے مال اس کے سامنے حقیر وڈلیل ہوکر ، اپنے ہے اس کا جماڑ تا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ انتہائی حریص ہوتا ہے تو اس کا نفس مال کی محبت میں ڈوبتا ہے۔ اور تمثل ہوتی ہے مال کی رعنائی اس کی تکا ہوں کے سامنے اور کر ماری خصلت پر مدار ہے نفس کے خت جھگڑا مالک ہوجاتی ہے اس کے دل کی ۔ پس نہیں طافت رکھتا وہ اس سے بینے کی ۔ اور اسی خصلت پر مدار ہے نفس کے خت جھگڑا کرنے کا کمینی ہیکوں کے ساتھ ۔ اور نفس کے گذیرہ وٹے کا ان ہیکوں کے ساتھ ۔

اوراس خفیق ہے مناسب ہے کہ آپ جانیں آنخضرت میلائی کیا ارشاد کے معنی:''نہیں جائے گا جنت میں مکار اور بخیل اور ندا حسان جنلا نے والا'' اور آنخضرت میلائی کیا ہے ارشاد کے معنی:''نہیں اکٹھا ہوتی خودغرضی اور ایمان کسی بندے کے دل ہیں بھی''

 $\diamond$   $\diamond$   $\dot{\diamond}$ 

#### خیرات کرنے والول کے لئے جنت کامخصوص درواز ہ

صدیث \_ بین ہے: "بوضی فی سبیل اللہ ( یعنی جہادیس استعال کے لئے ) کسی بھی چیز کا جوڑا ( لیعن ایک ی ووچیزیں ) خرج کرےگا ،اس کو جنت کے کسی دروازے ہیں۔ پالیا جائےگا۔ اور جنت کے متعدد دروازے ہیں۔ پس جو نماز والوں میں ہوگا ،اس کو جنت کے کسی دروازے ہیں۔ پل جو نماز والوں میں ہوگا ،اس کو نماز کے دروازے ہے بلایا جائےگا۔ اور جو جہاد دالوں میں ہے ہوگا ،اس کو جہاد کے دروازے ہے بلایا جائےگا۔ اور جو صدقہ والوں میں ہوگا ،اس کو جہاد کے دروازے ہے بلایا جائےگا۔ اور جو مدان ہوگا ،اس کو جہاد کے دروازے ہے بلایا جائےگا۔ اور جو جہاد دالوں میں ہوگا ،اس کو جہاد کے دروازے ہے بلایا جائےگا۔ اور جو کہا ،اس کو صدقہ کے دروازے ہے بلایا جائےگا۔ اور جو دوزے والوں میں ہوگا ،اس کو سیرانی کے دروازے ہے بلایا جائےگا۔ ہوگا ،اس کو سیرانی کے دروازے ہے بلایا جائےگا۔ اور جس جائےگا۔ اور جس کے بالیا جائے اس کے لئے دو کا فی جائےگا۔ اور جس کو بھی درواز ول سے بلایا جائے آ ہے نے فرمایا: "بال ایسے بھی ہوگئے۔ اور میں ہوگئے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: "بال ایسے بھی ہوگئے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: "بال ایسے بھی ہوگئے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: "بال ایسے بھی ہوگئے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: "بال ایسے بھی ہوگئے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آب نے فرمایا: "بال ایسے بھی ہوگئے۔ اور میں ایسے بیں!" (مشکلو قامدے۔ ۱۸۹)

تشری جنت کی حقیقت نفس کی راحت ہے۔ جنت میں پہنچنے پر عالم بالا سے نفس پر یہ بات مترشح ہوگی کہ اللہ یاک اس سے خوش ہیں۔ اس کے کام ملکیت کے متاسب ہیں۔ اور اس کو وہاں دل جمعی نصیب ہوگی۔ سورہ آل عمران آ بت عرامیں ہے کہ: '' قیامت کے دن جن لوگوں کے چیرے سفید (روشن) ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئے 'رحمت؛ جنت اور اس کی تمام نعمتوں کوشائل ہے۔ اور تھی دستان رحمت کا حال سورۃ البقرۃ

- ﴿ الْتَوْرَبِيلِيْدَالِ ﴾

آیت ۱۱۱ میں بیان کیا گیاہے کہ:''ان پراللہ کی ،فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔اور وواس لعنت میں ہمیشہ رہیں گئے''جہنم اوراس کی ہر نکلیف لعنت خداوندی کا نتیجہ ہے۔

اور جنت اُن ہوگوں کے حصہ میں آئے گی جو بہیمیت کے چنگل سے چھٹ گئے ہیں۔اورانھوں نے اعمالِ صالحہ کے ذریعہ کا نوری ذریعہ ملکیت کوتو ی کرلیا ہے۔اور بہیمیت کی تاریکیوں سے رحمت کی طرف نکلنے کی راہ بیہ ہے کہ آ دمی اپنے اندروہ خو بیاں پیدا کر ہے جوظہور ملکیت کی راہ ہموار کرتی ہیں اور بہیمیت کومغلوب کرتی ہیں۔اوران خصال کی تخصیل بچے مشکل نہیں۔ کیونکہ وہ انسان کے خمیر میں گوندھی ہوئی ہیں۔ایس چندخو بیاں یہ ہیں:

پہلی خوبی ۔۔خشوع وطہارت ۔۔جولوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور پاکی کا اہتمام کرتے ہیں ان کونماز کا خصوص ذوق حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز کی روح اخبات وخشوع ہے، اور پاکی نماز کے لئے شرط ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں ''باب نماز'' سے بلایا جائے گا۔

دوسمری خوبی —ساحت لیعنی سیرچشمی —جولوگ عالی ظرف ہیں دہ تین کام کرتے ہیں:خوب صدقہ وُخیرات کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور وہ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوجا کیں: مؤمنین کے لئے ہاز و بچھاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ انکساری ہے چیش آتے ہیں۔اس خوبی والوں کو جنت میں'' ہاب صدقہ'' سے بلایا جائے گا۔

تنیسری خونی — بہاوری — جب اللہ کی زمین شروفساد کی آ ماجگاہ بن جاتی ہے، توانلہ تعی کی اینے بندول کی صداح وفلاح سے جو نظام پسند کرتے ، وہ بعض بندول کے دل میں الہام فرماتے ہیں۔ بیالہام ان کو بہا دراور جوانمر دبنا دیتا ہے۔ اور وہ فتنہ کو فر وکرنے کے لئے اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں نگل آتے ہیں۔ اور شیوہ سرفروشی اختیار کرتے ہیں۔ اور شیوہ سرفروشی اختیار کرتے ہیں۔ انہی مجاہدین کو جنت میں ''باب جہاد'' سے بلایا جائے گا۔

چوتھی خوبی ۔ بہیمیت کوز مرکر نا ۔ بعض لوگوں کے مزاج میں ملکیت اور بہیمیت میں کھینچا تائی ہوتی ہے۔ اور وہ باہام خداوندی یا ایپ ذاتی تجربیت بیر بات بجھ لیتے ہیں کہ بہیمیت کورام کرنے کا طریقہ: روزے رکھنا اوراعتکاف کرنا ہے۔ ای سے بہیمیت کا ذور ٹوٹ سکتا ہے۔ اور نفس: بہیمیت کی تاریک سے نجات پاسکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس الہام کو گوش نیوش سے سنتے ہیں۔ اور خالص جڈبہ سے روزے رکھتے ہیں اوراعتکاف کرتے ہیں۔ ان لوگول کو بھی آخرت میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلد دیا جائے گا۔ اور جنت میں ان کو 'باب ریّا ن' سے بلایا جائے گا۔ ریّا ن کے معنی ہیں: سیرانی۔ چونکہ یہ باب: روزول کی تشکی کی جزائے تیر ہے اس لیے بینام دیا گیا ہے۔

ندگورہ چاردل خوبیوں کا تذکرہ آنخضرت میلائیڈیڈٹٹٹ نے نفصیل ہے کیا ہے۔ان کے علاوہ ای قبیل کی چندخوبیاں یہ بھی ہیں: پہلی خوبی سے فقامیت سے کچھلوگ رات دن ایک کر کے دین میں مہارت اور ملکہ پیدا کرتے ہیں۔ بیرسوخ

. ﴿ لُوَسُوْرَةُ لِيَهُ لِيَسَالُونَ كُرُ ﴾ -

علمى بھى برى خولى ہے۔ سورة التوبه آیت ۲۲ ایس اس کا تذکرہ ہے: ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدَّيْنِ ﴾ تا كدوه دين كي سمجھ بوجھ حاصل کریں۔اورا حاویث میں بکثرت اس کی قضیلت وار دہو گی ہے۔

ووسری خوبی سے صبر ورضا ہے کچھ بندے آ زمائش میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔وہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔اور کچھ ہوگ غربت وافلاس ہے دوحیار ہوتے ہیں۔ان محضن حالات میں جولوگ ہمت سے کام لیتے ہیں اور صبر شعار بنے رہتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں میرول ہے راضی رہتے ہیں۔ان کے لئے بھی آخرت میں بڑا اجروثو اب ہے۔ ابن ماجہ ( حدیث ۱۲۰) میں روایت ہے کہ' جس کے تین نابالغ بیجے فوت ہوجا ئیں اور دہ صبر کرے تو دہ بیجے جنت کے ہمھوں ، درواز وں پراس کا انتظار کریں گے۔ جا ہے جس درواز ہے ہے داخل ہؤ'

تنيسري خوبي ــــعدل وانصاف ـــالله تعالى جس بندے كوز مام افتد ارسونييں ، و واگرانصاف كوشيوه بنائے تو پہمی بری خوبی کی ہات ہے۔حدیث میں سات قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، جن کواملہ تعالیٰ قیامت کے دن ایخ سابیہ میں رکھیں گے۔ان میں مب سے بہلے انصاف پرور یا دشاہ کا تذکرہ کیا ہے(مفکوۃ حدیث ۱۰۷ باب اساجد) اور انصاف برورحا كم وہ ہے جولوگوں كوجوڑ ہے۔اور كبھى لوگوں ميں عداوت بيدا ہوجائے تواس كوالفت ومحبت سے بدینے کی کوشش کرے (''لڑاؤاور حکومت کرو'' ظالموں کا شبوہ ہے)

چوسی خولی سے تو کل بخدا سے مؤمن کی شان بیہونی جائے کہوہ ہرمعاملہ میں اللہ پراعتاد کرے۔دوسری طرف نہ دیکھے۔اسی لئے بدشگونی کوشرک قرار دیا ہے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا کہ بدشگونی کا وسوسہ آتا ہے، تمرجو الله برتوكل كرتاباس كاوسوسه كافور بوجاتاب (مفكوة حديث ١٥٨٨ بساب المفأل والمطّيّرة في) اورحديث ميس اليهستر بزار لوگول كا تذكره آيا ہے جو بے حساب جنت ميں جائميں كے۔اوروہ: وہ لوگ ہوں كے جوند بدشكونى ليتے ہوں كے۔ند منتر پڑھواتے ہوں گے، نہ داغ لگواتے ہوں گے، بلکہ اپنے پروردگار ہی پرتو کل کرتے ہوں گے(مشکوۃ حدیث ۲۹۷۵ باب التوكل، كتاب الرقاق)

اورمہتم بالشان خوبیاں اِن آٹھ میں منحصر نہیں۔ان کے علاوہ خوبیوں کا بھی روایات میں تذکرہ آیا ہے۔مثلاً نماز ضحی یر مدا دمت کرنے والوں کے لئے بھی ایک درواز ہ ہوگا، جس سے قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا۔اورتو بہ کرنے والوں کے لئے بھی باب التوب ہوگا (مظاہر حق ١٣٣٠٢)

حاصل کلام: یہ ہے کہ نفس کے بہیمیت کی ظلمت ہے رحمت خداوندی کی طرف نکلنے کے لئے بیاہم اعمال میں۔ پس ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا جائے تا کہ مطلوب حاصل ہو۔ادر حکمت خدادندی میں یہ بات طے ہے کہان اعمال میں سے ہرایک عمل کے لئے جنت کا ایک درواز ہ ہو،جس سے وہ اعمال کرتے والے داخل ہوں۔

جنت کے کتنے دروازے ہیں: سورة الحجرآیت ٢٣٨ میں جہتم كسات دروازون كاتذكرہ ، ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابِ،

لِلْحُلِّ بَابِ مَّنَهُمْ جُوْءً مَقَسُومٌ ﴾ لین چنم کے سات دروازے ہیں۔ ہردروازے کے لئے جہنیوں کے الگ الگ جھے
ہیں۔ اور جنت کے دروازوں کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم بی آیا ہے۔ تعداد مذکور نہیں۔ سورۃ الزمر آیت ۲۰ میں ہے:
﴿ وَ فَتِحَتْ أَبُو اَبْهَا ﴾ لیمن جب جنتی گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کئے جا کیں گروجنت کے دروازے پہلے ہے
کطے ہوں گے۔ البتہ احادیث بیل اس کی صراحت ہے کہ جنت کے آٹھ وروازے ہیں یعنی جہنم سے ایک دروازہ زائد
ہے۔ یہی حکمت خداوندی کا مقتصلی ہے کہ جس طرح جہنم کے دروازے ہیں۔ اور جہنمیوں کے الگ الگ جھے ہیں۔ ای طرح جنت کے بیمی وروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ طرح جنت کے بیمی وروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ حرحت خصب برغالب ہے۔

فا کدہ: (۱) سالیقین میں سے جولوگ بلند پایہ ہیں ان کے لئے نیکوکاری ادراعمالِ صالحہ کی زیادتی دو ، تین اور چار درواز ہے بھی کھولتی ہے۔ اور وہ قیامت کے دن متعدد درواز وں سے بلائے جائیں گے۔ اور حضرت صدیق اکبررضی الله عنہ سے توبید عدہ کیا گیا ہے کہ ان کو جنت کے بھی درواز وں سے بلایا جائے گا۔

فا کده(۲) عدیث کے شروع میں جہاد کے لئے دل کھول کرخرج کرنے والے کو جنت کے کسی دروازے ہے بلانے کا جو تذکرہ ہے وہ جو تذکرہ ہے وہ مخض اہتمام کی زیادتی کے لئے ہے بینی جہاد کے لئے خرج کرنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ورنہ و بھی ایک صدقہ ہے اور صدقہ کرنے والوں کے لئے علید ودروازہ ہے۔ای سے اس کو بھی بلایا جائے گا۔ تو ث نیردونوں فائدے کتاب میں ہیں۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " للجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة" الحديث.

أقول: اعلم أن البحنة حقيقتُها راحةُ النفس بما يترشح عليها من فوقها من الرضا، والموافقة، والطُّمَأْنينة، وهو قوله تعالى: ﴿فَغِي رَحْمَةِ اللهِ، هُمْ فِيْها خَالِدُونَ ﴾ وقوله تعالى في ضدُها: ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَغْنَةُ اللهِ والْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، خَالِدِيْنَ فِيها ﴾

وطريقُ خروج النفس إليها من ظلمات البهيمية: إنما يكون من الخُلُقِ الذي جُبلت النفس على ظهور الملكية فيه، وانقهار البهيمية.

فمن النفوس: من تكون مجبولةً على قوة الملكية:

[١] في خُلق الخشوع والطهارة، ومن خاصيتها: أن تكون ذاتَ حظ عظيم من الصلاة.

[٢] أو في خُلُق السماحة، ومن خاصيتها: أن تكون ذاتَ حظ عظيم من الصدقات، والعفو عمن ظلم، وخفض الجناح للمؤمنين مع كِبر النفس.

- ﴿ الْمُسْوَرِّ لِبَالْمِيْرُا ﴾

[٣] أو في خلق الشبحاعة، فينفث تدبيرُ الحق لإصلاح عباده فيها، فيكونُ أولُ ما يقبل النفث منه هو الشجاعة، فيكون ذات حظ عظيم من الجهاد.

[؛] أو يكون من الأنفس المتجاذبة، فيهدِى لها إلهام أو تجرِبة على نفسها: أن كسر البهيمية بالصوم والاعتكاف مُنْقِذ لها من ظلماتها، فيتلقى ذلك بسمع قبول، واجتهد من صميم قلبه، فيُجازي جزاء وفاقًا بالريًان.

فهذه هى الأبواب التى صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؛ ويُشبه أن يكون منها: باب العلماء الراسخين، وباب أهل البلايا والمصائب والفقر، وباب العدالة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله في ظله: "إمام عادل" و آيته: أن يكون عظيم السعى في التأليف بين الناس؛ وباب التوكل وتوك الطيرة؛ وفي كل باب من هذه الأبواب أحاديث كثيرة مشهورة.

وبالجملة: فهذه أعظم أبواب خروج النفس إلى رحمة الله، ويجب في حكمة الله: أن يكون للجنة التي خَلَقَها الله لعباده أيضًا ثمانية أبواب بإزائها.

والكُمَّلُ من السابقين يَفتح عليهم الإحسانُ من بابين، وثلاثةٍ، وأربعةٍ، فَيُدْعون يوم القيامة منها، وقد رُعِدَ بذلك أبوبكر الصديق رضي الله عنه.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " من أنفق زوجين" الحديث: أنه يُدعى من بعض أبوابها، إنما خَصَّه بالذكر زيادة لاهتمامه.

ترجمہ:(۳) آنخضرت مِلائندَائی کاارشاو:'' جنت کے لیے متعدد دروازے ہیں، پس جو مخض نماز والوں ہیں ہے۔ ہے'' آخر حدیث تک۔

میں ہمنا ہوں: جان لیں کہ جنت کی حقیقت: نفس کی راحت ہے اس چیز کے ذریعہ جواس پر ٹیکٹی ہے اس کے اوپر سے بعض خوشنود کی اور موافقت اور تسلی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئے' اور رحمت کی ضد میں اللہ یا کا ارشاد ہے: '' بیلوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشنوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، دہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گئے' ۔۔۔ اور نفس کے نکلنے کی راہ رحمت کی طرف ہمیمیت کی تاریکیوں ہے: وہ نکان سرف ان اخلاق کے ذریعہ ہوتا ہے جو کہ نفس بیدا کیا گیا ہے ملکیت کے نمودار ہونے پر اس خُلُق میں اور ہمیمیت کو ظہور کا مفلوب ہونے پر بینی اللہ تعالیٰ نے انسان میں جوخوبیاں ودیعت فرمائی جیں ان کو پڑھا وادیا جائے تو ملکیت کو ظہور کا موقعہ مائی جیں ان کو پڑھا وادیا جائے تو ملکیت کو ظہور کا موقعہ مائی جیں ان کو پڑھا وادیا جائے تو ملکیت کو ظہور کا موقعہ مائی جیں ان کو پڑھا وادیا جائے تو ملکیت کو ظہور کا موقعہ مائی ہیں ان کو پڑھا وادیا جائے تو ملکیت کو ظہور کا موقعہ مائی ہیں ان کو پڑھا وادیا جائے تو ملکیت کو خوبیا کی جو تو میانا ہے۔ اور ہمیمیت مقلوب ہوتی ہوئے۔

پس بعض نفوس وہ ہیں جو پیدا کے گئے ہیں ملکت کی قوت پر:(۱) خشوع اور طہارت کی خصلت ہیں۔ اور اس کی خصوصیت خصوصیت سے یہ بات ہے کہ وہ بڑا حصہ لینے والا ہونماز سے اور اس شخص سے درگذر کرنے سے جس نظام کیا اور ہیں سے یہ بات ہے کہ وہ بڑا حصہ لینے والا ہونچرا توں سے اور اس شخص سے درگذر کرنے سے جس نظام کیا اور مؤمنین کے لئے باز و بچھانے سے نفس کے بڑا ہونے کے باوجود ۔۔۔ (۳) یا بہاور کی خصلت ہیں۔ پس پھونکا جا تا ہے القد کا انظام اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اس نفس ہیں۔ پس پیلی وہ چیز جو اللہ کے البام کو قبول کرتی ہے: وہ بہاور کی ہوتی ہے۔ پس بوتا ہے وہ بڑا حصہ لینے والا جہاو سے ۔۔ پس بوتا ہے وہ بڑا حصہ لینے والا جہاو سے ۔۔ پس بوتا ہے وہ بڑا حصہ لینے والا جہاو سے ۔۔ پس اور کی ہوتی ہے۔ پس بوتا ہے وہ بڑا حصہ لینے والا جہاو سے ۔۔ پس بوتا ہے وہ بڑا میا ہی از آتی تجربہ کہ بیست کو توڑ ناروز وں اور اعتکا ف کے ذریعہ بوتا ہے وہ بہا کہ بیست کی تاریخی سے ۔ پس استقبال کرتا ہے وہ اس چیز کا قبولیت کے کان سے ۔ اور انتہائی کوشش کرتا ہے وہ اس کے دریعہ سے ۔ پس بدلہ دیا جاتا ہے وہ پور اپورا بدلہ بیر الی کے ذریعہ ۔۔ پس بدلہ دیا جاتا ہے وہ پور اپورا بدلہ بیر الی کے ذریعہ ۔۔ پس بدلہ دیا جاتا ہے وہ پور اپورا بدلہ بیر الی کے ذریعہ ۔۔ پس بدلہ دیا جاتا ہے وہ پور اپورا بدلہ بیر الی کے ذریعہ ۔۔ پس بدلہ دیا جاتا ہے وہ پور اپورا بول بدلہ بیر الی کے ذریعہ ۔۔ پس بدلہ دیا جاتا ہے وہ پور اپورا بدلہ بیر الی کے ذریعہ ۔۔

پس بیرون ابواب ہیں جن کی نمی میالینہ آئے ہے صراحت فرمائی ہے اس حدیث ہیں۔اورمشابہ ہاس ہے کہ ہوان ابواب ہیں سے علمائے را تخین کا باب اور ابتلاء مصائب اور فقر والوں کا باب اور انصاف کا باب اور وہ آنخضرت میالینہ آئے کا ارشاد ہے اُن سمات آ دمیوں کے سلسلہ ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے سابہ میں رکھیں ہے:
''انصاف پرور بادشاہ' اور اس کی علامت میہ کہ جودہ بہت زیادہ کوشش کرنے والالوگوں کے درمیان جوڑ بیدا کرنے ہیں۔اور ان اور بدشکونی مجودہ بیں۔

اور حاصل کلام: پس یہ بڑے ابواب بیں نفس کے نکلنے کے اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور ضروری ہے حکمت فداوندی بیں کہ ہوں اس جنت کے لئے بھی جس کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے آٹھ درواز ہے اُن اعمال کے مقابل ۔ اور سابقین میں ہے اعلی پایہ کوگ : نیکو کاری ان پر کھولتی ہے دواور تین اور چار درواز وں میں سے ۔ پس وہ قیامت کے دن اُن درواز وں سے بلائے جا کیں گے۔ اور شخین وعدہ کے گئے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنماس چیز کا ۔ اور آپ مین اللہ کیارشاد: ' دجس نے خرج کیا جوڑا' آخر صدیث تک کا مطلب سے ہے کہ وہ بلایا جائے گا جنت کے کسی درواز ہے ہے اُن بیاس مدقد ہے ) اور ذکر میں اس کو خاص کیا ہے صرف اس کے اجتمام کی خرج کے این کے این کے این کے اجتمام کی این کے اس کے اجتمام کی خرج کے گئے۔

تسعمعیع: حدیث بین أبواب شعانیة تخاشمانیة کوش نے حدف کیا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ نہ مشکلوۃ میں ہے، نہ بخاری وسلم میں۔ اور اگر چر مخطوط کراچی میں بھی ہے گریمال مخطوط کراچی میں اضطراب اور تکرار پایا تاہے، اس لئے ممکن ہے میکا تب کی فلطی ہو۔ پھرآ گے شاہ صاحب نے خود آتھ دروازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اوروہ اس طرح کیا ہے کہ مویاد کی اور اشارہ کرد ہے ہیں۔



#### باب\_\_\_\_

#### ز کا توں کے نصاب

تمام قابل زکو قاموال کے لئے شریعت نے نصاب متعین کئے ہیں، تاکٹی (مالداری) کاتحقق ہو۔ حدیث میں ہے: بحیہ المصد قبد ماکان عن ظَهْرِ غنی: بہترین فیرات وہ ہے جو مالداری کی پیٹھ سے ہو۔ یعنی فیرات کرنے کے بعد بھی مالداری ہاتی رہے۔ آدم محتاج ہوکرنہ رہ جائے۔ورنہ فریب نوازی اور خویش آزاری ہوگی۔ بعد بھی مالداری ہاتی رہے۔ آدمی محتاج ہوکرنہ رہ جائے۔ورنہ فریب نوازی اور خویش آزاری ہوگی۔

غلّہ اور مجور کے نصاب کی حکمت: حدیث میں ہے: '' پانچ وس سے کم مجوروں میں زکو ہو نہیں' ایک وس: ساٹھ صاب کا ہوتا ہے۔ اور صابع: چار مُد کا۔ اور مُد : احناف کے نزدیک دورطل کا اور احکمہ ثافا ننہ کے نزدیک ایک رطل اور تنہ ایک مثل اور احکمہ ثافا ننہ کے نزدیک : ایک رطل اور تنہ کا ہوتا ہے۔ اس ایک صابع: احتاف کے نزدیک : تین کلودوسو اسٹی گرام ہے۔ اور احکمہ نثلاثہ کے نزدیک : ایک سو اسٹی گرام ہے۔ اور احکمہ نثلاثہ کے نزدیک : ایک سو پچانوے کلواور تین سوساٹھ گرام ہے۔ اور احکمہ نثلاثہ کے نزدیک : چوسواکیاوں کلونوے کلواور تین سوساٹھ گرام ہے۔ اور احکمہ نزدیک : چوسواکیاوں کلونوے گرام ہے۔

غلّہ اور کھجوروں کا بینصاب اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ بیر مقدارا یک جھونے کئید کی سال بھر کی ضرور یات کے لئے کا فی ہے۔ چیوٹا کئیہ تین افراد شرِتل ہوتا ہے یعنی میاں بیوی اور کوئی نوکر یا دونوں کا کوئی بچہ۔ اور جپارا فراو بوں تو وہ بھی جھوٹا کئیہ ہے۔ اور انسان کی عام خوراک ایک رطل یا ایک مقد ہوتی ہے۔ پس جب برایک اتنی مقدار کھائے گاتو بیر مقدار ایک ایک سال تک ان کے لئے کا فی ہوگی۔ اور بچھ نی جائے گا، جو ہنگای ضرور بیات کے لئے مثلاً مہما نداری کے لئے یا ون کے لئے کام آئے گی۔ لاون کے لئے کام آئے گی۔

فائدہ: ندکورہ صدیث میں عُشر کا بیان ہے یا زکوۃ کا؟اس میں اختلاف ہے۔امام ابوصنیفہ رحمہ القد کے زویک ہیں کھجور کے تاجر کی تا جل کو قامان کے بیان ہے گئے ہوتی کھجور کے تاجر کی تا جل کو قامان کے بیان ہے گئے ان میں زکوۃ واجب ہے۔اور دیگر ائمہ کے نزویک: یے زمین کی بیداوار کے عُشر کا بیان ہے ان کے نزویک اُسی علّہ اور بھلول میں عُشر واجب ہوتا ہے جو سال بھر ہاتی رہ سکتے ہوں اور ان کی مقدار کم از کم پانچ وسی ہو۔اس سے کم پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے دورامام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک بیداوار میں مطلقاً عشر واجب ہے۔

عاندی کے نصاب کی حکمت: حدیث میں ہے کہ:'' پانچ اُوقیہ ہے کم چاندی میں زکو ۃ نہیں' اُوقیہ: جالیس درہم کاوزن ہے۔اور پانچ اُوقیے: دوسودرہم لیتن چیسو بارہ گرام جاندی یااس کی قیمت ہے۔اور بینصاب اس لئے تجویز کیا

- ﴿ اَوْسَوْرَ لِبَالْشِكَ لَهِ ﴾

گیا ہے کہ اگر اشیاء کے بھا وَ معتدل ہوں ، تو ایک جھوٹے کنبہ کی سال بھر کی ضرور بیت کے لئے اکثر مم لک میں بیہ مقد ار کافی ہے۔ آپ معتدل ممالک کی مرانی اور ارزانی کا جائز ولیس ، یبی بات یا ئیں گے۔

اونٹوں کے نصوب کی حکمت حدیث ہیں ہے کہ '' پانچ سے کم اونٹوں کے روز میں زکو قانیمی' اوران میں سے زکو قانیمی 'اوران میں سے زکو قانیک بکری کی جاتے ۔ پھراونٹوں کے روقائیں مال سے کی جائے۔ پھراونٹوں کی زکو قامیں بھری کیوں کی جاتے ۔ پھراونٹوں کی زکو قامیں بھری کیوں کی جاتے ۔ پھراونٹوں کی زکو قامیں بھری کیوں کی جاتی ہے؟ دوم یہ کہ خصاب کوئی مہتم بالشان عدد ہونا چاہئے ۔ اور پانچ اونٹ کوئی بڑا مال نہیں ، پھرائے اونٹول میں ڈکو قاکیوں واجب ہے؟

سوال دوم کا جواب ہیں ہے کہ پی گئے اوئے دوا مقباروں سے مال کی کافی مقدار ہیں۔ایک نید کداونٹ مولیٹی ہیں عظیم الجحۃ ،کثیرالف ندہ جانور ہے۔اس کوؤن کر کے تھایا جاسکتا ہے۔اس پرسواری کی جاسمتی ہے۔اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایہ جاسکتا ہے۔اس سے سل حاسل کی جاسمتی ہے۔اوراس کے بال اور کھال سے سرم پیڑے بنانے جاستے ہیں اس اعتبار ہے تھوڑ ہے اونٹ بھی بہت ہیں۔ دوم یہ کہ بیض لوگ ایک چند عمدہ اونٹنیاں پالنے پراکتف کرتے ہیں جو بہت اونٹنیوں کا کام سرتی ہیں ۔ اور قیمت کے استہار ہے بھی پانچ اونٹ جا بیس، پچ س بھر یول کے مسوم کی ہیں گیونک دور نبوی میں اور دور خلافت میں ایک اونٹ سے نبوارہ بکر یوں کے برابر ہوئے۔ اور اتنی بکریوں ہیں سے ایک بکری کی جاتی ہری کی ایک بھری کی جاتی ہری کی جاتی ہو گئی اونٹ ہیں ہی ہری کی جاتی ہری کی جاتی ہری کی جاتی ہری کی جاتی ہو گئی اونٹ بھی ہے۔اس لئے یا بھی اونٹ بھی ہے بھی آیک بھری کی جاتی ہری کی جاتی ہے۔اس لئے یا بھی اونٹ بھی ہے بھی آیک بھری کی جاتی ہوئی ہے۔

اورسوال اول کا جواب ہیے بے کہ اونٹ کا تم از کم ایک سمالہ بچے ہی زّ وق میں ساجیاسکتہ ہے۔ اس ہے تبھوٹا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ماں کے دود ہے کامین تی ہوتا ہے۔ اور بنت مخاص کی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پانٹی اونٹول میں ہے اتنی زیادہ زکو قالی جائے گی تو فریضہ بھاری ہوجائے گا۔ اس لئے پچپیں ہے تم اونٹول کی زَ و ق میں بھریاں کی جاتی ہیں۔

#### ﴿ مقادير الزكاةِ ﴾

[1] قال النبى صلى الله عليه وسلم. "ليس فيما دون خمسة أوسي من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة "فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة "أقول: إنها قدّر من المحبّ والتمر خمسة أوسق، لأبها تكفى أقل أهل بيب إلى سنة، وذلك: لأن أقل البيت: الزوج، والزوجة، وثالث حادم أو ولد بينهما، ومايضا هى ذلك من أقل البيوت؛ وغالب قُوتِ الإنسان رطل أو مدّ من الطعام، فإدا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم.

- ﴿ أَرْسُونَ رَبِيَالْمِيْنَ إِنَّ

وإنسا قَدُرَ من الورق خسم أواق: لأنها مقدارٌ يكفى أقلَّ أهلِ بيتِ سنةُ كاملةُ، إذا كانت الأسعار موافقةُ في أكثر الأقطار؛ واستقرِئ عاداتِ البلاد المعتدلة في الرُّخص والغلاء تجدُّ ذلك.

وإنما قدَّر من الإبل خمس ذود، وجعل زكاته شاة، وإن كان الأصلُ الا تؤخذ الزكاة إلا من جنس المال، وأن يُجعل النصابُ عددًا له بالُ: لأن الإبل أعظمُ المواشى جُنَّة، وأكثرها فائدة، يسمكن أن تُذبح، وتُركب، وتُحلب، ويُطلب منها النسلُ، ويُستدفأ بأ وبارها وجلودها؛ وكان بعشر بعضهم يَقْتنى نجائب قليلة تكفى كفاية الصَّرْمَة؛ وكان البعير يُسُوىٌ في ذلك الزمان بعشر شياه، وبثمان شياه، واثنتي عشرة شاة، كما ورد في كثير من الأحاديث، فجعل خمس ذود في حكم أدنى نصاب من الغنم، وجعل فيها شاةً.

تر جمہ: زکوۃ کی مقداروں کا بیان: (۱) پی سیلی آئے ہے فرمایا: ..... بی کہتا ہوں: نی میلائی آئے ہے فلہ اور سیحوروں کا پانچ وسقوں ہے اندازہ صرف اس وجہ سے مقرر کیا کہ پانچ وس آیک چھوٹے کئیہ کے لئے ایک سال تک کافی ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ چھوٹے کئیہ میں: خاوند، بیوی اور تیسرا: کوئی خادم یا دونوں کے درمیان کوئی ہوجاتے ہیں۔ اور اور چھوٹے کئیوں ہے اس کے مشابہ ہے۔ اور انسان کی عام خوراک خلے کا ایک رطل یا ایک مذہوتی ہے۔ یہ جب کہ جہوتا ہے۔ اور انسان کی عام خوراک خلے کا ایک رطل یا ایک مذہوتی ہے۔ یہ جب کھائے گا ہرایک ان میں سے اتنی مقدار تو کائی ہوگی و وان کے لئے ایک سال تک ۔ اور باتی رہ کا کہ جہول ان کی ہنگا می ضرور یات کے لئے یا ان کے لئے ایک سال تک ۔ اور باتی رہ گا کہ کھا کی ہنگا میں کے لئے۔

اور چ ندی کے پانچ اُو تیہ آپ نے اس لئے تبحویز فرمائے کہ وہ ایک ایس مقدار ہے جوا کٹر ملکوں میں کانی ہو جاتی ہے پورے سال تک ایک جھوٹے کنیہ کے لئے جبکہ نرخ معتدل ہو۔اور آپ جائزہ لیس معتدل مم لک کی عاوتوں کا ارزانی اورگرانی میں یا کمیں محے آپ یہ بات۔

اوراونوں میں سے آپ نے پانچ کی جماعت کو مقرر کیا اوران کی زکو ۃ ایک بکری تجویز فرمائی۔ اگر چہ اصل یہ ہے کہ ذکو ۃ نہ لی جائے مگر مال کی جنس سے اور یہ کہ مقرر کیا جائے نصاب کی جہتم بالثان عدد کو اس لئے کہ اونٹ مولیٹی میں سب سے بڑے جی جی ۔ اوران میں زیادہ جی فائدہ میں ممکن ہے کہ ذرج کے جائیں اور سواری کئے جائیں اور دو ہے جائیں اور اور کھالوں سے گری حاصل کی جائے۔ اور بعض لوگ دو ہے جائیں اور اور کھالوں سے گری حاصل کی جائے۔ اور بعض لوگ بالا کرتے جی تھوڑی کی ایس عمرہ اونٹری کی اور آٹھ اور بارہ بالا کرتے جی تھوڑی کی ایس عمرہ اونٹریاں جو جماعت کا کام کرتی جی مقرر کیا پانچ اونٹوں کو بحریوں کے اونی نصاب کے جم میں اوران میں آیا ہے۔ اس مقرر کیا پانچ اونٹوں کو بحریوں کے اونی نصاب کے حکم میں اوران میں آیک بحری متعین کی۔

#### غلام اورگھوڑے میں زکو ۃ نہ ہونے کی وجہ

حدیث میں ہے کہ 'مسلمان پرنہاس کے غلام میں کچھز کو ق ہے اور نہاس کے گھوڑ ہے میں' اور ایک روایت میں ہے کہ ''مسلمان کے غلام میں کچھڑ کو قانبیں۔البنة صدقة الفطر ہے'' (مشکو قاحدیث ۱۷۹۵)

تشری : غلاموں میں جبکہ وہ خدمت کے لئے ہوں زکوۃ واجب نہیں۔البتہ ان کا صدقۃ الفطرمولی پرواجب ہے (اورائمہ مثلاثہ کے نزویک صرف مسلمان غلام کا صدقۃ الفطرمولی پرواجب ہے) اوراگر وہ تنجارت کے لئے ہوں تو ان کی مالیت میں جبکہ وہ جاندی کے نصاب کے بقدر ہو،اور حولان حول کی شرط بھی یائی جائے تو زکوۃ واجب ہے۔

اور گھوڑ ااگر سواری وغیرہ کامول کے لئے ہے تو اس میں بھی زکو ہ واجب نہیں۔اگرچہ وہ سائمہ ہو۔اور شجارت کے لئے ہوتو اس میں بھی زکو ہ واجب نہیں۔اگرچہ وہ سائمہ ہو۔اور شجارت کے لئے ہوتو اس کی ، لیت میں زکو ہ واجب ہے۔اور بیا جماعی مسئلہ ہے۔اور اگر نسل حاصل کرنے کے لئے گھوڑے پالے جا کی تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے فزو کیک ان میں زکو ہ واجب ہے اور باتی حضرات کے فزو کی واجب نہیں۔

ندکورہ حدیث میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز ویک صرف خدمت کے نیاام کا اور سواری کے گھوڑ ہے کا تھم بیان کی عمیا ہے۔اوران میں زکو قاواجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ:

نسل بردھانے کے لئے غلاموں کو پالنے کا دنیا میں کہیں بھی روائ نہیں۔اور بہی حال گھوڑ ول کا ہے۔ ونیا کے بہت ہے ممالک میں گھوڑ ہے۔ اتنی کھڑت سے نہیں پالے جاتے جیں۔ پس بیدونوں اموال نامیہ ممالک میں گھوڑ ہے۔ اتنی کھڑت سے نہیں جارائی جیں۔ اوران میں زکو قادیب ہے۔ میں سے نہیں جیں اوران میں زکو قادیب ہے۔ میں سے نہیں جیں اوران میں زکو قادیب ہے۔ فائمدہ: نصب الرابیہ ۳۵۹ میں نسل کے لئے پالے ہوئے گھوڑ وں میں سے حصرت عمراور حصرت عثمان رضی القدعنهما کا زکو قالیمنام وی ہے۔

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم صدقة في عبده، ولافي فرسه" أقول: ذلك: لأنه لم تبخر العادة باقتناء الرقيق للتناسل، وكذا الخيل في كثير من الأقاليم لاتكثر كثرة يُعتدُ بها في جنب الأنعام، فلم يكونا من الأموال النامية؛ اللهم إلا باعتبار التجارة.

ترجمہ:(۲) آنخضرت مَنْكُنْفِيَا كاار شاد: من كہنا ہول: وہ بات لينى زكوۃ كاعدم وجوب ال لئے ہے كہ عادت جارى نہيں نسل برحانے كے لئے غلاموں كو بالنے كي۔ اوراى طرح محدوث : بہت سے بطوں ميں بنيس زيادہ ہوتے اليي زياد آن جو قابل لحاظ ہو، بالتو جانوروں كى برنست ليس وہ دونوں اموال ناميہ ميں سے نہيں ۔ اے اللہ! مگر تجارت كے اعتبار سے ( يعنى بي صورت من ہے ہے كے حديث عام مخصوص منہ البعض ہے۔ چنانچ خلفائ راشدين كے مل تجارت كے اعتبار سے ( يعنى بي صورت من مورث من ہے ہے كے حديث عام مخصوص منہ البعض ہے۔ چنانچ خلفائ راشدين كے مل

# ے بسل بر حانے کے لئے پالے گئے گھوڑے بھی امام ابو صنیف رحمہ اللہ کے زدیک اس صدیث ہے مشتیٰ ہیں ) ہے

#### اونٹوں کا نصاب سطرح تشکیل دیا گیاہے؟

حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت عبدالله بن مسعوداور حضرت نمر و بن توم و غیر ہم رضی الله عنهم کی روایات سے بیہ بات درجہ شہرت کو بلکہ تو اتر کو پہنچ گئی ہے کہ میں اونوں تک: ہر پانچ اوٹوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پھر ۲۵ تا ۲۵ میں بنت نخاص ۔ اور ۲۷ تا ۲۵ میں دو بنت لیون ۔ میں بنت نخاص ۔ اور ۲۳ تا ۲۵ میں بنت کیون اور ۲۷ تا ۲۰ میں بنقہ ۔ اور ۲۱ تا ۲۵ میں جَدْ عہداور ۲۷ تا ۴۰ میں دو بنت لیون ۔ اور ۲۰ تا ۲۰ امیں دو بھے واجب ہیں۔ پھر تا عدہ کلیہ ہے کہ ہر جا لیس میں بنت کیون اور ہر پچاس میں بقہ واجب ہے۔

فا کده:() حضرت ابویکرصدیق رضی الله عند سے حضرت الس رضی الله عند نے ذکو قانا مدروایت کیا ہے جو بخاری شریف میں ہے(مطلوق حدیث ۱۷۹۱) اور حضرت عمر رضی الله عند سے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند نے ذکو قانامه روایت کیا ہے جوموطا ، لک (۱:۲۵۷ باب صدفت المائیة ، کتاب الزکوق) میں ہے۔ اور حضرت علی رضی الله عند کی روایت ابودا وَد (حدیث ۱۵۲ باب زکوق السائم ) میں ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی الله عند کی روایت : آیام محدر حمدالله کی کتاب الآثار (حدیث ۱۳۵ باب زکوق الایل) میں ہے۔ اور حضرت عمر و بن حزم رضی الله عند کی روایت : آیام بیمنی کی سنن کبری الله عند کی روایت : آیام بیمنی کی سنن کبری ۱۳ باب زکوق الایل) میں ہے۔ اور حضرت عمر و بن حزم رضی الله عند کی روایت : آیام بیمنی کی سنن کبری ۱۳ باب کیف فرض الصدفت ؟ کتاب الزکوق) میں ہے۔

فائدہ (۲) بنت مِناص : اونٹی کا ایک سالہ ماؤہ بچے۔ نُخاص: در در ہے۔ سال بحر کے بعد اونٹی گا بھن ہو جاتی ہے اس لئے بینام دیا گیا ہے۔ بنت کِون: دوسالہ ماؤہ بچے۔ کَون دودھ دالی۔ دوسال بیں اونٹی دوسرا بچے جنتی ہے ، ادر دودھ دیتی ہے ، اس لئے بینام دیا گیا ہے۔ جقہ : تین سالہ ماؤہ بچہ۔ بینام اس لئے دیا گیا ہے کہ اب وہ بار برداری کے قابل ہوجاتا ہے۔ جَدُ ند: چارسالہ ماؤہ بچہ۔ جَدُ نَ: جوان۔ یا نچویں سال میں اونٹی کا ماؤہ بچہ جوان ہوجاتا ہے۔ اور گا بھن ہونے کے قابل ہوجاتا ہے۔

تشری : اونٹوں کے نصاب کی تھکیل اس طرع عمل میں آئی ہے کہ ان کے دیوڑ بنائے گئے ہیں۔ اور چونکہ عربوں
کے عرف میں اونٹوں میں ہیں ہے زائد ہی پر دیوڑ کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے سب ہے چھوٹار بوڑ ۲۵ کا بنایا۔ اور اس میں
ایک سالہ ماذہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ وی کے اضافہ تک بعنی ۲۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر دوسرار بوڑ ۳۷ کا بنایا۔ اور اس
میں دوسالہ ماذہ بچہ داجب کیا۔ یہی فریضہ نو کے اضافہ تک بعنی ۴۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چھرتیسرار بوڑ ۲۷ کا بنایا اور اس میں
تین سالہ ، ذہ بچہ مقرر کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۲۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتھار بوڑ ۲۱ کا بنایا۔ اور اس میں
جارسالہ ماذہ بچہ داجب کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۲۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتھار بوڑ ۲۱ کا بنایا۔ اور اس میں
جارسالہ ماذہ بچہ داجب کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۲۰ تک باقی رہتا ہے۔ اور پہلے دور بوڑ ول میں دس دس ک

اورآخری دور یوزوں میں چدرہ چدرہ کااضافہ اس لئے کیا کہ ایک سالہ اور دوسالہ بچہ بہت زیادہ فیمی نہیں ہوتا۔ اور تمن
سالہ اور جا رسالہ بچہ عربول کو بہت زیادہ مرغوب ہوتا ہے، کیونکہ اب دہ بار برداری اور حمل کے قابل ہوجاتا ہے، اس لئے
اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لئے رپوڑ میں چدرہ پندرہ کا اضافہ کیا گیا۔ پھر ۳۷ کودوگنا کر کے ۲ کا پانچواں رپوڑ بنایا
اور اس میں دو بنت لیون داجب کئے بھی فریضہ ۵۲ کے دو گئے تک یعنی ۹۰ تک باتی رہتا ہے۔ پھر ۲۷ کودوگنا کر کے ۹۱ کا
چھٹار یوڑ بنایا۔ اور اس میں دو هے واجب کئے۔ بھی فریضہ ۲۰ کے دو گئے تک یعنی ۱۲ تک باتی رہتا ہے۔ پھر قاعدہ کلیہ
بیان کیا کہ ہر چالیس میں بنت لیون اور ہر یجاس میں حقہ داجب ہے۔ اس قاعدہ کی تطبیق میں فقہا نے عراق اور فقہا ہے
جاز میں اختلاف ہوا ہے۔ تفصیل کئے فقہ اور شروح حدیث میں ہے۔

[٣] وقد استفاض من رواية أبى بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وابن مسعود، وعَمرو بن حَزْم، وغيرهم، رضى الله عنهم، بل صار متواترًا بين المسلمين: أن زكاة الإبل فى كل خمس شأة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنتُ مَخاض، فإذا بلغت ستًا وثلاثين! فيها بنتُ مَخاض، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها جنّة، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقّة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها جَذَعَة، فإذا بلغت ستا وسبعين الى خمس وسبعين: ففيها جَذَعَة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين: ففيها جنتائبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة: ففيها حِقّتان، فإذا إلى تسعين حقة.

أقول: الأصل في ذلك: أنه أراد توزيعَ النُّوْقِ على الصِّرَم، فجعل الناقة الصغيرة للصِرْمةِ الصغيرة، والكبيرة للكبيرة، رعاية للإنصاف؛ ووجد الصرمة لاتطلق في عرفهم إلا على أكثر من عشرين، فضبط بخمس وعشرين، ثم جعل في كل عشرةٍ زيادة سِنَّ إلا في الأسنان المرغوب فيها عند العرب غاية الرغبة، فجعل زيادتها في كل حمسة عشر.

بنیادی بات اس میں یعنی نصاب کی تشکیل میں بیہ ہے کہ آنخصرت میلی آئے جا ہا او شیوں کور بوڑ پر تقسیم کرنا۔ نیس چھونی او نئی کوچھوٹے ریوڑ میں اور بڑی کو بڑے میں مقرر کیا۔ انصاف کی رعایت کرتے ہوئے یعنی انصاف کا تقاضہ بہی ہے کہ چھوٹے ریوڑ میں سے چھوٹا بچے لیا جائے اور بڑے میں سے بڑا۔ اور پایا آپ نے کدر بوڑ نہیں ہولا جاتا عربوں کے عرف میں طرف میں طرف میں طرف میں گرمیس سے زائد پر (اس لئے میں تک بحر یوں کے ذریعی ذکو قامقرر کی ) بی متعین کیار بوڑ کو تجیس کے ساتھ ، پھرمقرر کی ایس متعین کیار بوڈ کو تجیس کے ساتھ ، پھرمقرر کیا ہروں میں عربی ذریعی کی تعرب بی دیا وہ میں ۔ پس مقرر کی عربی بی دیا وہ میں ہو عربی اول کے نزو کی بہت بی زیادہ مرغوب فیہ ہیں ۔ پس مقرر کی عمر کی ڈیاد تی ہر بیدرہ میں ۔

تصحیح: إلا فی الأسنان مطبوعه من الأسنان ہاور إلا نہیں ہے۔ یقیحیف ہے تقیحی مخطوط کرا چی سے کی ہے۔ کی مخطوط کرا چی سے کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔

#### بمربون كانصاب سطرح تشكيل ديا كيابع؟

ندکورہ بالاصحابہ کی روایتوں سے بحریوں کی زکو ہ کے سلسلہ میں بھی بیہ بات درجہ سیرت کو پیٹی ہے کہ ۱۳۰ تا ۱۳۰ بکریوں میں ایک بکر کی واجب ہے۔اور ۱۲۱ تا ۲۰۰ میں دو بکریاں ہیں۔اور ۱۳۰۱ تا ۲۰۰ میں تین بکریاں ہیں۔ پھر قاعوہ کلیہ ہے کہ سیکڑہ جب پورا ہوتو اس میں ایک بکری ہے۔ پس ۱۳۹۹ تک تین ہی بکریاں کی جائیں گی۔ جب چار سو پوری ہوجا کیں گی تو جار بکریاں واجب ہوگی۔و بکذا۔

تنظر آئے: ہر یوں کار بوڑ مجوٹا بھی ہوتا ہے اور ہڑا بھی۔ اور دونوں میں تفاوت فاحش ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر یوں کا پانا آسان ہے۔ ہر خص حسب سہولت ان کو پالٹا ہے۔ اس لئے ٹی شائنگر آئے گر یوں کا چھوٹار بوڑ چائیس کا تجو ہز کیا۔ اور اس میں ایک ہمری داجب کی۔ اور بڑار بوڑ تین چالیسوں کا تجو ہز کیا یعنی ایک سومیں کے بعد دو بھر یاں واجب کیں۔ پھر من ایک ہمرسکڑ و میں ایک بھر کی ہے۔ اس اس میں تین بھریاں واجب ہوگی ۔ بھی فریضہ ۱۹۹ تک رہے گا۔ جب میں بھریاں یوری ہوگی تو جار بھر ایل واجب ہول گے۔ و بیاں وقص حساب کی سہولت کے لئے زا کدر کھا گیا ہے۔ بھریاں وقص حساب کی سہولت کے لئے زا کدر کھا گیا ہے۔

#### گابول بھینبول کانصاب سطرح تشکیل دیا گیاہے؟

حضرت مُعاذرض الله عندكوجب يمن كا گورنريتا كربيجاتو ني مُطالقَ الله ال يُوسَمَّم ويا كه وه برتمس گايول جمينهول مي سے ایک ساله نریاما و ه بچه لین اور جرچالیس میں سے دوساله نریاما و ه بچه لین (مقطّوة حدیث ۱۸۰۰) تشریخ برگایول جمینموں کے دیوز بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ،اس لئے نی مِطالقة آئی نے چھوٹار یوز تمیں کا نجویز کیا۔ اور بڑار پوڑ جالیس کا۔ کیونکہ گائمیں بھینسیں اونٹ اور بکر پول کے پچے کے جانور ہیں ،اس لئے ان میں دونوں کی مشابہت ملحوظ رکھی گئی۔

## جا ندی اورسونے کا نصاب اوراس میں زکوۃ کم ہونے کی وجہ

روایات سے بیہ بات بھی درجہ شہرت تک پیٹی ہوئی ہے کہ چاندی کا نصاب پانچے اُو تیہ بینی ۱۰۰ درہم ہے۔اس سے کم میں زکو قائیدں۔اورسونا: چاندی پرمحول ہے۔ بینی چھسوہارہ گرام چاندی کی قیمت کے بقدرسونا زکو قاکا نصاب ہے اور دور نبوی میں ایک دینارکا مبادلہ (Change) دس درہم سے ہوتا تھا۔ پس دوسودرہم کے بیس مثقال ہوئے۔اس سے ای کوسونے کا نصاب مقرر کیا گیا۔اورسونے ، چاندی بیس زکو قاچالیسوال حصر کھی لینی ڈھائی روپے ٹی سکیڑہ۔ بیسے ای کوسونے کا نصاب مقرر کیا گیا۔اورسونے ، چاندی بیس زکو قاچالیسوال حصر کھی لینی ڈھائی روپے ٹی سکیڑہ۔ بیسے مقدار زکو قائی گرانے ( ذخیرہ کی ہوئی تا بیس رغبت چیز ) ہیں۔اور خزائن لوگول کے نزد یک نفیس ترین اموال شار ہوتے ہیں۔اس لئے اگر لوگوں کوان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے کرنے کہا جائے گا تو اِن پر بار ہوگا۔اس لئے ان کی زکو قاتمام زکاتوں سے کم رکھی گئی ہے۔

فا کدہ:سونے کے نصاب کے سلسلہ میں نئین روا بیتیں ہیں۔گران میں سے ایک بھی اعلی درجہ کی سیحے نہیں۔وہ تین روا بیتیں ہے ہیں:

پہلی روایت: حضرت علی رضی اللہ عند کی ہے کہ: ' سونے میں کچھ واجب نہیں ، تا آ تکہ وہ بیس دینار ہوجائے۔ پھر اگرکسی کے پاس بیس دینار ہوں ، اور ان پر سال گذر جائے تو ان میں آ دھا دینار ہے' اس روایت کو ابن وہب مصری نے مرفوع بیان کیا ہے اور شعبہ اور تو رک و فیر ہمائے موقوف بیان کیا ہے بینی حضرت علی رضی اللہ کا قول قر ار دیا ہے۔ امام ابوداؤد نے اس پرسکوت کیا ہے بینی کوئی جرح نہیں کی ۔امام نو وی نے حسن یا سیح کہا ہے اور زیاعی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے (ابوداؤد صدیث ۱۳۸ ایا ۔ 10 اللہ اللہ ۱۳۸۶)

استدلال بوجاتی بین اس لئے جمہور کے زویک سوتے کا نصاب: ایک متنقل نصاب باوراس بین قیمت کا انتہار نہیں۔البتہ کھ مطرات سوتے کوچاندی کے نصاب برجمول کرتے بین بینی ان کے زود یک سونے کا نصاب: کوئی مستقل نصاب نہیں۔ بتتا بھی سونا چھ سوبارہ گرام چاندی کی قیمت کے برابر بوجائے اس بین رکو قاوا جب ب شاہ صاحب رحمد استدے ای تول کو اختیار کیا ہے۔ این قد امدر حمد الله مختی (۱۹۹۳) بین کصح بین: قال عامد الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مشقالاً ، من غیر اعتبار قیمتها ، إلا ما حکی عن عطاء، وطاووس ، والزهری ، وسلیمان بن حوب . وابوب السبختیانی ، اُنهم قالوا: هو معتبر بالفضة ، فما کان قیمته مائتی در هم ففیه الزکاف، والا ولا، لانه له وسلم تقدیر فی نصابه ، فئبت أنه حمله علی الفضة ا

ظلاصہ یہ ہے کہ قابل ذکو قاموال کی اجناس چار ہیں یا پانچ؟ اس میں اختلاف ہے۔ مواثی بالا تفاق تین جنسیں ہیں۔ ان میں ایک نصاب کا دوسر سے نصاب سے انضام نہیں کیا جاتا یعنی اگر کسی کے پاس چار اونٹ، ہیں گا کیں اور تمیں کمر یاں ہوں تو ان میں پچھڑ کو قرنہیں ، کیونکہ کوئی نصاب مکمل نہیں۔ اور سونا چا ندی دوجنس ہیں یا ایک؟ اس میں اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک اور شاہ صاحب کے نزدیک دونوں ایک جنس ہیں۔ اور اصل چا ندی کا نصاب ہا اور جمہور ان کو دوجنسیں قرار و بیتے ہیں۔ اور دونوں میں وزن کا اعتبار کرتے میں اس کی قیمت کا اعتبار ہے۔ اور جمہور ان کو دوجنسیں قرار و بیتے ہیں۔ اور دونوں میں وزن کا اعتبار کرتے میں اور دونوں کی نصاب ہے کہ خوات کی نصاب ہو نہیں ہوں دونوں کی منفعت بھی ایک ہے بیعنی دونوں ایک بی کام کرتے ہیں ، اس لئے جمہور دونوں میں اضام مرتے ہیں یعنی کسی کے پاس نصاب سے کم چا ندی ہواور نصاب سے کم سونا ہوتو بعض حضرات وزن کے اعتبار سے انضام کرتے ہیں اور کے نوب نے دونوں کی تیت لگا کر انفع للفقر ا انصاب بناتے ہیں۔

[1] وقد استفاض من روايتهم أيضًا في زكاة الغنم: أنه إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: ففيها شاه، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثِ مائة ففيها ثلاث شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثِ مائةٍ: ففي كل مائة شاة.

أقول: الأصل فيه: أن ثُلَةً من الشاء تكون كثيرة، وثلة منها تكون قليلة، والاختلاف فيها يتفاحش لأنها يسهل اقتناؤها، وكلِّ يقتني بحسب التيسير، فضبط النبي صلى الله عليه وسلم أقلُّ ثلةٍ بأربعين، وأعظمَ ثلة بثلاث أربعيناتٍ، ثم جعل في كل مائةٍ شاة، تيسيرًا في الحساب.

[٥] وصبح من حديث مُعاذرضي الله عنه في البقر: في كل ثلاثين تَبِيعٌ أو تبيعة، وفي كل أربعين مُسِنَّ أو مسنة، وذلك: لأنها متوسطة بين الإبل والشاء، فَرُوعي فيها شِبْهُهُما.

[٦] واستفاض أيضًا: أن زكاة الرُّقَةِ ربعُ العُشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة: فليس فيها

- ﴿ (رَسَوْرَ بَهُلْفِي لُهُ ﴾-

شيئ، وذلك: لأن الكنوزَ أَنْفَسُ المال، يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها، فمن حقّ زكاته أن تكون أخفَّ الزكوات؛ والذهبُ محمول على الفضة، وكان في ذلك الزمان صرفُ دينار بعشرة دراهم، فصار نصابُه عشرين مثقالاً.

ترجمہ (۳) اور ندکورہ صحابہ کی روایات سے بحریوں کی زکوۃ ہیں بھی ہے بات مشہور بوچک ہے کہ جب بحریاں چالیس تا ایک سوئیس بھوں تو ان میں ایک بحری ہے۔ پس جب وہ ایک سوئیس سے زیادہ بھوں: دوسوتک ، تو ان میں دو بحریاں بیں۔ پھر جب وہ زیادہ بھوں دوسو سے تین سو تک تو ان میں تین بحریاں بیں۔ پس جب وہ تین سو سے زیادہ بھوں تو برسومیں ایک بحری ہے۔ میں کہتا ہوں: بنیادی بات اس میں بیہ کہ بحریوں کا کوئی ریوڑ زیادہ بھوتا ہے اور ان کا کوئی ریوڑ تو زیادہ بھوتا ہے اور ان کا کوئی ریوڑ تو زیادہ بھوتا ہے اور ان کا کوئی ریوڑ تھوڑ ا ہوتا ہے۔ اور ہرکوئی پالٹا ہے کوئی ریوڑ تھوڑ ا ہوتا ہے۔ اور ہرکوئی پالٹا ہے حسب سہولت ۔ پس متعین کیا نبی منافقہ کے نہری سے چھوٹے ریوڑ کو چالیس کے ذریعہ اور بڑے دریوڑ کو تین چالیسوں کے ذریعہ اور بڑے دریوڈ کو تین چالیسوں کے ذریعہ اور بڑے دریوڈ کو تین چالیسوں کے ذریعہ کے کے۔

(۵) اورگایوں اور کھینسوں میں معاذرتنی اللہ عنہ کی حدیث سے ٹابت ہوا ہے: ہرتمیں میں: ایک سالہ نریا ماوہ بچہ۔ اور ہر چالیس میں: دوسالہ نریامادہ بچہ۔اوروہ ہات اس لئے ہے کہ ابقار: اوٹٹوں اور بکر بوں کے درمیان کے جانور ہیں۔ پس ملحوظ رکھی گئی ان میں بعنی ان کے دیوڑ بنائے میں دونوں کی مشابہت۔

(۲) اور نیز یہ بات بھی درجہ شہرت تک پینی ہوئی ہے کہ چاندی کی زکارۃ چالیہ وال ہے۔ پس اگر نہ ہول گرایک سو نوے درہم تو ان میں پیچنہیں۔ اور وہ بات یعنی ڈھائی فیصد زکارۃ اس لئے ہے کہ خزائے فیس ترین مال ہیں۔ نقصان پہنچنا ہے ہوگوں کو ان میں سے بہت مقدار خرج کرنے ہے۔ پس اس کی زکارۃ کے حتی میں سے یہ بات ہے کہ وہ تمام زکاتوں میں سب سے بنکی ہو۔۔ اور سونا: چائدی پرمحمول ہے۔ اور اس زمانہ میں وینار کی تبدیلی دس درہم کے ساتھ تھی کیس سونے کا فصاب ہیں مثقال ہوا۔

公

 $^{\diamond}$ 

☆

## ز مین کی پیداوار میں دس فیصدیا یا نچ فیصدلگان کی وجہ

< (وَرَوْرَوَرَ بِنَالِيْزَلِ ﴾

تشری : کنوز (سونے ، جا ندی اور کرنی ) میں نما ، (بردهوتری) محض تقدیری ہے بینی مان کی گئی ہے۔ اور تجارت میں نفخ
کے پیچے محنت درکار ہوتی ہے ، اس لئے ان میں زکو ۃ ڈھائی فیصدر کھی گئی ہے۔ اور کھیتوں اور یاغوں کی پیدا وار اللہ کے فضل
ہے بہت ہوتی ہے ، اس لئے اس میں زکو ۃ زیادہ رکھی گئی ہے۔ پھرجس پیدا وار میں محنت درکار ہوتی ہے یا اس کی سینجائی پر
خرج آتا ہے ، اس کو وضع کرنے کے بعد فصل کم رہ جاتی ہے ، اس لئے اس میں پانچے فیصد فریضہ مقرد کیا گیا ہے۔ اور جو محاصل
ہوت ہیں ، وہ زیادہ ہوتے ہیں ، اس لئے ان میں وس فیصد عُشر تجویز کیا گیا ہے۔

[٧] وفيما سُقَتِ السماءُ والعيونُ، أو كان عَثْرِيًا: العُشر، وفيما سُقِى بالنضح: نصفُ العشر، فإن الذي هو أقلُ تعانيا وأكثرُ رَيْعًا أحقُ بزيادة الضريبة؛ والذي هو أكثر تعانيا وأقل رَيْعًا أحقُ بزيادة الضريبة؛ والذي هو أكثر تعانيا وأقل رَيْعًا أحقُ بتخفيفها.

مرجمہ: (2) اور کھیتوں اور باغوں کی اس پیداوار میں جس کو بارش اور چشموں نے سیراب کیا ہے یا وہ سیرانی میں خودکفیل ہے: دسوال حصہ ہے۔ اور اس میں جوسیراب کی گئی ہے پائی برداراوٹنی کے ذرایعہ: دسویں کا آ وھا (پانچے فیصد) ہے۔ اس بیشک وہ پیداوار جومشقت کے اعتبار سے کم ہے اور پیداوار کے اعتبار سے زیادہ ہے: وہ نگان کی زیادہ حقدار ہے۔ اور جو مشقت کے اعتبار سے زیادہ ہے اور بیداوار کے اعتبار سے کم ہے: زکو ہ کو بلکا کرنے کی زیادہ حقدار ہے۔

لغات: العَفرِي: الأشجار التي تكون على شط الماء، وتَشْرَب بعروقها الماء، من غير حاجة إلى الشّفي (معارف استن ٢٣٥٥) ..... تَضَعَ (فض) تَضْعً البعير الماء : كيت ياباغ من والحي كرناست المناف على الماء : كيت ياباغ من والحي كرناست الواجع الماء الماء : كيت ياباغ من والمناف الماء المناف الماء المناف الم

#### خرص کرنے اوراس میں سے گھٹا کرعشر لینے کی وجہ

 كرير \_البعد تهائى ياكم ازكم چوتھائى كم كركے باقى كى زكوة وصول كريں \_

فا کدہ: (۱) قابلِ زکو قفانوں اور کھلوں کا خرص تو حضرت عثاب بن اُسید رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے (ملکوۃ حدیث ۱۸۰۳) گرتبائی یا چوتھائی کم کرکے زکوۃ لینے میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیف امام مالک اور امام شافعی کا تول جدید ہیہ کہ بوری پیداوار کی زکوۃ لی جائے گی۔ کچھ کم نہیں کیا جائے گا (مظاہر حق) کیونکہ تمشر : غریبوں کا حق ہے۔ حکومت کواس میں سے کم کرنے کا اختیار نہیں۔ اور حضرت مہل رضی اللہ عنہ کی ندکورہ حدیث زکوۃ سے متعلق نہیں ہے۔ حکومت کواس میں سے کم کرنے کا اختیار نہیں۔ اور حضرت محاملہ تھا ، اس سے متعلق ہے۔ وہ زمین کے مالکان کا حق تھی، جے وہ تھوڑ سکتے تنے۔ وہ زمین کے مالکان کا حق تھی، جے وہ تھے وہ اللہ اعلم۔

فا کدہ:(۲) خرص لازم ہے یا محض احتیاط ہے؟ بینی زکوۃ خرص کے مطابق ہی لی جائے گی ،خواہ اتنی پیداوار نہ ہوئی ہو،یا جو واقعی پیداوار ہوگی اس کی زکوۃ لی جائے گی؟ احناف کے نز دیکے خرص لازم نہیں۔ کیونکہ تخمینداوراندراج دونوں میں غلالمی: ہ اختال ہے اور زمین کے محاصل پرنا گہانی آفات: سیلا ہا و لے وغیرہ تھی پڑسکتے ہیں۔ پس شہادت سے جو پیداوار ثابت، ولی اس کی زکوۃ لی جائے گی۔خرص کا اعتبار نہیں ( یہی ہات اس طرح مشہور ہوگئی ہے کہ احناف خرص کے قائل نہیں)

### اموال تنجارت اور كرنسي كانصاب

جوچیزیں بیجیخرید نے کے لئے ہیں ان کا نصاب جاندی کے نصاب کی مالیت ہے بیجنی ساڑھے باون آولہ جاندی کی قیمت کے بقدر سامان ِ تجارت ہوتو اس میں زکوۃ واجب ہے، اس سے کم ہوتو زکوۃ نہیں۔ کیونکہ اس کا یہی معیار ہوسکتا ہے۔اس کی کوئی اور میزان نہیں ہوسکتی۔ پس وہ جاندی کے نصاب پرمجمول ہے۔

فا کده: ابسونا چا ندی بطور زرمباد که تنعمل نہیں۔ ان کی جگہ بنک نوٹ (کرنی) نے لے بی ہے۔ اور مختلف ملکوں میں رائج کرنسیاں دوہم کی ہیں: بعض چا عدی کی نمائندگی کرتی ہیں جیسے ریال ، درہم اور رو بیدے اور بعض سونے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جیسے کو بیت کا دینار اور برطانیہ کا پاؤنڈ ۔ بس جو کرنی جس زرکی نمائندگی کرتی ہے اس کے نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر کسی کی ملکیت میں اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کی ملکیت میں چند ملکوں کی کرنسیاں ہوں تو جس نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر کسی کی ملکیت میں چند ملکوں کی کرنسیاں ہوں تو جس نصاب کی قیمت کم ہے اس کا اعتبار ہوگا۔



اورسونا جا ندی، کرنی اورسامان تجارت میں انضام ہوگا لینی اگر ہرا یک کی تھوڑی تھوڑی مقدار ہے، تو قیمت لگا کر سب کوملایا جائے گا۔ اگر وہ کم قیمت دالے نصاب کے بقدر ہوجا ئیں تو زکو ۃ واجب ہوگی۔

# رکاز میں خمس کی وجہ

ائمہ ثلاثہ معاون (سونے جاندی کی کانیں) اور رکاز (زمانۂ جالمیت کے دفینہ) میں قرق کرتے ہیں۔ اول میں زکوۃ واجب کرتے ہیں اور ثانی میں خس اور حنفیہ کے نزدیک دونوں کا تکم ایک ہے دونوں میں پانچواں حصد واجب ہے۔ ان کے نزدیک دونوں کا گاڑا ہوا مال ہے، اور ثانی لوگوں کا۔ اور دفائن انل اسلام ہالا تفاق بھکم لقطہ ہیں۔ شاہ صاحب نمس واجب ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں:

رکا زیعنی زمانہ جابلیت کا یابہت قدیم زمانہ کے لوگوں کا فن کیا ہوا مال: اگر کسی کے ہاتھ گئے تواس میں سے حکومت پانچواں حصہ لے گی اور مصارف غنیمت میں خرج کرے گی۔ کیونکہ بید فیبندا یک اعتبار سے مالی غنیمت ہے بیتی چونکہ مسلمانوں نے وہ ملک لڑکر فتح کیا ہے، اس لئے اس کی ہر چیز غنیمت ہے۔ نیز یہ مال مفت ہاتھ لگاہے، اس لئے اس میں سے زیادہ دینا ہار نہیں ہوگا۔ اس لئے اس کی زکو ہ خمس مقرر کی گئی ہے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم في المُخرِّص: " دَعُوا النُّلث، فإن لم تدعوا النلث فدعوا الوبع" أقول: السر في مشروعية الخرص دفع الحرج عن أهل الزِّراعة، فإنهم يريدون أن يأكلوا بُسْرًا وَرُطَبًا، وعنبًا: وَنَيًا ونضيجًا؛ وعن المُصَدِّقِينَ: لأنهم لايطيقون الحفظ عن أهلها إلا بشق الأنفس، ولما كان النحرصُ محلَّ الشبهة، والزكاةُ من حقّها التخفيف، أمر بترك الثلث، أو الوبع، والذي يُعَدُّ للبيع لايكون له ميزان إلا القيمة، فوجب أن يُحمل على زكاة النقد. وفي الركاز الخمس، لأنه يُشْبِهُ الغنيمة من وجه، ويشبه المجَّان، فجعلت زكاتُه مُحمسا.

مّر جمہ: (۸) خرص کے سلسلہ میں آنخضرت مِنگُنَّهُ یَام کا ارشاد: ' جھوڑوتم تہائی۔ یس اگرنہ چھوڑوتہائی تو جھوڑو چوتھائی' میں کہتا ہوں: خرص کی مشروعیت میں حکمت ارباب زراعت سے تنگی کو ہٹاتا ہے۔ پس بیشک وہ جا ہیں گے کہ کھا کمیں گدر کھوراور پختہ تازہ کھور۔اور (کھا کمیں وہ) انگور: کالے انگور یعنی نیم کیا ہوئے اور کیا ہوئے۔اور ( تنگی ہاتا ہے ) زکوۃ وصول کرنے والوں ہے۔ اس لئے کہ وہ طافت نیمیں رکھتے کھیتی والوں ( کی وستبرد ) سے تفاظت کی مگر جان کو مشقت میں ڈالی کر ۔۔ اور جب اندازہ کرناشہ کا کمل تھا یعنی اس میں شلطی کا احتمال تھا۔ اور ذکوۃ ہے جن میں سے تخفیف تھی یعنی زکوۃ کے معاملہ میں آسانی ملحوظ رکھی گئی ہے، تو تہائی یا چوتھائی کے جھوڑنے کا تھا۔ اور ذکوۃ کے حق میں سے تخفیف تھی یعنی زکوۃ کے معاملہ میں آسانی ملحوظ رکھی گئی ہے، تو تہائی یا چوتھائی کے جھوڑنے کا تھا۔



اوروہ سامان جو تیار کیا جاتا ہے خرید وفروخت کے لئے ،اس کے لئے قیمت کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہوسکتا۔ پس ضروری ہوا کہ وہ محول کیا جائے نفذ کی ذکو ق پر — اور دکا زمیں پانچواں حصہ ہے، کیونکہ وہ ایک اعتبارے غنیمت کے مشابہ ہے اور مفت بلی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس اس کی ذکو قیا نچواں حصہ مقرر کی گئی۔ تصدیحیح: وَنَیّا مطبوع نسخہ میں ونینا تھا۔ یہ صحیح مینوں مخطوطوں سے کی گئی ہے۔ المونی کے معنی بیں کالا انگورلینی نیم پختہ۔

☆ ☆ ☆

#### صدقة الفطرايك صاع مقردكرنے كى وجه

صدیث ۔۔۔۔ حضرت ابن محرفی اللہ عنبم افر ماتے ہیں کہ: "رسول اللہ مِنْ اللہ عنبر اللہ عنبر اللہ عنبر کی روایت میں ہے: "یا اقط (سوکھا ہوا دودھ) کا ایک صاع یا خشک انگور کا ایک صاح یا خشک انگور کا ایک صاح یا خشک انگور کا ایک صاح یا خشک انگور کا ایک کا یک صاح یا خشک انگور کا ایک کا یک صاح یا خشک کا ایک صاح یا خشک کا ایک کا یک ک

تشری : ایک صاع کا وزن احناف کے نزدیک : تین کلوایک سواڑتا کیس گرام ہے۔ اور ائمہ اٹلا شہ کے نزدیک : وو
کلوایک سوبہتر گرام ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ اس دوسری مقدار کی حکمت بیان کرتے ہیں۔
صدقۃ الفطر : ایک صاع مقرر کرنے کی وجہ یہ کہ میں مقدار ایک چھوٹے کئیے کیایک دن کے گذارے کے لئے کائی
ہے۔ ایس اتی مقدارے ایک سکیس کی حاجمت پورے طور پر فع ہوجاتی ہے۔ اور اتی مقدار خرج کرنے سے عام طور پر کسی کوکوئی
ضرر میں بہنچا۔ (اور 'عید کی نماز کے لئے لوگوں کے نگلنے سے پہلے' میں اشارہ ہے کہ اموالی ظاہرہ کی ذکوۃ کی طرح صدقۃ الفطر : حکومت جہزاوصول نہیں کرے گا۔ البت لوگ این مرضی سے حکومت کے بیت المال میں جمع کریں تو لے لیاجائے گا)

#### گندم کانصف صاع مقرر کرنے کی وجہ

گندم: دوراول میں گران تھا۔امراء ہی اس کو کھاتے تھے۔مساکین کو وہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ فاندانِ بنوأبیر ق کے بشیر نامی منافق نے جو چوری کی تھی اس واقعہ میں حضرت قادۃ بن العمان رضی اللہ عند نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب شام ہے کوئی تاجر میدولاتا تو متمول آدی اس کوخر ید لیمنا ،اور اپنے لئے خاص کر لیمنا۔اور بال بچے مجور اور بو کھاتے (ترندی شام ہے کوئی تاجر میدولاتا تو متمول آدی اس کوخر ید لیمنا ،اور اپنے لئے خاص کر لیمنا۔اور بال بچے مجمور اور بو کھاتے (ترندی اس اللہ سے کوئی تاجر میدولاتا تو متمول کیا گیا ہے ۔ یعنی اس اللہ النمیر تفیر سور و نساء ) چنا نچے بعض روایات میں نصف صاع گندم کو ایک صاع بو چمول کیا گیا ہے ۔ یعنی اس

زمانہ میں نصف صاع گندم کی قیمت: ایک صاع بوکی قیمت کے برابر ہوتی تھی ،اس لئے نصف صاع گندم: صدقة الفطر میں نکالن کافی قرارہ یا گیا۔ گر بعد میں گندم ستاہو گیا، پس اس کا بھی ایک ہی صاع نکالنا چاہے۔ جیسے کیڑوں میں نگی تھی تو ایک کیڑے میں نماز کو جائز قرارہ یا تھا۔ گر جب اللہ نے کیڑوں میں گنجائش کردی تو حضرت عمراور حضرت ابن مسعود رضی المتد عنبمانے فرمایا کہتم بھی گنجائش کروی بینی اب دو کیڑوں میں نماز پڑھو۔ یہی افضل ہے۔ ای طرح جب گندم ست ہوگیا تو اس کی کھی ایک مساح نکالنا چاہئے۔

# صدقة الفطرى ادائيگى كے لئے بيم الفطرى تعيين كى وجه

صدقة القطر كى ادائيكى كے لئے يوم الفطر كى تعيين دووجہ سے كى كئى ہے:

پہلی ہجہ: یوم الفطر کوصد فتہ ادا کرنے ہے آیک اسلامی شعار کی تکیل ہوتی ہے یعنی عید الفطر خوثی کی ایک اسلامی تقریب ہے۔ اس میں دوگانہ عید ادا کرنے ہے ایک اسلامی شعار کی تکیل ہوتی ہے جب ہرمسلمان اس تقریب ہے۔ اس میں دوگانہ عید ادا کیا جاتا ہے۔ پس اس کی شان اس وقت بلند ہو سکتی ہے جب ہرمسلمان اس تقریب میں شریک ہو۔ اور یہ بات اس وقت ممکن ہے کہ مساکین اس دن فکر معاش ہے فارغ ہوں۔ اس لئے یوم الفطر کو فطرہ ادا کرنے کا تھم دیا گیا تا کہ غرباء فارغ البال ہوکر خوشی خوشی فریضہ عید کی ادا نیگی میں شریک ہوں۔

دوسری وجہ: بیم الفطر میں صدقہ کرنے ہے روزے داروں کی تطبیر اور روزوں کی بخیل مقصود ہے بیعنی روزوں میں جو بے ہورہ یا تمیں اور برا کلام صادر ہوگیا ہے، اس کا گناہ صدقہ سے ذھل جاتا ہے۔ اور اس کی نظیر نمازوں میں سنن مؤکدہ ہیں۔ان ہے بھی نماز کی تحکیل ہوتی ہے۔

فَا كَدُه: بِدِدُوْلِ وَجُوهُ حَصِّرت ابن عَبَاسُ مِنْ النَّرُعُهَا كَقُول سے اخوذ بیں۔ آپ نے فرمایا ہے: فَسرَ حَقَ دسولُ الله صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلىم ذكر فَ الفطر عُلَّم الفيام من اللغو والوفث، وطُعْمَة للمساكين ليخي رسول الله صلى الله عليه وسلىم الفطر به بوده بات اور برے كلام سے روز ول كو پاك كرنے كے لئے اور مساكين كو كھلانے كے لئے اور مساكين كو كھلانے كے لئے الزم كيا ہے (مشكلة قديد ١٨١٨)

## ز بورات کی ز کو ۃ بھی احتیاطاً نکالنی جا ہے

اہام ہالک،اہام شافعی اوراہام احدر تھم ہاللہ کے فرد کے عورتوں کے استعمال کے مبارح زیورات میں زکو قاواجب نہیں اور حنفیہ کے فرد کید واجب میں اللہ علی اور ایات میں اور حنفیہ کے فرد کید واجب میں البحض اور حنفیہ کے فرد کی دولا تا میں متعارض میں البحض سے وجوب فابت ہوتا ہے بعض سے عدم وجوب اور زیورات پر کنز (خزان ) کا اطلاق مستبعد ہے۔ کیونکہ کنز و فیرہ کئے ہوئے مال کو کہتے ہیں، اور زیورات استعمال کئے جاتے ہیں۔ فرخیرہ کر کے میں رکھے جاتے ہیں وہ اللہ اللہ اللہ میں البحث المورات میں کنز کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ سونے جاندی یہ کنز وُن اللّہ هَبَ وَ الْفِصْدَة کے میں شامل نہیں البحث زیورات میں کنز کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ سونے جاندی

کے ہوتے ہیں۔ اور سونا جا ندی ممن خلقی ہیں۔ اس لئے احتیاط کی بات بہ ہے کہ ان کی زکو ہ نکالی جائے۔ اس لئے کہ اختلاف سے بچنامتحب ہے۔

[٩] "لموض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير: على العبد، والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير: من المسلمين" وفي رواية: "أوصاعًا من أقِطٍ أوصاعًا من زبيب"

وإلما قدّر بالصاع: لأنه يُشبع أهلَ بيت، ففيه غُنية معتدّ بها للفقير، ولا يتضرر الإنسان بإنفاق هذا القدر غالباً، وحُمِلَ في بعض الروايات: نصفُ صاع من قَمْح على صاع شعير: لأنه كان غالباً في ذلك الزمان، لايأكله إلا أهلُ التنعُم، ولم يكن من مَأْكل المساكين، بَيّنه زيد بن أرقم في قصة السرقة، ثم قال على رضى الله عنه: " إذا وَسَّعَ الله فوسِّعوا"

وإنما وقّت بعيد الفطر لمعان: منها: أنها تكمّل كونَه من شعائر الله، وأن فيها طُهرةً للصائمين، وتكميلًا لصومهم بمنزلة سنن الرواتب في الصلاة.

[١٠] وهل في الْحُلِيِّ زكاةً؟ الأحاديث فيه متعارضةٌ، وإطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز حاصل، والخروج من الخلاف أحوط.

ترجمه: (۹) "مقرر کیا رسول الله مینانیَدَیَنِیم نے صدقة الفطر مجود کا ایک صاع یا بُو کا ایک صاع: غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے (نابالغ) اور بڑے پر: درانحالیہ وہ سلمانوں میں ہے ہو' اور ایک روایت میں ہے: ''یا اُقط کا ایک صاع یا خٹک انگور کا ایک صاع''



اورصاع کے ذریعہ تقدیماں لئے کی ہے کہ وہ ایک گھرانے کوشکم سے کرتا ہے، پس اس میں فقیر کے لئے قابل لحاظ مالداری ہے۔ اور نہیں نقصان اٹھا تا انسان عام طور پر آئی مقدار خرج کرنے سے اور محمول کیا گیا ہے بعض روایات میں گندم کے نصف صاع کو بو کے ایک صاع پر۔ اس لئے کہ گندم گراں تھا اس زمانہ میں نہیں گھاتے تھا اس کو گرخوش عیش گوگر خوش عیش لوگ ۔ اور نہیں تھا وہ غریبوں کی خوراک میں سے۔ بیان کیا ہے اس کو زید بن ارقم نے چوری کے قصہ میں (زید بن ارقم کی روایت جھے نہیں ملی ) کیم فرمایا علی رضی اللہ عند نے: ''جب اللہ نے گنچائش کردی تو تم بھی تنجائش کرد'' (حضر سے علی رضی اللہ عند کی روایت بھی جھے نہیں طی )

اور نبی مِنالِنَوَیَنِ نے متعین کیا (صدفۃ الفطرکو)عیدالفطر کے ساتھ چندوجوہ سے: ان بیں سے یہ ہے کہ صدفۃ الفطر مکمس کرتا ہے عیدالفطر کے شعائز اللہ بیں سے ہونے کو۔اور یہ ہے کہ صدفۃ الفطر بیس روز ہے داروں کے لئے پاکی ہے۔اوران کے روزوں کی پخیل ہے۔ جیسے نماز میں سفن مؤکدہ۔

(۱۰) اور کیا زیورات میں زکو ق ہے؟ احادیث اس میں متعارض ہیں۔اور کنز کا اطلاق ان پرمستبعد ہے اور کنز کا مقصدان میں موجود ہے۔اورا ختلاف ہے نکلنا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔

#### باب\_\_\_\_

#### مصارف زكوة كابيان

مصارف: مصرف کی جمع ہے۔ اردو میں اس کا تلفظ راء کے زیر کے ساتھ ہے۔ اور عربی میں بیداء کے زیر کے ساتھ ہے۔ اور عربی میں بیداء کے زیر کے ساتھ ہے۔ مصرف: خرج کرنے کی جگہ۔ مصارف ذکوۃ کا بیان سورۃ التوبد آیت ۲۰ میں ہے۔ شاہ صاحب رحمدالند نے اس سے ماتب کی دو آینوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس لئے تینوں آینیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْمَزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُون ٥ ولوَ أَنْهُمْ رَضُوا مَنْ يُغْطَوا مِنْها إِذَاهُمْ يَسْخَطُون ٥ ولوَ أَنْهُمْ رَضُوا مَا آتَهُمُ اللّهُ ورَسُولُهُ، وقَالُوا: حَسْبُنَا اللّهُ، سيُوتِيننا اللّهُ مِنْ فَضَلَمُ وَرَسُولُهُ، إِنَّا إلى اللهِ رَاغِبُون ٥ إِنْمَا السَّمَةُ وَالْمَسْكِيْنِ، وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيهَا، وَالْمُولُقَةِ قُلُوبُهُمْ، وفي الوقاب، والعربين، وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيهَا، وَالْمُولُقَةِ قُلُوبُهُمْ، وفي الوقاب، والعربين، وَفِي اللهُ عَلِيْمَ حَكِيْمٌ.

تر جمہ: اور بعضے منافقین صدقات (کی تقییم) کے بارے میں آپ پر نکتہ مینی کرتے ہیں۔ پس اگر اس میں سے انہیں کچھ دریا جائے تو وہ ای وقت بگڑنے گئے انہیں کچھ نددیا جائے تو وہ ای وقت بگڑنے گئے انہیں کچھ نددیا جائے تو وہ ای وقت بگڑنے لگتے ہیں۔اوراگر اس میں سے انہیں کچھ نددیا جائے تو وہ ای وقت بگڑنے لگتے ہیں۔اوراگر وہ اُنے پرراضی رہتے جواللہ نے اوراس کے رسول نے ان کو دیا ہے اور وہ کہتے کہ اللہ جمارے لئے کافی

- ﴿ اَوْسُوْرُ مِبَالْيِسُولُ ﴾

ہے! عنقریب اللہ اسپے فضل ہے اور اس کے رسول ہمیں اور بھی دیں گے بیتک ہم اللہ ہی کی طرف تو لگائے ہوئے میں ( تو کیا اچھی بات ہوتی! )

خیراتوں کے حقدارتو صرف افلاس زرہ اور حاجت مند ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جواس کی تحصیل پر مامور ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جواس کی تحصیل پر مامور ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جن کی ولجو کی مقصود ہے۔ اور (اسے صرف کیا جائے) گردنوں (کوچیٹرانے) ہیں اور بوجھا تھانے والوں (کی امداد) ہیں اور اللہ کے راستہ جی اور راہ گیروں (کی اعانت) ہیں۔ بیاللہ کی طرف سے سطے شدہ امر ہے۔ اور اللہ میں اور اللہ کے والے ہیں۔ اللہ میں اللہ میں کھ جائے والے ہیں۔

تفسیر: منافقوں کا ایک گروہ زکوۃ وصدقات کی تقسیم کے بارے میں رسول اللہ مطالبہ آپڑی کی کرتا تھا۔
ابوالجواظ لوگوں میں کہتا پھرتا تھا: ' ویکھتے نہیں! آ نجتاب کیا کررہ میں! تمہاری خیرا تمی چروا ہوں کو ہانٹ رہ ہیں اورخودکومنصف بھی کہتے ہیں!' (روح المعانی) ان لوگوں کو پہلی دوآ بیوں میں لٹاڑا گیا ہے۔اوران کوادب اورایمان کا اورخودکومنصف بھی کہتے ہیں!' (روح المعانی) ان لوگوں کو پہلی دوآ بیوں میں دولت مندوں کا کوئی حصرتیں۔ وہ تو درج تفاضا سمجھ یا گیا ہے۔ پھر تیسری آ بہت میں ارشاوفر مایا ہے کہ خیرا توں میں دولت مندوں کا کوئی حصرتیں۔ وہ تو درج زیل آ محدمصارف میں خرج کرتے ہیں:

ا-: افلاس زوہ لین انتہائی تنگدست لوگ ۲-مساکین: لین وہ حاجت مندجن کے پاس بقدرضرورت سامان نہیں ۱۳ مرکاری عملہ جو تھے۔ نبیصدقات پر مامور ہے ۲۰ - وہ لوگ جن کی تالیف قلب اور دلجوئی متی مصالح کے لئے منظور ہے ۵-: قید یوں کی رہائی اور فلاموں کی گلوخلاص میں ۲-: جن پر تو می نزاعات کے تصفیہ کے سلسلہ میں کوئی ایب مالی بار آپڑا ہو جس کے برداشت کی ان میں طاقت نہ ہویا وہ ذاتی مصارف کے سلسلہ میں زیر بار ہوگئے ہوں 2- دین کی نصرت بو فاظت اور القد کا بول بالاکر نے کے لئے ۸-وہ مسافر جوراہ میں مدد کا مختاج ہوگیا ہو ۔ ان آٹھ مصارف میں زکو قاخرے کی جاسمی خرج کی جاسمی ہوگیا ہو۔۔ ان آٹھ مصارف میں ذکو قاخرے کی جاسمی ہوگیا ہو۔۔ اب حضرت شاہ صاحب قدی سرہ کی بات شروع کی جاتی ہوگیا ہو۔۔

# ممالك كي تتميس اوران كي ضروريات كانظم

مسلمانوں کے ممالک دومتم کے ہیں:

ایک: وہ ممالک ہیں جن کے باشند سے سرف مسلمان ہیں۔ ویگراقوام کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں۔ ایسے ممالک کا میزانی (بجث) ہلکا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ فوج جمع کرنے اور لڑائی کھڑی کرنے کے تناج نہیں۔ رہے مفاد عامہ کے کام تو ان ممالک میں ایسے بہت سے حضرات ہوتے ہیں جوان کاموں کو انجام ویتے ہیں۔ اور محض لوجہ اللہ وہ یہ کام انجام ویتے ہیں۔ اور سلمانوں ویتے ہیں۔ اور سلمانوں کی جماعت کشر و کھی ایسے لوگوں سے فالی نہیں ہوتی ہے۔ سے وہ یہ کام سمولت انجام دے سکتے ہیں۔ اور سلمانوں کی جماعت کشر و کھی ایسے لوگوں سے فالی نہیں ہوتی۔

دوسرے: وہ ممالک ہیں جن جن جی ویکرمتوں کے لوگ بھی رہتے ہیں بعنی ان جی دُغی رعایا بھی ہے۔ ایسے ممالک نظام مضبوط ہونا چاہئے۔ سورۃ الفتح آیت ۲۹ جی ہے کہ'' مسلمان: کافروں کے مقابلہ جی تیز ہیں اور آپس میں مہریان ہیں 'پس جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں تو شورش کا کوئی اندیشہ نہیں۔ گردوسری تئم کے ممالک میں اس کا بہر حال خطرہ ہے۔
اس لئے بھاری فوج اور طاقت ور پولس کا انتظام ضروری ہے۔ ٹیز تقسیم کاربھی ضروری ہے بینی ہر مفید کام کے لئے ایسے لگ لوگوں کو مقرر کیا جائے۔ اس لئے ایسے ملک کے ایسے ملک کے ایسے ملک کے مصارف زیادہ ہوتے ہیں۔

ہو، گر کچھ پند نہ چلا ہو۔اورای طرح کے دیگراموال (مثلاً وہ چیزیں جن کا شروع ہی سے کوئی یا لک نہ ہوجیسے جنگلات ک لکڑیاں۔معد نیات ،سمندری حیوانات، گیس اور تیل کے ذخائر وغیرہ۔اس مدّ سے مفاد عامہ کے ایسے کام انجام و بینے چاہئیں جن میں تملیک کی ضرورت نہیں۔جیسے نہریں اُگارٹا، ٹیل با ندھنا،مساجدیتانا، کنویں اور چشمے کھودناوغیرہ)

دوسری مد: زکوة وصدقات واجبری ہے۔ ان اموال پس تملیک ضروری ہے۔ ﴿ إِنَّهُ الْمَصْدُفَ اَتُ لِلْفُفُواءِ وَ الْمُسَاكِيْنِ ﴾ الآية بس اى مدے معمارف بيان كئے گئے ہيں۔ اور جامع بات اس سلسله بس بدہ كدان اموال كے معمارف اگر چه بہت ہيں ، گران بس نہايت اہم تمن معمارف ہيں:

بہلاممرف: مختاج لوگ فقراء، مساکین، یتامی، مسافراور مقروض اس ذمرہ میں آتے ہیں۔ دوسرامصرف: حفاظتی عملہ مجاہدین اور زکوۃ کی وصولی پر مامورلوگ اس زمرہ میں آتے ہیں۔

تیسرا مصرف: مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے فتوں کو رفع دفع کرنے کے لئے یا غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان سے مسلمانوں کے درمیان کو کنند پیدا ہوتا ہا اور جھکڑا تمثانے کے لئے مال خرچ کرنا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بھی مسلمانوں کے درمیان کو کئی فتند پیدا ہوتا ہا اور جھکڑا تمثانے کے لئے مال خرچ کرنے کی ضرورت چیش آتی ہے۔ مثلاً کو کی قبل ہو گیا اور قاتل کا پید نہیں چلا اور مقتول کے درٹا وکو کی برقوی شبہ ہے گر شوت کچھیں۔ اور فریقین میں تھن گئی تو قصہ تمثانے کے لئے دیت اوا کرنی بڑتی ہے۔ یہ دیت حکومت ترکو ق کی مقہ سے اوا کر سکتی ہے۔ ای طرح بھی کوئی شخص دیت کا تا وان سرلیتا ہے اور وہ بڑا تین میں ہوسکتا تو زکو ق کے صیف سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ عبد اللہ بن بہل رضی اللہ عند میں اللہ

کونیبر میں کسی نے تل کرویا تھا۔ ور ثاء کو یہود پر شبہ تھا گر شوت پھٹیس تھا۔ چنا نچے فتن فر وکرنے کے لئے آنخضرت منالی آئے۔

نے بیت المال سے ان کی ویت اوا فر مائی تھی (مشکوۃ حدیث ۳۵ ہاب القسامة ) اور حضرت قبیصة بن مُخارق رضی اللہ عنه فی ایک تاوان سرلیا تھا۔ اور وہ اس کی اوائیگی سے قاصر رہ گئے شخے تو آنخضرت مِنالِفَوَلَیْنِ نَے صدقہ کے مال سے ان کا تعاون فر مایا تھا۔ اور وہ اس کی اوائیگی سے قاصر رہ گئے شخے تو آنخضرت مِنالِفَوَلَیْنِ نَے صدقہ کے مال سے ان کا تعاون فر مایا تھا۔ اور وہ اس کی اوائیگی سے قاصر رہ گئے تھے تو آنخضرت مِنالِفَوَلَیْنِ اللہ فی قارم ہو اللہ ہے اس کو اور اکر تا ہو اللہ ہے واللہ مین الا تعمل کے اللہ اللہ کا دور اور اللہ میں الم میں الم

اور کبھی غیرمسلموں کی طرف ہے مسلمانوں کو کسی ضرر کااندیشہ ہوتا ہے۔ جس کی دوصور تبیں ہوتی ہیں: مہلے جس سے کن مربوں میں اصلال مین کہ جمعہ وڈنگ نے گاتہ جس سے ان کہ جدو اوا میں جس

پہلی صورت: پہلی کر ورایمان والے مسلمان کفار کی ہمتوائی کرنے لگتے ہیں۔ جس سے ان کوحوصلال جاتا ہے۔ ایس صورت میں اگر ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کو پچھ دیدیا جائے تو دہ کفار کی موافقت سے ہاز آجا کیں گے اور اسکیلے کفار مسلمانوں کا پچھ نیس بگاڑ تکیس گے ایسی صورت ہیں ذکو ہ کی مدسے ان کو دیا جاسکتا ہے۔

دوسری صورت: کفار میں کھل کرمسلمانوں کے سامنے آنے کی توجمت نہیں۔البتہ وہ کوئی خفیہ چال چلنا چہتے ہیں جس ہے مسلم نوں کو ضرر کا اندیشہ ہے لیں زکو قامیں سے ان کو بچے دیکران کی چال کو پھیردیا جائے تو بہتی ج کز ہے۔
اور بید ونوں صور تیں مؤلفۃ القلوب کے لفظ ہے مرادلی گئی جیں۔مؤلفۃ اسم مفعول ہے اور قلو بھیجاس کا نائب فاعل ہے بینی وہ لوگ جن کے دلوں کوئی مفاد کے لئے مسلمانوں ہے جوڑ نامقصود ہے۔
ہیلی صورت میں کمز ورائیمان والے مسلمانوں کو کفار سے تو ڑا گیا ہے اور مسلمانوں سے جوڑ آگیا ہے۔اور دوسری صورت میں کفار کونرم کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے جوڑ آگیا ہے۔

نوف: شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت میں لف ونشر مشوش ہے اور شرح میں مرتب ہے کتاب سے تقریر ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

فائدہ: آیت میں ندکورمصارف ثمانیہ پرز کو ہ کس طرح تقلیم کی جائے؟ کس کو پہلے دیا جائے؟ اور کس کو کتنا دیا جائے؟ بیا تیں سر براہ مملکت کی صوابہ بد پر موقوف ہیں۔

#### ﴿ المصارف﴾

الأصل في المصارف: أن البلاد على نوعين:

منها: ما خَلَص للمسلمين، لايشوبُهم أحدٌ من سائر الملل؛ ومن حقها: أن يُخَفَّفَ عليها، وهي لاتحتاج إلى جمع رجالٍ ونصبِ قتالٍ، وكثيرًا ما يخرج منها من يباشر الأعمال، المشتركَ نفعُها، تصديقًا لما وعد الله من أجر المحسنين، وله كفافٌ في خُوَيْصَةِ مالِه، إذ الجماعاتُ الكثيرة من المسلمين لاتخلو من مثل ذلك.

و منها: مافيه جماعات من أهل سائر الملل؛ ومن حقها: أن يُشدُد فيها، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴿ وهي تحتاج إلى جنود كثيرة وأعوان قوية، وتحتاج إلى أن يُقَيَّض على كل عمل نافع من يباشره، ويكون معيشتُه في بيت المال.

فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل من هذين سنة، وجعل الجِباية بحسب المصارف؛ وسيأتي مباحث الثاني في كتاب الجهاد.

والبلاذ الخاصة بالمسلمين: عمدة ما يتخلص فيها من المال نوعان بإزاء نوعين من المصرف:

نوع: هو السمال الذي زالت عنه يدُ مالكِه، كتوكة الميت لاوارث له، وضوال من البهالم
لامالك لها، ولقطة أخذها أعوان بيت المال وعُرِّفَتْ فلم يُعرف لمن هي؟ وأمثال ذلك؛ ومن
حقه: أن يُصرف إلى المنافع المشتركة، مما ليس فيها تمليك لأحد، ككُرْي الأنهار، وبناء
القناطر والمساجد، وحفر الآبار والعيون، وأمثال ذلك.

ونوع: هو صدقات المسلمين، جُمعت في بيت المال؛ ومن حقه: أنْ يُصرف إلى ما فيه تمليك لأحد، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ﴾ الآية.

والجملة في ذلك: أن الحاجاتِ من هذا النوع وإن كانت كثيرةً جدًا، لكن العمدة فيها ثلاثة: المحتاجون: وضبطهم الشارعُ بالفقراء والمساكينِ، واليتامي، وأبناءِ السبيل، والغارمين في مصلحة أنفسهم.

والحفظة: وضبطهم بالغزاة، والعاملين على الجبايات.

والثالث: مال يُصرف إلى دفع الفتن الواقعة بين المسلمين، أو المتوقعة عليهم من غيرهم. وذلك: إما أن يكون بمواطّأة ضعيف النية في الإسلام بالكفار، أو برد الكفار عما يريد من المكيدة: بالمال، ويجمع ذلك أسمُ المؤلفة قلوبهم، أو المشاجراتِ بين المسلمين، وهو الغارمُ في حَمالة يتحَمَّلُها.

وكيفية التقسيم عليهم، وأنه بمن يُبدأ؟ وكم يُعطى؟ مفوَّضٌ إلى رأى الإمام.

تر جمہ: زکو ۃ خرج کرنے کی جگہیں: مصارف کے سلسلہ میں بنیادی بات بیہے کہ ممالک دوشم کے ہیں: ان میں سے بعض: وہ ہیں جومسلمانوں کے لئے خالص ہیں۔دومری اقوام میں سے کوئی ان کے ساتھ ملا ہوائیں مالتین میں سے بعض ہے۔ اوراس کے لئے سزاوار باتوں میں سے بیہ کدان پر بار ہلکا کیا جائے۔ اور وہ مما لک جمائ نہیں ہیں اوگوں کو جمع کرنے اور لا انکی کھڑی کرنے کے۔ اور بار ہا آگے آئے ہیں ان مما لک میں ایسے لوگ جوا فقیار کرتے ہیں ایسے کام جن کا نفع مشترک ہے۔ (وہ بیکام کرتے ہیں) اس تو اب کی تعمد این کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے نیکو کاروں کے لئے وعدہ فرمایا ہے اور اس مخص کے لئے مستعنی کرنے والی آ مدنی ہوتی ہاس کے اپنے ذاتی مال میں یعنی وہ برا اسر ما بیدوار ہوتا ہے اور مفاوعامہ کے اس کام کواکیلا کرسکتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کشرہ ایسے لوگوں سے فالی نہیں ہوتی یعنی محور نے لوگوں میں تو ممکن ہے کہ ایسے بڑے مالدار نہ ہوں گرجس قوم کی تعداد کروڑ وں ہواس میں ایسے بڑے مرمایہ وارضرور ہوتے ہیں۔

۲۳.

اوران میں سے بعض: وہ ممالک ہیں جن میں دیگر ملتوں کو ماننے والوں کی جماعتیں ہوتی ہیں۔اوران کے لاکق باتوں میں سے بیہ کہتنی کی جائے ان ممالک میں۔اوروہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' کفار پر بخت اور آپس میں مہر بان' اوروہ ممالک محتاج ہیں بھاری لشکر اور طاقت ورعملہ کے،اوراس بات کے بھی بختاج ہیں کہ ہرمفید کام پراس شخص کو مقرر کیا جائے جواس کو انجام دے۔اوراس کا گذارہ بیت المال میں ہو۔

پس مقرر کیا نبی مظالتی کی ان دونوں میں سے ہرایک ملک کے لئے ایک طریقہ۔ اور مقرر کیا محصول مصارف کے اعتبار سے۔ اورد وسری فتم کے ملکوں کے مباحث عنقریب کتاب الجہاد میں آئیں گے۔

اوروہ ممالک جومسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں:ان میں بہترین مال جوحاصل ہوتا ہے اس کی دوشمیں ہیں،مصارف کی دوقسموں کے مقابلہ میں:

ایک نوع: وہ مال ہے جس سے اس کے مالک کا قبضہ بٹ گیا ہے، جیسے میت کا دہ ترکہ جس کا کوئی وارث نہیں۔اور وہ گم شدہ مویثی جن کا کوئی مالک خبیں۔اور وہ گری پڑی چیز جس کو بیت المال کے کار عمدوں نے لے لیا اور ان کا مالک تا تاش کیا گیا گیں بیت چلا کہ وہ کس کی ہے؟ اور اس فتم کے اموال۔اور اس مال کے لائق باتوں میں سے بیہ کہ وہ خرج کیا جائے مشترک منافع یعنی مفاد عامہ کے کامول میں ،ان منافع میں سے جن میں کسی کو مالک بنانا نہیں ہے۔ جسے نہروں کی مٹی نکالنا اور کیل اور مساجد بنانا۔اور کنویں اور چشے کھودنا۔اور ان کے مانند کام۔

اوردوسری نوع: مسلمانوں کی وہ خیراتیں ہیں جو بیت المال میں جمع کی گئی ہیں۔اوراس کے لائق ہاتوں میں سے سے کہ دہ خرج کی جن کی جائیں اس کام میں جس میں کو مالک بنانا ہے۔اوران اموال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' زکا تیں صرف فقراءاورمساکین کے لئے ہیں'' آخرآ بہت تک۔

اور جامع بات: اس سلسله میں بیہ ہے کہ اس نوع کی حاجتیں اگر چہ بہت ہی زیاوہ ہیں، کیکن ان میں سے نہایت اہم تین ہیں۔(اول) مختاج لوگ۔اورمتضبط کیاان لوگوں کوشارع نے قشراءاورمسا کین اوریتامی اورمسافرین اوراپی

公

ضرورت کے لئے قرض لینے والوں کے ذریعے۔ اور ( دوم ) محافظین۔ اور منضبط کیا ان کومجاہم ین اور زکو ہ کی وصولی کا کام کرنے والوں کے ذریعیہ ( مجاہم ین کا تذکرہ فسی سبیل الله کے ذریعیہ کیا ہے ) اور سوم: وہ مال ہے جوخری کیا جاتا ہے۔ ان فتتوں کو دور کرنے میں جومسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے میں یا جومسلمانوں کے خلاف متوقع میں غیر مسلموں کی طرف سے۔ اور اس کی تفصیل ہے کہ یا تو ہوتا ہے وہ اندیشہ اسلام میں کمزورلوگوں کے موافقت کرنے کی وجہ سے کفار کے ساتھ ۔ یا مال سے دور میں ہونے کرنے ہوئے وہ اندیشہ اسلام میں کمزورلوگوں کے موافقت کرنے کی وجہ سے کفار کے ساتھ ۔ یا مال سے دور میں ہوں کو روزوں کی درمیان کے جھڑ وں کو ( رفع کرنے میں وہ مال خرج کرتا ہے ان دونوں صورتوں ) کو دمونفۃ القلوب 'کالفقا۔ یا مسلمانوں کے درمیان کے جھڑ وں کو ( رفع کرنے میں وہ مال خرج کیا جاتا ہے ) اور وہ محض تا وان سریدے والا ہے کسی دیت میں جس کو وہ اٹھا تا ہے۔

اوراُن (مصارِف ثمانیہ) پرتقتیم کا طریقہ اور میہ ہات کہ کس سے شروع کیا جائے؟ یا کتنا دیا جائے؟ سونیا ہوا ہے سر براہ کی رائے کی طرف۔

لقات: خلص (ن) خلوصًا: خالص بوتا\_تخلص: جدا بوتا\_ يهال بمعنى يتخصّل ب شاب يشوب شوب الموبّا: ملانا ..... الكفاف من الوزق : گذاره كلائل اورلوگول سے متعنی كرنے والى روزى ... قیص: مسلط كرنا ...... مواطأة: موافقت ..... حمّالمة: تاوان ، و بيت ....

ترکیب: المشاجراتِ کاعطف الفتن پر ب ... بالمال تعلق ب بردے۔ تصحیح: والیتامی تیوں مخطوطوں سے بڑھایا ہے۔

#### مصارف زكوة آثه مين منحصرين؟

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بھی جی بیں، کتاب الزکؤۃ ، باب نمبرہ میں درج ذیل روایات بیان کی بیں: روایت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زکؤۃ کی رقم سے غلام خرید کرۃ زاوکر نا درست ہے۔ اور زکوۃ کی رقم جج کرئے کے لئے بھی دی جاسکتی ہے۔

روایت: حضرت سن بھری رحمہ اللہ ہے۔۔جوا کابرتا بعین میں ہے ہیں ۔۔ مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکو ق ہے اپنے باپ کوخر بدے تو درست ہے (اور باپ: خریدتے ہی خود بخو د آزاوہ وجائے گا) ای طرح زکو ق مجاہدین پر بھی خرچ کی جائت ہے۔اور جس نے جج نہیں کیا اس کو بھی دی جاسکتی ہے۔

پھردونوں حضرات نے آیت کریمہ:﴿ إِنَّهَا الصَّدقاتُ لِلْفُقُراءِ ﴾ آخرتک الاوت کی۔اورفر مایا:''ان مصارف میں ہے جس میں بھی آپ زکو قادیس کافی ہے''

- ﴿ (وَكُوْوَ مِبَالِيْهَ لِيَ

روایت: حضرت ابولاس ضی الله عند نے بین کا نام زیاد یا عبدالله بن عَنَمة ہے اور جن سے دوحدیثیں مروی ہیں ۔ ہیں ۔ فرمایا کئیمیں رسول الله مظالمة الله عند کو ق کے ادنوں پر مج کرنے کے لئے سوار کیا لیعن ملکیت کے طور پرسواریاں عطافر ما کیں۔

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ مین فی اللہ عند کر تھے۔ کی دکوہ وصول کرنے کے لئے حضرت عمروضی اللہ عند کو مقرر کیا کام کمل کرکے انھوں نے بتایا کہ تین شخصوں نے ذکوہ آئیں دی: ایک: ابن جمیل و وسرے: حضرت عباس اور تیسرے: حضرت خالد بن ولیڈ آپ نے قرمایا: '' ابن جمیل کوٹو بس بیہ بات ناپند ہے کہ وہ کنگال تھا ،اس نے جھے ہے دعا کرائی۔ اور اللہ نے اپنی فعال ہے اس کوٹواز دیا! '' ٹیمنی اب اس کواللہ کاحق دیتا بھی بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہارے میں فرمایا: '' ٹیمن اب سے دوسال کی پینگی ذکوہ وصول کرچکا ہوں ، اپس وہ میرے ذیتے ہے! '' اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہارے میں فرمایا: '' آپ لوگ (زکوۃ کا مطالبہ کرکے) خالد پرظام کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنی نے رہیں (فولاد کے جالی دار کرتے جوار ائی میں پہنے جاتے ہیں) اور سامانِ جنگ راہ خدا میں روک رکھا ہے'' لینی زکوۃ کی رقم سے بیسمایان فرید کرمجا ہو ہیں کے لئے رکھ رکھا ہے۔

اس روایت سے دوباتیں ثابت ہو کیں:

ایک: یدکدز کو ق میں استبدال جائزہ، جبکہ وہ فقراء کے تق میں بہتر ہو۔ بجاہدین کورقم دینے سے بہتر بیہے کہ ان کوزر ہیں اور سامانِ جنگ خرید کر دیا جائے۔ کیونکہ رقم بھی خرج ہوجاتی ہے اور بھی مجاہد کے لئے ہتھیاروں کی فراہمی مشکل ہوتی ہے۔اس لئے حضرت خالدر منی اللہ عند نے اپنی زکو ق کی رقم ہے بیسامان خرید کررکھ رکھا تھا۔

د وسری: بیکہ مال زکو ہ کی تملیک ضروری نہیں۔اس کا سامان خرید کرر کھالیا جائے اور مجاہدین کو استعمال کے لئے دیا جائے اور جنگ ختم ہوئے پر واپس لے لیا جائے تو ریکھی درست ہے۔

اورآیت کریمہ میں اِنْسَمَا کے ذریعہ جو حصر کیا گیاہے: وہ حصراضا فی ہے، حقیق نہیں۔ اگر حصر حقیقی ہوتا تو مصارف زکوۃ آٹھ میں منحصر ہوتے۔ اور حصراضا فی کا قرید ما قبل کی آیت ہے۔ منافقین نے ذکوۃ کی تقسیم کے سلسلہ میں رسول اللہ علیٰ اللہ علیٰ کا تعلیٰ کی گئے کے دواہوں کو دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے۔ حالا نکہ چرواہے عام طور پر غریب ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں۔ ذکوۃ تو فقراء، مساکین وغیرہ ہی کے لئے ہے۔ لیس اور منافقین مالدار تھے۔ اس لئے فرمایا کہ ذکوۃ میں تبہاراحق نہیں۔ ذکوۃ تو فقراء، مساکین وغیرہ ہی کے لئے ہے۔ لیس مید حصر منافقین کی خواہش کے اعتبارے ہے۔ اور مصارف کے آٹھ میں مخصر نہ ہونے میں حکمت میہ ہے کہ ضرور تیں غیر محمد میں ۔ اور جن ممالک میں ذکوۃ کے علاوہ بہت زیادہ مال نہیں ہوتا۔ لیس دیکر ضرور یات کہاں سے بوری کی جا تھیں گی؟ اس لئے مصارف ذکوۃ ہیں توقع ضروری ہے۔ تا کہ مملکت کی ہنگا می ضروریات ذکوۃ سے بوری کی جا تکیں۔ یا قائد تعالیٰ بہتر جانے ہیں!

فا كده شاه صاحب قدى مره نے حصر كاضافى ہوئے كا جوقرية بيان قرمايا ہے، اس سے مضبوط وليل حصر كفيقى ہونے كى موجود ہے۔ اور وہ حضرت زياد بن حارث صد الى رضى الله عندكى روايت ہے كہا يك شخص خدمت نبوك من محاصر ہوا۔ اس نے عرض كيا كد جھے مال زكوة من سے يكھود يحتے ۔ آپ نے قرمايا: إن الله لمم يسو صل بسخت من نبى ولاغير و في المصدة اس، حتى حكم فيها هو ، فجز أها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ترجمہ: الله تعالى زكاتوں كى تقيم ميں ندتوكى في كے فيصلہ پر راضى ہوئے اور ندكى غير نبى كے ۔ بلكه انحوں نے خود ، كم فرمايا اور زكوة كى تم مصارف بيان فرمائے۔ پس اگرتم أن آخر ميں سے بوتو ميں تم كودوں (مكلوة حديث ١٨٣٥) يه حديث حصر كے قبقى ہوئے كى مرسى وليل ہے۔

اورش وصاحب نے جوآ ثاراور جو صدیت ذکر فرمائی ہے وہ تو تع پر صراحة دلالت تبیل کرتی۔ امام بخاری رحمہ القد نے اُن کو ہساب قبول الله تعمالی: ﴿ وَفَی اللّٰهِ اَللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ کذیل بیس بیان کیا ہے یعنی بیسب صورتیں ندکورہ تین مصارف میں واقعل ہیں۔ ان سے علحہ وہیں مثلاً ذکو ہ سے غلام خرید کرآ زاد کرنے کو فی المرقاب میں اور ج کے لئے ذکو ہ خری کر آ زاد کرنے کو فی المرقاب میں اور ج کے لئے ذکو ہ خری کر آ کر نے کو فی سینل اللّٰهِ میں واقعل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت خالد رضی الله عند نے جو مال زکو ہ سے اسباب جہاوخرید کر روک رکھا تھا۔ اس سے وقف کے طور پر روکنا اور مجاہدین کو عاریت پر وینا مرافزیس ۔ بلکہ ضرورت پیش آ نے پر مجاہدین کو ملکت کی بنگامی ضروریات تو ان کو پورا کرنے ک پیش آ نے پر مجاہدین کو ملکیت کے طور پر وینے کے لئے رکھا تھا ۔۔۔ رہی مملکت کی بنگامی ضروریات تو ان کو پورا کرنے ک فور بہت سے ذرائع ہیں۔ شاہ صاحب نے جو تین قبیل آ مہ تیاں ذکر کی ہیں ان پر اٹھارٹیس ۔ ہم نے او پر اور بھی محاصل کا شذکرہ کیا ہے۔ بہر حال امت کا اجماع ہے کہ ذکو ہ کے مصارف آ تھ میں مخصر ہیں اور حصر حقیق ہے۔ والتد اعلم۔

وعن ابن عباس: يُعتق من زكاة ماله، ويُعطى في الحج، وعن الحسن مثلُه، ثم تلا: ﴿ إنما الصدقات للفقراء ﴾: في أيّها أعطيت أَجْزَأَتْ. وعن أبي لاس: حَملُنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. وفي الصحيح: " وأما خالدٌ: فإنكم تُظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله " وفيه شيئان: جوازُ أن يُعطِيَ مكانَ شيئ شيئا، إذا كان أنفع للفقراء، وأن الحبسَ مُجْزيٌ عن الصدقة.

قلت: وعلى هذا فالحصرُ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ ﴾ إضافي، بالنسبة إلى ما طلبه المنافقون من صرفها فيما يشتهون، على ما يقتضيه مياق الآية.

والسُّرُّ في ذلك : أن الحاجاتِ غيرُ محصورة، وليس في بيت المال في البلاد الخاصة للمسلمين غيرَ الزكاة كثيرُ مال، فلا بد من توسِعَةٍ، لتكفي نوائبَ المدينة. والله أعلم.

ترجمہ: اور ابن عباس سے مروی ہے: " آزاد کرے وہ اسنے مال کی زکار ہے ، اور وے وہ حج میں "اور حسن سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ پھریڈ ھاوونوں نے:''صد قات صرف ثقراء کے لئے ہیں'' (فر مایا دونوں نے ) اُن (مصارف ثمانيه) ميں سے جس ميں بھی و سے زكوة اوا ہوجائے گی۔ اور ابولائ سے مروی ہے: سواركيا ہم كو نبی صِلان مَاتَيْم نے زكوة کے اونٹوں پر جج کرنے کے لئے (بیتمام آثارامام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کئے ہیں) اور بیچے بخاری میں ہے ( یعنی یہ روایت سند کے ساتھ ہے: )'' اور رہے خالد: توتم خالد برظلم کرتے ہوتے ختین روک رکھی ہیں انھوں نے اپنی زِ رہیں اورا بنااسباب جنگ راہ خدامیں''اوراس میں دوبا تیں ہیں:(۱)اس بات کا جواز کہ دے زکو ۃ ادا کرنے والا ایک چیز کی جگه میں دوسری چیز ، جبکه وہ فقراء کے لئے زیادہ نافع ہو(۲)اور یہ کہ روکنا کانی ہونے والا ہے زکو ہے ( قال العلامة السنبدي رحمه الله: الشيئ الأول يستقاد من اشتراء خالد رضي الله عنه الأدراع والأعتد بالنقد، يُقسم على فقراء الغزاة عند الحاجة. والثاني يستفاد من حبسه الأشياء المذكورة إلى وقت الضرورة اهـ)

ميں كہتا ہوں: اوراس پريعني مُدكوره روايات كے پيشِ نظر: پس حصرار شاد بارى نغالى: ﴿ إِنَّهِ مَا المصَّدَ فَاتْ ﴾ ميس اضافی ہے۔اس چیز کی بہنست ہے جس کومنافقین نے طلب کیا تھا بعنی اس کوخرج کرنا اس جگہ میں جس کو وہ جا ہے تھے،اس طور پرجس کوآیت کا ماقبل جا ہتا ہے۔

اوررازاس میں بیا ہے کہ ضرورتیں غیرمحدود ہیں۔اور نہیں ہے بیت المال میں ان ممایک میں جومسمانوں کے ساتھ خاص ہیں زکو ۃ کےعلاوہ زیادہ مال۔پس ضروری ہے تنجائش پیدا کرنا ، تا کہ زکو ۃ کافی ہوجائے مملکت کی ہنگامی ضرور بات کے لئے۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

لغات: أَذْرَاع بَعْب دِرْع كى .... أَغُدُ بع عَناد كى: سامان جوكى مقصد ك لئ تياركيا و ي يهال سامان جنگ مراد ہے۔ ☆ ☆ ☆

## خاندان نبوت کے لئے حرمت ِصدقات کی تین وجوہ

حديث حضرت عبدالمطلب بن ربيعه رضى الله عنه عن مروى ہے كه رسول الله منالة مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِنالة مُنالة مِنالة مُنالة م لوگوں کامیل ہیں۔وہ نہ محر (مَالْنَهَ مِیْنِیْمِ ) کے لئے حلال ہیں اور نہ خاندان محمد (مِنْالْنَهَ اِیْمِ ) کے لئے "(رواہ سلم،مثلوۃ ١٨٢٣) تشريح: زكاتين في مالنهائيًا إلى كے لئے اور آپ كے خاندان كے لئے حرام ہيں۔ اور حرمت كى تين وجوہ ہيں: مہلی وجہ:اس صدیث میں بیربیان کی گئی ہے کہ صدقات لوگوں کے میل ہیں۔ پس وہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لاکتی نہیں۔اور وہ میل اس طرح ہیں کہ اُن سے صدقہ کرنے والوں کے گناہ معاقب ہوتے ہیں۔ان کے ذریعہ ح لَيْزَوْرَبِيلِيْزَدِ ﴾ -

تنیسری وجد: اگر آپ میلانیکی این دات کے لئے زکوۃ لینے یا پنے خاندان کے لئے جائز قرار دیتے ،جن کا فاکدہ آپ ہی کا فاکدہ ہے، تو اندیشہ تھا کہ بدگمانی کرنے والے آپ کی شان میں تازیبا یات کہتے۔ وہ طعن کرتے کہ اپنی عیش کوشی کے لئے لوگوں پر ٹیکس لگا یا ہے۔ اس لئے آپ نے اس وروازہ کو بالکلیہ بند کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ منفعت لوگوں ہی طرف لوشنے والی ہے۔ فرمایا: تُؤ خذ من أغنیائهم، و تُرَدُّ علی فقر انهم لیمنی زکوۃ ان کے ذرایا کہ منفعت لوگوں ہی طرف لوشنے والی ہے۔ فرمایا: تُؤ خذ من أغنیائهم، و تُرَدُّ علی فقر انهم لیمنی زکوۃ ان کے

€ زمزر ببايتر ٢

مالداروں سے لی جائے گی اوران کے فقیروں پر لوٹا دی جائے گی (بخاری حدیث ۱۳۵۸) اورز کو ہ کا بینظام فقراء پر مہر ہانی مساکین پر نوازش، حاجت مندول کی خوش حالی اوران کوفلا کت سے بچانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔اس میں آپ کا اوران کوفلا کت سے بچانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا پچھ حصہ نہیں۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصدقات إنما هي من أوساخ الناس، وإنها لاتحل لمحمد، ولا لآل محمد"

أقول: إنما كانت أوساخًا: لأنها تُكفِّرُ الخطايا، وتدفع البلاء وتقع فداءً عن العبد في ذلك، في مدارِك المملأ الأعلى أنها هي، كما يتمثل في الصورة الذهنية واللفظية والحطية أنها وجوداتٌ للشيئ الخارجي الذي جُعلت بإزائه، وهذا يسمى عندنا بالوجود التشبيهي، فيُدْرِك بعض السفوس المعالية: أن فيها ظلمة، وينزل الأمر إلى بعض الأحياز النازلة، وقد يُشاهِد أهلُ المكاشفة تلك المظلمة أيضًا، وكان سيدى الوالد – قُدِّسَ سِرُّه – يَحْكى ذلك من نفسه؛ كما قد يكره أهلُ الصلاح ذكرَ الزنا، وذكرَ الأعضاء الخبيثة، ويحبون ذكرَ الأشياء الجميلة، ويعظمون الله الله.

وأيضًا: فإن المال الذي ياخذه الإنسان من غير مبادلة عينٍ أو نفع، ولايواد به احترامُ وجهه: فيه ذِلّة ومهانة، ويكون لصاحب المال عليه فضلٌ ومِنّة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" اليد العليا خير من اليد السفلى" فلا جرم أن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب، لايليق بالمطهرين، والمنوّه بهم في الملة.

وفي هذا الحكم سِرِّ آخَرُ: وهو أنه صلى الله عليه وسلم إن أخذها لنفسه، وجَوَّزَ أخذها لخاصته، والمدى يكون نفعهم بمنزلة نفعِه، كان مظِنَّة أن يَظُنَّ الظانون، ويقولَ القائلون في حقه: ماليس بحق، فأراد أن يَسُدُ هذا الباب بالكلية، ويَجْهَرَ بأن منافعها راجعة إليهم، وإنما تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم رحمة بهم، وحدبًا عليهم، وتقريبًا لهم من الخير، وانقاذًا لهم من الشر.

اما کنِ سافلہ کی طرف بعنی ملائسافل کی طرف اور بعض بڑے اوگوں کی طرف اور بھی الل مکاشفہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور بیرے آقا والد ماجد قدل سرہ بیہ بات اپنے بارے بین نقل کرتے ہے (اور) جیسا کہ بھی ناپند کرتے ہیں نیک لوگ زنا کے تذکرہ کو اور شرم والے اعضاء کے تذکرہ کو۔ اور پند کرتے ہیں وہ خوبصورت چیزوں کے تذکرہ کو۔ اور پند کرتے ہیں وہ خوبصورت چیزوں کے تذکرہ کو۔ اور تی تذکرہ کے ہیں وہ اللہ کے نام کی۔

اور نیز: پس بیشک وہ مال جس کوانسان لیتا ہے کسی چیز یا کسی نقع کے مبادلہ کے بغیر،اور نہیں ارادہ کیا جاتا ہی ،ل
کے دینے سے اس کے چبرے کے احر ام کا: اس مال کے لینے میں ذلت واہا تت ہے۔ اور ہوتی ہے ،ل دینے والے کے لئے اس پر برتری اور احسان۔ اور وہ آئخضرت مِنظائی آیکا می کا ارشاو ہے: ''او پر کا ہاتھ بینچ کے ہاتھ سے بہتر ہے' پس سے لئے اس پر برتری اور احسان۔ اور وہ آئخضرت مِنظائی آیکا می کا ارشاو ہے: ''او پر کا ہاتھ بینچ کے ہاتھ سے بہتر ہے' پس سے بات یقینی ہے کہ اس طرح کما نا برترین پیشہ ہے۔ وہ الائق نہیں ہے نہا یت یا کیزہ لوگوں کے اور ان لوگوں کے لئے جن کی شان بلندگی گئی ہے ملت اسلامیہ ہیں۔

اوراس علم میں آیک راز اور بھی ہے: اور وہ ہے کہ آنخضرت میں نہو گئے ہے: اگر لینے ذکو قاپی ذات کے لئے اور جائز قرار دیتے اس کالینا اپنے مخصوص لوگوں کے لئے اوران لوگوں کے لئے جن کا فائدہ اپنے فائدہ کے بمنز لہ ہے، تو ہوگی یہ بات احتمالی کہ کہ گمان کر نے والے گمان کریں اور کہنے والے کہیں آپ کی شان میں وہ بات جو برحق نہیں ہے۔ پس آپ نے چاہا کہ بند کر دیں اس ورواز و کو بالکلید۔ اور پکار کر کہد دیں کہ ذکو قائد مان کی طرف لوٹے والے ہیں آپ نے چاہا کہ بند کر دیں اس ورواز و کو بالکلید۔ اور پکار کر کہد دیں کہ ذکو قائدی والے گئے ۔ ان پر مہر یائی کرتے ہوئے اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کو فیر سے فرد کی کرتے ہوئے اور ان کوشر سے بچاہے ہوئے۔ اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کوشر سے بچاہے ہوئے۔

### حرمت سوال کی وجهاوراس کی سزاؤں کاراز

تخت مجبوری کے بغیر سوال کرنے کی مما نعت دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ۔ ذاتی ہے۔ اوروہ بیہ کہ موال میں ذلت کا سامان ہے۔ اس سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور مرقت کو بقا لگتا ہے۔ اس سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور مرقت کو بقا لگتا ہے۔ اس لئے احادیث میں ہے کہ:''جو فحض مال بڑھانے کے لئے لوگوں ہے مانگتا ہے، ووا پے لئے جہنم کا انگارہ می مانگتا ہے۔ بیں جا ہے مانگنے میں کمی کرے یا زیادتی ''(مشکارة عدیث ۱۸۳۸)



کے یاان میں کی واقع ہوگی۔ کیونکہ جب روٹی ملے یول تو بھیتی کرے کیوں؟ اور دومرا تقصان یہ ہوگا کہ ما نگنے والوں ک کثرت سے مالدار ننگ آجا کیں گے، ان کی زعم گی اجبرن بن جائے گی (جیسے آج کل رمضان میں بڑے شہروں میں یوس مدارس کے لئے چندو ما نگنے والوں کی آئی کثرت ہوتی ہے کہ ارباب خیردیتے ویتے تنگ آجاتے ہیں)

اس لئے حکمت خداوندی نے جاہا کہ مانگنے کا عار قیامت کے دن مانگنے دالے کی دونوں آنکھوں کے درمیان طاہر ہو،

تاکہ کوئی مختص ضرورت شدیدہ کے بغیر مانگنے کی ہمت نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: '' جوشخص اپنے مال میں اضافہ
کے لئے لوگوں سے مانگرا ہے تو قیامت کے دن اس کا سوال اس کے چہرے پر ایک زخم کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اور جہنم کا چھر ہوگا جے وہ کھائے گا پس جس کا جی جا ہے سوال کم کرے اور جسن کا جی جا ہے دیادہ کرے'' (منکوۃ حدیث ۱۸۵۰)

ہ کر اروں سے وہ طاب ہوں ہے۔ وہ ماہ کرسے اور کا ایس چیز کی صورت میں طاہر ہوگی جس کے پکڑنے سے تکلیف ہوتی سے جسے چنگاری یا اس کے کھڑنے سے تکلیف ہوتی ہے جسے چنگاری یا اس کا کھانا السناک ہوتا ہے جسے گرم پھر۔ اور سوال کی ذلت اور سائل کا لوگوں میں ہے آب رُ وہونا السی صورت میں طاہر ہوگا جو اس دسوائی کی قریب ترین شبید ہے یعنی چہرے کے دخم کی صورت میں طاہر ہوگا۔

البتہ بخت مجبوری میں بقدر کفاف سوال کرتا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ نے ایک تا وان سرالیا
تفا۔ وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ۔ آپ نے فرمایا: ' قبیصہ ! سوال تین ہی شخصوں کے
لئے جائز ہے: ایک: جس نے کوئی تا وان سرائیا ہو۔ اس کے لئے بقدرضرورت ما نگنا جائز ہے۔ پھرڈک جائے۔ ووسرا: وہ
شخص جے کوئی آفت پنجی ہو، جس نے اس کا مال ہلاک کردیا ہو۔ اس کے لئے زندگی کے سبارے کے بقدر ما نگنا جائز ہے۔
تبسرا: وہ خص جوفاقہ ز دہ ہے۔ اور اس کی قوم کے تین عملا و ما تکن و اللہ اس کے ایک اللہ اس کے اس کے اس کے اس کے اللہ کے حاجت روائی کے بھذر ما تکن جائز ہے۔ اس اس کے لئے حاجت روائی کے بھذر ما تکن جائز ہے۔ اس تین صورتوں کے علاو ما تکن عملا و ما تکن و اللہ کا تا ہے!'' (مشکلو قود یہ ہے ۱۸۲۷)

[٢] ولما كانت المسألةُ تعرُّضًا للذلة، وخوصًا في الوقاحة، وقدحًا في المروءة، شدَّد النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها، إلا لضرورة لا يجد منها بدًا.

وأيضًا: إذا جرت العادة بها، ولم يَسْتُنكِفِ الناسُ عنها، وصاروا يستكثرون أموالهم بها، كان ذلك سببًا لإهمال الأكساب التي لابد منها، أو تقليلها، وتضيَّقا على أهل الأموال بغير حق. فاقتضت الحكمة أن يتمثَّل الاستنكاف منها بين أعينهم، لثلا يُقْنِمَ عليها أحد، إلا عند الاضطرار. [٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " من سأل الناسَ لِيَثْرِيَ مالَه، كان خُموشًا في وجهه، أو رَضْفًا ياكله من جهنم"

أقول: السر فيه: أنه يسمثُل تألُّمه مما يأخذه من الناس بصورة ماجرت العادةُ بأن يحصل

الألم بأخذه، كالجمر، أو بأكله كالرضف، وتتمثل ذلتُه في الناس، وذهابُ ماء وجهه، بصورة هي أقرب شبيه له من الخموش.

وجاء في الرجل الذي أصابته جائحة اجْتَاحَتْ مالَّه: أنه حلت له المسألة حتى يجد قِوَامًا من عيش.

ترجمہ: (۲) اور جب سوال کرنا ذلت کے دربے ہونا اور بے شری میں گھستا اور بھل منسائی میں عیب لگانا تھا تو نی مَالنَّهُ وَيَنِّمُ نَعِیْ کَی سوال کرنے کے سلسلہ میں میم کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے کہنہ یائے آ دمی اس سے کوئی جارہ۔

اور نیز: جب چل پڑے کی مانتھنے کی عادت۔اور عارتبیں کریں گےلوگ مانتھنے میں۔اور بڑھانے لگیں گےلوگ اسپنے مالوں کو مانتھنے کی مانتھنے کی عادت۔اور عارتبیں کریں گےلوگ مانتھنے میں۔اور بڑھانے گی یہ بات اُن پیشوں کورائگال کرنے کا سبب جن کے بغیر چارونہیں۔ یاان کی تقلیل کا سبب اور مالداروں پر ناحق تنگی کا باعث۔

پس جاہا تھست خداوندی نے کہ ماتلے کا عارتمٹل ہو ماتلے والوں کی آتھوں کے درمیان ، تا کہ اس پرکوئی مخص پیش قدمی نہ کرے مگرانہائی مجبوری کے وفت۔

آنخضرت مطالبہ کی ارشاون ، ، ، میں کہتا ہوں: اس میں رازیہ ہے کہ اس کا ذکھی ہونا بینی سزا پا اس چیز ہے جس کو وہ لوگوں سے لیتنا ہے متمثل ہوگا اس چیز کی صورت میں کہ عادت جاری ہے کہ دُو کھ پائے آ دمی اس کو پکڑنے ہے جسے چنگاری بیا اس کے کھانے ہے جیسے گرم پھر اور متمثل ہولوگوں میں اس کی رسوائی اور اس کے چہرے کا ب آب ہونا اس صورت میں جوقر بیب ترین شبیہ ہے اس کی لیمن شراش۔

اور آیا ہے اس مخف کے تق میں جس کو کوئی الی آفت کینچی ہوجس نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا ہو کہ اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے تا آئکہ وہ یائے زندگی کاسہارا۔

لغت: الوطف كرم پقر: جس بر كوشت بهونة بين اوراس كودوده من ال كردوده بعي كرم كرتے بيں۔

**☆** 

### مال كى كتنى مقدارسوال كے لئے مانع ہے؟

ے در یافت کیا گیا کہ مالداری کی وہ کیا مقدار ہے جس کے ساتھ سوال کرتا جائز نہیں؟ آپ نے قرمایا:" اتی مقدار جس سے دن کا اور رات کا کھانا کھا سکے بعنی ایک دن کا گذارہ جوتو سوال کرتا درست نہیں (مشکوۃ حدیث ۱۸۳۸)

تشری: ندکورہ روایات میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، گر حقیقت میں کوئی تعارض ہیں۔ بلکہ وہ روایات اختلاف احوال وافتخاص پر محمول ہیں۔ کیونکہ ہر محفی کا پیشہ جدا گانہ ہے۔ اور جو شخص جو پیشہ کرتا ہے: اس کوتبد بل نہیں کرسکتا۔ یعنی پیشہ کی تبدیلی اس کے لئے سخت دشوار ہوتی ہے، اگر چہ نامکن نہیں۔ مثلاً جو شخص بیشہ ور ہے۔ زرگریا آہنگر ہے، وہ اس وقت تک مجبور ہے جب تک اس کوایے پیشہ کے آلات میسر ندآ جا تھی۔ اور جو شخص بیتی کرتا ہے وہ بھیتی کے آلات کامخان ہے۔ اور جو شخص بیتی کرتا ہے وہ بھیتی کے آلات کامخان ہے۔ اور جو تا جر ہاس کو پوٹی کی ضرورت ہے۔ اور جو مجاجہ ہو وہ مال نامات ہے، جیسے سے اور جو تا جر وہ اس کو تا ہے۔ اس کو پوٹی کی ضرورت ہے۔ اور جو مجاجہ ہو اور مال نامیت ہے۔ اور جو تعام کھانا مات ہے، جیسے سے اس کو جو دو موروں کا وست محر نہیں رہے گا۔ اور جو شخص بازار میں یو جھ ذھو کر کمانی کرتا ہے یا جنگل سے مقدار حاصل ہوجائے تو وہ دوسروں کا وست محر نہیں رہے گا۔ اور جو شخص بازار میں یو جھ ذھو کر کمانی کرتا ہے یا جنگل سے مقدار حاصل ہوجائے تو وہ دوسروں کا وست محر نہیں رہے گا۔ اور جو شخص بازار میں یو جھ ذھو کر کمانی کرتا ہے یا جنگل سے کشویاں کاٹ کرلاتا ہے اور دیتیا ہے یا دہاڑی پر کام کرتا ہے، اس کے لئے غنا کی مقدار دن مجر گذار سے کے بقدر مال کے سے خیاز کے مقدار دن محر گذار سے کے بقدر مال سے بیناز کے لئے سوال کرنا محموع ہے۔

[٤] وجماء في تقدير الغُنية المانعة من السؤال: أنها أوقية، أو خمسون درهُما، وجاء أيضًا: انها ما يُغَدِّيْه أو يعشّيه.

وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا: لأن الناس على منازِلَ شتى، ولكل واحد كسب لايسمكن أن يتبحوّل عنبه، أعنى الإسكان الساخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة المدن، لاالساخوذ في علم تهذيب النفس؛ فمن كان كاسبًا بالجرفة: فهو معذور حتى يجد آلات البحرفة، ومن كان تاجراً: حتى يجد البضاعة، ومن كان على الجهاد مسترزقًا بمايروح ويغدو من الغنائم، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضابط فيه: أوقية أو خمسون درهما؛ ومن كان كاسبًا بحمل الأثقال في الأسواق أو احتطاب الحَطب وبيعه، وأمثال ذلك، فالضابط فيه: ما يغدّيه أو يعشيه.

ترجمہ: (۳) اور دار دہوا ہے اُس بنزا (بے نیازی) کے انداز ہیں جوسوال کرنے ہے رو کنے دالا ہے کہ دہ ایک اُوقیہ یا پچاس درہم ہے۔اور آیا ہے نیز کہ دہ آئی مقدار ہے جواس کوئٹ کا کھانا کھلائے یا شام کا کھانا کھلائے۔ اور ہمارے نزدیک بیر حدیثیں متعارض نہیں ہیں۔اس لئے کہ لوگ مختلف مدارخ (مراتب) پر ہیں۔اور ہرایک کے لئے ایک ذریعہ معاش ہے جمکن نہیں کہ دہ اس میں تبدیلی کرلے۔اورامکان سے میری مراد: وہ امکان ہے جوان علوم میں فرکز کر کہائیٹانی ہے۔

### بروں کی خوش اور ناخوش بھی مقبول دعا کی طرح ہے

حدیث -- حضرت معاوید منی الله عندے مردی ہے کہ رسول الله مِنَّالِیَّا نِیْ فرمایا: '' (جھے ہے) لیٹ کرمت ماگلویتم بخدا اتم بیں سے جوبھی شخص مجھے ہے (لیٹ کر) مائے گا، پھروہ ما نگ کراور مجھے تنگ کر کے کوئی چیز مجھ سے لے گا درانحالیکہ میں ناخوش ہول۔ پھر میری دی ہوئی چیزوں میں اس کے لئے برکت ہوجائے (بید بات ناممکن ہے!) (رداہ مسلم ہفکاؤ قرصہ یہ ۱۸۴۰)

تشری : رسول الله مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الله

#### نفس کی فیاضی بھی برکت کاسبب بنتی ہے اور برکت کی حقیقت

حدیث ۔۔۔ علیم بن جوام رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بس نے رسول اللہ میٹائیڈیڈیٹے سے مال کا سوال کیا۔ آپ نے عنایت فرمایا۔ "اے میں سے منایت فرمایا۔" اے عکیم! بیٹک بیدمال سرسبز وشیریں ہے۔

- ﴿ الْرَازِرَ بِبَالِيْرُلِ \*

جواس کونٹس کی فیاضی سے بینی حرص وطع کے بغیر لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت کی جاتی ہے۔ اور جواس کونٹس کی طع کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جاتی ۔ اور ووقت کی اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جاتی ۔ اور ووقت اُس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کھا تا ہے اور شکم سے نہیں ہوتا۔ اور دست بالا دست زیریں ہے بہتر ہے!" (مفکل قصد یث ۱۸۳۲)

تشریخ اسی چیز میں برکت چندطرح سے ہوتی ہے:

برکت کا اونی ورجہ: یہ ہے کہ نفس اس چیز پڑھمئن ہوجائے۔ اور اس کوسکین قلب حاصل ہوجائے۔ جیسے دو مخصوں کے پاس میں میں درہم میں۔گرا کیک مخص افلاس سے ڈرتا ہے اور دوسرے کوفلاکت کا دسوسہ بھی نہیں آتا، ہمیشہ پُر امید رہتا ہے بہی برکت ہے۔

اس کے بعد: نفع کی زیادتی کا درجہ ہے۔ مثلاً دوخصوں کی آمدنی کیساں ہے۔ ان میں سے ایک فخص اپنامال کی اہم کیا ۔
کام میں خرج کرتا ہے جواس کے لئے فع بخش ہوتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اس کوخرج کرنے کا بہترین طریقہ الہام کیا ۔
جاتا ہے۔ اور دومر افخص اپنا مال ضائع کرتا ہے، وہ خرج میں میا نہ روی اختیار نہیں کرتا یہی برکت اور بے برکتی ہے (بیہ مضمون مجث لا باب ارحمہ اللہ ان اللہ بربحی گذر چکا ہے۔ اور اس تفصیلی کلام آگے آ داب السط معام کے خوال کے تحت مضمون مجث لا باب ارحمہ اللہ باب کی وعاسے مال میں برکت ، اور بدوعا سے برکتی ہوتی ہے، ای طرح نفس کی حالت ،
آر ہاہے ) اور جس طرح ماں باپ کی وعاسے مال میں برکت ، اور بدوعا سے بے برکتی ہوتی ہے، ای طرح نفس کی حالت ،
(فیاضی اور طبع ) سے بھی مال میں برکت اور بدوعا سے بے برکتی ہوتی ہے، ای طرح نفس کی حالت ،

#### بلندبمتى اوراولوالعزمي كيخصيل كاطريقه

صدیت - حضرت الوسعید ضدری وضی الله عند فر ماتے ہیں کہ انصار کے پیچلوگوں نے رسول الله مَلِنَّيَةِ اللهِ علی الله علی الله علی الله عند الله علی الل

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتُلْحِفُوا في المسألة، فوالله! لا يَسْأَلُنِي أحدٌ منكم شيئًا، فَتُخْرِجُ له مسألتُه منى شيئًا، وأنا كارة، فَيُبَارَكُ له فيما أُعْطِيه"

أقول: سِرُه: أن النفوس اللاحقة بالملا الأعلى تكون الصورةُ الذهنية فيها من الكراهية والرضا بمنزلة الدعاء المستجاب.

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: " إن هذا المالَ خَضِرٌ حُلُوٌ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشرافِ نفسِ لم يُبَارَك له فيه، فكان كالذي يأكل ولايشبع"

أقول: البركة في الشيئ على أنواع:

أدناها: طُمَأَنِيْنَةُ النفسِ به، وثَلْجُ الصدر، كرجلينِ عندهما عشرون درهما، أحدهما يخشى الفقر ، والآخر مصروف الخاطر عن الخشية، غلب عليه الرجاءُ.

ثم زيادةُ النفع ، كرجلين: مقدارُ مالِهما واحدٌ، صرفه أحدُهما إلى ما يهمُه وينفعه، وألهم التدبير الصالح في صرفه، والآخرُ أضاعه، ولم يقتصد في التدبير؛ وهذه البركة تَجلِبُها هيئةُ النفس بمنزلة جلب الدعاء.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " من يستغَفِّفُ يُعِقَّهُ اللَّهُ" الحديث.

أقول: هذا إشسسارة إلى أن هذه الكيفيات النفسانية في تحصيلها أثرٌ عظيمٌ لجمع الهمَّةِ، وتأخُّد العزيمة.

ہمت کوا کٹھا کرنے میں اور عزیمیت کو پختہ کرنے میں۔

#### ياب\_\_\_\_

# ز کو ة ہے تعلق رکھنے والی باتنیں

#### فياضى يحزكوة اداكرنا

زكوة كسلسله ميس تين باتول كى تاكيد ضرورى ب:

ارشاد ہے کہ: "جب تمبارے یاس زکو ہ وصول کرنے والا پنجے تو جائے کہ وہمبارے یاس سے اس حال میں لوٹے کہ و وتم سے خوش ہو " (مفکوة حدیث ١١١١)

اوربه بات يعنى فياضى سے ذكوة اداكر نادووجه سے ضرورى ب:

مہلی وجہ: زکو ق کی جُوصلحت نیس کی طرف راجع ہے وہ بروئے کارآئے۔ کتاب الزکو ق کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ز کو ہیں دویتیں ہیں ایک ذاتی دوسری ملکی۔اول کا تعلق اصلاح نفس ہے ہاور ٹانی کامملکت کی بہبوری ہے۔اصلاح نفس ے زکات کا تعلق اس طرح ہے کہ یا بندی سے زکو ۃ اداکر نے سے خود غرضی کار ذیلہ دور ہوتا ہے۔ اور بیافا کدواس وقت ممکن ہے جبكه درياد لي سے ذكرة اواكى جائے۔ ٹال مثول كيا جائے ندول ميں ينتحى محسوس كى جائے۔ورندخا طرخوا و فائدہ حاصل ندہوگا۔ ووسرى وجد: أتخضرت بالنَّمَانَيْ أَلِي في الله بات كاسد باب كيا بكرلوك ظلم كوز كوة شدد ين كابهاندند بناليس يعنى لوگ بینہ کہ سکیں کہ ہم نے زکو ۃ اس لئے نہیں دی کہ عمال ہم برظلم کرتے ہیں۔ چنانچے فرمایا: '' عنقریب تنہارے یاس ( ز كؤة وصول كرنے كے لئے ) جيونا سا قافلہ بينجے گا، جو تهبيل مبغوض بوكا۔ جب وہ تبهارے پاس آئے تو اس كوخوش ته مدید کہو۔اوراس کے درمیان اوراس چیز کے درمیان جووہ لینا جا ہتا ہے حائل مت ہوو۔ پھرا گروہ انصاف کریں گے تو ان کا بھلا ہوگا اور ظلم کریں گے تو ان برو بال پڑے گا۔ اور ان کوخوش کرو۔ کیونکہ تمہاری زکو ۃ کی تمامیت ان کی خوشنو دی میں ہے۔اور جا ہے کہ وہتمہارے لئے دعا کریں''(مکلوۃ صدیث۱۷۸۲)

دوحدیثوں میں رفع تعارض: سوال: اس حدیث میں اور ایک دوسری حدیث میں تعارض ہے۔ اِس حدیث کا صاصل بدہے کہ عامل جائے کھم کرے حائل مت بنو۔ جو مانکے دو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ: ''اگر عامل زکو ۃ ے زیادہ ما کے تومت دو' (مظافرة صدیث ۱۷۹۱)ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

جواب: ان دونوں روانتوں میں بچھ تعارض ہیں۔ کیونکہ طلم کی ووشمیں ہیں: ایک: وہ ظلم ہے جس کاظلم ہونانص سے



ثابت ہے۔ مثلاً جالیس تا ایک موجی بکر یوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پس اگر عالل ووبکر یاں مائے تو بیصری ظلم ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ: "مت وو" ووسری فتم: احتمالی ظلم ہے یعنی اس کاظلم ہونا بیٹی نہیں۔ مثلاً عامل نے اپنے گمان میں ایک درمیانی جانور جھانا ما لک اس کوعمدہ خیال کرتا ہے۔ الی صورت میں مالک کوفیاضی سے کام لینا جائے۔

#### عاملین کے لئے ہدایات

دوسرى بات: زكوة وصول كرنے والوں كوتين باتوں كى تاكيدكى جائے: ايك: يدكه وه زكوة لينے بي زيادتى نه دوسرى بات : زكوة وصول كرنے والوں كوتين باتوں كى تاكيدكى جائے: ايك: يدكه وه زكوة لينے بي زيادتى كريں۔ چنانچدارشاد فرمايا كد: " زكوة وصول كرنے بي كرنے والا زكوة نه دينے والے كى طرح كه منظوة حديث ١٨٥) اور قرمايا: " جائز طريقه پر زكوة وصول كرنے والا الله كے راسته بي لانے والے كى طرح ہے، يہاں تك كدوه كھر لوث آئے" (مكانوة حديث ١٤٨٥)

دوم: عمال کوتا کیدکی جائے کہ وہ لوگوں کاعمرہ مال لینے سے احتر از کریں۔ چنانچیار شادفر مایا: ''لوگوں کے عمرہ مال لینے سے بچواور مظلوم کی ہددعا سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی بددعااورانٹد تعالیٰ کے درمیان کوئی حاکل نہیں'' (مکٹلوۃ حدیث اے)

سوم: عمال کواس بات کی تاکید کی جائے کہ وہ وصول کردہ زکوۃ بین کی شم کی خیانت شہریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:
"اس ڈات کی شم جس کے قبضہ بیں میری جان ہے اتم بیں سے جو بھی شخص مال زکوۃ بیں سے پچھ بھی لے گا، وہ قیامت
کے دن اس کواپٹی کردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا: اگر اونٹ ہوگا تو وہ بلبلار ہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ بول رہی ہوگی اور
کری ہوگی تو وہ نمیر رہی ہوگی' (مکنوۃ مدیث 24) بخاری مدیث 244)

اور پہلی دو ہدا بیتی اس لئے ضروری ہیں کہ انساف بروئے کارآئے۔اور ظلم کا دروازہ بند ہو۔اور تیسری ہدایت اس لئے ضروری ہے کہ مقاصد زکو قا کامل طور پر تھیل پذیر ہوں۔ کیونکہ ممال اگر زکو قامیں خورو ٹر دکریں محے تو مستحقین زکو قا کا نقصان ہوگا اور زکو و عامقصد یورانہیں ہوگا۔

اور مالِ زکوۃ میں خیانت کرنے والے کی ندکورہ سزا کا راز اُس مضمون کی طرف مراجعت کرنے ہے سمجھ میں آجائے گاجو کتاب الزکوۃ کے شروع میں بعنوان:'' آخرت میں کنجوی کاراز'' ذکر کیا گیاہے۔

#### حيله سازيول كاسترباب

تیسری بات: ارباب اموال کی حیلہ سازیوں کا سد باب ضروری ہے۔ یعنی وجوب زکو ہ سے بیخے کے لئے یاز کو ہ کم واجب ہواس کے لئے مکر دفریب کرنے پرفدغن لگا ناضروری ہے۔ چنانچہ مکا کد کے سلسلہ میں ارشادفر مایا: ''زکو ہ کے اندیشہ سے جدامواش کو اکٹھانہ کیا جائے۔ اور اکٹھا کوجدانہ کیا جائے ''(مفکوۃ صدیت ۱۷۹۱)

فاكره: قوله: لايُجمع بين منفرً ق لعني جومواشي جداين ان كوزياده ذكوة واجب بوئ كائد يشهب جمع ندكيا

جائے۔مثلاً وو مخصول کی جالیس جالیس بکریاں ہیں۔ان میں دو بکریاں واجب ہول گے۔لیکن اگروہ جمع کر کے ایک مخص کی بکریاں بتلا کیں تو ایک بکری واجب ہوگی۔ایی حیلہ بازی ہے منع کیا گیا۔

قوله: والانفرق بین معتبع لینی جومواثی جمع بی ان کود جوب ذکارة کا ندیشہ سے جدانہ کیا جائے۔ مثلاً ایک فخص کی جالیس بکریاں بیں اور دوسرے کی بیں۔ اول پر ایک بکری واجب ہے اور دوسرے پر بھو بیں۔ اب اگر بہلا فخص کی چاند بکریاں بیں اور دوسرے کے دیوڑی میں شامل کردے تو دونوں پر ذکارة واجب نہ ہوگی۔ فدکورہ حدیث میں الیا فریب کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

قبولسه: خشیة المصدقة : بیدونول فعلول کامضول لا ہے۔اس میں تنازع فعلان ہے۔ پس ایک فعل کا ایسا ہی معمول محذوف مانا جائے گا۔

صدیث کا بیر مطلب: امام ابوطنیفدر حداللہ کے قول پر ہے۔ احناف کے زویک لائے جسم اور لائے فیری ورثوں فعل مضارع منفی ہیں فعل نہی ہیں۔ پس بیار شاوانشاء ہیں ہے، بلکہ اخبار ہے بینی جع وتفریق کے بارے بیس خبردی گئی ہے کہ بین فعل ہے۔ ذکو قربراس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کیونکہ ذکو قرکا دار طکیت پر ہے جس کی جتنی ملکیت ہوگی، اس کے اعتبار سے ذکو قالی جائے گی۔ خواہ جانور جع ہوں یا متفرق۔ اور صدیث بیس خطاب ما لکا نومواثی ہے بھی ہے جیسا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرما یا اور سائی (زکو قرومول کرنے والے) ہے بھی ہے کہ وہ بھی جمع وتفریق نہ کرے۔ بلکہ مواثی جس صال میں ہوں ، خواہ جمع ہوں یا متفرق ، ملکیت کا لحاظ کر کے زکو قرومول کرے۔

اورائمہ ثلاثہ: لا یُجمع اور لا یفو ق کوئی کہتے ہیں کیونکہ اخبار انشاء کو تضمن ہوتے ہیں۔ اور وہ نہی کا تعلق مرف ما کی سے کرتے ہیں کیونکہ مالکان کوجع و تفریق کا ہمرونت افتیار ہے، خواہ ان کی نیت کچے ہو۔ اور ان کے نز دیک صدیث کا مطلب ہیہے کہ اگر جانور متفرق ہوں اور زکو ۃ واجب نہ ہوتی ہویا کم واجب ہوتی ہوتو سامی زکو ۃ کی خاطر ان کوجع نہ کرے اور مختلط ہوں تو جدانہ کرے بلکہ جس حال میں ہوں اس کا اعتبار کرے۔

فائدہ: صدیمت بنی کے ندکورہ بالا اختلاف پر بیاختلاف بنی ہے کہ عُلطہ کا اعتبار ہے یا نہیں؟ خلطہ (بالضّم) کے معنی ہیں: شرکت \_ معنی ہیں: شرکت \_ معنی ہیں:

آبک: غُلطة الشُّع ع۔ جس کو خُلطة الاعیان اور خُلطة الاشتراک بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ میراث میں ملنے کی وجہ سے یا بخشش میں ملنے کی وجہ سے یا بخشش میں ملنے کی وجہ سے یا مشترک رقم سے خرید نے کی وجہ سے مواثی دو مخصوں میں مشترک (غیر منقتم) ہوں و ھی: ان تکون المعواشی مشتر کا مُشاعًا بین المائکین بالإرث، أو المهبة، أو المشواء مثلاً ایک شخص کا انقال ہوا، اس نے ایک سوجی بحریاں مجھوڑیں۔ اور وارث ایک لڑکا اور ایک لڑکا ورایک لڑکا ورایک کے مالک ہوگا۔ موجہ سے اور وارث ایک شریوں کے مالک ہونگے۔ اور جب تک وہ بحریاں تقسیم نہیں کریں گان میں خلطة انشوع ہوگا۔

دوسرى شم: خُلطة الحُو ارب يه بس كوخلطة الاوصاف بهى كتة بين اوروه يه كدو تُخصول ك جانور ملكيت بن متمايز بهون، مرس باتون بن باتون بين مثم كرس باتون بن باتون بن باتون بن مثم كرس باتون بن باتون باتو

ائمہ ثلاثہ کے نزد کیک: دوٹوں ضلطوں ہے دویا چند مالکان کے مواثق محصال رجل واحد (ایک شخص کے مال کی طرح) ہوجاتے ہیں۔ اور خُلطہ وجوب اور تقلیل و تکثیر زکوۃ پراٹر انداز ہوتا ہے۔ گرامام ما مک کے نزد یک شرط بہ ہے کہ ہر مالک کی ملکیت بفتدر نصاب ہو۔

تفس وجوب کی مثال: و و خصول کی جالیس بکریاں ہوں اور کوئی بھی خلطہ ہوتو عندالشافعی واحمد: ایک بکری واجب ہوگ ۔ و لا یجب عند مالك شيئ۔

> تکثیر کی مثال: دو مخصوں کی انصافا ۲۰۴ بکریاں ہوں تو تین بکریاں داجب ہوگئی۔ تقلیل کی مثال: تبین مخصوں کی ایک سومیس بکریاں ہوں تو ایک بکری واجب ہوگ۔

اورامام ابوصنیفدر حمدالله کنز دیک خُلطه کامطلق اعتبار نبیس نه وجوب میں اور نه تقلیل و تکثیر میں ۔ ان کنز دیک اعتبار کیک کا گئیت کا ہے۔ چنا نچے بہلی صورت میں پچھوا جب بیں ، کیونکہ ہرا یک ایک سوایک کا مالک ہے۔ اور تیسری صورت میں تین بحریاں واجب ہوگی۔ کیونکہ ہرا یک کی ملک میں جالیس بحریاں ہیں۔

نوٹ: جمع وتفریق: ملکیت میں مراد ہے، مکان میں بالا تفاق مراد نہیں۔ کیونکہ مکان میں بالا جماع: جمع وتفریق کی جائے گی۔ مثلاً ایک فخص کی چالیس بکریاں ایک چراہ گاہ میں ہیں، اور دومری چالیس دوسری چراہ گاہ میں تو دونوں کو جمع کر کے اتنی میں سے ایک بکری کی جائے گی۔

فائدہ:اس کے بعدد دسراجملہ ہے: و ما کان من خَلِيطَيْنِ فإنهما يتو اجعان بالسَّويَّة لِعِنَى جو جانورز کو ة میں دو شريكوں سے ليا گيا ہے: وہ آپس ميں تُھيك تھيك لين دين كرليس كے ۔۔۔۔ اس جملہ میں بھی اختذ ف ہے۔ اور وہ پہلے جملہ میں اختلاف مِرجنی ہے۔

ائمہ مثلاثہ کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق دونوں خُلطوں سے ہے۔ گر خلطۃ الشیوع میں پھی لین دین ہوگا۔ صرف خلطۃ الجوار میں لین دین ہوگا۔ مثلاً نزید کی جالیس بکر بیاں اور خالد کی بھی چالیس بکر بیاں ہیں۔ اور انھوں نے خلطۃ الجوار کر رکھا ہے تواسی میں سے لگی ہے وہ اس کی آدھی قیمت دوسرے سے لےگا۔ تواسی میں سے لگی ہوں اس کی آدھی قیمت دوسرے سے لےگا۔ اور احتاف کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق صرف خلطۃ الشیوع سے ہے۔ ایس اگر اسی بکر بیاں انصاف ہوں تو

دو بحریال داجب ہوگی اور کوئی لین وین ہیں ہوگا ۔۔۔ اور اٹلا ٹا ہوں تو دو شکت والے پر ایک بکری داجب ہے۔ اور ایک شکت والے پر بچھ واجب ہیں کیونکہ نصاب کمل ہیں۔ لیس جوالک بکری زکو قاص کی گئی ہے اس کا تہائی: دو شکت والا ایک شکت والے کو دے گا ۔۔۔ اور ایک سوئیس بکریاں اٹلا ٹا ہوں تو دو بکریاں واجب ہوگی لیس دو شکت والا: ایک شکت والے سے ایک شکت والے ورے گا ۔۔ کوئکہ اس کا ایک شکت زائد گیا ہے۔ اور اکسٹھ اونٹ ہوں ایک کے ۱۵ اور دو سرے والے سے ایک بحری کا شمت لے گا۔ کیونکہ اس کا ایک شکت زائد گیا ہے۔ اور اکسٹھ اونٹ ہوں ایک کے ۱۵ اور دو سرے کے ۱۳ اور خلط الشیوع ہولیتی املاک متمائزہ نہ ہوں تو ایک بنت مخاص اور ایک بنت باون واجب ہوگی۔ پھر ۱۳ والا بنت مخاص کے اکسٹھ حصوں میں سے چھتیں ہوتا ہوں کے اکسٹھ حصوں میں سے چھتیں جے ۱۳ اور کے دو بے 18 اور ۲۵ والا بنت مخاص کے اکسٹھ حصوں میں سے چھتیں

توٹ : بیرحدیث طالب علموں کے لئے مشکل ہے اس لئے پوری حدیث کی شرح کی گئی ہے۔ ورند شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کلام کو بچھنے کے لئے اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔

#### ﴿ أمور تتعلُّق بالزكاة ﴾

ثم مسَّت الحاجة:

[۱] إلى وصية الناس أن يؤدوا الصدقة إلى المصدّق بسخاوة نفس، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم المصدّق فَلْيَصْدُرْ عنكم، وهو عنكم راض "وذلك لتتحقق المصلحة الراجعة إلى النفس ؛ وأراد أن يسدّ باب اعتدارهم في المنع بالجور، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "فإن عَدُلُوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم"

ولا اختىلاف بين هذا الحديث، وبين قوله صلى الله عليه وسلم:" فمن سئل فوقها فلا يُعط" إذا المجور نوعات: نوع أظهر النصُّ حكمَه، وفيه" لا يعط" ونوع فيه للاجتهاد مساغ، وللظنون تعارض، وفيه سُدُّ باب الاعتدار.

[٢] وإلى وصيةِ المصدِّق أن لا يعتدى في أخذ الصدقة، وأن يتقى كرائم أمو الهم، وأن لا يُعُلَّ، ليتحقق الإنصاف، وتتوفَّر المقاصد.

وسِرُ قوله صلى الله عليه وسلم: "فوالذى نفسى بيده! لا يأخذ أحد منكم شيئًا إلا جاء به يومَ القيامة يحمِلُه على رقبته: إن كان بعيرًا له رغاء " يَتَضِح من مراجعة ما بينا في مانع الزكاة. [٣] وإلى سَدِّ مكايد أهل الأموال، وفيها: "لا يُجمعُ بين متفرِّق، ولا يُقَرِّق بين مجتمِع، خشية الصدقة"

ترجمه: وه امورجوز كوة ت تعلق ركعتي بين: مجرهاجت بيش آئي: (١) لوگول كوتا كيدكرنے كى كه وه زكوة اداكرين:

زكوة كى وصولى كرتے والے كودل كى فياضى سے۔اوراس وصيت كے سلسله ميں آنخصرت ميان تباييم كا ارشاد ہے: "جب يہ يہ جہارے پاس زكوة وصول كرنے والا تو لوئے وہ تمبارے پاس سے درانحاليكہ وہ تم سے خوش ہو' اور يہ بات يعنى سخاوت نفس سے زكوة اواكرنا (اس لئے ہے) تا كہوہ مصلحت پائى جائے جونفس كى طرف لوشنے والى ہے۔اور چاہا آپ نے كہ بند كردين ظلم كے ذر بعيد لوگوں كے عذر كرنے كا درواز وزكوة تدويخ ميں۔اور وہ آنخضرت ميان تيانيم كارشاد ہے "باس اگرانصاف كيا انھوں نے تواس كا وہالى ان يرے'

اور کھ تعارض نہیں اس صدیث کے درمیان اور آنخضرت میں آئی کے ارشاد کے درمیان کہ: ''جو مائے زکو ہ سے زر وہ تو وہ ندد ہے'' کیونکہ ظلم کی دوشمیں ہیں: ایک شم: دہ ہے جس کا تھم نص نے داختی کیا ہے۔ ادراس کے بارے میں ہے کہ: '' وہ ندد ہے'' اور دومری شم: وہ ہے جس میں اجتہاد کے لئے جواز ہے اور گمان میں اختلاف ہے۔ اوراس شم میں عذر کرنے کا درواز و بند کرنا ہے بینی پہلی صدیث اس شم کے بارے میں ہے۔

(۳)اور( حاجت بیش آئی)ار باب اموال کے طروفریب کا سد باب کرنے کی۔اوران مکا کدمیں بیارشاد ہے: "نہج کیا جائے جداموائی کے درمیان۔اور نہ جدا کیا جائے اکتھاموائی کے درمیان زکو قاکے اندیشہ سے" کہ

### سخاوت فیس کی کمی خیرات کی قیمت گھٹادیتی ہے

حدیث سے بین ہے کہ: ''تندری میں آ دی کا ایک درہم خیرات کرنا یقینا موت کے قریب سودرہم خیرات کرنے سے بہتر ہے'' (مشکو قصدیث ۱۸۷۰)

صدیث سے ہے کہ: ''اس مخس کا حال جوموت کے قریب خیرات کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے ،اس مخص جیسا ہے جو کھا ٹاہدیہ کرتا ہے جب شکم سیر ہوجا تا ہے' (مفکلوۃ صدیث ۱۸۷۱)

تشریح: موت کے قریب جب مال کی مجھ ضرورت ہاتی نہیں رہتی ، اور آئندہ بھی اپنی ذات کے لئے کسی حاجت

- (وَرَوْرَوَ بِبَالِيَرُلِ »-

کے پیش آنے کا خیال ہیں ہوتا، اس وقت جوصدقہ کیا جاتا ہے اس کا تواب اس لئے کم ہوجاتا ہے کہ وہ کسی قابل لحاظ سخاوت قلب کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ وہ شکم سیر ہونے کے بعد بچا ہوا کھانا ہدید کرنے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے نزد یک وقعت اس صدقہ کی ہے جو تندر تی کی حالت ہیں کیا جائے، جب آدمی کے سامنے اپنے مسائل اورا پی ضرور یات ہوں۔ اس وقت کی خیرات سے جذبہ تعلی ہے ہوتی ہے۔ اس وقت کی خیرات سے جذبہ تعلی ہے ہوتی ہے۔ اس وقت کی خیرات سے جذبہ تعلی ہے ہوتی ہے۔

#### جوکام صدقات کے ساتھ ثمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں

صدیت ۔۔۔ بیں ہے کہ: ''جسم کے ہرجوڑ پر ہردن بیں صدقہ لازم ہے: دو مخصوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اسپنے جانور پر کسی کوسواز کرنا یا بوجھ لا دنا صدقہ ہے۔ اور انجھی بات صدقہ ہے۔ اور نماز کے لئے الحصنے والا ہرقدم صدقہ ہے۔ اور راستہ بیں ہے کوئی تکلیف دو چیز ہٹانا صدقہ ہے' (مفکوۃ مدیث ۱۸۹۲)

صدیث ۔۔۔۔ یس ہے کہ جہر تھے بعنی سجان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر تکبیر بعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر تمید یعنی الحمد للہ کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر تبلیل یعنی لا إلّہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور امر بالمعروف صدقہ ہے۔ اور نہی عن المنکر صدقہ ہے۔ اور بیوی ہے مجبت کرنا صدقہ ہے' (معکوۃ حدیث ۱۸۹۸)

تشری : نرکورہ امور سے تین فوا کہ حاصل ہوتے ہیں: بخل کا ازالہ ہوتا ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور جماعت مسلمین میں ہم آ بنگی پیدا ہوتی ہے۔ بہی تین فوا کہ صدقات ہے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے ہی میالاند تیا ہے ان کو صدقہ قرار دیا۔ اور لوگوں کو باخبر کیا کہ یہ کام بھی خیرات کے ساتھ تمرات وفوا کہ میں حصد داری رکھتے ہیں۔ مثلاً اپنے جافور پرکسی کوسوار کرنا یا اس کا سامان لا دنا بحل کا ازالہ کرتا ہے۔ اور اذکار وعما دات سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور دو قوضوں میں انصاف کرنے سے اور بیوی ہے ہم بستری ہے میل طلب پیدا ہوتا ہے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " لأن يتصدّق المرء في حياته بدرهم، خيرٌ له من أن يتصدّق بمائة عند موته" وقال صلى الله عليه وسلم: " مثله كمثل الذي يُهدى إذا شبع"

أقول: سِرُه: أن إنفاق مالايحتاج إليه، ولايتوقع الحاجة إليه لنفسه، ليس بمعتمِدٍ على سخاوةٍ يُعتدُّ بها.

[٢] ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى خصالٍ ممايفيد إزالة البخل، أو تهذيب النفس، أو تألف الجماعة، فجعلها صدقات، تنبيها على مشاركتها الصدقات في الثمرات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " يعدِلُ بين الاتنين صدقة، ويُعين الرجلَ على دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكل تهليلة وتكبيرةٍ وتسبيحةٍ صدقة" وأمثالُ ذلك.

ترجمہ:(۱) آنخضرت منالئیکی کے دوارشاد:.... میں کہنا ہوں:اس کا بینی صدقہ کی قیمت کے کم ہوجائے کا رازیہ ہے کہاں مال کوخرج کرنا جس کا وہ مختاج نہیں رہااورا پنے لئے اس کی حاجت کی تو قع بھی نہیں رہی نہیں ہے وہ خرج کرنا ٹیک لگانے والاکسی قابل لحاظ سخاوت پر۔

(۲) پھر بیٹک نی مَلِائنَیَوَیْنِ نے قصد کیا چند ہاتوں کا ،ان باتوں میں سے جومفید ہیں بخل کے ازالہ میں یانفس کے سنوار نے میں یا جماعت کمین کو جوڑنے میں ، پس بنایا ان کوخیرا تنیں ، تنبیہ کرتے ہوئے ان کی حصد داری پرخیرا توں کے ساتھ ثمرات میں ۔اور وہ آنخضرت مِنَالِنَهَا يَامِ کُا ارشاد ہے الی آخرہ۔

☆ ☆ ☆

### چنداعمال خير مياوران كى جزاء مين مما مكت كى وجه

حدیث - بینے کو کیڑا ویا، تواللہ تعالی اس کو جس کے پاس کیڑا نہیں ہے، پیننے کو کیڑا ویا، تواللہ تعالی اس کو جست ک جست کا سبر لہاس پہنا تیں گے۔اور جس نے کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھاٹا کھلایا تو اللہ تعالی اس کو جست کے م میوے کھلا کیں گے۔اور جس نے کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں یانی پلایا، تواللہ تعالی اس کو جست کی مربہ تم ہر شراب طہور پلا کیں گے' (مشکورة حدیث ۱۹۱۳)

تشرت کنید بات باربار بیان کی جا بھی ہے کہ جب معانی: مثانی جم افقیاد کرتے ہیں تو وہ جم افتیاد کرتے ہیں جواس معنی ہے قریب تر مشابہت دکھتے ہیں۔ خوابوں میں اور خارجی واقعات میں جو تفائق جم ہوتے ہیں وہ اس طرح کے پیکروں میں متمثل ہوتے ہیں۔ کویں کی مُن پر آنخضرت میں گئی اُنے کے ساتھ حضرت ابویکر وعروض اللہ عنہا کا بیشنا اور حصرت عثان رضی اللہ عند کاعلمہ وہ بیشنا، ان کی قبروں کے احوال کا خارجی تمثل تھا۔ جبیبا کہ حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہوں پر مہر کرنے کا خواب اور ابن سیریں رحمہ اللہ کی قبیر بھی پہلے میند وہائی شہرتھا۔ آنخضرت میں افتیار کی جیسا کہ بخاری، اللہ نے بیان کیا ہے۔ دوسری مثال میسے کہ جرت سے پہلے میند وہائی شہرتھا۔ آنخضرت میں افتیار کی اور کی جیسا کہ بخاری، اور کی ہے۔ دوسری مثال میں ہے۔ چنا نچر آپ نے خواب و یکھا کہ ایک سیاہ گورت جس کا سر پراگندہ ہے مدید سے نکی، اور کی اب ان کی میں ہوئی گئی۔ آپ نے اس کی تجیر میں بیان قربائی کہ مدینہ کی وہا ، جد حفظ تعل ہوگی (بخاری مدید ۱۳ میں منتشکل ہوئی۔ اس اس مورت میں منتشکل ہوئی۔ اس اس مورت میں منتشکل ہوئی۔ اس طرح بھوکوں کو کھلانے بیان ور بیاسوں کو بیانے کا تواب بھی آخرت میں صدیت میں میں تورسورتوں میں ظہور طرح بھوکوں کو کھلانے بیک ورصورتوں کا افر بیاسوں کو بیانے کا تواب بھی آخرت میں صدیت میں می کورصورتوں میں ظہور بیار میں اور بیاسوں کو بیانے کا تواب بھی آخرت میں صدیت میں میکورسورتوں میں ظہور بیار مورت میں میں می کورصورتوں میں طبور بیار میں اور بیاسوں کو بیانے کیا تواب بھی آخرت میں صدیت میں میکورسورتوں میں طبور

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما مسلم كسا مسلما ثوبًا على عُرْي" الحديث.

- ﴿ الْكَافِرُ لِبَالِيْرُ إِ

أقول: قد ذكرنا مرارًا: أن الطبيعة المثالية تقتضى أن لايكون تجسُّدُ المعانى إلا بصورةٍ هى أقربُ شِبْ من الصور، وأن الإطعام- مثلاً فيه صورة الطعام؛ ولك عبرة بالمنامات والواقعات، وتمثُلِ المعانى بصور الأجسام؛ ومن هناك ينبغى أن تعرف: لم رأى النبى صلى الله عليه وسلم وباء المدينة بصورة امرأة سوداء؟

ترجمہ: (٣) آخضرت میں آبانہ اور دونیا مسلمان پہنائے کی مسلمان کو کی گران گائے پر" آخرتک میں ابہا ہوں:

حقیق ذکر کیا ہم نے بار بار کہ ماہیت مثالیہ جائی ہے کہ نہ ہوتھا کی گرجتم ہوتا گرالی صورت کے ذریعہ جو کہ وہ صورتوں
میں سے قریب ترین مشابہت رکھنے والی ہو۔ اور (چاہتی ہے) یہ کہ کھا تا کھلا نا سے مثال کے طور پر سے اس میں کھانے کی صورت ہے۔

صورت ہے۔ اور آپ کو غور و آخر کرتا جا ہے خوابوں میں اور واقعات میں اور معانی کے مثل ہونے میں اجسام کی صورتوں کے ساتھ۔ اور یہیں ہے۔ اور آپ کو غور و آخر کرتا جا ہے توابوں میں اور واقعات میں اور معانی کے مثل ہونے میں اجسام کی صورت میں؟

ساتھ۔ اور یہیں سے مناسب ہے کہ آپ جائیں کہ کیوں دیکھائی میٹائی آئے آپ نے مدینی وہا وکو کائی عورت کی صورت میں؟

#### اہل وعیال اورا قارب برخرج کرناد مگروجوہ خیر میں خرج کرنے ہے بہتر ہے

صدیث ۔ شہر ہے کہ اوراکی دیار جے آپ راو خدا (جہاد) ہی خرج کریں، اوراکی دیار جے آپ فلام آزاد
کر نے ہیں خرج کریں، اوراکی دیار جو آپ کی غریب کو صدقہ دیں، اوراکی دیار جو آپ اپ گھر والوں پرخرج کریں،
ان ہیں اواب کے اعتبارے سب سے بڑا وہ دیار ہے جو آپ اپ الل پرخرج کریں (رواوسلم، حکو قاصدیث الاق ان ہیں ان میں اواب کے اعتبال اوراع وہ اقارب کو چھوڑ کر دور کے لوگوں پر صدقہ کرتے ہیں، اس میں تین نقصان ہیں:
اول: ایسا کرنے میں ان لوگوں کی جی تلفی ہے جن کا خیال رکھنا سب سے زیادہ مو کد ہے ۔ دوم: بیخرج کرنے میں سوئے تد ہیر سی نے بیٹر چ کرنے میں
سوئے تد ہیر سی نے بیٹر ہی کرتے ہیں اواب کو ہوڑ تا ہے۔ اور قریب ترین لوگ تالیف کے زیادہ حقد ارہیں۔
تالیف کو چھوڑ تا ہے لینی صدفہ کا ایک مقصد جماعت فیمن کو جوڑ تا ہے۔ اور قریب ترین لوگ تالیف کے زیادہ حقد ارہیں۔
پس ان کو چھوڑ کردیگر وجو و خیر میں خرج کرتا اور چائیل رکوازش کرتا قرین مسلمت نہیں۔ اس لئے نی مطالبہ ایک نیادہ مول ارشاد کے ذریع اس دوراز سے کو بند کردیا۔ اور جائیل دویا کی اور اعز ہوا قارب پر تو اب کی تیت سے خرج کرتا دو سرول ارشاد کے ذریع اس دوراز سے کو بند کردیا۔ اور جائیل دویا کی اور اعز ہوا قارب پر تو اب کی تیت سے خرج کرتا دو سرول برخرج کرنے کے بہتر ہے لیک اس میں قواب ذیادہ ہے۔

#### خیرات باحیثیت کی بہتر ہے یا نادار کی؟

ایک حدیث میں ہے کہ:'' بہترین خیرات وہ ہے جو خِنا کی پشت ہے ہو، اور پہلے ان لوگوں پرخرچ کروجن کی تم میں ہے کہ:'' بہترین خیرات وہ ہے جو خِنا کی پشت ہے ہو، اور پہلے ان لوگوں پرخرچ کروجن کی تم کفالت کرتے ہو' (مشکوۃ مدید ۱۹۲۹) اس مدیت معلوم ہوا کہ مالدار کی خیرات افضل ہے۔اوردوسری مدید میں ہے کہ رسول اللہ مٹائی آئی ہے دریافت کیا گیا: کوئی خیرات بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: '' نادار کی انتہائی کوشش!' یعنی وہ صدقہ افضل ہے جوغریب آ دمی اپنی محنت کی کمائی ہے کرتا ہے۔ '' اور پہلے ان لوگوں پرخرچ کروجن کی کفالت تمہارے ذیتے ہے'' (مشکوۃ مدیث ۱۹۳۸) یعنی پہلے ائل وعیال پرخرچ کرو، پھر مخوائش رہو دوسر مصارف بیل خرچ کرو۔اس روایت ہے معلوم ہوا کہنا دار کی خیرات افضل ہے۔اس تعارض کے دوجواب ہیں:

پہلا جواب: یہ ہے کہ دونوں روائنوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ پہلی روایت میں جو نفظ عنا آیا ہے، اس سے
اصطلاح فی لیتنی صاحب نصاب ہونا مرادئیں۔ بلکہ طلق بے نیازی مراد ہے لیتنی اس محفی کی خیرات افضل ہے جو خیرات
کرنے کے بعد دومروں کا دست گرنہ ہوجائے۔ یا غنا سے اٹل وعیال کی کفالت مراد ہے لیتنی خیرات کرنے کے بعد بھی
گھر کی ضروریات کے بعد رمال ہچار ہے۔ اور دومری حدیث ہیں بھی نا دار ہے بہی شخص مراد ہے۔ وہ نا دار ہایں معنی ہے
کہ مالدارصا حب نصاب نیس ۔ پس دونوں روایتوں ہیں بھی تعالی ۔

دوسراجواب: بیہ کے کہ دونوں روایتوں کی جہتیں بینی فضیلت کی دجوہ الگ الگ جیں۔ معاحب نعماب کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے اور نا دار کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے کٹل کا خوب از الہ دتا ہے۔

فا کدہ: بیدد سراجواب توائین شریعت سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔ کیونکہ اس میں الفاظ کوان کے لفوی معانی پر ہاتی رکھا گیا ہے۔ غناسے مالداری اور مقل سے ناداری مرادلی کئی ہے جوان الفاظ کے اصلی معنی ہیں۔

[3] ثم كان من الناس من يترك أهله وأقاربَه، ويتصدَّقُ على الأباعد، وفيه إهمالُ مَنْ رعايتُه أوجَبُ، وسوءُ التدبير، وتركُ تألُفِ الجماعة القريبة منه، فمسَّت الحاجة إلى سدِّ هذا الباب، فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: " دينارٌ أنفقته في مبيل الله، ودينارٌ أنفقته في رقبة "الحديث. [٥] ولا اختلاف بين قوله: "خير الصدقة ماكان عن ظهر غِنَى، وابدأ بمن تعول "وحديث: قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: "جُهدُ المقِل، وابدأ بمن تعول" لتنزيل كلَّ على معنى أوجهة، فالغنى: ليس هو المصطلح عليه، وإنما هو غِنى النفس، أو كفاية الأهل، أو نقول: صدقة الغني أعظم بركة في ماله، وصدقة المقِلِّ أكثر إزالة لبخله، وهو أفْعَدُ بقوانين الشرع.

تر جمہ: (۳) پھر بعض لوگ چھوڑ دیتے تھے اپنے گھر والوں کواور اپنے رشتہ داروں کو،او دخیرات کرتے تھے دور کے لوگوں پر۔اوراس میں اس فخف کورا نگال کرنا ہے جس کی رعابت زیادہ ضرور کی ہے۔اوراس میں بدتد بیری ہے اور اپنے سے زویک جماعت کی تالیف جھوڑ تا ہے، تو حاجت چی آئی اس دروازہ کو بند کرنے کی، پس نی مظالیم آئے فر مایا:

''ایک دینارجس کو آپ راہِ خدایش خرج کریں، اورایک دینارجس کو آپ قلام آزاد کرنے میں خرج کریں' آخرتک ۔

(۵) اور پچھ تعارض نہیں آپ کے ارشاد کے درمیان کہ: ''بہترین فیرات وہ ہے جو غینا کی چیھے ہے ہو، اوران سے ابتداء کرجن کی تو کھالت کرتا ہے' اور حدیث: (کے درمیان کہ)'' آپ سے دریافت کیا گیا: کوئی فیرات بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ناوار کی اختبائی کوشش، اورابتداکران ہے۔ جن کی تو کھالت کرتا ہے' ہرایک کواتار نے کی وجہ سے ایک معنی پر لینی دونوں رواجوں کے معنی الگ الگ کر لئے جا کی یا ایک جہت پر لینی فضیلت کی وجہ الگ الگ بیان کی جائے۔ (۱) پس غن نہیں ہے رواجوں کی جن نیازی ہے لینی نفوی معنی مراد ہیں یا گھر وہ غن جس پر رضا مند ہوگیا ہے لینی غنا کے اصطلاحی معنی مراد ہیں ۔ اور وہ سی کی جبرات کی اور خاص کی جن نیازی ہے لینی نفوی معنی مراد ہیں یا گھر والوں کی کھایت مراد ہے (۱) یک ہیں ہم کہ مالدار کی فیرات زیادہ بڑی ہے برکت کے اعتبار ہے اس کے بال میں ۔ اور دو گھیٰ دومر کی تو جید زیادہ فٹ ہے شریعت کے ضوابط ہے۔

کی فیرات زیادہ ہے اس کے بخل کے ازالہ کے اعتبار ہے۔ اور دو گھیٰ دومر کی تو جید زیادہ فٹ ہے شریعت کے ضوابط ہے۔

#### خازن کوبھی خیرات کرنے ہے تواپ ملنے کی وجہ

صدیث - بین ہے کہ: ' جوامانت دارمسلمان خزائجی وہ چیز دیتا ہے جس کے دینے کاما لک نے تھم ویا ہے، اور پورا دیتا ہے اور خوش دلی ہے دیتا ہے اور اس کو دیتا ہے جس کو دینے کا تھم دیا ہے تو وہ دو خیرات کرنے والوں میں سے ایک ہے' ایعنی اس خازن کو بھی مالک کی طرح ثو اب ماتا ہے (مشکلوۃ حدیث ۱۹۳۹)

تشری کی جھے خازن تک دل اور بخیل ہوتے ہیں۔ان کو مالک کا مال خرچ کرنا بھی گوارہ نہیں ہوتا۔وہ اس طرح منہ بسور کردیتے ہیں کو یاا پی گرہ ہے دے دہے ہیں۔ حالانکدان پر واجب ہے کہ جو کچھے خیرات کرنے کا مالک نے تھم دیا ہے اس کونا فذکریں۔اس سے پہلوتی ان کے لئے جائز نہیں۔ پس جو خازن خوش دلی سے اور دل کی بشاشت سے مالک کے تعمم کی تقمیل کرتا ہے، اور پورا دیتا ہے تو یہ بات اس کے نقش کی فیاضی کی علامت ہے۔اس لئے اس کو بھی حقیق خیرات کرنے والے یعنی مالک کے بعداجرو والو اب ماتا ہے۔

#### شوہرکے مال ہے عورت کیا چیز خرج کرسکتی ہے؟

#### (تین مدیثوں میں تعارض کاحل)

دوسری حدیث: ججۃ الوداع کی تقریر میں آپ نے ارشادفر مایا کہ:''کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہے،اس کی اجازت کے بغیر کھٹر تے نہ کرے' دریا فت کیا گیا: کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فر مایا:'' و وہ تو ہمارا بہترین مال ہے' یعنی کھانا بھی ہے اجازت شدے (مفکلو قاحد بیث ۱۹۵۱)

تیسری حدیث: جب رسول الله منظلته منظر کو بیعت کیا توایک باوقار خاتون کھڑی ہوئی، گویا وہ قبیلہ منظر کی عورت ہے۔ اس نے عرض کیا: ہم اپنے بالوں ، بیٹول اور شو ہرول پر بار ہیں یعنی ہمارے مصارف ان کے ذیتے ہیں۔ لیس ہمارے کئے ان کے اموال میں ہے کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تر چیز: عورتیں کھا بھی سمتی ہیں اور ہدیہ بھی دے سمق ہیں' (منکو ہو حدیث اور مدیث ہے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں فرج کرسکتی ہیں، ہر چیز فرج نہیں کرسکتیں۔

تشریک: ان روایات میں کچھ تعارض نہیں۔ مسلدیہ ہے کہ شوہر کا مال چونکہ غیر کا مال ہے، عورت کا اپنا مال نہیں ، اس لئے مالک کی اجازت بہر حال ضروری ہے، اگر چہوہ بچاہوا کھا تا ہی کیوں نہ ہو۔ دومری حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ دوصور تنیں اس ہے مستی ہیں:

مہلی صورت: اگر شوہرنے بیوی کوخرج کونے کا اذن عام دے رکھا ہے یا دلالیۃ اجازت ہے لیعنی قرائن وعلامات ہے اجازت بھی جاتی ہے توعورت صرح اذن کے بغیر بھی خرج کرسکتی ہے۔ مثلاً خرج کرنے کا ایک موقعہ آیا۔ شوہر ماکت ہے، پہل نہیں کرر ہااور عورت اس کے دیکھتے خرج کرتی ہے۔اور شوہر منع نہیں کرتا تو یہ دلالیۃ اج زت ہے۔ پہلی حدیث میں ای صورت کا بیان ہے۔اور' اس کے تم کے بغیر'' ہے مراد صرح کا ذن کے بغیر ہے۔

دوسری صورت: عورت: شوہر کے مال میں وہ تصرف کر عتی ہے جو توگوں میں معروف ہے۔ اوراس تصرف سے شوہر کا مال میں وہ تصرف کے جو توگوں میں معروف ہے۔ اوراس تصرف سے شوہر کا مال ہر بارٹیس ہوتا، بلکہ سنورتا ہے۔ جیسے کھانا چے گیا۔ اگر وہ کسی غریب کوئیس دیا جائے گا تو مجڑ جائے گا ، ایس صورت میں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر مجمی تصرف کر سکتی ہے۔ تیسری حدیث میں اس کا بیان ہے۔

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: " الخازلُ المسلم الأمين" الحديث.

أقول: ربما يكون إنفاذُ ماوجب عليه، وليس له أن يمتنعَ عنه، أيضًا مُعَرِّفًا لسخاوة النفس، من جهة طيب الخاطر، والتوفية، وإثلاج الصدر، فلذلك كان متصدقًا بعد المتصدَّق الحقيقي.

[٧] ولا اختلاف بين حديث: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، من غير أمره، فلها نصفُ الأجر" وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الودَاع: "لا تنفق امرأة شيئًا من بيتِ زوجها إلا بإذنه" قيل: ولا الطعامُ؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا" وحديث: قالت امرأة إنًا كلَّ على أبنائنا وآزواجنا، فما يحلُّ لنا من أموالهم؟ قال: "الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وتُهْدِيْنَه" لأن الأولَ فيما أمرَةُ عمومًا أو دَلالةٌ، ولم يأمره خصوصًا ولا صريحًا، ويكون الزوج لا يبتدأ

< (مَنوَرَبَالِيَكِرُ

بالصدقة، فلما بدأت المرأةُ سُلَّمَ ذلك منها.

وإنسا ينجوز التصرف في ماله بما هو معروف عندهم، وفيه إصلاحُ ماله، كالرُّطْبِ لو لم يهده لَفَسَدَ وضاع، ولايجوز في غير ذلك، وإن كان من الطعام.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مُنالِنَهُ وَلِيْ كاارشاد: "مسلمان امانت دار فيجر" آخر تک ميں کہتا ہوں: کہی ہوتا ہے اس چیز کا نافذ کرنا جو خاز ن پر دا جب ہے، اور اس کے لئے جائز نہیں کہ اس سے باز رہے: یہ بھی نفس کی فیاضی کو بہچانوانے وال ہوتا ہے: دل کی خوشی اور پوراد ہے اور تسکین قلب کی جہت ہے، پس ای وجہ ہے دہ خاز ن: هیتی خیرات کرنے والے کے بعد خیرات کرنے والا ہے۔

(ع) اورکوئی تعارض نہیں: درمیان حدیث: 'جب محدت خرج کرے الے ''اور ججۃ الوداع میں آپ کے ارشاد کے درمیان ان نیٹر ج کرے الے ''اس لئے کہ پہلی روایت اس چیز کے بارے درمیان ان نیٹر ج کرے الح کہ بہلی روایت اس چیز کے بارے میں ہے جس کا شو ہر نے تھم دیا ہے: اون عام کے طور پر یاد لالت کے طور پر اور نیس تھم دیا اس کا خصوصی طور پر اور نیس تھم دیا اس کا خصوصی طور پر اور نیس کے طور پر اور شور کے کہ ابتدائی تو عورت کی بیات تسلیم کر لی گئی۔ طور پر اور شو ہر کے مال میں فوج کے دابتدائی تو عورت کی بیات تسلیم کر لی گئی۔ اور شو ہر کے مال کو سنوار نا اور شو ہر کے مال کو سنوار نا اور شو ہر کے مال کو سنوار نا کے علاوہ میں تصرف جائز ہے جولوگوں کے فرد یک معروف ہے ، اور اس میں شو ہر کے مال کو سنوار نا ہے۔ جسے تر چیز : اگر نہیں مدید کرے گا وہ اس کو تو وہ خراب ہوجائے گی اور ضائع ہوجائے گی۔ اور اس کے علاوہ میں تصرف جائز نہیں ۔ اگر چہوہ کھائے میں سے دیتا ہو۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### صدقہ کی ہوئی چیزخریدنے کی ممانعت کی وجہ

صدیت حضرت عرض الله عند نے کی وجهادی استعال کرنے کے لئے گور ادیا۔ وہ گور ا آپ و بہت پند تھا۔
موہوب لؤنے اس کا ناس کردیا یعنی انچی طرح دیکے بھال شک۔ آپ نے اس کو واپس خرید لینا جاہا۔ گرخیال آیا کہ شاید وہ ان
کوستا یچ، اس لئے رسول الله علی آیا ہے دریافت کیا۔ آپ نے فریایا: '' اُسے نہ فرید واورا پی خیرات واپس نہ لوء اگر چہ وہ
ایک درہم میں دے۔ اس لئے کہ بخشش دیکر واپس لینے والما اس کتے جیسا ہے جوانی تی جائے لیتا ہے (سکلو قصدے ۱۹۵۸)
تشری خصد تھ کی ہوئی چرخ ریب سے فرید نافی نفہ جائز ہے۔ کیونکہ ملک بدلنے سے وصف بدل جاتا ہے۔ غریب
کی ملک ہوجانے کے بعد وہ خیرات نہیں رہتی ۔ جیسا کہ حضرت یکریر ورضی اللہ عنہا کے واقعہ سے ثابت ہے۔ تاہم دو وجہ
سے رسول اللہ منال آئی کیکٹر نے صدت کو زید نے منع کیا:

میلی وجہ: جب خیرات دینے والا اس چیز کوخریدے گاتو غریب نری برتے گا اور اس کوستا بیچے گایاوہ خود مراعات کا



مطالبہ کرے گا، پس جتنی قیمت کم کی جائے گی آئی مقدار میں خیرات کوتو ڑ تالازم آئے گا۔ کیونکہ خیرات کی روح: مال سے بتعلق ہوجاتا ہے۔ پس جب اس کا اس چیز کی طرف میلان باتی ہے، اور وہ اس کوستے دام سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس مال سے بوری طرح بے تعلق نہیں ہوا۔ اور صدقہ کی روح کا مل طور پرنہیں یائی گئی۔

دوسری وجہ: روح کی طرح عمل کی صورت کی تھیل ہی مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے جس سرزین سے آدمی نے بجرت کی سے، وہاں اگراتفا قاموت آئے تو بھی نالیت یہ ہے ، کیونکہ اس سے بجرت کی صورت باطل ہوتی ہے۔ ججۃ الوداع کے موقعہ پر حضرت سعد بن انی وقاص رضی اللہ عنہ کہ کرمہ ہیں تخت بیار پڑنے آئی آئیں اندیشہ ہوا کہ اگر میری مکہ ہیں موت آئی تو میری بجرت باطل ہوجائے گی۔ رسول اللہ سِنالی فیکھ اللہ میں کہا ہی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا ( بخاری صدیت ۱۲۹۵) اسی طرح صدقہ کی روح کے ساتھ اس کی صورت کی تھیل بھی مطلوب ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ جو چیز اسی طرح صدقہ کی روح کے بھاؤ ملے تو بھی اس کی والی نہیں ایمنا جا ہے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تَعُدُ في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" أقول: سبب ذلك: أن المسصد ق إذا أراد الاشتراء يُسامَح في حقه، أو يطلب هو المسامحة، فيكون تَقْضًا للصدقة في ذلك القدر، لأن روح الصدقة نفض القلب تعلقه بالمال، وإذا كان في قلبه ميل إلى الرجوع إليها بمسامحة لم يتحقق كمال النفض.

وأيضًا: فتوفير صورةِ العمل مطلوب، وفي الاسترداد نقض لها؛ وهو سِرُّ كراهية الموت في أرض هاجر منها لله تعالىٰ، والله أعلم.



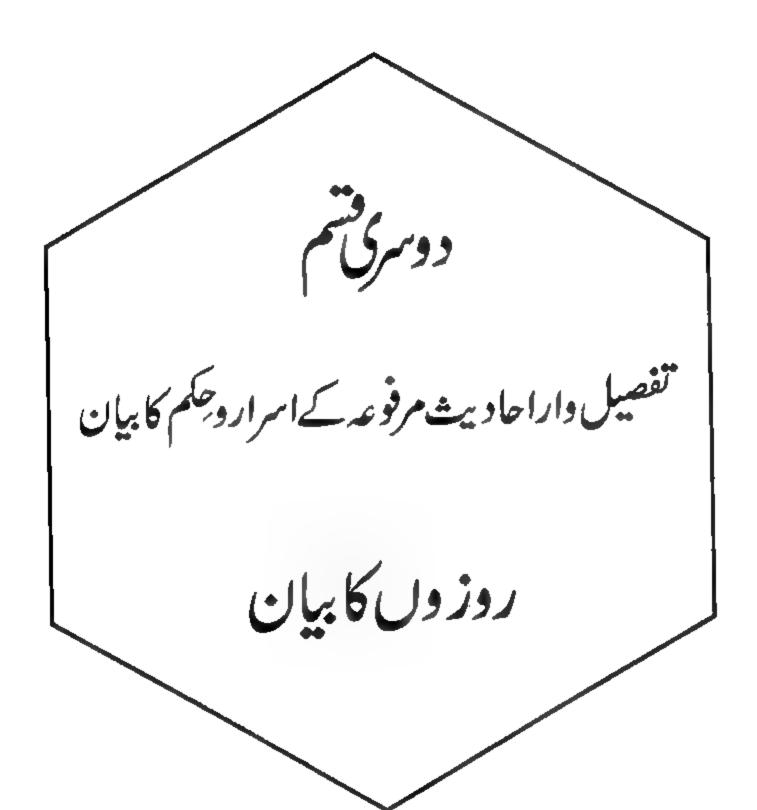

باب (۱) روزوں کے سلسلہ کی اصولی یا تنیں

باب (۲) روزول کی فضیلت کابیان

باب (۳) روزوں کے احکام کابیان

باب (۴) روزه کے متعلقات کابیان

#### باب----

### روزوں کےسلسلہ کی اصولیس یا تیں

تو حید ورسالت کی شباوت کے بعد نماز ، زکو ۃ ، روز ہ اور تج اسلام کے عناصر اربعہ میں بینی اسلام : اللہ کی فرما نبرداری والے جس طرز حیات کا نام ہے اس کی تخلیق وتغییر اورنشو ونما میں ان ارکانِ اربعہ کا اہم کر دار ہے۔شاہ صاحب رحمہ القد نماز اورز کو ۃ کے بیان سے فارغ ہوکراب روز ول کا بیان شروع کرتے ہیں۔ مبحث خامس کے ہاب سمیارہ میں بھی روز ول کی حکمتیں اورفوا کہ گذر ہے جی (رحمۃ اللہ اندا: ۵۰ – ۵۵ م

#### روز ول کی مشروعیت کی وجہ

کی طرح روزوں کے قرابعہ بھی بہیمیت کو ملکیت کا تابعداراور فرما نبردار بنانا مقصود ہے۔اور جب وہ رام ہوجاتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی اندیشہ باتی نہیں رہتا،اور آ دمی پا کیازی کی راہ پر بے خطر گامزن ہوجاتا ہے۔ یہی تقوی کی بنیاد ہے۔فرماتے ہیں:

#### روزوں کی مشروعیت کی حکمت کے دو پہلو ہیں:

ایک پہلو: — روزوں سے بیمیت کازورٹو ٹا ہے ۔ جب بیمیت مندزور بوجاتی ہے تو وہ ملکیت کا دکام کو ظاہر ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ اس وقت بیمیت کازورٹو ٹرنے کی ضرورت چیش آتی ہے۔ اوراس کی صورت یہ ہے کہ بیمیت کوجن چیز میں تو گی کرتی ہیں: کھانا، پینا اورشہوائی بیمیت کوجن چیز میں تو گی کرتی ہیں: کھانا، پینا اورشہوائی لذتوں میں منہمک ہونا۔ عورتوں کے ساتھ اختلاط وہ کام کرتا ہے جو آسودگی کے ساتھ کھانا پینائبیں کرتا۔ یعنی اس سے بیمیت بہت زور پکڑتی ہے۔ چنانچے تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کے ظہور کے خواہش مند ہیں: ان اسباب کے کم کرنے پرمشفق ہیں۔ حالانکہ ان کے زمانے مختلف ہیں اور ان کے ممالک دور دورواقع ہوئے ہیں۔ یہا تفاق اس بات کی رئی ہے۔ یہا تفاق اس بات کی رئی ہورکام وقعہ ماتا ہے۔

دوسرابہلو: — روزول کے ذرابیہ بہیت کوملکیت کا تابعدار بنانا مقصود ہے شریعت کا منت بہیں ہے کہ بہیت نہوں ہوجائے۔ وہ ایک فطری امر ہے۔ اور فطری چیزیں فتح نہیں ہوسکتیں۔ مقصود صرف اس کو تابعدار اور فرمانبردار بنانا ہے۔ اس طرح کہ دوہ ملکیت کے اشارہ پر کام کرنے گئے۔ اور اس پر ملکیت کا رنگ پوری طرح چڑھ جائے۔ اور ملکیت: بہیمیت کا گئیار گئے قبول ندکرے۔ اور جس طرح نمبر کی انگوشی اور ملکیت: بہیمیت کے انجرے ہوئے حوف موم پر نقش ہوجائے ہیں، ملکیت ہیں بیمیت کے قسیس نقوش ندا بھریں۔

اوراس کا طریقہ بہے کہ ملکیت بوری بنجیدگی سے اپنا کوئی تقاضا مبیمیت کے سامنے بیش کرے، اور وہ میل کرے۔ مذہر شک کرے، نہ مملدرآ مدسے باز رہے۔ پھراس طرح بار بار ملکیت: بہیمیت کے سامنے اپنی پسند کے کام بیش کرتی رہے۔اور وہ تھم کی تعیل کرتی رہے۔ پس رفتہ رفتہ بہیمیت اطاعت کی خوگر اور مشاق ہوجائے گی۔

اوردہ باتیں جن کو ملکیت بنجیدگی سے جا ہے۔ اور جیمیت جن کی بجا آور کی پرخوائی نخوائی مجبور ہو، وہ دوطرح کے کام جیں:

ایک: دہ کام جیں جن سے ملکیت کو انشراح اور جیمیت کو ول تنگی لاحق ہوتی ہے۔ جیسے عبادتوں کے ذریعہ، خاص طور پر
روزوں کی ریاضت کے ذریعہ، فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔ اور تلاوت قرآن وغیرہ کے ذریعہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔ اور تلاوت قرآن وغیرہ کے ذریعہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔ اور تلاوت قرآن وغیرہ کے ذریعہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔ اور تلاوت قرآن وغیرہ کا خاصہ جیں۔ جیمیت کے بارے میں آگی حاصل کرنا یعنی ذات وصفات کے علوم سے واقف ہونا۔ بیدوٹوں کام ملکیت کا خاصہ جیں۔ جیمیت سے اس توع کے کام کرائے گی یعنی طبیعت پرزورڈ ال کرآدی بیکام کرائے گی یعنی طبیعت پرزورڈ ال کرآدی بیکام کرائے گی تعنی طبیعت کی تاک قاک آلود ہوگی۔



دوم: بهیمیت جن باتول کوچاہتی ہے۔ جن سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور نشاط جوانی میں جن کاموں کی وہ مشاق ہوتی ہے۔ بوق ہوتی ہے۔ بن سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور ان اللے جوانی میں جن کاموں کی وہ مشاق ہوتی ہے۔ بعنی شہوت بطن وفرج والے کام: ملکیت ان کاموں کو بالکل چھوڑ دے۔ اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو رفتہ رفتہ ہیں۔ رفتہ ہیمیت رام ہوجائے گی۔ یہی روز ہے گئے گئے ہیں۔

#### ﴿ من أبواب الصوم﴾

لما كانت البهيمية الشديدة مانعة عن ظهور أحكام الملكية: وجب الاعتناء بقهرها. ولما كان سبب شِدَّتها، وتَرَاكُم طبقاتِها، وغَزَارَتِهَا؛ هو الأكلُ، والشرب، والانهماك في اللَّذَاتِ الشهوية، فإنه يفعل مالا يفعله الأكلُ الرَّغَدُ: وجب أن يكون طريقُ القهر تقليلَ هذه الأسباب؛ ولذلك اتفق جميعُ من يريدون ظهورَ أحكام الملكية على تقليلها ونَقْصها، مع اختلاف مداهِبهم وتباغد أقطارهم.

وأيضًا: فالمقصودُ إذعانُ البهيمية للملكية، بأن تتصرف حَسَبَ وَخْيِهَا، وَتُنْضِيغَ بِصِبْفِها، وَتُنْضِيغَ بِصِبْفِها، وَتُنْصَيغَ بِصِبْفِها، وَتُنصَيغَ بِصِبْفِها، وَتُنصَيغُ بِصِبْفِها، وتُسمَنُّهُ عَلَما لللهِ اللهُ يَنَّةَ، ولا تنطبع فيها نقوشُها النحسيسةُ، كما تنطبع نقوشُ الماكية منها؛ بأن لاتقبل ألوانها الدَّنِيَّة، ولا تنطبع فيها نقوشُها النحسيسةُ، كما تنطبع نقوشُ النحاتَم في الشمعة.

ولاسبيل إلى ذلك إلا أن تقتضى الملكيةُ شيئًا من ذاتها، وتوحيه إلى البهيمية، وتَفْتَرِحَه عليها، فتنقادُ لها، ولاتبغى عليها، ولا تتمنعَ منها، ثم تقتضى أيضًا، وتنقادُ هذه أيضًا: ثم وثم، حتى تعتادَ ذلك وتتمرُّنَ.

وهذه الأشياءُ التي تقتضيها هذه من ذاتها، وتُقْسَرُ تلك عليها، على رغمِ أنفها، إنما تكون من جنبس مافيه انشراح لهذه، وانقباض لتلك، وذلك: كالتشبُّهِ بالملكوت، والتطلُّع للجبروت، فإنهما خاصيةُ الملكية، بعيدةٌ عنهما البهيميةُ غايةَ البعد، أو تركِ ما تقتضيه البهيمية، وتستَلِلُه، وتشتاق إليه في غُلوائها؛ وهذا هو الصوم.

ترجمہ: روز دل کے سلسلہ کی اصولی یا تنیں: جب بخت بہیمیت: طکیت کے احکام کے ظہور سے مانع تھی ، تواس کو مغلوب کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہوا۔ اور جب بہیمیت کی شدت کا ، اور اس شدت کے مراتب کے توبہ تو جنے کا اور اس مزاتب کی کثرت کا سب کھانا چینا اور شہوائی لذتوں ہی منہمک ہونا تھا، پس بیشک شہوائی لذتوں میں انہاک تو وہ کا م کرتا ہے جو آسودگی ہے کھانا نہیں کرتا۔ تو ضروری ہوا کہ ملکیت کے غلبہ کی راہ اُن اسباب کو کم کرنا ہو۔ اور اس وجہ سے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور جا ہے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر ، ان کے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور جا ہے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر ، ان کے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور جا ہے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر ، ان کے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور جا ہے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر ، ان کے منفق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور جا ہے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے کی ہیں کہ بہتے ہیں اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے کی ہونے کے بین کی مناز کر کھٹائی کے کہ کو کھٹور ہو ہو گھٹائی کے کہ کا کو کہتا ہونے کے بین اُن اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹائے کی کھٹائی کے کہ کو کھٹائی کو کھٹائی کی کھٹائی کھٹائی کی کھٹائی کی کھٹائی کی کھٹائی کو کھٹائی کو کھٹائی کو کھٹائی کے کھٹائی کی کھٹائی کو کھٹائی کی کھٹائی کے کہتا ہو کہ کو کھٹائی کو کھٹائی کو کھٹائی کو کھٹائی کی کھٹائی کی کھٹائی کی کھٹائی کے کہتا ہو کھٹائی کو کھٹائی کو کھٹائی کے کہتا ہو کہ کو کھٹائی کھٹائی کو کھٹائی کو کھٹائی کی کھٹائی کی کھٹائی کے کھٹائی کو کو کھٹائی کو کھٹائی کو کھٹائی کو کھٹائی کو کھٹائی کو کھٹائی کو کھ

غدا ب کے اختلاف اوران کے ممالک کے دور دور ہونے کے باوجود۔

اور نیز: پس مقصور جیمیت کا ملکیت کا تالیع ہونا ہے، بایں طور کہ جیمیت تصرف کرے ملکیت کے اشارے کے موافق۔ اور دورنگین ہوجائے ملکیت کے رنگ سے۔اور (مقصود) ملکیت کا بازر ہنا ہے جیمیت ہے، بایں طور کہ وہ جیمیت کے گھٹیا رنگ قبول نہ کرے۔اوراس میں جیمیت کے نسیس نقوش نے چیمیں، جس طرح انگوشی کے نقوش موم میں نجھیتے ہیں۔

اوراس کی راہ نیس ہے گرید کہ ملکیت جا ہے کوئی چیز اپنی ذات ہے لیعنی سیجے داعیہ سے اوراشارہ کرے اس کا بہیمیت کو،اور مطالبہ کرے اس کا بہیمیت ہے، پس دو ملکیت کی تابعداری کڑے۔اوروہ ملکیت کے سما منے سرکشی نہ کرے۔اوروہ ملکیت کی بات مانے سے باز نہ رہے۔ پھر ملکیت کی اور با تیس جا ہے اور بہیمیت تابعداری کرے۔ پھراور پھر۔ یہاں ملکیت کی بات مانے سے باز نہ رہے۔ پھر ملکیت کی مثال تی ہوجائے۔

اور یہ چیزیں جن کو ملیت اپنی قرات سے جا ہے اور جیمیت ان کاموں کے کرنے پر مجبود کی جائے ، خاک میں ناک رکز کر ، وہ چیزیں انہی کاموں کے بیال ہے ، ہوتی ہیں جن میں ملکیت نے لئے فرحت ہے۔ اور بیمیت کے لئے ول تنگی ہے۔ اور وہ کیا میں کے احوال) سے مشاببت بیدا کرنا ، اور جہ وت (خدائے قد ق س) کی طرف جھا نکنا۔ پس اور وہ کام جیسے ملکوت (فرشتوں کے احوال) سے مشاببت بیدا کرنا ، اور جہ وت (خدائے قد ق س) کی طرف جھا نکنا۔ پس چینک بیدونوں یا تنیں ملکیت کا خاصہ ہیں۔ بیمیت ان سے کوسوں دور ہے۔ یا (جیسے ) اس چیز کو چھوڑ نا جس کو بیمیت جا ہتی ہے۔ اور جس سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور اپنے جوش کے دفت جی جس کی وہ مشابق ہوتی ہے۔ اور یہ وہ دور ہے۔ میں گرکیپ: فعن مصدر) کا عطف ادھوں افراد ہوتی ہے۔ اور تر لئکا عطف تشبه ہر ہے۔

نوٹ ای طرح کی عیارت رحمۃ اللہ(۵۲۱۱) میں بھی گذر چکی ہے۔ وہاں طل افعات بھی ہے۔ ضرورت ہوتو اس کو و کھے لیاجائے۔

**∀** 

#### بميشه روزه ركهناممكن نبيس

ملکت کوتقویت پہنچانے کے لئے اور ہمیت کوناتواں کرنے کے لئے اگر چہیشروز ورکھناضر وری ہے، مگر محاثی مہمات اوراموال واز واج کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے بید بات عام لوگوں کے لئے ناممکن ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مؤمن زمانہ کا ایک وقفہ گذرنے کے بعدروزوں کی اتنی مقدار کا التزام کرے جس سے ملکت کی نمود کی حالت اور اس کی اپنی پہند کی باتوں پر مہجت دفر حت کا حال معلوم ہوجائے لینی ملکیت کے ظہور وغلبہ کی حالت واضح ہوجائے اور خوب پہند چل باتوں پر مہجت دفر حت کا حال معلوم ہوجائے لینی ملکیت کے ظہور وغلبہ کی حالت واضح ہوجائے اور خوب پہند چل جائے کہ جبیمیت کے نقاضے تھم گئے ہیں۔ اور درمیانی وقفہ میں مؤمن سے جوکوتا ہیاں مرز دہوگئی ہیں، روزوں کے والے ان کا کفارہ بھی ہوجائے۔ اور مؤمن کا حال اس اصیل گھوڑ سے جیسا ہوجائے ، جس کی بچھاڑی ایک حلقہ سے بندھی

ہوئی ہو،اوروہ اِدھراً دُھردولٹیاں چلاکراپے ٹھکانہ پرآ کھڑا ہو۔ای طرح مؤمن بھی کوتا ہیاں کرنے کے بعدرمضان میں ٹھکانے پرآ جائے۔اورروزوں کا اس طرح النزام کرتا بھی ایک طرح کی مدادمت ہے۔ جب حقیقی مداومت ممکن نہیں تو اس فی الجملہ مداومت پراکٹفا کرنا جائے۔

### روز وں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے

جب عام لوگوں کے لئے ہمیشہ دوزہ دکھنامکن ہیں، وہ وتفہ وقفہ تی ہے دوزے دکھ سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ دوزول کی مقدار متعین ہیں ہوگی تو کوتا ہی کرنے کے مقدار متعین ہیں ہوگی تو کوتا ہی کرنے والے استے کم روزے رکھیں گے کہ وہ قطعاً ہے سوداور غیر مفید ہوں گے۔اور حدے تجاوز کرنے والے استے زیادہ روزے والے استے کہ اور استے کم روزے رکھیں گے کہ ان کے احتیاء کم ورزث الحکا فوراور نفس سست ہوجائے گا اور روزے ان کو قبر ستان ہم بچادیں ہے جبکہ روزے ایک تریاق بعنی زہریلی دوا ہیں۔ وہ اس لئے تجویز کے گئے ہیں کا نفس کا زہر دور ہواور رہی مقصد ہے کہ سمہ مغلوب ومقہور ہو۔ جو اطیف انسانی لیعنی روح ربانی کی سواری اور اس کے کمالات کے طبور کا چہوترہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار بھذر ضرورت ہی مقرر کی جائے۔ لیعنی جو اسکی مقدار بھذر

ولما لم تكن المواظبة على هذه من جمهور الناس ممكنة، مع ما هم فيه من الارتفاقات المهيمة، ومعافسة الأموال والأزواج: وجب أن يُلْتَزِمَ بعدَ كل طائفة من الزمان مقداراً يُعَرُّفُ حالة ظهور الملكية، وابتهاجها بمقتصَياتها، ويكفرُ ما فرط منه قبلها، ويكون مثله كمثل حصان طِوَله مربوط بآخِيَّة، يَستَنُّ يميناً وشمالاً، ثم يرجع إلى آخِيَّة، وهذه مداومة بعد المداوة الحقيقية.

ثم وجب تعيينُ مقداره: لئلا يفرَّطَ أحد، فيستعمِلُه منه مالا ينفعه ويُنجَعُ فيه، أو يُفْرِطُ مفرط، فيستعمِلُ منه مايوهن أركانَه، ويذهب نشاطَه، ويُنفَّهُ نفسَه، ويزيره القبورَ.

وإنما الصوم ترياق يُستعمل لدفع السموم النفسانية، مع مافيه من نِكاية بمطيةِ اللطيفة الإنسانية ومَنَصَّتِهَا، فلا بدأن يُتقدَّر بقدر الضرورة.

ترجمہ: اور جب عام نوگوں کے لئے اِس (روزوں) پر مدادمت ممکن نتھی، اس چیز کے ساتھ جس میں وہ ہیں لینی مشغول کرنے والی معاشی تدبیرات نافعہ، اوراموال وازواج کے ساتھ اختلاط: تو ضروری ہوا کہ آ دمی التزام کرے زمانہ کے مشغول کرنے والی معاشی تدبیرات نافعہ، اوراموال وازواج کے ساتھ اختلاط: تو ضروری ہوا کہ آ دمی التزام کرے زمانہ کے برایک حصہ کے بعد ایک ایسی مقدار کا جو پہچا توائے ملکیت کے ظہور اور اپنے تقاضوں پر اس کی فرحت کی حالت کو ( لیمنی ہرا کیک حصہ کے بعد ایک ایسی مقدار کا جو پہچا توائے ملکیت سے جسے میں مقدار کا جو پہچا توائے ملکیت کے جسم اللہ مقدار کا جو پہچا توائے ملکیت کے جسم اللہ کا مقدار کا جو پہچا توائے ملکیت کے خطبور اور ایپنے تقاضوں پر اس کی فرحت کی حالت کو ( لیمنی

روزوں کی اُس مقدار سے ملکیت کاظہوراور غلبہ واضح ہوجائے )اورروزوں کی وہ مقداراُن کوتا ہیوں کومٹاد ہے جواس سے قبل ازیں سرز دہوگئی ہیں۔اوراس کا حال اس عمرہ گھوڑ ہے جسیا ہوجائے جس کی ری کسی حلقہ سے بندھی ہوئی ہو، وہ دائیں بائیں اُنچھلے کودے، بھراپنی کھوٹی کی طرف لوٹ آئے۔اور یہ بھی ایک طرح کی مداومت ہے مداومت حقیقی کے بعد۔

پیمرضروری ہے اُس مقدار کے اندازے کی تعیین: تا کہ کوئی شخص کوتا بی نہ کرے۔ پس استعمال کرے وہ اس مقدار سے اس مقدار سے اس مقدار سے اس مقدار سے اس کو جواس کے لئے مفیداور سود متد تبییں ہے۔ یا حدے تبیاوز کرے کوئی حدے ہڑھنے والا، پس استعمال کرے وہ اس مقدار سے اس کو جواس کے عضاء کو کمزور کر دے۔ اور اس کے نشاط کو ختم کردے۔ اور اس کے نشاط کو تم کردے۔ اور اس کے نشاط کرد مے۔ اور اس کو تبرستان پہنچا کرد مے۔

اور دوزہ تو ایک تریاق ہے، جو استعمال کیا جاتا ہے نفسانی زہروں کو دور کرنے کے لئے ،اس چیز کے ساتھ بعنی اس فائدہ کے ساتھ جو اس میں ہے لیعنی لطیفۂ انسانی (روح ربانی) کی سواری اور اس کے چبوتر ہ لیعنی روح حیوانی کومغلوب کرنا۔ پس ضروری ہے کہ اس (روزوں) کا اندازہ کیا جائے ضرورت کی مقدار کے ساتھ۔

لفات: المفهمة: شديد معامله مشتول كرنے والا معامله بهت مهام عافسه : مزاولت كرنا ، اختلاط اور سل جول ركف كها جاتا كي اسات به عافسه الأحود : وه رات جركامول عن لگار با ... آخية : وه رتى جس كه دونول بر عذين ركف كها جاتا ہے : بسات به عافس الأحود : وه رات جركامول عن با نورول كو با قد حقة بيل ... .. است في الفوس ؛ دوڑن ، بعا كن المجهل كو دكرنا ، دوئتى جلانا ... .. في الطعام في الإنسان : فاكده مند بونا (الا محذوف ہے أى الا ينجع فيه ) ... . نقه المنافة بحث كرنا ، بعا كن المحدود ورتى جلانا المحدود ورتى جلانا المحدود كي بر المجينة كرنا ، بعا كن كن كانا به المحدود كي بر المجينة كرنا ، بعا كن كن كي كانا به المحدود كي بر المجينة كرنا ، بعا كانا كي كانا به المحدود كي بر المجينة كرنا ، بعا كن كن كي كانا به المحدود كي بر المجينة كرنا ، بعا كانا كي كردود كردون كرنا كي بدل كانا به المحدود كي بدل المحدود كي بدل كردون كردو كي المحدود كي بدل المحدود كي بدل كردون كردون

☆

☆

公

الكوركانيكاليكال

### کھانا پینا کم کرنے کا مناسب طریقہ

کھانا پینا کم کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک طریقہ نیہ ہے کہ کھانے پینے کی مقدار گھٹادی جائے بعنی بس برائے نام کھایا جائے۔ دوسرا طریقہ ریہ ہے کہ کھانوں کے درمیان عادۃ جو وقفہ (فاصلہ) ہوتا ہے، اس کو بڑھادیا جائے۔ شرائع ساویہ میں دوسراطریقہ ہی پسند کیا گیا ہے۔اوراس کی دود جہیں ہیں:

پہلی وجہ: کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھانے سے بدن ہلکا پڑتا ہے اورتش تھکتا ہے (اور بھی روزے سے مقصود ہے )اور بیطریقہ بیطریقہ مردست بھوک بیاس کا مزہ بھی چکھاتا ہے (جس سے دل بیس غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ بیدا ہوتا ہے ) اور بیطریقہ ہیست پر چیرت اور دہشت طاری کرتا ہے۔ اوراس پر واضح طور پر تملہ آ ور ہوتا ہے (جس سے بہیست مغلوب ہوتی ہے۔ اور شہیت وتقوی کی صفت بیدا ہوتی ہے )اور بہلا طریقہ معظر ہے۔ اس سے ایسی لاغری آتی ہے جو محسول نہیں ہوتی۔ نا توانی کے مشیت وتقوی کی صفت بیدا ہوتی ہے اور بہلا طریقہ معظر ہے۔ اس سے ایسی لاغری آتی ہے جو محسول نہیں ہوتی۔ نا توانی کے ساتھ آ دمی چلتا بھر تار ہتا ہے۔ اس کی کچھ پر واہ نہیں کرتا ۔ مگر بالآخر وہ بے طاقتی ہلاکت کے کنارے پر پہنچ دیتی ہے۔ ووسری وجہ: کھانے پینے کی مقدار گھٹانے کا معاملہ عام قانون سازی کے دائر ہیں مشکل ہی ہے آ سکتا ہے، اس لئے کہ کھانے پینے کے معاملہ میں لوگوں کے احوال بہت زیادہ مختلف جیں۔ کوئی دن مجر میں ایک طل کھاتا ہے تو کوئی دورطل ۔ اور جس مقدار سے پہلے کاحق پوراادا ہو جاتا ہے تھنی وہ شکم سیر ہو جاتا ہے، وہ مقدار دوسرے کے بیٹ کی آگ بھی نہیں بجواسکتی۔

ثم إن تقليلَ الأكل والشرب له طريقان: أحدهما: أن لا يتناول منهما إلا قدراً يسيرًا، والثانى: أن تكونَ المدة المتخلِّلَةُ بين الأكلاتِ زائدةً على القدر المعتاد؛ والمعتبرُ في الشرائع هو الثانى، لأنه يُخفَفُ ويُنفَة، ويُذيق بالفعل مذاق الجوع والعطش، ويُلحق البهيمية حيرة و دهشة، ويأتى عليها إتيانا محسوساً؛ والأولُ إنما يَضَعَفُ ضعفاً يمرُ به، ولا يجد بالاً حتى يُذْنِفَه.

وأيضًا: فإن الأول لايئتي تحت التشريع العام إلا بجُهدٍ، فإن الناس على منازلَ مختلفةٍ جدًّا، يأكل الواحدُ منهم رَطْلًا، والآخَرُ رطلين، والذي يحصل به وَفاءُ الأول هو إجحافُ الثاني.

ترجمہ بھر کھانے پینے کو کم کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک ہیکہ وہ ان دونوں سے نہ لے گرتھوڑی مقدار۔اور دوسرا میں کہ کھ نوں کے درمیان واقع ہونے والی مدت معتاد مقدار سے ذائد ہو۔اور شرایعتوں میں معتبر دوسرا ہی طریقہ ہے ،اس لئے کہ وہ بدن کو ہلکا اور لاغر کرتا ہے۔اور ہافعل بھوک اور بیاس کا مزہ چکھا تا ہے۔اور ہیمیت سے جیرت ودہشت کو ملاتا ہے اور اس برمحسوس طور برحملہ کرتا ہے۔اور پہلا طریقہ صرف ایسا کمڑور کرتا ہے جس کے ساتھ آدی چلتا پھرتا رہتا ہے ،اور وہ اس کی کچھ پر داونہیں کرتا ، یہاں تک کہ وہ طریقہ اس کو قریب المرگ کردیتا ہے۔



اور نیز: پس بیشک پہلاطریقہ نہیں آتا ہے تشریع عام کے تحت گرانٹہائی کوشش ہے۔ بیس بیشک لوگ بہت زیادہ مختلف مراتب پر ہیں: ان میں سے ایک کھاتا ہے ایک طل، اور دوسرا دورطل۔ اور وہ مقدار جس کے ذریعہ اول کاحق پوراا داہوتا ہے۔ وہی مقدار دوسرے کے لئے بہت ہی کم ہے۔

لغات: مذاق (مصدر) ذا نقه، مزه نقبی عبلیه جمله کرنا ..... اُذینفه: بیماری بزهگی اوراس کوقریب المرگ کردیا ..... اِجْعَحاف: جِرْ ہے مٹاوینا۔ اور بطورا ستعارہ تقص فاحش۔ یہاں یہی معنی مراویں۔ کردیا ۔۔۔۔۔ ہیک

### روز ه اوران کی مقدار کاانضباط

تیسری بات: —۔۔۔کھانوں کے درمیان کا وقفہ جان لیوانہیں ہونا جائے۔مثلاً تین شاندروز کا فاصلہ۔ کیونکہ اتنا لہا وقفہ موضوع شریعت کے خلاف ہے۔شریعت حسب استطاعت ہی تھم دیتی ہے۔اورا تناطویل وقفہ عام لوگوں کے لئے نا تا بلخ ل ہے۔

چوقی بات: — ترکیمفطرات (روزه) کامکل بار بار ہونا چاہئے ،تا کہ طبیعت فوگراورنفس اطاعت شعار ہوجائے۔ صرف ایک دودن کی بھوک بخواہ و و کتنی ہی شدید کیوں نہو، بالکل بے فائدہ ہے یعنی روزے چنددن کے کافی نہیں۔ان کی ایک معتذبہ مقدار مقرد کرنی ضروری ہے۔

یا نچویں بات: --- روزوں کی مقداروہ تعین کرنی جائے جو پہلے ہے دیگر ملتوں میں رائج ہو۔جس سے ہر کہ ومید،

- ﴿ الْحَارَكِ بِهِ الْمِيْلِ ﴾

شہری اور دیہاتی واقف ہو۔اورخودای مقدار کو بااس جیسی مقدار کو بڑی ملتیں اپنائے ہوئے ہوں۔ جیسے چاکہ شی لیننی چالیس دن کی ریہ صنت کا عام معمول ہے۔الی مقدار تجویز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ صبار فنار سواریاں جہاں تک اس کی تشہیر کریں گی لوگ مانتے ہی چلے جائیں گے۔

مذكوره بالاملاحظات (توجيطلب باتيس) درج ذيل جارباتيس واجب كرتے بين:

کیملی بات: روزے کا قانون ہے ہو کہ دن بھر کھانا پینا اور جماع ترک کردیا جائے۔ کیونکہ ایک دن ہے کم رکنا تو ایسا ہے کہ دو پہر کا کھانا ذرا تا خیر ہے کھایا۔اور رات میں کھانا پینا ترک کرنا تو معتاد ہے۔لوگ رات ہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔پس رات کاروز ومقرر کرنا ہے فائدہ ہے۔

دوسری بات: روزے ایک پورے ماہ کے تجویز کئے جا کیں۔ ندکم ندزیادہ۔ کیونکہ ہفتہ دو ہفتہ بہت تھوڑی مدت ہے۔جس کا اثر نہیں ہوسکتا۔اور دو ماہ کے مسلسل روزے شاق ہیں۔اس مدت میں آٹکھیں ھٹس جاتی ہیں اورنفس تھک جاتا ہے۔ ہمارا ہار بارکا بیمشاہدہ ہے۔

تبسری بات: دن کا انضباط می صادق سے غروب آفتاب تک کے ذریعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ بہی عربوں کا حساب ہے۔
دن کی مقداران کے نزدیک بہی ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں عاشوراء (دن محرم) کاروزہ میں سے شام تک کامشہورتھا۔
چوتھی بات: مہینہ کا انضباط ایک جاند سے دومرے جاند کے ذریعہ کرنا جا ہے ۔ کیونکہ بہی عربوں کے نزدیک مہینہ ہے۔ ان میں تمری حساب رائج تھا۔ وہ مسی حساب سے ناواقف تھے۔

أما المسدة المتخلّلة بين الأكلات: فالعرب والعجم، وسائر أهل الأمزجة الصحيحة، يتفقون فيها، وإنما طعامهم غَداء وعشاء، أو أكلة واحدة في اليوم والليلة، ويحصل مَذَاق الجوع بالكف إلى الليل, ولا يسمكن أن يفوّض المقدار اليسير إلى المبتلين المكلّفين، فيقال مثلًا: لِيأكلُ كلُّ واحد منكم ماتنقهر به بهيميته، لأنه يخالف موضوع التشريع، ومن المثل السائر: "من استرعى الذئب فقد ظلم!" وإنما يسوع مثل ذلك في الإحسانيات.

ثم يجب أن تكون تلك المدةُ المتخلَّلة غيرَ مُجْحِفَةٍ، ولا مُسْتَأْصِلَةٍ، كثلاثة أيام بلياليها، لأن ذلك خلاف موضوع الشرع، ولايعمل به جمهورُ المكلَّفين.

ويجب أن يكون الإمساك فيها متكرراً، ليحصل التمرُّنُ والانقياد، وإلا فجوعٌ واحدٌ إيَّ فائدةٍ يفيد، وإن قَوىَ واشْتَدَّ؟!

ويبجب أن يُذْهَبَ في ضبط الانقهار الغير المُجْحِفِ، وضبطِ تكرارِه، إلى مقاديْرَ مُسْتَغْمَلَةٍ عندهم، لا تخفى على الخامل والنبيه، والحاضر والبادى، وإلى ما يستعمِلُه، أو يستعمِلُ نظيرَه

طوائفُ عظيمةٌ من الناس، لتذهبَ شهرتُها وتسليمُها غايةَ النَّعبِ منهم.

وأوجبت هذه الملاحظات أن يُضبط الصوم بالإمساك من الطعام والشراب والجماع يوماً كاملاً، إلى شهر كاملٍ، فإن مادون اليوم هو من باب تأخير الغَداء، وإمساك الليل معتاد، لا يجدون له بالاً، والأسبوع والأسبوعان مدة يسيرة لاتؤثر، والشهران تَعُور فيهما الأَغين، وتنفه النفس، وقد شاهدنا ذلك مرات لا تُحصى.

ويُضبط اليومُ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه هو حساب العرب، ومقدار يومهم، والمسهورُ عندهم في صوم يوم عاشوراء؛ والشهرُ برؤية الهلال إلى رؤية الهلال، لأنه هو شهر العرب، وليس حسابهم على الشهور الشمسية.

ترجمہ: (۱) رہی کھانوں کے درمیان واقع ہونے والی مدت: تو عرب وجم اور دیگر سیح مزاج والے لوگ اُس میں متفق ہیں۔اوران کا کھانا میں واقع ہونے والی مدت: تو عرب وجم اور دیگر سیح مزاج والے لوگ اُس میں متفق ہیں۔اوران کا کھانا میں وشام کا کھانا ہی ہے۔ یارات دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا ہے۔اور بھوک کا مزہ حاصل ہوتا ہے۔انات تک زُسنے ہے۔

(۲) اور نہیں ممکن ہے کہ''تھوڑی مقدار''سونپ دی جائے مہتلی ہمکلفین کو۔ پس مثال کے طور پر کہا جائے:''چاہئے کہ کھائے تم میں سے ہرایک اتنی مقدار جس سے اس کی ہیمیت مغلوب ہوجائے'' کیونکہ یہ چیز قانون سازی کے موضوع کے خطاف ہے۔ اورلوگوں میں پھیلی ہوئی کہاوتوں میں سے ہے:''جس نے بھیڑ ہے سے بکریاں چرانے کے لئے کہا اس نے یقینا ظلم کیا'' اوراس طرح کی بات جائز ہے صرف احسانیات (سلوک وتصوف) میں۔

(۳) پھرضروری ہے کہ وہ درمیانی مرت جڑ کھود نے والی تہ ہو۔ نہ بالکل تباہ کرنے والی ہو۔ جیسے تین دن ان کی را توں کے ساتھ۔ اس لیے کہ بید مدت شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ اور نہیں عمل پیرا ہو کتے اس پر عام مسکلفین ۔
کے ساتھ۔ اس لئے کہ بید مدت شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ اور نہیں عمل پیرا ہو تکتے اس پر عام مسکلفین ۔
(۳) اور ضروری ہے کہ اس مدت میں رکنا بار بار ہو، تا کہ حاصل ہو خوگر ہونا اور تا بعدار ہونا۔ ور نہ پس ایک (ون کی) بھوک کونسافا کدہ و گئی ،اگر چہ وہ قوی اور شخت ہو؟!

(۵)اور ضروری ہے کہ جایا جائے جڑنہ کھود نے والی مغلوبیت کے انضباط میں اور بار ہارامساک کے انضباط میں ایس مقداروں کی طرف جولوگوں کے نزد کی تعمل ہوں۔ نہ پوشیدہ ہوں وہ مقداریں گمنام اور مشہور پر، اور شہری اور ویباتی پر۔اور (جایا جائے ) اس مقدار کی طرف جولوگوں کے بہت بڑے گروہ، تا کہ جائے اس کی قشہیراوراس کو مان لینا، ان کے پاس صبار قرار سوار یوں کے ویجئے گی آخری صد تک۔ بہت بڑے گروہ ہو ان جائے ہوں یا جائے روزہ نکھانے چنے اور جماع ہے رکنے کے ذریعہ ایک پورا ور واجب کیاان قابل تو بہت ہوں کے کہ منضبط کیا جائے روزہ نکھانے چنے اور جماع ہے رکنے کے ذریعہ ایک پورا وین، ایک پورے مہدنہ تک۔ بس جور کیاایک ون سے کم ہوں وہ بہر کا کھانا مؤخر کرنے کے قبیل سے ہے۔ اور رات میں مصرفر بہتائے کہ ایک بیار مسرفر بہتائے کہ

ر کنامغاد ہے۔ نہیں پاتے لوگ اس کے لئے کوئی خیال۔اور ایک ہفتہ اور دو ہفتے تھوڑی مدت ہے جواثر نہیں کرتی۔اور دو مہینے جونس جاتی ہیں ان میں آنکھیں اور تھک جاتا ہے نفس۔اور تحقیق ہم نے اس کا بے ثمار مرتبہ مشاہدہ کیا ہے۔ اور منضبط کیا جائے دن : طلوع فجر ہے غرو بٹیس کے ذریعہ،اس لئے کہ وہی عربوں کا حساب ہے اور ان کے دن کی مقد ارہے۔اور ان کے نزویک مشہور ہے ہیم عاشوراء کے دوزے ہیں۔

اور (منضبط کیا جائے) مہینہ: چا تد دیکھنے سے چا ند دیکھنے کے ذریعیہ اس لئے کہ وہی عربوں کا مہینہ ہے۔ اور نہیں ہان کا حساب مشمی مہینوں پر۔

لغات: مُجْحِفَة (اسم فاعل اواحدمون ) جَعَفَة (ف) جَخْفا : بربادكردينا أَجْحَفَ الدهوُ : برنسه مثانا \_ اور الطوراستعاره! مُحَافَ نُقصِ فَاحْشَ كَعِنْ مِن بِهِي مُستعمل إلى حَمَام و السَّفَأَ صَل الشيئ : برنسه أَهِيرنا .... غار تُ عيدُه : آكوكاهُ مُن جانا ... وَفِهَتْ (س) نفسُه : تَحَكنا ... النَّعْب : تيزسوارى اور تيز بهوا نعَبْتِ الإبلُ : اوسُ كا چِلْي مِن كردن لمِي كرنا يعنى تيز چانا اور دِيْح نَعْب : تيز بوا ناقة ناعبة : تيزرقارا وَثَني \_

ترکیب:وضبط تکرارہ میں مطف تغیری ہے۔اور إلی ما بستعمله کا عطف إلی مقادیو پر ہاور بیعطف مجی تغیری ہے۔اور نندھ متعلق ہے وجب ہے۔

### روزں کے لئے رمضان کی شخصیص کی وجہ

جب عام قانون بنانے کا اور بھی لوگوں کی ،عربوں کی بھی اور جمیوں کی بھی ،اصلاح کا موقعہ آیا اوراس کی طرف توجہ دی گئی تو ضروری ہوا کہ ماہ صیام کے معاملہ میں آزادی شدی جائے کہ جرفض این مہولت کے مطابق جس ماہ کے جائے دور سے شروری ہے:
جیا ہے روز ہے رکھ لیا کرے۔ بلکے کی ماہ کی تعیین لازمی ہے۔ اور میہ بات تین وجوہ سے ضروری ہے:

مبہلی وجہ: ایدا اختیار دیے میں چند نقصانات ہیں: اول: اس سے بہانہ بنانے کا اور کھسک جانے کا دروازہ کھل جائے گا۔ وم: امر بالمعر دف اور نہی عن المتكر كا دروازہ بند ہوجائے گا۔ سوم: اسلام كى ايك عظيم ترين عبادت كمنام ہوجائے گا۔ سوم: اسلام كى ايك عظيم ترين عبادت كمنام ہوجائے گا يعنی اس كى كوئی شان ظاہر نہ ہوگی۔

اجتماعی عبادت میں اس کا زیادہ احتمال ہے کہ کالل بندوں کے انوار کا پُرتو ان سے کمتر لوگوں پر پڑے اور خواص کی دعاؤں ہے عوام کو بھی فائدہ بہنچے۔

اور جب ماہ صیام کی تعیین ضروری ہوئی تو اس کے لئے رمضان شریف سے زیادہ موز ون کوئی مہینہ نہیں تھا۔ کیونکہ اس ماہ میں قر آن کا نز ول ہوا ہے اور ملت اسلامیدائ نہوئی ہے اور اس میں شب قدر کا بھی احتمال ہے، جبیہا کہ آ گے آرہا ہے۔

وإذا وقع التصدى لتشريع عام، وإصلاح جماهير الناس، وطوائف العرب والعجم: وجب أن لاينخير في ذلك الشهر، ليختار كلُّ واحدٍ شهرًا يسهل عليه صومُه، لأن في ذلك فتحا لباب الاعتذار والتسلل، وسدًّا لباب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وإخمالاً لما هو من أعظم طاعات الإسلام.

وأيضًا: فإن اجتماع طوائف عظيمة من المسلمين على شيئ واحد، في زمان واحد، يَرى بعضُهم بعضًا، معونةٌ لهم على الفعل، مُيَسَّرٌ عليهم، ومُشَجِّعٌ إياهم.

وأيضًا: فإن اجتماعهم هذا سبب لنزول البركات الملكية على خاصتهم وعامتهم، وأدنى أن ينعكس أنوارُ كُمَّلِهِمْ على من دونهم، وتحيط دعوتُهم من ورائهم.

وإذا وجب تعيين ذلك الشهر فلا أحقّ من شهرٍ نزل فيه القرآلُ، وارتسخت فيه الملةُ المصطفوية، وهو مَظِنَّةُ ليلة القدر، على ما سنذكره.

ترجمہ: اور جب واقع ہوا در ہے ہونا عام قانون سمازی کے لئے اور عام لوگوں کی اور عرب وہم کے تمام گر دہون کی اصلاح کے لئے تو ضروری ہوا کہ نہ افقیار دیا جائے اس ماہ بیں ، تا کہ افقیار کرے ہرایک سی ایسے مبینہ کوجس کا روز ہاس پر آسان ہے: اس لئے کہ اس بیس بہانہ بنانے اور کھسک جانے کا درواڑ ہ کھولنا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درواز ہ کھولنا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درواز ہ کو بند کرنا ہے۔ اور اس عبادت کو جو کہ اسلام کی عبادتوں بیس سب سے بڑی عبادت ہے کہنام کرنا ہے۔ اور نیز : پس مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کا ایک چیز پر ایک زمانہ بیس اکٹھا ہونا ور انحالیکہ بعض بعض کو و کھے رہے اور نیز : پس مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کا ایک چیز پر ایک زمانہ بیس اکٹھا ہونا ور انحالیکہ بعض بعض کو و کھے رہ

ہوں:ان کی ممل پر مدد کرنا ہے اوران پڑمل کوآ سان کرنا ہے۔اوران کومل کی ہمت دلانا ہے۔ اور نیز: پس لوگوں کا ساجتیارع سب ہے۔ ملکوتی پر کتوں کے نزول کاان کے خواص وعوام سراور قریب تر ہے اس مات

اور نیز: پس لوگوں کا بیاجتماع سبب ہے۔ ملکوتی برکتوں کے نزول کا ان کے خواص وعوام پراور قریب تر ہے اس بات سے کہ پکشیں ان کے کا ملول کے انواران کے کمترول پر۔اور گھیر لیس ان کی دعا تیں ان لوگوں کو جوان کے پیچے ہیں۔
اور جب ضروری ہوئی اس ماہ کی تعیمی تو نہیں ہے کوئی مہینہ زیادہ حقد اراس مہینہ ہے جس میں قرآن اتراہ اور جس میں ملت مصطفویہ رائے ہوئی ہے۔اوروہ شب قدر کی احتمالی جگہ ہے۔جیسا کہ ہم اس کوآگے بیان کریں گے۔

﴿ الْمَسْؤَرِّ لِبَالْمِيْرَالِ ﴾

# تصحیح: سبب لنزول البر کات میں لفظ سبب مخطوط کراچی ہے بڑھایا ہے۔ ہم

### عبادتوں کے عمومی اورخصوصی درجات

اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ عبادتوں کے درجات واضح کردیئے جا کیں۔ عبادتوں کا ایک درجہ تو عمومی ہے۔ جس میں تمام مسلمان برابر ہیں۔ خواہ وہ غیر مشہور ہوں یا مشہور ، فارغ ہوں یا مشغول ، سب کے لئے وہ عبادتیں ضروری ہیں۔ کوئی اس سے مشنی نہیں۔ جو بھی شخص اُن عبادتوں کو ترک کرےگا دہ اصل مشروع امر کا تارک قرار دیا جائے گا۔ بیفرائض اعمال کا درجہ ہے۔ دوسرا ورجہ کا ملین اور نیکو کارول کی شاہ راہ اور سابقین کی گھاٹ ہے بینی وہ بڑے اوگوں کا حصہ ہے۔ یہ نوافل اعمال کا درجہ ہے۔ دوسرا ورجہ کا مدرجوں کی عبادتیں درج نے لی ہیں:

بہلے در ہے کی عبادتیں: رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازیں ہیں۔ بیعبادتیں ہر مکلّف پر لازم ہیں۔ حدیث میں ہے کہ:''جس نے عشاا ور فجر کی نماز جماعت سے اوا کی اس نے کو یا رات بجر نماز پڑھی''(منداحدا: ۸۵)اس حدیث میں عبادات کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔

دوسرا درجیہ: پہلے درہے سے کماً اور کیفا بڑھا ہوا ہے۔ اور وہ عبادتیں ہیہ ہیں: رمضان کی را توں ہیں تر اوت کی پڑھنا۔ روزے میں زبان اور اعضاء کی حفاظت کرنا۔ رمضان کے بعد شوال کے چیدروزے رکھنا۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھنا۔ عاشورا واور عرفہ کے روزے رکھنا اور رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا۔

بدابواب الصیام کے سلسلہ کی اصولی اور تمبیدی باتیں ہیں۔ان سے فارغ ہوکراب ہم روزوں کے بارے میں وارد ہونے والی روایات کی شرح کرتے ہیں۔

ثم لابد من بيان المرتبة التي لابد منها لكل خاملٍ ونبيهٍ، وفارغ ومشغول، والتي إن أخطأها أخطأ أصلَ المشروع، والمرتبةِ المكمِّلةِ التي هي مَشْرَعُ المحسنين، ومورِدُ السابقين:

فالأولى: صومُ رمضان، والاكتفاءُ على الفرائض الخمس، فورد:" من صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل"

والثانية: زائسدة على الأولى كمّا وكيفًا، وهي قيام لياليه، وتنزيه اللسان والجوارح، وستة من شوال، وثلاثة من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفة، واعتكاف العشر الأواخر. فهذه المقدّمات تجرى مجرى الأصول في باب الصوم، فإذا تَمَهّدَتْ حَانَ أن نشتغل بشرح أحاديث الباب.

تر جمہ: پھراس مرتبہ کو بیان کرنا ضروری ہے جس کے بغیر جارہ بی نہیں، ہر غیر شہورا ڈرشہور کے لئے ،اور ہر فارغ ومشغول کے لئے ، اور جو کہ اگر چوک گیا آ دمی اس کوتو چوک گیا وہ اصل تھم مشروع کو۔اور کامل وکمل مرتبہ کو جو کہ وہ نیکوکاروں کی گھاٹ اور سابقین کی یاتی لینے کے لئے اتر نے کی جگہ ہے۔

پس بہلام رتبہ:رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازوں پراکتفا کرنا ہے بیٹی نجات کے لئے فرائض وواجہت پر عمل کا فی ہے۔ چنانچہ وارد ہواہے:''جس نے عشاءالخ''

اور دوسرا مرتبہ: پہلے مرتبہ پرکم وکیف کے انتہار ہے ذاکہ ہے۔ اور وہ رمضان کے نوافل اور زبان اور اعضاء کو پاک رکھنا اور شوال کے چھروزے اور ہر ماہ کے بین روزے اور ہیم عاشوراء اور ہیم عرفہ کے دوزے اور آخری عشرہ کا اعتکاف ہے۔ پہل بہتمہیری ہاتیں ہیں ، جوروزوں کے باب میں اصول کی جگہ میں جاری ہیں۔ پس جب تیار ہوگئیں وہ ہاتیں تو وقت آگیا کہ ہم باب کی احادیث کی شرح میں مشغول ہوں۔

#### إب\_\_\_\_

### روز دل کی فضیلت کا بیان

صدیث شریف: بیس ہے کہ: 'جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ۔۔۔۔اورایک روایت میں 'جنت کے درواز نے' کے بجائے' رحمت کے درواز ئے' آیا ہے ۔۔۔۔ اور ووزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں۔ اور شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں' (اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں ) (متفق طیہ اسٹکلو قصدیث ۱۹۵۲)

آیک اہم نکتہ: نصوص بین بھی ایا ہوتا ہے کہ آیک مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے، اور باتی آوھا قرائن احوال اور فہم مامع پراعتاد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ آلی عمران آیت ۲۹ میں ہے: ﴿ بِسِدِكَ الْسِحْیرُ ﴾ یعنی سب بھلائی آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کا باتی آ دھامضمون سے ہے کہ 'م برائی کے مالک بھی آپ بین' ای طرح ' نمذاب قبری آپ کے اس کا باتی آ دھا ہے: ' قبری راحین کی برق بین' ای طرح نہ کورہ حدیث کا بیضمون کے: ' شیاطین جکر دیے ہوئے ہے ہے۔ ' قبری را آ دھامضمون ہے: ' قبری را آ دھا مضمون ہے: ' قبری را آ دھامضمون ہے۔ ' قبری را آ دھا مضمون ہے۔ ' قبری بیلے ضمون میں بھیل جاتے ہیں' اور قرید بہلے ضمون میں متقابلات ( جنت وجہنم ) کا تذکرہ ہے۔ ( یکھ شارح نے برحایا ہے )

فضائل کاتعلق اہل ایمان سے ہے: اس کے بعد جانتا جا ہے کہ فدگورہ حدیث میں جورمضان کی فضیلتیں ہیان کی گئی ہیں انکاتعلق صرف اہل ایمان سے ہے۔ کھارے ان کا کچھ تعلق نہیں۔ کیونکہ کھار کی جیرانی اور گمراہی دوسرے دنوں کی بنسبت رمضان میں سخت اور فزون ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وورمضان میں شعائر اللہ کی پروہ دری میں اپنی نہایت کو پہنچ جاتے ہیں۔

- ﴿ لُوَ لُوَ لِهِ لِلْهِ مُنْ لِهِ كُلُ

وضاحت: فضائل کی نصوص کا تعلق نیک بندول سے اور نیکو کاروں کے زمرہ میں شامل مؤمنین ہی ہے ہوتا ہے۔
کفار سے اور غفلت شعارا ورخدا فراموش بندول سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ انھوں نے خودہی اپنے آپ کورحمت الہی
سے محروم کرلیا ہے۔ جب وہ ہارہ مہینے شیطان کی پیروی میں منہمک رہتے ہیں تو اللہ کے میباں ان کے لئے محروی کے
سوا پچھ نیس ۔ بلکہ ہا برکت زمان ومکان میں گناہ کی شینی اور بڑھ جاتی ہے۔ مسجد میں گناہ اور مسجد سے باہر گناہ کی سال
مزیس ۔ اس طرح جو بندے رمضان میں بھی ادکام خداوندی کی خلاف ورزی میں سرگرم رہتے ہیں ، اور رمضان کا جو کہ
شعائر اسلام میں سے ہے کچھ یاس و کھا ظری ہے ان کا معاملہ اور بھی خطرناک ہوجاتا ہے۔ اللّھم احفہ ظنا منہ!

# رمضان کی دوخاص بلتیں اوران کی وجبہ

ندکورہ حدیث میں رمضان کی دوخاص فضیلتیں بیان کی گئی ہیں: اول: رمضان ہیں جنت کے ۔ یارحت کے ۔ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اورجہنم ۔ یالعنت ۔ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں۔ (بیہ مقابلات ہیں) دوم: شیاطین جگردیئے جاتے ہیں اور فرشیئے زبین میں چین جاتے ہیں (بیہ بی متقابلات ہیں) ان فضائل کی وجہ بیہ کہ جب مسلمان رمضان ہیں روزے رکھتے ہیں، اور تمازیں (تراوت کی) پڑھتے ہیں۔ اور خدا کے کامل بندے انوا رالہی میں فول کاتے ہیں۔ اور کاملین کی دعائیں تا بعین کو محیط ہوجاتی ہیں۔ اور ان کی روشن کا پُرتو ان ہے کم تر لوگوں پر پڑتا ہے۔ میں فول ان کی برکتیں جماعت میں کے فراد کو شامل ہوجاتی ہیں۔ اور ہرخش حسب استحداد اعمال صالح ہیں ہے حصہ لیتا ہے۔ اور گنا ہوں ہے کہ جب سے حصہ لیتا ہے۔ اور گنا ہوں ہے کہ بیان جاتی ہیں۔ اور ہرخش حسب استحداد اعمال صالح ہیں ہے حصہ لیتا ہے۔ اور گنا ہوں ہے نہ کے کا اہتمام کرتا ہے تو دو با تیں داقعی بن جاتی ہیں:

مہلی ہات: جنت کے باب قاہر جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے مسدود ہوجاتے ہیں۔ اور بدیات دووجہ سے تفقق ہوتی ہے:

ہملی وجہ: جنت کی حقیقت رحمت اور جہنم کی حقیقت لعنت ہے۔ جب بندے رحمت والے کا موں میں منہمک
ہوجاتے ہیں اور لعنت والے کا موں سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں ، تو رحمت کی بارش شروع ہوجاتی ہے۔ یہی جنت کے درواز ول کا کمل جانا ہے۔ اور لعنت کی تو بند ہوجاتی ہے۔ یہی جنت کے درواز ول کا بند ہوجانا ہے۔

دوسری وجہ: نماز استنقاء کے بیان میں گذرہ کی ہے، اور آگے بھی جے کے بیان میں آئے گی کہ جب زمین والے متنق ہوکر اللہ تعالیٰ سے جود وکرم کے طالب ہوتے ہیں تو دریائے رحمت جوش زن ہوتا ہے اور بندوں پر بر کات کا فیضان شروع ہوجاتا ہے، اور آفتیں دور ہوجاتی ہیں۔ چتا نچے جب رمضان آتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت ہمہ تن عبادتوں کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے تو یہ اتفاق واتحادر حمت المی کو برا هیختہ کرتا ہے۔ اور حسب استدعا فیضان رحمت عام ہوتا ہے، اور اسباب تکلیف شکیر لئے جاتے ہیں۔

دوسرى بات: شياطين جكرُ دي جاتے بي اور فرشے زهن شي يول جاتے بيں۔ اور بديات بھي دووجہ سے تقق ہوتى ب:



پہلی وجہ: شیاطین انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں ان کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بیمیت جوش زن ہوتی ہے۔ اور رمضان میں چونکہ بیمیت مغلوب ہوجاتی ہے، اس لئے شیاطین کا مؤمنین پر زوز نہیں چلا۔ سورۃ الحجر آ ہے ہیں ہیں ہے: '' بیشک میرے نتخب بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلاگا!'' بھی شیاطین کا مؤمنین کر زوز نہیں چلا۔ سورۃ الحجر آ ہے ہیں ہیں ہے: '' بیشک میرے نتخب بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلاگا!'' بھی شیاطین کا مؤمنین کی مؤر ایا ہے۔ اور جولوگ اپنے اندر طلائکہ کے تر بکی صلاحیت بیدا کر لیتے ہیں ان کوفر شیم سے گھر لیتے ہیں۔ اور یہ ملاحیت اس وقت بیدا ہوتی ہے جب ملکیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور دمضان میں اس کا ظہور اظہر ہے۔ اس لئے ملائکہ دوئے زمین پر تھیل جاتے ہیں۔ اور الل ایمان کوانوار کے تھیرے ہیں۔

ووسری وجہ: وستور زمانہ ہے کہ جب کوئی اہم دن آتا ہے تو اس دن کے لئے خصوصی انتظامات کے جاتے ہیں: تمام شرپ ندوں کونظر بندکرد یا جاتا ہے، تا کہ و ف نکشن میں رختا نداز نہوں (اور تقریب ختم ہونے کے بعدان کوچھوڑ دیا جاتا ہے) اور ہمنوا کا کو ہمر طرف بھیلا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اس رات کا غالب احتمال ہے جس میں ہر داشمندانہ معاملہ بارگا و خداوندی میں چیلا دیا جاتا ہے۔ اس موقعہ پر بیخصوصی خداوندی میں چیش ہوکر ملے کیا جاتا ہے۔ اس شب کا تذکرہ سورۃ الدخان آیات اس میں ہے۔ اس لئے اس موقعہ پر بیخصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں اوران کی اضداد یعنی طمات سکیزلی جاتی ہیں۔

انتظامات کئے جاتے ہیں یعنی روحانی اور ملکوتی انوار پھیلا دیئے جاتے ہیں۔ اوران کی اضداد یعنی ظلمات سکیزلی جاتی ہیں۔

نوٹ: شب قدر دو ہیں ، جیسا کہ آگ آر ہا ہے۔ ندکورہ بالا شب قدر سال بھروالی شب قدر ہے۔ جس کا رمضان میں ہونے کا غالب احتمال ہے۔

#### ﴿ فضل الصوم ﴾

[۱] قبال رسول الله صبلى الله عليه وسلم: "إذا دخل رمضانُ فُتحت أبواب الجنَّةِ - وفي رواية أبوابُ الرحمة - وغُلَقَتْ أبوابُ جهنَّمَ، وسُلْسِلَت الشياطين"

أقول: اعلم أن هذا الفضلَ إنما هو بالنسبة إلى جماعة المسلمين، فإن الكفار في رمضان أشدُ عَمَهًا وأكثرُ ضلالًا منهم في غيره، لتماديهم في هتك شعائر الله.

ولكن المسلمين إذا صاموا، وقاموا، وغاص كُمَّلُهم في لُجَّةِ الأنوار، وأحاطت دعوتُهم من وراء هم، وانعكستُ أضواوُهم على من دونَهم وشملتُ بركاتُهم جميعَ فِتَتِهم، وتَقَرَّبَ كلُّ حَسَبَ اسْتعدادِه من المنجيات، وتباعد من المهلكات، صَدَق:

> [١] أن أبوابَ الجنةِ تُفتح عليهم، وأن أبواب جهنم تُغلق عنهم: [الم] لأن أصلَهما الرحمةُ واللعنةُ.

[ب] ولأن اتفاق أهلِ الأرض في صفةٍ: يجلب مايشامبُها من جُوْدِ اللهِ، كما ذكرنا في

التنزكر بتبانيت في

الاستسقاء والحج.

#### وصدق:

[٢] أن الشياطين تُسَلِّسُلُ عنهم، وأن الملائكة تنتشر فيهم:

[الد] لأن الشياطين لا يؤثّر إلا فيمن استعدَّث نفسُه لأثره، وإنما استعدادُها له بغلواء البهيمية، وقد انقهرت؛ وأن الملائكة لا يقرب إلا من استعدّ له، وإنما استعدادُه بظهور الملكية، وقد ظهرت. [ب] وأيضًا: فرمضانُ مَظِنَّةُ الليلة التي يُقُرَقُ فيها كلَّ أمر حكيم، فلا جرم أن الأنوار المثالية والملكية تنتشر حينئذٍ، وأن أضدادَها تُنقبض.

تر چمہ: روزوں کی فضیلت: رسول اللہ میں تی آئے۔ فرمایا: ..... بیس کہنا ہوں: یہ بات جان لیس کہ یہ فضیلت مسلمانوں کی بنسبت ہے۔ پس بیٹ کفار: رمضان میں تجیر کا عتبار ہے خت اور گمرائی کے اعتبار ہے ذیادہ بیں، ان سے رمضان کے علاوہ بیں، ان کے انتہاء کو تین کی وجہ سے شعائر اللہ کی پردہ دری ہیں ۔ لیکن مسلمان جب روزہ در کھتے ہیں اور رات میں نوافل پڑھتے ہیں، اوران کے کامل انوار کے سمندر میں فوطہ زن ہوتے ہیں۔ اوران کی دعا کیں ان کو کو کھیر لیتی ہیں جوان سے کم تر ہیں۔ اوران کی رکتیں ان کی جماعت کے ہیں جوان کے بیتھے ہیں۔ اوران کی روشنیاں ان لوگوں پر پلٹتی ہیں جوان سے کم تر ہیں۔ اوران کی برکتیں ان کی جماعت کے تمام لوگوں کو شامل ہوجاتی ہیں۔ اور ہرا یک ای استعداد کے موافق نزد کی حاصل کرتا ہے نجات و سے والے کا مول سے اور ور ہوتا ہے مہلک کا مول سے قریجی ہوجاتی ہے:







### روز وں اور تر اوت کے سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ

حدیث شریف: میں ہے کہ: ''جس نے رمغمان کے دوزے ایمان واحتساب کے ساتھ رکھے، اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ اور جس نے ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں ہیں نفلیں (تر اور کے) پڑھیں، اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں (مشکوۃ مدیث ۱۹۵۸)

تشری : رمضان کے روز وں ہے، ای طرح راتوں کے نوافل ہے، جبکہ وہ ایمان واحتساب کے ساتھ اوا کئے گئے ہوں ، سابقہ تمام گنا ہوں کی معافی ہیت کی وجہ رہ ہے کہ بید ونول عمل طکیت کے غلبہ کی اور ہمیریت کی مغلو ہیت کی اختمالی جگہ ہیں۔ بینی ان اعمال ہے اس قائدہ کی بوری امید ہے۔ اور یہ عباد تیس مناسب نصاب (عبادت کی ایک معقول مقدار) ہیں، جن کے ذریعہ بندہ اللہ کی خوشنو وی اور مبر بائی ہے مبرہ ور ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ بات بقینی ہے کہ بیا عمال نفس کی حالت میں تبدیلی کردیتے ہیں۔ بچھلامیلارنگ از جاتا ہے۔ اور جب نفس کی حالت میں تبدیلی کردیتے ہیں۔ بچھلامیلارنگ از جاتا ہے۔ اور نیاشاندار رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور جب نفس کی حالت بدل جاتی ہے تو سابقہ حالت کی کوتا ہیوں برقام عنو بھیر دیا جاتا ہے۔

ایمان واحتساب کا مطلب: ایمان بمعنی یقین ہے۔ اور کسی کام کویقین کے ساتھ کرنے کا مطلب بیہے کہ اس عمل کو ختم خداوندی سجھ کر بچالا یا جائے۔ اللہ کی خوشنو دی ہی عمل کی بنیاد اور محرک ہوتے و می کی موافقت، ریت رواج کی پابندی، لوگوں کی ملامت کا اندیشہ یا کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد ہی کامحرک نہ ہو۔ یہی یقین عمل کی روح ہے۔ اس سے عمل فیمتی بنآ ہے۔ اس کے مطابقی بنآ ہے۔ اس کے مطابقی بنآ ہے۔ اس کے بندی میں بنا ہے۔ اس کے بغیر عمل ہے جان رہتا ہے، بلکہ بھی و بالی جان بن جاتا ہے۔

فا کدہ: شاہ صاحب قدس مرہ نے ندکورہ تو اب کی جو دجہ بیان کی ہے، اس سے بیہ بات مستقا وہ درتی ہے کہ بیرتو اب نفس کی حالت ہد لئے پر موتوف ہے۔ اور ایسے اعمال اور بھی متعدد ہیں، مثلاً: اسلام قبول کرتا، بجرت اور جج کرتا۔ ان کا بھی یہی تو اب بیان گیا ہے کہ بیتینوں اعمال سابقہ گتا ہوں کومٹاد ہے ہیں (مفئلو قاصد یث ۴۸) پس آگرنفس کی حالت میں کوئی نمایں تبدیلی نہ آئے تو اس موجود ثو اب کا استحقاق بیدانہ ہوگا۔

نوٹ: رمضان کے روزوں کا اور تراوح کا ایک بی تواب ہے، اور دونوں کی ایک بی وجہ ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے ایک کی وجہ بیان کرنے پراکتفا کی ہے۔ ہم نے صدیث کا دوسرا جڑ یکی شامل کر کے دونوں کی وجہ مشترک بیان کی ہے۔ حدادت نے سرادس کی میں [٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غُفرله ماتقدَّم من ذنبه" أقول: وذلك: لأنه منظنةُ غلبةِ الملكية ومغلوبيَّةِ البهيمية، ونصابٌ صالحٌ من الخوض في لُجَّةِ الرُّضا والرحمةِ، فلاجرم أن ذلك مُغَيِّرٌ للنفس من لون إلى لون.

مرجمہ (۲) آنخضرت مینالی کی ارشاد: میں کہتا ہوں: اور وہ بات ( یعنی سابقہ گنا ہوں کی مغفرت ) اس سلے ہے کہ دمضان: ملکیت کے غلبہ کی اور ہیمیت کی مغلوبیت کی احتمالی جگہ ہے۔ اور اللّٰہ کی خوشنو دی اور مہر یائی کے سمندر میں غوط زنی کا ایک معقول نصاب ہے۔ پس یقنینا میہ بات ہے کہ وہ ( رمضان کے دوزے ) تبدیل کرنے والے ہیں نفس کو ایک رنگ ہے دوسرے رنگ کی طرف۔

☆ ☆ ☆

### شب وتدریس عبادت سے گذشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ

ندکورہ بالا صدیث میں بیکی ہے کہ: ''جس نے ایمان واحتساب کے ساتھ شب قدر میں نوافل پڑھے، اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں''

تشری : شب قدر میں عماوت ہے سابقہ تمام گناہوں کی معانی کی وجہ یہ کہ شب قدر میں روحانیت پھیاتی ہے۔
اللّہ کے تھم ہے روح (حفرت جرئیل علیہ السلام) بشار فرشتوں کے بچوم میں زمین پراتر تے ہیں، تا کہ زمین والوں کو خیرو ہرکت ہے مستقیض کریں۔اور عالم مثال (عالم آخرت) کا عالم اجسام (دنیا) پرغلبہ ظاہر ہوتا ہے بعنی طائکہ کے انوار دنیا میں جھاجاتے ہیں اور ظلمات جھٹ جاتی ہیں۔ایسے بایرکت وقت میں جوعبادت کی جاتی ہے وہ ول کی تھاہ میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔اور قس کی حالت بدل جاتی ہے۔ دوسر سے اوقات میں آگر اس متعدد عبادتیں کی جائیں تو بھی یہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔اس رات میں نیک کرنا ایسا ہے، جیسے ہزار مہینے تک نیکی کرنا ، بلکہ اس سے بھی زائد۔اس لئے گذشتہ گنا ہوں پڑالم عنو بھیرو یا جاتا ہے۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا، غُفرله ما تقدَّم من ذنبه" أقول: وذلك: لأن الطاعة إذا وُجدت في وقتِ انتشارِ الروحانية، وظهورِ سلطنةِ المثال، أثَرَتْ في صميم النفس مالايوَثِّر أعدادُها في غيره.

ترجمہ: (۳) آنخضرت مطالبہ کیا ارشاد: میں کہتا ہوں: اور وہ بات لینی سابقہ تمام گناہوں کی معافی ، اس لئے ہے کہ جب عبادت: روحانیت کے تصلنے کے وقت میں اور عالم مثال کی حکومت کے ظہور کے وقت میں پائی ——

﴿ فَرَا مُؤَرِّمَةَ الْمِيْنَ لَهِ ﴾ — جاتی ہے، تو وہ میم قلب میں ایبا اثر کرتی ہے کہ اس کے علاوہ وقت میں متعدد عباد تیں ایبا اثر نہیں کرتیں۔
ملحوظہ: اعداد جمع ہے غذد کی ..... وظهور عطف تغییری ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہے۔

ہم

# فضائل صيام كي ايك فصل روايت

اب ختم باب تک شاہ صاحب قدس مرہ نے فضائل صیام کی ایک مفصل روایت کے مختلف اجزاء کے امرار ورموز بیان کئے جیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یوری حدیث ایک ساتھ پڑھ کی جائے۔

حدیث - حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِيَّةَ مِبَالِمَ مَايا: " آ دی کے ہر نيك عمل كا تواب دس گذاہے سات سوگذا تک بروھا یا جاتا ہے' ۔ یعنی اس امت کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون البی بیہے کہ نیکی کا اجرکم از کم دس گنا ضرور دیا جا تا ہے۔ اور تمل کی خاص حالت کے پیش نظرا ورا خلاص وخشیت کی وجہ ہے اجرزیاد ہ مجمى عطاكياجا تاہے۔اور بياضا فيسات سوگنا تک ہوتا ہے۔البندا نفاق في سبيل الله بعن جہاد ميں خرچ كرنے كا تواب سات سو گنا ہے شروع ہوتا ہے۔ اور بیش از بیش کی کوئی صرفبیں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۹۱ میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ارش دیاک ہے: ''جولوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرج کرتے ہیں ،ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت الیم ہے جیے ایک دانہ: جس سے سات پالیں جمیں ، ہر بال کے اندر سودانے ہوں ( یعنی کم از کم تواب سات سو گناماتا ہے) اوراللہ تعالیٰ جس کے لئے جاہتے ہیں، اجر بڑھادیتے ہیں ( یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں ) اور التد تعالیٰ بڑی وسعت والع بخوب جانع والع بين كدكون كتف اجركام محق بروح المعاتي من ب: قيل: المراد الإنفاق في البجهاد، لأنه اللذي يُنضاعَف هلذه الأضعاف، وأما الإنفاق في غيره فلا يُضاعف كذلك، وإنما تجزّى المحسنة بعشر أمثالهاا ٥ -- حديث تبوى كابديها جزء حديث نبوى تفارآ كي حديث قدى ب: "مكراللدياك ارشاد ہے کہ:''روز واس قانون سے منتفیٰ ہے۔ کیونکہ روز ہمیرے لئے ہے( اضافت تشریف کے لئے ہے) اور میں ہی اس کا اجر دونگا۔ بندہ میری رضا کے واسطےاپٹی خواہش نفس ( جماع ) اورا بنا کھانا پینا حچھوڑ دیتا ہے ( نیس اس کا صلہ مجى مين بى دونكا) \_ يبال تك حديث قدى تقى \_ إلى يجرحديث نبوى ب: "روزه دارك لئه دوسرتي مين ايك: ا فطار کے وقت ۔ دوسری: بروردگار کی بارگاہ میں شرف باریا بی کے وقت ' ۔۔۔۔'' اور البت روز ہ دار کے منہ کی بواللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو ہے بہتر ہے''۔۔۔۔'' اور روز ہ ڈھال ہے اور جبتم میں ہے کسی کا روز ہ ہوتو جا ہے کہ وہ شہوانی با تنیں نہ کرے، اور نہ شور وشغب کرے، اور اگر کوئی اس ہے گالم گلوچ کرے یا جھٹڑا کرے تو کہہ دے کہ میرا روز ہ ہے!''(متفق علیہ مشکوۃ حدیث ١٩٥٩)

الوسور ميلايترل

# نیکی دو چند ہونے کی وجہ

مبحث اول ودوم میں سے بات تفصیل ہے بیان کی جا بھی ہے کہ جازات کا سب: ملکیت کا احساس نہیں ہوتا فی فلت کا پردہ چونکہ ملکیت ہجیت کے زیراثر رہتی ہے، اس لئے اس کو کئے ہوئے کا موں کی اچھائی یا برائی کا احساس نہیں ہوتا فی فلت کا پردہ چھایار ہتا ہے۔ مگر مرتے ہی ملکیت کوشدت کے ساتھ سیاحیاں ہوئے لگنا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کام کئے ہیں، وہ ملکیت کے مناسب ہیں یا نامناسب؟ پہلی صورت میں راحت کی شکلیں وجود میں آتی ہیں، جو اس کے لئے جزائے خیر بنتی ہیں۔ اور دوسکی صورت میں رفتی کو فلی سے راحت کی شکلیں وجود میں آتی ہیں، جو اس کے لئے جزائے خیر بنتی ہیں۔ اور کھانے دوسکی صورت میں رفتی کو کھنے ہیں۔ اور اسے اور کھانے کو کہ کو تو کمک (تقویت) بہتی روی ہیں ہو جاتی ہے۔ اور آدی اُن لذتوں ہے جو ہی ہیںت ہو مناسب رکھتی ہوں ہو گئی ہوں کہ کہ کو تو ما ہو تو ما ہو تو کہ ہو تا ہے، او فطی طور پر کھکیت کو ظاہر ہونے کا موقد مات ہے، اور اسکے انوار چھنے گئے ہیں۔ پس اگر اس نے اچھے کا موقد مات ہے، اور اسکے انوار چھنے گئے ہیں۔ پس اگر اس نے اچھے کا موقد مات ہے، اور اسکے انوار چھنے گئے ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوجاتا ہے۔ جیسے مال کے حریص کو اپنا اندو وختہ کم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آگر اس میں وصف قراعت پیدا ہوجائے تو وہ تا ہے۔ جیسے مال کے حریص کو اپنا اندو وختہ کم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آگر اس میں وصف قراء ہوجائے تو وہ تا ہے۔ جیسے مال کے حریص کو اپنا اندو وختہ کم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آگر اس میں وصف قراء ہوجائے تو وہ تا ہے۔ بیسے مال کے حریص کو اپنا اندو وختہ کم محسوس ہوتا ہے۔ بیس بسائند میں معلوم ہوتا ہے۔ بیسے اس کر اس میں انداز کیا ہواتھ وٹر امال بردھا ہے جس بسائند میں معلوم ہوتا ہے۔ بیسے اس کر اس میں انداز کیا ہواتھ وڑ امال بردھا ہے جس بسائند میں معلوم ہوتا ہے۔ بیس بسائند میں معلوم ہوتا ہے۔ بیس بسائند میں مورائی کی مورائی کی مورائی کی مورائی کی مورائی کی مورائی کی مورائی کو کی مورائی کی مورائی کی کو کی مورائی کی مورائی کی کو کی مورائی کی مورائی کی کو کی مورائی کی کو کو کی مورائی کو کی مورائی کی کو کو کی کو کی مورائی کو کو کی مورائی کی کو کر کی کو کر کو کو کو کو کر کر کو کو کی کو کر کو کو کر کا کو کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کر کر کی کو کر کو ک

# تواب کے عام ضابطہ سے روز وں کے استثناء کی وجہ

اجرو واب کا عام صابطہ بیہ کہ کم از کم دی گنا اجر ضرور ماتا ہے۔ گرروز واس ضابطہ سے ٹی ہے۔ اور استثناء کی وجہ جائے ہے۔ کہ الک کا فرشت کا طریقہ جائنا ضرور کے ہے۔ نامہ انجال کی کتابت کا طریقہ بیہ ہے کہ عالم آخرت کی کسی جگہ میں، جواس آ دمی کے لئے مخصوص ہوتی ہے، ہر ٹل کی صورت منقش ہوجاتی ہے، جس طرح کسی موجود فارجی کا تصور کیا جاتا ہے تو خزان خیال میں اس کی صورت آ جاتی ہے۔ یا کیسر سے نوٹو گرانی کی جائے تو چیزوں کی صورت نی فلم میں آ جاتی ہیں۔ یا گئیس سے ان کی جزاو خود بخو دواضح ہوجاتی میں آ جاتی ہیں۔ نیز وہ صورتیں عالم مثال میں اس طرح ریکارڈ کی جاتی ہیں کہ ان سے ان کی جزاو خود بخو دواضح ہوجاتی ہے۔ جیسے کارٹون سے اس کا مد تی بچھ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح ہوجاتی ہے۔ اور ملائکہ اس کو بچھ کر نامہ انکال میں ضبط کر لیت میں مرتب ہونے والی ہے، اس کل کی صورت سے واضح ہوجاتی ہے۔ اور ملائکہ اس کو بچھ کر نامہ انکال میں صبط کر لیت میں۔ شاہ صاحب قدس مرہ نے مکاشفات میں اعمال کا اس طرح متصور ہوتا بار یار مشاہدہ کیا ہے۔

اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی مشاہرہ کیا ہے کہ جوا عمال شہوات نفس سے نگر لے کر کئے جاتے ہیں،
نامہ اعمال انصنے والے فرشتے بار ہا تامہ اعمال میں ان کی جزاء طاہر بیں کر پاتے۔ کیونکہ ان کی جزاء کو بجھنے کے لئے اس
خُلُق کی مقدار کا جاننا ضرور کی ہے جس سے وہ عمل صاور جوا ہے۔ اور ملائکہ ذوق ووجد ان سے بھی اس کونبیں پاسکتے بعنی

انسان اگر چدوہ معصوم ہو، انسانول کے اجھے برے جذبات کو بجھ سکتا ہے گر ملائکہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے ، کیونکہ ان میں مہیمیت نہیں ہے ، اس لئے وہ اس کے تقاضول ہے آشنا نہیں ہو سکتے۔

اور رحمۃ اللہ الواسعہ (۱:۱ مع) میں جوروایت آئی ہے کہ ملائکہ نے بحث وتیجیس کے بعد گناہ منانے والے اور درجات بلند کرنے والے اعمال طے کئے ہیں، اس کا راز بھی بھی ہے کہ ملائکہ کو ان کا مون کا ادراک سس ٹی ہے ہیں ہوتا، کیونکہ وہ کام مجاہد ونفس کے قبیل ہے ہیں۔

غرض ایسے اعمال کے بارے میں ملائکہ کی طرف ہیوتی کی جاتی ہے کیمل کو بعینہ لکھ لواور جزاء کا خانہ خالی جیموڑ دو۔ اسے اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دوء وہی قیامت کے دن اس کا تواب ڈکلیر کریں گے۔

اورروز ہماہد ونفس کے قبیل کاعمل ہے: یہ بات حدیث کے اس جملہ سے واضح ہے کہ: "بندہ اپنی خواہش نفس اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے "اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ روزہ گناہ مٹانے والے ان اعمال میں سے ہے جن سے مہیمیت مغلوب ہوتی ہے۔

قائدہ: حدیث میں ایک قراءت: أن أُجزى به مجى ہے، اس صورت میں حدیث كا مطلب بيہوكا كدروزه داركو الله تعالى كاوصال نصيب ہوتا ہے تفصیل رحمة الله الواسعه (٤٥٥٠) میں ہے۔

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ عمل ابن آدم يُضاعَفُ: الحسنة بعشرِ أمثالِها إلى سبعمائة ضِغْفِ، قال الله تعالى: إلا الصومَ، فإنه لي وأنا أُجْزِي به، يَدَعُ شهوتَه وطعامَه من أُجْلى"

أقول: سِرُّ مضاعفة الحسنة : أن الإنسان إذا مات، وانقطع عنه مددُ بهيميته، وأدبر عن اللذات الملائمة لها، ظهرت الملكية ولمع أنوارُها بالطبيعة، وهذا هو سرُّ المجازاة، فإن كان عمل خيراً فقليلُه كثيرٌ حينتذٍ، لظهور الملكية، ومناسبته بها.

وسر استثناء الصوم: أن كتابة الأعسال في صحائقها إنما تكون بتصور صورة كل عملٍ في موطنٍ من المثال، مختص بهذا الرجل، بوجهٍ يظهر منها صورة جزائه المترتّب عليه، عند تجرده عن غواشي الجسد، وقد شاهدنا ذلك مراراً.

وشاهدنا أن الكُتُبَة كثيرًا ما تتوقف في إبداء جزاء العمل الذي هو من قبيل مجاهدة شهوات النفس، إذ في إبداته دخل لمعرفة مقدار خُلُقِ النفس الصادر هذا العمل منه، وهم لم يَذُو قُوهُ وَلَا عَلَى وَلَم يَعْدُو قُوهُ وَلَا العمل منه، وهم لم يَذُو قُوهُ وَلَا أَلَى وَلَم يعلموه و جداناً؛ وهو سِرُ اختصامِهم في الكفارات والدرجات على ماورد في الحديث، فيوجى الله إليهم حينئا: أن اكتبوا العمل كما هو، وقَوِّضوا جزاءَه إلى.

وقوله:" فإنه يَدَعُ شهوتَه وطعامه من أَجْلِيُّ" إشارة إلى أنه من الكفارات التي لها نكايةٌ في

### نفسه البهيمية؛ ولهذا الحديث بطنّ آخر قد أشرنا إليه في أسرار الصوم، فراجِعْه.

ترجمه : (٣) آنخضرت مَلالتَهُ يَلِيمُ كاارشاد: ...... من كهتا بول: نيكي كے دو چند ہونے كاراز مد ہے كمانسان جب مرجاتا ہے اور اس سے اس کی بہیمیت کی مکت طع ہوجاتی ہے۔ اور وہ ان لذتوں سے بیٹھ پھیرتاہے جو مہیمیت سے مناسبت رکھنے والی بین تو ملکیت ظاہر ہوتی ہے۔اوراس کے انوار فطری طور پر حیکتے ہیں۔اور یمی مجازات کاراز ہے۔ پس اگر مل اچھا ہوتا ہے تو تھوڑ اعمل بھی زیادہ ہوتا ہے اس وقت میں ملکیت کے ظہور کی وجہ سے اور اس عمل کے ملکیت سے مناسبت کی وجہ ہے۔ اور روزے کے استثناء کا راز: یہ ہے کہ اعمال کی نوشت ان کے صحیفوں میں: پس ہوتی ہے وہ عالم مثال ( عالم آ خرت ) کی کسی جگہ میں، ہر عمل کی صورت کے خیال میں لانے کے ذریعہ پختص ہوتی ہے وہ جگہ اس آ دمی کے ساتھ ،اس طرح پر کہ ظاہر ہواس صورت سے اس عمل کے اس بدنہ کی صورت جواس عمل پر مرتب ہونے والا ہے اس آ دمی سے مجرو ہونے کے دفت جسم کے بردول سے بعنی موت کے بعد ، اور مختین ہم نے اس کا بار ہامشاہدہ کیا ہے۔ اورہم نے رہجی مشاہدہ کیا ہے کہ نامہ اعمال کھنے والے بار ہاتو قف کرتے ہیں اس عمل کے بدلہ کو ( نامہ اعمال میں ) ظا ہر کرنے میں جو کہ وہ نفس کی خواہشات کے ساتھ تگر لینے کے قبیل سے ہے، کیونکہ اس کے ٹواب کو ظاہر کرنے میں نفس كأس خُلُق كى مقداركى معرفت كا دخل ہے جس سے يول صادر جونے والا ہے۔ اور ملائك في اس خُلُق كون وق سے چكھا ہے، نہ وجدان سے جانا ہے۔ اور وہ راز ہے ملا تکہ کے بحث کرنے کا کفارات ودرجات میں، جیسا کہ حدیث میں آبا ہے۔ پس وی کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی طرف اس وقت میں کہتم عمل کوجیسا وہ ہے لکھانو، اور اس کا بدلہ میرے حوالے کردو۔ اورالتدياك كاارش د: ' ليس بيتك وه جيموز تاب بي خوابش اورا پنا كھاناميري خاطر''اشاره ہےاس بات كی طرف كه روزہ ان کف رات میں سے ہے جن کے لئے اس کے ہیں نشس میں زخمی کر کے غالب آنا ہے ( فائدہ ) اوراس حدیث کے سے ایک اوربطن ہے۔اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے روزوں کی حکمتوں کے بیان میں ۔پس اس کود کھے لیں۔

### روز ہ دار کے لئے دومسرتیں: فطری اورروحانی

ندکورہ بالا روایت میں ریجی ہے کہ" روزہ دار کے لئے دومسرتیں ہیں: ایک مسرت افطار کے وقت اور دومری مسرت النے رب سے ملاقات کے وقت ' بہلی مسرت طبعی ہے۔ جب روزہ پورا ہوتا ہے اور کھاتا پیٹا اور صحبت کرنا مباح ہوتا ہے۔ جو کنفس کے نقاضے ہیں تو انسان کو فطری طور پر فرحت وشاد مانی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری مسرت ربانی اور روحانی ہے۔ کو کنفس کے نقاضے ہیں تو انسان کو فطری طور پر فرحت وشاد مانی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری مسرت ربانی اور روحانی ہے۔ کیونکہ نماز دل کی طرح روزوں سے جم تو ہوجاتا ہے اور عالم بالا سے ذات صفات کا یقین متر شح ہوتا ہے تو جلوہ خداوندی کو سہارنے کی آ دمی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی لقائے رب کا ذات صفات کا یقین متر شح ہوتا ہے تو جلوہ خداوندی کو سہارنے کی آ دمی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی لقائے رب کا

مطلب ہے۔ اور نماز وں سے دیدار خداوندی کی استعداد کی طرح پیدا ہوتی ہے اس کی تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ (۲۹۱۱) میں گذر پیکی ہے۔ البتہ نماز اور روز ہے بین فرق ہیہ میں گذر پیکی ہے۔ البتہ نماز اور روز ہے بین فرق ہیہ کہ نماز سے بیان کی گئی ہے۔ البتہ نماز اور روز ہے بین فرق ہیہ کہ نماز سے بخل جو تی کے امرار کو سہار نے کہ نماز سے بخل جو اور دوز وں سے تنزید بینی صفات سلبی کے امرار کو سہار نے کی صلاحیت بیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز افعال واتوال کے مجموعہ کانام ہے جو وجو دی چیزیں جیں اور صفات بجو تیہ ہی وجو دی جیزیں جیں اور صفات بجو تی ہے دور کی سام میں اور تنزید بھی دور کی سام میں ۔ اور روز و ترکے مفطر ات کانام ہے جو سابی چیزیں جیں اور تنزید بھی سابی صفات بھی شفی امور جیں۔

فا کدہ: روزے دارے لئے دومسرتوں کی اور بھی حکمتیں ہیں۔مثلاً افطار کے دفت کی مسرت ہایں دجہ ہے کہ بہتو فیق الہی ایک عہادت تکمیل پذیر ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دفت مسرت بے حساب ثواب کے حصول کی بنا پر ہے

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: "للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه" [أقول:] فالأولى: طبيعية من قِبَلِ وجدان ما تبطلبه نفسه، والثانية: إلهية من قِبَلِ تهيئتهِ للظهور أسرار التنزيه عند تجرده عن غواشي الجسد، وترشح اليقين عليه من فوقه، كما أن المصلاة تُورث ظهور أسرار التجلى الثبوتي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تُغلَبُوا على صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب" وههنا أسرار يضيق هذا الكتاب عن كشفها.

#### ۔ خلوف مثک کی خوشبو سے زیادہ پبند ہونے کی وجہ

ندکورہ صدیت میں بیکھی ہے کہ: ''یفیناروزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالی کے نز دیک مشک کی خوشہو ہے بہتر ہے'' تشریخ: خلوف (خلومعدہ کی وجہ ہے روزہ دار کے منہ کی بو) روزہ کا اثر ہے۔اور عبادت کا اثر: عبادت کی محبت کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے۔عالم بالا میں اس اثر کو بھی عبادت ہی شار کیا جاتا ہے۔ جدیث شریف میں ہے کہ:'' اللہ تعالی کو میں اس اثر کو بھی عبادت ہی شار کیا جاتا ہے۔ جدیث شریف میں ہے کہ:'' اللہ تعالی کو میں اس اثر کو بھی عبادت ہی شار کیا جاتا ہے۔ جدیث شریف میں ہے کہ: '' اللہ تعالی کو میں اس اثر کو بھی عبادت ہی شار کیا جاتا ہے۔ جدیث شریف میں ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ کو میں اس کے کہ: '' اللہ تعالیٰ کو میں اس اثر کو بھی عبادت ہیں شار کیا جاتا ہے۔ جدیث شریف میں ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ کو میں بھی ہے کہ کی بھی ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ کے میں بھی ہونے کہ کو میں بھی ہے کہ کی بھی ہونے کے کہ کو میں بھی ہے کہ کو میں بھی ہونے کی بھی ہونے کے کہ کی بھی ہونے کو کا کرنے کا میں بھی ہونے کی بھی ہونے کی بھی ہونے کی بھی ہونے کا بھی ہونے کی بھی ہونے کی بھی ہونے کی بھی ہونے کیا جاتا ہے۔ جدی ہونے کی بھی ہونے کی ہونے کی بھی ہونے کی ہونے کی بھی ہونے ک دوقطروں سے اور دونشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک: آنسوکا دہ قطرہ جو اللہ کی خشیت سے نکلے۔ دوسرا: خون کا وہ قطرہ جوراہِ خدامیں بہے۔ اور دونشان: ایک: راہِ خدامیں لگنے والانشان، دوسرا: کسی قریضہ کی ادالیگی ہے جسم میں بیدا ہونے والانشان '(مشکوٰۃ حدیث ۳۸۳۷ کتاب ابجہاد)

اورروزہ کی محبوبیت سمجھانے کے لئے رسول اللہ میلائیگی نے روزہ کی وجہ سے ملائکہ کے انشراح کا اورروزے سے اللہ تعالی خوشنوں کی مواز نہ کیا ہے انسانوں کے نفوس کے انشراح سے جب وہ مشک کی خوشبوسو تکھتے ہیں، تا کہ ایک غیبی امر یعنی روزہ سے اللہ کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی ہیاری لیعنی روزہ سے اللہ کی محبت: لوگ محسوس طریقتہ پر سمجھ لیس یعنی انسانوں کے لئے مشک کی خوشبوجتنی اچھی اور جتنی ہیاری ہے ، اللہ کے نزد یک روزہ وار کے منہ کی ہواس سے بھی اچھی ہے۔ اور جب ہواتنی پیاری ہے جو کہ روزہ کا اثر ہے تو خودروزہ اللہ کو کتنا ہیارا ہوگا اس کا اندازہ ہر محض کر سکتا ہے۔

[7] قوله صلى الله عليه وسلم: "لَخُلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المِسك" أقول: سره: أن أثر الطاعة محبوب لحب الطاعة، متمثلٌ في عالم المثال مقامَ الطاعة، فحمل النبيُّ صلى الله عليه وسلم انشراحَ الملائكة بسببه ورِضَا الله عنه في كَفَّة، وانشراحَ نفوس بني آدم عند استنشاق رائحة المسك في كفةٍ، لِيُرِيَهُمُ السرَّ الغيبيُّ رأى عينٍ.

مرجمہ (۱) آنخضرت مینان مین کارشاد: اسیم کہتا ہوں: اس کا لیمی خُلوف کی مجوبیت کاراز ہے کہ عبادت کا اثر:
عبادت کی محبت کی وجہ سے پہند بیدہ ہے۔ عالم مثال میں عبادت کی جگہ میں پایا جانے والا ہے۔ پس نبی مینان کو کی انشراح کو وجہ سے ملائکہ کے انشراح کو اور روز ہے سے اللہ کی خوشنودی کو ایک پلڑے میں رکھا، اور انسانوں کے نفوس کے انشراح کو مشک کی خوشبوسو جھنے کے وقت میں دومرے پلڑے میں ۔ تا کہ آپ کو کول کو نیمی راز آ تھوں سے و کیھنے کی طرح وکھلا کیں۔

مشک کی خوشبوسو جھنے کے وقت میں دومرے پلڑے میں ۔ تا کہ آپ کو کول کو نیمی راز آ تھوں سے و کیھنے کی طرح وکھلا کیں۔

ہم

### کامل روزه ہی ڈھال بنتاہے

ندکورہ روایت میں میہ بھی ہے کہ:''روزہ ڈھال ہے۔اور جبتم میں سے کی کا روزہ ہوتو چاہئے کہ وہ (بیوی سے ) شہوانی با تیں نہ کرے۔اور نہ شوروشغب کرے۔اورا گرکوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو چاہئے کہ کہے کہ میں روزہ سے ہوں''

تشریخ:روزه دُ هال اس طرح ہے کہ وہ شیطان اورنفس کے تملوں سے بچاتا ہے۔اورانسان سے شیطان اورنفس ک اثر اندازی کودورکرتا ہے۔اورآ دمی پران کا قابولیس چلنے دیتا۔گرروزہ دُ ھال اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کامل معنی میں روزہ ھرنوئر بَہاﷺ کے سے ہو۔اورروزہ کے معنی کی محیل کے لئے دویا تمی ضروری ہیں:

اول: اپنی زبان کوشہواتی اقوال وافعال ہے یاک رکھتا لیعنی روز ہیں بیوی ہے نہ تو یوس و کنار کر ہے، نہ دل گی اور نداق کی باتیس کرے۔فلایو فٹ (شہوانی باتیس نہ کرے) میں اس کا بیان ہے۔

دوم: درندگی والے اقوال وافعال سے احتر از کرنا لائے منے بیٹ (شوروشغب نہ کرے) ہیں دونوں ہی کی طرف اشار ہ ہے۔ پھر درندگی والے اقوال کو منسابّه (کوئی اس سے گالم گلوچ کرے) ہیں، اور درندگی والے افعال کو فیاف لما (اس سے چھڑا کرے) ہیں الگ الگ بیان کیا ہے۔

### إنى صائم: زبان سے كے ياول سے?

امام نووی نے الافکار میں اس کورائے قرار دیا ہے کہ یہ بات زبان سے کیے۔اورمتو تی عبدالرحمٰن بن مامون فیٹا پوری کی قطعی رائے ہے کہ دل سے کیے، کیونکہ زبان سے کہنے میں ریاء ہے۔اور دویانی کی رائے ہے کہ رمضان میں زبان سے اور غیر رمضان میں دبان سے کیے۔شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سب کی شخبائش ہے۔اور نووی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ سب کی شخبائش ہے۔اور نووی شرح مہذب میں فرماتے ہیں: کل منهما حسن، والقول باللسان اقوی، ولو جمعهما لکان حسن ( فتح الباری ۱۰۵۰۲)

#### [٧] قوله صلى الله عليه وسلم:" الصيام جُنَّة"

أقول: ذلك: لأنه يَقِى شَرَّ الشيطان والنفس، ويُباعِد الإنسانَ من تأثيرهما، ويخالفه عليهما، فلذلك كان من حقه تكميلُ معنى الجُنَّةِ بتنزيهِ لسانه عن الأقوال والأفعال الشهوية، وإليه الإشسارة في قوله: " فلايرفث" والسيعية، وإليه الإشارة في قوله: " ولايضْخَبْ" وإلى الأقوال بقوله: " قاتله"

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: " فليقل: إنى صائم" قيل: بلسانه، وقيل: بقلبه، وقيل: بالفرق بين الفرض والنفل، والكلُّ واسع.

تر جمہ: (۷) آنخضرت مِلاَنہ ﷺ کاارشاد: .... "روزہ ڈھال ہے " میں کہتا ہوں وہ بات اس لئے ہے کہ روزہ شیطان اورنفس کے شرے بچاتا ہے۔اورانسانوں کو دونوں کی اثر اعمازی سے دور کرتا ہے۔اورروزہ آ دمی پران دونوں کا قابونہیں چلنے دیتا۔ پس ای وجہ سے روزہ کے تن میں سے ہے ڈھال کے معنی کی تحمیل اس کے اپنی زبان کو پاک رکھنے کے ذریع شہوانی اتوال وافعال سے۔اوراس کی طرف اشارہ ہے فیلایہ فٹ میں۔اوردر عمر گی والے اقوال وافعال سے۔ اوراس کی طرف اشارہ ہے فیلایہ فٹ میں۔اوردر عمر گی والے اقوال وافعال سے۔ اوراس کی طرف اشارہ ہے آ ہے کے ارشاد و لا بعص بھی۔اوراتوال کی طرف اشارہ ہے آ ہے کے ارشاد مسابقہ میں۔

اورا فعال كى طرف آب كارشاد قاتله ش\_

(۸) آنخضرت مَطْلِعَدِیم کا ارشاد: ' لیس جائے کہ کے: ہیں روزے ہے ہول'' کہا گیا کہ ذبان سے کے۔ اور کہا گیا کہ ذبان سے کے۔ اور کہا گیا کہ ذبان سے کے۔ اور کہا گیا کہ ول سے کے۔ اور کہا گیا کہ ول سے کے۔ اور فرق کیا گیا فرض اور نفل کے در میان۔ اور سب کی گنجائش ہے۔ کیا کہ دل سے کیے۔ اور فرق کیا گیا فرض اور نفل کے در میان اور سب کی گنجائش ہے۔ لغت: خَالْفَه: ناموافقت کرنا۔ فاعل خمیر ہے جوصیام کی طرف راجع ہے، اور خمیر منصوب انسان کی طرف راجع ہے۔

باب\_\_\_\_با

# روزوں کے احکام

### جا ندنظرندآنے کی صورت میں تمیں دن بورے کرنے کی وجہ

حدیث شریف: بین ہے کہ جب تک رمضان کا جا ندنہ دیکھوں روزے نہ رکھو۔ اور جب تک شوال کا جا ندنہ دیکھوں روزے نہ رکھو۔ اور جب تک شوال کا جا ندنہ دیکھوں روزے نہ رکھو۔ اور جب تک شوال کا جا ندنہ دیکھوں روزے بندنہ کرو۔ پھراگر جا ندتم ہے جمہادیا جا ہے تو اس کا انداز ہ کرو' اورانداز ہ کرنے کا طریقہ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ:' دنتمیں کا شار پوراکرو' (مکلوۃ حدیث ۱۹۲۹)

تشری : مسئلہ بیہ کہ اگر ۲۹ تاریخ کو مطلع نامعاف ہونے کی وجہ سے دمضان کا یاشوال کا جاند نظر نہ آئے تو اگلاون تمس تاریخ شارہوگی۔ اس کے بعد آئندہ مہین شروع ہوگا۔ جبکہ اس صورت میں ووٹوں احمال ہیں: افق پر جاندہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا۔ پھر سوال بیہ ہے کہ بلاوجہ ایک پہلوکا کیوں اعتبار کیا گیا؟ اور اس سلسلہ میں فلکیات کے ضوابط سے کیوں کا منہیں لیا گیا؟ شاہ صاحب قدس مرواس کی وجوہ بیان فرماتے ہیں:

المبہلی ونید: روزے ماہِ رمضان کے فرض کے گئے ہیں، جوایک قمری مہینہ ہے۔ اور مہینہ کے جوت میں رویت کا اعتبار کیا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۵ میں ارشاد پاک ہے: '' (وہ چندون جن کے روزے فرض کے گئے ہیں) ماہِ رمضان ہے۔ جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، جولوگوں کے لئے ذریعۂ ہماہت، دین کی واضح دلیس اور جن وباطل میں فیصلہ کن کتاب ہے، ہی تم میں سے جو تفص اس ماہ کود کھے لین اس کا چا ندر کھے قوچاہئے کہ وہ اس کا روزہ رکھے' اور شفق علیہ روایت میں ہے کہ: ''چا ندد کھے کر روزے دیکھ کو تا ہے کہ دہ اس کا روزہ رکھے' اور شفق علیہ روایت میں ہے کہ: ''چا ندد کھے کر روزے دیکھ کر روزے بند کرو' (مقلوۃ صدیث ۱۹۷) ہی اشتباہ کی صورت میں ضروری ہے کہ اس امسل (رویت) کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور جب تک چا ند نظر نہ آئے اگلے مہینہ کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

دوسری وجہ: توانین شرعیہ کا مدارا سے امور پر ہے جوعر یول کے زدیک واضح ہیں۔ اور عربول کے زدیک رویت ہی واضح چیز تقی ،اس لئے اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وہ لوگ حساب کی باریکیول سے اور نجوم وفلکیات کے ضوابط سے ناواقف تصے اس لئے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ شریعت نے فلکیات ونجوم کے حسابات کو کمنام و بے قدر کیا ہے۔ ارشاد سے اس کے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ شریعت نے فلکیات ونجوم کے حسابات کو کمنام و بے قدر کیا ہے۔ ارشاد

### فرمایا که: "بهم ناخوانده امت میں \_ندلکھتے میں نہ گئتے میں مبینة بھی ۴۹ کااور مجی ۱۹۷ کا ہوتا ہے" (مشکوة عدیث ۱۹۷۱)

#### ﴿ أحكام الصوم ﴾

[١] قبال النبسي صبلي الله عليه وسلم: " لاتصوموا حتى تَرَوُا الهلال، ولا تُفطروا حتى تَروْه، فإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له" وفي رواية: " فَأَكمِلُوا الْعِدَّةَ ثلاثين"

أقول: لمما كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمرى، باعتبار رؤية الهلال، وهو تارة ثلاثون يومًا، وتارة تسعة وعشرون: وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل.

وأيضًا: مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأمين، دون التعمق والمحاسبات النجومية، بل الشريعة واردة بإخمال ذكرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" إنا أمَّة أميَّة، لانكتبُ ولا نحسُبُ"

ترجمہ: روزوں کے احکام: (۱) نبی مِنالِنَهُ اَلِيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور نیز: توانین کامدارامیوں کے نزدیک واضح چیزوں پرہے۔ باریک بنی اورعلم نجوم کے حسابات پڑئیں ہے۔ بلکہ شریعت وارد ہوئی ہے اُن حسابات کو ممنام اور بے قدر کرنے کے ساتھ۔ اور وہ آنخضرت میں نیٹھ آئیے کا ارشاد ہے: ''ہم ناخواند دامت میں: نہ لکھتے ہیں اور شہ گنتے ہیں''

#### ☆ ☆ ☆

### ''عید کے دومہینے گھتے نہیں!'' کامطلب

حدیث ۔۔۔رسول اللہ مَالِیَّ مَنْ اللہ مَالِیُ اللہ مَالِیُ اللہ مَالِیُ اللہ مَالِی مَاللّٰ مَالِی مَالِمَالِمُ

پہلامطلب: امام احمد رحمہ اللہ نے فر مایا کہ دونوں مہینے ایک ساتھ گھٹے نہیں لیعنی دونوں انتیں انتیس دن کے نہیں ہو سکتے ۔اگرایک انتیس کا ہوگا تو دوسر اضر دولتیں کا ہوگا۔ ہاں البتہ دونوں تمیں کے ہو سکتے ہیں۔

دوسرا مطلب: امام اسحاق رحمدالله نے میہ بیان کیا ہے کہ میں اور انتیس کا لواب متفاوت (میم وہیش) نہیں ہوتا کینی



﴿ الْمَازَرُ بِبَالْيَهُ لَهُ ﴾

اجروثواب کے لحاظ ہے۔ ۱۳ اور ۲۹ کیسال ہوتے ہیں۔ اس قول پرایک ہی سال میں دونوں مہینے انتیس انتیس کے ہوسکتے ہیں (بیدونوں قول امام ترمذی نے بیان کئے ہیں)

راجح مطلب: شاہ صاحب رحمداللہ فرماتے ہیں کہ آخری قول: قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔
کیونکہ پہلا قول فلکیات اور حساب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کو بیان کرتا نبوت کا کام نبیں ہے۔ اور دوسرا قول تعلیم دین
سے تعلق رکھتا ہے اور یہی بات منصب نبوت کے شابیان شان ہے۔ آنخضرت مِللَّنَهِ وَیَا ہے اس ارشاد سے اس خیال کا
قلع تع کردیا ہے کہ ۲۹ دن کارمضان تو اب کے اعتبارے شاید کم ہو۔

فا کدہ:اس رائج تول پر میاشکال ہے کہ رمضان اگر ۲۹ کا ہوتو تو اب کی کی خیال ہیدا ہوتا ہے، مگر ذوالحجۃ ۲۹ کا ہوتو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذوالحجہ میں تو عبادت شروع کے دس بارہ روز ہی میں ہوتی ہے۔اور مہینہ کی کی پیشتی کا اس پر کوئی ارتبیں پڑتا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اصل مقصودر مضان کا حال بیان کرنا ہے اور ذوالحجہ کا تذکرہ ضمنا اور جونا آیا ہے۔ جیسے اسودین اصل لیعنی تھجور اور پانی کی ضیافت میں اصل ضیافت تھجور کی ہے، پانی کا تذکرہ جونا ہے۔ اس طرح قبل الاسودین میں اصل مقصود سانپ کو مارڈ النے کا امر ہے کہ چا ہے تماز تو ڈنی پڑے سمانپ کونہ جانے دو۔ اور بچھوکا تذکرہ ضمنا آیا ہے۔ مگرخوا و مخواہ بیس کی دور اور بچھوک اندکرہ ضمنا آیا ہے۔ مگرخواہ مخواہ بیس بھی کوئی ایا جاتا ہے اور بچھوکو مارڈ النا بھی مطلوب ہے۔ اس طرح ذوالحجة میں بھی کوئی نادر صورت نکل سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی تو اب میں کی ندہوگی۔

اوروہ ٹادرصورت بیہ ہے کہ ذوالحجۃ کا جاند بادلوں کی وجہ ہے ۲۹ کونظر نہ آیا۔ چنانچہ ڈی قعدہ کے ۳۰ دن پورے کر کے ذوالحجۃ شروع کیا گیا۔ پھر چندروز بعد ۲۹ کا جاند ٹابت ہو گیا تو ایک تاریخ بڑھ جائے گی اورعشر ہُ ذی الحجۃ کا ایک دن گھٹ جائے گا بھر ثواب پورا ملے گا۔

[٧] وقوله صلى الله عليه وسلم: "شهرا عيد الاينقصان: رمضان، وذو الحجّة "فيل: الاينقصان معاً؛ وقيل: الايتفاوت أجر ثلاثين وتسعة وعشرين؛ وهذا الأخير أفعد بقواعد التشريع، كأنّه أراد سدّ أن يخطر في قلب أحد ذلك.

ترجمہ: (۲) اور آنخضرت مِنْكَ يَنَيَّمُ كا ارشاد: عيد كے دومهيئے كم نيس ہوتے لينى رمضان اور ذوالحجة' كہا گيا: دونوں مهيئے الكہ ساتھ كم نہيں ہوں گے۔اور كہا گيا: كم وہيش نہيں ہوتا ۱۳۰۰ اور ۲۹ كا ثواب اور بيآخرى قول: قانون سازى كے ضوابط ہے زيادہ ہم آ ہنگ ہے۔گويا آپ نے اس بات كاسد باب كرنا چا ہا كہ كى كەل ميں بيد بات گذرے۔
موابط ہے زیادہ ہم آ ہنگ ہے۔گویا آپ نے اس بات كاسد باب كرنا چا ہا كہ كى كەل ميں بيد بات گذرے۔

# روز وں میں تعمق کے سد باب کی وجہ

روزوں کے باب میں شریعت نے اس بات کا خصوص اہتمام کیا ہے کہ تعق ( علو ) کے سارے سوراخ بند کرد ہے جا کیں۔ اور روزوں کے معاملہ میں حدے گذر نے والوں نے جونی یا تیں نکالی بیں ان کی کمل تر وید کردی جائے۔ کیونکہ روزوں کی عبادت: یہود و نصاری اور عرب کے خدا پر ست لوگوں میں رائج تھی۔ اور جب انھوں نے دیکھا کہ روزوں کا مقصد قبر نفس ہے ، تو انھوں نے غلو ہے کام لیا۔ اور چندالی با تیں شروع کیں جن سے فس خوب مغلوب ہوتا تھ۔ حالانکہ وودین میں تحریب میں جن سے نفس خوب مغلوب ہوتا تھ۔ حالانکہ وودین میں تحریب میں جن سے کام لیا۔

روز ول مين تحريف:

روزوں میں تحریف یا تو کمیت (مقدار) کے انتہار ہے ہوتی ہے، یا کیفیت کے انتہار ہے:

ا - كمنت كاعتبارت تحريف كاسمة باب كرنے كے لئے درج ذيل احكام ديئے:

(۱) رمضان کے روزے احتیاطا آیک دوون پہلے شروع نہ کردنے جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ:''تم میں سے کوئی شخص ہرگز رمضان سے آگے نہ بڑھے کہ ایک دن یا دودن پہلے روزے شروع کردے یکر بید کہ کوئی شخص کسی دن کا مثلاً جعہ وجعرات کا روز ورکھا کرتا تھا تو جا ہے کہ دواس دن کا روز ورکھ''

ممانعت کی وجہ: فرکورہ تیزوں روزوں کی ممانعت اس لئے گی ٹی ہے کہ ان روزوں میں اور رمضان کے درمیان کوئی فصل نہیں اس لئے اندیشہ ہے کہ اگر غلو کرنے والے اس کوسنت بنالیں کے ،اوران سے آئندہ نسل یہ چیز حاصل کر ہے گی ، اورائ طرح سلسلہ چاتا رہے گا ، تو اندیشہ ہے کہ رفتہ رفتہ وین بگڑ کررہ جائے۔اور بجی تعتی کی اصل ہے ۔ تعتی کے لغوی معنی جیں: احکام شرعیہ کوان کی حدود سے متجاوز کرتا۔اوراس کی جین: کسی معاملہ کی بنہ تک چینچنے کی کوشش کرتا۔اوراصطلاحی معنی جیں: احکام شرعیہ کوان کی حدود سے متجاوز کرتا۔اوراس کی بنیاد ہے: احتیاط کی جگہ کولازم کرلیٹا، جیسے احتیاطاً یوم الشک کے روزے کولازم کرلیٹا (تنعیل محت ۲ باب ۱۸ میں گذر چکی ہے۔ دیکھیں رحمۃ التہ ۲۰۱۳)

﴿ اوركيفيت كے اعتبار ہے روز ول ميں زيادتی كورو كئے كے لئے درج ذيل احكام ديے: (١) صوم وصال كى ممانعت فرمائی تفصيل بيرانمبر ٨ ميں آئے گی۔

﴿ لَرَسُورَ بِبَالْمِينَ ﴾

(٢) محرى كمانے كى ترغيب دى تفصيل بيرانمبر اليس آئے گى۔

(۳۶۳) سحری کھاتے میں تاخیر کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا تھم دیا۔ تفصیل پیرانمبر کمیں آئے گی۔ مذکورہ بالا تمام امور تشد و تعق کے باب سے ہیں۔ اور جالمیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اس لئے ان کی ممانعت کردی تاکید مین محفوظ رہے۔

[٣] واعلم أن من المقاصد المهمّة في باب الصوم: سدُّ ذرائع التعمق، وردُّ ما أحدثه فيه المسعمقون، فإن هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود، والنصارى، ومُتَحَنَّتي العرب، ولما رأوا أن أصلَ الصوم هو قهرُ النفس: تعمَّقوا، وابتدعوا أشياء، فيها زيادة القهر، وفي ذلك تحريف دين الله. وهو: إما بزيادة الكمِّ، أو الكيف:

فمن الكمِّ : قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتقلَّمَنَّ أحدُكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم يومًا، فَلْيَصَمْ ذلك اليومَ"، ونهيه عن صوم يوم الفطر، ويوم الشك. و ذلك: لأنه ليس بين هذه وبين رمضان فصلَّ، فلعله إن أخذ ذلك المتعمقون سنة، فيُدركه منهم الطبقة الأخرى وهلم جرًا: يكون تحريفًا؛ وأصل التعمق : أن يؤخذ موضِعُ الاحتياط لازمًا، ومنه يومُ الشك.

ومن الكيف: النهى عن الوصال ، والترغيب في السحور، والأمرُ بتأخيره، وتقديمِ الفطر؛ فكل ذلك تشدُّدٌ وتعمُّقٌ من صُنع الجاهلية.

تر جمہ: (٣) اور جان لیں کہ روز وں کے باب میں اہم مقاصد میں ہے بقعق کے ذرائع کا سد باب کرنا ہے۔ اور اس چیز کی تر دید کرنا ہے جس کو نیا پیدا کیا ہے حد ہے تجاوز کرنے والوں نے روز وں میں۔ پس بیٹک بیرعباوت رائج تھی یہود ونصاری اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں۔ اور جب دیکھا انھوں نے کہ روز ہے کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے تو انھوں نے کہ روز ہے کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے تو انھوں نے معاملہ کی بند تک چینچنے کی کوشش کی ، اور چندالی چیزیں ایجاد کیں جن میں مغلوبیت کی زیادتی تھی۔ حالانکہ اس میں اللہ کے دین میں تبدیلی تھی۔

ادر تحریف یا تو کمیت میں زیادتی ہے ہوتی ہے یا کیفیت میں پس کمیت کے باب سے: آنخضرت میالانیکی کارشاد ہے: "ہرگزآ گے نہ ہڑھے تم میں ہے کوئی شخص رمضان ہے، ایک دن یادودن کے دوزے کے ذریعے، تمریع کہ کوئی شخص کسی دن کاروز ورکھا کرتا ہو، پس چاہئے کہ دواس دن کاروز ورکھے "اورآپ کا عیدالفطراور ایوم الشک کے روز وں سے منع کرتا ہے۔

اور وہ ممانعت بایں وجہ ہے کہ ان روز وں کے درمیان اور رمضان کے درمیان کوئی فصل تہیں ۔ پس ہوسکتا ہے: اگر

بنالیں اس کوغلوکرنے والے سنت، پھر حاصل کرے اس کو ان کا دوسرا طبقہ، ادراس طرح سلسلہ چلتا رہے تو ہوجائے تحریف۔ اور تعمق کی جڑیہی ہے کہ احتیاط کی جگہ کو لازم کرلیا جائے بیٹی جو کام صرف احتیاطاً مطلوب تفااس کو لازم تجھ لیا جائے ،اور تجملہُ از ال یوم الشک (کاروزہ) ہے۔

اور کیفیت کے باب ہے: صوم وصال کی ممانعت ہے۔ اور سحری کھانے کی ترغیب ہے۔ اور سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا ورافطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ پس بیسب با تیس تشدد وقعتی ہیں اور جا ہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ لوعت : مُنعَنَّ اللہ کا کا منافل ) معانی : بتوں سے علیمہ وہوا ، ان کی پرستش چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔

المجنب مُنعَنِّ (اسم فاعل) معانی : بتوں سے علیمہ وہوا ، ان کی پرستش چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔

### شعبان کے نصف ٹانی کاروزہ

سوال: ایک صدیت میں آیا ہے کہ: ' جب شعبان کامبینہ آ دھا ہوجائے تو روزے مت رکھو' (مقلوٰۃ حدیث ۱۹۷۱)
اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بی مظلفہ آؤٹی کولگا تاردو ماہ کے روزے دکھتے ہوئے ہیں دیکھا۔
سوائے شعبان اور رمضان کے (مقلوٰۃ حدیث ۱۹۷۱) اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ شعبان کے نصف ٹانی ہیں بھی
روزے رکھتے ہتے۔ پس ان دونوں رواینوں میں تعارض ہے۔

جواب: ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں۔ کیونکہ پہلی روایت امت کے لئے تشریع ہواں دوسری روایت

آپ مطافیۃ ہے اس کے کہ آپ اس لئے کہ آپ اپنے ذاتی معاملہ میں بعض ایسے کام کرتے ہے جن کا آپ لوگوں کو تھم نہیں دیتے ہے۔ اور منہیں دیتے ہے۔ اور ہنہیں دیتے ہے۔ اور ہنہیں دیتے ہے۔ اور ہنہیں دیتے ہے۔ اور اس کی وجہ بیتی کہ آپ اس بات سے محفوظ ہے کہ کی چیز کو غیر کی ہیں استعال کریں۔ یااس مدے جوآپ کے لئے مقرر اس کی وجہ بیتی کہ آپ اس بات سے محفوظ ہے کہ کی چیز کو غیر کی ہیں استعال کریں۔ یااس مدے جوآپ کے لئے مقرف کی گئی ہے طبیعت کی کمزوری اور دل کی رنجیدگی کی طرف تجاوز کریں۔ اور دوسر بے لوگوں کی صورت مال آپ سے مختلف تھی ، دواس اند بیشہ ہے۔ اس لئے ان کے لئے قانون بنانے کی اور غلوکا دروازہ بند کرنے کی ضرورت تھی۔ مثال: اور دو نہی جو سدة رائع کے قبیل سے ہاور ضرر کی عمومی اختابی جگہ ہے ، اس کی مثال: امت کے لئے چار سے مثال: اور دون نہی جو سدة رائع کے قبیل سے ہاور مال مگا ہے۔ اور آخضرت میں اندیش ہے کہ سے موال اس مختوظ ہے اس کی مثال: امت کے لئے ویاں اندیش ہے کی ذائد سے تکار جائز تھا۔ اور بیا ہے کی خصوصیت تھی۔ ہی حال میں موال کے اس کے تو بیویاں بلکہ اس سے بھی ذائد سے تکار جائز تھا۔ اور بیا ہے کی خصوصیت تھی۔ ہی حال میں موال کے اس کے اس کے اس کی مثال: اور دون کا ہے۔ امت کو تی جو سے تھی اندیش تھا۔ اس لئے ان کو تھیاں کے نصوصیت تھی۔ ہی حال میں موال کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے تو بیور سے شعبان کے دوز دن کا ہے۔ امت کوت میں بیاندیش تھا۔ اس لئے ان کور دارے درکھے تھے۔ سے ردک دیا۔ اور آپ کے تی میں بیاندیش تھی اس کے آپ بیور سے شعبان کے دوز سے دکھے تھے۔

[٤] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتصف شعبالُ فلا تصوموا" وحديثِ أم

- ﴿ أَوَ زَرَبَالِيْرُ لِهِ ا

سلمة رضى الله عنها: "ما رأيتُ الني صلى الله عليه وسلم يصوم شهرينِ متنابعينِ إلا شعبان ورمضانً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في نفسه مالايامر به القوم؛ وأكثرُ ذلك: ما هو من باب سد الفرائع، وضربِ مظناتٍ كلية، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمون من أن يستعملَ الشيئ في غير محله، أو يجاوزُ الحدَّ الذي أمر به إلى إضعافِ المزاج وملالِ الخاطر؛ وغيرُه ليس بمأمون، فيحتاجون إلى ضرب تشريع، وسدَّ تعمق؛ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يجاوزُوا أربعَ نسوة، وكان أُجلُ له تسعٌ فمافوقَها، لأن علة المنع أن لا يُفضى إلى جَوْدٍ.

تر جمہ: (۲) اور پھوتھارض نہیں آخضرت مِنالِیَہ یَا کے ارشاد کے درمیان کہ 'جب شعبان کا مہید آ دھا ہوجائے تو در اردے مت رکھو' اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے درمیان کہیں نے نبی مِنالِیَہ یَا کہ کو گا تارود ہاہ کے دوز ب رکھتے ہوئے نہیں و یکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان کے ،اس لئے کہ نبی مِنالِیْہ یَنا کہ تھا پی ذات میں وہ کام جس کا آپ کو گول کو تم نہیں ویتے تھے۔ اور ان کے بیشتر : وہ کام جیں جوذ رائع کے سد باب اور کی احتمالی مواقع کی تعیین کے قبیل سے تھے (عطف تغییری ہے) ہیں بیشک آنحضرت مِنالِیہ یَنا مُخوظ تھے اس بات سے کہ کسی چیز کو غیر کی میں استعمال کریں۔ یاس حدے تھا وزکریں جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے ، مزاج کو کمز ورکر نے اور دل کور نجیدہ کرنے کی طرف۔ اور آپ وجہ سے آپ کا غیر محفوظ نہیں ہے۔ ہیں وہ محماج بیں قانون بنانے اور غلو کا دروازہ بند کرنے کی طرف۔ اور اس وجہ سے نبی مِنالِیٰ یَقید اُلے کو کی کور کی جو بیا کہ مہاندت کی وجہ یہے کہ وہ ظلم تک نہ پہنچا گئے۔

بیویاں ، پس ان سے زیادہ اس لئے کہ مماندت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم تک نہ پہنچا گے۔

### رمضان کے جاند میں ایک سلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ

اگرمطلع ناصاف ہوتو رمضان کے جاتد میں ایک ویندار بامستور (جس کا دینی حال معلوم نہ ہو) مسلمان کی خبر معتبر ہے۔احادیث سے بید دونوں ہاتنیں ثابت ہیں:

دیندارمسلمان کی خبر: حضرت ابن عمررضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ لوگ جا ندد کیھنے کے در پے ہوئے ( کسی کو جا ندنظر نہ آیا) پس میں نے رسول الله مینالٹنیکی کوخبر دی کہ میں نے جا ندد یکھا ہے، چنانچہ آپ نے روز ہ رکھا۔ اور لوگوں کو بھی روز ہ رکھنے کا تھم دیا (مشکلوۃ حدیث 1924)

معبود نبیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! آپ نے دریافت کیا: کیاتو گوائی دیتا ہے کہ محد کاللہ کے دسول ہیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! آپ نے فرمایا: بلال اعلان کردو کہ لوگ آئندہ کل روز ہ رکھیں (مفکلوۃ حدیث ۱۹۷۸)

تشریکے: دیانات (دین معاملات) میں ایک دینداریا مستور مسلمان کی خبر معتبر ہے۔عدد،عدالت اور شہادت ضرور ی نہیں۔ بیامور روایت حدیث کی طرح ہیں۔ جیسے پانی کی پاکی ناپا کی پاکسی چیز کی حلت وحرمت کی کوئی شخص خبردے اور وہ مسلمان ہواور بہ ظاہر فاس نہ ہوتو بینجر معتبر ہے۔البتہ شوال کے جاتد میں چونکہ الزام (لازم کرنا) ہے،اس لئے دود بندار مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔

[6] ثم الهلال يثبت بشهادة مسلم عدل، أو مستور: أنه رآه، وقد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلتا الصورتين: " جاء أعرابي ، فقال: إنى رأيتُ الهلال، قال: أتشهد؟" وأخبر ابن عمر أنه رآه فصام، وكذلك الحكمُ في كل ماكان من أمور الملة، فإنه يُشبهُ الرواية.

ترجمہ:(۵) پھر چا ند ثابت ہوتا ہے ایک عادل یا مستور مسلمان کی شہادت ہے (خبر مراد ہے) کہ اس نے چا ند دیکھا ہے۔اور شخصی طریقہ رائج کیارسول اللہ میں نیکھی کے دونوں ہی صورتوں میں (یعنی دونوں یا تیں سنت نبوی ہے ثابت ہیں۔گرروایات میں لات ونشر غیر مرتب ہے) آیا ایک بدوی الح ادر یہی تھم ہے ہراس معاملہ میں جولی امور میں ہے ہے لیعنی باب دیا نات ہے ہے۔ لیس مینک دہ خبرروایت عدیث کے مانند ہے۔

☆

於

 $^{\star}$ 

### سحری کی برکات

حدیث ۔۔ بیں ہے کہ:''سحری کیا کرو، کیونکہ بحری کھانے میں برکت ہے''(مشکوۃ حدیث ۱۹۸۲) تشریخ: بحری کھانے میں دو برکتیں ہیں:

ایک: کاتعلق بدن کی اصلاح سے ہے لینی بدن نجیف ونزار ٹیس ہوتا۔ کیونکہ دوزہ از ضبح تاشام مفطر ات سے رکنے کا نام ہے، پس اگر بحری نہیں کر سے گاتو رات بھی روزہ میں شامل ہوجائے گی۔ اور بھوک بیاس کے امتداد سے ضعف لاحق ہوگا۔
دوسری برکت: کا تعلق انظام ملت ہے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لوگ کی معاملات میں حدود سے تجاوز نہ کریں تا کہ ملت میں تبدیلی اور تغیر درنہ آئے۔

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم: "تسحّروا فإن في السّحور بركةً" أقول: فيه بركتان:

التَّوْرُبَيَالِيَّرُ إِلَّهِ الْمَالِيَّرُ إِلَّهِ الْمِيْرِ إِلَّهِ الْمِيْرِ إِلَّهِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ إِلَّهِ الْمِيرُ إِلَّهِ الْمِيرُ إِلَّهِ الْمِيرُ الْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرُ الْمِيرِ لِيلْمِيرِ لِلْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرُ لِلْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرُ الْمِيرِ الْمِ

إحداهما راجعة إلى أصلاح البدن: أن لايَنْفَهَ، ولايضعف، إذ الإمساك يوماً كاملاً نصابٌ فلايُضاعف.

والثانية: راجعة إلى تدبير الملة: أن لايتعمق فيها، ولايدخلها تحريف، أو تغيير.

ترجمہ: (۲) اور آنخضرت مطالع ایک اور آنخضرت مطالع ایک اور ایک ایک کور ایک بیٹ کے کھاتے میں برکت ہے۔ میں کہتا ہوں:
اس میں دو برکتیں ہیں۔ ان میں سے آبک: لوٹے والی ہے بدن کی اصلاح کی طرف کہ نجیف والغرنہ ہوجائے۔ کیونکہ ایک کامل ون مفطر ات سے رکناروزہ کا نصاب (مقررہ وقت) ہے۔ پس اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری برکت: طلت کے انظام کی طرف لوٹے والی ہے کہ وہ ملت میں صدیے تجاوزنہ کرے اور ملت میں تبدیلی اور تغیر درنہ آئے۔ ملت کا نقط میں نفسہ نفلی انتھا۔



### سحرى اورجلدي افطار مين حكمت

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ: ''لوگ جب تک دوز دافطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر میں دہیں گئے'(مفکلوۃ حدیث ۱۹۸۲) حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ: '' ہمارے اور اہل کتاب کے روز وں میں صرف سحری کے ایک لقمہ کا فرق ہے''(مفکلوۃ حدیث ۱۹۸۲)

حدیث قدی ۔۔۔ یس ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: 'میرے مجبوب ترین بندے وہ ہیں جوروز ہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں' (مفکوۃ صدیث ۱۹۸۹)

تشری : ان تمام روایات ش اس طرف اشاره ہے کہ اس مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف درآئی تھی۔ پس ملت اسلامیہ کا قیام وبقااس پرموقوف ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے اور ان کی تحریفات کا قلع قمع کیا جائے۔

[٧] وقوله صلى الله عليه وسلم: "لايزال الناسُ بخير ماعجُّاوا الفطرَ" وقولُه عليه السلام: "فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أُكلَةُ السَّحَرِ" وقال الله تعالى: "أحبُّ عبادى إلى أعجلُهم فطراً" أقول: هذا إنسارة إلى أن هذه مسألة دخل فيها التحريف من أهل الكتاب، فبمخالفتهم وردِّ تحريفهم قيامُ الملة.

ترجمہ: (تین روایتین ذکر کرنے بعد) میں کہتا ہوں: بدروایات اس طرف مثیر ہیں کداس مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے کری طرف سے تحریف درآئی ہے۔ پس اس کی مخالفت سے اور ان کی تبدیلی کی تر دید سے ملت کا قیام ہے۔

# صوم وصال کی ممانعت کی وجہ

صوم وصال: یہ ہے کہ متواتر دویازیادہ دنوں کاروزہ اس طرح رکھا جائے کہ دات میں بھی افطار نہ کیا جائے۔ صوم وصال منوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دسول القد میں ہے کہ دسول اللہ ہے ایک سحانی نے عرض کیں: اے اللہ کے دسول ا آ ب تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''تم میں ہے کون میری ما نند ہے؟! میری دات اس طرح گذرتی ہے کہ میرادب جھے کھلاتا پلاتا ہے ''(بیل تم خودکو جھے پر قیاس مت کرو) (مشکوۃ حدیث ۱۹۸۱) میں میں مصال کی مما نعت دوجہ ہے:

پہلی وجہ: اس طرح کا روز ہ بخت ضعف کا باعث ہوتا ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ابواب الصوم سے شروع میں اس کی تفصیل گذر پچی ہے۔

دوسری وجہ: صوم وصال کی ممانعت اس لئے ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ ہوجائے۔ بعنی جب لوگوں میں بیدوزہ چل پڑے گا تواصل روز ہلوگ بھول جا کمیں گے۔ لیکن خودرسول اللہ منطان تیکھیلا کا حال چونکہ بیتھا کہ آپ کوصوم وصال سے ہلاکت کا اندیش بیس تھا۔ آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے روحانی توت ملتی رہتی تھی اس لئے آپ خودا سے روزے رکھتے تھے۔

فا کدہ: صوم وصال کی مما نعت کا اصل مقصد وختا ہے ہے کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں بہتا اندہوں۔اور ان کی صحت کو نقصان نہ بہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ روایت ہے کہ:'' رسول اللہ عَلَائِیَ اَیْا نَے شفقت کی بنا پرصوم وصال سے منع فر مایا ہے'' چنا نچے متعدد صحاب و تا بعین سے صوم وصال رکھنا مروی ہے۔اور سحرتک کے وصال کی تو بخاری کی روایت میں آپ نے عام ا جازت دی ہے ( بخاری حدیث ۱۹۲۵)

[٨] ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقيل: إنك تُواصل! قال: " وأيُّكم مِثلى؟! إنى أبيتُ يُطعِمُنى ربى ويَسقِينى"

أقول: النهي عن الوصال إنما هو الأمرين:

أحدهما: أن لايَصِلَ إلى حد الإجحاف، كما بينا.

والثاني: أن لاتُحَرَّفَ الملةُ.

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لايأتيه الإجحاث، لأنه مُؤيَّدٌ بقوَّةٍ ملكية نورية، وهو مأمون.

ترجمه: (٨) اورمنع فرمايار سول الله سَلْ اللهُ عَلَيْمَ فِي عَلَيْمَ فَي عَلَيْم فَي عَن وصال كى مم نعت دو

باتوں کی وجہ سے ہے: ایک: میہ کے دنہ پنچے دوزہ دار ہلاکت کی صدتک، جیسا کہ بیان کیا ہم نے اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ آئے۔ اور تحقیق نمی طالقہ کے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ ہلاک نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آپ توی کے ہوئے ہیں نورانی ملکوتی اثوار سے ، اور آپ ہلاکت سے محفوظ ہیں۔

الخت: أَجْحَف الدهو بالناس: بِلاك كرنا ، بر عمانا ـ اور بطور استعاره تقص فاحش ـ

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

### کیاروزے میں نبیت رات سے ضروری ہے؟

سوال: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ اوجس نے فجر سے پہلے روز ہے کی دیت ہیں کی اس کا روز ہیں ' (منگلؤة حدیث ۱۹۸ء) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جرروز ہے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک ون ٹی منگلؤ گیا ان کے پاس تشریف لائے ، اور دریا فت کیا کہ آپ لوگوں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک ون ٹی منگلؤ آپ نے فر مایا: '' میں اب روز ہے ہوں' بعنی آپ کے پاس کھانے کو پچھ ہے؟ گھر والوں نے نئی میں جواب دیا، تو آپ نے فر مایا: '' میں اب روز سے ہوں' بعنی آپ نے اس وقت روز ہ کی نیت کرلی (مشکلؤة حدیث ۲۰۷۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ون شروع ہونے کے بعد بھی روز ہے کی نیت کرلی (مشکلؤة حدیث ۲۰۷۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ون شروع ہونے کے بعد بھی روز ہے کی نیت کی جاسکتی ہے۔ پس دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟

جواب: بیہ ہے کہ ان روایات میں پجھ تعارض نہیں۔ پہلی روایت فرض روز ہے کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں۔ اور جب موضوع بدل کیا تو نعارض رفع ہو گیا۔ یا پہلی صدیث میں کمال کی نبی مراد ہے یعنی کامل روزہ وہ ہے۔ مگر وہ کامل روزہ نہیں ہوتا۔

فا کدہ: اس میں اختلاف ہے کہ کو نسے روزے کی نبیت رات سے ضروری ہے اور کو نسے روزے کی نبیت ما وق کے بعد بھی کی جاسکتی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے نزویک ہر روزہ کی نبیت رات سے ضروری ہے جتی کنفل روزے میں بھی رات سے نبیت کرنا نشرط ہے۔ان کی ولیل پہلی روایت ہے۔اور دوسری روایت کوعلامہ ابن عبد البر ماکنی رحمہ اللہ نے معنظرب کہا ہے، حالانکہ وہ سلم شریف کی روایت ہے (صاوئ علی الدرویرا: ۱۳۵۵)

اورا مام شافعی اورا ایم احمد رحمهما الله کنز و یک نفل کے علاوہ جرروزہ کی نبیت رات سے ضروری ہے۔ اور نفل روزے کی
نبیت دن شروع جونے کے بعد بھی کی جا سکتی۔ شاہ صاحب رحمہ الله کا پہلا جواب ان حفز ات کے ند ہب پر ہے۔
اور احناف کے نزویک: رمضان ، نذر معین اور نفل روزوں کی نبیت رات سے ضروری تہیں۔ اور قضاء ، کفارہ اور نذر مطلق کے روزوں کی نبیت رات سے ضروری ہیں۔ اور قضاء ، کفارہ اور نذر مطلق کے روزوں کی نبیت رات سے ضروری ہے۔ احناف کے دلائل طحاوی اور معارف اسفن (۸۳:۲) میں ہیں۔ شاہ



صاحب رحمہ اللہ کی ووسری تو جیدان حضرات کے مسلک پر ہے کہ رات سے نبیت مستحب ہے۔ اور پہلی حدیث میں نفی کمال صوم کی نفی ہے۔

فا كده: يبلى روايت كرفع ووقف مين شديدا ختلاف ب\_اكثر محدثين كنز ويك وه حضرت ابن عمر رضى التدعند كافتوى برنسانى ، ابودا وَوَرَرْمْدَى ، بخارى وغير جم في الكوتر فيح وى برد وقال البخارى: وهو -- أى المهرفوع - خطأ، وهو حديث فيه اضطراب اه (معارف)

[٩] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلاصيام له" وبين قوله عليه السلام حين لم يجد طعامًا: " إنى إذًا صائم" لأن الأول في الفرض، والثاني في النفل، أو المراد بالنفي نفي الكمال.

تر جمہ: (۹) اور کھاتھارض نہیں آنخضرت مِنالِنَهِ اَلَيْ اِنْتَا اِسْمَاد کے درمیان کہ:''جس نے بھر سے پہنے روزے کا پختہ ارا دہ نہ کیا تو اس کا روز ونہیں'' اور آنخضرت مِنالِنَهِ اِنْتَا کے ارشاد کے درمیان جب آپ کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتے تھے کہ:'' میں اب روزے سے ہوں'' اس لئے کہ پہلی حدیث فرض کے بارے میں ہے اور دومری نفل کے بارے میں یا نفی سے فی کمال مراد ہے۔

تصحیح: أو الموادمطبوعه بس والموادتمات مخطوط كراجى سے كى ہے۔

☆

☆

☆

# فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت سے نہیں

ابوداؤد میں روایت ہے کہ:''جبتم میں ہے کوئی (فجر کی)اڈان سنے،اور ( کھانے پینے کا) برتن اس کے ہاتھ میں ہو،تووہ اس کوندر کھے، یہال تک کہ اس سے اپنی حاجت بوری کر لئے' (مشکوۃ حدیث ۱۹۸۸)

تشری : اس روایت میں اشکال میہ ہے کہ فجر کی اذان میں صادق کے بعد بی ہوتی ہے، پھر اب کھانے پینے کی مخبائش کہاں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہاں حدیث میں فجر کی اذان مراذ ہیں، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ اذان مراد ہے جو بحری کے وقت ہوتی تھی۔ حضرت این عمر رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منالین ہوئی نے فر مایا:'' بیشک بلال رات میں اذان دیں گے۔ پس کھاؤیو یہاں تک کہ ابن ام کمتوم اذان دیں' (مشکوة حدیث ۱۸۰ بب تاخیرال ذان) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذکورہ روایت: اس روایت کا اختصار ہے، پس روایت پرکوئی اشکال نہیں۔ فاکہ وہ حدیث کی ہے (مرقات ۱۳۵۳) مگر میہ تاویل بعید ہے۔ اس سے اشکال ختم فاکھ کے میں تاویل خطافی رحمہ اللہ نے کی ہے (مرقات ۱۳۵۳) مگر میہ تاویل بعید ہے۔ اس سے اشکال ختم

نہیں ہوتا۔ کونکہ صدیت کانیہ جملہ: ''اور ( کھانے پینے کا) برتن اس کے ہاتھ ش ہو' یہ قید بے قائدہ ہوجاتی ہے۔ مرقات
اور بذل (۱۱۱۱) معری) ش اور بھی تاویلیس کی ٹی جیں۔ گرکوئی آسلی بخش نہیں۔ ایک تاویل یہ بھی کی ٹی ہے کہ روز و فجر حقیق
ہے شروع نہیں ہوتا، بلکہ من روش ہونے ہے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرۃ آیت ہے ۱۸ ایس ارشاد پاک ہے: ''اور
کھاؤیواس وقت تک کرتم کوسفید خط: سیاہ خط ہے خوب متمیز معلوم ہو' گرجمہور کا مسلک سے ہے کہ روزہ فجر حقیق ہے
شروع ہوتا ہے۔ حلوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول اُرفق (زیادہ آسان) ہے اور جمہور کا قول اُحوط (زیادہ مختاط)
ہے۔ (عالمیوں) پس کہا گیا ہے کہ مذکورہ صدیت پہلے قول کی بنیاد ہے۔ گریہ بات اس وقت درست ہوسکتی ہے کہ فرض کرایا
جائے کہ اذان اول وقت میں ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی قرید نہیں ہے۔ پس اشکال باتی ہے۔

[١٠] وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمع النداء أحدكم" إلخ.

أقول: المراد بالنداء هو نداء خاص، أعنى نداءَ بالآلِ؛ وهذا الحديث مختصر حديثِ:" إن بلالًا ينادي بليل"

ترجمہ:(۱۰) حدیث ذکر کرنے کے بعد: پیس کہتا ہوں:اؤان ہے مراد خاص اؤان ہے۔ میری مراد حفرت بلال رضی اہتد عنہ کی اڈان ہے۔اور بیصدیث: حدیث ' بلال رات بیس اؤان ویں گئے'' کا اختصار ہے۔ ( تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللّٰہ ۳۳۲۳)







### تحجور ہے افطار کی حکمت

حدیث -- میں ہے کہ: ''جبتم میں ہے کوئی روز وافطار کری تو چاہئے کہ مجود سے افطار کرے۔ پس بیشک وہ ( تھجور ) برکت ہے۔ پس اگر تھجور نہ پائے تو چاہئے کہ پانی سے افطار کرے، اس لئے کہ پانی بیقینا پاک کرنے والا ہے'' (مفکو قصدیث ۱۹۹۰)

تشری کی کھورے افطار کرنے میں چند فوائد ہیں: (۱) کھجور میٹھی چیز ہے، اور میٹھی چیز کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے۔ خصوصاً بھوک کے وقت (۲) میٹھی چیز کو جگر پہند کرتا ہے (۳) عربوں کی طبائع کھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔وہ ان کی بہترین غذا ہے۔ اور جوغذار غبت سے کھائی جائے وہ جسم کو بہت نفع پہنچاتی ہے۔ اس سے خلطے صالح پیدا ہوتی ہے۔ اور بیٹھی پر کمت کی ایک صورت ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۵:۲۶)

[١١] وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أفطر أحدكم فليُفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور"

أقول: النُحلُو يُقبل عليه الطبع، لاسيما بعد الجوع، ويحبُّه الكَبِدُ، والعرب يميل طبعُهم إلى التمر، وللميل في مثله أثر، فلا جرم أنه يصرفه في المحل المناسب من البدن، وهذا نوع من البركة.

ترجمہ: (۱۱) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: میٹھی چیز کی طرف طبیعت متوجہ ہوتی ہے، خصوصاً بھوک کے بعد۔اورجگر میٹھی چیز کو پہند کرتا ہے اور عربوں کی طبیعتیں مجور کی طرف ماکل ہوتی ہیں۔اور میلان کے لئے اس جیسی صورت میں خاص اثر ہے۔ پس یہ بات بیٹی ہے کہ میلان خرج کرے گا شرین چیز کو بدن میں موز ون جگہ میں ۔اور یہ برکت کی ایک صورت ہے۔

ہے۔ پس یہ بات بیٹی ہے کہ میلان خرج کرے گا شرین چیز کو بدن میں موز ون جگہ میں ۔اور یہ برکت کی ایک صورت ہے۔

ہے۔ پس میں بات کی ہے کہ میلان خرج کر سے گا شرین چیز کو بدن میں موز ون جگہ میں ۔اور یہ برکت کی ایک صورت ہے۔

### افطار کرانے ہے روزے کا تواب ملنے کی وجہ

حدیث --- میں ہے کہ: ''جس نے کسی روزے دار کوافطار کرایا ، یا کسی مجاہد کوسامان مہیا کیا ، تواس کے لئے بھی اس کے مانٹداجر ہے'' (مفکلوۃ حدیث ۱۹۹۲)

تشری جو خف کسی روز ہ دارکواس وجہ سے افطار کراتا ہے لینی پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے کہ وہ روز ہ دار ستی تعظیم ہ تو اس کا بیمل خیر: خیرات ، روز ہے کی تعظیم اور عابدوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس لئے جب اس کا بیمل نامہ اعمال میں پایا جاتا ہے تو وہ بچند وجوہ روز ہے کے معنی کواپنے چلو میں لئے ہوئے ہوتا ہے۔ روز ہے کے معنی سے ما یعنی بد ہیں: الی عبادت جس سے بہیمیت وملکیت زیروز برجوتی ہیں اور جس سے قبرنفس کا مقصد بدست ہ تا ہے ﴿ لَ عَلَ تُحَمَّمُ تَسْفُونَ ﴾ اورافطار کرانے میں بھی یہ سب یا تیں موجود ہیں۔ حاجت مندوں کو کھلا تا ایک اہم عبادت ہے۔ قبرنفس کی غرض اس سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ چڑی وینے سے دمڑی دینا مشکل ہے، اس لئے افطار کرانے والے کو بھی روزے کا تواب ماتا ہے (یہی تقریر صدیت کے دوسرے جڑے کی بھی کرلی جائے)

فا کندہ: افطار کرانے کا مطلب: ناشتہ دینا بعنی بیٹ بحر کر کھلا نا ہے۔ اور ناداری کی صورت میں: دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرانے پر بھی اللہ تعالی بیاجرعطافر ماتے ہیں، جبیما کہ حدیث میں اسکی صراحت ہے (معارف اسنن ۲۳۵)

[١٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " من فطّر صائماً، أو جَهَّزَ غازيًا، فله مِثلُ أجره" أقول: من فطّر صائماً لأنه صائم يستحق التعظيم، فإن ذلك صدقة وتعظيم للصوم، وصلة بأهل الطاعات، فإذا تمثّلت صورتُه في الصُّحُفِ كان متضمّنا لمعنى الصوم من وجوهٍ، فجوزى بذلك.

ترجمہ: (۱۲) صدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: جو خص کی روزہ دارکوافطار کراتا ہے اس لئے کہ وہ روزہ دارہے،
تعظیم کا مستحق ہے، تو بیٹک بیر چیز: خیرات اور روزے کی تعظیم اورائل عبادات کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پس جب پائی
جائے گی افطار کرانے کی صورت صحائف اعمال میں تو وہ تمثل شامل ہونے والا ہوگا روزے کے معنی کو متعدد وجوہ ہے۔
پس بدلہ دیا گیاافطار کرائے والا اس ثواب کے ذرایعہ۔







# افطار کی دعا ئیں اوران کی معنویت

روايات من افطاري بيدعا كي آئي مين:

ربهلی وعا: ذَهَبَ السطَّمَانُ، وَابْتَلْتِ الْعُرُوْق، و نَبَتَ الْأَجُرُ إِنْ شَآءَ اللّهُ ترجمه: پیاس فتم ہوئی، اور آمیں تر ہوکی، اور اجراب تہ ہوا اگر اللہ تعالی نے چاہا یعنی بیاس اور شکی کی جو تکلیف ہم نے پچھ دیرا ٹھائی، وہ افطار کرتے ہی فتم ہوگئی۔ اب نہ بیاس باتی ہوا اگر اللہ تعالی نے چاہا یعنی بیاس اور شکی ہوگئے۔ اور آخرت کا تواب ان شاء اللہ ثابت وقائم ہوگیا۔ اس وعاکے ذریعہ ان حالات پر اللہ تعالی کا شکر بجالا یا جاتا ہے جن کو انسانی طبیعت، یا اس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے (مشکن قاحدیث اس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے (مشکن قاحدیث اللہ عالیہ کا شکر بجالا یا جاتا ہے جن کو انسانی طبیعت، یا اس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے (مشکن قاحدیث ۱۹۹۳)

دوسری دعا: اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى دِزْقِكَ أَفْطَوْتُ لِرَجِمَهِ:السَّلَا! آبِ كے لئے میں نے روزہ رکھا اورآپ كے رزق پر میں روزہ کھولآا ہوں ۔۔۔۔ اس دعائے پہلے جملہ كے ذرایعیل (روزہ) كے اخلاص كومؤ كدكيا گيا ے بین میں نے روزہ آپ بی کی رضا کے لئے رکھا ہے۔اور دوسرے جملہ کے ذریعے بعت رزق کا شکر میادا کیا گیا ہے (مفکلوۃ حدیث ۱۹۹۳)

· فاكدہ: ندكورہ بالا دونوں دعاؤں كے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے كہ آپ مِثَلِيْمَ افطار كے بعد ريكامات كہتے تھے (معارف السن ١٣٨:٢)

قا كده: دوسرى دعامين جو وبك آمنت، وعليك توكلت يرها بإجال كي بجهاصل نبين (مرقات ٢٥٨:٢)

[17] ومن أذكار الإفطار: " ذهب الظّمَأ، وابْتَلْتِ العروق، وثبتَ الأجر إن شاء الله" وفيه
 بيانُ الشكر على الحالات التي يَسْتَطِيبُها الإنسان بطبيعته، أو عقله معاً.

ومنها: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرتُ" وفيه تاكيد الإخلاص في العمل، والشكرُ على النعمة.

ترجمہ: (۱۳) اورروزہ کھولئے کے اذکار میں سے ہے: ذہب إلمنے اوراس ذکر میں اُن حالات پرشکر بجالا یا گیا ہے، جن کوانسان اپنی طبیعت سے یا پئی تقل سے بھی پہند کرتا ہے۔ اوران اذکار میں سے ہے: الملھم إلىنے اوراس ذکر میں ممل میں اخلاص کی تاکید اور تعت ِ رزق پرشکر بجالا ناہے۔

# صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت کی وجہ

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:''کوئی محض صرف جمعہ کاروزہ ندر کھے بھر بیک اس سے پہلے یااس کے بعد بھی روزہ رکھے'' (متنق عید بھکٹوۃ حدیث ۲۰۵۱)

صدیث ۔۔ میں ہے کہ:''تم لوگ راتوں میں سے جمعہ کی رات کونوافل کے لئے مخصوص نہ کرو،اور جمعہ کے دن کودنوں میں سے روز و کے لئے مخصوص نہ کرو،الا بیا کہ جمعہ کی ایسے دن میں پڑے جس کاتم میں سے کوئی روز ہ رکھتا ہو'' (رواوسلم ،مکلو قاحد بیث۲۰۵۲)

ھدیث ۔۔۔ بیں ہے کہ:''جمعد کا دن عید (خوشی) کا دن ہے، پیل تم اپنے عید کے دن کوروز ہے کا دن مت بناؤ، الا یہ کہ اس سے پہلے باس کے بعدروز ورکھو'' (منداحمہ:۳۰۳:۲۳ ۵۳۲) پیعدیث شارح نے بڑھائی ہے) تشریح: صرف جمعہ کے روزے کی مما تعت دووجہ ہے فرمائی گئی ہے:

مہلی وجہ تعمق (غلو) کاسد باب کرنامقصود ہے۔ کیونکہ جب شارع نے جمعہ کے دن کی خاص فضیلت بیان فرمائی،

- ﴿ أَرْسُوْرَ لِيَهُ الْمِينَالُ ﴾

اوراس دن کو چندعبادتوں کے ساتھ خاص کیا تو اس کا امکان تھا کہ غلو پہندلوگ اس دن نفلی روز ہے کا اہتمام کرنے لگیس۔ اور جمعہ کی عبادتوں میں روز ہے کا اضافہ کردیں۔ اور جس چیز کوشارع نے فرض دواجب نہیں کیا، اس کے ساتھ فرض دواجب کا سامعاملہ کرنے لگیں۔ اس کے رسول اللہ مَلِی ﷺ نے صرف جمعہ کے روز ہے کی ممانعت فرمائی۔ اور جمعرات یا بار کے ساتھ ملاکر جمعہ کا روز ہ رکھنے میں بیا ندیشے نہیں تھا، اس کے اس کی اجازت دی۔

دوسری وجہ: جمعہ اہلِ اسلام کی عبد ہے بیعن خوشی اور لطف اندوز ہونے کا دن ہے۔ اور یہ بات ای صورت میں واقعہ بن سکتی ہے جبکہ جمعہ کے دن روز ہ ندر کھا جائے۔

اور جمعہ کوعید بنائے میں حکمت: یہ ہے کہ لوگ طبیعت کی رغبت ہے، کسی جروا کراہ کے بغیر، اپنی خوشی ہے کار دہار
بند کر کے جمعہ کے اجتماعات میں شرکت کریں۔ کیونکہ لوگ تہوار میں وقت فارغ کرتے ہیں۔ اور اجتماعی انجال فردت
وبشاشت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ پس اس دن روزہ رکھنے سے اجتماعی کا موں کی طرف رغبت ہاتی نہیں رہے گی۔
فائمہ ہی اور آنخضرت میں تالیق کی جو ہمیشہ یا اکثر جمعہ کا روزہ رکھتے تھے تو وہ آپ کی خصوصیت تھی۔ جس کی تفصیل ابھی
گذر بھی۔

[15] وقوله صلى الله عليه وسلم: " لايصومُ أحدُكم يومَ الجمعة، إلا أن يصومَ قبلَه، أو يصوم بعدَه" وقوله صلى الله عليه وسلم: " لاتختصُوا ليلةَ الجمعة" الحديث.

أقول: السرفيه شيئان:

أحدهما: سدُّ التعمق، لإن الشارع لما خَصَّه بطاعات، وبَيَّن فضلَه، كان مَظِنَّةُ أن يتعمق المتعمقون، فَيُلْحقون بها صومُ ذلك اليوم.

وثانيهما: تحقيق معنى العيد، فإن العيد يُشعر بالفرح واستيفاء اللذة.

وفي جعله عيدًا: أن يُتصوَّر غندهم: أنها من الاجتماعات التي يرغبون فيها من طبائعهم، من غير قسر.

طبیعتوں سے رغبت کرتے ہیں ، بغیر جبر کے۔ کہ

☆ ☆

# یا نچ دنوں میں روز وں کی ممانعت کی وجہ

صدیت ۔۔۔۔ میں ہے کہ:'' دودنول شل یعنی عیدالفطراور عیدالاضی میں روز فہیں'' (منکوۃ حدیث ۲۰۳۹)
صدیث ۔۔۔ میں ہے کہ:'' ایام تشریق: کھانے پینے اوراللہ کی یاد کے دن جیں'' (منکوۃ حدیث ۲۰۵۰)
تشریخ: سال کے پانچ ونوں میں بینی عیدالفطر ( کیم شوال ) عیدالافٹی ( دس ڈی الحجہ ) اورایام تشریق ( گیارہ ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ ) میں روز دس کی ممانعت عید ( خوشی ) کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے ہے یعید فرحت وشاد مانی کا نام ہے۔ اگر ان ونوں میں روز دس کی ممانعت عید ( خوشی ) کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے ہے یعید فرحت وشاد مانی کا نام ہے۔ اگر ان ونوں میں روز در کھے جا کیں گے تو اس مقصد میں خلل پڑے گا۔ نیز جن دنوں میں سب لوگ خوشیاں منادہ ہولی ، اگر کوئی شخص روز در رکھے گا تو دوز بردئی کی عبادت ہوگی ، اس لئے نوگوں کو زید خشک اور دین میں غلو سے باز رکھنے کے لئے ان ایام میں روز در کی ممانعت کردی۔

[10] قول صلى الله عليه وسلم: " لاصوم في يومين: الفطر والأضخى" قولُه صلى الله عليه وسلم: " أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر الله"
أقول: فيه تحقيق معنى العيد، وكَبْحُ عِنانِهم عن التنسُك اليابس، والتعمُّق في الدين.

ترجمہ:(۱۵) احادیث کے بعد: میں کہنا ہوں: اس(ممانعت) میں عید کے معنی کو ٹابت کرنا ہے۔ اور خشک عبادت اور دین میں غلو ہے لوگوں کو نگام تینج کر ہازر کھنا ہے۔ حبادت اور دین میں غلو ہے لوگوں کو نگام تینج کر ہازر کھنا ہے۔

# شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روز ہمنوع ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔ میں ہے کہ: ''عورت کے لئے جائز بیل کدوہ روز ور کھے، جبکہ شوہر (مکان پر) موجود ہو، مگراس کی اجازت ہے (مکان پر) موجود ہو، مگراس کی اجازت ہے (مفکلوۃ حدیث ۱۹۵ پیصدیث ۱۹۵۵ کیا بالنگاح)

تشري شو ہركى اجازت كے بغير فل روز وركمنا دووجه منوع ب:

مہل وجہ: اس سے شوہر کے بچھ حقوق فوت ہوجاتے ہیں۔ لینی بیوی سے شوہر کو ہر وقت استفادہ کا حق ہے۔ پس اگر عورت روزے سے ہوگی تو شوہر دن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاسکتا۔ بیاس کی حق تلفی ہے۔ البنة صاحب حق (شوہر)

- ﴿ الْرَزَرُ بَبَالِيْرُكُ ﴾

ک اجازت سے نفل روز ور کو یکتی ہے۔

دوسری وجہ: نظل روزہ شوہر برغورت کی بشاشت اورخوش طبی کو مکدر کردیتا ہے۔ لین عورت کو بھی نظل روزوں سے رئیس موجہ ا رئیس ہوجاتی ہے، اوروہ بکٹرت روز بے دیکھنے گئی ہے۔ ایک صورت میں عورت کو کمزوری لاحق ہوگی اوراس کی طبیعت میں ابھار باتی نہیں رہے گا۔ اوراس کے بغیر شوہر کا لطف تاقص رہتا ہے۔

[١٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه" أقول: وذلك: لأن صومَها مُفَوِّتُ لبعضِ حقَّه، ومُنَغَضَّ عليه بشاشتَها وفُكاهَتها.

ترجمیہ: (۱۷) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: اور وہ بات اس لئے ہے کہ عورت کا روز ہ رکھنا شو ہر کے پہر حقوق کو فوت کرنے والاہے ،اورشو ہر پر مکدر کرنے والا ہے عورت کی بشاشت اور اس کی خوش طبعی کو۔

☆

☆

☆

# نفل روز ہ توڑنے سے قضا واجب ہے؟

سوال: آیک واقعہ میں معترت ام بانی رضی اللہ عنہا نے قل روز و تو رو دیا ہتو آئے ضرت میلائی کیا ہے ارشا و قر مایا: دنقل روز و رکھنے والے واقعہ میں معترت ام بانی رضی اللہ عنہا نے قر دی ' (مکنو قامدین اسلامی اس روایت ہے معلوم ہوا کہ قضا واجب نہیں اور ایک دوسرے واقعہ ہیں معترت عائشہ اور حضرت مقصہ رضی اللہ عنہا نے نقلی روز واقع اتو آپ کے فر مایا: ' اس کی جگہ کی دن قضا روز و رکھؤ' (مکنو قاصدین ۱۸۰۰) اس روایت سے معلوم ہوا کہ نقلی روز واقو ردینے کی صورت میں قضا واجب ہے، ہیں بیدوروا نہوں میں تعارض ہوا؟

جواب بيتعارض تين طريقوں سے رفع كيا جاسكتا ہے:

پہلاطریقہ: پہلی روایت کابیہ جملہ: "اگر جائے توثفل روز ہوڑو دیے "اس کا مطلب بیلیا جائے کہ تضا کے التزام کے ساتھ روز ہ توڑد ہے۔ پس دونوں رواینوں سے تضا کا وجوب تابت ہوگا۔اور تعارض رفع ہوجائے گا۔

دومراطریقہ: دومری روایت کی بیتادیل کی جائے کہ آپ نے عائشہاور دھمہ رضی اللہ عنہما کوبطور استحباب کے قضا کا عظم دیا۔اس لئے کہ جس چیز کا التزام کیا جائے اس کا دفا باعث اظمینان ہوتا ہے۔مثلاً کسی کوقرض دینے کا دعدہ کیا ہوتو وعدہ وفا کرنے ہے دل کوسکون حاصل ہوتا ہے۔

تبسرا طریقہ: قضا کا تھم اُن از واج کے لئے مخصوص تھم قرار دیا جائے لینی جب آپ نے دیکھا کہ دونوں کوروزہ توڑنے سے دل تکنی لاحق ہوئی ہے تو آپ نے ان کو قضا کا تھم دیا تا کہان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوجائے۔جیسے حضرت عائشہ رضی الله عنها ما ہواری کی وجہ ہے عمرہ ادائہیں کرسکی تغییں۔ جب دالیسی کا وقت آیا تو اٹھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ حفرات جج اور عمرہ دونوں کر کے چلیں گےاور میں صرف جج کر کے چلوں گی؟! چنانچہ آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی جرکو تھم دیا کہ اپنی بہن کو تعیم ہے عمرہ کراؤ (بخاری حدیث ۸۵۱ کتاب العمرة)

فا کدہ: تمام ائم متنق ہیں کنقل تج شروع کرنے ہواجب ہوجاتا ہے، اگر کسی وجہ ہاں کو فاسد کردیا جائے تو فضا واجب ہوگی۔ اور نقل تماز اور نقل روز ول میں اختلاف ہے: امام الوصنیف اور امام مالک رحمہما اللہ کنز دیک بیرعبادتیں ہمی شروع کرنے ہے واجب ہوجاتی ہیں، اور یغیر عذر کے ان کوتو ڈتا جا ترجیس، اور اگر تو ڈدی جا تمیں تو قضا واجب ہے (امام مالک رحمہ اللہ کنز دیک تضا واجب فضا واجب شرام مالک رحمہ اللہ کنز دیک تضا واجب فضیں، اور یغیر عذر کے بھی ہے اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کنز دیک تضا واجب فنہیں، اور یغیر عذر کے بھی ہے جادتیں تو ڈتا جائز ہے، (امام احمد سے وجوب کی بھی ایک روایت ہے)

غرض بہلی روایت آخری دواماموں کامتسک ہے، کیونکہ وہ عدم وجوب پر دلالت کرتی ہے۔اور دوسری روایت: برے دواماموں کامتسک ہے، کیونکہ وہ وجوب قضا پر دلالت کرتی ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بہل طبیق بر ے اماموں کے ند ہب پر دی ہے۔اور ہاتی دوجواب آخری دواماموں کے قد ہب پر دیئے ہیں۔

[١٧] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "الصائم المنطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" وقوله عليه السلام لعائشة وحفصة رضى الله عنهما: "اقضيايومًا آخر مكانه" إذ يمكن أن يكون المعنى: إن شاء أفطر مع التزام القضاء، أو أمرهما بالقضاء للاستحباب، فإن الوفاء بما التزمه أَثْلَجُ للضدر، أو كان أمر لهما خاصة حين رأى في صدرها حرجًا من ذلك، كقول عائشة رضى الله عنها: "رَجَعُوا بحج وعمرة، ورجعتُ بحجةٍ" فأعمرها من التنعيم.

مر جمہ: (۱) اور پچوتعارض بیس آنخضرت منالفیکی کے ارشاد کے درمیان کہ: .....اور آنخضرت منالفیکی کے ارشاد
کے درمیان عائشہ اور هفصه رضی الله عنها ہے کہ: ..... کیونکہ: (۱) ممکن ہے کہ معنی ہول: ''اگر چاہے روز ہاتو ڈرے تضاہر
لینے کے ساتھ' (۲) یا آپ نے دونوں کو استجاباً قضا کا تھم دیا، پس بیشک اس چیز کا وفاجس کا التزام کیا ہے، بینہ کو زیادہ
شفند اکر نے والا ہے (۳) یا آپ نے دونوں کو خصوص تھم دیا تھا، جب آپ نے دیکھی دونوں کے سینوں میں اس (روز ہ
تو ڈرنے) سے تنگی، جیسے عائشہ منی اللہ عنہا کا قول: ''لوٹے وہ تج اور عمرہ کے ساتھ ، اورلوثی میں تج کے ساتھ' پس آپ
نے ان کو تعمم سے عمرہ کرایا۔

松





## روز وں میں بھول معاف ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔ بیں ہے کہ:''جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھالیا، یا ٹی لیا (یاصحبت کرلی) تو جاہئے کہ وہ ایناروز ہ پورا کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلا یا پلایا ہے'' (مفتلوۃ حدیث۲۰۰۳)

[١٨] قلوله صلى الله عليه وسلم: "من نسِي وهو صائم، فأكل أو شرب، فَلَيْتِمَّ صومَه، فإنما أَطْعَمَه اللَّهُ وسقاه"

أقول: إنـما عَـدُّرَ بالنسيان في الصوم، دون غيره، لأن الصوم ليس له هيئةٌ مذكّرَةٌ، بخلاف الصلاة والإحرام، فإن لهما هيئاتٍ من استقبال القبلة، والتجرُّد عن المَخيط، فكان أَحَقَّ أن يعدُّر فيه.

ترجمہ: (۱۸) صدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: آپ نے روزے میں بھولنے کا عذر قبول کیا، نہ کہ اس کے علاوہ میں، اس لئے کہروزے کے اعذرقبول کیا، نہ کہ اس کے علاوہ میں، اس لئے کہروزے کے لئے یاددلانے والی حالت نہیں ہے۔ برخلاف تماز اور احرام کے لئے یاددلانے والی حالت ہیں ہیں اس کے لئے حالتیں ہیں یعنی قبلہ دخ کھڑا ہونا اور سلے ہوئے کپڑوں سے نگا ہونا۔ یس روزہ اس کا زیادہ حقد ارہے کہ اس میں عذر قبول کیا جائے۔

میں حرکہ ہے کہا ہے کہا ہوئے کہڑوں سے نگا ہونا۔ یس روزہ اس کا زیادہ حقد ارہے کہا س میں عذر قبول کیا جائے۔

## رمضان کاروز وعمراً تو ڑنے میں کفارہ کی وجیہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے بدواقعہ مروی ہے کہ ایک صحافی نے دمضان میں روزے کی حالت میں عمراً اپنی بیوی ہے جب کرئی۔ آپ مطلاق نے ان کو کفارہ اوا کرنے کا تھم دیا۔ اور کفارہ بیہ کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگراس کی مقدرت نہ ہوتو متواتر دوماہ کے روزے دیمے۔ اگراس کی بھی طاقت نہ ہوتو ساٹھ سکیٹوں کو کھاٹا کھلائے (مقتلاق حدیث ۲۰۰۹)

تشریح: یہ کفارہ دمضان کی بے حرمتی کی ایک طرح کی سزاہے۔ جب کوئی شعائر اللہ (رمضان) کی بے حرمتی پر کشریع جو جائے ، اوراس کی بنیاد خواہش نفس ہوتو ضروری ہے کہ اس کو ایک سخت عبادت کا مکلف کیا جائے جو نہایت

دشوار ہو، تا کہوہ کفارہ اس کی نگاہوں کے سماھنے رہے، اور اس کے نفس کو بے راہ روی سے بازر کھے۔

فا کدہ: امام ابوحنیفہ اور ایام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک تنیوں مقطر ات سے روزہ تو ڑتے میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ کیونکہ رمضان کی بے حرمتی میں تنیوں یا تیس کیساں ہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک صرف جماع سے روزہ تو ڑتے تیس کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر وائٹ کھائی کر روزہ تو ڑا تو کفارہ واجب نہیں۔ کیونکہ فدکورہ حدیث میں جماع بی کا ذکر ہے۔ اور کھاٹا پیتالذت میں جماع کے برایز نہیں۔ اس لئے قیاس ورست نہیں۔ گراس سے صدیث میں جماع بی کوروزہ تو ڑدے گا، چر جماع فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ جے بھی رمضان میں جماع کرنا ہوگا، وہ ایک گھونٹ بانی پی کرروزہ تو ڑدے گا، چر جماع کرے تا کہ کفارہ سے فاج جائے۔

[19] قوله صلى الله عليه وسلم لمن وقع على امرأته في نهار رمضان: "اعتق رقبة" الحديث. أقول: لما هَجَمَ على هَتْكِ حرمةِ شعائر الله، وكان مبدوَّه إفراطٌ طبيعيَّ: وجب أن يُقابَل بإيجابِ طاعةٍ شاقةٍ غاية المشقَّةِ، ليكون بين يديه مثلُ تلك، فَيَزْجِرُه عن غَلَواء نفسه.

تر جمہ: (۱۹) آنخضرت مَنالِعَ اَلْتَهِ كَارشاداس شخص ہے جس نے رمضان كے دن بيں بيوى سے مجامعت كر لي تقى كه: "أيك غلام آزاد كر" (بدروابت كا خلاصه ہے)

میں کہتا ہوں: جب ووا دھمکا شعائر اللہ کی حرمت کی پردہ وَری پر،اوراس کی بنیاد فطری کوتا ہی تھی لینی کوئی مجبوری اس کی بنیاد نہتی، تو ضروری ہوا کہ وہ تخص سامنا کیا جائے الی دشوار عبادت کے واجب کرنے سے جونہا بہت ہی دشوار ہو، تا کہ ہولے وہ (دشوار عبادت) اس کے سامنے اُس (افراط بھی) کی طرح ، پس بازر کھے وہ اس کواس کے تس سے بیجان ہے۔

لغات وترکیب: مبدو ، کان کی خرمقدم ہے ..... یقابل فعل محبول ہے۔ قَابَلَ الشینَ بالشی : مقابلہ کے لئے دو چیزوں کو مفسل منے کرنا۔ بسقابل میں نائب فاعل محذوف ہے، اوروہ الهتك ہے ..... نیكون كااسم خمیر ہے جو ایجاب کی طرف راجع ہے اور قلل کا مشارالیہ: إفراط طبیعی ہے۔







## روزه میں مسواک جائز ہے

سوال: حضرت عامر بن رہیدرضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ جس نے بے شار مرتبہ رسول اللہ میں اللہ عندان کو روزے کی عالت میں مسواک کرتے و یکھا ہے (مفتلوۃ حدیث ۱۰۰۹) اور بیحدیث پہلے گذری ہے کہ:'' روز و دار کے معدہ کے خالی ہونے ہے اس کے مند میں جو بو پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالی کے زر کیے مشک کی خوشبوے نہا وہ محبوب ہے' اس روایت

ے معلوم ہوتا ہے کہ روز وکی حالت میں مسواک نہیں کرنی جائے ، تا کہ وہ پسندیدہ یوز اکل نہ ہوجائے ہیں دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟

جواب: ان روایتوں میں پھوتھارض ہیں۔ کیونکہ دوسری روایت میں مبالغہ ہے، اس بوکو باتی رکھنامقصور نہیں۔ اور حدیث کا مطلب ہے ہے کہ اگر روزہ دار کے منہ میں بو پیدا بھی ہوتو وہ محبوب ہے، کیونکہ وہ عبادت کا اثر ہے، اس بوکو باتی رکھنامطلوب نہیں۔ یس روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے۔

[٧٠] ولا اختلاف بين حديث تسوُّكه صلى الله عليه وسلم، وبين قوله عليه السلام: "لَخُلُوف فم الصائم أطيب" الحديث، فإن مِثلَ هذا الكلام إنما يراد به المبالغة، فكأنه قال: إنه محبوب، بحيث لوكان له خُلُوف لكان محبوبًا لِحُبّه.

ترجمہ:(۲۰) اور کچھ تعارض نہیں آپ کے مسواک کرنے کی حدیث کے درمیان ، اور آپ کے ارشاد کے درمیان کہ:"
روزہ دار کے مندکی بوزیادہ عمدہ ہے' آخر حدیث تک ۔ پس بیٹک اس طرح کا کلام ،اس سے مبالغہ ہی مرادلیا جاتا ہے۔ پس کو یا آپ نے فرمایا کہ وہ بوجب ہے ، بایں طور کہ آگر ہوروزہ دار کے لئے خُلوف تو البتہ ہوگا وہ مجوب روز سے کی محبت کی وجہ ہے۔

آپ نے فرمایا کہ وہ بوجب ہے ، بایں طور کہ آگر ہوروزہ دار کے لئے خُلوف تو البتہ ہوگا وہ محبوب روز سے کی محبت کی وجہ ہے۔

ہے۔

### سفريس روزه كب ركهنا بهتر باوركب ندركهنا؟

صدیث — ایک سفریس رسول الله مینالی تین الوگوں کی بھیز دیکھی اورایک آدی کو دیکھاجس پرسایہ کیا گیا۔ آپ نے دریافت کیا: 'کیا معالمہہ؟' عرض کیا گیا: بیصاحب دونہ ہے۔ ایس الوران کی حالت فیم بور ہی ہے )اس لئے ان پر سامیہ کیا گیا ہے اور بھی اور دونہ کی کا کام بھیں!' (معکوفة صدیث ۲۰۲۱) ما بیکیا گیا ہے اور بھی اور دونہ کی اور دونہ کی کا کام بھیں!' (معکوفة صدیث ۲۰۲۱) حدیث صدیث سے ایک سفریل بھی دونہ ورکھا اور بھی رکھا تھا وہ اسے تحت کری کے دن میں لوگ ایک منزل پراتر ب تو روزہ رکھنے والے کر کئے یعنی بڑگئے ۔ اور جنھوں نے روزہ بیس رکھا تھا وہ اسے اور سب کے لئے فیمے لگائے اور سب کی سوار بول کو پانی پالیا، آپ نے فرمایا:'' آئی روزہ نسر کھنے والے آپ لے گئے!'' (معکوفة صدیث ۲۰۲۲) صدیث سے کہ:'' جمعن کے پاس سواری ہو، جو تھم سیری کی طرف ٹھکا نہ پکڑے یعنی اسی منزل پر پہنچا وے حدیث سے کہ: ''جمعن کے پاس سواری ہو، جو تھم سیری کی طرف ٹھکا نہ پکڑے یعنی اسی منزل پر پہنچا وے جہاں سیر ہوکر کھانا ہے، تو چاہئے کہ وہ ورمضان کاروزہ در کھے، جہاں بھی رمضان اس کو پالے' (معکوفة حدیث ۲۰۲۱) صدیث سے دیشت سے گئے کہ مورالاسفرآ شخصرت میں گئے نے دمضان ۲۰۶۸ کی مرف دومنزل دہ گیا تو عرض کیا گیا کہ لوگ آپ صدیث سے اور لوگ بھی روزے در کھتے رہے۔ جب مکہ صرف دومنزل دہ گیا تو عرض کیا گیا کہ لوگ آپ الغیم تک روزہ رکھتے دہے۔ اور لوگ بھی روزے در کھتے رہے۔ جب مکہ صرف دومنزل دہ گیا تو عرض کیا گیا کہ لوگ آپ الغیم تک روزہ رکھتے دہے۔ اور لوگ بھی روزے در کھتے دہے۔ جب مکہ صرف دومنزل دہ گیا تو عرض کیا گیا کہ لوگ آپ

کامل دیکھتے ہیں۔ اور وہ بھی روزے دکھتے ہیں۔ گراب جنگ کا امکان ہے۔ اس لئے فوج کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ روزے ندر کھے۔ چنا نچا آپ نے روزے بند کرد ہے ہیں۔ روزے ندر کھے۔ چنا نچا آپ نے روزے بند کرد ہے ہیں۔ گرآپ کو اطلاع دی گئی کہ اب بھی کچھلوگوں نے روز ہ رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: "وہی لوگ نافر مان ہیں! وہی لوگ نافر مان ہیں! ''(مقلوق حدیث ۲۰۱۷)

تشریج: ندکور و روایات میں بچھ تخالف نہیں۔ کیونکہ پہلی دورواینتیں۔ مثال کےطور پر ۔۔۔ درج ذیل صورتوں کے لئے ہیں:

مہل صورت: جبروز ہمسافر کے لئے شخت دشوار ہو، کمزوری اور بے ہوشی تک پہنچانے والا ہو۔روایات کے میہ الفاظ:''اس پرسامید کیا گیا''اور'' وہ گر گئے''اس کی دلیل ہیں۔

دوسری صورت: جب مسلمانوں کوکوئی ایسی ضرورت در پیش ہو جوروزے بند کئے بغیر پوری نہ ہوسکتی ہو۔ مثلاً جنگی ضرورت۔ آپ کا بیار شاد کہ:'' وہی لوگ نافر مان ہیں!''اس کی دلیل ہے۔

تیسری صورت: جب رخصت کے موقعوں پر بھی افطار کرنے میں کمی مخص کے دل میں دغدغہ ہو۔اللہ پاک کا ارشاد و افتہ لا یَجدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَوْجًا مِمَّا قَصَیْت کو (التها، ۱۵) اس کی دلیل ہے۔

اور جواز کی تو بی اور تعلی روایات اس صورت میں ہیں جبکہ سفر قابل لحاظ مشقت سے خالی ہو۔اورا فطار کے و واسباب مجمی نہ پائے جاتے ہوں جواو پر ندکور ہوئے۔

نوٹ: تقریر کا نہج بدل گیا ہے۔ عبارت سے ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

[71] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر، ذهب المُفطرون بالأجر" وقولِه عليه الصلاة والسلام: "من كانت له حَمُولَةٌ، تأوى إلى شِبَع، فليصم رمضان حيث ما أدركه" لأن الأول فيما إذا كان شاقًا عليه، مُفضيا إلى الضعف والغشيّ، كما هو مقتضى قول الراوى: "قد ظُلَلَ عليه"، أو كان بالمسلمين حاجة لاتنجبر إلا بالإفطار، وهو قول الراوى: "فسقط الصوامُون، وقام المُفْطِرون"، أو كان يرى في نفسه كراهية الترخُص في مظانّه، وأمثال ذلك من الأسباب؛ والثاني: فيما إذا كان السفر خالياً عن المشقة التي يُعتدُ بها، والأسباب التي ذكرناها.

تر جمہ: (۱۱) اور کھے تعارض نہیں آپ کے ارشاد کے درمیان کہ: ''سفر میں روز ہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں اور روزہ نہ رکھنے والے نواب مار لے گئے'' (بیدو حدیثیں ہیں۔شاہ صاحب نے دونوں کو ملادیا ہے) اور آپ کے ارشاد کے درمیان

الكونوريكافيكرا ◄ الكونوريكافيكرا ◄ المواديكان ال

کہ: ''جس کے پاس ۔۔۔۔۔اس لئے کہ مہلی حدیث اس صورت میں ہے کہ(۱) جب روزہ اس پر بخت دشوار ہو، کمزوری اور بہوتی تک پہنچانے والا ہو، جیسا کہ وہ راوی کے قول: ''تحقیق اس پرسا یہ کیا گیا'' کا مقتضی ہے (۲) یا مسلمانوں کو الی حاجت ( ور چیش ) ہو، جو افطار کے بغیر پوری نہ ہو گئی ہو، اور وہ راوی کا قول ہے: ''پس روزے رکھنے والے پڑ گئے، اور روزہ ندر کھنے والے اٹھے'' (بیاستدلال گل نظر ہے۔ راوی کا بیقول بھی پہلی صورت کی دلیل ہے۔ محیح ولیل:'' وہی لوگ نافرمان ہیں'' ہے۔ چنانچ شرح میں اس روایت کا اضافہ کیا گیا ہے ) (۲) یا وہ محسول کرتا ہور خصت کے موقعوں میں بھی نافرمان ہیں'' ہے۔ چنانچ شرح میں اس روایت کا اضافہ کیا گیا ہے ) (۲) یا وہ محسول کرتا ہور خصت کے موقعوں میں بھی رخصت پڑکل کرنے میں ناپند بدگی اپنے ول میں اور اس خیم کردیگر اسپا ہا اور دوسری حدیث: اس صورت میں ہے جکہ سفرالے کی مشقت سے خالی ہو، جو تا بلی لحاظ ہے۔ اور ان اسپاب سے بھی خالی ہو، جن کو ہم نے ذکر کیا ہے۔

## وارشكاروزه ركهنا بإفدييا داكرنا

سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ روایت ہے کہ: "جوفض اس حال میں مرے کہ اس کے ذیعے روزے ہوں، تو اس کا وارث اس کی طرف ہے روزے رکھے "(مخلوق حدیث ۲۰۳۳) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کی مرفوع روایت ہے کہ: "جوفض اس حال میں مرے کہ اس پر ماہ رمضان کے روزے ہوں تو چاہئے کہ اس کا وارث اس کی طرف سے ہردن کے بدل ایک مسکین کو کھا تا کھلا کے "(مخلوق حدیث ۲۰۳۳ یہ مرفوع حدیث ضعیف ہے) غرض ایک ہی صورت میں دو مختلف ہا تیم مردی ہیں، پس اس کا کیا حل ہے؟

جواب: ان روایتوں میں کھے تعارض نہیں۔ دونوں یا تیں درست ہیں یعنی دارث میت کی طرف سے روز ہ بھی رکھ سکتا ہے ادر فدریکھی ادا کرسکتا ہے۔ دونوں یا تیس کافی ہیں۔اوراس میں دوراز ہیں:

ایک: کاتعنق میت ہے ہے بینی بید دنوں با تھی میت کے ق میں مفید ہیں۔ کے ونکہ بہت سے اوگ موت کے بعد بھی اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ کوئی الی عبادت جوان پر واجب تھی ، اور جس کا چھوڑ نا قابل مؤا فذہ ہے ، وہ عبادت ان سے فوت ہوگئی ہے۔ خلا فرض نمازی بیار وز سے باز کا تیں باقی رہ گئی ہیں۔ اوراس احساس سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور ان پر وحشت اور گھبراہ مث طاری ہوتی ہے۔ ایک صورت میں میت کے تن میں شفقت بیہ کہ کوئی قریب ترین دوست با وارث کھڑا ہو، اور وہ میت کے فوت شدہ کمل جیسا کوئی دوسرا کھل کر سے بعنی اس کی طرف سے قدیداوا کر بے تو وہ بھی مفید باوارث کھڑا ہو، اور وہ میت کے فوت شدہ کمل جیسا کوئی دوسرا کھل کر سے بعنی اس کی طرف سے قدیداوا کر بے تو وہ بھی مفید ہوگا۔ اور جس نے اس صال میں وفات پائی ہو کہ اس نے کی صدقہ کی بختہ نیت کر رکھی ہو، تو اس کی طرف سے بھی اس کا وارث صدقہ کر ہے۔ بیس ایک بات بیان کی ہو۔ اگر اس کواس مسئلہ میں بعنی زندوں کے اموات کی طرف سے تھدتی ہیں جاری کی جائے تو وہ بات بیان بھی بالکل ہے۔ اگر اس کواس مسئلہ میں بعنی زندوں کے اموات کی طرف سے تھدتی ہیں جاری کی جائے تو وہ بات بیان بھی بالکل

فت آجائے گ ( دیکھے میت کے ساتھ حسن سلوک کی دوسری صورت۔رحمۃ اللہ ١٣٦:٢٣)

اور دوسرے راز: کا تعلق ملت سے ہے۔ اور وہ بیہ کہ ان روایات کا مقصود روز وں کی تاکید بلیغ ہے لینی روز سے ایک ایسافریضہ ہیں جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا جی کہ موت پر بھی ساقط نہیں ہوتا۔ چنانچے میت کی طرف سے وارث کواس کی اوائیگی کا تھم دیا گیا ہے۔

فا کدہ: دوسکوں میں قریبی تعلق ہے۔ اور جب ان کے دلاک گذشہ ہوجاتے ہیں تو انجھن کھڑی ہوجاتی ہے: ایک:
عبادت میں نیابت کا مسکلہ دوسرا: ایسال تو اب کا بعنی میت کونع رسانی کا مسکلہ دونوں کی ضروری تفصیل درج ذیل ہے:
عبادت میں نیابت کا مسکلہ: خالص عبادت مالیہ مشکلاً ذکو قامی مطلقاً نیابت درست ہے، کیونکہ نائب کے نعل سے بھی مقصود ( غریب کا تعاون ) حاصل ہوجاتا ہے۔ اور خالص عبادت بدنیہ مشلاً نماز اور روزوں میں مطلقاً نیابت درست نہیں۔ کیونکہ ان عبادات میں مقصود اتعابی نفس ہے، جو دوسرے کے قتل سے حاصل نہیں ہوتا۔ البت حالت ورست نہیں۔ کیونکہ ان عبادات میں مقصود اتعابی نفس ہے، جو دوسرے کے قتل سے حاصل نہیں ہوتا۔ البت حالت ورماندگی میں عبادت بدنیہ: عبادت مالیہ میں منقلب ہوجاتی ہے، جیسے شیخ فائی روزوں کا فدیدادا کرسکتا ہے۔ مگراس وقت بھی نیابت درست نہیں۔ اور جوعباد تیں: مال اور بدن دونوں سے مرکب ہیں، جیسے تج ،ان میں بونت بجر نیابت درست ہوتا ہے۔ بحالت افسیار درست نہیں۔ اوراس مسکلہ سے تعلق رکھنے والی روایات درج ذیل ہیں:

میلی روایت:حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کافتوی ہے کہ لایصوم أحدٌ عن أحد، و لایصلی أحدٌ عن احد بولی محمی کی طرف ہے روزہ ندر کھے، اور نماز بھی نہ پڑھے (مفکؤۃ حدیث ٢٠٣٥)

وومرك روايت: حضرت ابن عمال رضى الله عنها كافتوى بكه: لا يسسلى أحد عن أحد، و لا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطغم عنه مكانُ كلِّ يوم مدُّ من حنطة (افرج النهائي في الكبرى)

تیسری روایت: عُمر ق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ور یافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے، اوران کے رمضان کے روزے باتی بیں ان کی طرف سے قضا کرسکتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: وجہیں، مکمان کے روزے باتی بیں ان کی طرف سے قضا کرسکتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: وجہیں، بلکدان کی طرف سے خیرات کر، ہردن کے بدلے ایک مسکین پر (رواہ الطحاوی)

چوتی روایت: حضرت ابن عمر منی الله عنهما کی مرفوع روایت ہے جوابھی بیان ہو گی۔

ایصال تواب کا مسئلہ: انسان اپنے ہڑ مل کا تواب، خواہ وہ نماز ہو یاصدقہ یاروزہ، دوسرے کو بخش سکتا ہے۔ اور مروی ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحم ہما اللہ کے نزد یک محض بدنی عبادات کا ایصال تواب ورست نہیں ہمر مالکیہ اور شوافع کا اس پر فنوی نہیں۔ اور اس مسئلہ کی دلیل میت کی طرف سے تصدیق کی روایت ہے۔ اور مناط (علت) تمام عبادات کوش مل ہے، اس ہڑ مل کا ایصال تواب ورست ہے۔

اس كے بعد جاننا چاہئے كەشاە صاحب قدى سرەنے جوفر مايا ہےكة "وون باتنى كافى مين" اس كامطلب يدےكه

والتركزيباليزل ◄ –

موت کے بعدروزے جوعباوت بدنیے ہیں: عباوت الید شل بلٹ جاتے ہیں۔ اس لئے دارث میت کی طرف سے نیابہ فدید ادا کرسکتا ہے۔ این عمر کی روایت میں ای کا ذکر ہے۔ اورا گر دارث فدیدادا کرنے کی گنجائش ندر کھتا ہوتو وہ ایصال تو اب کے مسئلہ سے تمسئلہ کرے یعنی میت کی طرف سے ایعال تو اب کی نیت سے دوزے دیے۔ اوراللہ کے فضل سے امید با ندھے کہ وہ دوزے میت کے فضل سے امید با ندھے کہ وہ دوزے میت کے فق میں محسوب ہوجا کیں گے۔ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کی دوایت میں ای کاذکر ہے۔ والتداعلم۔

(٢٢] ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " من مات وعليه صوم، صام عنه وليه" وقوله عليه الصلاة والسلام فيه أيضًا: " فَلْيُطْعِمْ عنه مكان كل يوم مسكيناً" إذ يجوز أن يكون كل من الأمرين مُجْزِئًا؛ والسر في ذلك شيئان. `

أحدهما راجع إلى الميت، فإن كثيرًا من النفوس المُفَارِقَةِ أجسادَها تُدرِك أن وظيفةً من الوحشة، الوظائف التي يجب عليها، وتؤاخذ بتركها، فاتت منها، فَتَتَأَلَّم، ويفتح ذلك باباً من الوحشة، فكان الحدّبُ على مثله أن يقوم أقربُ الناس منه، وأولاهم به، فيعمل عملَه على قصدِ أن يقع عنه، فإن همتَه تلك تفيد كما في القرابين، أو يفعلُ فعلاً آخر مثلَه، وكذلك حالُ من مات وقد أجمع على صدقةٍ: تبصدُق عنه وليه، وقد ذكرنا في الصلاة على الميت: ما إذا عُطف على صدقةِ الأحياء للأموات: انْعَطَفَ.

والثاني: راجع إلى الملة، وهو التأكيد البالغُ، ليعلموا أن الصوم لايسقط بحال حتى الموت.

ترجمہ: اور کھا ختلاف جیس آنخضرت مظافیۃ کے ارشاد کے درمیان کہ:''جوفض مرا .....اور آنخضرت مظافیۃ کے ارشاد کے درمیان کہ:''جوفض مرا سی انخضرت مظافیۃ کے ارشاد کے درمیان اس صورت میں کہ:''پس جائے کہ ..... کیونکہ جائز ہے کہ دولوں باتوں میں سے ہرا یک کافی ہو۔ اور رازاس میں دوچیزیں ہیں۔

ان میں سے ایک: میت کی طرف لوٹے والی ہے۔ پس بیٹک بہت سے نفون جوائے اجسام ہے جدا ہونے والے بین: اوراک کرتے ہیں کہ عبادات میں سے کوئی الی عبادت جوان نفوں پر واجب تھی، اوراس کرتے ہیں کہ عبادات میں سے کوئی الی عبادت جوان نفوں پر واجب تھی، اوراس کرتے ہیں ان سے مواخذہ کیا جائے گا: وہ عبادت ان سے فوت ہوگئی ہے۔ پس وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور سے چیز وحشت کا کوئی دروازہ کھوتی ہے۔ پس الی اسب الیے خفس پر جما کا بینی شفقت ہیں ہے کہ اٹھے لوگوں میں جواس سے سے زیادہ نزدیک ہے اور لوگوں میں اس کا سب سے زیادہ حقد ارہے، پس وہ میت کا عمل کر سے بایں قصد کردہ عمل میت کی طرف سے واقع ہولیتی ایصال تواب کے طور پر وہی عمل کر میت کی عمل کر ہے بایں قصد کردہ عمل میت کی طرف سے واقع ہولیتی ایصال تواب کے طور پر وہی عمل کر بینی نیلیۂ ندیداداک میت کے عمل کے مان ندکر ریدی نیلیۂ ندیداداکر سے داوراس طرح اس شخص کی حالت ہے جووفات یا گیا دران خالیہ اس نے پختہ نیت کی تھی

کسی چیز کے صدقہ کرنے کی ، تو اس کی طرف ہے! س کا دارث صدقہ کرے۔ اور تخفیق بیان کی ہے ہم نے میت کی نمہ ز جنازہ کے بیان میں : دہ بات کہ اگر وہ موڑی جائے زندوں کے اموات کے لئے صدقہ کرنے پر: تو وہ مڑ جائے گی۔ اور دوسرا راز: ملت کی طرف لوشنے والا ہے۔ اور وہ تاکید بلیغ ہے۔ تاکہ لوگ جان لیس کہ روزہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ موت پر مجمی ساقط نہیں ہوتا۔

#### باپ\_\_\_\_

### روزوں کے متعلّقات کا بیان

# روز وں کی تکیل دو ہاتوں پرموتوف ہے

روزول کی بھیل دوباتوں پرموتوف ہے:

ایک: روز وں کوشہوائی ، درندگی والے اورشیطانی اقوال واقعال سے پاک رکھاجائے۔ کیونکہ یہ با تیں نفس کوا خلاق رزیلہ کی یاد دہائی کراتی ہیں ، اورنفس کوخراب میئوں پر ابھارتی ہیں۔ جوروز وں کے مقصود کے خلاف ہیں۔ روز وں کا مقصد تقوی اور پر میزگاری ہے۔

دوسری:روز وں میں ایسی چیزوں ہے احتر از کیا جائے جوروز وتو ڑنے تک مُفطعی ہوتی ہیں۔اور جوروز وتو ڑنے کی دھوت دیتی ہیں۔

پہلی تئم کی تفصیل: حدیث شریف میں ہے کہ: 'روز ودارشہوائی اور تش باتیں نہ کرے' ۔۔۔۔ ہوی ہے بھی زن وشوئی ہے تعلق رکھنے والی ہے جابی کی باتیں نہ کرے ۔۔ 'اور شوروشغب نہ کرے۔ اورکوئی ووسرا گالیاں بکے باس کے ساتھ الجھے تو بھی روز ودار تحل ہے کام لے۔ اوراس سے کہدوے کہ بھائی! میراروز ہے' ۔۔۔ اس حدیث کی شرح بہلے مگذرہ کی ہے۔ لڑنا جھکڑنا درندگی والاکام ہے۔ اورشوروشغب شیطانی حرکت ہے۔

دوسری حدیث: میں ہے کہ: ''جوشن روز ہے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی یات پڑکل کرنا ترک نہ کر ہے، تو اللہ تعالی کو اس کی مجھوٹ جسٹ جھوٹ دے '' (مشکوٰ قاصد ہے۔ 1949) تعیقی روز ہے میں گنا ہوں ہے بچنا ضروری ہے۔ مشکرات سے کام ود بمن اور دیگراعضاء کی تفاظت روز ہے کی قبولیت کے لئے لازی شرط ہے۔ اور" اللہ کو پچھو جاجت نہیں' مشکرات سے کام ود بمن اگر کوئی شخص روز ہے میں بھی گناہ کی یا تیں اور گناہ کے کام شرچھوڑ ہے تو وہ روز ہ بے فائدہ ہے۔ اگر جدروزہ ہوجائے گا۔

دوسری سم کی تفصیل: روزے میں، سیجھے لگانے اور لگوانے سے روزہ توڑنے کی نوبت آسکتی ہے۔ حدیث میں ہے

کہ: '' بچھنے لگانے والے کا اور لگوانے والے کا روز ہ ٹوٹ گیا' (مشکوۃ حدیث ۱۹۱۳) بیتی ان کا روز ہ ٹوشنے کے قریب
ہوگیا۔ بچھنے لگوانے والے کا تو اس لئے کہ خون نکل جانے سے کمزوری لاحق ہو سکتی ہے۔ اور روز ہ تو ڑنے کی تو بت آسکتی
ہے۔ اور بچھنے لگانے والے کا روز ہ بھی محفوظ نہیں۔ کیونکہ مینگی چوستے وقت احتمال ہے کہ خون بیٹ میں چلا جائے۔ اس
لئے روز ہ میں اس سے احتر از کرنا جا ہے۔ ضرورت ہیں آئے تو رات میں بچھنے لگوائے۔

ر ہاخود آپ مظافی آیا کا معاملہ: تو چونکہ آپ اللہ کی طرف سے مامور تھے کہ اپنے تول وقعل سے احکام کی وضاحت
کریں ، اس کئے آپ کے حق میں بیوی کو چومنا اور ساتھ لٹانا ہی اولی تھا۔ ای طرح وہ تمام کام جومقر ہین کے شایان شان نہیں ہیں ، گر عامہ مونین کے لئے جائز ہیں۔ آپ میلائی آئی کے ان کی طرف تنزل فرماتے تھے۔ اور بیان جواز کے لئے ان کا مول کوکرتے تھے۔ بیرب کام آپ کے حق میں اولی تھے۔ واللہ اللم۔

#### ﴿ أِمور تتعلق بالصوم ﴾

اعلم أن كمالَ الصوم إنما هو:

[١] تنزيهُه عن الأفعال والأقوال الشَّهَوية والسُّبُعية والشيطانية، فإنها تذكّر النفسَ الأخلاق الخسيسة، وتُهَيِّجُها لهيئاتٍ فاسدة.

[٢] والاحترازُ عما يُفضى إلى الفِطر، ويدعو إليه.

ومن الثاني: "أفطر الحاجم والمحجوم" فإن المحجوم تَعَرُّضَ للإفطار من الضعف،

والحاجم لأنه لايامن من أن يصل شيئ إلى جوفه بمصّ المَلاَزِم.

والتقبيل، والمباشرة؛ وكان الناس قد أفرطوا وتعمّقوا، وكادوا أن يجعلوه من مرتبة الركن، فبين النبى صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً: أنه ليس مفَطّرًا ومُنَقّصًا للصوم؛ وأشعر بأنه تركُ الأولى في حق غيره: بلفظ الرخصة؛ وأما هو فكان مأموراً ببيات الشريعة، فكان هو الأولى في حقه؛ وكذا سائِرُ ما تَنَزّلَ فيه عن درجة المحسنين إلى درجه عامّة المؤمنين، والله أعلم.

ترجمہ: وہ امور جوروز ول سے تعلق رکھتے ہیں: جان لیس کروز ہے کا کمال بس دہ: (۱) روز ہے کو پاک رکھنا ہے شہوانی ، سَنَعَی اور شیطانی افعال واقوال ہے۔ اس بیشک بیامور قس کواخلاقی رذیلہ یاد دلاتے ہیں۔ اور آلاس کوخراب حالتوں پر برا پیختہ کرتے ہیں۔ (۲) اور ان چیز ول ہے پچتا ہے جوروز ہ تو ڑنے کی طرف پہنچائے والی ہیں۔ اور جوروز ہ تو ڑنے کی دوست میں ہیں اور جوروز ہ تو ڑنے کی دوست میں ہیں ) اور فی تو ڑنے کی دوست وصدیثیں ہیں ) اور فی تو ڑنے کی دوست و بین ہیں ہیں ہیں کا در کا اس کے بعد دوست ہیں ) اور فی اور کی دوست ہیں ہوا دور ہونے گیا ہیں بیشک پھینے لگوائے والا در پیش ہواروز ہونے گیا ' پس بیشک پھینے لگوائے والا در پیش ہواروز ہونے دیا ہے گئروری کی وجہ ہے۔ اور کیلئے والا اس لئے کہ دہ محفوظ ہیں ہاس بات ہے کہ پہنچکوئی چیز اس کی پیٹ ہیں ہیا ہی وجہ ہے۔

اور بیوی کو چومنا اورا یک دومرے بدن کا لگنا لینی ماتھ لیٹنا ہے۔ اورلوگ ( یہود ) مدے تجاوز کر گئے تھے اور غلو میں ہتلا ہوگئے تھے۔ اور قریب تھے کہ وہ اس کورکن کے درجہ میں کر دیں۔ پس نی مینائند کیا نے اپنے قول وہل ہے بیان کیا کہ اس ہے ندروزہ اور قراب ہا اور شروہ ہیں کر دیں۔ پس نی مینائند کی کہ اس کا ترک بہتر ہے آپ کے کہ اس ہے ندروزہ اورق ہو تھے اور آگی دی اس بات کی کہ اس کا ترک بہتر ہے آپ کے علاوہ کے جن میں : لفظ رخصت ہے۔ اور رہے آپ : تو آپ مور تھے شریعت کے بیان کے، پس آپ کے جن میں وہ ی علاوہ کے جن میں اور ہے آپ نے تنزل فرمایا ہے مقرین کے درجہ سے عامد مومنین کے درجہ کی طرف۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### ☆ ☆ ☆

# تفل روزوں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہ

میں معمول میں تھا کہ جب روزے شروع کرتے تو اسٹے دنوں تک رکھتے چلے جاتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے بندنیں کریں گے۔اور جب بند کردیتے تو اسٹے دنوں تک نام نہ لینے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں مے۔اور آپ نے رمضان کے مواکس مہینہ کے کھمل روزے نہیں رکھے (مفتلو قاحد یٹ ۲۰۳۱)

انبیاء کے معمول میں بیا ختا اف اس وجہ سے تھا کہ روزہ ایک تریاق بعنی زہریلی دوا ہے۔ اور زہریلی دواکا استعال بفتہ رضر ورت ہی کیا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت مزاج تھی۔ ان کی اپنے پیٹیمر کے ساتھ جو با تیں قر آن میں نقل کی گئی ہیں وہ اس کی واضح ولیل ہیں (ویکھیں رحمۃ الذہ ۱۹۸۶) اور حضرت داؤد علیہ السلام طاقت وراور مضبوط آدی ہی گئی ہیں ہے کہ:'' جب آپ کی دشمن سے ملاقات ہوتی تو آپ بھا گئے نہیں ہے'' (بخاری مدیث ۱۹۷۹) اور جم کر مقابلہ مغبوط آدی ہی کیا کرتا ہے۔ اور حضرت علیہ السلام کر وربدن اور فارغ البال ہے۔ ندائل رکھتے تھے نہ اللہ جو ان کے مناسب حال تھا: افقیار کیا۔ اور ہمارے نبی مینائی آئے ہوتکہ روزہ رکھنے اور ندر کھنے کے مال ۔ چنا نچہ ہم تی ہم تا ہم مناسب حال تھا: افقیار کیا۔ اور ہمارے نبی مینائی آئے ہوتکہ روزہ رکھنے اور ندر کھنے کے لئے کیا مناسب ہے: اس کو بھی جانے تھے۔ اس فوائد ہے باخبر شے۔ آپ اپنے مزاج سے بھی واقف تھے۔ اور اپنے لئے کیا مناسب ہے: اس کو بھی بند کر دیئے۔ اس لئے آپ نہ مصلحت وقت کے مطابق جو گل مناسب سمجھا اس کو افتیار کیا۔ یعنی بھی روزے دیے کے اور اپنے کہا مناسب ہے اور اپنے کے کہا مناسب ہے: اس کو بھی بند کر دیئے۔

واختلف سُنَن الأنبياء عليهم السلام في الصوم: فكان نوح عليه السلام يصوم الدهر، وكان داود عليه السلام يصوم يومًا ويُفطر يومّا، وكان عيسى عليه السلام يصوم يومًا ويُفطر يومّين أو أياماً، وكان السلام يصوم حتى يقال: لا يُفطر، ويُفطر حتى يقال: لا يُفطر، ويُفطر حتى يقال: لا يُفطر، ويُفطر حتى يقال: لا يصوم، ولم يكن يستَكم ل صيام شهر إلا رمضان.

و ذلك: أن الصيام ترياق، والترياق لا يُستعمل إلا بقدر المرض، وكان قوم نوح عليه السلام شديد أن الصيام ترياق، والترياق لا يُستعمل إلا بقدر المرض، وكان قوم نوح عليه السلام فاقوَّة ورَزَانة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " وكان لا يَفِرُ إذا لاقى" وكان عيسى عليه السلام ضعيفًا في بدنه، فارغاً لا أهل له ولامال، فاختار كلُّ واحد مايناسب الحال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عارفاً بفوائد الصوم والإفطار، مُطَّلِعًا على مزاجه، ومايناسبه، فاختار بحسب مصلحة الوقت ماشاء.

ترجمد: اوپرترجمه بی ہے، اس لئے ترجمہ بیس کیا گیا ...... رَزُن (ک) رَزَافاة: بھاری بحرکم ہوتا۔ باوقار اور بجیدہ ہوتا۔
یہاں ذاقسو فکا مترادف ہے.... حضرت عیسی علیا اسلام کے کرور بدن ہونے کا کوئی ما خذمیر ہے کم میں ہیں ہے....
العال: مطبوعہ میں الاحوال تھا۔ مخطوط کراچی ہے کہ ہے.... مزاجعاور ماینا سبعکی تمیریں نبینا کی طرف لوتی ہیں۔
کہ

# منتخب نفل روز ہے اوران کی حکمتیں

رسول القد سِاللهُ الله في امت كے لئے چند فلى روز بيتدفر مائے بيں -جوورج ذيل بين:

(آ) ۔۔۔۔ عاشورہ لینی دس میں جارت کی تو میں جرم کاروزہ ۔۔۔ اس روزہ کے انتخاب کی وجہ رہے ہے کہ بیوہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موٹی علیدالسلام اوران کی تو م کوانڈ تعالی نے فرعون اوراس کی تو م ہے تجات عطافر مائی تھی۔ اور فرعون کے شکر کوغرقاب کیا تھا۔ چنا نچے موٹی علید السلام نے اللہ تعالی کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا۔ اور وہ روزہ بی اسرائیل میں رائج ہوا (منتخرۃ حدیث ۲۰۹) ۔۔۔۔ اوراس بیوم عاشورہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی شتی جودی پہاڑی پر گئی تھی۔ چنا نچے نوح علیہ السلام نے اس دن کاروزہ رکھا (منداحیہ ۲۰۰۳) اور چونکہ بیوا قعہ پوری انسانست پرائند کیا احسان عظیم تھا اس لئے زمانہ جا ہلیت میں قریش مکہ کے نزد کیے بھی بوم عاشورہ بڑا محتزم دن تھا۔ اس دن خانہ کعب پر نیا غلاف ڈالا جا تا تھا (معارف الحدیث ۱۹۸۳) اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اورخودرسول اللہ سالیہ کی جمرت نیا غلاف ڈالا جا تا تھا (معارف الحدیث ۱۹۸۳) اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اورخودرسول اللہ سالیہ کی جمرت نیا غلاف ڈالا جا تا تھا (معارف الحدیث ۱۹۸۳) اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اورخودرسول اللہ سے بیا جمرت فرمائی تو مدینہ میں جب محمل کو شروع میں عاشورہ کا روزہ والحال اور در کھتے تھے۔ پھر جب آپ نے بجرت فرمائی تو مدینہ میں کی فرضیت منسوخ ہوگئی۔ گراس کے بعد بھی آپ سے بعد میں جب رمضان کے روز نے فرش ہو نے قوعا شورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگئی۔ گراس کے بعد بھی آپ سے بعد میں در در ویا بندی سے در اس کے اس بیروزہ سنت ہے۔

سعرفد بینی نوی نوی المجه کاروزه — اس روزه کا انتخاب کی وجد بیه به کداس دن روزه رکھنے ہے تجاج کرام ہے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی طرف شوق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس رحمت کے در بے ہونا ہے جو صحبوں پر نازل ہوتی ہے بینی یوم عرفه کا روزه اس دن کی رحمتوں اور برکتوں میں جومیدان عرفات میں تجاج پر نازل ہوتی ہیں، شریک اور حصدوار ہوئے کی ایک کوشش ہے۔

عرف کے روزہ کا تو اب عاشورہ کے روزے ہے زیادہ ہونے کی وجہ: حدیث میں ہے کہ ہوم عرف کے روزے سے دوسال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں: ایک گذشتہ سال اور ایک آئندہ سال اور عاشوراء کے روزے سے گذشتہ سال اور ایک آئندہ سال اور عاشوراء کے روزے سے گذشتہ سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں (رواہ سلم مشکلوۃ حدیث ۲۰۳۳)

عرف کے روزے کی برتری کی وجہ بیہ کہ بیتازہ بہارلوٹنا ہے۔اورعاشورہ کا روزہ تحض ایک یادگار ہے بیخی سال ہہ سال عرف کے روزے کی برتری کی وجہ بیہ کہ بیتازہ بہارلوٹنا ہے۔اس کا فیض سارے جہاں میں بہنچنا ہے،اس لئے جوفوات کے میدان میں بہنچنا ہے،اس لئے جوفوں اس دن روزہ رکھتا ہے،وہ اس دن میں نازل ہونے والی رحمت میں خوط دگا تا ہے۔اور یوم عاشورہ میں حضرت نوح جوفوں اس دن روزہ رکھتا ہاتا اور حضرت موی علیہاالسلام پر جوانعام ہوا تھاوہ گذرگیا اور بیت گیا۔اب اس دن میں صرف یا دگار کے طور پر روزہ رکھا جا تا

ے۔ چنانچہ آنخضرت مِنالِنَهِ آئے تازہ دہمت میں فوطرزن ہونے کافا کدہ یوم عرفہ کے لئے مقرر فر مایا۔ اوروہ فا کدہ یہ ب کراس سے گذشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اہم دنوں میں مجرموں کومعانی وینے کا دستور عام ہے۔ اور آئندہ ایک سال تک عرفہ کا روزہ دکھنے والا گناہوں سے بچار بتنا ہے۔ اور وہ اس طرح کہاس کا دل مجنی ہوجا تا ہے۔ اور وہ اس طرح کہاس کا دل مجنی ہوجا تا ہے۔ اور وہ میم قلب سے گناہوں کو قبول نہیں کرتا، اس لئے آئندہ ایک سال تک اس کو گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا۔

تج میں عرفہ کے دن روز ہ ندر کھنے کی وجہ: ججۃ الوداع میں رسول اللہ مطالبہ کے فیہ کے دن روز ہمیں رکھا تھا۔ اور حاجیوں کے لئے بھی عرفہ کے دن روز ہ رکھنا پہند یہ ہمیں ہے۔اوراس کی وجہ عیدین کے باب میں گذر بھی ہے کہ عید الاضیٰ کی نماز اور قربانی کا تھم مجاج کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لئے ہے۔اور مشابہت وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو حاجی نہیں ہیں۔خود حاجیوں کوروز ہ رکھ کر مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔

#### ے(مفکلوۃ حدیث ۲۰۲۰)

اور ہرایک کے لئے وجہ ہے: ایام بیش کے احتفاب کی وجہ تو ان دنوں کاروشن ہونا ہے۔ ان ایام میں جاند پورا ہوتا ہے۔ اور را تیس روشن اور اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ طبائع میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور رنگ نگھرتا ہے۔ اس لئے ان ایام کا روز ہجی ول کوروشن کرتا ہے۔ اور ایک نہا ہے ضعیف روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ان دنوں کے روز ہے حضرت آ دم علیہ السلام نے رکھے تھے ( کنز العمال حدیث ۱۳۸۹)

اور دوسری روایت کی وجہ بیہ کہ ہفتہ کے تمام دنوں کو گئل نبوی کی برکت حاصل ہوجائے۔ رہا جمعہ تواس کا روزہ شاید
ہی آپ نا تمرکر تے ہتے ۔۔۔ اور مہینہ کی شروع تاریخوں کے انتخاب کی وجہ بیٹی کہ بہلی فرصت میں عمل کر لیاجائے۔ نیزان
دنوں میں مہینہ کے آخری دنوں کی تاریخ کے بعدروشن کی جھلک نظر آئی ہے۔۔۔ اور باراورا توار کے روزوں کی وجہ حدیث
میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کفار کے خوش کے دن جیں۔ اس لئے ان دنوں میں روزہ رکھ کران کی خوش کی مخالفت کی جاتی
ہے (مکنوۃ حدیث ۲۰۹۸)

اور پیراور جعرات کے انتخاب کی چندوجوہ ہیں: (۱) ان دودنوں میں ہرمسلمان کی بخشش کی جاتی ہے۔ بجز تعلقات وڑنے والوں کے (معکلوۃ مدیث ۲۰۵۳) (۲) ان دوزنوں میں اعمال چیش ہوتے ہیں (معکلوۃ مدیث ۲۰۵۲) (۳) پیر کے دن آنخضرت سالنتیکیلیم کی ولا دت ہوئی ہے اور آ ہے پر وحی کا نزول شروع ہوا ہے (معکلوۃ مدیث ۲۰۴۵)

#### واختار لأمته صيامًا:

منها : يوم عاشوراء، وسرُّ مشروعيته: أنه وقت نصرِ الله تعالى موسى عليه السلام على فرعون وقومه، فشكر موسى بصوم ذلك اليوم، وصار سنة بين أهل الكتاب والعرب، فأقرَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: صوم عرفة، والسرُّ فيه: أنه تشبُّهُ بالحاجِّ، وتشوُّقُ إليهم، وتعرُّضٌ للرحمة التي تنزل عليهم. وسرُّ فضله على صوم يوم عاشوراء :أنه خوضٌ في لُجَّة الرحمة النازلة ذلك اليوم، والثاني، تعرُّضٌ للرحمة التي مضت وانقضت، فعمِد النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ثمرة الخوض في لجة الرحمة \_\_\_\_ وهي كفارةُ الذنوب السابقة، والنُّبُوُ عن الذنوب اللاحقةِ، بأن لا يقبلها صميمُ قلبه \_\_\_ فجعلها لصوم عرفة.

ولم يَصُمُه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، لما ذكرنا في التضحية وصلاةِ العيد: من أن مبناها كلّها على التشبُّهِ بالحاجّ، وإنما المتشبَّهون غيرُهم.

ومنها: سنة الشوال، قال صلى الله عليه وسلم: " من صام رمضان، فأتَّبُعَه ستًا من شوال كان

كصيام الدهر كلّه"، والسرُّ في مشروعيتها: أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة، تُكمِّلُ فائدتها بالنسبة إلى أمزجةٍ لم تَتَامَّ فائدتُها بهم؛ وإنما خَصَّ في بيان فضله التشبُّه بصوم الدهر: لأن من القواعد المقرَّرة: أن الحسنة بعشر أمثالها، وبهذه الستةِ يتمُّ الحسابُ.

ومنها: ثلاثة من كل شهر، لأنها بحسابٍ كلَّ حسنة بعشر أمثالها تُضاهى صيام الدهر، ولأن الثلاثة أقلُّ حد الكثرة؛

وقد اختلفتِ الرواية في اختيار تلك الأيام: فورد: "يا أباذرًا إذا صمتَ من الشهر الثلاثة، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" وورد: "كان يصوم من الشهر السبت، والأحد، والإثنين، ومن الشهر الآخر: الثّلاَقاء، والأربِعَاء، والخميس" وورد: "من غُرَّة كل شهر ثلاثة أيام" وورد: "أنه أمر أمَّ سلمة بثلاثة: أولها الاثنين والخميس" ولكل وجه.

ترجمه: اورآب تے اپنی امت کے لئے چندروزے پیندفرمائے: ان میں سے: عاشور و کا ون ہے۔اوراس کی مشروعیت کارازید ہے کہ وہ فرعون اوراس کی توم کے مقابلہ میں موی علیدالسلام کی نصرت خداوندی کا وقت ہے۔ چنانچہ اس دن کےروزے کے ذریعیموی علیدالسلام نے شکر میادا کیا۔اوروہ اہل کتاب اور عربوں میں رائج ہوگیا۔پس رسول الله مَاللَكُ وَلِيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله مِن عَلَى اللهُ مشابہت اختیار کرناء اوران کی طرف شوق ظاہر کرنا ، اورأس رحت کے دریے ہونا ہے جوان پرنازل ہوتی ہے۔ اور عاشورہ کے روزہ برعرفد کے روزے کی برتزی کا راز: بیہ ہے کہ عرف کا روزہ اس رحمت کے سندر میں گھسنا ہے جواس دن نازل ہوتی ہے۔اور ٹائی بعنی عاشورہ کا روزہ:اس رحت کے دریے ہوتا ہے جو کہ وہ گذر من اور نمت كئے۔ پس تصد كيا نبی مظالفیا قیلے نے (تازہ) رحمت کے سمندر میں تھنے کے تمرہ کا ۔۔۔ اوروہ گذشتہ گنا ہوں کی معافی ہے۔اورآئندہ گنا ہوں سے دور ہونا ہے، بایں طور کہند تبول کرے ان گنا ہوں کواس کے دل کی تھاہ ۔۔۔ پس مقرر کیا اس تمر ہ کوعرف کے روزے كے لئے \_\_\_ اوررسول الله مِنالِنهَ مَنِيالِهُ مَنالِهُ مَنَالِهُ مَنَالِهُ مِنْ اللهِ عَالِيَهِ مِنْ اللهِ مَنالِهُ مَنَالِهُ مَنَالِهُ مَنَالِهُ مَنَالِهُ مَنَالِهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا قربانی کرنے اور نمازعید کے بیان میں بعنی بدبات کہ ان تمام ہی باتوں کا مدار حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے برہے۔ اورمشابہت اختیار کرنے والے لوگ وہی ہیں جوحاجیوں کے علاوہ ہیں ۔۔۔۔ اوران میں سے: شوال کے چھروزے میں۔آنخضرت مِنْالْنَمَائِیَا ﴿ نَهِ مَایا ....اوران کی مشر دعیت کاراز: یہے کہ دوروزے ایسے میں جیسے نماز کی سنن مؤکدہ۔ مکمل کرتے ہیں وہ روزے رمضان کے روزوں کے فائدہ کو ان مزاجوں (لوگوں) کی بہنیت جن کوان روزوں کا پورا فا کدہ حاصل نہیں ہوا ۔۔۔ اوران کی فضیلت کے بیان میں صوم قبر کی مشابہت اختیار کرنے کواسی وجہ ہے خاص کیا کہ ضوابطمقررہ میں سے بیات ہے کہ لیک کا جردی گناماتا ہے۔ اوران چھے کے ساتھ حساب بورا ہوجاتا ہے۔۔۔ اوران ◄ (وَ وَوَرَبَهُ الْفِرَدُ إِن الْفِرَدُ الْفِرَدُ الْفِرَدُ الْفِرِدُ الْفِرِدُ الْفِرِدُ الْفِرِدُ

میں سے: ہر ماہ کے تین روز ہے ہیں۔ اس لئے کہ وہ تین روز ہے: '' ہر نیکی کا اجروس گنا'' کے حساب ہے صوم آ ہر کے مشابہ ہوجاتے ہیں یعنی حکما صوم آ ہر بن جاتے ہیں۔ اور اس لئے کہ تین کثر ت کا اونی درجہ ہے۔ اور روایات مختلف ہیں اُن دنوں کے اختیار کرنے ہیں۔ پس آ یا ہے: ''اے ابو ڈر 'اجب آ پ مہینے ہیں تین روز ہے کھیں تو ۱۵،۱۳،۱۳ کا روز و کھیں' اور آ یا ہے: '' نبی مِلاَن اَن دنوں کے اختیار کرنے ہیں۔ ہن اور اور چیرکاروز ہر کھا کرتے تھے۔ اور دومرے مہینے ہیں: منگل، بدھ اور جعرات کا' اور آ یا ہے: '' ہر ماہ کی شروع تاریخوں میں تین روز ہے رکھتے تھے'' اور آ یا ہے کہ آ پ نے ام سلمہ کو تین روز وں کا حکم دیا۔ ان کا پہلا ہیریا جعرات ہو۔ اور ہرا یک کے لئے وجہ ہے۔

لغات: نَبَا(ن) نَبُوَةُ الشيئ: وورجونا اور يَحْصِره جانا ... تَنَامُّ: بإب مفاعله ب تمام ، تنامُ القومُ: سب كا آنا .. تَنَامُ الفائدةُ : فا مَدونِورا حاصل جونا ... حَمَاهِي مُضاهاةُ الرجلَ : مشاب جونا ... أو لها الاثنين و المحميس من المائدةُ المائدةُ فا مَدونِورا حاصل جونا ... أو بي ب المناها المائدين و المحميس من المائدة من أو بي ب (مظاهرات )

تصحیح: فشكر اصل ميں وشكوتھا۔ صحيح مخطوط كرا تى ہے كى ہے۔

قصل

### شب قدر كابيان

شب قدروو بين: يه بات جان لين كه شب قدردو بين:

ایک: — سال بھروالی شبوقدر سیدو قطمت و برکت والی رات ہے جس میں حکمت بھرے معاملات طے کے جاتے ہیں لیعنی تضاؤ قدر کے حکیمانہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کئے جاتے ہیں۔ اور جس میں پورا قرآن کر یم لوح محفوظ سے ساتے و نیا پر یکبارگی نازل کیا گیا ہے (اورای شب میں رسول اللہ ﷺ اِنگائی برزول قرآن کی ابتدا ہوئی ہے) پھر تبدرت ۲۳ سال میں فرصی رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ رمضان تبدرت ۲۳ سال میں فوصی رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ رمضان تب میں ہو۔ البتدرمضان میں اس کے واقع ہونے کا عالب احمال ہے۔ اور میخش اتفاق تھا کے نزول قرآن کے وقت بدرات رمضان میں تھی (اور رمضان والی شب قدر اور سال بھر والی شب قدر مراد ہے۔ اور جن لوگوں نے شب برات سے تفسیر کی الدخان میں جس با برکت رات کا تذکرہ ہے، اس سے بہی شب قدر مراد ہے۔ اور جن لوگوں نے شب برات سے تفسیر کی ہو وہ سے خوصی نہیں)

و وسری: --خاص رمضان والی شب قدر -- اس شب میں خاص نوع کی روحا نیت پھیلتی ہے اور ملا تکہ زمین پر اتر تے ہیں۔ پس مؤمنین اس رات میں عبادت میں لگ جاتے ہیں۔اوران کے انوار کا باہم ایک دوسرے پر پَر تَو پر تا

— ﴿ الْاَلْوَالِيَالِيَّالُ ﴾

ہے۔اور ملائکہ مؤمنین سے فزو میک ہوتے ہیں۔اور شیاطین ان سے دور ہوتے ہیں۔اور مسلمانوں کی وعائیں اور عبونیں تبل قبول کی جاتی ہیں۔اور شیاطین ان سے دور ہوتے ہیں۔اور مسلمانوں کی وعائیں اور عبونی ہیں ہوتی ہے۔البتہ ان دس راتوں ہیں آگے جولی جاتی ہوتی ہے۔البتہ ان دس راتوں ہیں آگے جی جوتی رہتی ہے۔گران سے باہر ہیں لگاتی۔(سورۃ القدر میں اس شب قدر کا ذکر ہے)

پس جوحضرات کہتے ہیں کہ شہوقد رسال بھر میں دائر ہے، ان کی مراد پہلی شب قدر ہے۔ ادر جو کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری دس را توں میں ہوتی ہے، ان کی مراد دومری شب قدر ہے۔ پس دونوں تولوں میں کوئی تعارض ہیں۔ اور درج ذیل دور دایتیں دومری شب قدر کے بارے میں ہیں:

حدیث: (۱) --- حضرت ابن عمرضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ متعدد صحابہ نے خواب میں شب قدر کور مضان کی آخری سات را نوں میں ویکھا۔ آنحضرت حَلاَئْتِهِ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ

حدیث: (۲) ۔۔۔ ایک طویل دافعہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنہ سے مردی ہے کہ آنخضرت مِطْلَانَا اَیَّامِ نے فرمایا: '' مجھے بیشب (خواب میں ) دکھلائی گئی۔ پھر میں اس کو بھلا دیا گیا۔ادر میں نے خودکواس رات کی منبی میں کیج سجدہ کرتے دیکھا'' پھر بیڈشانی اکیسویں رات میں یائی گئی (مفکوٰۃ حدیث۲۰۸۱)

اور صحابہ سے اس شب کی تعیین میں جو مختلف تول مردی ہیں ان کی بنیا دادراک ووجدان کا اختلاف ہے بعنی صحابہ نے خوابوں میں اس شب کودیکھا ہے۔ علامتوں ہے اس کو پہچانا ہے اور ذوق ووجدان سے اس کو جانا ہے۔ اور اس میں اختلاف ہوا ہے۔ اس وجہ سے مختلف اتوال ہو گئے ہیں۔

علاوہ راتوں کوضائع نہ کریں۔ نیز رسول اللہ مطالیۃ کیا ہے بھی پورے سال شب قدر تلاش کرنا مروی نہیں۔ آپ رمضان بی میں شب قدر کو تلاش کیا کرتے ہے۔ اور امت میں بھی اس کا تعامل نہیں۔ حالانکہ بیالی عظمت و برکت والی رات ہے کہ خواص اس کورمضان کی شب قدر کی طرح ضرور سال بھر تلاش کرتے۔ اس لئے جمہور کی رائے ہی قرین صواب معنوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

واعلم أن ليلة القدر ليلتان:

إحداهما: ليلةٌ فيها يُفْرَقُ كلُّ أمر حكيم، وفيها نزل القرآن جملةٌ واحدةٌ، ثم نزل بعد ذلك نَجْمًا نجمًا، وهي ليلة في السنة، ولا يجب أن تكون في رمضان، نعم رمضانُ مَظِنَّةٌ غالِبِيَّةٌ لها، واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن.

والثانية: يكون فيها نوع من انتشار الروحانية، ومجيئ الملائكة إلى الأرض، فيتفقُّ المسلمون فيها على الطاعات، فتتعاكس أنوارُهم فيما بينهم، ويتقرَّب منهم الملائكة، ويتباعد منهم الشياطين، ويُستجاب منهم أدعيتُهم وطاعاتُهم؛ وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر، تتقدم وتتأخر فيها، ولا تخرجُ منها.

فسمن قَصَدَ الأولى قال: هي في كل سنة، ومن قصد الثانية قال: هي في العشر الأواخر من رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فسمن كان مُتحرِّبها فليتَحرَّها في السبع الأواخر" وقال: "أريتُ هذه الليلة، ثم أُنْسِيتُها، وقد رأيتُني أسجُد في ماء وطين" فكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين.

واختلاف الصحابة فيها مبنى على اختلافهم في وجدانها؛ ومن أدعية من وجدَها:" اللهم إنك عفرٌ تحب العَفُو َ فَا غُفُ عني"

ترجمہ: اور جان لیں کہ شب قدر دورا تن ہیں:ان ہیں سے ایک: وہ رات ہے جس ہیں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔اور جس میں قرآن یکبارگی نازل ہواہے۔ پھراس کے بعد تھوڑ اتھوڑ انازل ہوا ہے۔اور وہ سال بحر میں سیار ہوں میں انسان کیا۔ اور صحابہ کا اختلاف شب قدر میں منی ہان کے اختلاف پراس رات کے پانے میں ۔۔۔۔ اور اس مخفس کی وعاؤں میں سے جواس رات کو یائے: '' الی ! ۔۔۔۔۔ ہے

تصحیح: غالبیة اصل میں غالبة تقالیح مخطوط کرا جی ہے۔

قصل

#### اعتكاف كابيان

### اعتكاف كى حكمت اوراس كى مشر وعيت كى وجه

معجد میں اعتکاف کرنا لینی سب ہے کٹ کر اور سب ہے ہٹ کرا ہے مالک کے آستانے پر جاپڑنا جمعیت و حاطر کا سب ہے۔ دل کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہہ۔ اس ہے عبادت کے لئے کیسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اعتکاف ملائکہ سے مشاہبت بیدا کرنے کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ اور اس میں شب قدر کی تلاش میں لگ جانا بھی ہے۔ اس لئے نبی مینالیندَ آئے ہے اور آپ نے رصفیان کے آخری عشرہ کا اعتکاف پیندفر مایا ہے۔ آپ ہرسال اہتمام ہے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور آپ نے اس کواپی امت کی عبادت ہے اور مسنون ہے۔

## اعتكاف كےمسائل اوران كى حكمتىں

ئے متجد سے ہا ہرند نگلے۔سوائے ان حوائے کے جو ہالکل ناگزیر ہیں (جیسے پاغانہ وغیرہ)اور (ماہِ رمض ن کا)اعتکاف روز ہ کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اور (مردول کا)اعتکاف نمازیوں کو جمع کرنے والی مسجد ہی میں ہوسکتا ہے بعنی ایسی مسجد ہی میں اعتکاف ہوسکتا ہے جس میں یانچوں وقت جماعت یا بندی ہے ہوتی ہو۔

تشری :اعتکاف کی حقیقت ہے: ہر طرف سے بیسو ہوکراورسب منقطع ہوکراللہ سے لولگالیڈا اوران کے آستانے پر جاپڑٹا اور تمام جھمیلوں اور خرخشوں سے منقطع ہوکراللہ کی عبادت اوران کے ذکر وفکر ہیں لگ جانا۔اعتکاف کے اس معنی اور مقصود کو ہروئے کا راؤنے کے لئے اوران کو تحقق و ٹابت کرنے کے لئے کچھ پابندیاں ناگزیر ہیں تا کہ توجہ سے عبادت ہو سکے بفس پر بچھ مشقت پڑے ،عادت کی خلاف ورزی ہواور مقصد حاصل ہو۔

فا کرہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب'' سنت' کالفظ ہولتے ہیں تو اس سے شرعی مسئلہ مراد ہوتا ہے۔ جوانھوں نے رسول اللہ علائی آئی کے کسی ارشاد سے یا آپ کے طرزِ عمل سے سمجھا ہے۔ اس لئے صحابہ کے ایسے ارشادات حدیث مرفوع ہی کے تھم میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اوپر جواعتکاف کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہ بھی نبوی ہدایات سے ماخوذ ومفہوم ہیں۔

ولما كان الاعتكاف في المسجد سببًا لجمع الخاطر، وصفاءِ القلب، والتفرُّغ للطاعة، والتشرُّغ للطاعة، والتشرُّغ للطاعة، والتعرُّض لوجدانِ ليلةِ القدر: اختاره النبيُّ صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وسَنَّه للمحسنين من أمته.

قالت عائشة رضى الله عنها:" السنَّة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهدَ جنازةً، ولا يسمس المرأة، ولا يُباشِرَها، ولا يخرجَ لحاجة، إلا لما لابُدُ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بعد جامع"

أقول: وذلك تحقيقا لمعنى الاعتكاف، وليكون الطاعةُ لها بال ومشقةٌ على النفس، ومخالفة للعادة، والله أعلم.

ترجمہ: اور جب مبحد میں پڑجانا جمعیت خاطر ، صفائی قلب ، عبادت کے لئے یکسوئی ، طائکہ سے تئہ اور شب قدر کو پانے کے در پے ہونے کا سب تھا تو نبی مطالع آئے ہے آخری عشرہ میں اعتکاف پہند کیا۔ اور اس کو نیکو کا رول کے لئے مسنون کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا ۔۔۔۔۔۔ میں کہتا ہوں: اور وہ پابندیاں اعتکاف کے معنی (مقصود) کو ثابت کرنے کے لئے ہیں۔ اور تا کہ عبادت دل سے ہوئے اور نس پر مشقت پڑے اور عاوت کی خلاف ورزی ہو، باتی اللہ تقالی بہتر جانے ہیں۔۔



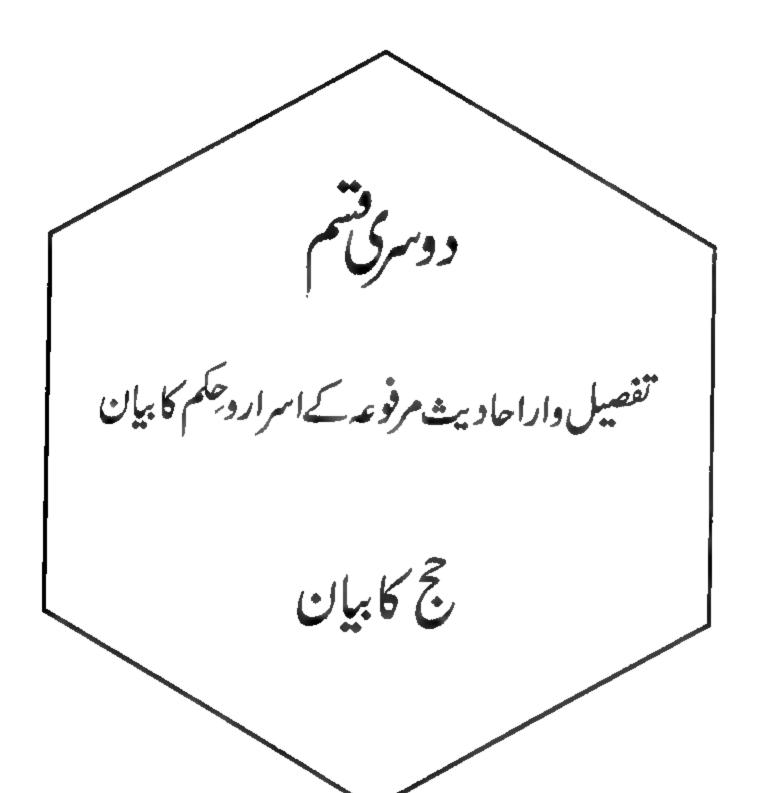

باب (۱) جج كے سلسله كي اصولي يا تيس

باب (۲) تج وعمره کے ارکان وافعال کابیان

باب (٣) ججة الودّاع كابيان

باب (س) جج تعلق رکھنے والی باتیں

#### باب---

# جے کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں

## ج ي تشكيل سطرح عمل مين آئي ہے؟

ج میں سامصلحوں (مفید ہاتوں) کالحاظ رکھا گیا ہے:

کہا مسلحت: بیت اللہ شریف کی تعظیم۔ کیونکہ بیت اللہ دین کا ایک شعار ہے۔ اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے جونماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کعبہ کو اہل نظر'' قبلہ نما'' کہتے ہیں۔ نماز میں کعبہ کی طرف رخ بھیر ناصرف ملت کی شیراز ہبندی کے لئے ہے۔

دوسری مصلحت: قی کے ذریعید دربار فداوندی کی حاضری اور چیشی کو ثابت کرنا اور واقعہ بنانا مقصود ہے۔ کیونکہ جس طرح بادشاہ وقا فو قا دربار منعقد کرتے ہیں، تا کہ دعایا اس ہیں حاضر ہو، اور مختلف فوا کدے دامن پُر کرے، ای طرح ہر ملت کے لئے کوئی ایسا اجتماع ضروری ہے جس ہیں قریب وبعید کوگ کے بعد دیگرے آئیں، ایک دوسرے کو پہانیں، اپنا دین سیکھیں اور ملت کے شعائر کی تعظیم ہجالا کیں۔ قی ایک ہی دربار خداوندی کی حاضری ہے، اس کے اجتماع عظیم سے مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جنود اسلامیہ یعنی مسلمانوں کو اکتفام ہونے کا موقع ماتا ہے۔ اور اجتماع عظیم سے مسلمانوں کو اکتفام ہونے کا موقع ماتا ہے۔ اور ملت اسلامیہ کی شان دوبالا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۳۵ میں ہے: '' اور (یاد کرہ) جب ہم نے خانہ کعبہ کولوگوں کے اجتماع کی جگداورامن بنایا' سے جج کے اجتماع کے علاوہ چھوٹے بڑے ساتھا عات اور بھی ہیں۔ جیسے فرض نمازوں کی ادام ہے کا اجتماع چونکہ ایک ساتھ حاضری کی حاضری ضروری ہے۔ اور جمعہ وعیدین کے لئے اجتماعات سیاجتماعات چونکہ مقامی ہیں، اس لئے ایک ساتھ حاضری کی حاضری ضروری ہے۔ اور جمل کی اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے آبا کہ ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے قرایا کہ بعد دیگر ہے آئیں، ایک کوئی اس سال آئے اورکوئی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے قرایا کہ بعد دیگر ہے آئیں، ایک کوئی اس سال آئے اورکوئی ایک سال سال کے اورکوئی ایک سال سال آئے اورکوئی ایک سال سال ایک کیک سال سال سال آئے اورکوئی ایک سال

کے ہیں لین عرب میں انہیں کا دین رائے ہے۔ اور ہمارے نی سائنہ آیا کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ ملت صنفی کا ظہور وغلبہ ہو۔ اور اس کا آ واز وہلند ہو۔ سور ۃ الحج کی آخری آیت میں ارشادیا ک ہے: '' اپنے باپ اہر اتبیم کی ملت کو' (پھیلا و) ایس جو با تعمی ملت صنفی کے ان دونوں اکا ہر ہے شہرت کے ساتھ منقول ہیں اُن کی حفاظت اور گہداشت ضروری ہے۔ جیسے خصالِ فطرت البیل تر اشنا، ڈ اڑھی ہڑھانا وغیرہ (دیکھیں مشکوۃ شریف صدیث ہے سے اب الواک ) اور جیسی خواف شریف صدیث ہے ساب الواک ) اور جیسی خی کے ارکان۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھانوگ میدان عرفات میں موقف (تھم سے کی جگہ ) ہے فاصلہ پر دونوف کے ہوئے سے اس ایک کہتم میراث (متابعت) پر ہوا پنے ہوئے ہوئے ہوئے کہتم میراث (متابعت) پر ہوا پنے ہوئے ہوئے ایس ایک کہتم میراث (متابعت) پر ہوا پنے ہوئے ایس ایر اتبیم کی' (مشکوۃ حدیث معلوم ہوا کہ وقوف عرفہ جو تج کیا بنیادی دکن ہے موافقت کے باب سے ہے۔ اور اس سے یہی معلوم ہوا کہ وقوف عرفہ جو تج کیا بنیادی دکن ہے موافقت کے باب سے ہے۔

پانچوی سلحت: هج میں بعض اعمال ایسے شامل کے گئے ہیں جواس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اُن اعمال کو انجام دینے والا خدا پرست، دین میں کا بیرو، ملت منٹی کا تنج اوران تعتوں پرانڈ کا شکر بجالا نے والا ہے جواس ملت کے اگلوں پرانڈ تعالی نے کہ بیں۔ جیسے صفاومروہ کی سی آس انعام کی یادگار کے طور پرمناسک میں شامل کی گئی ہے جوابقد تعالیٰ نے معفرت ہا جرہ رضی اللہ عنہا پر کیا تھا۔ گریڈ مل بھی اللہ بی کو یاد کرنے کے لئے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمرات کر رمی اور صفاومروہ کی سعی: اللہ کے ذکر کو بریا کرنے کے لئے ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۳)

چھٹی مصلحت: لوگ زمات جاہلیت میں جج کیا کرتے تھے اور جج کوان کے دین میں بنیا دی اہمیت حاصل تھی۔ گر انھوں نے جج میں دوشم کی غلط با تمیں زلا دی تھیں:

ایک: جج میں ایسے اعمال شامل کر لئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تھے۔ وہ ان پر محض افترا، تھے۔ اوران میں غیراللّٰہ کوشریک بنانا بھی تھا۔ جیسے اِساف ونا کلہ کی تنظیم کرنا اور منات نامی بُت کے لئے احرام با ندھنا۔

- ﴿ الْمُؤْرِّ بِيَافِيْ زُرِ ﴾

فا مدہ: اساف ونائلہ دوبت تنے۔ جن کے بارے میں مشرکین کی روایات ریٹھیں کہ روونوں ایک زمانہ میں مردوزن تنے۔ جنموں مردوزن تنے۔ جنموں نے کعبہ شریف میں زنا کیا تھا اوروہ سن کردیئے گئے تنے اور پھر بن گئے تنے عبرت کے لئے ان کوصفاوم روہ پررکھ دیا گیا تھا۔ پھررفتہ رفتہ وہ قابل تعظیم اور معبود بن گئے۔

اور مَن ت: تعبیلہ کُڑاعہ اور ہُر میل کا بت تھا۔ جس کو مکہ والے بھی مانتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے انصار منات کے لئے احرام ہا تدھتے تھے۔ سورۃ النجم میں اُس بُت کا تذکرہ ہے۔ طے اغیبة کے معنی ہیں: بت (فائدہ نیورا ہوا)

دوسری: جاہیت کے لوگوں نے پچھ باتوں کوفخر وغرور کے طور پردین بنالیا تھا۔اوران کو ج بیں شامل کر لیا تھا، جیسے:

(۱) — قریش جب ج کرتے تھے تو مزولفہ میں تھہر جاتے تھے، عرفہ تک نہیں جاتے تھے۔عرفہ حرم سے ہاہر ہااور

مزولفہ حرم میں ہے۔وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے کیوتر ہیں اس لئے حرم سے باہر نہیں نگل سکتے۔اس سلسلہ میں سورة البقرة

کی آیت ۱۹۹ نازل ہوئی کہ:'' تم سب کے لئے ضروری ہے کہ اس جگہ ہوکر واپس آؤ، جہاں اورلوگ جاکرواپس آئے۔

ہیں' چنا نجہ اس رسم کا خاتمہ ہوگیا۔

(۱) — منی کے دنوں میں لینی ۱۳،۱۳،۱۱ دی المجیمیں مشاعرہ ہوتا تھا۔ ہرشاعرا پنے خاندانی مفاخر بیان کرتا تھااور زور دارتصیدہ خوائی ہوتی تھی۔ چنانچے سورۃ البقرہ کی آیت ۲۰۰۰ نازل ہوئی کہ:'' جبتم اپنے اعمال حج پورے کرلوتواللہ تعالی کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے اسلاف کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ بیذ کراس سے بھی بڑھ کر ہو'' چنانچہ بیرسم بھی موتوف ہوئی۔

فا کدہ: منات بُت کے لئے احرام با تدھنے کوانصار نے اپنی خاص علامت بنالیا تھا، اس لئے ان کوصفا ومروہ کی سعی میں دل تنگی محسوس ہوئی تو سورۃ البقرہ کی آیت ۵۸ انازل ہوئی کہ: ''صفا اور مروہ تجملہ کیا دگارہ بین البی ہیں۔ پس جوخص بیت اللہ کا مجملہ کے عمر کے تواس پر پچھ گناہ ہیں کہ ان دونوں کی سعی کرئے 'بیا ندازییان انصار کی ول تنگی کودور کرنے کے لئے ہے، ورندصفا ومروہ کی سعی واجب ہے (بیافا کدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے)

وضاحت واستدراک: صفاومروہ پر کفار نے دو بت رکھ دکھے تھے، جیسا کہ ابھی گذرا۔ کفاران کی تعظیم کرتے تھے۔ اور بچھتے تھے کہ یہ میں ان دو بتوں کی تعظیم کے لئے کی جاتی ہے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تولوگوں کو خیال ہوا کہ صفااور مروہ کا طواف توں کی تعظیم سے لئے تھا۔ جب بنوں کی تعظیم حرام ہوئی تو صفاومروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہئے!

مروہ کا طواف تو ان بتوں کی تعظیم کے لئے تھا۔ جب بنوں کی تعظیم حرام ہوئی تو صفاومروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہئے!

السیم کے لئے تھا۔ جب بنوں کی تعظیم حرام ہوئی تو صفاومروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہئے!

- ﴿ لِرَزَرُ سِبَالْمِينَ لِيَ

اور بیہ بات وہ بالکل بھول ہے تنے کہ صفا دمروہ کی سعی در حقیقت کس مقصد سے تھی۔اورا تعمار مدینہ چونکہ کفر کے زہانہ میں بھی صفا اور مروہ کی سعی کو برا جائے تنے اس لئے اسلام کے بعد بھی ان کواس طواف بیں ضلجان ہوا۔ جس پر نہ کورہ آیت نازل ہوئی۔اوردونوں فریقوں کو بتلا بیا کہ صفا اور مروہ کے طواف بیں کوئی گناہ میں ۔بیدونوں بہاڑیاں تو اصل سے اللہ کے وین کی نشانیاں ہیں۔ یہ دونوں بہاڑیاں تو اصل سے اللہ کے وین کی نشانیاں ہیں۔ یس بے تکلف ان کی سعی کرو۔

ساتویں سلحت: اہل جا ہلیت نے بچھ فاسد قیاسات گھڑ دکھے تھے، جودین بیں غلو کے قبیل سے تھے۔ اور وہ لوگوں کے لئے پریشانی کا ہاعث تھے۔ ایسی باتوں کے نئے بھی بہی سزا وارتھا کہان کومنسوخ کردیا جائے۔ اوران کو یالکلیہ چھوڑ دیا جائے۔مثلاً:

(۱) — زمانهٔ جابلیت کا ایک دستورید تفاکه جب احرام با نده لیتے بیجے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے ہے بیجے سے دیوار بھا ندکر داخل ہوتے ہے۔ ان کا خیال بیتھا کہ دروازے ہے گھر میں داخل ہوناایک طرح کا دنیا سے فائدہ افحانا ہے، جواحرام کے منافی ہے۔ چنانچ سورة البقرة کی آیت ۱۸ نازل ہوئی کہ:" بدنیکی کی بات نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف ہے آؤ" اس آیت کے ذریعہ اس خلط تصور کو باطل کردیا گیا۔

(۲) — اال جالمیت موسم جج میں تجارت کونا پہند کرتے تھے۔ان کا خیال تھا کہاس سے اخلاص میر خلل پڑتا ہے۔ چنانچے سورة البقرة کی آیت ۱۹۸ نازل ہوئی کہ:''تم پر پچھ گناہ ہیں کہا ہے رب کافضل (روزی) تلاش کرؤ' رہاا خلاص اورعدم اخلاص کا معاملہ تو اس کا مدار نبیت پر ہے۔

(٣) --- زمانۂ کفریں ایک غلط دستوریہ بھی تھا کہ زاوراہ کے بغیر ، خالی ہاتھ جج کا سفر کرتے تھے۔اوراس کو کار تواب اور تو کل خیال کرتے تھے۔ گروہاں پہنچ کر ہرایک ہے مائلتے پھرتے تھے۔اورلوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ سورۃ البقرۃ کی آیت ہے 19 نازل ہوئی کہ:''خرچ ضرور لے لیا کرو، پس بیشک خرچ ساتھ لینے کا ف کدہ گدا گری سے بچناہے''

(٣) — زمانۂ جا بلیت سے ایک فاسد خیال بیری چلا آر ہا تھا کہ نٹے کے ساتھ محر وکو جا نزئیں بیجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے

کہ: "بدترین گناہ بیہ کہ نٹے کے دنوں میں محرو کیا جائے "اوروہ یہ می کہتے تھے کہ: "جب صفر کامہینہ گذر جائے ،اور تجا ج

کے اونٹوں کے زخم مندل ہوجا کیں ، اور تجاج کے قافلوں کے نشانات بارش وغیرہ سے مث جا کیں تو جو محرہ کرنا چاہے

کرسکتا ہے "حالا نکہ اس میں دور دراز کے لوگوں کے لئے سخت پر بیٹانی تھی۔ ان کو عمرے کے لئے نے سفر کی زحمت

برداشت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ ججۃ الوداع میں ملی طور پر بیغلط تصور مٹادیا گیا۔ صحابہ جج کا احرام باندھ کر مکہ آئے تھے۔ ان کو عمر سے بھے کہ کا احرام باندھیں۔ آنحضرت میں گیا کہ دو نیت بدل دیں۔ اورافعال عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ پھر مکہ ہی سے جج کا احرام باندھیں۔ آنحضرت منات بیک کی تھیں۔ آنکو میں بھٹی ہوئی یات کا کھمل از الہ ہوجائے۔

#### ﴿ من أبواب الحج)

المصالح المرعيَّةُ في الحج أمورٌ:

منها: تعظيم البيت، فإنه من شعائر الله، وتعظيمُه هو تعظيمُ الله تعالى.

ومنها: تحقيقُ معنى الْعَرْضَةِ، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتواردُه الأقاصى والأدانى، ليعرف فيه بعضهم بعضًا، ويستفيدوا أحكام الملّة، ويعظّموا شعائرَها؛ والحجُّ عَرْضَةُ المسلمين، وظهورُ شوكتهم، واجتماعُ جنودهم، وتنويهُ ملتهم، وهو قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾

ومنها: موافقة ماتوارث الناس عن سيانا إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام، فإنهما إما ما السملة الحنيفية، ومُشَرَّعَاها للعرب، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بُعث لِتَظْهَرُ به الملَّةُ الحنيفية، وتعلُو به كلمتُها، وهو قولُه تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ﴾ فسمن الواجب: المحافظةُ على ما استفاض عن أمامَيْها، كخصال الفطرة، ومناسكِ الحج، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "قِفُوا على مشاعركم، فإنكم على أرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم"

ومنها: الاصطلاح على حالٍ ليتحقق بها الرفقُ لعامّتهم وخاصّتهم، كنزول منى، والعبيتِ بمر دلفة، قإنه لو لم يُصُطُلُخ على مثل هذا لَثَقَ عليهم، ولو لم يُسَجُّلُ عليهم لم تجتمع كلمتُهم عليه، مع كثرتهم وانتشارهم.

و منها: الأعمالُ التي تُعلن بأن صاحِبَها مُوَحَدٌ، تابعٌ للحق، متدين بالملة الحنيفية، شاكرٌ لله على أنعم على أوائلٍ هذه الملة، كالسعى بين الصفا والمروة.

ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا يَحُجُون، وكان الحجُّ أصلَ دينهم، ولكنهم خلطوا:

[١] أعمالًا ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه السلام، وإنما هي اختلاق منهم، وفيها إشراك بغير الله، كتعظيم إساف ونائلة، وكالإهلال لمناة الطاغية، وكقولهم في التلبية: " لاشريك لك، إلا شريكا هو لك" ومن حق هذه الأعمال أن يُنهى عنها، ويُؤخّذ في ذلك.

[٢] واعدالاً انتحلوها فخرًا وعَجَبًا، كقولِ حُمْسٍ: " نحن قُطّانُ الله، فلا نخرج من حوم الله!" فنزل: ﴿ لُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ وكذكرهم آباءَ هم أيام منى، فنزل: ﴿ فاذكروا الله كذكركم آباء كم أو أشد ذكرًا ﴾

ولما استشعر الأنصارُ هذا الأصلَ تحرُّجوا في السعى بين الصفا والمروة، حتى نزل: ﴿ إِنَّ

الصُّفَا وَالْمَرُّوةَ مِنْ شَعَاتِوِ اللَّهِ ﴾

ومنها: أنهم كانوا ابتدعوا قياسات فاسدة، هي من باب التعمق في الدين، وفيها حرج للناس؛ ومن حقها: أن تُنسَخَ وتُهْجَزَ، كقولهم: "يجتنب المحرمُ دخولَ البيت من أبوابها" وكانوا يتسوَّرون من ظهورها، ظنًا منهم: أن الدخول من الباب ارتفاق ينافي هيئة الإحرام، فنزل: ﴿وَلَيْسَ الْبِرِّ بِأَنْ تَأْتُو الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا﴾ وككراهيتهم التجارة في موسم الحج، ظنًا منهم: أنها تُخِلُ بإخلاص العمل لله، فنزل: ﴿ وَلاَ جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَعُوا فَضَلاً مِنْ رَبّكُمْ ﴾ وككراهيتهم التجارة في موسم الحج، ظنًا وكاستحبابهم أن يحجوا بالازاد، ويقولوا: "نحن المتوكلون!" وكانوا يضيقون على الناس ويعتدون، فنزل: ﴿وَتَزُودُوا فِإِنْ خَيْرَ الزُّادِ الْتَقُوى ﴾ وكقولهم: " من أَفْجَرِ الفجورِ العمرةُ في أيام الحجج" وقولهم: "إذا انسلخ صَفَرُ، وبَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفَا الْأَثُرُ: حَلْتِ العمرةُ لِمَنِ اعتمر" وفي ذلك حرج للآفاقي، حيث يحتاجون إلى تجديد السفر للعمرة، فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه ذلك حرج للآفاقي، حيث يحتاجون إلى تجديد السفر للعمرة، فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوَداع أن يخرجوا من الإحرام بعمرةٍ، ويحجوا بعد ذلك، وشدَّد الأمر في ذلك، يُنكَّلُهم على عادتهم، وما رُكزَ في قلوبهم.

€ لَتَوْرُبَيَالْوَيْلِ ﴾-

کے ارکان۔ اور وہ آنخضرت مظالفہ کیا ارشاد ہے: " اپنی علامتوں پر وقوف کرو۔ پس بیشک تم اینے باپ ابراجیم کی میراث سے ایک میراث (متابعت) پر ہو۔۔۔ اوران میں سے (چوشی صلحت) کسی حالت پراتفاق کرنا ہے۔ تاکہ تفقق ہواس اتفاق کے ذریعہ ان کے عوام وخواص کے لئے نرمی۔ جیسے منی میں اتر نا اور مزدلفہ میں رات گذار نا۔ پس بیشک شان بدہے کہ اگر اس کی بات پراتفاق بیس کیا جائے گاتو لوگوں پردشواری ہوگی۔ادرا گراس کی سخت تاکیدند کی گئی تو ان کی کثرت کی وجہ سے اور ان کے اختیار کی وجہ سے ان کی بات اس پر تنق نہیں ہوگی ۔۔۔۔ اور ان میں سے (یا نجویں مصلحت) وہ اعمال ہیں جواس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان اعمال کوانجام دینے والا خدا پرست، دین حق کی چیروی كرنے والا ، ملت حنفي كودين مانے والا ، الله كاشكر بجالانے والا ہے اُن نعتوں پر جواللہ نے كى ہيں اس ملت كے اگلوں یر۔ جیسے صفا ومروہ کے درمیان سعی —اوران میں ہے (چھٹی صلحت) یہ بات ہے کہ جاہلیت کے لوگ جج کیا کرتے تنے۔اورجے ان کے دین کی اصل تھی بگرانھوں نے زلا ملادیا۔۔۔(۱) ایسے اٹھال کو جوابرا ہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تنے۔ وہ ان کاجھن افتر استھے۔اوران میں غیراللہ کوشریک تھبرا نا تھا۔ جیسے اِساف ونا مُلہ کی تعظیم اور منات بت کے لئے احرام با ندهنا۔اورجیسےان کا تلبید میں کہنا کہ:" نیراکوئی شریک نبیں مگروہ شریک جو نیری ملک ہے "اوران اعمال کے ق میں ہے ہے کہان سے روکا جائے اور تا کید کی جائے اس ممانعت کی ۔۔۔۔(۲) اورا بسے اعمال کوجن کووین بنالیا تھا انھوں نے فخر اور غرور کے طور پر۔ جیسے قریش کا قول: ' ہم اللہ کے گھر کے کبوتر ہیں ، پس ہم حرم اللی سے ہا ہر نہیں تکلیس کے 'پس نازل ہوا:' ' کھرتم لوٹو جہاں ہے دوسرے لوگ نوٹے ہیں ' ۔۔۔۔ اور جیسے ان کا اپنے اسلاف کا تذکر ہ کرنامنی کے دنوں میں۔ اس نازل ہوا: " تو یاد کروتم اللہ کوجس طرح تم اسے اسلاف کو یاد کرتے ہو، بلکداس سے بھی زیادہ یاد انھوں نے منابت کے لئے احرام با ندھنا شروع کردیا) تو انھوں نے صفاومروہ کے درمیان سعی میں تنگی محسوس کی۔ یہاں تک کہنازل ہوا:'' بیٹک صفااور مروہ اللہ کے دین کی امتیازی علامتوں میں سے بیں ۔۔۔ اور ان میں سے (ساتویں مصلحت): بیہ ہے کہ ایجاد کئے تھے انھوں نے فاسد خیالات، جودین میں غلو کے قبیل سے تھے۔ اوران میں لوگول کے لئے پریشانی تھی۔اوران کے ت ہے کہ وہ مسنوخ کردیئے جائیں اور میمور دیئے جائیں: جیسے (۱)ان کا تول: ' محرم یج گھر میں جانے سے ان کے درواز ول سے 'اوروہ دیوارین پھاندا کرتے تھے گھروں کی پشت ہے۔ اپنی طرف سے عمان کرتے ہوئے کہ دروازے ہے داخل ہونا ایبا قائدہ اٹھانا ہے جوحالت احرام کے منافی ہے۔ پس نازل ہوا:'' اور نیک نبیں ہے کہ آؤتم گھرول میں ان کی پشت ہے' (۲) اور جیے ان کا ناپند کرنا تجارت کوموسم جج میں۔ اپی طرف ہے گمان کرتے ہونے کہ تجارت خلل ڈالتی ہے اللہ کے لئے ممل کو خالص کرنے میں ۔ پس نازل ہوا:'' تم پر پچھ گناہ نہیں كتم ايخ پروردگار يروزي چاهو ")اورجيسان كااس بات كوليندكرنا كده و بغيرتوشه كے ج كري اوركهيں كه:

"جم الله يرتوكل كرنے والے بين" اور وہ تكل كياكرتے تھے لوگوں يراورزيادتي كياكرتے تھے پس نازل ہوا:" اورتوشه كلو، پس بيشك توشدكا فائده سوال عير بيناي " (م) اورجيسان كاقول: "سخت ترين گنامول ميس عيد ايام جي ميس عمره کرنا''اوران کا قول:'' جب صفر کامهیینه ختم ہو گیااورادنٹ کی پیٹیے کے زخم مندمل ہو گئے اورنش تات ِراہ مٹ مجئے تو عمرہ حلال ہےاس کے لئے جوعمرہ کرنا جا ہتا ہے' اوراس میں تنگی ہے دور دراز کے باشندوں کے لئے ، ہایں طور کرمتاج ہوں ے وہ نیاسفر کرنے کی طرف عمرہ کے لئے۔ پس تھم دیاان کونبی میں الفتیقیم نے جمہ الوداع میں کہ وہ احرام سے تکلیس عمرہ کے افعال کرکے۔اور مج کریں وواس کے بعد۔اور تخی برتی آپ نے اس سلسلہ میں درانحالیہ عبرت ناک سزادے رہے ہیں آپ ان کوان کی عاوت کے خلاف کرا کے اور اس بات کے خلاف عمل کرا کے جوان کے دلوں میں جینی ہوئی تھی۔ لغات :عرضة: بيتى ،ورباريس حاضرى عرَض (ض) الشيئ: ظاهروتمايال هونا ،سامنة آنا فيش آنا .... فوارَ د المقومُ إلى المكان: كي بعدد يكري أن ... حُمْس بحع ب الأخمس كن: دين يا جنك بين بخت \_ يقريش كالقب تفا قَطَانُ مكة: مكدك يوتر ، مكدك باشتدے قطن بالمكان: اقامت كرنا، وطن بنانا..... إستشعر: شعار بنايا، خاص علامت بنالی ... نگل و مَنْگل:عبرتناك سزاديناليعن اليي سزاديناجس عدوسرول كوجهي سبق حاصل مو تصحیح : نیدحقق بها تمام نخول میں حتی کمخطوط کرا جی میں بھی لام کے بغیر یدحقق ہے۔ صرف مخطوط برلین میں لیسعقق ہےاوروہی ان شاءاللہ می ہےاور بھا تمام مطبوعه اور مخطوط شخوں میں ضمیرمؤنث کے ساتھ ہے۔ مگر بد ضمیر لذكركماته والعائم وكام وكامرجع الاصطلاح ب،جومصدر بسس وإنساهي اختلاق منهم مطبوعه اختلاف ہے۔ میسی مطبور صدیقی اور مخطوطات ہے گی ہے۔

## ایک ہی مرنتبہ ج فرض ہونے کی وجہ

حديث --- من بكرمول الله مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ أَلِيا بِ البَدَا جج كرو 'ايك صاحب نے عرض كيا: يارسول الله! كيا ہرسال جج كرنا فرض ہے؟ آپ نے سكوت فرمايا۔ سائل نے يبي بات تمین بارعرض کی۔آپ نے فرمایا:"اگریس" ہال" کہد بتا توہرسال نج کرنالازم ہوجا تا۔اوروہ تمہاری استطاعت ہے باہر تھا''(مظکوۃ حدیثہ۵۰۵)

تشری زندگی میں ایک بی مرتبہ نج فرض ہونے کی وجہ وہی ہے جوصاحب استطاعت بی پر جج فرض ہونے کی ہے۔اس کی تفصیل بیہ ہے کہ ج کی فرضیت سورة آل عمران آیت ، ۹ سے ہے۔ ارشاد یاک ہے: ﴿وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلِيْهِ سَبِيلًا ﴾ ترجمہ: اوراللہ کے لئے لوگول کے قصے بیت اللہ کا ج کرنالازم ہے۔اس پرجو بیت

— ﴿ الْاَزْرُبِيَالِيَرُلِ ﴾

اللّذ تک وَانِنِے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس آیت میں ج کی فرضیت استطاعت کی قید کے ساتھ ہے۔ اس سے نبی سَلِنَا اِنَائِ اَنَائِ اَنَائِرَ اِنْ اللّهُ مَنْ ایک ہی مرتبہ ج کی فرضیت مستبط کی ہے۔ صدیث کا رہ جملہ ''اوروہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا''اس طرف مشیر ہے۔ یعنی جس طرح و نیا کا ہر مسلمان بیت اللّٰہ تک وینٹیے کی استطاعت نبیس رکھتا، بچھ ہی لوگ اِس کی استطاعت نبیس ہیں، اس کے صاحب استطاعت ہی پر ج فرض کیا گیا ہے۔ ای طرح عام لوگ ہر سال ج کرنے کی استطاعت نبیس رکھتے۔ معدودے چند ہی ہر سال ج کرنے کی استطاعت نبیس رکھتے۔ معدودے چند ہی ہر سال ج کرنے تا ہے۔ اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ ج فرض کیا گیا۔ اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ ج فرض کیا گیا ( بیضمون شارح کا اضافہ ہے )

# امت كااثبتياق اورنبي كى طلب بهى نزول جكم كاسبب ب

اورآپ سِلَانِیَاتِیَا کیا بیارشاوک: ''اگریس' ہاں'' کہد یتاتو ہرسال جج کرنالازم ہوجا تا'اس کی وجہ بیہ کہ شرائع میں بعض مخصوص احکام اس وقت نازل ہوتے ہیں جب امت کی طرف سے اشتیاق پایا جاتا ہے۔ پھر نبی کی طرف سے عزیمیت (پخشارادہ) اورطلب پائی جاتی ہے تو وہ تھم نازل ہوجا تا ہے۔ حدیث میں فہ کورواقعہ میں سائل کا بار بارسوال کرنا کہ: ''کیا ہرسال جج کرنافرض ہے؟''اورجمع کا خاموش رہناامت کے اشتیاق کی فمازی کرتا ہے۔ اب اگر نبی مطابقاً تیم بھی ''ہال'' کہدویے تو آپ کی طرف سے بھی عزیمت وطلب کا تحقق ہوجا تا۔ اور ہرسال جج کی فرضیت کا تھم نازل ہوجا تا۔ پہنا ہو اس کہ کو فرضیت کا تھم نادوں تم بھی سے چنانچائی حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی ہوایت فرمائی کہ:'' جب تک میں خود کسی معاملہ میں تھم ندووں تم جھے سے سوال ند کرو' اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ:'' بہلی امتیں اس لئے تباہ ہو کیس کہ وہ اپنے نبیوں سے بھڑت سوالات کرتی تھیں، پھران کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی تھیں۔ البنان کی بات بیش کم کوکوئی تھم دوں تو جہاں تک تہمار ہے ہیں میں ہواس کی تھیں کرو۔ اور جب میں تم کوکی چیز ہے دوک دوں تو اس کوچھوڑ و'' سے بیشاہ صاحب رحم اللہ کی عبارت کا مدعا ہے۔ فرماتے ہیں:
اب ان کی بات پیش کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

وہ امر جو خاص وقت کی تعیین کے ساتھ مثلاً موکی علیہ السلام کی شریعت میں یا ہماری شریعت میں نزول و تی کا سبب بنآ

ہے: وہ امت کی اس وتی کی طرف توجہ ہے۔ اور امت کے علوم کا اور ان کی خصوصی تو جہات کا پہند بدگی اور تبولیت کے ساتھ اس وتی کا استقبال کرنا ہے۔ اس کو اور امت کے اشتماق سے تعییر کیا ہے۔ اور لوگ اتنی بات جانے تھے۔ ان میں بہ بات مشہور تھی اور لوگوں نے اس کو ہاتھ لیا تھا چائے وہ ضروری مسائل وربیافت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن میں تکم ویا گیا تھا کہ جو با تیں تم نہیں جانے وہ اٹل علم سے بوچھو۔ اس لئے بیسوال کیا گیا تھا کہ: '' ہرسائل جج کرنا ضروری ہیا ایک مرتبہ کرنا کانی ہے؟ '' چھر نزول وتی کا سبب نبی کی طلب اور اس کا پہنتہ اراوہ ہے (یہ بات لوگ نہیں جانے تھے) بس ایک مرتبہ کرنا کانی ہے؟ '' کھر نزول وتی کا سبب نبی کی طلب اور اس کا پہنتہ اراوہ ہے (یہ بات لوگ نہیں جانے تھے) بس جب بید وونوں با تیں جمع ہوجاتی ہیں تو اس طلب کے موافق وتی ضرور اثرتی ہے (یہ اور تی کا معاملہ اس قبیل سے ب

لوگوں کے اشتیاق کا عالم بیتھا کہ تبسرے دن مجدمیں تبل دھرنے کی جگہنیں رہی تھی۔ پس اگر نبی مِنالِنَهَ اِیَّا بھی پابندی سے تراوت کی نماز جماعت سے پڑھاتے رہتے تو بیو سمیت اور طلب فعلی ہوتی اور تراوت کی فرطیت کا تھم نازل ہوجا تا۔اس لئے آپ نے تو قف فرمایا)

اور میضمون مبحث ۲ باب ۳ بیل بیان کیا گیا ہے کہ فرولِ شرائع میں امت کے علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ اللہ کو بھی جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور اس طرح نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کو بھی سے بیان میں تازل ہوئی ہے۔ اور اس طرح نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کو بھی سکیس۔ اور جو بھی تھم یا دلیل اتاری گئی ہے: وہ قابل فہم ہی اتاری گئی ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ فہوت وو تی کا مدار لطف ومبریانی کی بات یہی ہے کہ جو جو اب مخاطبین کے لئے اطمینان پخش ہو وہ بی دیا جائے اس طرح جس تھم کے وہ خواہش مند ہوں وہ ضرور نازل کیا جائے۔

[١] قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس! قد قُرض عليكم الحجُّ فَحُجُوْا!" فقال رجل: أكلَّ عام يارسولَ الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال: " لو قلتُ: نعم لوجبت، ولما استطعتم"

أقول: سرّه: أن الأمر الذي يُعِدُّ لنزولِ وحي الله بتوقيتِ خاصٍّ هو إقبالُ القوم على ذلك، وتَلَقَى علومهم وهِمَعهم له بالقبول، وكونُ ذلك القدر هو الذي اشتهر بينهم، وتداولوه؛ ثم عزيمةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وطلبُه من الله، فإذا اجتمعا لابدُّ أن ينزل الوحيُ على حسبه. ولك عبدرةٌ بأن الله منا أنزل كتاباً إلا بلسان قومه، وبما يفهمونه، ولا ألقى عليهم حكماً ولادليلاً إلا مما هو قريب من فَهْمِهم، كيف، ومبدأ الوحى اللطف، وإنما اللطف اختيارُ أقربِ ما يمكن هناك للإجابة.

ان کے انہام سے قریب تھے۔ کیے؟ (اس کے خلاف ہوسکتا ہے) درانحالیکہ دمی کا مدار مہریانی پر ہے۔ اور مہریانی صرف اس چیز کواختیار کرنا ہے جو کہ وہ زیادہ نزدیک ہے اس چیز سے جو دہاں جواب دینے کے لئے ممکن ہے یعنی جس سے جواب دیا جاسکتا ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## اختلاف اعتبارے فضیلت مختلف ہوتی ہے (دوحدیثوں میں رفع تعارض)

حدیث --- رسول الله مینالتیکی این الله مین الله

تشری ان روایات میں تعارض ہے۔ پہلی روایت میں افضل اعمال ایمان کو قرار دیا ہے اور دوسری میں ذکر الذکو۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار کے اختلاف ہے فضیلت مختلف ہوتی ہے۔ پہلی روایت میں اس اعتبار ہے اعمال میں تفاضل کا بیان ہے کہ دین کی شان بلند کرنے والے اور شعائر اللہ کو عالب کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ اور ان کی درجہ بندی کیا ہے؟ فلا ہر ہے کہ اس اعتبار ہے اعمال میں اول نمبر اللہ یہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ہے۔ اس سے دین کا آوازہ بلند ہوتا ہے اور دینا ہیں دین کی جوتا ہے۔ پھراس مقصد کی تحمیل میں بلند ہوتا ہے اور دینا ہیں دین چھیل ہے اور دومری روایت میں تہذیب نفس یعنی خود کوسنوار نے کے اعتبار ہے افسال اعمال کا بیان ہے۔ اور دومری روایت میں تہذیب نفس یعنی خود کوسنوار نے کے اعتبار ہے افسال اعمال کا بیان ہے۔ اور فالم رہے کہ دو اللہ کا ذکر ہی ہے۔

[٧] وقيل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "حَجَّ مبرور" ولا اختلاف بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر: "ألا أنبنكم بأفضل أعمالكم؟" لأن القضل يختلف باختلاف الاعتبار، والمقصود ههنا بيان الفضل باعتبار تنويه دين الله، وظهور شعائر الله، وليس بهذا الاعتبار بعد الإيمان كالجهاد والحج.

ترجمہ: (۲) پہلی روایت اور دوسری روایت کے درمیان کھے اختلاف نہیں، اس لئے کہ فضیلت مخلف ہوتی ہے اعتبار کے اختلاف سے ۔ اور تقصود یہاں لیعنی پہلی روایت میں فضیلت کا بیان ہاللہ کے دین کی شان بلند کرنے اور شعائر اللہ کے غلبہ کے اعتبار سے ۔ اور اس اعتبار سے ایمان کے بعد جہاداور فیج جیسا کوئی مل نہیں ہے ۔ نوٹ فی دوسری صدیت میں بحیر اعمالکم ہے۔ بالله صل اعتمالکم کی روایت میں نظر سے نہیں گذرا ۔ مگر مطلب ایک ہے۔

☆ ☆ ☆

## حج اورعمرہ کے کفارہ سیئات اور دخول جنت کا سبب ہونے کی وجہ

صدیث — (۱)رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الله

صدیث ۔۔۔ (۳)رسول اللہ منظائی کی ارشاد فرمایا: '' جج اور عمر دینے درینے کیا کرو۔ کیونکہ وہ دونو ہے انجی اور عمنا ہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی: لو ہے، سونے اور جا ندی کامیل دور کرتی ہے اور جج مقبول کا صلہ تو یس جنت ہی ہے' (مفکلو 3 مدیث ۲۵۲۴)

تشری : شعائر اللہ (بیت اللہ) کی تعظیم اور دھت اللی کے سمندر بیلی توطیز ن ہونا گناہوں کو مٹا تا ہے اور جنت میں پہنچا تا ہے۔ اور جج مقبول اور نے در پے جج اور عمرہ کرنا (لینی جج کرے بھر عمرہ کرے بھر جج کرے بھر عمرہ کے اور عمرہ کرنا (لینی جج کرے بھر عمرہ کرے بھر عمرہ کے ان دونوں و بکذا) اور عمرہ کی کثر ت جو نکہ اللہ کی رحمت کے در پے ہوئے والے اعمال کی ایک کافی مقدارتھی اس لئے ان دونوں کے لئے فدکورہ تو اب ٹابت کیا ہے ۔ اور زفت و فسوت سے بیچنے کی شرطاس لئے لگائی ہے کہ رحمت البی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا تحقق ہو۔ کیونکہ جو محق احرام میں بوی سے فداق کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے ، اس سے رحمت البی مند بھیر لیتی ہے اور دحمت اس کے حق میں ہوتی ، اس لئے وہ فدکورہ تو اب سے محروم رہتا ہے۔

[٣] قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من حَجَّ لله فلم يرقُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدتُه أمَّه" وقال عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لِمَا بينهما، والحجَّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنهُ" وقال عليه السلام: "تابِعوا بين الحج والعمرة"

أقول: تعظيمُ شعائر الله والخوضُ في لُجَّةِ رحمةِ الله يكفُّر الذنوب ويُدخِل الجنة؛ ولما

كان الحج المبرور، والمتابَعَةُ بين الحج والعمرة، والإكثارُ منها نصاباً صالحاً لتعرُّض رحمته: أثبتَ لهما ذلك؛ وإنما شَرَطَ تركَ الرفث والفسقِ ليتحقق ذلك الخوض، فإن من فَعَلَهما أعرضت عنه الرحمةُ، ولم تَكُمُلُ في حقه.

182

ترجمہ: واضح ہے۔اور الإکشار منهایس تمام نخول میں واحد مؤنث کی خمیر ہے۔ مرمکن ہے بی تھے ف ہوا در سے م منه ما ہوا ور مرادج وعمرہ ہول۔واللہ اعلم۔



## رمضان کاعمرہ جے کے برابرہونے کی وجہ

صدیث — رسول الله مَالِیَهِ اِن مِیک رمضان میں عمرہ جی کے برابر ہے' (مقلوۃ حدیث ۱۵۰۹)

تشری عمرہ چھوٹا جی ہے۔ کیونکہ جی میں دویا تیں جمع ہوتی ہیں: ایک: شعائر الله کی تعظیم دوسری: لوگوں کا اجتماعی طور
پراللہ کی رحمت کے نزول کوطلب کرتا۔ اور عمرہ میں صرف پہلی بات پائی جاتی ہے، اس لئے اس کا ورج جی ہے فروتر ہے۔ مگر
رمضان کے عمرہ میں دونوں با تیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ رمضان میں نیکوکاروں کے انوارا یک دوسرے پر بیلٹتے ہیں۔ اور
روحانیت کا نزول ہوتا ہے (اوراب تو رمضان میں عمرہ کے لئے جی بی کی طرح لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ) اس لئے رمضان کے عمرہ کو تج کی برابر کردانا گیا ہے۔

[3] وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "إن عمرة في رمضانَ تَعدِل حجَّةً" أقول: سرَّه: أن الحيج إنما يفضُل العمرة بأنه جامع بين تعظيم شعائر الله واجتماع الناس على استنزال رحمة الله، دونها، والعمرة في رمضان تفعل فعلَه، فإن رمضان وقتُ تعاكس أضواء المحسنين، ونزول الروحانية.

تر جمہ: (۳) میں کہتا ہوں: اس کی لینی برابر ہونے کی وجہ سے کہ بچے کو عمرہ براس لئے برتری حاصل ہے کہ وہ مہار اللہ کی تعظیم اور اللہ کی رحمت کا نز ول طلب کرنے کے لئے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے درمیان نہ کہ عمرہ اللہ کی تعظیم یائی جاتی ہوئی ہے۔ اور رمضان کا عمرہ وہی کام کرتا ہے لین عمرہ میں بیدونوں با تیں جمع نہیں ہوتیں ہصرف شعائر اللہ کی تعظیم یائی جاتی ہے۔ اور رمضان کا عمرہ وہی کام کرتا ہے جو جج کرتا ہے۔ پس جینک رمضان ٹیکو کاروں کے انوار کے ایک دوسرے پر پلٹنے کا اور روحانیت کے نز ول کا وقت ہے۔ جس جیکے



### استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کاراز

صدیت سیس ہے کہ: ''جس کے پاس سفر کے کاخری ہواورالی سواری بھی میسر ہوجو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے پھر بھی وہ ج پھر بھی وہ جے نہ کر بے تواس کے حق میں پھوٹر قابیں کہ وہ یہودی ہوکر یا عیسائی ہوکر مرے اوراس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: '' اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کر تا لازم ہے، ان پر جواس تک بینچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ، اور جس نے انکار کیا ، تو (جان لے کہ ) اللہ ساری کا کتات ہے بیاز ہیں'' (مشکوۃ صدیت ۲۵۲۱)

تشری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ج فرض ہونے کے باوجود ج ندکرنے والا گویا طب ہے حارج ہے۔ کونکہ ج اسلام کا ایک رکن ہے۔ اورارکانِ اسلام یس ہے کہ جی کرک کا چھوڑ تا گویا طب سے نگل جا تا ہے۔ حدیث یس ہے اسلام کا ایکارکردیا۔
تو ک الصلاة متعمد افقد کفو : جو جان ہو جھ کریعن بغیر شرکی عذر کے تماز تبیل پڑھتا ، اس نے بقینا دین اسلام کا انکارکردیا۔
اوراس حدیث یس ج ندکر نے والوں کو یہود ونصاری کے ساتھ تغید دی گئی ہے۔ اور سورة الروم آیت اسایس تماز چھوڑ نے والوں کو مشرکیین کے ساتھ تغید دی گئی ہے۔ اور سورة الروم آیت اسایس وج یہ چھوڑ نے والوں کو مشرکیین کے ساتھ تغید کی تا مشکو کی نے اس کی وجہ یہ کے یہود ونصاری نماز پڑھتے تھے اور ج نہیں کرتے تھے اور مشرکیین عرب ج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لئے ج نہ کرنا یہود ونصاری کا وتیرہ اور نماز نہ پڑھا مشام کول والا کمل قرار دیا گیا ہے۔

[ه] وقبال النبي صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادًا وراحلةً تُبَلِّعُه إلى بيت الله، ولم يَحُجُّ، فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا"

أقول: تركُ ركنٍ من أركان الإسلام يُشَبُّهُ بالخروج عن الملة؛ وإنما شُبّه تاركُ الحج بالبهودي والنصاري يصلون والإيحجون، بالبهودي والنصاري يصلون والإيحجون، ومشركو العرب يحجون والا يصلون.

ترجمہ: (۵) اور آنخضرت مُنالِنَهُ يَنَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# جے کے پانچ مسائل اوران کی حکمتیں

حدیث \_\_\_\_ من ہے کوایک شخص نے رسول اللہ میلائی اللہ میلائی کیا کہ حاتی کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:



"وه سرخباراً لوداور پراگندهبال بوتا ہے اوراس کے بدن سے پینے اور سل کی بوآتی ہے" ۔۔۔ پھرایک اور مخص افھااوراس نے پوچھا کہ (ارکان جے کے بعد) کوئی چیزیں جے بی بہت تو اب رکھتی جیں؟ آپ نے فرمایا: "بلندا وازے تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا" ۔۔۔۔ پھرایک اور مخص اٹھا اوراس نے دریافت کیا کہ کلام اللہ میں جو جے کی آیت بیں: ﴿مَنِ السَّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ آیا ہے، تو سیل کے بامراد ہے؟ آپ نے فرمایا: "تو شیاور سواری مراد ہے" (مخلور مدیدے ۱۵۲۷)

حدیث -- حضرت ابورَ زین تقیلی رضی الله عند نے عرض کیا کہ میر سابا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ندخج کی طاقت رکھتے ہیں نہ عمرے کی اور نہ سوار ہونے کی: آپ نے فر ملیا: 'اپنے ہاپ کی طرف ہے جج اور عمرہ کرؤ' (مشکلوۃ حدیث ۲۵۲۸) تشریح: ان احادیث میں درج ذیل یا نجے مسائل ہیں:

چوتھامسکلہ ۔۔۔ جج کی فرضیت میں زادورا حلہ کی شرط کیوں ہے؟ ۔۔۔۔ بیشرطاس لئے ہے کہ جج کی اوا لیکی میں سہولت ہو۔ کیونکہ جج جیسی پُر مشقت مبادت میں آسانی کالحاظ رکھنا ہے صدضروری ہے۔

پانچوال مسئلہ ۔۔۔ جج بدل کی تکمت ۔۔۔ پہلے جنائز کے بیان میں ، اور میت کی طرف ہے روز ہ رکھنے کے بیان میں جو تکمت بیان کی گئی ہے ای کو جے بدل میں مجھ کے لیاجائے۔

[٦] قيل: ماالحاج؟ قال: "الشّعِث التّفِلُ" قيل: أيّ الحج أفضل؟ قال: "العَجّ والنَّجّ" قيل: ما السبيل؟ قال: " زاد وراحلة "

أقول: الحاجُ من شأنه أن يذلّلُ نفسَه لله، والمصلحةُ المرعية في الحج إعلاء كلمة الله، وموافقةُ سنة إبراهيم عليه السلام، وتذكّرُ نعمة الله عليه؛ ووُقّتَ السبيلُ بالزاد والراحلة: إذ بهما يتحقق التيسير الواجبُ رعايتُه في أمثال الحج من الطاعات الشاقة؛ وقد ذكرنا في صلاة الجنازة والصوم عن الميت ما إذا عُطِفَ على الحج عن الغير: انعطف.

ترجمہ:(۱) (شاہ صاحب رحمہ اللہ نے صرف بہلی روایت ذکر کی ہے اور دوسری روایت جومشکو ہیں اس ہے مصل

آئی ہے: اس کوذکر کئے بغیر اس کی حکمت بیان کی ہے) ہیں کہتا ہوں: حاتی کی شان ہے یہ بات ہے کہ وہ اپنی ذات کواللہ

کے لئے ذکیل کر ہے ۔۔۔ اور مصلحت جو جے ہیں طحوظ رکھی گئے ہے: وہ اللہ کہ بالے اور ایرا جیم علیہ السلام کی سنت

کی ہمنو انک کرنا ہے اور ایرا ہیم علیہ السلام پر اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے (اس میں دوسر ہاور تبیسر ہے مسئلہ کی حکمتیں ایک س تھ

بیان کردی ہیں ) ۔۔۔ اور سبیل کی زادور احلہ سے تعیمن اس لئے گئی ہے کہ ان دونوں کے ذریعہ وہ آئی سانی حقق ہوتی ہے جس

میان کردی ہیں ) ۔۔۔ اور سبیل کی زادور احلہ سے تعیمن اس لئے گئی ہے کہ ان دونوں کے ذریعہ وہ آئی سانی حقق ہوتی ہے جس

کی رعایت جے جیسی کہ مشقت عبادت میں ضروری ہے ۔۔۔۔۔ اور تحقیق ذکر کی ہے ہم نے نماز جناز ہاور میت کی طرف سے

روزہ رکھنے کے بیان میں وہ بات کہ اگر اس کو دوسر ہے کی طرف سے جج کرنے پر موڑا جائے تو وہ مُرڈ جائے۔۔

#### باب \_\_\_\_

### حج وعمره کے ارکان وا فعال کا بیان

صی بہ وتا بعین اور تمام مسلمانوں سے شہرت کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ مناسک چار ہیں: تنہا تج ، تنہا عمرہ ، تج تخط یعنی ایک ہی سفر میں جے اور عمرہ کرنا اور تج قر ان یعنی ایک ہی ساتھ جے وعمرہ کرنا تفصیل درج ذیل ہے:

() کے کی کرنے کا طریقہ ۔۔۔۔ جج کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک: مکہ کے باشندوں کے لئے خواہ وہ مکہ کے اصل باشند سے ہوں باجرے آئے ہوں اور عمرہ کا احرام کھول کر مکہ ہی ہیں مقیم ہو گئے ہوں۔ دوسرا: آفاتی کے لئے یعنی میقات سے باہر ہے والوں کے لئے جج کرنے کا طریقہ۔

کدے ج کرنے کا طریقہ نیہ ہے کہ وہ کہ بی ساحرام باندھ ، خواہ گھریں سے باندھے یام سے حرام میں جاکر

ہاندھے۔ اور احرام میں ان امور سے اجتماب کرے: (۱) جماع اور اس کے اسباب (بیس و کنار) سے (۲) سرمنڈوانے

سے (۲) ناخن ترشوانے سے (۳) سول ہوا کپڑا پہنے سے (۵) سرڈھائنے سے (۲) خوشبو لگانے سے (۷) شکار کرنے

سے (۸) اور انکہ شلاشہ کے نزدیک نکاح کرنے سے سیآٹھ باتھی محموعات احرام کبلاتی ہیں۔ اور ہراحرام میں ممنوع ہیں۔
پھر آٹھ ذی الحجہ کومنی میں پنج جائے اور وہاں ظہر سے 9 ذی الحجہ کی تجرتک پانچ ٹماذی اواکرے۔ پھر 9 ذی الحجہ کی منح کو وہاں

سے عرفات کے لئے جائے منی کا یہ قیام ضروری تہیں۔ سنت ہے۔ پس اگر کوئی مکہ سے 9 ذی الحجہ کوسیدھا عرفات میں چلا جائے اور میدان عرف میں یوم عرف کی شام تک رہے۔ پھر وہاں سے غروب آف آب کے بعد لوٹے اور حرف نو سے میں درست ہے۔ اور میدان عرف میں یوم عرف کی شام تک رہے۔ پھر وہاں سے طلوع آفی ہے۔ سے تربانی ( مفرد کے دونہ ہو جائے۔ منی میں پنج کر تحرف عقبہ کی رمی کرے۔ پھر قربانی ساتھ ہوتو اس کو ذیح کرے۔ یہ تربانی ( مفرد کے دونہ ہو اسکو ذیح کرے۔ یہ تربانی ( مفرد کے دونہ ہو اسکو نیک کر تربی عقبہ کی رمی کرے۔ پھر قربانی ساتھ ہوتو اس کو ذیح کرے۔ یہ تربانی ( مفرد کے دونہ تربانی الم ترف کے ایک الحب میں ) طواف

زیارت کرے اوراس کے بعد صفاومروہ کے درمیان می کرے (اورا گرکی نے جج کا احرام با تدری کرنفلی طواف کیا ہے۔ اوراس کے بعد سعی کرلی ہے تو اب طواف زیارت کے بعد سعی نہ کرے۔ پھر منی میں قیام کرے اور دوزانہ تینوں جمرات کی رمی کرے۔ ااک رمی کے بعد جے مکمل ہوگیا، پھرا گرکی ہے تو اس پر طواف و داع نہیں۔ اور آفاتی ہے تو پونت دوائلی طواف و داع کرے )

آفاق ہے جج کرنے کا طریقہ نہ ہے کہ میقات ہے جج کا احرام پائد ہے۔ پھرا گرسیدھا عرفہ میں چلاجائے تواس پر طواف قد وم نہیں۔ اورا گروتو ف عرفہ ہے پہلے مکہ میں داخل ہوتو طواف قد وم کرے۔ بیطواف سنت ہے اوراس ہیں رفل کرے اوراس کے بعد صفا ومروہ کے درمیان سمی کرلے۔ گرستی اس وقت واجب نہیں۔ اس کومو خربھی کرسکتا ہے بعنی طواف زیارت کے بعد بھی سمی کرسکتا ہے۔ پھر حالت واحرام میں رہے یہاں تک کہ وقوف عرفہ کرے ، اور اور اور اور اور الحجہ کوری کرے اور سرمنڈ واکر یابال تر شواکر احرام کھولدے۔ اس کے بعد طواف زیارت کرے۔ اور اس میں رال اور اس کے بعد سمی بھی کرے اور سمی شرک کرے۔ اور اس میں رال اور اس کے بعد سمی بھی کرے والے اور سمی اگر کے اور اس میں اگر طواف کے بعد سمی بھی کرے کرے۔ اور اس میں راک اور اس کے بعد سمی نہیں کی تو طواف کے بعد سمی بھی کرے )

--- عمرہ کرنے کا طریقہ --- کہ اگر عمرہ کرنے والاحرم میں ہے تو حرم سے باہر نظے اور جل سے عمرہ کی نہیت سے احرام با ندھے ، اور جنی کی نہیت سے احرام با ندھے ، اور جنی کی نہیت سے احرام با ندھے ، اور جنی ہے تو ایسے گھرسے باحرام بین داخل ہوئے سے پہلے احرام با ندھے۔ پھر طواف اور سعی کرے اور احرام کھولدے بعنی سر منڈ وادے بابال ترشوادے عمرہ کمل ہوگیا۔

سے جی تمتع کا طریقہ۔۔ بیہ کہ آفاتی جی کے مہینوں میں یعنی شوال کا جا ندنظر آنے کے بعد عمرہ کا احرام ہا ندھے۔ پھر مکہ پنچے اورا پنا عمرہ پورا کرے اوراحرام کھول دے۔ پھر حلال ہونے کی حالت میں مکہ میں تقیم رہے بیعنی وطن ندلوئے۔ پھر ۸مذی الحجہ کو مکہ ہی ہے جی کا احرام ہا ندھ کر جے اوا کرے متمع پر قربانی واجب ہے۔ جو ہدی میسر ہواس کو ذرح کرے۔ سے جی قر ان کا طریقہ۔۔۔ بیہ کہ آفاقی میقات ہے جے اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام ہا ندھے۔ پھراحناف

ے نزدیک: مکہ پننچ کر پہلے طواف قد دم کرے۔ بیسنت ہے۔ پھر عمرہ کا طواف کرے اور اس کے بعد عمرہ کی سعی کرے دوائی کے بعد عمرہ کی سعی کرے۔ بیان علی سعی کرے۔ بیان علی کرے۔ بیان علی کرے۔ بیان علی کرے۔ بیان علی کر است کی مارٹ میں مکہ میں تھم ارہے اور نظی طواف وغیرہ عہادات کرتا رہے پھر جج کرے اور وقو ف اور معی ہیں۔ پس قارن پر اور وقو ف اور معی ہیں۔ پس قارن پر احداث کے بعد مج کی معی کرے۔ بیاج کا طواف اور معی ہیں۔ پس قارن پر احداث کے بعد میں اور معی دوسرا: جج کا طواف اور معی۔

اورائمہ مٹلاشہ کے نزدیک قارن مکہ بیل بیٹی کر صرف طواف قدوم کرے۔ بیسنت طواف ہے۔ پھراحرام کی حالت بیس تھرارہے۔ بیہاں تک کہ جی قاران مکہ بیل تھی ہو۔وہ جوطواف زیارت کرے گا اوراس کے بعد تی کرے گا وہ بی عمرہ اور جج دونوں کے لئے محسوب ہو تگے۔ائمہ مثلاثہ کے نزدیک دونوں کے افعال میں تداخل ہوجاتا ہے۔قارن پر بھی قربانی واجب ہے۔پس جو ہدی میسر ہواس کو ذرج کرے۔



طواف و داع: پھر جب حاجی مکہ ہے والیں لوٹے کا ارادہ کر ہے تو طواف و داع کڑے۔ بیطواف واجب ہے۔ مگر جوعورت واپسی کے دفت ماہواری میں ہواس پر واجب نہیں۔ وہ طواف و داع کئے بغیر بھی وطن لوٹ مکتی ہے۔ فاکدہ: جو مکہ کا اصلی باشندہ ہے اور مکہ ہے جج کرتا ہے وہ متع اور قران نہیں کرسکتا۔ وہ صرف حج کرے گا۔ اور اس پرقر بانی اور طواف و داع واجب نہیں۔

۔ نوٹ: آگے بورے باب میں جج وعمرہ کے ارکان وافعال کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔اس کی تمبید کے لئے میہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

#### . ﴿صفة المناسك﴾

اعلم أن المناسك - على ما استفاض من الصحابة، والتابعين، وسائر المسلمين - أربعة: حجِّ مفردة، وعمرة مفردة، وتمتع، وقِرَان:

#### فالحج:

[۱] لحاضر مكة: أن يُحرِمَ منها، ويَجتنبَ في الإحرام الجماع ودواعيه، والحلق، وتقليم الأظفار، ولُبْسَ المَخِيْطِ، وتغطية الرأس، والتطيُّب، والصيد، ويجتنبَ النكاح على قول، ثم يخرج إلى عرفات، ويكونُ فيها عَشِيَّة عرفة، ثم يرجع منها بعد غروب الشمس، ويبيتُ بسمز دلفة، ويَذْفَعَ منها قبل شُروق الشمس، فيأتِي منى، ويرمِي العقبة الكبرى، ويُهْدِي إن كان معه، ويَخلِقَ أو يَقْصِرَ، ثم يطوف للإفاضة في أيام منى، ويسعى بين الصفا والمروة.

[٧] ولل القاقى: أن يُحرمُ من الميقات، فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم، ورمل فيه، وسعى بين الصفا والمروة، ثم بقى على إحرامه حتى يقوم بعرفة، ويرمِى، ويحلقَ ويطوف، والارملَ والاسعى حينند.

والعمرة: أن يُحرم من الجلّ، فإن كان آفاقياً فمن الميقات، فيطوڤ ويسعى، ويحلقُ أو يقصر. والتمتع: أن يحرم الآفاقي للعمرة في أشهر الحج، فيدخلَ مكة، ويتمَّ عمرته، ويخرج من إحرامه، ثم يبقى حلالاً حتى يَحُجُ، وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدى.

والقِران: أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معاً، ثم يدخلُ مكة، ويبقى على إحرامه حتى يضرغ من أفعال الحج، وعليه أن يطوف طوافاً واحدًا ويسعى سعيا واحدًا في قول، وطوافين وسُغيَيْنِ في قول، ثم يذبح ما استيسر من الهدى. فإذا أراد أن يَنْفِرَ من مكة طاف للوداع.

ترجمہ: واضح ہے۔ العقبة الكبرى كے بجائے مشہورتعبير البعمرة العقبة بي يعتى مزولفدى طرف سے منى كا التحرير البعمرة العقبة بي يعتى مزولفدى طرف سے منى كا التحرير البعمرة العقبة بي يعتى مزولفدى طرف سے منى كا

#### '' آخری پھر'' .... جلّ: حرم اور میقات کے درمیان کا حصہ .....دوسری جگہ فی قول بخطوط کرا چی ہے بڑھایا ہے۔ ح

# احرام وتلبيه كي حكمتين

احرام اورتلبید میں چولی وامن کا ساتھ ہے۔ جب تج یا غمرہ کی نیت کر کے تلبید پڑھا جاتا ہے تو احرام شروع ہوجاتا ہے۔ اورافعال کی اوا کیگی تک یا تی رہتا ہے۔ آخر میں اس کو با قاعدہ کھولنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز کی نیت کر کے جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو نماز شروع ہوجاتی ہے۔ اور نماز کے تخریمہ باتی رہتا ہے۔ آخر میں سلام کے ذریعہ تحریمہ کی کیا جاتا ہے۔ اس جج اور عمرہ میں تلبیہ کی حیثیت السی ہے جسی نماز میں تکبیر تحریمہ کے محراح ام اس محلم حسمتر رہتا ہے۔ اور احرام و تلبیہ کی حیثیت السی ہے جسی نماز میں تکبیر تحریمہ کی محراح ام اس محلم حسمتر رہتا ہے۔ اور احرام و تلبیہ کی حیات ہیں جی

پہلی حکمت ۔ تلبید کے قر ابعد تے اور عمرہ کے ملکواللہ تعالی کے لئے خالص کیاجا تا ہے۔ اوراللہ کی عظمت و کبریائی
کی زمزمہ خوانی کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے: 'میں حاضر ہوں ، خدایا! میں جاضر ہوں۔ میں بار بارحاضر ہوں۔ آپ کا کوئی ' شریک نہیں (بعنی میں صرف آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں) میں آپ کے خضور میں آرہا ہوں۔ تمام حمد وستائش، تمام نعمتیں اور کا تنات کی فرمانروائی ، جینک وشیر آپ بی کے لئے ہے۔ آپ کا کوئی شریک و مہم نہیں!'' بیلبید کا ترجمہ ہے۔ غور کریں کس طرح اخلاص وعظمت کا نقشہ کھینچا گیا ہے!

دوسری حکمت نیت: ول کے پختدارادہ کانام ہے۔ پھراگرزبان ہے بھی نیت کے الفاظ کہدلے ہم ہم ہے۔ اس سے ول اور زبان میں موافقت ہوجاتی ہے اس طرح احرام وتلبیہ کے ذریعہ جج وعمرہ کے پختدارادے کا ایک محسوں تعل کے ذریعے انضباط (تعیین) کرنا مقصود ہے۔ یعنی تول فعل کے ذریعہ اس نیت کوامرمحسوں بتایا جاتا ہے۔

تیسری حکمت — احرام کے ذریعی کواللہ تعالی کے سامنے فاکساری اور فروتی کرنے والا بنایا جاتا ہے۔ جب
آدمی احرام باندھ لیتا ہے۔ وطن کی آسائٹول کو تج کرچل دیتا ہے۔ اپنی الوف اور پیاری عادتوں کو جھوڑ دیتا ہے اور ذیب
وزینت کی تمام شکلوں کو بالائے طاق دکھ دیتا ہے اور فقیروں اور تھا جول کی صورت بنالیتا ہے تو اس سے خوب بندگی اور فروتی فلا ہم ہموتی ہے۔
فلا ہم ہموتی ہے۔

چوتھی حکمت \_ تھکادٹ، پراگندگی اور خاک آلودہ ونا حاتی کی شان ہے۔ سور قالی کی آیت 21 ہے: ﴿ وَاذَنْ فِی النَّاسِ بِالْحَدِّ، یَاتُوٰ کَ رِجَالًا وَعَلَیٰ کُلُ صَاحِرِ، یَاتِیْنَ مِنْ کُلِّ فَیْجَ عَمِیْقِ کی لینی اُوگول میں ج کا اعلان کیجے ، اوگ آپ النظام بِالْحَدِّ، یَاتُوٰ کَ رِجَالًا وَعَلَیٰ کُلُ صَاحِرِ، یَاتِیْنَ مِنْ کُلِّ فَیْجَ عَمِیْقِ کی لین بِیادہ اور دُمِ کُل اعلان کیجے ، اور از سے کی جو کی ۔ اور سوار کا حال سواری ہے مختلف نہیں ہوسکتا۔ پس بیادہ اور دُمِ کُل ادْمُنْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللللْهُ مِن الللْهُ مِن الللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِنْ

### پرا گندہ سر ہوتا ہے اور اس کے بدن سے نیپینے اور میل کی بوآتی ہے۔ رینیوں بہترین حالتیں احرام کے ذریعہ خقق ہوتی ہیں۔

#### أقول: اعلم:

[١] أن الإحرام في المحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصويرُ الإخلاص والتعظيم، وضبطُ عزيمة الحج بفعلِ ظاهر، وفيه جعلُ النفسِ متذللةٌ لله بترك الملاذ، والعاداتِ المألوفة، وأنواعِ التجمل، وفيه تحقيقُ معاناة التعب، والتَّشَعُّبُ، والتَّغَبُّرِ للهِ.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جان لیں: (۱) کہ جج اور عمرہ میں احرام بمنزلہ نماز میں تکبیر تحریمہ: میں کہتا ہوں: جان لیں: (۱) کہ جج اور عمرہ میں احرام بمنزلہ نماز میں تکبیر تحریمہ کا نقشہ تھینچنا ہے (۲) اور جج کی نیت اجباز ہے۔ مفصل بات وہ ہے جواو پر عرض کی گئی (۱) اس ( تلبیہ ) میں اخلاص اور تغلیم کا نقشہ تھینچنا ہے (۲) اور اس جے والا بنا تا ہے۔ کو منضبط کرنا ہے ایک محسوں فعل کے ذریعہ (۳) اور اس میں نقب برداشت کی جگہوں ( وطن ) اور پیاری عاوتوں اور زینت کی شکلوں کو چھوڑنے کے ذریعہ (۳) اور اس میں نقب برداشت کرنے واور پراگندہ مری کواور خاک آلود ہوئے کو تحقق کرنا ہے۔

ٹوٹ: جس طرح گذشتہ باب کے آخر میں شاہ صاحب نے جج بدل کی روایت لکھے بغیر اس کی حکمت بیان کی ہے۔ای طرح یہاں تلبیہ کا تذکرہ کئے بغیراحرام وتلبیہ کی کمتیں بیان کی ہیں۔

\*

#### $\Rightarrow$

# ممنوعات إحرام كي حكمتين

محرم کے لئے ممنوعات واحرام ہے بچنا تین وجوہ ہے ضروری ہے: پہلی وجہ ۔۔۔۔۔ جج وعمرہ میں خاکساری ،تز کیے زینت اور پراگندہ سری مطلوب ہے۔اور بیہ مقاصد ممنوعات واحرام سے بہتنے ہی ہے حاصل ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجہ ۔۔۔۔ج وعمرہ میں اللہ کاخوف اوراس کی تعظیم کا حساس ضروری ہے۔اوربیاحساس بھی ممنوعات سے بیموتو ف ہے۔ بیخے برموتوف ہے۔

تنبسری وجہ مسیمنوعات احرام ہے بچنااس لئے بھی ضروری ہے کہ آ دمی اینے نفس کی پکڑ کرسکے اوراس کو پابند بنا سکے تا کہ دوا پنی خواہش میں بےلگام نہ ہوجائے۔

یمنوعات احرام سے اجتناب کی عام حکمتیں ہیں۔آگے ہرممنوع امر سے بچنے کی خاص وجہ بیان فرماتے ہیں: (الف) شکار کی ممانعت کی وجہ: شکار کرنا دل بہلا ٹا اور ایک طرح کی تفریح ہے۔اس لئے احرام میں اس لغومشغلہ ے احتر از ضروری ہے۔ اور شکار کے کھیل ہونے کی دلیل میر حدیث شریف ہے: من اتبع الصید غفل لیمی جوشکار کے پیچھے پڑا (جس کوشکار کا نگ گیا) وہ عافل ہوالیتی اہم مشاغل سے بے خبر ہو گیا (ابوداؤد صدیف ۱۸۵۹ کتب الصید) اس کے بی صلایتی کے بی کارکر ناجا کر سے سورة الما کدہ کی دوسری آیت میں ہے: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُ مَ فَاصْطَادُوْا ﴾ بینی جبتم احرام میں شکار کرنا جا کر سے سورة الما کدہ کی دوسری آیت میں ہے: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُ مَ فَاصْطَادُوْا ﴾ بینی جبتم احرام سے باہر آجا وَ تو شکار کرنا مہار ہے۔ کیونکہ دہ ایک ذریعہ معاش بھی ہے چنا نچے حضرت اسامیل عبدالسلام سے شکار کرنا مردی ہے۔

(ب) جماع ممنوع ہونے کی وجہ: جماع ہیمیت کے تقاضوں میں منہک ہونا ہے۔ گراس کو ہالکلیہ ممنوع بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ بیشر ایعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ شریعت قطری نقاضوں کو پا مال نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے لئے مناسب راہیں تجویز کرتی ہیں۔ پس کم از کم بعض احوال میں اور بعض اماکن ہیں اس کی ممانعت ضروری ہے۔ چنانچہ احرام ،اعتکاف،روز وں اور مساجد میں اس کوممنوع قرار دیا گیا ہے۔

(۱) احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ: نبی مَلاَیْتَوَیَّا کا ارشادہے:''محرم نہ تو اپنا نکاح پڑھے، نہ دوسرے کا نکاح پڑھائے، اور نہ منگنی بھیجے' (رواہ مسلم محکلوۃ حدیث ۲۹۸۱) اور منفق علیدروایت ہے کہ رسول اللہ صِلاَئْتِوَیْمِ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے حالت احرام میں نکاح کیا (مشکلوۃ حدیث۲۹۸۱)

تشری : ندکورہ روایات میں تعارض کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا ہے: فقہائے تجاز کے نزدیک احرام کی حالت میں نہ نکاح پڑھنا جا نزہے ، نہ پڑھا تا۔ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ ای مسلک کوائمہ ٹلا شدنے اختیار کیا ہے۔ اور فقہائے عراق کے نزدیک نکاح جو نزہے بیٹی منعقد ہوجائے گا ( مگراحرام کی حالت میں نکاح پڑھنا اور پڑھا نا مکروہ ہے۔ اور نکاح کے بعد جماع اور دواعی جماع حرام ہیں ) احتاف نے ای رائے کواختیار کیا ہے۔

شەە صاحب رحمەاللەفىرمائے بین كە بىر مخص جانتا ہے كەاختياط پر ممل كرنااولى ہے۔ كيونكە ضابطہ ہے كەاگر ندېب كا —ھيزونكرنيكانكرنج ﴾ مکرده لازم ندآئے تو اختلاف کی رعایت اُولی ہے۔ پس ایس قاعدہ کی روے بہتر بیہ ہے کہ احرام کی حالت میں ندنکاح پڑھے، ندو دسرے کا پڑھائے۔

پہلے قول کے موافق ممانعت کی وجہ: یہ ہے کہ تکاح دغوی امورے ایبا انفاع ہے جوشکار کرنے سے بڑھ کر ہے۔ یہ جہلے قول کے موافق ممانعت کی وجہ: یہ ہے کہ تکاح دغوی امورے ایبا انفاع ہے جوشکار کرنا ممنوع ہواتو تکاح بدرجہ اولی ممنوع ہوگا۔ اور حالت ابتداء کو حالت بقا پر قیاس کرنا درست نہیں لیعنی یہ خیال کرنا کہ جب احرام باند ھنے کے بعد بھی ہوی تکاح بیں رہ سکتی ہو تکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ خیال اس لئے درست نہیں کہ ابتدائے تکاح بی خوشی اور شاد مائی ہوتی ہے۔ اسی وجہ افظ والین سے مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ قبر میں فرشتے کہیں گے: نم کتو هذا انقروس لینی دہن کی طرح سوجا۔ اور کہاجا تا ہے: لاعظو بعذ عبووس: شادی نمٹ کئی ، اب عطرا گائے سے کیافا کہ ہ! اور حالت بقابی ایک خوشی نہیں ہوتی ۔ اس دونوں ہا تیں کیسال فہیں۔ اور ایک کا دوس سے برقیاس درست نہیں۔

فا كده: يەسئلەقياس يۇنىيس - بلكەاخىلاف كامدارنص بىلى اوردائل مىن تطبيق كاختلاف يرب يعنى:

ایک رائے میں: پہلی روایت میں نفی حقیقی ہے لینی انعقاد نکاح کی نفی ہے اور دومری روایت کی توجید یہ ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا پیتالوکول کواس وقت چلا تھا جب آپ احرام با ندھ بچے تھے، ورند نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا۔ جبیا کہ سلم شریف میں خود حضرت میموندرضی اللہ عنہا سے صراحة یہ بات مروی ہے کہ ان کا نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا (مقلوۃ مدیث ۲۸۸۳)

اور دوسری رائے میں: پہلی روایت میں کمال کی نقی ہے بعنی نکاح تو ہوجائے گا تکریے طل مکروہ ہے۔ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) لا یک طلب میں بالا تفاق کمال کی نفی ہے۔ اور سی این حیان میں: و لا یک خطب علیہ بھی ہے بیٹی محرم کی منگئی نہ جیجی جائے۔ اس میں بھی بالا تفاق کمال کی نفی ہے۔ کیونکہ اگر احرام میں تکنی بھیجی گئی، پھر حلال ہونے کے بعد نکاح ہوا تو یہ نکاح بالا تفاق درست ہے۔ مگر احرام کی حالت میں تکنی بھیجنا بالا تفاق کر وہ ہے۔ یس بیدا یک قریبنہ ہے کہ حدیث کے پہلے درجملوں میں بھی کمال ہی کی نفی ہے۔

(۲) احرام میں صلّتِ نکاح کی روایت منفق علیہ ہے اور ممانعت کی روایت مرف مم شریف میں ہے۔امام بخاری داللہ نے اس کونیس لیا۔ اور اصول حدیث میں بیات طے ہے کہ منفق علیدروایت ما انفود به احدُهما سے مقدم بوتی ہے اوراتوی مانی الباب کواختیار کرتا مجہد میں کامنفق علیداصول ہے۔

۱۰(۲۰) انعات کی ترتیب میں غور کیا جائے تو شیح صورت میہ کہ آپ کا نکاح حالت احرام میں مقام سُرِ ف میں ہوا تھ۔ گراس کا پنة لوگوں کواس وقت چلاتھا جب آپ نے عمرہ ہے فارغ ہو کرمشر کین مکہ کو ولیمہ کی وعوت بھیجی تھی ،جس کو

- ﴿ الْمُسْالِدُونَ لِبِنَالِيدُ الْهِ

انھوں نے محکرادیا نشا۔

(۵) شکارکیا ہے؟ شکار کی تعریف کی نص سے تابت نہیں۔ اس لئے اس کے تعین ضروری ہے:
سوال: انسان بھی کی جانور کو کھانے کے لئے مارتا ہے، بھی شکار کی تمرین کے لئے مارتا ہے، بھی اس کے ضرو ہے: پینے
کے لئے یا دوسروں کو بچانے کے لئے مارتا ہے اور بھی پانو جانوروں کو کھانے کے لئے ذرج کرتا ہے، تو ان میں سے شکار کونسا ہے؟
جواب: حدیث میں ہے کہ: ''اس شخص پرکوئی گناہ نہیں جو پانچ جانوروں کو حرم میں بیاا حرام میں قبل کرتا ہے: چو ہا، کوا،
چیل، بچھوا ورکٹ کھنا کتا'' (مخلوق حدیث ۲۹۹۸) فقہاء نے اس سے بیر قاعدہ بتایا ہے کہ جو جانور ایڈ اء پہنچا تا ہے، یا
انسان پر بیااس کے سامان پر جملہ کرتا ہے اس کو گل کرتا درست ہے۔ کیونکہ عرف میں ان جانوروں کے قبل کرنے کوشکار کرنا
میں کہا جاتا۔ اس طرح پالتو جو پائے اور مرغی اور ان دونوں کے ماند جانور جن کو گھر دن میں عام طور پر پالا جاتا ہے ذرئ

[٢] و إنسما شُرع أن يجتنب المحرمُ هذه الأشياء: تـحقيقاً للتذلل وتركِ الزينة والتشَعُّث، وتنويهًا لاستشعار خوفِ الله وتعظيمه، ومؤاخذةَ نفسِه، أن لاتسترسل في هواها.

[الف] و إنما الصيد تَلَةً وتوسُّعٌ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من اتَّبع الصيد لَهَا" ولم يثبت فِعلُه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاكبار أصحابه، وإن سَوَّغَه في الجملة.

[ب] و الجماع انهماك في الشهوة البهيمية؛ وإذا لم يَجُز سدُّ هذا الباب بالكلية، لأنه يخالف فانونَ الشرع، فلا أقلُ من أن ينهى [عنه] في بعض الأحوال، كالإحرام، والاعتكاف، والصوم، وبعض المواضع ، كالمساجد.

[ج] سئل: ما يَـلْبس السحومُ من الثياب؟ فقال: " لاتلبسوا الْقُمُصَ، ولا العمائم، ولا السرا ويـلانتِ ولا البَرَانِسَ، ولا الخفافَ" وقال للأعرابي: " أما الطَّيْبُ الذي بك فاغْسِلْه ثلاث مرات، وأما الجُبُّةُ فانُزغُها"

والفرق بين المخيط ومافي معناه وبين غيرِ ذلك: أن الأول ارتفاق وتجمُّل وزينةٌ، والثاني سترةُ عورةٍ، وتركُ الأول تواضُعٌ لله، وتركُ الثاني سوء أدب.

[د] قبال النبي صلى الله عليه وسلم: " لايَنكِحُ المحرم، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُب " ورُوى: أنه تزوَّج ميمونة محرمًا.

أقول: اختيار أهل المحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء: أن السنة للمحرم أن لا يَنكح، واختار أهل العراق: أنه يجوز له ذلك؛ ولا يخفي عليك أن الأخذ بالاحتياط أولى. وعلى الأول: السرُّ فيه: أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثَرُ من الصيد؛ ولايُقاس الإنشاءُ على الإسقاء، لأن الفرحَ والطربَ إنما يكون في الابتداء، ولذلك يُضرب بالعَروس المثلُ في هذا الباب، دون البقاء.

[م] ثم لابد من ضبط الصيد: فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله، وقد يقتل ما لابريد أكله، وإنسما يريد التمرُّ في الاصطياد، وقد يقتل يريد أن يَدفع شرَّه عنه، أو عن أبناء نوعه، وقد يذبح بهيسمة الأنعام، فأيها الصيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " خمس لاجُناح على من قتلهن في المحرم والإحرام: الفسارة، والغراب، والجداة، والعقرب، والكلب العقور" والجامع: المعؤذي المسائل على الإنسان، أو على متاعه؛ فإذا رُجِع إلى استقراء العرف لايقال له صيد؛ وكذلك بهيمة الأنعام والدجاج وأمثالهما مما جرب العادة باقتنائه في البيوت لاتسمى صيدًا؛ وأما الأقسام الأخرُ؛ فالظاهر أنها الصيد.

تر جمہ: (۱) اور مشروع کیا گیا ہے کہ بچ محرم ان چیزوں ہے: صرف فروق ، ترک فی بیت اور پرا گندہ سری کو تفق کرنے کے لئے ۔ اورائیڈ کے فوف اوراس کی تعظیم کے احساس کرنے کی شان بلند کرنے کے لئے ۔ اورا پی نفس کا مؤاخذہ کرنے کے لئے ، تا کہ فس اپنی خواہش میں مطلق العنان نہ ہوجائے (اُن ہے پہلے لام جارہ مقدر ہے آی لفلا)

(الف) اور شکار کرنا صرف دل بہلا نا اور کشادگی بین تفریح ہے۔ اور ای وجہ سے نبی مِنالِنَوَیَکِیْرِ نے فرمایا: ''جوشکار کے بیچھے پڑھیا وہ غفلت میں پڑھیا'' اور نہیں ثابت ہوا شکار کرنا نبی مِنالِنَوکِیْرِ ہے ، اور ندا ہے کے بڑے صحاب ہے۔ اگر چہ فی الجملہ بین بعض حالات میں اس کوجائز قرار دیا گیا ہے۔

(ب) اور جماع بہی خواہش میں نہمک ہونا ہے۔اور جب بالکلیداس درواز ہ کو بند کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے، تو نہیں کم اس سے کہ روکا جائے (اس سے) بعض حالات میں۔جیسے احرام، اعتکاف اور روز ہ اور بعض جگہوں میں جیسے مسجدیں۔

(ج) دریافت کیا گیا......اورفرق سلے ہوئے اور جو سلے ہوئے کے معنی میں جیں کے درمیان اوران کے علاوہ کے درمیان: یہ ہے کہ اور قبل کے علاوہ کے درمیان: یہ ہے کہ اول انتفاع بجل اور زینت ہے۔اور قانی ستر پوٹی ہے۔اور اول کا ترک اللہ کے لئے خاکساری ہے۔ اور ثانی کا ترک بے اولی کا ترک ہے۔

(د) نی مطالبہ و اللہ فی اللہ میں کہتا ہوں: اختیار کیا صحابہ دتا بعین اور فقہاء میں سے اہل جہاز نے کہم کے لئے شرق عظم میہ ہے کہ دہ نکاح نہ کرے۔ اور الل عراق نے اختیار کیا کہ شان میہ ہے کہ اس کے لئے وہ جائز ہے۔ اور آپ پر پوشیدہ نہیں کہ احتیاط والی صورت اختیار کرنا اولی ہے ۔۔۔ اور پہلے تول پر: راز ممانعت میں میہ ہے کہ مطلوبہ انتفاعات میں سے نکاح زیادہ ہے شکاد کرنے سے۔اورائدا کو بقاء پر قیاس نہ کیا جائے۔اس لئے کہ خوشی اور شاد مائی ابتداء ہی میں ہوتی ہے۔اوراسی جہ
ہے ''دلہن' کے در بعد کہادت بیان کی جاتی ہے اس باب میں بعنی خوتی اور شاد مائی کے سلسلہ میں، نہ کہ بقاء کے در بعد۔

(ه) گھر ضروری ہے '' شکار'' کی تعیمن کرنا:اس لئے کہ انسان بھی اس جانورکو مارتا ہے جس کو کھانا چا ہتا ہے۔اور بھی اس جانورکو مارتا ہے جس کو کھانا نہیں چا ہتا۔اور چا ہتا ہے وہ صرف شکار کرنے کی مشتی کرنا۔اور بھی ارتا ہے اس نیت سے کہ ہٹائے وہ اس کے شرکوا بٹی ذات ہے یا اپنی نوع کے جیٹوں ہے لینی دوسرے انسانوں ہے۔اور بھی ذرج کرتا ہے پالتو چو پائے۔ جس ان جس سے 'شکار'' کون سا ہے؟۔ لیس فرمایا نبی سائن ہوگئے گئے ۔۔۔ اور قاعدہ کلیہ: ستانے والا ہے۔ اس جب پالتو چو پائے اور مرخی اوران دونوں کے مائند،ان جانوروں میں ہے کہ عادت جاری ہے اس جاس جائے گا۔اوراسی طرح پالتو چو پائے اور مرخی اوران دونوں کے مائند،ان جانوروں میں ہے کہ عادت جاری ہے اس جائے گا۔اوراسی طرح پالتو چو پائے اور مرخی اوران دونوں کے مائند،ان جانوروں میں ہے کہ عادت جاری ہے اس کے پالنے کی گھروں میں نہیں کہلاتا شکار۔اور رہی دیگراقسام: تو ظاہر ہیہ کے وہ کی شکار ہیں۔

لَّعَات: إِسْمَشْعَوَ الْمَعُوف: أَحَسَّ بِهِ، ويقال: استشعر خشيةَ الله (مِحْمُ وسِلا) يَعِيَّ ول شِ الله كَاحُوف مِحسول كَرَّنا ..... قَلَة كَ اصل تَلَقِى جَدَلَ بَهُ الله عَن الله عَل الله عَن الله عَن الله

# تعيين مواقيت كي حكمت

صدیمت — رسول الله مین الله مین الله مین کی ۔ اس بیجاروں مقامات ان کے باشندوں کے لئے میقات ہیں۔
السمندازل کواال نجر کی۔ اور بَسلَم کواال یمن کی ۔ اس بیجاروں مقامات ان کے باشندوں کے لئے میقات ہیں۔
اور دوسرے علاقوں کے ان لوگوں کے لئے بھی جو اِن مقامات سے آئیں ۔ جن کا ارادہ تج یا عمرہ کا ہو۔ اور جولوگ ان مقامات سے ورے جی (یعنی مکہ کی طرف کے دہنے والے جی) تو ان کے احرام باند صنے کی جگدان کا وطن ہے (اور بید مقامات سے درے جی (یعنی مکہ کی طرف کے دہنے والے جی ) تو ان کے احرام باند صنے کی جگدان کا وطن ہے (اور بید قاعدہ ای طرح سے گا) یہاں تک کہ خاص مکہ کے باشند سے مکہ تی سے احرام باند صیر کے (متنق علیہ مکنو ہ صدید میں الل عراق کے خات عیسر قومیقات مقرر کی گئی ہے (مقاور تا میں کہ ایک ورسم کی روایت جی الل عراق کے لئے خات عیسر قومیقات مقرر کی گئی ہے (مقلور تا میں کہ ایک ورسم کی روایت جی الل عراق کے لئے خات عیسر قومیقات مقرر کی گئی ہے (مقلور تا ایس کی ایک ورسم کی دوسر کی د

ذوالمن خسلیفہ: مرینہ سے مکہ کے داستہ پر صرف پانچ چومیل پر داقع ہے۔ بیمکہ سے سب سے بعید میقات ہے۔ یہاں سے مکہ تقریباً دوسومیل ہے۔ بلکہ آج کل کے داستہ سے تو تقریباً ڈھائی سومیل ہے۔

معلم العلم المائع كر المائي المائم المائم ونشان بيس مركل وقوع معلوم بريقات مكرب

تقریباایک سومیل کے فاصلہ پر بجانب مغرب ساحل کے قریب واقع ہے۔

ریب بین رسان مدر پرب ب رس می می است ریب برای می است ریب برائی بیادی ہے۔ قرن المنازل: کمہ سے اس اس میں میں میں تجدے آنے والے راستہ پر ۵۰ میل کے قاصلہ پرواقع ہے۔ ذات عزق: کمہ سے الم اس میں سے ایک معروف بہاڑی ہے۔ جو کمہ سے تقریباً ۴۰ میل جنوب مشرق میں یمن سے المی استہ پر پڑتی ہے۔

نوٹ :مواقیت کا پہتھارف معارف الحدیث (۲۰۲:۴) سے ماخوذ ہے۔

تشری بھی ہوائی ہوائیت کی حکمت کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ مکر مدیش اس حالت میں بہنچنا مطلوب ہے کہ مریس منی مجری ہوئی ہوں ہواور نفس نشاط جوائی میں بے لگام نہ ہو۔ اور یہ مقصد احرام کے ساتھ حاضری بی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ دبی یہ بات کہ احرام کہاں سے باند حاجائے؟ تو اصل یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے احرام باند حکر جیس لیکن ایسا تھے مدینے میں لوگوں کے لئے دقت تھی ۔ کیونکہ کسی کا وطن مکہ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے، کسی کا دو ماہ کی ، اور کسی کا اور زیادہ دوری پر۔ اس لئے ضروری ہوا کہ مکر مدے گرداحرام باند ھنے کے لئے کی جھا ہے مقامات شعین ماہ کی ، اور کسی کا اور زیادہ دوری پر۔ اس لئے ضروری ہوا کہ مکر مردے گرداحرام باند ھنے کے لئے کی جھا ہے مقامات شعین کئے جا کیں ، جہاں سے لوگ احرام باندھیں۔ ان مقامات سے احرام کومؤ خرنہ کریں۔ اور می بھی ضروری ہے کہ وہ مقامات کے واضح اور مشہور ہوں ، کوئی بھی ان سے ناوانف شہو۔ اور آفاق والے ان مقامات سے گذر تے ہوں یعنی وہ عام گذرگاہ ہو۔ چنا نے نبی مِنائِ مَنَا مات کا جائز ہ لیا۔ اور مذکورہ بالا یا نجی مقامات احرام باند ھنے کے لئے مقرر فرمائے۔

یدیندوالول کے لئے بعیدترین میقات مقرر کرنے کی وجہ: مدیندوالوں کے لئے بعیدترین میقات دووجہ سے مقرر کی گئی ہے:

اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ اللہ کا بول بالا کرنے کی خوب کوشش کریں (احرام کی حالت اور تلبید کی زمز مہ خواتی اس مقصد کے لئے ہے) اور وہ عبادت کی زیادتی کے ساتھ مخصوص کئے جائیں۔ کیونکہ جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، ان کوعبادت میں مشقت بھی زیادہ اٹھ اٹی پر تی ہے: ع: جن کے رہے ہیں ہوا، ان کومشکل ہوا ہے!

دوسری وجہ: مدینی میقات فو المع کے کیفہ ہے، جومدیت صرف پانی چیمیل پرواقع ہے گویا میدوالوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے وطن ہے اجرام بائدھ کرچلیں کیونکہ مدینہ شریف ہی مکہ مرمہ ہے وہ قریب ترین ہی ہے مردی کوئی ہی ایمان لائے ہیں۔ اور جواپے ایمان ہیں تخلص بھی تھے۔ دوسری کوئی ہی ایمان لائے ہیں۔ اور جواپے ایمان ہیں تخلص بھی تھے۔ دوسری کوئی ہی ایمان لائے ہیں۔ اگر چددور نبوی ہیں ایمان لے آیاتھا۔ اور وہ اپنے ایمان ہیں تخلص بھی تھے مگر چونکہ وہ مکہ سے بہت دوری پرواقع تھا، اس لئے ان کواپیا تھم دینے ہیں کہ دہ اپنے وطن سے احرام بائدھ کرچلیں: وقعت تھے۔ اس لئے ان کواپیا تھم دینے گر بینست مکہ سے قریب بھی تھے۔ گر وقعت تھے۔ اس لئے ان کواپیا تھم دینے کی بیست مکہ سے قریب بھی تھے۔ گر والوں کواپیا تھم دینے ماسب نہیں تھا۔ اور مدینہ والوں کواپیا تھم دینے میں ایمان میں مخلص نہیں تھے۔ اس لئے ان کو بھی ایسا تھم دینے منا منا سب نہیں تھا۔ اور مدینہ والوں کواپیا تھم دینے میں کئی دفت نہیں تھی، اس لئے انہیں کو بھیم دیا گیا۔

[٣] ووقَّت لأهل المدينة ذاالحُليفة، ولأهل الشَّام الجُخْفَة، ولأهل نجدٍ قَرْنَ المنازلِ، ولأهل السَّم الجُخْفَة، ولأهل المدن يَلَمْلَمَ؛ فهنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلنَّ، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنَّ فمَهَلُه من أهله، حتى أهلُ مكة يُهِلُون منها.

أقول: الأصل في المواقب : أنه لما كان الاتيانُ إلى مكة شَعِفًا تَفِلًا تاركاً لغُلواء نفسه! مطلوباً، وكان في تكليف الإنسان أن يُحرم من بلده حرج ظاهر، فإن منهم من يكون قُطره على مسيرة شهر وشهرين وأكثر : وجب أن يُخصُ أمكنة معلومة حولَ مكة يُحرمون منها، ولا يؤخرون الإحرام بعدَها؛ ولا بدّ أن تكون تلك المواضع ظاهرة مشهورة، ولا تخفى على أحد، وعليها مرور أهل الآفاق، فاستَقْرَأ ذلك، وحَكمَ بهذه المواضع.

واختار الأهل المدينة أبعد المواقيت: الأنها مَهْبِطُ الوحي، ومأرزُ الإيمان، و دارُ الهجرة، وأولُ قرية آمنت بالله ورسوله، فأهلها أحقُ بأن يُبالغوا في إعلاء كلمة الله، وأن يُخصُوا بزيادة طاعة الله. وأيضًا: فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخصلتُ إيمانها، بخلاف جُوَّاتي والطائف ويمامَة وغيرها، فلاحرج عليها.

کی ہے۔البتہ شاہ صاحب نے حدیث کا ایک جملہ حذف کردیا ہے۔اوروہ ہے: و کذاك و کذاك اوپر بین القوسین میں ای کاتر جمہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ تنی جو کہ عایت کے لئے ہے،اس کامغہوم اس محذوف کے بغیر واضح نہیں ہوتا)

میں کہتا ہوں: مواقبت میں اصل میہ ہے کہ شمان میہ ہے کہ جب مکہ کی طرف آنا درانحائیکہ وہ آشفۃ سر ہو، بدن اور
کیڑے چرکیں ہوں، اپنے نفس کی نشاطِ جوانی کوخیر یا دیکنے والا ہو: مطلوب تھا۔اورانسان کواس بات کا مکلف کرنے میں
کہ وہ اپنے شہرے احرام باند معے: کملی وقت تھی۔ کیونکہ ان میں سے پچھا یہے ہیں جن کا علاقہ ایک یاہ اور دو ماہ اور اس
سے زیاوہ مسافت پر ہے۔ تو ضروری ہوا کہ مکہ کے گرد پچھ جانی پیچانی جگہیں مخصوص کی جا کیں جہاں سے لوگ احرام
باندھیں۔اوران کے بعد احرام کو مؤخر نہ کریں۔اور ضروری تھا کہ وہ جگہیں واضح اور شہور ہوں۔ اور کسی پر پوشیدہ نہ
ہوں۔اوران پرآفاق والوں کا گذر ہوتا ہو۔ اس آپ نے ان جگہوں کا جائزہ لیا۔اوران جگہوں کا فیصلہ فر مایا۔

اور مدینہ والول کے لئے بعید ترین میقات کو پسند کیا: کیونکہ دینہ دی انرنے کی جگہ ہے۔ اورا بمان کے سکڑنے کی جگہ ہے۔ اور وارا لیجر ت ہے۔ اور وہ پہلی بستی ہے جواللہ پر اوراس کے رسول پر ایمان لائی ہے۔ پس اس کے باشندے زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہوہ خوب کوشش کریں اللہ کا بول بالا کرنے میں۔ اور بیکہ وہ مخصوص کئے جا کی اللہ کی عبادت کی زیادت تی زیادت تی زیادتی کے ماتھ ۔ اور نیمز: پس مدید اُن اقالیم میں قریب ترین نظر ہے جورسول اللہ مظاف کے خان مان میں ایمان لایا ہے۔ برخلاف ہو آئی اور طائف اور بمامداور ان کے علاوہ کے۔ پس میں ایمان لایا ہے۔ اوراس نے اپنا ایمان خانص کیا ہے۔ برخلاق ہو اُئی اور طائف اور بمامداور ان کے علاوہ کے۔ پس کی دقت نہیں مدینہ والوں پر (وطن سے احرام بائد ھنے میں)

 $^{\diamond}$ 

## وتوف عرفه كي حكمتين

معافی کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے(اور بہ بات اس تعین کے لئے تا قائل برداشت ہوتی ہے) البنہ وہ جنگ بدر کے موقعہ براس سے بھی زیادو کر سے حال میں تھا (مکنوة صدیث ۲۲۰)

دوسری حکمت: ج کے پہلے باب میں بیہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ج کی آیک مسلحت: در بارخداوندی میں حاضری ویتا ہے۔اس مسلحت کا تحقق وقوف عرفہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس موقعہ پرتمام تجاج ایک جگہ اسمنے ہوئے ہیں۔اس لئے وقوف عرفہ کواعظم رکن قرار دیا گیا ہے۔

سوال دربار خداوندی میں ماضری کے لئے 9 ذی الحجاور میدان عرفات کی خصیص کیوں ہے؟

جواب بخصیص موروثی ہے بینی تمام انبیاء کرام ملیم السلام سے یہ بات متوارث چلی آرہی ہے۔ تاریخی روایات ہیں کہ حضرت آدم علید السلام اور بعد کے انبیاء اس تاریخ میں اور اس جگہ میں جج کے لئے جمع ہوتے ہے۔ اور سلف صالحین کے طریقہ کوا پنا ناتعیین اماکن وازمنہ کے باب کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔

وضاحت: قع کالفظاہ ہے جاویل گونسٹر کے متی لئے ہوئے ہے۔ حَدِّ إليه (ن) حَدِّ وَجِدُ کِمِن ہِن:

الہمیں ہے آنا۔ حَدِّ السمکان کے متی ہِن: کی جگہ کا قصد کرنا۔ حَدِّ البیتَ کے متی ہیں: عبادت کے لئے بیت اللہ

الہمیا ہے جُہ ہنو فلان فلانا کے متی ہیں: بکٹرت آنا جانا۔ اور جج صرف آفا قی نہیں کرتے ، مقامی لوگ بھی کرتے ہیں۔

اوراب مواصلات کی فراوائی کی وجہ ہے آگر چہ ہیروئی جہاج کا غلیہ ہوتا ہے، گر پہلے مقامی جہاج کی کٹرت ہوتی تھی اور

ان کے جن میں سنرکا تحق ای طرح ہوسکتا ہے کہ وہ حرم ہے باہر لگلیں۔ چروبال سے بیت اللہ کا قصد کریں۔ جیسے عروک ان کے جن میں سنرکا تحق ہیں۔ اس لئے متی جی این اللہ کی میت اللہ کی میت اللہ کی میت اللہ کی سنرکا ہیں۔ اس لئے جوفی مکہ کرمہ ہے عروکر کا چاہتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ حرم سے باہر نگلے۔ اور جل سے احرام با عمد ہو کہ بیت اللہ کی تخصیص: تو اس کی وجہ وہ ہو جوفی کہ زیارت کرے۔ اب رہی تج کے اجتماع کے لئے میدان عرفات اور 4 روی الحجہ کی تخصیص: تو اس کی وجہ وہ ہو حدم میں میں معامل ہیں۔ اس کی وجہ وہ ہو جوفی میں معامل ہوں اللہ کے تخصیص: تو اس کی وجہ وہ ہو حدم سے جوفی میں میں اللہ کہ کہ تحصیص: تو اس کی وجہ وہ ہو حدم سے جوفی سے دھرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فر مائی ہے لئے میدان عرفات اور 4 روی الحجہ کی تخصیص: تو اس کی وجہ وہ ہو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فر مائی ہے لئے میدان عرفات اور 4 روی الحجہ کی تخصیص: تو اس کی وجہ وہ ہو حدم سے جوفی سے دھوں سے جوفی ہوں ہوں جوفی ہے۔

[٤] والسرُّ في الوقوف بعرفة :أن اجتماع المسلمين في زمان واحد ومكان واحد، راغبين في رحمة الله، داعين له، متضرعين إليه: له تأثير عظيم في نزول البركات، وانتشار الروحانية؛ ولذلك كان الشيطانُ يومند أَدْ حَرَو أَحْقَرَ مايكون.

وأيضًا: فاجتماعُهم ذلك تحقيقٌ لمعنى العَرْضَة؛

وخصوصُ هذا اليوم وهذا المكان متوارث عن الأنبياء عليهم السلام، على ما يُذكر في الأخبار عن آدم فمن بعدَه، والأخذ بما جرت به سنةُ السلف الصلاح أصلٌ أصيلٌ في باب التوقيت.

ترجمه: (۶) اورعرفه میں پہنچنے میں راز: بیہ کے مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک زمانہ میں اور ایک جگہ میں ، درانحالیکہ وہ — (کینز کر پہنچنے کی کے اسمالی کے سامانوں کا اکٹھا ہونا ایک زمانہ میں اور ایک جگہ میں ، درانحالیکہ وہ

## منی میں قیام کی حکمت

زمان جا ہلیت میں جے کے بعد منی میں برا اباز ارلگا تھا۔ جیسے عُکاز ، نجنتہ اور ذوالمجاز کے بازار اور ہاڑار لگانے کے لئے منی کا انتخاب دو دجہ سے کیا گیا تھا: ایک: جی کے لئے مکہ میں دور دراز مقامات سے ایک خلقت جمع ہوتی تھی۔ اور تخیارت کے لئے اس سے بہتر اور سود مند سیزن اور کوئی نہیں تھا۔ دو سری وجہ سیٹی کہ مکہ اس بھاری انبوہ کا متحمل نہیں تھا۔ لین لوگوں کی کمر سے کی وجہ سے مکہ میں یہ بازار نہیں لگ سکتا تھا۔ اس لئے اگران کے شہری اور گزوی مشہورا در کمنا م اس لیے اگران کے شہری اور گزوی مشہورا در کمنا م اس کا م کے لئے منی جیسی کوئی کھلی جگہ تجویز نہ کرتے تو لوگ پریشانی میں پڑجاتے۔ اور اگر جج کے لئے آنے والوں میں تخصیص کی جاتی کہ اس جی تھی۔ اور اگر جج کے لئے آنے والوں میں تخصیص کی جاتی کہ اسے بی آدمی آئی میں افلاں فلاں قبائل بی آئی میں تو یہ بات لوگوں کونا گوار ہوتی۔

پھر جب منی میں قیام کا دستور چل پڑا تو عربوں کی عادت وتمنیت نے یہاں بھی تفاخرو تکاثر کی راہ نکال لی اور شاعری کا دور چینے نگا جس میں اسلاف کے کارناموں کا تذکرہ، اپنی جلالت وشجاعت کا ذکراورا پیٹے ہمنوا ؤں کی کثرت کا بیان ہوتا تھا، تا کہ قریب و بعید کے لوگ اسے سنیں ۔اور دور دور تک اُس کا چرجا بھیلا کیں۔

پھر جب اسلام کا دورا یا تو ہی سین آفی ہے ہے۔ اور امان کا لوگوں کو پید ہے۔ اور اللّہ کا دین عالب ہو۔ اور دور تک ذریع سلمانوں کا دید بہ ان کی تعداد اور ان کے سازوسامان کا لوگوں کو پید ہے۔ اور اللّہ کا دین عالب ہو۔ اور دور تک دین کا آ دازہ باند ہو۔ اور تمام مما لک جس اسلام غلبہ یائے۔ چنانچے رسول اللّه مین آفیا ہے اس اجتماع کو باتی رکھا۔ لوگوں کو اس کی ترغیب دی اور شوق دلایا (اس طرح کہ منی جس قیام مسنون کیا۔ اور روز اند جمرات کی ری واجب کی البت کو اس کی ترغیب دی اور شوق دلایا (اس طرح کہ منی جس کیام مسنون کیا۔ اور روز اند جمرات کی ری واجب کی البت کے خود میان برسال دی تعدہ جس بیاز ارلگتا تھا۔ اور ما دن تک چلی تھا۔ اور خود کی از ارلگتا تھا۔ اور میں چند کے کر میں بیاز ارلگتا تھا۔ اور میں خود میں جند کی دری پر ایک چشر تھا۔ دہاں جی باز ارلگتا تھا۔ اور کی اور دوا کھا تا میں خود کی از اربتا ہو کہ اس کی باز ارلگتا تھا۔ اور کی کا دور چلا تھا۔ جس جس خود کی از اربتا ہو کہ جس کے خود کھا کے جاتے تھے۔ جب اسلام کا زمان آیا تو بیسب باز اربتا ہو کہ کا ا

افت وقريب ليشرار إلى

تف خرا دراسلاف کے کارٹاموں کو بیان کرنے کی رسم ختم کردی۔ اور ذکر اللہ کواس کا قائم مقام کردیا (دیکھیے سورۃ البقرہ آیت اوراس کی نظیر یہ ہے کہ عربی اور بیات کاروائ تھا، اسلام نے ان سب کو ختم کردیا، مگردعوت و لیمداور دعوت عقیقہ کو باتی رکھا، کیونکہ خاند اتی زندگی میں اس کے بڑے بڑے بڑے فوائد ہیں۔

[٥] والسرُّ في نزول منى: أنها كانت سوقًا عظيمًا من آسواق الجاهلية، مثلُ عُكاظِ، والمَجَنَّةِ، وذى المَجَازِ، وغيرها؛ وإنما اصطلحوا عليه: لأن الحج يجمع أقوامًا كثيرة من أقطار متباعدة، ولا أحسنَ للتجارة ولا أرفقَ بها من أن يكون موسِمُها عند هذا الاجتماع؛ ولأن مكة تَضِيْقُ عن تلك الجنود المُجَنَّدةِ، فلو لم يصطلح حاضِرُهم وباديهم، وخاملُهم ونبيهُهم على النزول في فضاءِ مثلَ منى لَحَرَجُوْا، وإن الحُتُصُ بعضُهم بالنزول لوجدوا في أنفسهم.

ولما جرت العادة بنزولها اقتضى دَيْدَنُ العرب وحَمِيَّتُهم أن يجتهد كلُّ حَيَّ في التفاخر والتحاشر، وذكرٍ مآثر الآباء، وإِرَاءَ فِي جَلَدِهم، وكثرةِ أعوانهم، ليرى ذلك الأقاصى والأداني، ويبعد به الذكرُ في الأقطار؛

وكان للإسلام حاجة إلى اجتماع مثله، يظهر به شوكة المسلمين وعِدَّتُهم وعُدَّتُهم، ليَظهر دينُ الله، ويبعُدَ صِيْتُه، ويغلب على كل قُطر من الأقطار، فأبقاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وحث عليه، ونَسَخَ التفاخر وذكر الآباء، وأبدله بذكر الله، بمنزلة ما أبقى من ضيافاتهم وولائمهم: وليمة النكاح، وعقيقة المولود، لمَّا رأى فيهما من فوائدَ جليلة في تدبير المهنزل.

ترجمہ: (۵) اور منی میں اتر نے میں راز: بیہ کمنی جالجیت کے بازاروں میں سے ایک برا بازارتھا۔ جیسے عُکاظ،
کُتہ، ذوالحجازاوران کے علاوہ ۔ اور جالجیت کے لوگوں نے منی کے نزول پراس لئے اتفاق کیاتھا کہ جج دوردور مقامات سے
بہت اقوام کوجمع کرتا ہے ۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ مفید نہیں ہے کہ اس کا سیزن اس اجتماع کے
موقعہ پر ہواوراس کے لئے مکہ نگ تھا اس بھاری انہوہ سے ۔ پس اگر نہ اتفاق کرتے ان کے شہری اور ان کے بدوی اور ان
کے کمنام اور مشہور منی جیسی کھلی جگہ میں قیام پر تو لوگ دقت میں پڑجاتے ۔ اور اگر خاص کئے جاتے ان کے بعض اتر نے پر تو وہ این دوں میں تگی یاتے (یہاں اتر نے سے مرادج کے لئے آتا ہے)

اور جب منی میں قیام کی عادت چل پڑی تو عربوں کی عادت اوران کی حمیت نے تقاضا کیا کہ انتہائی کوشش کرے ہر قبیلہ تفاخر و تکاثر میں اور اسلاف کے کارناموں کے تذکر و میں ، اورا پی جَلا دت اورا پنے معاونین کی کثرت دکھانے میں۔ تاکہ قریب و بعید کے لوگ اس کود یکھیں بعنی سنیں۔اور دور تک جائے اس کے ذریعہ تذکر و ممالک میں۔ اوراسلام کواس طرح کے اجتماع کی حاجت تھی، جس کے قریعہ ظاہر ہو مسلمانوں کا دید ہاوران کی تعداد اوران کا ساہ ن ، تا کہ غالب آئے نظوں بیں سے ہر خطہ پر ۔ پس باتی رکھا اس کو نبی مطالب آئے خطوں بیں سے ہر خطہ پر ۔ پس باتی رکھا اس کو نبی مطالب آئے خطوں بیں سے ہر خطہ پر ۔ پس باتی رکھا اس کو نبی مطالب آئے خطوں بیں سے تک تذکر ہے کو۔ اور بدل دیاس کو ذکر اللہ سے ۔ ویسے جسے یاتی رکھا آئے نے عربوں کی تقریبات اور دحوتوں بیں سے: تکارت کے وہم کو اور نومولود کے عقیقہ کو۔ جب دیکھے آئے نے اس میں بوے برے فوائد خاندانی زندگی میں ۔

لغات: أنها كاخمير منى كاطرف بتاويل بقعداور تطرفتى بسس دَيْدُن عادت سس حسبت: توت غطبيه جب جوش زن بهوتو جميت كبلاتى ب- فيمرا كرسي حكر جوش من آئة وه غيرت اسلامى به ورندجيت جابليه بسست نفاخو : خودستانى ، بزائى مارنا سست كاثو: ببتايت ، زياده طبى - جاه ودولت ياعزت ومرتبه يامال واولا دكى كثرت ك لنفاخو : خودستانى ، بزائى مارنا سست مآثو بحت به مأثو فكى ، جس كمعنى بين عمده على داندانى عزت سس المجلد بخت لئم بهم جمكر الورم باحثه كرنا سس مآثو بحت بهم فكار بس كمعنى بين عمده على ماندانى عزت سس المجلد بخت زين اورخى - جلد (ك) جلدا وجلادة : صرواستقلال اورتوت دكلانا است أعوان عمراد يهال صلفاء بين يعنى وه قبائل جن سه دوستى به سنالم بلانا ، براهيخ تداوس المعلقة : تيارى سمامان حرب وغيره سس المعينة : الحيمية شهرت سسة ندَب (ن) إليه : بلانا ، براهيخ تدكرنا -

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## غروب کے بعد عرفہ سے دالیسی ،مز دلفہ میں شب باشی اور وقوف کی متیں

حرفہ سے فروب کے بعدوالیسی کی وجہ ۔۔۔۔ زمانہ جاہیت میں لوگ عرفہ سے فروب آفاب سے پہلے ہی لوٹ آئے تھے۔ اور مردلفہ میں بیٹی کرفخر ومباہات کی تعلیس جماتے تھے۔ اور شود کا بازار گرم ہوتا تھا۔ رسول اللہ میٹائیڈیڈٹٹر نے ان کی مخالفت کی۔ اور ججۃ الوواع میں غروب کے بعدم اجھت فرمانی کیونکہ غروب سے پہلے والیسی کے لئے کوئی ایب وقت مقرر نہیں کیا جاسکتا تھا، جس میں کمی طرح کا ابہام شہو۔ جبکہ ایسے بڑے اجتماع کے لئے ایسی واضح تعیین ضروری ہے۔ اور غروب ایک ایسی واضح تعیین ضروری ہے۔ اور غروب ایک ایسی واضح علامت تھی جس میں ذراا بہام نہیں تھا۔ چنانچہ والیسی کے وقت کا انصاط غروب شس سے کیا گیا۔

علاوہ الزیں: خطہ گرم ہے۔ علاقہ بہاڈی ہے اور شام کو ٹیش تیز ہوتی ہے۔ اس لئے غروب سے پہلے واہسی میں پریشانی ہے۔ اور شام کو ٹیش تیز ہوتی ہے۔ اس لئے غروب سے پہلے واہسی میں گرم۔ اس لئے بھی دائیں خنک ہوتی ہیں۔ تہا ہے کی دات ضرب المثل ہے: لا حَسوَّ و لا قَسوَّ یعنی نہروہ و تی ہوتی ہے۔ اس لئے بھی واپسی کے لئے موزوں وقت غروب کے بعد ہے۔ جیسے شنی سے عرفہ کے روائی فجر کے فور ابعد تجویز کی گئی ہے۔ تاکہ شنڈ ہے وقت میں لوگ شعکا نے بھی جائیں (بیوجہ شارح نے بڑھائی ہے)

اسمزدلفه میں شب باشی کی وجہ -عرفہ سے واپسی میں مزدلفہ میں رات گذار ناایک قدی وستورتھا۔ شریعت

۵ (وَرَوْرِيَالِيْرَلِيَّ) »

نے اس کو باتی رکھا ہے کیونکہ جج کا اجتماع: ایک عظیم اجتماع ہے۔لوگوں نے ایسا اجتماع شاید ہی بھی دیکھا ہو۔اورعرفہ سے والهي غروب كے بعد ہوتی ہے بعنی رات شروع ہوجاتی ہے۔اس لئے اندیشہ تعا كہ لوگ دالهي ميں دھے ادھكى كریں ہے۔اور ایک دوسرے کو چورچور کردیں گے۔ چرلوگ دن مجرکے تھے ماندے ہوتے ہیں۔ دور دراز سے جل کرع فات میں آئے ہوتے ہیں۔اورا کٹریت یا پیادہ لوگوں کی ہوتی ہے۔اس لئے اگران کو علم دیاجا تا کہ ٹی میں پہنچو، تو وہ اور بھی ٹوٹ جاتے۔اور آئنده كل كام كة قابل ندر جداس كنه راسته بي قيام تجويز كيا كيا ، تاكدو بال سنا كرمن كواكلي منزل كارخ كرير. الله مَاللهُ مِللهُ عَلَيْهِ اللهُ مِللهُ عَلَيْهِ مِن وقوف كي وجه مشعر حرام أيك بها رُكانام بـ جومز دلفه من واقع بـ رسول اللهُ مِللهُ مِللهُ اللهُ ال نے اس کے پاس وقوف فرما یا ہے۔ اپس وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ اور تمام مز دلفہ میں جہاں بھی تیام ووقوف کرے: جائز ہے۔ مز دلفہ میں پہنچ کرلوگ مغرب وعشا ایک ساتھ اوا کر کے سوجاتے ہیں۔ مبح فجر کے بعد وقوف مز دلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بدوتوف اس کے مشروع کیا گیا ہے کدر مان جاہلیت میں لوگ بہال بھی تفاخر ونمود کی محفلیں جماتے تھے۔اسلام نے ال كوكثرت وكرس بدلديا سورة البقروآيت ١٩٨ ش ب ﴿ فَإِذَا أَفَعَنتُ مِنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَر الْتَحَوَامِ، وَاذْكُووْهُ كَسَمًا هَدَاكُم، وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الصَّالَيْنِ لِينَ جبتُم لوك مرفات عدوالس اوالواتومشعر حرام کے باس اللہ کو یا وکرو۔اوراس طرح یا دکروجس طرح تم کو ہتلا رکھا ہے۔اگر جیل ازین تم محرا ہوں میں سے تھے۔ یعنی جالميت سي جو يحديبال كياجا تا فعاده مرائح السي اوريبال كثرت ساللدكويادكر في كاعلم اس لنة ديا كهجالميت كي عادت كاانسداد موجائے بعنی میذكران كوتفاخركا موقعه بی نددے۔ نیزاس جگهذكرالبی كذر بعیرتو حید كی شان بلندكرنا: ایک

[1] والسرُّ في المبيت بمزدلفة: أنه كان سنة قديمة فيهم، ولعلهم اصطلحوا عليها لمَّا رأوا من أن للناس اجتماعاً، لم يُعْهَدُ مثلُه في غير هذا الموطن، ومثلُ هذا مَظِئنة أن يُزاحم بعضهم بعضًا، ويحطم بعضهم بعضًا، وإنما بَرَاحُهم بعد المغرب، وكانوا طولَ النهار في تعبِ، يأتون من كل في عميق، فلو تَجَشَّموا أن يأتوا مني -- والحالُ هذه - لتعبوا.

طرح کی منافست اور ریس کی ترخیب ہی ہے کہ دیکھیں تم خدا کی بادزیادہ کرتے ہویامشرکین کی مفاخرت کابلہ بھاری ہے!

نوٹ :تقریر میں مضمون میں تفتد یم دنا خیر کی می ہے بعن عرف سے فروب کے بعدوالیس کا بیان مؤخر تعالی کو مقدم کیا گیا ہے۔

وكان أهل الجاهلية يدفعون من عرفاتٍ قبل الغروب، ولما كان ذلك قدرًا غير ظاهرٍ، ولايتعين بالقطع، ولابد في مثل هذا الاجتماع من تعيينٍ، لا يحتمل الإبهامُ: وجب أن يُعَيِّنَ بالغروب.

وإنما شُرع الوقوف بالمشعر الحرام: لأنه كان أهل الجاهلية يتفاخرون ويتراء ون، فأبدل من ذلك إكثارُ ذكر اللّه، ليكون كابحًا من عادتهم، ويكون التنوية بالتوحيد في ذلك الموطن كالمنافسة، كأنه قيل: هل يكون ذكرُكم الله أكثرَ، أو ذكرُ أهل الجاهلية مفاخِرَهم أكثرَ؟

ترجمہ: (۴) اور مز دلفہ میں شب باشی کا راز: یہ ہے کہ بیان کا پرانا طریقہ تھا۔ اور شاید انھوں نے اتفاق کیا مز دلف میں قیام پر جب دیکھی انھوں نے یہ بات کہ لوگوں کا اس کے مانداجتماع جانا پہچانا نہیں گیا اس جگہ کے علاوہ میں۔ اور اس طرح کا اجتماع احتمانی جگہ تھا اس بات کی کے تنگی کریں ان کے بعض بعض کو۔ اور کا اجتماع احتمانی جگہ تھا اس بات کی کے تنگی کریں ان کے بعض بعض کو۔ اور لوگوں کی روانگی مغرب بعد ہی ہوتی ہے۔ اور لوگ دن مجر تھکن میں تھے۔ آئے ہیں وہ دور دا ہوں ہے۔ بہت اگر مشقت سے کام لیں وہ کہ آئیں وہ نی ہیں۔ درانحالیہ صورت حال ہیہ ہے۔ تو ٹوٹ کر رہ جائیں گے وہ۔

اور جاہلیت کے لوگ عرفات سے غروب سے پہلے لوٹے تھے۔اور جب تھی یہ بات غیر داشتے مقدار۔اور نہیں متعین ہوتی ہے وہ یقین کے ساتھ۔اور ضروری ہے اس جیسے اجتماع میں ایسی تعین جوابہام کا احتمال ندر تھتی ہو، تو ضروری ہوا کہ اس کوغروب کے ذریعہ معین کیا جائے۔

اور شعر حرام کے پاس وقوف بینی مزدافد میں وقوف صرف اس وجہ ہے مشروع کیا گیا ہے کہ جاہیت کے لوگ ایک وہرے پر فخر کیا کرتے ہے اور دکھلا واکرتے ہے۔ پس بدل دیااس ہے ذکرانڈی زیادتی کو، تا کہ ہوے وہ رو کئے والا ان کی عادت ہے۔ اور ہو نے حید کی شان بلند کرنااس جگہ میں ما نند منافست کے گویا کہا گیں: ''کیا تمہا را الند کا ذکر کرنازیادہ ہے یا اہل جا ہیت کا پنی خاندانی خوبیوں کا ذکر کرنازیادہ ہے؟''

☆ ☆ ☆

# رمی جمرات کی حکمتیں

جمرہ کے معنی ہیں: پھر ۔ اس بے است جدماد ہے۔ جس کے معنی ہیں: استنجاء کے لئے پھر لیمنا۔ منی ہیں تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلے پر تمین جگہوں میں پھر کے تمین ستون نصب کئے گئے ہیں۔ اٹہی ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ان ستونوں پر کنگریاں کھینکنا بھی اعمال جے میں داخل ہے۔ اور اس کی دو تکمشیں ہیں:

پہلی تکمت: بیل ذکرانٹدگی گرم بازاری کے لئے ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ''جمرات پر کنگر بال پھیکانا اور صفاوم وہ کے درمیان سی کرنا: اللہ کا ذکر بر پا کرنے کے لئے ہے'' (مقلوٰۃ حدیث میں ہے کہ: ''جمرات پر دو پہر سے کے درمیان سی کرنا: اللہ کا ذکر بر پا کرنے کے لئے ہے'' (مقلوٰۃ حدیث ۲۹۲۳) منی کے ایام میں ان جمرات پر دو پہر سے لیکر رات تک ذکر اللہ کا وہ مقلفلہ بلند ہوتا ہے کہ بس و کھتے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہزاروں آ دمی جب ایک ساتھ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور جمروں پر کنگریاں مارتے ہیں، تو اس وقت جو روحانی منظر ہوتا ہے، وہ اہل بصیرت کے لئے ایک ایمان افروز عمل ہوتا ہے۔

سوال: الله کاذکرتو کنگریال میمینے بغیر بھی ہوسکتاہے؟ پھر تکبیر کے ساتھ رمی بھی کیوں تجویز کی گئے ہے؟ جواب: ذکر کے اہتمام کے لئے ذکر کی تعیین ضروری ہے۔اور تعیین کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ ذکر کا وقت

- ﴿ الْرَسُورَ بِبَالْمِدَرُ إِ

اورجگہ عین کردی جائے۔اور ساتھ بی کوئی ایس چیز بھی لگادی جائے جوذ کر کی تعداد کی تگہبانی کرے۔اور ذکر کے پائے جا جانے کواس طرح علی الاعلان ثابت کرے کہاس میں کوئی خفا باتی ندرہے۔ای مقصدہ ہے ہاتھ میں تنبیج کیکر ذکر کیا جاتا ہے۔ ہے۔غرض برتکبیر کے ساتھ ایک کنکری چینکنے کاعمل بھی ای مصلحت سے جو بزکیا گیا ہے۔

سوال: جب رمی کاعمل ذکراللہ کو ہر پاکرنے کے لئے ہے تو پھرسات تکبیروں پربس کیوں کیا جاتا ہے؟ اور رمی کے ساتھ اس کو مقید کرنے کی کیاضرورت ہے؟ مناسب بیقا کہ لوگ وہاں دیر تک ذکر بین مشغول رہیں! ساتھ اس کومقید کرنے کی کیاضرورت ہے؟ مناسب بیقا کہ لوگ وہاں دیر تک ذکر بین مشغول رہیں! جواب: ذکراللہ کی دوشمیں ہیں:

[٧] والسرُّ في رمى الجِمار :ما ورد في نفس الحديث: من أنه إنما جُعل لإقامة ذكر الله عَزُّ وجلُّ؛ وتفصيلُه: أن أحسنَ أنواع توقيتِ الذكر، وأكملَها، وأجمَعَها لوجوه التوقيت: أن يوقيت بزمان وبمكان، ويُقامُ معه ما يكون حافظًا لعدده، محققًا لوجوده على رء وس الأشهاد حيث لا يخفى شيئ.

وذكر الله نوعان:

[الف] نوع يُقصد به الإعلان، بانقياده لدين الله؛ والأصل فيه: اختيارٌ مجامع الناس، دون الإكثار، ومنه الرمي، ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك.

[ب] ونوع يُقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجبروت، وفيه الإكثار.

وأيضًا: ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سَنَّة سَنَّهَا إبراهيم عليه السلام حين طرد الشيطان: ففي حكايةِ مثلِ هذا الفعلِ تنبيه للنفس أيَّ تنبيهٍ.

ترجمہ: (۱) اور جمرات کی دمی میں راز: وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے لینی یہ بات کہ رمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہر پاکر نے کے لئے تجویز کی گئی ہے۔ اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ ذکر کی تعیین کی شکلوں میں بہترین اور ان میں کامل ترین اور ان میں جامع ترین تعیین کی صور توں کے لئے: یہ بات ہے کہ تعیین کی جائے زمانہ اور جگہ کے ساتھ۔ اور قائم کی جائے اس کے ساتھ الیمی چیز جو ذکر کی تعداد کی تکہانی کرنے والی ہو، اس کے پائے جانے کو ثابت کرنے والی ہو، اس کے پائے جانے کو ثابت کرنے والی ہو، اس کے بائے جانے کو ثابت کرنے والی ہو، گوا ہول مقدر کا جواب ہے)

اور ذکر اللہ کی دوسمیں ہیں: (الف) ایک قتم: اس کے ذریعہ قصد کیا جاتا ہے اعلان کرنے کا ذاکر کے تابعدار ہونے کا اللہ کے دین کے لئے اور بنیا دی بات اس نوع کے ذکر میں لوگوں کے جامع کا احتجاب ہے، نہ کہ ذکر کی تکثیر۔اورای نوع ہے دی ہے۔ اور اس وجہ ہے رمی کے موقع پر ذکر ذیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ۔۔۔ (ب) اور وسری نوع: اراوہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ اور اس نوع میں ہونے کا جروت (خدائے قدوس) کے لئے جما نکنے کے ذریعہ اور اس نوع میں ذکر کی زیادتی روایات میں وہ بات آئی ہے جو چاہتی ذکر کی زیادتی ہو وہ بات آئی ہے جو چاہتی ہے کہ رمی ایک ایسا طریقہ ہے جو ایر ایس علیہ السلام نے قائم کیا ہے جب انھوں نے شیطان کو دفع کیا۔ پس اس طرح کے فعل کی نقل کرنے میں نشس کے لئے سیمیہ ہے کہ کی تعمید!

مدی (ج کی قربانی) کی حکمت

اور دونوں کے لئے علیمہ ہ ملحمہ ہ مسفر ضروری قرار دیئے تھے: اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو ہٹادیا۔ اور تمتع اور قارن نے اس سہولت سے قائدہ اٹھایا ،اس لئے بطورشکریان پر قزبانی واجب ہے۔

[٨] والسرُّ في الهدى: التشبُّهُ بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما قَصَدَ من ذَبح ولده في الله السرُّ في الهدى: التشبُّهُ بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام، ذلك السمكان طاعة لربه، وتوجهًا إليه؛ والتذكُّرُ لنعمة الله به وبأبيهم إسمعيل عليه السلام، وفعلُ مثلِ هذا الفعل في هذا الوقت والزمان يُنبَّهُ النفسَ أَيُّ تَنَبُّهِ.

وإنسا وجب على المتمتع والقارن: شكرًا لنعمة الله، حيث وَضَعَ عنهم إصرَ الجاهلية في تلك المسألة.

حلق بعنى سرمنذ اكراحرام كهولنے كى حكمت

قربانی کے بعداحرام کھولا جاتا ہے۔ احرام کھو لئے کا افضل طریقہ طلق (سرمنڈانا) ہے۔ قفر کرانا لیخی سرکے بال
پھرنا ہے ، ای طرح احرام سے نگلنے کا طریقہ طلق حکمت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح نماز کے تحریم ہے۔
پھرنا ہے ، ای طرح احرام سے نگلنے کا طریقہ طلق (سرمنڈانا) ہے۔ اور پہ طریقہ تعین کیا گیا ہے۔
پہلی وجہ: احرام سے نگلنے کا بیدا یک مناسب طریقہ ہے ، وقار کے خلاف نہیں ، اس لئے پہ طریقہ تعین کیا گیا ہے۔
کونکہ اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ دہ جس طرح چاہیں منافی احرام عمل کے ذریعہ احرام سے نگل سکتے ہیں، تو معلوم
نہیں لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے ۔ کوئی جماع کرتا ۔ کوئی شکار کرتا اور کوئی کچھاور عمل کرتا ۔ جیسے نماز سے نگلے میں آزادی
دیری جائے کہ لوگ کوئی بھی منافی نماز عمل کرتا ہے تو گل سکتے ہیں، تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب تامناسب حرکتیں
دیری جائے کہ لوگ کوئی بھی منافی نماز عمل کر کے نماز سے نگلے کتے ہیں، تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب تامناسب حرکتیں
کر کے نماز سے نگلیں گے۔ اس لئے سلام کے ذریعہ نماز سے نگلے اور کی گئی جومتانت کے منافی نہیں ہے۔
دوسری وجہ: احرام ہیں سرٹی سے بھرجاتا ہے۔ جڑوں ہیں گرداور میل جم جاتا ہے۔ اس لئے سرکا تنگ و (میل کچیل)
دوسری وجہ: احرام ہیں سرٹی سے بھرجاتا ہے۔ جڑوں ہیں گرداور میل جم جاتا ہے۔ اس لئے سرکا تنگ و (میل کچیل)
دوسری وجہ: احرام ہیں سرٹی سے بھرجاتا ہے۔ جڑوں ہیں گرداور میل جم جاتا ہے۔ اس لئے سرکا تنگ و (میل کچیل)

ای وقت خوب دور ہوسکتا ہے جبکہ سرمنڈ دیا جائے۔اس لئے بیطریقه انفل ہے۔

سوال: قح کا ایک اہم رکن طواف زیارت ابھی ہاتی ہے۔ پھراس سے پہلے احرام کیوں کھول دیا گیا؟
جواب: جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو خوب صغائی کر کے ، بن سنور کر حاضر ہوتے ہیں۔
ای طرح لوگوں کوطواف زیارت کے لئے اپنا حال درست کر کے حاضر ہونا چاہئے۔ سرگرد سے صاف کرلیں ، بدن سے میل دور کردیں اور سلے ہوئے موز دون کپڑے پہنا کر دربار خداد ندی میں طواف زیارت کے لئے حاضری دیں۔ ای مقصد سے طواف زیارت سے پہلے احرام کھولنا مشروع کیا گیا۔ چنا نچہ بیا حرام جز دی طور پر کھاتا ہے یعنی صرف تزئین کی حد تک کھاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے میں ابھی احرام باتی ہے۔ کیونکہ ابھی حج کا ایک ابھی رکن طواف زیارت باتی ہے۔

[٩] والسرُّ في الحَلْق : أنه تعيينُ طريقٍ للخروج من الإحرام، بفعل لاينافي الوقار، فلو تركهم وأنفسَهم لذهب كلُّ مذهبًا.

وأيضًا: ففيه تحقيقُ انقضاء التشعُّبُ والتغَبِّرِ بالوجه الأتم؛ ومثلُه كمثل السلام من الصلاة. وإنما قُدَّم على طواف الإفاضة: ليكون شبيها بحال الداخل على الملوك، في مؤاخذتِهِ نفسه بإزالةِ تشعُّنِهِ وغباره.

ترجمہ: (۹) اور سرمنڈ انے میں راز: یہ ہے کہ وہ احرام سے نکنے کے لئے (مختلف را ہوں میں سے ) ایک راہ کی تعیین ہے ، ایک ایسے کے مائی نہیں ہے۔ ایس اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جا تا ان کے نفس کے ساتھ لیخی آزادی دیری جاتی تو ہرایک جا تا ایک راہ پر ایعنی لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ) ۔۔۔ اور نیز: اس (حلق) میں پراگندگی اور فاک آلودگی کے ختم ہونے کو ہی بت کرنا ہے کا لی طور پر۔۔ اور حلق کا معاملہ نماز کے سلام کے حال جیسا ہے۔ اور حلق کو طواف زیارت پر صرف اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ وہ یا دشا ہوں کے در بار میں حاضر ہونے والوں کی حالت کے مشابہ ہوجائے ، اس کے اپنائس کو یا بند کرنے میں اپنی پراگندگی اور اپنے گردکو دور کرنے کے ساتھ۔ حکم حالت کے مشابہ ہوجائے ، اس کے اپنائس کو یا بند کرنے میں اپنی پراگندگی اور اپنے گردکو دور کرنے کے ساتھ۔

### طواف كاطريقه

اترام کھولنے کے بعد طواف زیادت کیا جاتا ہے،اس لئے طواف کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے جمراسود پر پہنچ۔ اس کوچھوئے اور چوہے۔ بھردا کمیں جانب چلے۔اور سات چگر لگائے۔ بیا یک طواف ہوا۔ ہر چگر میں جب جمراسود کے پاس پہنچاتو اس کوچھوئے اور چوہے۔ یا چھڑی وغیرہ ہے اس کی طرف اشارہ کرے اور تکبیر کہہ کرآ گئے ہڑھے۔اور جب رکن بیانی پر پہنچ تو اس کو صرف چھوئے، چو ہے نہیں۔ طواف کے لئے نماز کی طرح طہارت اور ستر پوشی ضروری ہے۔
البتہ دوران ِ طواف بات کرتا جائز ہے۔ گر بے ضرورت با تیں نہ کر ہے۔ ذکر ہیں مشغول رہے۔ ہاں خیر کی بات کہنے میں
کچھ جرج نہیں مثلاً کسی کی مزاج پری کر لی یا کسی کوکوئی مسئلہ بتا دیا تو اس میں کچھ جرج نہیں۔ پھر طواف کے بعد مقام ابراہیم
پرآئے اور دوگانۂ طواف اداکرے۔

حجراسود سے طواف شروع کرنے کی وجہ: طواف کی نہ کی جگہ سے شروع کرنا ہوگا۔ اور طواف میں کسی خاص ڈخ پر چلنا ہوگا۔ اس لئے قانون سازی کا تقاضا ہے کہ دونوں باتوں کی تعیین کی جائے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ طواف کی ابتدا کے لئے حجراسود سے بہتر کوئی جگہیں ہو گئی۔ کیونکہ بیا کی حتبرک پھر ہے جو جنت سے اتر ا ہے (مشکوۃ حدیث 2024) اور دائیں جانب بھی ایک مبارک جہت ہے۔ با کی پراس کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لئے حجراسود سے طواف کی ابتدا اور دائیں جانب بھی ایک مبارک جہت ہے۔ با کیں پراس کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لئے حجراسود سے طواف کی ابتدا اور دائیں جانب چلی آگیا۔

طواف قدوم کی وجہ: قدوم کے معنی ہیں: آنا۔ جب آفاتی تج کا احرام باندھ کر مکہ کرمہ پنچے تو طواف قدوم مسنون ہے۔ کیونکہ جج کا طواف: طواف زیارت ازی الحجہ کو کیا جائے گا۔ پس جس طرح نماز کے لئے کوئی محض مسجد میں پہنچتا ہے اور وفت میں گنجائش ہوتی ہے تو دوگانہ تحیۃ المسجد مسنون ہے اس طرح بیطواف قدوم بھی مسنون ہے۔

اورطواف قدوم من دوسيس بين: ايك شبت ببلوسد وسرى منفى ببلويد:

مثبت پہلوے بے مکت ہے کہ بیطواف تحیۃ السجد کی طرح بیت اللہ کی تعظیم کے لئے کیا جاتا ہے بعنی کعبشریف کا میہ حق ہے کہ آتے ہی اس کا طواف کیا جائے۔ جیسے مجد کا بیت ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی نماز پڑھی جائے۔

اور منفی پہلو سے کمت بیب اللہ کی ہے اولی ہے بچنا ضروری ہے کیونکہ طواف کی جگہ میں بعنی بیت اللہ کے پاس ، جب طواف کی جگہ میں بعنی بیت اللہ کے پاس ، جب طواف کے جگہ میں بھر ہمی ہواور طواف کے تمام اسباب بھی مہیا ہوں ، حیض وغیرہ کوئی چیز مانع نہ ہو، پھر بھی طواف کرنے میں دیرکرنا ایک طرح کی ہے اولی ہے۔

رقل اوراضطباع کی حکمت: رقل: ایک خاص انداز کی چال کا نام ہے۔ جس میں طاقت وقوت کا اظہار ہوتا ہے۔ اوروہ
انداز ہے ہے کہ آدی چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر، کند سے ہلاتا ہواؤ را تیز چلے۔ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اتر تا ہے تو چلنا
ہے۔ اوراضطباع کے معنی ہیں: وائم کی بغنل سے چاور ڈکال کریا تھیں کند سے پرڈال لیمنا۔ بیوضع وال میں ہولت کے لئے ہے۔
مسئلہ: کعبر کے پہلے طواف میں ، جس کے بعد سی بھی کرتی ہو، پہلے تین پھیروں میں رال کرنا اور باقی چار پھیروں
مسئلہ: کعبر کے پہلے طواف میں ، جس کے بعد سی بھی کرتی ہو، پہلے تین پھیروں میں رال کرنا اور باقی چار پھیروں
میں حسب عادت چانا مسنون ہے۔ اس عمرہ کے طواف میں اور طواف قدوم میں جبکہ اس کے بعد تج کی سعی کرنے کا
ادادہ ہوتو یکی کسمنون ہے۔ اور اگر اس وقت سعی کرنے کا ادادہ نہ ہوتو طواف قدوم میں رال اور اضطباع نہ کرے۔ بلکہ
طواف زیارت میں رق اور اضطباع کرے ، اگر اس نے کپڑے نے نہ وہ کا ۔ اور میگل دوسب سے مسنون ہے:

پہلاسب : حضرت ابن عباس رضی الدعنهمانے بیان کیا کہ عصی جب رسول اللہ عبان کیا کہ عصی جب رسول اللہ عبان کی کہ علی کے ساتھ عمره کیا، تو مشرکین نے آپس میں کہا کہ سلمانوں کو مدینہ کے بخار نے نجیف کردیا ہے، آؤہ دیکھیں وہ طواف وسعی کیے کرتے ہیں لیعنی اس سے الن کے ضعف وقوت کا پہ چل جائے گا۔ جب رسول اللہ عبان کی تی بات بہتی تو آپ نے صحابہ کو طواف میں رال کرنے کا حکم دیا۔ مشرکین طواف کا منظر دیکھی کر دیگ رہ گئے۔ اور یہ کہتے ہوئے چل دیئے کہ کون کہتا ہے کہ مسلمان کمزور ہوگئے ہیں؟ بیتو ہرتوں کی طرح چوکڑیاں بھررہ جیں اور کودکود کر طواف کر دیے ہیں! غرض بیٹل مشرکوں کے دلوں میں ہیت بٹھانے کے لئے اور مسلمانوں کا غلبدہ کھانے کے لئے کیا گیا تھا۔ پس بیا کی طرح کا جہادی عمل تھے۔ گراب بیسب ختم ہوگیا اور خمٹ کیا، کیونک اب وہاں کوئی مشرک نہیں ہے۔

د وسراسبب: رقل وبضطباع کے ذریعہ اللہ کی عبادت میں رغبت کی صورت گری ،اوراس بات کا اظہار مقصود ہے کہ دور دراز کے سفر نے اور سخت محکن نے ان کے شوق ورغبت میں اضافہ ہی کیا ہے،ان کو کچھ پڑ مردہ بیں کیا۔ بلکہ:

وعدة وصل چوں شود نزدیک کی آتش شوق میز ترمی گردد ایعنی جب آتش شوق میز ترمی گردد ایعنی جب وصل مجبوب کا وعده نزدیک آجاتا ہے، تو شوق وولول فزدل ہوجاتا ہے۔ اور عربی شاعر کہتا ہے:

اذا اللہ تنگٹ من محلال السیر، واعدها کی دوخ الموصال، فَتَهُ خیسا عبد میعاد ترجمہ: جب اولمئن تعب سفری شکایت کرتی ہے، تو مسافراس کو یا دولاتا ہے ÷وصال مجبوب کا مزہ اتو وعدہ یا دولا نے یاس میں جان پڑجاتی ہے۔

فا كده: حضرت عمرض الله عند في الله عند الله في الله عن الله على رأل اوراضطباع كواس كے بہلے سبب كي تم موج نے ك وجہ ہے: حجوز و بينے كا اراده كيا تفاق مر بھر آپ كى بجھ ميں اجمالا بيد بات آئى كه شايداس كا كوئى اور ايسا سبب بو (مشلا فدكوره بالا دوسراسب) جو منقصى مونے والا ند موم اس لئے آپ في رأل اوراضطباع نيس جھوز ا (ابوداؤد حديث ١٨٨٤) اور بيد بات اس طرح سمجھ ميں آئى كدرسول الله مينان في في الوداع ميں بھى بيا عمال كئے بيں جبكه و بال كوئى مشرك موجوز بيس تھ ۔

[10] وصفة الطواف: أن يأتي الحجر، فيستَلِمَه، ثم يمشى على يمينه سبعة أطُوفةٍ، يقبّلُ فيها الحجر الأسود، أو يشير إليه بشيئ في يده كالمِحْجَنِ، ويكبر، ويستلم الركنَ اليماني، وليكن في ذلك على طهارة، وسَتْرِ عورةٍ، ولا يتكلم إلا بخير، ثم يأتي مقامَ إبراهيم، فيصلى ركعتين. [الف] أما الابتداء بالحجر: فلأنه وجب عند التشريع أن يعيَّنَ محلُ البداء ة وجهة المشي،

والحجرُ أحسنُ مواضع البيت، لأنه نازل من الجنة؛ واليّمينُ أيمنُ الجهنين.

[ب] وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد، إنما شُرع تعظيما للبيت، والأن الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه، عند تَهَيَّئ أسبابه: سوءُ أدب. [ج] وأولُ طوافٍ بالبيت فيه رملٌ واضطباع، وبعده سعى بين الصفا والمروة، وذلك لمعان: منها: ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما: من إخافة قلوب المشركين، وإظهارِ صولة المسلمين؛ وكان أهل مكة يقولون: "وهَنتهم حمى يثرب!" فهو فعل من أفعال الجهاد؛ وهذا السبب قد انقضى ومضى.

ومنها: تنصويرُ الرغبة في طاعة الله، وأنه لم يزده السفرُ الشاسعُ والتعبُ العظيمُ إلا شوقًا ورغبةُ، كما قال الشاعر:

إذا اشتكت من كلالِ السير، وَاعَدُها ﴿ روحَ الوصال، فَتُدَخِبَا عند ميعادِ وكان عمر رضى الله عنه أراد أن يترك الرملَ والاضطباع، لانقضاء سَبَبِهما، ثم تفطَّن إجمالاً أن لهما سببًا آخر غير منقض، فلم يتركهما.

مر جمہ: اورطواف کا طریقہ: یہ ہے کہ آئے جمراسود پر، پس اس کو چھوئے۔ پھراٹی داہنی جانب سات پھیرے چلے۔ان پھیروں میں جمراسود کو چوہے یا اس کی طرف کسی چیز سے اشارہ کر سے جواس کے ہاتھ میں ہو، جیسے مُرسی ہُوئی سروالی چھڑی۔اور کھیر کے۔اور کو بیائی کو چھوئے۔اور خیا ہے کہ دواس طواف میں یا کی اور ستر پوشی پر ہو۔اور نہ بات چیت کرے گرعمہ و بات۔ پھرمقام ابراہیم برآئے۔ پس وورکھتیں پڑھے۔

(الله) رہا تجراسود سے طواف شروع کرنا: تواس لئے ہے کہ قانون سازی کے وقت بیہ ہات ضروری ہے کہ طواف شروع کرنا: تواس لئے ہے کہ قانون سازی کے وقت بیہ ہات ضروری ہے کہ طواف شروع کرنے کی جگداور جلنے کا رخ منعین کیا جائے۔ اور تجراسود بیت اللہ کی جگہوں میں بہترین جگہ ہے، اس لئے کہ وہ جنت سے انہ اے۔ اور دایاں: دوجہتوں میں برکت والی جہت ہے۔

☆

تھا کہ وہ رمل اور اضطباع کو چیموڑ دیں۔ ان دونوں کے سبب کے فتم ہموجانے کی وجہ ہے۔ پھرآپ کی سمجھ میں اجمالاً سے بات آئی کہ ان دونوں کے لئے کوئی دوسراسب بھی ہے جو فتم ہونے والانہیں۔ پس آپ نے ان دونوں کونبیں چھوڑ ا۔ مہم

### عمرہ میں وقو فیے عرفہ نہ ہونے کی وجہ

ج کے بنیادی ادکان دو ہیں: وہوف عرف اور طواف زیارت اور اس کے بعد سعی۔ اور عمرہ: ج اصغر ہے۔ پھراس ہیں صرف ایک دکن: طواف مع سعی کیوں ہے؟ اس ہیں وہوف عرف کیوں نہیں؟ شاہ صاحب قدس مرہ فرماتے ہیں کہ عمرہ ہیں وہوف عرف ایک دکت متعین نہیں۔ ایام ج کے علاوہ پورے سال عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے میدانِ عرف ہیں گیا گیا کہ عرہ کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں۔ ایام ج کے علاوہ پورے سال عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے میدانِ عرف ہیں اچھ فائدہ ہیں۔

ہے۔ اس لئے میدانِ عرفات میں اجتماعی طور پر جمع ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور انفرادی وہوف میں پچھ فائدہ ہیں۔

اور اگر سے کہا جائے کہ ج کی طرح عمرہ کے بعدی وقت مقرد کردیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب سے کہ پھروہ عمرہ کہاں رہے گا، ج ہوجائے گا۔ اور سال میں دومر تبدلوگوں کو ج کی دعوت دینے میں جوز حمت ہو وہ کے گئی نہتوں کا شکر ہجالانا سے ۔ اور اصل بات سے کہ کور ایک میں مقصود بالذات: بہت انفری تعظیم اور انفری نعتوں کا شکر ہجالانا ہے۔ اور میں مقصود بالذات: بہت انفری تعظیم اور انفری نعتوں کا شکر ہجالانا ہے۔ اور میں مقصود بالذات: بہت انفری تعظیم اور انفری نعتوں کا شکر ہجالانا ہے۔ اور میں مقصود بالذات: بہت انفری تعظیم اور انفری نعتوں کا شکر ہجالانا ہے۔ اور میں مصود بالذات: بہت انفری تعظیم اور انفری کو تا ہوں کے سے دو میں مقصود بالذات: بہت انفری تعظیم اور انفری کو تابیں۔

[١١] وإنما لم يُشَرَّع الوقوف بعرفة في العمرة: لأنها ليس لها وقت معين، ليتحقق معنى الاجتماع، فلافائدة للوقوف بها؛ ولو شُرع لها وقت معين كانت حجَّا، وفي الاجتماع مرتين في السَّنةِ مالا يخفى؛ وإنما العمدة في العمرة تعظيمُ بيت الله، وشكر نعمة الله.

تر چمہ: (۱) اور عمرہ میں وقوف عرفہ صرف اس وجہ سے مشروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کے لئے کوئی ونت معین نہیں ہے تاکہ اجتماع کا مقصد تقلق ہو۔ پس عمرہ کے وقوف میں کچھ فائدہ نہیں۔ اورا گرمشروع کیا جاتا عمرہ کے لئے کوئی معین وقت تو وہ مج ہوجاتا۔ اور سال میں دومر تبدا کشاہوئے میں وہ دقت ہے جو نفی نہیں۔ اور عمرہ میں مقصود بالذات بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ کی فعمت کاشکر بجالا ناہے۔

## T T

# صفاومروہ کے درمیان سعی کی حکمتیں

عکمتیں منصوص ہیں تفصیل درج ذیل ہے:

مہلی حکمت -سعی ایک تذکاری عمل ہے - بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے ایک طویل حدیث (نمبر۳۳۹۳)مروی ہے جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ جب حضرت اساعیل علیدالسلام بیاس ہے بلکنے لگے۔اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہے ان کا حال دیکھانہ گیا ، تؤوہ ایک پریٹان حال انسان کی طرح صفا دمروہ کے ورمیان سات مرتبددوڑی۔ آخریس اللہ تعالی نے بطور خرق عادت زمزم کا چشمہ نمودار کیا جس سے دونوں کے دَلِدَ دور ہو گئے ۔ پھرامتد تعالیٰ نے بُر ہم قبیلہ کے دل میں الہام کیا کہوہ وہاں آباد ہوجا کمیں ۔ چنانچے حضرت ہاجرہ رضی امتدعنہا کی وحشت بھی دور ہوئی۔ پس حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دیراوران کے تبعین براس نعمت کی شکر گزاری اور زمزم کے معجز ہ کو یا در کھنا ضروری ہوا۔ تا کہ ان کی مجیمیت حیران ہوجائے۔ کیونکہ جب کوئی معجز ہ دیکھا جاتا ہے یا اس کا تذکرہ سنا جا تا ہے تونفس کا دین سے نفور کم ہوتا ہے۔اوروہ مجز ہ ان کی اللہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ یہی مجز ہ کا فا کدہ ہے۔ اس ے الله کی را وہلتی ہے۔ اور نعمت کی شکر گزاری اور مجمز و کو یا در کھنے کی اس ہے بہتر کوئی صورت نبیس کہ ان دونوں یا توں کا لوگوں کے دلوں میں جواعقاد ہے اس کو ممک پہنچائی جائے ایک ایسے عمل کے ذریعہ جو واضح اور تعین ہو، جو قوم کے مالون کے خلاف ہوئیتی تو م اس کی عادی نہ ہوا وراس میں خاکساری کا پہلوجھی ہو۔اور بید کمک لوگوں کے اعتقا دکو مکہ میں آتے ہی پہنچائی جائے۔اوراس کاطریفتہ یہی ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے جہدومشفت کی محاکات کی جائے۔ كيونكه زباني تشكروتذ كرے بہت زياده كاركر دكايت حال ب\_اس لئے مكر بينجة بي سعى كامل تجويز كيا كيا۔ دوسری حکمت \_\_ معی کاعمل و کرالله کی گرم بازاری کے لئے ہے \_\_ ابھی بیصد بیث گذری ہے کہ"جمرات کی رمی اورصفا ومروہ کے درمیان سعی: بیدونوں عمل ذکر اللہ کے اجتمام کے لئے مقرر کئے گئے بین 'اور بد چیز و بدنی ہے، شنیدنی نہیں۔صفادمروہ کے درمیان رات دن ذکر کاوہ زمزمہ بلند ہوتا ہے، اوروہ انوار ٹیکتے ہیں کہ چیٹم بصیرت کے دیکھنے ہی ہے تعلق رکھتے ہیں۔الفاظان کانقشہ مینی ہے قاصر ہیں۔ مجھے یادآ یاجب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو اہلیہ صاحبہ مراہ تھیں۔ جب ہم نے طواف ذیارت کے بعد سی کی تو دونوں تھک گئے۔اورا یک طرف بیٹھ گئے۔ہم ایک گھنٹہ تک صفاومروہ کا منظر دیکھتے رہے۔ پھر میں نے الجیہ سے دریافت کیا: آپ نے اب تک جج کے سارے ہی مناظر دیکھے لئے ہیں۔ بتاؤ جمہیں سب سے بیارامنظر کونسانظر آیا؟ کہنے گیں: یہی منظر موتن ہے!اور میراجمی یہی تاثر تھا (یدوسری حکمت اضاف ہے)

[١٧] والسر في السعى بين الصفا والمروة — على مارود في الحديث — : أن هاجر أمَّ اسماعيل عليه السلام لما اشتد بها الحال سعت بينهما سعى الإنسان المجهود، فكشف الله عنهما الجهد بإبداء زمزم، وإلهام الرغبة في الناس أن يَعْمُرُوا تلك البقعة، فوجب شكرُ تلك النعمة على أو لاده ومن تبعهم، وتدكُّرُ تلك الآية الخارقة، لِتُبهتَ بهيميتُهم، وتَدُلهم على الله،

ولاشيئ في مشل هذا مشل أن يُعضد عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط، مخالف لمألوف القوم، فيه تذلل، عند أول دخولهم مكة، وهو محاكاة ماكانت فيه من العَنَاء والجهد؛ وحكاية الحال في مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال.

### طواف وَ داع كي حكمت

مہلی حکمت: مناسک کی ترتیب میں خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ سفر ج کا اہم مقصد بیت اللہ کی تعظیم و تکریم اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں حاضری کے بعد سب سے پہلاعمل طواف قدوم ہے یعن حاضری کا طواف ۔مبحد حرام میں واضل ہوتے ہی بیطواف کیا جاتا ہے تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر جج سے فارغ ہونے کے بعد آفاقی جب وطن کی طرف کوچ کرتا ہے تب بھی بھی تھم ہے کہ آخری وَ دا کی طواف کر کے لوئے۔ بیاس بات کی منظرکشی ہے کہ مقصود سفر بیت اللہ بی ہے۔

دوسری حکمت الوگ جب بادشاہوں سے رخصت ہوتے ہیں تو الودائی ملاقات کر کے ہی کوچ کرتے ہیں۔طواف و داع میں اس کی موافقت پیش نظر ہے۔ یعنی تجاج کرام کو بھی جو بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوئے ہیں ،اللہ پاک ہے ملاقات کر کے اپنے وطنوں کو مراجعت کرنی جائے۔اوراللہ کی ملاقات کی بہی صورت ہے کہ ان کے گھر کے پھیرے لگا کر لوٹے ،کیونکہ ان کی گھر کے پھیرے لگا کر لوٹے ،کیونکہ ان کی ہستی غیرمحسوس ہے۔

[١٣] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يَنْفِرَنَّ أحدُكم حتى يكون آخِرُ عهده با لبيت، إلا أنه خَفَّفَ عن الحائض"

أقول: السر فيه: تعيظم البيت، بأن يكون هو الأول، وهو الآخر، تصويرًا لكونه هو المقصود من السفر، وموافقة لعادتهم في توديع الوفودِ ملوكها عند النفر، والله أعلم.

ترجمہ: (۱۳) نبی مطالفہ آئے نے فرمایا: میں کہتا ہوں: رازطواف وَ داع میں: بیت اللّٰہ کی تعظیم ہے، ہایں طور کہ ہو بیت اللّٰہ بی اول اور وہی آخر بقسور کشی کرنے کے طور پر بیت اللّٰہ بی کے ہونے کی سفر جے سے مقصود بالذات اور لوگوں کی عادت کی موافقت کرنے کے طور پر ، وفود کے دخصت کرنے میں اپنے بادشا ہوں کو جے کے وقت ۔ باقی اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔ موافقت کرنے کے طور پر ، وفود کے دخصت کرنے میں اپنے بادشا ہوں کو جے کے وقت ۔ باقی اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

#### 

### ججة الوَداع كابيان

کہ کرمدرمضان ۸ ہیں فتح ہوا، اور راج قول کے مطابات ۹ ہیں ج کی فرضیت کا تھم آیا۔ اس سال بعض مصالح کے چش نظر خود رسول الله طابن تائیج نے ج نہیں فر مایا۔ لیکن محترت ابو بکر صد بی رضی الله عنہ کوامیر الحج بنا کر بھیجا۔ ان کی امارت میں ج ادا ہوا۔ اگلے سال ۱۰ ہے میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا۔ آپ نے ج کا ارادہ فر مایا۔ اور چونکہ آپ کو بیاشارہ لی چاتھا کہ اب آپ کی د نیوی زندگی کا وقت تھوڑ اہی باتی رہ گیا ہے، اس لئے آپ نے مختلف مواقع میں لوگوں کو صاف صاف آگا ہی دی کہ اب میرا وقت موجود قریب ہے۔ اور لوگوں کودین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع اس کے بعد نہیں ال سکے گا، گویا ہے جج الوداعی ملاقات تھی۔ اس لئے اس ج کو ججۃ الؤ داع یعنی رقعتی جج کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب قدس مرہ مختلف روایات سے اخذ کر کے بیہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھا تھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس مرہ مختلف روایات سے اخذ کر کے بیہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھا تھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس مرہ مختلف روایات سے اخذ کر کے بیہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھا تھی جسی بھی بیان کرتے جاتے صاحب قدس مرہ مختلف روایات سے اخذ کر کے بیہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تھا تھیں تھی بیان کرتے جاتے میں اس کے اس کے اس کے بین کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تعلی تو کر بینہ لین کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تعلی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تعلی کرتے ہوں کے بیا جاتا ہے۔ سے اس کے بین کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تعلی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تعلی کرتے ہوں کہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تعلی کرتے ہوں کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تعلی کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کو جو تھی کرتے ہوں کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کرتے ہوں

ہیں، جواس کا با حاص موضوع ہے۔ قرماتے ہیں:

ججة الوداع كابيان معفرت جابر، معفرت عائشه، معفرت ابن عمرضى الله عنهم اوران كے سواد يكر صحاب كى روايات ميں مروى ہے۔اور بيتمام روايات مشكوٰة شريف، باب قصة حجة الو داع ميں بيں۔

ا سول الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مِلْ الله الله مِلْ الله الله مِلْ المُلْ المَلْ المَلْ المُلْ المَلْ المَلْ المُلْ المُل

### دوباتول ميساختلاف كافيصله

يهال دوباتول من اختلاف مواهم جودرج ذيل بن:

کیلی بات — رسول اللہ سِلانہ ہُلے کا بیٹے کیا تی اور افعال عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا۔ پھر جب ج کا وقت آیا، تو از سرنو

یکی مکہ پہنے کرتے کی نبیت عمرہ سے بدل دی تھی۔ اور افعال عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا۔ پھر جب ج کا وقت آیا، تو از سرنو

یکی کا احرام با ندھا تھا۔ یا آپ نے شروع سے صرف ج کا احرام با ندھا تھا۔ پھر حضرت جبر بیل علیہ لاسلام کا ایماء پا کر جی
کے ساتھ عمرہ کی بھی نبیت کر کی تھی۔ اور آپ احرام ہی کی حالت بھی دہ ہے تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ قر آبانی تھیں؟

قائدہ: شاہ صاحب قدر سرہ نے اس اختلاف سے عمرہ سندول کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے قر ان کیا تھا۔ اور پانچ صحاب سے عمرہ سندول کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے قر ان کیا تھا۔ اور پانچ صحاب سے عمرہ سندول کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے قر ان کیا تھا۔ اور پانچ صحاب سے تعمرہ کرنا مروی ہے۔ اور چارہ علیہ بھا افراد مروی ہے کہ آپ نے قر ان کیا تھا۔ اور پانچ صحاب نے کہ جب آپ نے نے دو احلام باندھ تھا تو اس وقت تی کے سفر بھی کہ جب آپ نے نے دو احلام باندھ تھا تھا۔ افراد کی تھورٹیس تھا۔ جا بلیت کے تقیدہ کے مطابق ایس کرنا بڑا گناہ تھا۔ اور شریعت کا تھم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لئے آپ نے صرف تی کا احرام باندھا تھا۔ افراد کی دوایا ہے کا بحرام کھر میں نورات نے آپ کی ابتدائی حالت کا تذکرہ کیا ہے سے پھر مکہ مرمہ بھی کہ جب ہے کہ کہوں کے کہوں کے کہا تھا ہوں سے جوری تھی کہ آپ کے لئے احرام کھولہ ہیں، تو آپ کے لئے احرام کھول کے تھے۔ اس لئے کہوری تھی کہ آپ حرام نہیں کھول کے تھے۔ اس لئے کہا ہورائی اس کے تھا ہوں کی دوایا ہے ای آخری حالت کے اعتبارے کی سے تھے مرہ کی نیے بھی کر کی دایا ہے ای آخری حالت کے اعتبارے کی صرف تی کھول کے تھے۔ اس لئے اس کے تھی کہوری تھی کی کہوری تھی کی تھی کہی گیا۔ اس آپ کے اس لئے تھی اس کے تھی اس کے تھی اس کے تھی کہوری تھی کہی کی دور نے تھی کہی ہو اس کے تھی کی دور کی حالت کے اعتبار سے تھی کی کی دور نے کے ساتھ عمرہ کی نہیت بھی کر کی دور نے تھی دور نے نہ جو تھی کی دور کی حالت کے اعتبار سے تھی کی دور نے کہوری تھی کی دور کے ساتھ عمرہ کی نہیں کے تھی دور نے نہ جو تھی کی دور نے کہوری تھی کی دور کے ساتھ عمرہ کی تھی کی دور کی دور نے کہوری تھی کی دور نے کی دور کی دور کے کی دور کے ساتھ عمرہ کی دور کی دور کی دور کے کی دور کی دور کی دور ک

ہیں۔ اور تہتے سے لغوی معنی مراد ہیں لیتی آپ نے بھی فائدہ اٹھایا لیتی ایک ہی سفر میں کج دعمرہ بصورت قر ان ادا فرمائے۔قر ان کوہمی لغوی معنی مراد ہیں آپ نے بھی فائدہ اٹھایا ہیں روایات کا اختلاف ختم ہوگیا اور آپ کا قر ان کرنا مختق ہوگیا۔ امام نو وی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (۱۲۵۰ معری) میں مختلف روایات میں ہی تطبیق دی ہے۔ واللہ اعلم۔ دوسری بات سے آپ نے پہلا تلبیہ کب پڑھا تھا؟ ۔۔۔ اس سلسلہ میں بھی روایات مختلف ہیں: (۱) حضرت این عمرضی اللہ عنہما بیان فر ماتے ہیں کہ آپ نے پہلا تلبیہ اس وقت پڑھا تھا جب ناقہ آپ کوئیکر کھڑی ہوئی تھی (۱) بعض دوسرے محابہ کا بیان ہے کہ جب آپ بیداء نامی شیلے پرچ ھے تھے تو آپ نے بہلی بار تلبیہ پڑھا تھا (۱) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ بیداء نامی شیلے پرچ ھے تھے تو آپ نے بہلی بار تلبیہ پڑھا تھا (۱) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دوگانہ احرام کے بعدم معانی بارتلبیہ پڑھا تھا۔

مرابودا و در حدیث میں دھرت ابن عہاس رضی الله عنهما سے اس اختلاف کی وجدا ورضیح صورت حال مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب لوگ آپ کے پاس مجتمع نہیں تھے۔ ٹولیاں ٹولیاں آرہے تھے۔ آپ نے دوگانتہ احرام کے بعد ہی پہلا تلبید پڑھا تھا۔ مراس کاعلم صرف ان چند حضرات کو ہوا جواس دفت وہاں موجود تھے۔ پھر جب ناقہ آپ کولیکر انھی تواس دفت وہاں موجود تھے۔ پھر جب ناقہ آپ کولیکر آپ نے تواس دفت آپ نے تبدیہ پڑھا۔ پر حالے کھولوگوں نے بیدیاء پر چڑھے تو پہلا تلبیہ قرار دیا۔ پھر جب آپ بیداء پر چڑھے تو پھر آپ نے تبدی بیداء پر چڑھے تو پہلا تبدی بید ہوا تھا۔ جن لوگوں نے بی تبدیہ ساانھوں نے اس کو پہلا تبلیہ قرار دیا۔ حالانکہ آپ نے تماز کے بعد ہی پہلی مرتبہ تبدیہ بڑھا تھا۔

عسل کر کے احرام با تدھنے کی وجہ: بیہ کہ احرام شعائر اللہ میں ہے ، کیونکہ اس کے ذریعہ تو حید کا شہرہ پھیلاً ہے۔ ہے۔ پس نہاکر احرام با تدھنے میں اس کی تعظیم ہے۔ جیسے قرآن شعائر اللہ میں سے ہے۔ پس باوضور قرآن کو ہاتھ لگانے میں اس کی زیادہ تعظیم ہے۔

دوگان احرام کی وجہ: نیت ایک پوشیدہ امرہ۔اس کو ایک ایسے تعلی کے ذریعہ جومل کو اللہ کے لئے خالص کرنے پرا در اللہ کی عبادت کے اہتمام پر دلالت کرنے والا ہے تنعین ومنضبط کیا گیا ہے۔ تا کفس کے لئے یہ بات خوب واضح ہوجائے کہ دوا کیک اہم عمل شروع کررہاہے۔

احرام کے مخصوص لباس کی وجہ: احرام انگی اور جا در پہن کرشروع کرنے کی نوجہ بیہ کہ اس طرح لباس کی تبدیلی لین مختاجوں اور نقیروں کی صورت بنا کر احرام بائدھنے بیل نفس کو چوکنا اور بیدار کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاکساری کرنے کے لئے تیار ہوجائے، اب وہ فروتی بیل کونائی نہ کرے۔ اس کی نظیر بیہ بی کہ پیشہ ورفقیر جب مانگنے کے لئے نکلتے ہیں تو فقیرانہ وضع بنا کر نکلتے ہیں۔ اب ان کولوگوں کی منت کرنے میں عار محسوس نہیں ہوتا۔

احرام سے پہلے خوشبولگانے کی وجہ: چونکہ احرام بائدھنے کے بعد محرم خاک آلود ہوجائے گا۔اس کےجسم سے اور کیڑوں سے بسینہ اورمیل کی بوآنے لگے گی ،اس لئے ضروری ہے کہ احرام بائدھنے سے پہلے اس کی پچھ تلافی کر لی

جائے۔ تا كەصورت حال كچھدىرے بكزے۔

تلبیہ کے الفاظ کی معنویت: تلبیہ میں مخصوص الفاظ اس لئے پہند کئے گئے ہیں کہ وہ اپنے مولی کی بندگی پر برقرار رہنے کی تر جمانی کرتے ہیں۔ اور اس کو میہ بات بھی ما دولاتے ہیں کہ اب وہ بندگی کے لئے کمر بستہ ہو گیا ہے۔ پس اس کوعبادت کاحق یورایوراادا کرنا جائے۔

تلبیہ میں لانسر بلک لک شامل کرنے کی وجہ: تلبیہ میں دومرجہ لانسر بلک لک شامل کیا گیا ہے، کیونکہ ذہ ن ت جا ہلیت کوگ اپنے بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور تلبیہ میں ان کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے: لانسر بلک لک، إلا شریک ہو فلک، تعلیم کی آپ کا کوئی شریک بیس بگروہ شریک جوآپ کا ہے۔ جس کآپ مالک، إلا شریک ہو فلک، تعلیم کی تر دیو کرنے کے لئے اور مسلمانوں کے تلبیہ کومشرکوں کے تلبیہ سے جدا کرنے کے لئے رسول اللہ سالنے بیانے مشرکیوں کے تلبیہ میں یہ جملہ بڑھایا ہے۔

تلبیہ کے بعد دعا: یکھ وقت تلبیہ پڑھنے کے بعد تخب یہ ہے کا اللہ تعالیٰ ہے دعا کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کی زیادتی اور جنت ما تکی جائے۔ اور دوزخ کے عذا ب سے بناہ چاہی جائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مالی تھا تھے۔ فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہے اس کی خوشنو دی اور جنت طلب کرتے تھے۔ اور اس کی رحمت کے طفیل ہے دوزخ سے خلاصی ما تکتے ہتے (مشکوۃ حدیث ۲۵۵۲) اس کے بعد اور بھی دعا کرنا چاہے تو کرسکتہ ہے۔

#### ﴿قصة حَجَّةِ الوَداعِ﴾

الأصل فيها حديث جابر، وعائشة، وابن عمر، وغيرهم رضى الله عنهم:

[۱] اعلم أن رصول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يُحَبِّ ثم أَذْنَ في الناس في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٍ ، فقدم المدينة بشر كثير ، فخرج حتى أتى ذا لحليفة ، فاغتسل ، وتطيب ، وصلى ركعتين في المسجد ، ولبس إزارًا ورداء ، وأحرم ولبّى: "لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك "

أقول: اختلف ههنا في موضعين:

أحدهما: أن نسكه ذلك كان حجًا مفرّدًا، أو متعةً: بأن حلّ من العمرة، واستأنف الحج، أو أنه أحرم بالحج، ثم أشار له جبر ثيل عليه السلام أن يُدخل العمرة عليه، فبقى على أحرامه، حتى فرغ من الحج، ولم يحلَّ لأنه كان ساق الهدى؟

- ﴿ أُوْرَ وَهُ لِيَنْ أَلِي ﴾

وثانيهما: أنه أهلَّ حين صلى،أو حين ركب ناقته، أو حين أشرف على البَيْداء؟ وبيَّن ابن عباس رضى الله عنهما: أن الناس كانوا يأتونه أرسالًا، فأخبر كل واحد بما رآه؛ وقد كان أولُ إهلاله حين صلى ركعتين.

وإنـما اغتسـل وصـلـي ركعتين: لأن ذلك أقربُ لتعظيم شعائر الله، ولأنه ضبطُ للنية بفعل ظاهر منضبطِ، يدل على الإخلاص لله، والاهتماع بطاعة الله.

و [إنما لبس إزارًا ورداءً] لأن تغيير اللباس بهذا النحو ينبُّهُ النفسُ ويوقظُها للتواضع لله تعالىٰ. وإنما تطيّب: لأن الإحرام حالُ الشَّعْثِ والتَّفَلِ، فلابد من تدارُكِ له قبل ذلك.

وإنسما اختار هذه الصيخة في التلبية: لأنها تعبيرٌ عن قيامه بطاعةٍ مولاه، وتُذَكِّرُ له ذلك؛ وكان أهل الجاهلية يعظمون شركاءً هم فأدخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" لاشريك لك" ردًا على هؤلاء، وتميزًا للمسلمين منهم.

ويُستحب زيادةُ سؤالِ اللهِ رضوانَه، واستِعْفاءَ ه برحمته من النار.

ترجمه: ججة الوداع كا واقعه: بنياداس واقعد ميس مصرت جابر، مصرت عائشه، مصرت ابن عمراوران كے سواصحاب رضي التعميم كي حديثين بين: (١) جان ليس كه: ..... مين كبتاجون: يهان دو باتول مين اختلاف كيا حميا بين ان مين سے ا کے : یہ ہے کہ آپ کا جے: جے افراد تھا ایمنے تھا، بایں طور کہ عمرہ سے باہر آ کے ہوں ،اوراز سرنو جے کیا ہو یا بیک آپ نے جے کا احرام باندها، پرجبرئیل نے آپ کواشارہ کیا کہ آپ اس برعمرہ داخل کریں۔ پس آپ اس احزام برگائم رہے یہاں تک كرق سے فارغ ہوئے۔اوراحرام سے باہر ہیں آئے۔اس لئے كرآ ب بدى كرآ ئے تنے؟ -- اوران ميں سے دوسرى بات: يدے كرآب نے تلبيد ير حاجب نماز يرهى ياجب افنى يرسوار بوئ ياجب بيداء ير جر هے؟ اوراين عہاس منی اللہ عنہانے بیان کیا کہ لوگ آ ہے کے باس آتے ہے یعنی آ ہے کے باس سے گذرتے ہے اولیاں تولیاں۔ پس خبردی ہرایک نے اس بات کی جواس نے دیکھی۔اور تھی آ یا کے زور ہے تلبیہ پڑھنے کی ابتداء جب آ یا نے دوگاند يرها ---اورآب في فسل اور دور تعتيس اى لئے يرهيس كريد بات شعائر الله كي تعظيم تے قريب ترب، اوراس لئے كه وہ نیت کو تعین کرنا ہے ایک ایسے ظاہر تعین عمل کے ذریعہ جو دلالت کرنے والا ہے اللہ کے لئے عمل کو خالص کرنے پر۔ اورالله کی عبادت کے اہتمام پر ۔۔۔۔ اور آپ نے لکگی اور جا درای لئے پہنیں کہ اس طور پر لباس کی تبدیلی نفس کو چو کنااور بیدار کرتی ہالتد کے لئے قروتی کرنے کے لئے۔۔۔ اور خوشبوای لئے لگائی کہ احرام خاک آلودگی اور بد بودار ہونے کی حالت ہے، پس احرام سے پہلے اس کی تلافی ضروری ہے ۔۔۔ اور تلبیہ میں بیالفاظ ای لئے پسندفر مائے کہ وہ اپنے مولی کی عبادت میں برقر ارر ہے کی ترجمانی ہیں۔اور میالفاظ اس کو میہ بات یاد بھی دلاتے ہیں ــــــــــــــــــــــــــا ﴿ الْمَسْزَعَرَ لِبَنَائِدَ كَرُ ﴾ —

لوگ اپنے بنوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، پس آپ نے لامنسریک لک تلبیہ میں داخل کیا: اُن لوگوں کی تر و پدکرتے ہوئے اور مسلمانوں کو مشرکوں سے جدا کرتے ہوئے — اور مستحب ہاللہ تعالیٰ سے ان کی خوشنو دک کی زیادتی کا اور جنت کا سوال کرنا اور اللہ سے ان کی رحمت کے واسطہ ہے دوز خ سے درگذر طلب کرنا۔

تصحيح: [إنما لبس إزارًا ورداءً] كالضافه كيا كياب الكيفيركلام تام بين بوتا

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

(ع) حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ سِلگانی کے خرمایا: '' (ججۃ الوداع کے سفریس) میرے پاس جرکس آئے۔
اورانھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جھے ہے کم پہنچایا کہ میں اپنے سحابہ کو کھم دوں کہ وہ تبلید پڑھی جیں وہ چیزیں جواس کے دائیں صدیف ۱۲۵۳) اور سول اللہ سِلگانی کی طرف ہے جھے ہے کہ کہ کہ ان اللہ سے بیا کہ کہ اس بی بیا کہ کہ اس بی بیا کہ کہ کہ دور اس کے دور کو اس اللہ سے بیا کہ کہ دور اللہ سے بیا کہ کہ دور اللہ کہ کہ دور اللہ کہ بیار کہ بیار کہ ہوائی ہے ۔ اور جھے کی دور یہ تبلید کی فائد ہی بالدہ بیا ہوائی ہے ۔ اور جو جہزات کہ بیار اس کے دونوں اشارے بوری نہیں کہ بیار ہوگئے۔
جہزات کہ بیار کہ بیار کی دونوں طرف کے فائد ہی بیار میا میار ہی ہی مطلوب ہے کہ دو چیز ہم کہ وہ در کے سامنے جہزات کہ بیار اس کے دونوں اشارے بیار کی بالدہ بور آئے ہے ۔ اور جو چیز اس کہ بیار اس کے دونوں اشارے بی دونوں اشارے بی کہ دو چیز ہم کہ وہ در کے سامنے جہزات کہ بی مطلوب ہے کہ دو چیز ہم کہ وہ در کے سامنے آئے ۔ اور دو چیل داراں سلام معلوم ہونے گئے ۔ لیس جب بیار اس طرح باند آواز ہی باندہ وہ بیار اس میار اس میار اس کے دور وہ جیل میں اس کے دور کا بی مطلب ہے۔ اس موران کی ہو جاتی ہو ہے گا گیا گیا گیا ہے جہر و چیز کے بیار کو کی کہ بیار کی کہ دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور کے بیار کی کہ کو نوان کے اس کو نہ بی ہے اور انسان کے خلاو وہ کر کیا گیا ہے ہی دور ایک ہے ۔ اور تبلید ہم کو کو کیا تبا بیند ہے کہ وہ تبلید ہر کھوتی کو اس کی ہموائی کرتے ہے داروں اس کے ذکر میں بہاڑا در پر ندے ہموائی کرتے تھے (سورہ سائیت وہ) وہ کہ ہموائی کرتے ہے دور اسان کے خلاوں کو اس کی ہموائی کرتے تھے (سورہ سائیت کے دور سائیت کے دور کی کہ ہموائی کرتے تھے (سورہ سائیت کے دور سائیت کی دور سائیت کے دور سائیت کے دور سائیت کی دور سائیت کی دور سائیت کی دور سائیت کی دور سائیت کے دور سائیت کے دور سائیت کے دور سائیت کے دور سائیت کی دور سائیت کے دور سائیت کے دور سائیت کے دور سائیت کی دور سائیت کے دور سائیت کے دور سائیت کی دور سائیت

[٢] وأشار جبرينلُ عليه السلام برفع أصواتهم بالإحرام والتلبية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يُلَبَّى إلا لَبِّى ما عن يمينه وشماله: من حجر، أو شجر، أو مَدَرٍ، حتى تنقطعَ الأرضُ من ههنا وههنا"

أقول: سرُّه: أنه من شعائر الله، وفيه تنويهُ ذكر الله؛ وكلُّ ما كان من هذا الباب فإنه يستحب الجهرُ به، وجعلُه بحيث يكون على رء وس الخامل والنبيهِ، وبحيث تصير الدارُ دارَ

- ﴿ لُوَ لُوْرَا لِيَكُلُونَ ﴾

### الإسلام؛ فإذا كان كذلك كُتب في صحيفة عملِه صورةً تلك المواضع.

ترجمہ: (۲) اور جرکس نے تھم چہنچایا: احرام اور تلبیہ کے ساتھ صحابہ کے آوازوں کو بلند کرنے کا۔ اور رسول اللہ مطاق ترجمہ: (۲) اور جرکس نے تھم چہنچایا: احرام اور تلبیہ پڑھتی ہیں وہ تلوقات جواس کے دائیں اور ہائیں ہیں بعنی پھریا ورخت یا ڈھیلے۔ یہاں تک کہتم ہوجاتی ہے ذہین یہاں سے اور یہاں سے (اور آپ نے دائیں ہائیں اشارہ کیا) ہیں کہتا ہوں: اس کا بعثی جبراً تلبیہ پڑھنے کا رازیہ ہے کہ تلبیہ شعائر اللہ ہیں سے ہے۔ اور اس میں ذکر اللہ کی شان بلند کرنا (جسی اور ہروہ کام جواس قبیل سے ہوتو مستحب ہے اس کو بلند آواز سے کہنا (جیسے اذان) اور اس کو بنانا ہایں طور کہ ہو وہ ذکر گمنام اور شہور کے سامنے۔ اور ہایں طور کہوہ جگہ دوار الاسلام معلوم ہونے گے۔ پس جب ذکر اس طرح کیا جا تا ہے وہ ذکر گمنام اور شہور کے سامنے۔ اور ہایں طور کہوہ جوار الاسلام معلوم ہونے گے۔ پس جب ذکر اس طرح کیا جا تا ہے تواس کے نامہ اور شہور کے سامنے۔ اور ہایں مقامات کی صورت ( آشاد بھتی ہوئے الے احرام اور تلبیہ ایک معنی ہیں ہیں)

☆ ☆ ☆

— فروان کا اشعار کیا استعار کیا استعار کیا استعار کیا استخدا ہے ہم کی کی اونٹنیال منگوا کیں۔ اوران کا اشعار کیا لین ان کی کوہان کی وائیں جانب میں ذراس کھال چیری۔ اور جوخون نکلا اسے پو نچھ ڈالا ، اوران کے گلوں میں چپلوں کا ہارڈ الا۔ اوران کو حضرت نا جید مخزا می رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا (مشکلو قاحدیث ۲۲۳ و ۲۲۳ و ۲۲۳)

اشعار کرنے کی وجہ: بدی کے اشعار میں چنکسیں ہیں:

پہلی حکمت: ہدی جج کا ایک شعار ہے۔ اس کے اشعار کرنے سے بینی اس پر ہدی ہونے کی نشانی قائم کرنے سے شعائر اللہ کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور اس سے ملت صنفی کا استحکام ہوتا ہے۔ قریب وبعید کے لوگ حاجی کے اس ممل کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی جج کا شوق ہیدا ہوگا۔

دومری حکمت: اشعار کرنا دل کے ممل کوظاہری فعل کے ذریعیتین کرنا ہے یعنی محرم نے جو ہدی کی نیت سے جالور ساتھ لیا ہے، جب اس کا اشعار کیا جائے گا تو اس کی نیت پیکر محسوس بن جائے گی۔

تبسری حکمت: رسول الله میلانیمیکیلی کے مدی کے اونٹ قافلہ کے ساتھ نہیں تھے۔ چند آ دمیوں کے ساتھ حضرت ناجیہ رضی اللہ عنہ کی مگرانی میں علیمہ ہ روانہ کئے گئے تھے۔اور ملک میں ابھی پوری طرح امن وامان قائم نہیں ہوا تھا۔اس لئے میعلامت قائم کی گئی تا کہ لئیرےاس کولو شخے سے بازر ہیں۔

چوھی تھمت: ہدی کے جانورز مانۂ جاہلیت میں بھی قدر کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔ کیونکہ جج کا یہ شعارا براہیم علیہ السلام کے زمانہ سے متوارث چلا آ رہا تھا۔ پس بینشانی اس لئے بھی نگائی تھی کہ لوگ ان کا احترام کریں ، اور ان کی خدمت کریں ۔اوران کے لئے چارہ پانی فراہم کریں (تیسری اور چوتھی تھکمتیں مشنراد ہیں)



[٣] وأشعر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ناقته، في صَفْحَةٍ مَنامِها الأيمنِ، وَسَلَتَ الدمَ عنها، وقَلُدها نعلين.

أقول: السرُّ في الإشعار: التنوية بشعائر الله، وإحكامُ الملة الحنيفية، يرى ذلك منه الأقاصي والأداني، وأن يكون فعلُ القلب منضبطًا بفعل ظاهر.

ترجمہ: (۳) اوراشعار کیارسول اللہ سلائی این اوٹنی کا اس کی دائیں کو ہان کی جانب میں ۔ اور پونچھڈ الا اس سے خون اور ہار بہنا یا اس کودوچیلوں کا۔

میں کہتا ہوں: اشعار کرنے میں راز: شعائر اللہ کی شان بلند کرنا ہے، اور ملت جنٹی کومضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں اس کی بیر ہات دور کےلوگ اور قریب کےلوگ ۔ اور میے کہ دل کاعمل ظاہری فعل کے ذریعیہ متعین ہوجائے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

حیض ونفاس میں احرام سے پہلے مسل کرنے کی وجہ: جو کورت احرام باندھتے وفت جیض یا نفاس میں ہو، وہ بھی عسل کرکے احرام باندھے گی۔اس مسئلہ کی بنیاد بیصدیث اور آئندہ حدیث ہے۔ عسل کرکے احرام باندھے گی۔البت دوگانہ احرام نبیس پڑھے گی۔اس مسئلہ کی بنیاد بیصدیث اور آئندہ حدیث ہے۔ نمازاس کئے کرے گی کہ احرام کی سنتوں میں سے جن پر آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے کرلیا جائے۔

شریعت میں اعذار کا لحاظ ہے: بیار شاہ کہ:'' بیا یک ایسی چیز ہے جواللہ نے بنات ِ آ دم پر لازم کی ہے' ترخیص کی تمہید ہے بیعن اس حالت سے ہر خاتون کو سمالقہ پڑتا ہے، اس لئے شریعت نے اس عذر کا لحاظ کر کے مہولت دی ہے۔ شریعت ایک صورت میں متبادل تجویز کرتی ہے۔ جیسے کھڑے ہوکر نماز ادا کرنے پر جوقا در نہیں وہ بیٹھ کرنماز پڑھے۔ چنانچہ حاکھنہ اور نفساء حج کا ہر کمل کریں گی۔البنۃ طواف ِ زیارت اس وقت کریں گی جب وہ پاک ہوجا کیں گی۔اور طواف قد وم اور طواف قرواع ان ہے سماقط ہے۔

[٤] وولدتُ أسماءُ بنت عُمَيْسٍ بذي الحليقة، فقال: لها: " اغتسلى، واسْتَثْفِرِي بثوب، واحرمي"

أقول: ذلك: لِتَأْتُي بقلر الميسور من سنة الإحرام.

[ه] وقال النبى صلى الله عليه وسلم حين حاضت عاتشة رضى الله عنها بسرف: "إن ذلك شيئ كتبه الله على بنات آدم، فافعلى ما يفعل الحاجّ، غير أن لاتطوفى بالبيت حتى تطهرى " أقول: مَهَّدُ الكلامَ: بأنه شيئ يكثر وقوعُه، فبثلُ هذا الشيئ يجب في حكمة الشرائع: أن يُدفع عنه الحرجُ، وأن يُسَنَّ له سنة ظاهرة، فلذلك سقط عنها طواف القدوم، وطواف الوداع.

تر جمہ: (۳) اور بچہ جنا اساء بنت عمیس نے ذوی الحلیقہ میں۔ پس آپ نے فر مایا: '' نہالو، اور کپڑے کی تنگوت با ندھلو، اوراحرام با ندھو' میں کہنا ہوں: وہ بات یعنی شسل کرنا اس لئے ہے کہ حاصل ہوااحرام کی سنت آسانی کے بقدر۔ (۵) اور فر مایا نبی مطابقہ کے بیائے ہیں کہنا ہوں: بطور تنہید آپ نے یہ بات بیان فر مائی کہ یہ ایک چیز ہے جس کا وقوع بکٹر ت ہوتا ہے۔ پس اس منتم کی چیز: قانون سازی کی مصلحت میں ضروری ہے کہ اس سے تنگی بنائی جائے۔ اور یہ ( بھی ضروری ہے ) کہ اس کے لئے کوئی واضح طریقہ مقرر کیا جائے۔ پس اس وجہ سے ساقط کیا ہے حاکصہ سے طواف قد وم اور طواف و داع۔

☆ ☆ ☆

ص بھر جب مکہ مرمہ قریب آئیا تو آپ نے ذی طویٰ میں قیام فرمایا۔ اورا گلے دن م ذی الحجہ کی ضبح کوون میں مکہ شریف کے بالائی حصہ سے داخل ہوئے۔ اور جب جج سے فارغ ہوکر مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی تو مکہ کے زہریں حصہ سے نکلے۔

دن میں مکہ میں داخل ہونے کی وجوہ:

مہلی وجہ: تا کہ سکون قلبی ہے مکہ شریف میں داخلہ ہو، ماندگی کی حالت میں داخلہ نہ ہو۔ تا کہ اللہ کے جلال وعظمت کا خوب دھیان کیا جاسکے۔

دوسرى وجه: آپ بيت الله كايبلاطواف لوگول كے روبر وكرنا جائے تھے، تا كه طواف كى شان بلند ہو۔

تیسری وجہ: آپ کا یہ بھی منشاتھا کہ لوگ مناسک پیکھیں۔اس لئے آپ باہررک گئے، تا کہ جولوگ بیجھے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہوجا کیں۔اوروہاں سے اعمال جے اداکرنے کا ذہن بنا کرچلیں۔اور مکہ میں پینچ کر آپ کے ساتھ طواف وغیرہ اعمال میں شریک ہوں تا کہ وہ مناسک سیکھیں۔

اورراسته بدلنے کی وجہ: وہی ہے جوعیدین میں راستہ بدلنے کی ہے بینی دونوں ہی راستوں میں مسلمانوں کی شان وشوکت ظاہر ہو۔

[۱] فلما دنا من مكة نؤل بذي طُوئ، ودخل مكة من أعلاها نهارًا، وخرج من أسفلها. وذلك: ليكون دخولُ مكة في حال اطمئنان القلب، دون التعب، ليتمكن من استشعار

و دلك: ليحون دخول محة في حال اطمئنان القلب، دون التعبِ، ليتمكن من استشعا جلال الله وعظمته.

وأيضًا: ليكون طوافه بالبيت على أعين الناس، فإنه أنوه بطاعة الله.

وأيضًا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلَّمَهم المناسك، فأمهلَهم حتى يجتمعوا جامِّينَ، متهيئين.

وإنما خالف في الطريق ليظهر شوكةُ المسلمين في كلتا الطريق، ونظيره العيد.

تر جمد: (٢) پس جب آپ مکہ سے قریب ہوئے تو ذی طوی میں پڑاؤ کیا۔اور مکہ میں وافل ہوئے اس کے بالائی حصہ سے دن میں۔اور مراجعت فرمائی اس کے زیریں حصہ سے۔

تصحیح : جَامِّین:اصل میں جامعین تھا۔ یہ تھی مطبور صدیقی اور مخطوط کرا چی وغیرہ سے کی ہے جنم (ن بض) الماءُ: کثرت سے جمع ہونا۔

☆ ☆ ☆

﴾ — پھرجب آپ بیت اللہ کے پاس پنچاتو حجراسود کا استلام کیا۔اور سات چکر نگائے: تمین میں رمّل کیا،اور

چار میں عادت کے مطابق چلے۔اور یمن کی طرف کے دوکونوں ہی کا استلام کیا۔اور دکن یمانی اور جمرا سودوالے کونے کے درمیان بیدعا ما تکی: ''اب پروردگار! ہمیں دنیا میں ہمی ہمتری عطافر ما اور آخرت میں بھی۔اور ہمیں آتشِ دوز خسے بچا'' (سورة البقرة آیت ۱۰۱) پھر طواف سے قارغ ہوکر آپ مقام ابراہیم کی طرف پڑھ اور بیآیت تلاوت فر مائی: ''اور ینالومت م ابراہیم کونماز پڑھنے کی جگہ'' (سورة البقرة آیت ۱۲۵) اور وہاں آپ نے اس طرح کھڑے ہوکر دور کھنیں پڑھیں کہ مقام ابراہیم آپ کے اس طرح کھڑے ہوکر دور کھنیں پڑھیں۔ کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔اوراس دوگانہ طواف میں سورة اخلاص اور سورة الکافرون پڑھیں۔ رال اور اضطباع کی حکمت گذشتہ باب میں گذر چکی ہے۔

کعبہ کے صرف دو کونوں کے استلام کی وجہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہی دو کونے اپنی اصلی بنیا دوں پر ہیں جیس جیس جیس جیس جیس کے اس طرف سے کعبہ کا پچھ حصہ کعبہ سے باہم رفکال دیا ہے۔ اس لئے آپ نے ان کا استلام نہیں کیا (مسلم شریف ۱۸۸ مسری کتاب الحجی، بب بنتش الکعبہ) طواف کے لئے طہارت اور ستر عورت شرط ہونے کی وجہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ میں اللہ عنہ نے فرمایا: ''بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، گرطواف جی تہم مطاب یہ ہے کہ تعظیم خداوندی اور شعائر جوکوئی بات کرے، بھلائی کی بات کرے' (معکورت شرع حدیث ۲۵۷۲) اس ارشاد کا مطلب میہ ہے کہ تعظیم خداوندی اور شعائر اللہی کے احترام جی طواف کو بھی خمروری قرار دی گئی ہیں۔ کا تعظم دیا کہ بھی طواف کو بھی نماز کا تھی ہے۔ اور نماز دالی بعض شرائط اس کے لئے بھی ضروری قرار دی گئی ہیں۔

دوگانہ طواف کی وجہ: ہرطواف کے بعد دوکھتیں ہیت اللہ کی تعظیم کی پنجیل کے لئے پڑھی جاتی ہیں۔ ہیت اللہ کا طواف بھی اس کی تعظیم ہے۔ گر کمال تعظیم ہیہ ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جا کمیں۔

فا کدہ: یہاں ہے یہ بات واضح ہوئی کہ کعبہ شریف معبود نہیں۔البتہ وہ معظم وکتر م مقام ہے،اس لئے اس کا طواف کیا جاتا ہے،اور نماز وں ش اس کی طرف رُخ کیا جاتا ہے۔اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ کعبہ کو بیت القد (اللہ کا گھر) کہتے ہیں۔اور جب کوئی شخص کی کے گھر کا قصد کرتا ہے تو مقصود بالذات صاحب مکان ہوتا ہے۔ گرانتساب کی وجہ سے مکان کو بھی عظمت کا ایک درجہ حاصل ہوجاتا ہے۔اور چونکہ اللہ کی ذات غیر مرئی ہے،اس لئے ملت کی شیراز و بندی کے لئے مماز دوں میں اس کے گھر کا زُخ کیا جاتا ہے۔اور جذبہ احترام اور عقیدت کے ظہار کے لئے اس کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں (فائدہ تمام ہوا)

مقام ابراہیم پر دوگان پڑھنے کی وجہ: مقام ابراہیم وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فان کعبہ تعلیہ کھڑے ہوگان پڑھ کے ہوکر آپ نے فان کعبہ تعلیہ کے قدموں کے نشان ہیں۔اورای پھر پر کھڑے ہوکر آپ نے فان کعبہ تعلیہ کے قدموں کے نشان ہیں۔اورای پھر پر کھڑے ہوکر آپ نے لوگوں کو جج کی دعوت دی تھی۔اوروہ جنت سے لایا گیا تھا، جیسے ججراسود (فوائد شیخ الہند) اس لئے وہ مجدحرام کی بزرگ

ترین جگہ ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی وہ نشانی ہے جو خلیل اللہ بر ظاہر ہوئی ہے۔ اور جج میں انہیں امور کو یاد کرنا مقصود بالذات ہے۔اس لئے اس یاد گارمقام بردوگانتہ طواف پڑھنامتخب ہے۔

رکن پیمانی اور ججراسود کے درمیان خاص دعا کی وجہ: رب آن الخ قرآن کریم کی تقین کردہ ایک مع دعا ہے۔اس میں سب چھے ما مگ لیا گیا ہے۔اور اس کے الفاظ نہایت مختصر ہیں، پس اس مختصر وقفہ کے لئے بہی دعا مناسب ہے بینی رکن یمانی ہے چل کر ججراسود تک پہنچنے میں بچھے زیادہ دینہیں گئی،اس لئے اس موقعہ پر یہی مختصر دعا مناسب ہے۔

[٧] فلما أتى البيت استكم الركن، وطاف سبعًا: رمل ثلاثًا ومشى أربعًا، وخص الركنين الممانيين بالاستلام، وقال فيما بينهما: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ، وَقِنَا عَدَاب النَّارِ ﴾ ثم تقدم إلى مقام إبر اهيم، فقرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيْم مُصَلِّي ﴾ فصلى ركعتين، وجعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ فيهما: ﴿ قُلُ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ يَسَأَيُّهَا الْكَافِرُ وَنَ ﴾ ثم رجع إلى الركن فاستلمه.

#### أقول:

أما سر الرمل والاضطباع: فقد ذكرناه.

وإنسما خُصُّ الركنين السمانين بالاستلام: لما ذكره ابن عمر: من أنهما باقيان على بناء إبراهيم عليه السلام، دون الركنين الآخرين، فإنهما من تغييرات أهل الجاهلية.

وإنسماا شترط له شروط الصلاة: لماذكره ابنُ عباس رضى الله عنهما: من أن الطواف يُشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائره، فَحُمِلَ عليها.

وإنما سَنَّ ركعتين بعده: إتمامًا لتعظيم البيت، فإن تمامه أن يُستقبل في صلواتهم.

وإنما خص بهما مقام إبراهيم: لأنه أشرف مواضع المسجد، وهو آية من آيات الله، ظهرت على سيدنا إبراهيم، وتذكُّرُ هذه الأمور هي العمدة في الحج.

وإنها استحبُّ أَن يقول بين الركنين: ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ، وَفِي الآخِرَة حَسَنَةٌ ﴾ إلخ: لأنه دعاء جامع نزل به القرآن، وهو قصير اللفظ، يناسب تلك الفرصة القليلة.

 دوکونے، پس بیٹک وہ دونوں کونے اہل جاہلیت کی بتد بلیوں میں سے ہیں ۔۔۔ اورطواف کے لئے نماز کی شرطیں اس وجہ سے ضروری قراردی گئی ہیں جوائن عباس رضی اللہ عنہائے ذکر کی ہے لیتی یہ بات کہ طواف نماز کے مشابہ ہاللہ کی تعظیم میں ۔ پس لا دا گیا ہے طواف کو نماز پر ۔۔۔۔ اوراس کے بعد دورکھتیں مسنون کی تی ہیں بیت اللہ کی تعظیم کی تعلیم کی جگہوں میں ہزرگ ترین جگہ ہے۔ اور وہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مقام ایرا ہیم کواسی لئے آپ نے خاص کیا کہ وہ صحیح کی جگہوں میں ہزرگ ترین جگہ ہے۔ اور وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو حصرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوئی ہے۔ اوران امور کا یاد کرتا ہی تج میں مقصود ہالذات ہے اور آپ نے پندفر مایا کہ کیج طواف کرنے والا دوکونوں کے درمیان زبنا آئنا المنے اس لئے کہ وہ جامع دعا ہے، جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے۔ اوراس کے الفاظ شخصر ہیں۔ اُس مختصر وقف کے دی مناسب ہے۔

 $^{\diamond}$   $^{\diamond}$ 

ستی میں صفاکی تقذیم کی وجہ: صفایماڑی پر پہنٹی کر آیت کر یمہ تلاوت فرمانے کے بعد آپ میلائیکی کا بیارشاد کہ:
''میں ای بہاڑی سے سی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے'' اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آیت
کر یمہ میں صفاکی تقذیم محض اتفاتی نہیں ہے، بلکہ نہ کورکومشروع کے ساتھ موافق کرنے کے لئے ہے بعنی اس پر عمل
کرنے کے لئے ہے۔ ای لئے صفا ہے سی شروع کرنا واجب ہے۔

اسلام کے عزائم فاک میں ملاویئے (۳) شرک کی جڑکاٹ دینا چنانچے صفاومروہ پرستے اساف ونا کلہ کی مورتیں ہٹا دی گئیں ( ۴) جابلیت کی تمام بہ توں کو بیروں تلے روند دینا (۵) اورا بسے اجتماع عظیم کے موقعہ پراللّٰد کا اوراللّٰد کے دین کا بول بار کرنا۔

[٨] ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأ: ﴿إِنَّ الْصَفَا وَالْمُرُوةَ مِنْ شَعَانِرِ اللهِ خرج من الباب إلى الصفاء ورقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبّره، وقال: "لا إلّه إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك، قال مشلَ هذا ثلاث موات، ثم نزل ومشى إلى المروة، حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادى سعى، حتى إذا صَعِدَتا مشيء حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا.

أقول: فهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم من هذه الآية؛ أن تقديم الصفا على المروة، إنما هو لتوفيق المذكور بالمشروع.

وإنما خصَّ من الأذكار ما فيه توحيد، وبيان لإنجاز الوعد ونصره على أعدائه: تذكُّرًا لنعمة الله، وإظهارًا لبعض معجزاته، وقطعًا لدابر الشرك، وبيانًا أن كل ذلك موضوع تحت قدمه، وإعلاناً لكلمة الله ودينه في مثل هذا الموضع.

ترجمہ: (۸) میں کہت ہوں: نبی میالی آئے ہے۔ اس آ بت ہے ہوا کہ صفا کی مروہ پر تقذیم فدکورکوشروع کے ساتھ موافق کرنے کے لئے ہے۔ اوراللہ کے وعدہ پوراکرنے کا اور آپ کے دشمنوں کے مقابل میں آپ کی مدوکرنے کا بیان ہے: اللہ کی نعت کو یا وکرنے کے طور پر ، اوراللہ کے بعض مجزات کو طاہر کرنے کے طور پر ، اوراللہ کے بعض مجزات کو طاہر کرنے کے طور پر ، اور شرک کی جڑکا شے کے طور پر ، اور بید بات بیان کرنے کے طور پر کہ وہ سب با تیں آپ کے پاؤں شعہ دوئی ہوئی ہیں ۔ اور شہر کرنے کے طور پر اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی ہوئی ہیں ۔ اور شہر کرنے کے طور پر اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی ہوئی ہوئی ہیں ۔ اور شہر کرنے کے طور پر اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ۔ کہ ہو تھے مخطوط صدیقی اور مخطوط کر اچی سے کہ ہے۔ مد

النام المراد المراد المراد المراد المراد المركم وور المركم وور المركم وور المركم ووراد المركم و المراد المركم و المركم و

عمرہ کرنا) ہمارے ای سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپ نے جواب دیا! دہنیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لئے! "پس سبھی لوگوں نے احرام کھولد یا،اور بال ترشوا لئے بگرنی شائن آئے کے اوران لوگوں نے جن کے ساتھ ہری تھی۔ حج کی عمرہ سے تبدیلی کی وجہ: ججۃ الوواع میں رسول اللہ شائن آئے کے نیاد توں کے پیش نظر جج کو عمرہ سے بدلنے کا حکم دیا تھا۔

کہا کہ صلحت: زمانۂ جا بلیت کا بیعقیدہ تھا کہ جاجی کے لئے جے ہے مبینوں میں عمرہ کرنا بخت ترین گناہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکامن گھڑت تھی۔ اس لئے رسول اللہ مِنالِقَهِ اَیَّا نے چاہا کہ اس تحریف کا بالکلیہ قلع قمع کردیا جائے ،اس لئے جج کی عمرہ سے تبدیلی کا تھم دیا۔

دوسری صلحت: لوگ اس بات ہے بھی داوں میں تھٹن محسوں کرتے تھے کہ بیوی ہے مجبت کرتے ہوئے ایک دم جج
کا احرام با ندھ کرعرفہ پہنچ جا یا جائے۔ چنا نچہ جب ججۃ الوداع میں احرام کھو لئے کا تھم دیا گیا تو بعض نے کہا: '' کمیا ہم عرف جا کمیں گے اور ہمارے ڈکروں ہے تی نیک رہی ہوگی؟!'' حالا تکہ بید ین میں غلوتھا۔ بتا کمیں! رمضان میں صبح صادق منظم صحبح صادق منظم صحبت کرنے ہے دوزے میں کیا خرائی آتی ہے؟! اس لئے نبی مینان تین کی دروازہ بند کرنے کے لئے مسلم صحبت کرنے ہے دوزے میں کیا خرائی آتی ہے؟! اس لئے نبی مینان تین کی اس تعق کا دروازہ بند کرنے کے لئے میں احرام کھو لئے کا تھم دیا۔

تیسری صلحت: جب ج کاونت قریب آجائے اُس وفت ج کااحرام باند ھے میں بیت اللہ کی زیادہ ظیم ہے۔اس لئے ۲۵ رزی قعدہ ہے باندھا ہوااحرام کھلوا دیا گیا۔اب لوگ ۸رزی الحجرکوج کا تازہ احرام باندھیں تے۔ استدراک: یہ تیسری صلحت خورطلب ہے۔احناف کے زدیک قران افضل ہے اور امام مالک اور امام شافعی رتمہما

الله كنزويك افراوافضل ب-حالاتك دونوس كاحرام ميقات ب باندهاجا تا ب-

ہدی احرام کھو لئے میں مانع کیوں ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ اگرکوئی محض میقات سے عمرہ کا احرام با ندھ کر آئے اور ہدی بھی ساتھ لائے تو وہ افعال عمرہ اوا کرکے ہدی وی جونے سے پہلے احرام کھول سکتا ہے یانبیں؟ احناف کے نزدیک: جب تک قربانی کے ایام میں ہدی وی شہوجائے، احرام نہیں کھول سکتا۔ اور مالکیہ اور شوافع کے نزدیک: افعال عمرہ کرکے احرام کھول سکتا۔ اور مالکیہ اور شوافع کے نزدیک: افعال عمرہ کرکے احرام کھول سکتا ہے، اگر چہ انجی قربانی وی نہوئی ہو۔

عمر یہاں بیا ختلافی مسئلہ ذریر بحث نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ میٹائی آئے میقات سے جج کا احرام با ندھ کرتشریف لائے تھے۔ اور قربانیاں بھی ساتھ تھیں، اس لئے احرام تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ بدی احرام کی تبدیلی میں مانع تھی۔ اس لئے کہ بدی ساتھ کیکر آنا کو یا نذر ماننا ہے اور پختہ عزم کرنا ہے کہ جب تک بدی و زخ نہیں ہوجائے گی، میں احرام ہی کی حالت میں رہوں گا۔ اس لئے آپ نے جج کا احرام عمرہ سے تبدیل نہیں فرمایا اور حلال نہیں ہوئے۔

فاكده: آدى جس چيزى نيت كرتا ب: أكروه من خيال كدرجدى بات بياصرف نيت بابھى اس كوملى جامه

نہیں پہنایا تواس کا پچھا عتبار نہیں۔اورا گرنیت عمل کے ساتھ مقارن ہوگئ اور وہ تعین ہوگئ تواس کی رعایت لازم ہے۔ مثلاً نماز پڑھنے کا خیال ہے یانیت ہے گرا بھی نماز شروع نہیں کی تو کوئی بات نہیں۔لیکن اگر نیت کر کے تکبیرتح بمہ کہ لی تواب نماز کو یورا کرنا منروری ہے۔

اور نیت کے انضباط کی مختلف صورتیں ہیں: اوئی ورجہ زبان سے نیت کرتا ہے۔ اور اعلی درجہ: بیہ ہے کہ زبائی نیت کے ساتھ کوئی ایبا واضح فعل بھی مقارن ہوجائے جوعلانیہ پایا جاتا ہواور جواس حالت کے ساتھ مختص ہوجس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ صورت مذکورہ میں نبی مطالفہ کیا ہے جاتا ہوا ہوا ہے۔ اور نیت کر کے تلبیہ بھی پڑھ لیا تھا اور ساتھ ہی ہدی بھی ساتھ کے گارادہ فرمالیا تھا۔ اور نیت کر کے تلبیہ بھی پڑھ لیا تھا اور ساتھ ہی میں ہدی بھی ساتھ لیے گئی ، اس میون میں ہوگ ہی منت ہوئی جس کا ایفاء ضروری ہے۔ اب احرام میں بند کی منت ہوگئی جس کا ایفاء ضروری ہے۔ اب احرام میں بند کی ہیں ہو کئی جس کا ایفاء ضروری ہے۔ اب احرام میں بند کی ہیں ہو کئی جس کا ایفاء ضروری ہے۔ اب احرام میں بند کی ہیں ہو کئی جس کا ایفاء ضروری ہے۔ اب احرام میں بند کی ہیں ہو کئی دیو گئی ہیں ہو کئی دیو گئی ہیں ہو کئی دیو گئی ہیں ہے کہ دیو گئی ہیں ہو کئی دیو گئی ہیں ہو کئی ہو کئی ہو گئی ہیں ہو کئی ہیں ہو کئی دیو گئی ہو گئی

[٩] لم قال: " لو أنى استقبَلتُ من أمرى ما استَذَبرتُ، لم أَسُقِ الهدى، وجعلتُها عمرةً، فمن كان منكم ليس معه هدى فَلْيَحِلُ وليجعلُها عمرةً" قيل: ألِعامِنا هذا أم للأبَد؟ قال: لا، بل لأبدِ أبدِا" فحلُ الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه هدى.

أقول: الذي بَدَا لِرسول الله صلى الله عليه وسلم أمور:

منها: أن النباس كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يرون العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبطل تحريفُهم ذلك بأتم وجه.

ومنها: أنهم كانوا يجدون في صدورهم حرجًا من قُرب عهدِهم بالجماع عند إنشاء الحج، حتى قالوا: أنأتي عرفة ومذاكيرُنا تقطُر مَنِيًا! وهذا من التعمق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدُ هذا الباب.

ومنها: أن إنشاءَ الإحرام عند الحج أتمُّ لتعظيمهم البيتَ.

وإنـمـا كـان سَـرْقَ الهـدى مـانعًا من الإحلال: لأن سوق الهدى بمنزلة النذر: أن يبقى على هينته تلك حتى يذبح الهدى.

والذي يلتزمه الإنسان: إذا كان حديث نفس، أو نية غيرَ مضبوطةٍ بالفعل: لاعبرةَ به؛ وإذا اقترن بها فعل، وصارت مضبوطةً: وجبت رعايتها.

والصبط مختلف: فأدناه باللسان، وأقواه: أن يكون مع القول فعلٌ ظاهر علانية، يختص بالحالة التي أرادها كالسُّوق.

ترجمه: (٩) من كبتا بون: جوطا بر بوارسول الله مَالنَّهُ الله عَلَيْهِ كَ لِي وه چندامور بين: ان من سے نيد الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



اور ہدی کا چلا نااحرام کھو گئے کے لئے اس لئے انع ہے کہ بدی کا ساتھ لے چلنااس بات کی منت مانے کے بمزلہ ہے کہ وہ باتی رہے گا پی اس حالت پر تا آ نکہ وہ ہدی فرخ کرے — اور وہ بات جس کا آ دمی النزام کرتا ہے: اگر وہ صرف خیال ہے یا ایس نیت ہے جو کسی کمل کے ذریع تعین نہیں گئی: تو اس کا کچھا عتبار نہیں اور جب نیت کے ساتھ کوئی مصرف خیال ہو ایس نیت ہوجائے تو اس کا لحاظ ضروری ہے — اور انصباط محتلف ہے: پس اس کا اوئی ورجہ ذبان سے انصباط ہے ۔ اور اس کا اعلی ورجہ بیہ کے تول (زبانی نیت) کے ساتھ کوئی ظاہری تعل ہو، جوعلا نہ طور پر پایا جاتا ہو، جو اس حالت کے ساتھ کوئی ظاہری تعل ہو، جوعلا نہ طور پر پایا جاتا ہو، جو اس حالت کے ساتھ کوئی خلا ہری تعل ہو، جوعلا نہ طور پر پایا جاتا ہو، جو اس حالت کے ساتھ کوئی خلا۔

تصحیح: بل لابد أبد مطبوعداور مخطوط شخول من بل لابد الأبد تفاد هج مفتلوة شریف اور مسلم شریف سے کی محل ہے۔ من ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

بی عرفات میں پہنچ جانا قربت اور کارثواب ہے۔ پھر معلوم نہیں لوگ کتنے دن پہلے وہاں پہنچ جاتے۔اس لئے آپ قبل از وقت عرفات میں تشریف نہیں لے گئے۔

[10] فلما كان يومُ التروية، توجُهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب النبى صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، فسار حتى نزل بنَمِرَة.

أقول: إنسما تنوجُه ينومَ التنزوية: ليكون أرفق به وبمن معه، فإن الناس مجتمعون في ذلك الينوم اجتساعاً عنظيمًا، فيهم الضعيف والسقيم، فاستحبُّ الرفقَّ بهم؛ ولم يدخل عرفة قبل وقتها: لئلا يتخذَها الناس سنة، ويعتقدوا أن دخولها في غير وقتها قربة.

ترجمہ:(۱۰) یس کہنا ہوں: ترویہ کے دن آپ ای لئے (منی کی طرف) متوجہ وے ، تا کہ بیمتوجہ ہونا آپ کے لئے اور آپ کے ساتھیوں کے لئے زیادہ آسانی کی بات ہو۔ پس بیشک لوگ اسٹے ہونے والے ہیں اس ون میں بری تعداد میں۔ ورانحالیکہ ان میں کر وراور بیار ہیں۔ پس پسندفر مایا آپ نے ان کے ساتھ آسانی کرنا (سوال کا جواب) اور آپ عرفہ میں اس کے وقت سے پہلے داخل نہیں ہوئے تا کہ لوگ اس کو سنت نہ بنالیں۔ اور وہ بیاعتقاد نہ کرلیں کہ مرفات میں واخل ہونااس کے وقت کے علاوہ میں نیکی کا کام بر یعتقدو اسے پہلے الاحقدر ہے )

ا — پھر جب مقام نمرہ میں آفاب ڈھل گیا۔ تو آنخضرت مطالفہ آپائے نے اپنی ناقہ تصواء پر کھاوا کسنے کا تھم وہا۔ چنانچہ اس پر آپ کے لئے کھا واکسا گیا۔ پس آپ اس پر سوار ہوکر میدان کے نشیب میں آئے۔ اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ جس میں ہے درج ذیل یانج با تیں محفوظ کی گئی ہیں:

پہلی بات — جان و ہال کی حرمت کا اعلان — فرہایا: ''لوگو! تمہارے خون اور تہارے مال تم پرحرام ہیں''
یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجا ئز طریقتہ پر کسی کا مال لیٹا حرام ہے: '' جیسے تہارے اس دن کی ہتمہارے اس شہر کی اور
تہاری اس سرز مین کی حرمت' بیٹن جیسے میں عرفہ محترم ہے۔ شہر کہ محترم ہے اور حرم شریف محترم ہے، ان کی بے حرمتی جائز
نہیں ،ای طرح لوگوں کے جان و مال بھی محترم ہیں۔ ان میں ناحق وست اندازی جائز نہیں۔

دوسری بات - جاہلیت کی تمام باتوں کی پامالی - فرمایا: 'سنوا جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے پامال ہیں۔اورسب سے بہلے میں اپنے گھرانے کے پامال ہیں۔اورسب سے بہلے میں اپنے گھرانے کے ایک خون کا دعوی ختم کرتا ہوں۔بید ہیں اپنے گھرانے کے چیاز او بھائی کے لاکے ) کے خون کا دعوی ہے۔جوقبیلہ بنو

سعد میں دودھ پیتا تھا۔اوراس کو قبیلہ کہ تیل کے لوگوں نے آل کردیا ہے (دوسری مثال) اور زمانہ جاہلیت کے سارے سودی مطالبات سوخت ہیں۔اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا ایک سودی مطالبہ تم کرتا ہوں۔ مدیمرے جیاعباس کے سودی مطالبات ہیں ،جن کو میں ختم کررہا ہوں'۔

تیسری بات - عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کیداور ذوقین کے حقوق کا بیان - فرمایا: "تم لوگ عورتوں کے معاملہ میں اللہ ہے ڈرو! کیونکہ تم نے ان کواللہ کی امانت کے طور پر بی لیا ہے۔اور اللہ بحکم سے تہاں ہے ان کے ان ہے فائد واٹھا تا حلال ہوا ہے۔ تبہاراان پر بیت ہے کہ جشخص کا گھر میں آ تا تمہیں تا پہند ہو، وہ اس کو تہارے گھر میں نہ آ نے دیں اوراگروہ اس کی خلاف ورزی کریں تو تم ان کو ہلکی مار مار سکتے ہو۔اوران کاتم پر بیت ہے کہ عرف کے مطابق ان کے خوردونوش اوران کے لیاس کا بندوست کروں

چوتی بات — امت کو کتاب الله ہے وابستار ہے کی وصیت — فرمایا:''اور میں تمہارے لئے وہ چیز چھوڑ کرجار ہا ہوں کہ اگرتم اس سے وابستار ہے تو تم ہر گز گمراہ نہیں ہو و کے : دہ چیز کتاب اللہ ہے!''

پانچوی بات — فریضہ نبوت کی انجام دی کے بارے میں استفسار — فرہایا: ''اورتم ہے میرے بارے میں استفسار — فرہایا: ''اورتم ہے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤا بتم کیا جواب دو گے؟ ''لوگوں نے عرض کیا: ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں دین پہنچایا اور انجی طرح پہنچایا اور انجاری خیرخواہی میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ آپ نے اپنی انگشت شہادت آسان کی طرف اٹھائی۔ انجماآپ نواہ اٹھائی۔ گھرآپ دواشار ولوگوں کے سروں پر لائے ،اور تین بار فرہایا: ''اے اللہ گواہ رہ!ا ۔اللہ! گواہ رہ!!! کواہ رہ!!! ''اے اللہ! گواہ رہ!!! ''اے اللہ! گواہ رہ!!! کواہ رہ!!! ''اے اللہ! گواہ رہ!!! کواہ رہ!!! ''اے اللہ! گواہ رہ!!! کواہ رہ!!! ''اے اللہ! گواہ رہ! ہے کہ بعد حضرت بلال رضی اللہ عند نے افران میں نوٹس اور ایس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عند نے افران کی بیان میں نوٹس اور اللہ عند نے افامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی ۔اور دوثوں نمازیں بلائھل پڑھا کیں بین درمیان میں نوٹس اور نوٹس نین پڑھیاں۔

بڑنے اجھاع میں خطاب کا موضوع: عرفہ کا اجھاع اتنا بڑا اجھاع تھا کہ لوگوں نے ایسا بڑا اجھاع کمی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے موقعہ کو فغیمت جانا جاتا ہے۔ اور ایسے موقعہ پروہ یا تیں بیان کی جاتی ہیں جن کی لوگوں کوشد ید حاجت ہوتی ہے۔ جن سے بخبری روانہیں ہوتی ۔ اور جو باتیں عام لوگوں تک پہنچائی ہوتی ہیں۔ چنانچے رسول اللہ مُنالِنَا اَلَّهِ مُنالِقَ اَلَٰ ہُنِی اَللہ مِنالِقَ اِللّٰہ مُنالِق اِللّٰہ مُنالِق اللّٰہ مُنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مُنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مُنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِن مُنالِق اللّٰہ مِن کی اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن کی اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِن اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِنالِ اللّٰہ مِنالِقَ اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِن اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِن اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِن اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِنالِق اللّٰہ مِن اللّٰہ

عرف اور مز دلف میں تمازیں جمع کرنے میں حکمت : دولحتوں سے رسول اللہ مِنَالِيَّتَوَيَّمَ اللہِ عَنَالِيَّتَوَيَّ مز دلف میں مغرب اورعثاء کوجمع فر مایا ہے:



یمیل مصلحت: عرفداور مزدلفد میں لوگوں کا ہزا بھاری اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں دومرتبہ نمازوں کے لئے حاضری بخت وشوار ہے۔اورا یک اجتماع تو ضروری ہے تا کہ سب لوگ آنخطترت میں الفیقیلیم کی زیارت کریں۔اوراس موقعہ کا اہم ترین بیان سنیں۔اس لئے ایک ہی اجتماع میں دونوں نمازیں اداکی گئیں۔

دوسری صلحت: عرفہ کا خاص مشغلہ ذکر ودعا ہے۔اور نماز دل کے اوقات کی پابندی سال بھر کا حکم ہے۔ اور عمومی اور خصوصی امرول میں جب نعارض ہوتا ہے تو انو تھی ،نٹی اور نادر صورت کوتر جیے دی جاتی ہے۔ چنانچہ ذکر ودعا کی اہمیت کے پیش نظر عرفہ میں وونمازیں ایک ساتھ اداکی گئیں۔

فا کدہ: تجربہ یہ ہے کہ جب عرفہ میں ذکر دوعاشروع کی جاتی ہے تو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی کیفیت ہیاں نہیں کی جاسکتی ہوتی ہاں نہیں ہوتی ۔ اور کیفیت ہیان نہیں کی جاسکتی ۔ پھر جب عصر کی نماز کے لئے وقفہ کیا جاتا ہے تو وہ کیفیت دوبارہ حاصل نہیں ہوتی ۔ اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وقو ف عرف غروب آفاب کے بعثرتم کیا جاتا ہے ۔ اب اگر لوگ مغرب کی نماز پڑھ کرمزدلفہ سے لئے روانہ ہول گے تو بہت تا خیر ہوجائے گی۔ اور رات کا بڑا حصہ سفر کی نذر ہوجائے گا۔ اور وقو ف عرف خوت کر تے ہی مزدلفہ سے لئے روائی ہوجاتی ہے ۔ لوگ جلداز جلد مزدلفہ بی شال پڑے گا۔ اس لئے وقو ف عرف ختم کرتے ہی مزدلفہ کے لئے روائی ہوجاتی ہے ۔ لوگ جلداز جلد مزدلفہ بی کی موجاتی ہوجاتی ہے۔ لوگ جلداز جلد مزدلفہ بی کی موجاتی ہوجاتی ہے۔ لوگ جلداز جلد مزدلفہ بی کی موجاتی ہے۔ لوگ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہیں۔

[11] فلما زاغت الشمس بنمرة، أمر بالقَصواء، فَرُحُلَتْ له، فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، وحُفظ من خطبته يومنذ:" إن دماء كم حرام" إلخ، ثم أذَّن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى البنهما شيئًا.

أقول: إنما خطب يومئذ بالأحكام التي يحتاج الناس إليها، ولا يُسَعُهم جهلُها: لأن اليوم يومُ اجتماع، وإنما تُنتهز مثلُ هذه الفرصةِ لمثلِ هذه الأحكام التي يرادُ تبليعُها إلى جمهور الناس. وإنسما جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء: لأن للناس يؤمنذ اجتماعاً لم يُعهد في غير هذا الموطن، والجماعةُ الواحدةُ مطلوبة، ولابد من إقامتها في مثل هذا الجمع، ليراه جميع من هنالك، ولا يتيسر اجتماعهم في وقتين.

وأيضًا : فلأن للناس اشتغالاً بالذكر والدعاء، وهما وظيفةُ هذا اليوم، ورعايةُ الأوقاتِ وظيفةُ جميع السنة، وإنما يُرَجِّحُ في مثل هذا الشيئ البديع النادر.

ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: آج کے دن آپ نے خطاب فرمایا انہی احکام کے ذریعہ جن کے لوگ مختاج تھے، اور ان کو نہ جاننے کی لوگوں کے لئے مختج کش نبیس تھی۔اس لئے کہ آج کا دن اجتماع کا دن ہے۔اوراس تھم کا موقعہ نبیمت جانا جاتا ہے اُس متم کے احکام کے لئے جن کی عام لوگوں تک تبلیغ مقصود ہوتی ہے۔

ا ۔۔۔ ظہراورعصر کی نمازیں ادافر ماکرآپ اپنی ناقہ پرسوار ہوئے۔اور میدان عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر تشریف ہے۔ کی جگہ پر تشریف لے گئے۔اور قبلہ رُ و ہوکر برابر ذکر ودعا بین شغول رہے یہاں تک کہ آبنآب غروب ہوگیا۔ جب غروب کے بعد کی زردی کچھ کم ہوگئی تو آپ مز دلفہ کے لئے روانہ ہوئے۔

عرفہ سے غروب آ فاب کے بعدروا کی وجہ: پہلی وجہ: زمانہ جاہلیت ہیں لوگ عرفہ سے غروب آ فاب سے پہلے ہی لوث جو تنے سے جودین میں تحریف میں اللہ میلانی آئے کے ان کی مخالفت کی اور غروب کے بعد مراجعت فرمائی ۔ ووسری وجہ: غروب سے پہلے واپسی کا دفت تعین نہیں کیا جاسکنا۔ اور غروب آ فناب ایک تعین امرے۔ اور بردے اجتماعات بین تعین چیز ہی کا تا ہے تا کہ لوگ اس برصحے طور پڑکل کرسکیں۔

[١٢] ثم ركب حتى أتى الموقف، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا ختى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع.

أقول: إنسما دقع بعد الغروب: ردًا لتحريف الجاهلية، فإنهم كانوا لايدفعون إلا قبل الغروب، ولأن قبل الغروب غير مضبوط، وبعد الغروب أمر مضبوط، وإنما يؤمر في مثل ذلك اليوم بالأمر المضبوط.

ترجمہ: (۱۲) میں کہتا ہوں: غروب کے بعد ہی آپ روانہ ہوئے جاہلیت کی تحریف کی تر دید کرتے ہوئے، پس بیشک جاہلیت کے لوگ واپس نہیں لوٹا کرتے تھے گرغروب سے پہلے، اوراس لئے کہ غروب سے پہلے (واپس کا وقت) غیرتعین ہے۔اورغروب کے بعدا یک تعین امر ہے۔اوراس جیسے دن میں تعین بات ہی کا تھم دیا جاتا ہے۔ غیرتعین ہے۔اورغروب کے بعدا یک تعین امر ہے۔اوراس جیسے دن میں تعین بات ہی کا تھم دیا جاتا ہے۔

تکبیروں سے مغرب اور عشاء اوا قرمائیں۔ اور دوتوں کے درمیان آپ نے نوافل نہیں پڑھے۔ پھرآپ لیٹ گئے یہ ں

تک کہ تن صاوق ہوگئے۔ پس آپ نے ایک اذان اور ایک تکبیرے فجر پڑھی، جبکہ آپ کے لئے سے صاوق واضح ہوگئے۔
پھرآپ قصواء اونٹی پرسوار ہوئے، یہاں تک کہ آپ شعر حرام کے پاس آئے۔ پس آپ قبلہ روہو گئے۔ اور اللہ سے دعا مانگی۔ ان کی کبریائی بیان کی۔ اور آپ ہرا ہر وقوف کئے رہے یہاں تک کہ اُچالا ہوگیا۔ پھرآپ توف کئے رہے یہاں تک کہ اُچالا ہوگیا۔ پھرآپ سورٹ نکلنے سے پہلے ٹی کے لئے روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ وادی ختر کے شیب میں پہنچ ، تو اور اُن کی رفاز رکھے تیز کردی۔

مز دلفہ میں تبجد نہ پڑھنے کی وجہ: رسول اللہ سلائیکائے نے مزدلفہ کی رات میں تبجد نہیں پڑھا۔ کیونکہ آپ بہت سے
متخب امور مجمع عام میں چھوڑ و یا کرتے تھے۔ تا کہ لوگ ان کولازی چیز نہ بجھے لیں۔ جیسے آپ کامعمول ہر فرض نماز کے
لئے ٹی وضوء کرنے کا تھا۔ مگر فتح کہ کے موقع پر آپ نے پانچ نمازین: فجر تا عشاء ایک ہی وضوء سے ادا فرمائیں۔ اور
جب حضرت عمر رضی اللہ عند نے دریافت کیا کہ: یارسول اللہ! آج آپ نے دہ کام کیا جو آپ بھی نہیں کرتے تھے! تو
آپ نے جواب دیا: ''عمر! قصد امیں نے ایسا کیا ہے' (مفکلوۃ حدیث ۴۰۸ باب مایو جب الوضوء) (اوراس ترک مستحب
میں بھی حکمت ہے۔ اور دہ یہ ہے کہ ٹو اور دس دونوں دن اعمال سے پُر بیں۔ اور جسم کا بھی ایک حق ہے، جومز دلفہ کی
رات میں اداکیا گیا)

اور متعرحرام کے پاس وتوف کرنے کی حکمت گذشتہ باب ہیں بیان کی گئی ہے۔

وادی محسّر میں سواری تیز ہا تکنے کی وجہ: آپ نے وادی محسر میں سواری کی رفنار اس لئے تیز کی تھی کہ حض تاریخی روایات میں بہ ہوتھ اللہ تعالیٰ سے اور ان کے قہر سے ڈرتا ہے اس کوایسی فضب کی جگہ میں دل میں خوف محسول کرتا چاہئے۔ اور وہاں سے بھا گنا چاہئے۔ اور صرف ہم جانا کا فی نہیں ، ملکہ اس بھی کوکسی ایسے واضح عمل سے تعین کرتا بھی ضروری ہے جواس واقعہ کو یا وولائے ، اور شم کو چوکنا کر سے جسے غروہ تبوک میں جب آپ اصحاب ججر کے علاقہ سے گذر دے تھے تو سر پر کیڑا اڈ ال لیا تھا اور سواری تیز کردی تھی اور صحابہ کو تھم دیا تھی کہ یہاں سے روتے ہوئے گذرو (بخاری صدیت اس المقازی)

[17] ثم دفع حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره وهلله ووحّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسّر، فحرّك قليلاً.

أقول: إنما لم يتهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدئفة؛ الأنه كان الايفعل كثيرًا

من الأشياء المستحبة في المجامع، لئلا يتخذها الناس سنة.

وقد ذكرنا سر الوقوف بالمعشر الحرام.

وإنما أوضع بمحسر: لأنه محل هلاك أصحاب الفيل، فمن شأن من خاف الله وسطوتُه أن يستشعر الخوف في ذلك الموطِن، ويهرب من الغضب؛ ولما كان استشعارُه أمرًا خفيًا ضبط بفعل ظاهر، مذكر له، منبه للنفس عليه.

ترجمہ: اور وادی محتر میں سواری کی رفتارای لئے تیز کی تھی کے وہ ہاتھی والوں کی ہلاکت کی جگہ ہے (گریہ ہا ہیں کے مقتل روایت سے ثابت ہیں اس المحتی اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ و کھنے معارف اسنن ۲۰۲۱ میں المحتی کے حال ہے جواللہ سے اور اس کے قبر سے ڈرتا ہے: یہ بات ہے کہ وہ دل میں سہم جائے اس جگہ میں اور خضب البی سے بھا کے۔ اور جب آپ کا سہمنا ایک مختل امرتفاقو آپ نے راس کو ) متعین کیا ایک واضح عمل کے ڈربید، جواس خضب کو یا دولا نے والا جا ورجونش کو اس خضب سے آگاہ کرتے والا ہے۔ اور جونش کو اس خضب سے آگاہ کرتے والا ہے۔

☆ ☆ ☆

اس سے ہرآپ میلائیلیا ہمرہ عقبہ پر پہنچے۔ ایس آپ نے اس پر سات ریزے مارے۔ جن میں سے ہرایک کے ساتھ آپ کھیر کہتے تھے میسی کے ساتھ آپ کھیر کہتے تھے میسی کے کار کے مانند ( یعنی کا بلی چنے یا مٹر کے دانے کے برابر ) آپ نے رمی میدان کے نشیب سے کی۔

پہلے دن رقی کا وقت صبح ہے، اور ہاتی دنوں میں زوال ہے ہونے کی وجہ: پہلے ون صرف جمر وَ عقبہ کی رمی کا تک ہے اور ہاتی دنوں میں متیوں جمرات کی۔ اور پہلے دن رقی کا وقت ارذی الحجہ کی صبح صادت ہے گیارہ کی صبح صادت تک ہے۔ اوراا۔ ۱۳۰۳ رمیں رمی کا وقت زوال ہے آگی پوری رات بیخی صبح صادق تک ہے۔ اس کی وجہ سے کہ ارذی الحجہ کو اور بھی بہت ہے کا م بیں لینی رمی کے بعد قربانی کرنا، پھر مرمنڈ اکر احرام کھولنا، پھر مکہ مکر مہ جا کر طواف نے زیارت کر تاہوتا ہے۔ اس لئے لوگوں کی سہولت کے بعد قربانی کرنا، پھر میں میں دی کا حقم ہے۔ اور اس کا وقت بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور تحق وقت مللوع آفآب ہے شروع ہوتا ہے۔ تاکہ لوگ جلدی ہے رمی سے فارغ ہوکر دوسرے کا م انجی مہرت ہوتا ہے، اور تان ایا م میں رمی کے علاوہ کوئی اور کا م بھی نہیں انجی م دے سیس۔ اور باق دن تجارت اور خرید وفروخت کے ہیں۔ اور ان ایا م میں رمی کے علاوہ کوئی اور کا م بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے باقی دنوں میں تینوں جمرات کی رمی کا تھم ہے۔ اور اس کا وقت زوال ہے شروع ہوتا ہے۔

ری اور بی میں سات کی تعداد کی وجہ: مبحث ۲ باب ۹ میں بیہ بات بیان کی جا پیکی ہے کہ طاق عددایک مبارک عدد

ہے (رحمة الله ۱۹۳۱) اور به بات بھی بیان کی جا پیکی ہے کہ ایک: امام الاوتار ہے۔ اور تین اور سات اس کے خلیفہ، وصی اور قائم مقام ہیں (رحمة الله ۱۹۸۱) پس اگر سات کے عدد سے کام چل سکتا ہوتو اس سے تجاوز متاسب نہیں۔ اور یہاں به تعداد کافی تقی ۔ اس لئے رمی اور سعی میں سات کا عدد کھو ظار کھا گیا ہے۔

تضیری جیسی نگری سے رمی کرنے کی وجہ بیہ کہ اس سے چھوٹی تو نظر بی ہیں آئے گی۔اوراس سے برسی جمکن ہاں مجمع بیس کسی کولگ جائے اورزخی کردے۔اس لئے بیدور میانی سائز اختیار کی ہے۔

[16] ثم أتى جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخَذَف، رمى من بطن الوادى.

أقول: إنساكان رمى الجمار في اليوم الأول غدوةً، وفي سائر الأيام عشيةً: لأن من وظيفة الأول: السحر، والحلق، والإفاضة، وهي كلها بعد الرمي، ففي كونه غدوة تَوْسِعَة، وأما سائر الأيام: فأيام تجارة، وقيام أسواق، فالأسهل أن يُجعل ذلك بعد ما يَفرغ من حوائجه، وأكثرُ ما كان الفوائح في آخر النهار.

وإنساكان رمى الحجار توا، والسعى بين الصفاو المروة توا: لما ذكرنا: من أن الوتر عدد محبوب، وأن خليفة الواحد الحقيقى: هو الثلاثة، أو السبعة؛ فبالحرى أن لا يُتعدى من السبعة، إن كان فيها كفاية.

وإنسما رمى بمثل حَصَى النَّحَلَّفِ: لأن دونَها غيرُ محسوس، وفوقَها ربما يؤذى في مثل هذا الموضع.

(الله عند کودی ، تا که وه باقی او تول کو فرخ کریں۔ اور آپ نے ان کو اپنی میں شریک کرلیا۔ پھر جرا ونٹ میں سے ایک الله عند کودی ، تا کہ وہ باقی او تول کو فرخ کریں۔ اور آپ نے ان کو اپنی میں شریک کرلیا۔ پھر ہرا ونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کا شنے کا تھم دیا۔ اور ان سب بوٹیوں کو ایک ہانڈی میں پکایا گیا۔ پھر دونوں حضرات نے ان کا گوشت کھایا اور ان کا شور با بیا۔

تریسٹھاونٹول کی قربانی کی وجہ: چونکہ آپ میلائیکی کے عمر مبارک ۱۳ سال ہوئی ہے اس لئے آپ نے اپنے دست مبارک سے ۱۶۳ونٹول کی قرباتی فرما کر ہرسال کی زندگی کی فعت کاشکر بیادا کیا۔

تمام بدیول میں سے تناول فرمانے کی وجہ: ایک و قرمانی ہے دلچیسی ظاہر کرنامقصود تھا۔ دوسری بترکاان کوتناول فرمایا تھا۔

[10] ثم انتصرف إلى المنتجر، فنحر ثلاثاً وسنين بدنة بيده، ثم أعطى علياً رضى الله عنه لينحر ما غبر، وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة بِبُضْعة فجعلت في قِدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها.

أقول: إنما نحر بيده هذا العدد: ليشكر ما أولاه الله في كل سنة من عمره ببدنة. وإنما أكل منها وشرب: اعتناءً بالهدى، وتبركًا بما كانالله تعالى.

تشریعی اور غیرتشریعی اعمال کے درمیان فرق: تشریعی اعمال: وہ بیں جوآ تخضرت میلانفیائیا نے مسئلہ شری کے

طور پر کئے ہیں بینی اس لئے کئے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے ویٹی مسئلہ بنیں اور لوگ اس پیل بیرا ہوں۔ پس ان کا اتباع واجب باور غیر ہیں اعمال: وہ ہیں جوآب نے اتفاقی طور پر ، یا کی وقت کی خاص محت کے پیش نظر ، یا محاس امور کو اختیار کرنے کے طور پر کئے ہیں۔ ان امور ہیں آپ کا اتباع مستحب ہے۔ ضرور کی ہیں۔ قدکورہ حدیث ہیں آپ نے کو اختیار کرنے کے طور پر کئے ہیں۔ ان امور ہیں آپ کا اتباع مستحب ہے۔ ضرور کی ہیں سے محصوص جگہ قربانی کرنا دوسری سے کی فرق واضح کیا ہے کہ عرفات ہیں اور مزولفہ ہیں مخصوص جگہ قربانی کرنا دوسری سے اعمال ہیں سے ہیں۔ پس پور سے میدان عرفات ہیں اور پورے مزولفہ ہیں وقوف کرتا درست ہا درسارے حرم ہیں۔ کسی بھی جگہ ہدی کا جانور ذرخ کیا جاسکتا ہے۔

[17] قبال صبلى الله عبليمه وسبلم: " تحرتُ ههنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتُ ههنا، وجمعٌ كلها موقف" وزاد في رواية: "وفجاج مكة طريق ومنحر"

أقول: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مافعله تشريعًا لهم، وبين مافعله بحسب الاتفاق، أو لمصلحةٍ خاصةٍ بذلك اليوم، أو اختياراً لمحاسن الأمر.

، ترجمہ: (۱۱) ہیں کہنا ہوں: امتیاز کیا نبی مِنالِیٰ کَلَیْمَ اِنہِ اِس کام کے درمیان جس کوآپ نے کیا ہے لوگوں کے سے تشریح (قانون سازی) کے طور پر، اور اس کام کے درمیان جس کوآپ نے کیا ہے اتفاقی طور پر، یا اس دن کی خاص مصلحت کے طور پریاعمدہ بات کو بہند کرنے کے طور پر۔

ار احرام کھولنے کے بعد) آپ ٹی ناقد پر سوار ہوئے اور بیت اللہ شریف لوٹے ،اور مکہ میں ظہر کی نمازاوا فرمائی ،اور طواف کمیا اور آب زمزم نوش فرمایا۔

طواف زیارت میں جلدی: دو وجہ سے کی ہے: ایک: اس لئے کہ عمادت اس کے اول وقت میں ادا ہوجائے (طواف زیارت کا دفت ۱۲رزی الحجہ کی شام تک ہے) دوسری وجہ: یہ ہے کہ انسان اس سے مطمئن نہیں کہ اس کوکوئی مانع پیش آ جائے۔اس لئے جج فرض ہوتے ہی اولین فرصت میں جج کرلینام شخب ہے۔

زمزم پینے کی وجہ: ایک تو یہ ہے کہ زمزم بھی شعارُ الله (اسلام کی امّیازی باتوں) ہیں ہے ہے، پس عظمت واحر ام کے نقط نظر ہے آپ نے آپ نوش فر مایا۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ آپ نے اس کوتیر کا نوش فر مایا۔ کیونکہ یہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے اساعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر مبر یا نی فرماتے ہوئے نمودار کیا ہے۔ اس لئے یہ یانی متبرک ہے۔

التوزيالين إ

[17] لم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهرَ، وطاف، وشرب من ماء زمزم .

أقول: إنما بادر إلى البيت: لتكون الطاعةُ في أول وقتها، والأنه لايأمن الإنسانُ أن يكون له مانع. وإنما شرب من زمزم: تعظيمًا لشعائر الله، وتبركًا بما أظهره الله رحمةً.

### ترجمه: واضح باور أن يكون بيلي مِن محدوف بـ

 $\triangle$   $\triangle$ 

﴾ ۔۔۔۔ پھر جب منی کے دن پورے ہو گئے ،تو آپ نے ابلے بیں پڑا و کیا۔اور طواف قد داع کیا۔اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

اور بخاری شریف میں ایک روایت (نمبر۱۵۹) ہے کہ آپ نے منی کے ایام میں فرمایا تھا کہ: '' ہم کل خیب بنی کون نہ میں پڑاؤ کریں گے۔ جہال قریش اور کنانہ نے باہم شمیس کھائی تھیں' بیٹی رسول اللہ مِللنَّے اِنْ کَا اِن کَا اَن کَا فیصلہ کیا تھا۔ اس روایت سے بعض خطرات نے یہ بات مجمی ہے کہ آپ کا ابلے میں نزول قصدی تھا۔ وین کی رفعت وشان کے لئے آپ وہاں اثرے تھے۔ کیک محتمی بات یہ ہے کہ بیزول مناسک میں شامل نہیں۔ جیسے آپ جج کے موقعہ پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے۔ گراس میں اتفاق ہے کہ وہ مناسک میں شامل نہیں۔

[18] فلما انقضت أيام مني، نزل بالأبطح، وطاف للوداع، ونفر.

أقول: اختُلِف في نزول الأبطح: هل هو على وجه العبادة، أو العادة؟ فقالت عائشة: نزولُ الأبطَح ليس بسنة، إنها نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الأنه كان أسمَح لخروجه؛ واستُنبط من قوله: "حيث تقاسموا على الكفر": أنه قصد بذلك تنويهًا بالدين، والأولُ أصحُ.

ترجمه: واضح ب\_اس لينبيس كيا كياراور أبطح ، محتب ، خيف بن كناندا يك بير



#### باب \_\_\_\_

# جے ہے تعلق رکھنے والی باتنیں

## حجراسودكي فضيلت كابيان

حدیث: ---(۱) حفرت ابن عمال رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله میں الله عمران و جنت ہے اس حال میں انر اتھا کہ وہ دودہ سے زیادہ سفیدتھا، پس اس کوانسانوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا' (مشکلوۃ حدیث کے ۲۵۷) اس حال میں انر اتھا کہ وہ دودہ سے زیادہ سفیدتھا، پس اس کوانسانوں کے گناہوں کے شناعت کا بیان ہے کہ گناہ لین گندگاروں نے جواس کو ہاتھ لگا ہے تو ان کی گندگی ہے میلا ہو گیا۔ پس مقصود کلام: گناہوں کی شناعت کا بیان ہے کہ گناہ ایک گندگی جے دورجر اسود کی فضیلت اس سے ضمنا مفہوم ہوتی ہے۔

صدیث — (۶) حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مردی ہے کہ رسول الله مظالیۃ الله ہے اسود کے ہارے میں فرمایا: 'دفتم بخدا! الله تعالی قیامت کے دن جمراسود کواس شان سے نئی زندگی دیں گے کہ اس کی دوآ تکھیں ہوگی جن ہے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔اور اس محفس کے حق میں گواہی وے گا جس نے برخق طور پر اس کو چھویا ہے' (مقانوة حدیث ۱۵۵۸) لیعنی جمراسودو کیھنے میں گواہک پھر ہے ، مگر اس میں ایک روحانیت ہے۔وہ اس محفص کو پہچانتا ہے جو بہ نیت تعظیم اس کا استلام کرتا ہے۔اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دے گا۔

تشريح:ان حديثول كي فيل من شاه صاحب رحمه الله في الني بيان كي مين:

مہلی بات - جراسوداورمقام ابراہیم واقعی جنت کے پھر ہیں یا یہ کا زے؟ - مسیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں دراصل جنت کے پھر ہیں یا یہ کا اوا کا اوا کا اور شدن کے احکام مرتب ہوں۔ کیونکہ جب ان کوزین پرا تارا گیا تو حکمت الہی نے چا ہا کہ ان پرو نیوی زندگی کے احکام مرتب ہوں۔ کیونکہ جگہ کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک اقلیم کا آدی دوسری اقلیم میں جا بستا ہے تو رنگ مزاج اور وہ زمین کے مزاج اور قد وغیرہ میں تبدیلی آجاتی ہے۔ چنانچہ زمین میں اتار نے کے بعد ان کی روشنی منادی گئی۔ اور وہ زمین کے پخروں جیے نظر آنے گئے۔ اس صورت میں ان کی نضیلت کی وجہ: ان کا جنتی پھر ہوتا ہے۔

اورضعیف تول: یہ ہے کہ بیز مین ہی کے پھر ہیں۔اور حدیث فضیلت کا پیرایدّ بیان ہے۔ شروح مشکوة: مرقات

- المَّوْرُسَالِيْرُوْ

وطبی میں بیقول ذکر کیا حمیا ہے۔ مگر کوئی ولیل ذکر نہیں کی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والا تبار
صاحب زادے حضرت جمہ بن المحقیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ جمرا اسووز میٹی پھر ہے۔ مگر جمھے بیقول تلاش کے باوجود کی
کتاب میں نہیں ملا۔ اس صورت میں فضیلت کا رازیہ ہے کہ ان پھر وں کے ساتھ قوت مثالیہ یعنی ایک روحا نہیں لگئی
ہے۔ کیونکہ ملائکہ کی توجہ اُن کی شان بلند کرنے کی طرف میڈول رہتی ہے۔ اور ملا اعلی کی اور نیک انسانوں کی خصوص
توجہات اُن کے ساتھ مُجوی ہوئی ہیں۔ اس لئے بیر پھر جنتی پھر یعنی متبرک ہوگئے ہیں۔ جسے ایک چیز عرصہ تک کسی نیک
توجہات اُن کے ساتھ مُجوی ہوئی ہیں۔ اس لئے بیر پھر جنتی پھر یعنی متبرک ہوگئے ہیں۔ جسے ایک چیز عرصہ تک کسی نیک
مورت میہ ہے کہ ابن عباس کا قول: جمرا سود کی فضیلت کی تمثیل (بیرا یئہ بیان) ہے۔ اور جمہ بن الحقیہ کا قول: حقیقت کا
بیان ہے ( مگر اس پر اشکال بیدوار د ہوتا ہے کہ پہلی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نہیں ہے۔ بلکہ مرفوع روایت
ہواور می ہواور جم بن المحقیہ ایک تابتی ہیں۔ ان کا قول حدیث کے ہم پلے نہیں ہوسکتا)

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں احتمال مسادی درجہ میں بیان کئے ہیں۔ سیجے اورضعیف کی تجبیر شارح کی ہے۔
دوسری بات ۔ آخرت میں ججرا سود کے لئے آنکھیں اور زبان ہونے کی وجہ شاہ صاحب فرماتے
ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے اس بات کا مشاہرہ کیا ہے کہ بیت اللہ شریف کو یار وجا نیت سے بحرا ہوا ہے۔ اور ججرا سوداس کا
ایک جزء ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس کو آخرت میں وہ چیز دی جائے جوز ندوں کی خاصیت ہے یعنی آنکھیں اور زبان
دی جائے کیونکہ جو پھر مدت مدید تک الطاف الی کا مورور ہاہے، اگر وہ آخرت میں ذی عقل مخلوق بن جائے تو تعجب کی
کیا بات ہے! مولا ناروم رحمہ اللہ فرمائے ہیں:

سكواسحاب كبف روزے چند ÷ يكال كرفت: مردم فحد

تبسری بات - جراسود کے گوائی وینے کی وجہ محت اول ، باب گیارہ (رحمۃ الله: ۳۳۱) میں یہ بات تفصیل سے بیان کی ٹی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی او گوں کے مونہوں پر مہر کردیں گے۔ اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیس گے اور شہادت دیں گے۔ گونکہ وہ انسانوں کے کرتو توں سے واقف ہیں۔ اسی طرح جب جراسود کو یہ معرفت حاصل ہے کہ کس مؤمن نے اس کو ہنیت تعظیم چھویا ہے ، اور کس نے فاسد نیت سے اس کو ہاتھ لگایا ہے ، تو ضروری ہے کہ آخرت میں وہ اس کے خلاف گوائی بھی دے۔

#### ﴿ أمور تتعلق بالحج

[١] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نزل الحجرُ الأسود من الجنة، وهو أشدُ بياضاً من اللبن، فسوُّ دُنْه خطايا بني آدم" وقال فيه: " والله ليعثنَه يومَ القيامة، له عينان يُبصر بهما،

ولسانًا ينطق به، يشهدُ على من استلمه بحق" وقال:" إن الركن و المقام ياقوتتان"

أقول: يمحتمل أن يكونا من الجنة في الأصل، فلما جُعلا في الأرض: اقتضت الحكمة أن يُراعى فيهما حكم نشأة الأرض، فطمس نورُهما؛ ويحتمل أن يراد أنه خالطتهما قوة مثالية، بسبب توجه الملائكة إلى تنويه أمرهما، وتعلق هِمْم الملا الأعلى والصالحين من بني آدمى، حتى صارت فيهما أقوة ملكية؛ وهذا وجه التوفيق بين قول ابن عباس رضى الله عنهما هذا وقولِ محمد بن الحَنفِيَّة رضى الله عنه: إنه حجرٌ من أحجار الأرض.

وقد شاهدنا عياناً: أن البيت كالمحشوّ بقوة ملكية، ولذلك وجب أن يُعطى في المثال ما هو خاصيةُ الأحياء: من العينين واللسان.

ولما كان معرِّفا لإيمان المؤمنين وتعيظم المعظمِين لله، وجب أن يظهر في اللسان بصورة الشهادة له أو عليه، كما ذكرنا من سر نطق الأرجل والأيدى.

تر جمد: ج سے تعلق رکھنے والی ہا تھی: (۱) احادیث کے بعد: بین کہتا ہوں: ممکن ہے کہ بیدونوں اصل بیں جنت کے پھر ہوں۔ پس جب ان کوز بین پراتارا گیا تو حکمت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ ان دونوں بیں لیا ظاکیا جائے حیات دنیا کے حکم کا۔ چنا نچے ان دونوں کی روثی مٹادی گئی۔ اور بیہ بھی امکان ہے کہ ان دونوں کے ساتھ مٹائی توت (روحانیت) لی گئی ہو، فرشتوں کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی شان بلند کرنے کی طرف اور ملا اعلی اور نیک انسانوں کی خصوصی تو جہات کے بجونے کی وجہ سے ان دونوں کی شان بلند کرنے کی طرف اور ملا اعلی اور نیک انسانوں کی خصوصی تو جہات کے بجونے کی وجہ سے بیاں تک کہ پیدا ہوگئی ان جس مٹالی قوت یعنی وہ متبرک ہوگئے۔ اور بین تعلی کی صورت ہے ابن عباس کے کاس قول کے درمیان اور تھر بن الحقیہ کے قول کے درمیان کہ وہ ز بین کے بیت اللہ گو یا بحرا ہوا ہے تو بھر وں جس سے اور ہی ہے کہ جرا سود و یا جائے عالم مثال جس وہ چیز جو کہ وہ زندوں کی خاصیت ہے لینی دو تعلیم میں اور زبان سے اور جب جمرا سود و یا جائے عالم مثال جس وہ چیز جو کہ وہ زندوں کی خاصیت ہے لینی دو تعلیم مثال جس وہ چیز جو کہ وہ زندوں کی خاصیت ہے لینی دو تعلیم کی بیجان کی اور اللہ کے لین تعلیم کرنے والوں کی تعلیم کی بیجان کی اور اللہ کے لین تعلیم کی بیجان کی اور اللہ کے لین تعلیم کرنے والوں کی تعلیم کی بیجان کی اور اللہ کے تیت اللہ تعلیم کی اس کے خلاف ہوسیا کہ ذکر کی جو بیا کہ کرانے والا تھا، تو ضروری ہوا کہ زبان جس ظاہر ہوشہادت کی صورت جس اسکون جس یا اس کے خلاف ہوسیا کہ ذکر کیا جم نے بیروں اور ہاتھوں کے لو لئے کرداز ہے۔

\*\*

### طواف كى فضيلت كاراز

حديث ـــــ رسول الله مَلِكَ يَعِيَّمُ نَهِ ارشاد قرما يا: "جس نے اس تھر كے ساتھ چيرے لگائے بعنی ايك طواف



کیا، درانحالیکہ وہ اُن چیروں کو یا در کے یعنی طواف ہے عاقل نہ ہو، پھر دوگانہ طواف ادا کیا: تو وہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔ اور آدمی جو بھی قدم اٹھا تا یار کمتا ہے: اللہ تعالی اس کے وش میں ایک نیکی کھتے ہیں، ایک برائی مناتے ہیں، اور ایک مناتے ہیں، اور ایک ورجہ بلند فر ماتے ہیں" (بیاین حرکی روایت کے قلف الفاظ جمع کئے ہیں۔ دیکھیں مکلؤہ مدیث ۱۵۸۰ کنز العمال مدیث ۱۲۰۱۲)

تشریکی: طواف کی ندکور وفضیلت دووجہ سے ہے:

دوسری وجہ: بیاتواب درحقیقت ایمان کا ہے جواس کے ترجمان کے لئے قابت کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں: جب انسان طواف کرتا ہے اللہ کے تعم پر یقین کرتے ہوئے اور طواف پرجس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے تو طواف آدی کے ایمان کی وضاحت اور اس کی شرح ہوتا ہے۔ آنخضرت میلائی کیا ہے اس شارح اور ترجمان کے لئے بھی وی تو اب قابت کیا جواصل کا تھا۔

[۲] قبال حسلى الله عليه وسلم: " من طاف بهذا البيث أسبوعا يُحصيه، وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة، وما وضع رجلٌ قلمًا، ولارفعها، إلا كتب الله له بها حسنة، ومحابها سيئة، ورفع له بها درجة" أقول: السرُّ في هذا القصل شيئان:

أحدهما : أنه لـمـاكـان شَــَــَا للخوص في رحمة الله وعطفِ دعوات الملا الأعلى إليه، ومَظِنةً لذلك، ذَكَرَ له أقربَ خاصيته لذلك.

وثانيهما : أنه إذا فعله الإنسان إيسمانا يأمز الله، وتصديقًا لموعوده، كان تبيانا لإيمانه، وشرحًا له.

تر جمہ: (۱) مدیث کے بعد: میں کہنا ہوں: اس فضیلت کاراز دوجیزیں ہیں: ایک: بیرکہ طواف جب بیکر محسوس تفا

الله کی رحمت میں گھنے کا اور طواف کرنے والے کی طرف ملا اعلی کی دعاؤں کے مڑنے کا ،اوران دونوں کی احتمالی جگہ تھا تو آب فطواف کے لئے ذکر کیا طواف کی قریب ترین خاصیت کوان دونوں ہا توں سے ۔۔۔ دوسری: بدہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے،اللہ کے علم پریفین کرتے ہوئے،اوراللہ کے وعدہ کئے ہوئے تواب کی تقدیق کرتے ہوئے، تو طواف اس کے ایمان کی وضاحت کرنے والا اوراس کی شرح کرنے والا ہوجا تا ہے۔

تصحیح: خاصیته:مطبوعه میں خاصیة تفاضی مخطوط کراچی اورمطبوع صدیتی ہے کے ہے۔

☆

☆

# يوم عرفه كى فضيلت اوراس دن كا خاص ذكر

حديث مديث الله مَالِنَهُ مَالِنَهُ عَلَيْهُمْ نَهُ وَمايا! "كونى دن اليانبيس جس من الله تعالى عرفه كدن مع زياده اليانبيون كے لئے جہٹم سے آزادى كافيصلہ كرتے ہول،اس دن الله تعالى اسينے بندول سے قريب ہوتے ہيں۔اوران كور ايد فرشتول بر فخر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: دیکھتے ہو! میرے بیندے کس مقصدے یہاں آئے ہیں؟" (مفکلوة حدیث ۲۵۹۳) تشریح: عرف کے دن جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوکرا ہے گئے اور دومروں کے لئے دعا کی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گزگڑ اتے ہیں اور آہ وزاری کرتے ہیں تو رحمت ورافنت کا اتفاہ سمندر جوش ہیں آتا ہے اور روحانبت کی باد بہاری چلتی ہے، اور الله تعالی وسیع ہانے پر بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایساعظیم اجتماع کا دن سال میں اور کوئی تہیں ہے۔

حديث \_ \_\_ رسول الله مَالِينَةِ يَلِيمُ في ارشاد قرمايا: "بهترين دعا: عرف كدن كي دعا بـ اوربهترين ذكرجويس ن اور محست يهل انبياء ن كياب، وه: لا إنه إلا الله، وحدّه لاشريك له، له الملك، وله الحمد، وهوعلي كل شيئ قدير بي (مكلوة مديث ٢٥٩٨)

. تشریح: ندکورہ ذکر لیعنی کلمیہ تو حبیہ بہترین ذکر اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جامع ہے ( ذکر کی انواع دس جي جبيها كرآ محابواب الاحسان مين آئے گا)اس لئے آنخضرت مَثَلِيْتُهَا فِي عُرف كِي دن اس ذكر كي ترغيب دي۔اس ك علاوه ايك دوسرا ذكر: سبحان الله والحمد الله، و لا إله إلا الله، والله أكبر لعني كلم تبجير بعي ب، حس كي آب نے بہت ی جگہوں میں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے۔جیما کہ آگے آئے گا۔ لہذا یہ ذکر بھی عرفہ کے دن میں بكثرت كرناجاية\_

[٣] قبال صبلى الله عبليمه وسبلم: "ما من يوم أكثَرَ من أن يُعتقَ الله فيه عبدًا من النار: من يوم

عرفة، وأنه ليدنو، ثم يُباهى بهم الملاتكة"

أقول: ذلك: لأن النباس إذا تنضرعوا إلى الله بأجمعهم، لم يتراخَ نزول الرحمة عليهم، وانتشار الروحانية فيهم.

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخيرما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لاشريك له" إلخ.

[أقول] وذلك: لأنه جمامع لأكثر أنواع الذكر، ولذلك رَغّب فيه، وفي: سبحان الله والحمد لله " إلخ في مواطِنَ كثيرة وأوقاتٍ كثيرة، كما يأتي في الدعوات.

ترجمہ: (۳) عدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: وہ بات لیخی وسیع پیانہ پر مغفرت کا فیصلہ اس لئے ہے کہ جب لوگ مل کرالقد کے سامنے گزگر استے ہیں درنہیں گئی۔
مل کرالقد کے سامنے گزگر استے ہیں تو ان پر رحمت کے نزول میں اور ان میں روحانیت کے پھیلنے میں درنہیں گئی۔
(۳) حدیث کے بعد: (میں کہتا ہوں) اور وہ بہترین ذکر اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو چہ مع ہے۔ اور اس وجہ سے (عرفہ کے دن میں) اس ذکر کی ترغیب دی ہے۔ اور سجان اللہ النے کی بھی بہت ہی جگہوں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے، جیسا کہ آگے دعوات واذکار کے بیان میں (ابواب الاحسان میں) آگے گا۔
اوقات میں ترغیب دی ہے، جیسا کہ آگے دعوات واذکار کے بیان میں (ابواب الاحسان میں) آگے گا۔

### مدى بجيجنے كى حكمت

رسول الله میلانیکی الله عیل خود تے کے لئے تھر افسیس لے گئے تھے، کر حضرت ابو کرصدین رمنی الله عند کوامیر الموسم

ینا کر ج کرائے کے لئے بھیجا تھا۔ اس موقعہ پرآپ نے سو بکر بیاں بطور ہدی روانہ فر مائی تھیں اور پھی اور پھیجنا مسئون
منی میں ذرح کئے گئے تھے۔ پس اگر کسی وجہ ہے تج کے لئے خود شد جا سکے تو بھی کسی کے ساتھ ہدی کے جانور بھیجنا مسئون

ہے۔ اور اس میں حکمت: حتی الامکان اعلائے گلمۃ الله کی گرم بازاری ہے بینی اس سے بھی اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔
کیونکہ جہاں جہاں سے مدی کے جانورگزریں گے، لوگوں کے دلوں میں جج کا شوق انگرائی لے گا۔ نیز اس میں حاجت
مندوں کا تعاون بھی ہے کیونکہ منی میں اُن ہدایا کا گوشت تھیم ہوگا۔

# سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ

ججۃ الوداع میں ایک موقعہ پر آنخضرت مَلِّلْفَقِیَّا اللہ عند اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منڈ انے والوں پر مہر ہائی فر ما! "لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہال ترشوانے والوں کے لئے بھی۔ آپ نے دوبارہ وہی دعا کی۔لوگوں نے پھرعرض کیا۔ تیسری فرض کیا: یارسول اللہ! ہال ترشوانے والوں کے لئے بھی۔ آپ نے دوبارہ وہی دعا کی۔لوگوں نے پھرعرض کیا۔ تیسری

مرتبة بي في بال ترشواف والول كوبعى وعاص شال فرمايا (مكالوة مديث ٢٦٣٩ و٢٦٣٩)

تنظرت : سرمنڈانے والول کے لئے تین باراور قعر کرانے والوں کے لئے ایک باردعا کرنے سے ملق کی فعنیات اللہ کرنامتعمود ہے۔اور سرمنڈ اکراح ام کھولنادووجہ سے افعنل ہے:

مہلی وجہ: جب لوگ یا دشاہوں کے در ہار میں جاتے ہیں تو صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ جاج بھی احرام کھول کر طواف زیارت کے لئے در بارخداوندی میں حاضری دیں ہے، پس ان کوبھی خوب صاف ہوکر حاضر ہونا جا ہے۔ اور سرمنڈ انے سے سرکامیل کچیل انچھی طرح صاف ہوجا تا ہے، اس لئے ریافضل ہے۔

دوسری وجہ: سرمنڈ اکراحرام کھولنے کا اثر کی روز تک باتی رہتا ہے۔ جب تک بال بڑو بیس جا کیں گے، ہرد کیھنے والا محسوس کرے کا کداس نے جج کیا ہے۔ پس اس سے عبادت (جج) کی شان بلند ہوگی ،اس لئے قصر سے ملق اضل ہے۔

# عورتوں کے لئے سرمنڈانے کی ممانعت کی وجہ

حضرت علی اور حضرت عائشہ منی اللہ عنہ اے مروی ہے کہ دسون اللہ منافیۃ کے این اور حضرت کو اپنا سرمنڈ انے ہے منع قرمایا (مکنؤ قصد ہے۔۲۲۵۳) اور حضرت ابن عباس منی اللہ عند ہے ہید مدیث مروی ہے کہ:''عورتوں پرماتی ہیں ہے۔ عورتوں پر صرف بال ترشوانا ہے' (مکنؤ قصد ہے۔۲۲۵)

تشری عورتوں کے لئے احرام کو لتے وقت سر منڈ انا دو وجہ ہے منوع ہے: ایک: اس ہے عورت کی شکل بدنما موجاتی ہے۔ اور مثلہ لین صورت بگاڑ نامطلقاً منوع ہے۔ اور دوسری وجہ: بیہ ہے کداس سے عورت : مرد کے ہم شکل بن جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ: بیہ ہے کداس سے عورت : مرد کے ہم شکل بن جاتی ہے۔ اور عورتوں کے لئے مردوں کی شکل اختیار کرنا مجی مطلقاً منوع ہے۔

[ه] ومن السنة أن يُهدي وإن لم يأت الحجُّ: إقامةُ لإعلاء كلمة الله بقدر الإمكان.

[٦] وإنسا دعا للمحلّقين ثلاثاً، وللمقصّرين مرةً: إبانةً لفضل الحلق، و ذلك: لأنه أقرب لزوال الشعب المناسب لهيتة الداخلين على الملوك، وأدنى أن يبقى أثر الطاعة، ويُرى منه ذلك، ليكون أنّوة بطاعة الله.

[٧] ونهى أن تحلق المرأةُ رأسَها: لأنها مُثلَّةُ، وتشيَّةُ بالرجال.

ترجمہ:(ه)اورمسنون بہے کہ ہدی بھیجا کرچہنا ہے دہ جی جی جی الامکان اعلائے کلمۃ الله کی کرم بازاری کیلئے۔
(۱) اورآپ نے سرمنڈ آئے والوں کے لئے تین باراور سرتر شوائے والوں کے لئے آیک باردعافر مائی سرمنڈ انے کی نمنیات کو فلا ہر کرنے کے طور پر ،اور وہ فضیلت ای لئے ہے کہ سرمنڈ انا قریب ترہ سرکی پراکندگی کے ازالہ کے

کئے ، وہ از الدجومناسب ہے بادشاہوں کے پاس جانے والوں کی حالت سے۔اور قریب تر ہے کہ باتی رہے عباوت کا اثر اور دیکھی جائے اس سے یہ بات ، تا کہ ہوے وہ اللہ کی عبادت کی شان زیادہ بلند کرنے والا۔

(2)اورمنع کیااس بات ہے کہ محورت اپنا سرمنڈ ائے:اس کئے کہ وہ مثلہ ہےاور سردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے۔

\$

☆

☆

### مناسك منى ميس ترتبيب كامسكه

• اذی الحجه کوئی میں بینی کرچارکام کرنے ہوتے ہیں: پہلے رق ، پھر قربانی ، پھرسر منذ اکر یا زلفیں تر شوا کراحرام کھولنا پھر طواف زیارت کرنا۔رسول الله مظالفی کیائے نہ جارمنا سک ای تر تیب سے ادا فرمائے نئے۔اور بھی تر تیب محابہ کرام کو بھی بتائی گئی تھی۔اب بیا ختلاف ہے کہ بیرتر تیب واجب ہے یا سنت وستحب؟

امام ابوصنیفدر حمداللد: کے نزدیک قارن اور متنظی پرری، ذیکے اور طلق میں ترتیب واجب ہے۔ تقدیم وتا خیر کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں۔ البتہ مسنون بیہ ہوگا۔ اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں۔ البتہ مسنون بیہ ہوگا۔ اور مغرد پر چوککہ قربانی واجب نہیں ، اس لئے اس پرصرف دمی اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ احداف کے بہال انوی ای قول پر ہے۔

قا كده: امام اعظم رحمذ الله كي دليل بيه كم الاحوج والى روايات شي به ايك روايت معزت ابن عباس رضى الله عنهما ي عنهما ي الله عنهما ي الله المؤلفة عنه المؤلفة عنه المؤلفة عنه المؤلفة عنهما ي المؤلفة عنه المؤلفة عنه المؤلفة عنه المؤلفة عنهما ي المؤلفة عنه المؤلفة عنهما ي المؤلفة عنها ي المؤلفة عنهما ي المؤلفة عنهما ي المؤلفة عنهما ي المؤلفة عنها ي المؤلفة عنهما ي المؤلفة عنها ي ا

ف أينه و لذلك دمّ المعنى جومناسك مي تقديم يا تاخيرك ال كوچائ كدم در اور حطرت ابراجيم نحى رحمه الله فرمات بين كد جس في ترباني كرف مي بيلي من سرمنذ الياتو وه دم در يربرآب في استدلال كطور پرسورة البقره كي آيت ١٩٦١ پرضى: ﴿وَلاَ مَعْلِمُ اللّهُ عَنْ مَعْلَمُ اللّهَ الْهَدْى مَعِلْمُ له يعنى البيم سرول كواس وقت تك مت منذا و جب تك كرقر باني الي جكر نه و كواس وقت تك مت منذا و جب تك كرقر باني الي جكر نه في جائے (بيدونوں روايتين اين ائي شيب في سند مي جي اعلاء اسن ١٤٩١) اورسورة اللي كرق بي اعلاء اسن ١٤٩٠) اورسورة اللي كي تعديم من الله كي تعديم صاف منهوم بوتى ب اورطواف كي ترتيب پرولالت كرف والاكوئي حرف نيس دي رقى كي تقديم سيام مناسك يرقوه فعل نبوى اورارشاد: خنوا مناسك مي مناسب مناسك يرقوه فعل نبوى اورارشاد: خنوا مناسك كم سي ثابت ب ـ

اور لاحسر ج والی فد کوره روایات میں آخر یع کے وقت کی ترخیص ہے یعنی جب کوئی نیا مسئلہ بتایا جا تا ہے، اس ونت جونوری طور پرا بھس بیش آئی ہے اس میں شریعت کی سہولت و تی ہے۔ ولیل : حضرت برا ورضی اللہ عنہ سے ترفی کی اللہ ہا اللہ علی اللہ ہے بعد المصلاة ) کی تقل کی ہوئی روایت ہے کہ رسول اللہ علی بعد لا یعنی یہ ہولت صرف تہ بارے کم عمر کی بھر بائی کرنے کی قربائی کرنے کی اجازت دی تھی ۔ اور قربایا تھا: و لا تعجزی جد نفظ بعد لا یعنی یہ ہولت صرف تہ بارے کے عمر دی بھر لیے کے وقت کی ترخیص ہے۔ یو کہ اسلام میں تج کا یہ پہلاموقد تھا۔ اور لوگوں کو اگر چرمناسک کی تر تیب مجمادی علی تقی کر گئی کے مرعدم مزاولت سے فلاف ورزی ہوگی تو آپ نے درگذر کیا اور کفارہ کا تھم ندویا۔ اور دلیل یہ ہے کہ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ ایک صاحب نے طواف زیارت سے پہلے سی کر لی؟ تو آپ نے فرمایا: لاحسر ج: کوئی بات نہیں (رواہ ابوداکود مصلوق مدید کا مسئل کی الکہ کہ اس صورت میں بالاجماع دم واجب ہے۔ اور تر تیب کے وجوب کا ایک قرید یہ جس کہ کہ کہ میں جس سورت میں بالاجماع دم واجب ہوئے طرح طرح کے مسئل دریافت کر رہے تھے: وہ اس وجہ سے تھا کہ مناسک میں ترتیب ضروری تھی۔ اور یہ بات صحابہ کو بتا بھی دی گئی تھی۔ اگر ترتیب بھی سامت ہوتی بات بہاں بوئی تھی۔ یہ بیاب بھی سے کہ میں بال بھی تی بات بیاں بھی نہیں۔ اگر ترتیب بھی سامت ہوتی بات بہاں بھی نہیں۔ اگر ترتیب بھی سامت ہوتی بات بہاں بھی نہیں۔

[٨] وأفتى فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يومى، أو حلق قبل أن يومى، أو رمى بعد ما أمسى، أو أفاض قبل الحلق: أنه لاحرج، ولم يأمر بكفارة؛ والسكوتُ عند الحاجة بيانً؛ وليت شعرى! هل في بيان الاستحباب صيغةٌ أصرحُ من: "لاحرج"؟!

ترجمہ:(۸)اوررسول الله مناللة عَلَيْهِ فِي ويا الشخص كے فق ميں جس نے قربانی سے پہلے سرمنڈ اليا ...اور كاش مجھے معلوم ہوتا! كيااسخواب كے بيان ميں لاحوج ہے بھى زيادہ واضح كوئى لفظ ہے؟! حاس



# اعذار کی صورت میں سہولتیں دیئے کی وجہ

یخت مجبوری کی صورت میں مبولت دیا قانون سازی کی تحیل ہے۔ چنانچ شریعت نے دومعالموں میں مبولت دی ہے:

یہ بلامعالمہ --- اگر حالت احرام میں کوئی الی تکلیف لاحق ہوجائے کہ منوعات احرام ہے بچنا سخت دشوار ہوجائے،

تواس ممنوع کے ارتکاب کی اجازت ہے ، گرفد بیادا کرنا ہوگا۔ سورة البقر آیت ۱۹۱ میں ارشاد پاک ہے: دو فَ مَن تُک مَن مِن اللهِ بِهِ أَذَى مِن رَّاسِهِ، فَفِلْنَيةٌ مِن حِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُلِكُ لَهِ لِعِنَ الرَّمِ مِن ہے کوئی بیار ہو، بااس کے سر

میں تکلیف ہو، تو روزے سے یا خیرات سے یا قربانی سے قدید دیدے لین اس تکلیف کی دجہ سے سر منذانا پڑے تو منذادے، اور فدیدادا کرے۔ پھر قربانی کی جگہ تو حرم شریف متعین ہے۔ اور روزے اور صدی کے بارے میں آیت کر یہ میں تفصیل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل صدیت شریف میں ہے۔ رسول اللہ خیال بَرَیْجَ اللہ علی کر وَ رَبْواری صدیف کر یہ میں اللہ عندار دو، یا قربانی کر وَ رُبْواری صدیف کے دور صدی اللہ منذادو، اور تین روزے رکھو، یا چے مسکینوں کو آدھا آدھا صاع گذم دو، یا قربانی کر وَ (بخاری صدیف کے اس کا سامندی)

فدرید مقرد کرنے کی وجہ: شریعت جو ہوئٹیں دیت ہے: دہ بھی تو بدل تجویز کر کے دیت ہے، اور کہی بغیر بدل کے مثلاً: شم حاکھنہ سے نمازی معاف کر دیں اور دوزوں کی تفاتجویز کی ۔ پھر بدل کہیں بلکا تجویز کرتی ہے اور کہیں بھاری ۔ شلاً: شم کے کفارے بیں تین روزے دیکے، اور مضان کا روزہ تو ڑنے بیں ساتھ روزے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہوات دینے کی

بہترین صورت یہ ہے کہ رفصت کے ساتھ بدل بھی تجویز کیا جائے ۔ جیسا کہ بحث ۲ باب ۱۰ (رحمۃ اللہ ۲۲۵۲) بیں بیان کیا

میاہے۔ رفصت کے ساتھ بدل تجویز کرنے کافا کہ ہیں ہوگا کہ اس ہا مسل کھی اور آئے گا۔ آدمی شیال کرے گا کہ بی نے

میریت کو فلال حکم فوت کیا ہے، جس کا پر کفارہ اوا کر رہا ہوں۔ اور اس سے اس فیم کے دل کو تسکین حاصل ہوگی جو بمیشہ

مزیمت کو فلال حکم فوت کیا ہے، جس کا پر کھی تھوٹ کو بات ہے۔ ایس فیم کو کی چور کیا تو اس کے

معمولی ہوتی ہے تو بدل تجویز نہیں کیا جاتا ۔ جیسے حاکمہ کی بدل تجویز کرنے میں کوئی چیز بائع ہوتی ہے یا کوتا ہی

معمولی ہوتی ہے تو بدل تجویز نہیں کیا جاتا ۔ جیسے حاکمہ کی نمازیں بالکل ہی محاف کر دیں ۔ کیونکہ پاک ہونے کے بعد

اگر تضا کا حکم دیا جاتا تو فائے اور وقتی مل کرنمازیں بہت ہوجا تھی۔ اور ان کی اوا کی وشوار ہوتی ۔ اور جب بلکی کوتا ہی

میں شریعت کفارہ تجویز کرتی ہے تو تھیں کوتا ہی میں جرچہ اولی کفارہ تجویز کیا جائے گا۔ البتہ کوتا ہی کی توعیت و کیم

دوسرامعاملہ۔۔۔۔احصارکا ہے بیٹی جج یا عمرہ کا احرام بائد سنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آجائے تو کیا کرے؟ واقعہُ عُدیبی میں کفار قریش نے آنخضرت مَلاِئنَا اَیْنَا کَا اور صحابہ کوعمرہ کرنے ہے روک دیا تھا تو سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۲ نازل



ہوئی کہ: ''اگر (وشمن یا مرض کے سبب) روک دیئے جاؤ، توجو جانور قربانی کا میسر ہو، اس کو ذیح کرے احرام سے نکل جاؤ۔ جاؤ۔ چنانچے رسول الله مِنالِيَّةِ اَلِيَّا اور صحابہ نے قد يبيش قربانيال ذیح کيس اور مرمنڈ وايا اور احرام سے نکل گئے۔

فا کدہ: یہاں تین مسائل مختف فیہ ہیں: (۱) وقمن سے تواحسار خفق ہوتا ہے۔ کرمرض وغیرہ موانع سے احسار خفق ہوتا ہے یا نہیں؟ احناف کے نزویک مختق نہیں ہوتا (۲) سر منڈا تا احرام سے نکلنے کی تخت نہیں؟ احناف کے نزویک مختق نہیں ہوتا (۲) سر منڈا تا احرام سے نکلنے کی تخت میں موتا (۲) سر منڈا تا احرام ہو باخر دئے ہی خود بخود خم علامت ہے۔ احرام قربانی کرتے ہی خود بخود خم موجائے گا۔ اور دیگر اکر کے نزویک شرط ہے۔ سر منڈا نے تی سے احرام کھلے گا (۲) اس جج یا عمرہ کی تضا ضروری ہے یا موجائے گا۔ اور دیگر اکر دیک شروری ہے ویکر اکر دیک خرویک نوری کے خروری نوال سے مروری نوال ہے۔ مراکل شاہ صاحب نے نوال چھڑے۔ منظوط کر ایک میں وقطنی من قابل کھ کراس کھم زوری ہے۔

[٩] ولايتم التشريعُ إلا ببيان الرُّحَص في وقت الشدائد:

فمنها: أذى لإيستطيع معه الاجتناب عما حُرِّمَ عليه في الإحرام، وقيه قولُه تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْطًا، أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَّأْبِهِ، فَقِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ ﴾ الآية، وقولُه صلى الله عليه وسلم لكفب بن عُجْرَةً: " فاحلق رأسك، وأَطْعِمْ فَرْقًا" إلخ.

وقد بينا: أن أحسن أنواع الرُّخَصِ: ما يُجعل معه شيئ يُذَكِّرُ له الأصلَ، ويُثلج صدرَ المُخجمع على عزيمة الأصل عند تركه؛ وحُمل الإقراطُ في وجوب الكفارة على ذلك بالطريق الأولى.

ومنها: الإحصار: وقد مُسنَّ فيه حين حَالَ كفارُ قِريشٍ دون البيت، فنحر هداياه، وحلق، وخوج من الإحرام.

- (كَوْرَبِيلْيْرَلِ

# فصل

# حرمين شريفين كابيان

محدثین کرام کتاب الجے کے آخر میں حربین کے نصائل واحکام کی حدیثیں درج کرتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ بھی اب باب کے آخر تک حرم مکہ اور حرم مدینہ ہے متعلق چند فضائل واحکام کی مشیں بیان کرتے ہیں:

حرم مقرد کرنے کی حکمت ۔ خرم کے معنی ہیں: واجب الاحر ام بیت الله (مقدس گھر) جہاں ہے اس کو المسجد الحوام اور کہ مکر مہ کو البلد الحوام اوراس کے اردگرد کے ٹی میل کے علاقہ کو حَوَم کہتے ہیں۔ حرم کے خاص آداب واحکام مقرد کئے گئے ہیں۔ حرم کی حد بندی سب سے پہلے معزت ابراہیم علیه السلام نے کی تھی اوراس کے نشانات قائم کئے منے ہے ہررسول اللہ مَاللَّهَ اللَّهِ مَاللَهُ اللَّهِ مَاللَهُ اللَّهُ ا

ای طرح رسول الله میلانیکی نے مدینه منورہ کا بھی خرّم مقرر کیا ہے۔ اردگر دکا کئی میل کاعلاقہ واجب الاحترام قرارویا ہے۔ یہ مرم بھی عظمت واحترام میں مکہ کے حرم کی طرح ہے۔ مگراس کے احکام بعینہ جرم کی کے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں جانوروں کے جانو نے کی اجازت دی گئی ہے (مقافوۃ حدیث ۲۷۳۲) جبکہ میں جانوروں کے جارہ نے کی اجازت دی گئی ہے (مقافوۃ حدیث ۲۷۳۲) جبکہ حرم مکہ میں اس کی اجازت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ دونوں حرموں کی بنیاد بیان فرماتے ہیں:

مکہ اور مدینہ قابلِ احترام شہر ہیں۔ اور محترم چیزوں کے احترام کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ جگہوں کا احترام ہیں۔ جگہوں کا احترام ہیں دوبال کی چیزوں کو بدنیتی سے ہاتھ نہ لگا یا جائے۔ وہاں کے جنگلی جانوروں کا شکار نہ کیا جائے۔ وہاں کے خود رَ وجنگلی درخت اور گھاس نہ کا فی جائے۔ وہاں کسی فتنہ کی پشت بنائی نہ کی جائے۔ اور وہاں جنگ وجدال سے احتراز کیا جائے۔

اورحرم تنعین کرنے کی بنیاد ہے کہ تقدیم زمانہ سے مرکاری علاقہ اورشہوں کے اطراف وجوانب کی تخصیص (ریزرو کرنے) کا طریقہ چلا آ رہا تھا۔ حکومت اپنے مفاوات کے لئے سرکاری چراگاہ بناتی تھی ، لوگوں کواس میں جانور چرانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس طرح لوگوں کی ضروریات کے لئے شہوں کے اطراف وجوانب میں پچھ جگہیں مخصوص کی جاتی تھیں۔ جن میں وظی اندازی کا کسی کوچی نہیں تھا۔ اور یہ خصیص لوگ تنظیم کرتے چلے آ رہے تھے۔ رعایا اس سلسلہ میں اپنے مناہوں کے احکام کی فرمانہ رواری کرتی تھی۔ اور لوگوں کے دلول میں جوابتے بادشاہوں کی تعظیم تھی وہ ان کواس بات پرآمادہ کرتی تھی کہ وہ خود کو پابند کریں کہ وہ اس علاقہ کے درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں۔ اور یہ چیز لوگوں کے درمیان کرتی تھی کہ وہ خود کو پابند کریں کہ وہ اس علاقہ کے درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں۔ اور یہ چیز لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکی تھی ، ان کے دلوں کی تھاہ میں بیٹے چکی تھی۔ اور ان کے دل کے سیاہ نقطہ میں واغل ہو چکی تھی۔ چنا نچھا کے حدیث مشہور ہو چکی تھی ، ان کے دلوں کی تھاہ میں بیٹے چکی تھی۔ اور ان کے دل کے سیاہ نقطہ میں واغل ہو چکی تھی۔ چنا نچھا کیک حدیث مشہور ہو چکی تھی ، ان کے دلوں کی تھاہ میں بیٹے چکی تھی۔ اور ان کے دل کے سیاہ نقطہ میں واغل ہو چکی تھی۔ چنا نچھا کے حدیث میں میں میں میانے کی اور ان کے دل کے سیاہ نقطہ میں واغل ہو چکی تھی۔

میں اس کوامر مسلم کی طرح و کر فرمایا ہے فرمایا: "ہر یادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کامخصوص علاقہ ممنوعات شرعیہ ہیں '(مفکلوۃ صدے ۱۲۵۲۲) اس بنیاو پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مرمدے نئے ،اور رسول اللہ میلائیدی ہے۔ نے مدینہ منورہ کے لئے حرم تجویز کئے ہیں۔

اور حرم کے احترام میں بیدو دیا تنس بھی شائل ہیں: آیک: جوکام غیر حرم میں داجب ہے، جیسے انصاف کی گرم بازاری: اس کا دجوب حرم میں اور بھی مو کد ہوجاتا ہے۔ دوسری: جو کام حرم سے باہر حرام ہیں، ان کی حرمت: حرم شریف میں اور بھی موکد ہوجاتی ہے۔ مثلاً ذخیرہ اندوزی حرام ہے، حرم میں اس کی حرمت فزوں ہوجاتی ہے۔ حدیث شریف میں حرم میں ذخیرہ اندوزی کو کی روی اور شرارت قرار دیا گیا ہے (مشلوة حدیث ۱۷۲۲)

[10] والسر في حَرَمِ مكة والمدينة: أن لكل شيئ تعظيما، وتعظيمُ البقاع أن الأيتعرَّض لما فيها بسوء؛ وأصلُه ما خوذ من حِمَى الملوك وحِلَةِ بالإدهم، فإنه كان انقيادُ القوم لهم وتعظيمُهم إياهم مساوِقًا لمؤاخذةِ أنفسِهم: أن الايتعرضوا لما فيها من الشجر والدواب، وفي الحديث: "إن لكل مَلِكِ حِملى، وإن حمَى الله محارمُه" فاشتهر ذلك بينهم، وركز في صميم قلوبهم وسُويَدًاءِ أفتدتهم.

ومن أدب الحرم: أن يسَأْكُـدَ وجوبُ ما يجب في غيره: من إقامة العدل، وتحريمُ ما يحرم فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" احتكار الطعام في الحرم إلحادٌ فيه"

تر چمہ (۱۰) اور راز مکہ اور مدینہ کے حرم ہیں: یہ ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک تعظیم ہوتی ہے۔ اور جگہوں کی تعظیم یہ ہے کہ ہرائی سے ان چیز وں سے تعرض نہ کیا جائے جو ان جگہوں ہیں ہیں۔ اور حرم کی اصل ٹی گئی ہے ہا دشاہوں کی چرا گا ہوں سے اور ان کے شہروں کے اطراف سے ۔ پس بیشک قوم کی بادشاہوں کے لئے تا بعداری اور لوگوں کا بادشاہوں کی تعظیم کرنا چلانے والا تھا خو دائی دارو گیر کرنے کی طرف کہ وہ ان درختوں اور جا نوروں سے تعرض نہ کریں بادشاہوں کی تعظیم کرنا چلانے والا تھا خو دائی دارو گیر کرنے کی طرف کہ وہ ان درختوں اور جا نوروں سے تعرض نہ کریں جو ان چرا گا ہوں اور اطراف شہر میں جیں۔ اور حدیث میں ہے: ''بیشک ہر بادشاہ کیلئے ایک چراہ گاہ ہے ، اور بیشک اللہ کی جراگاہ اس کی حرام کی ہوئی با تیں جی مشہور ہوگئی وہ بات لوگوں کے درمیان ۔ اور گرگئی ان کے دلوں کی تھاہ میں ، اور ان کے دلوں کے تھاہ میں ، اور ان کے دلوں کے تھاہ میں ، اور ان کے دلوں کے ساہ نقط ہیں۔

اور حرم کے احترام میں سے بیہ بات ہے کہ حرید پختہ ہوجائے اس چیز کا وجوب: جو تیم حرم میں واجب ہے، لیمنی انساف کی گرم بازاری۔اور وہ آنخضرت علائی آئے کے اس چیز کی تحریم میں حرام ہے۔اور وہ آنخضرت علائی آئے کی کا انساف کی گرم بازاری۔اور وہ آنخضرت علائی آئے کی اس چیز کی تحریم میں حرام ہے۔اور وہ آنخضرت علائی آئے ہے) ارشاد ہے:'' حرم میں غلّہ کی وخیرہ اندوزی: حرم میں کی روی ہے'' (جس پر وعید سورۃ الحج آیت ۲۵ میں آئی ہے)

# (الجلة: الرف كَي جَلد مراداطراف وجوائب بين مساوِق: لازم مَاوَقَد: بالتَّف مِن فَخر كرنا)

### حرم اوراحرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ

سورة المائدة آیت ۹۵ میں ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والو! وحثی جاتور کوتل مت کرو، جبکہ تم حالت احرام میں ہوو۔ اور جوشن تم میں ہے اس کوجان ہو جو کوتل کرے گا: اس پرجزا اواجب ہے۔ وہ جزاءاس جانور کے شل ہے جس کواس نے تو کس نے جس کواس نے تو کس کے جس کا فیصلہ تم میں ہے دو معتبر شخص کریں۔ ورا ٹھالیہ وہ جزاءالی ہدی کا جانور ہو جو کھ بہتے ہے والا ہو، یا کفارہ ہو یعنی غریبوں کا کھلاتا، یا اس طعام کے بقدرروزے رکھ لئے جائیں "( بہی تھم حرم کے جانور شکار کرنے کا ہے کوشکاری احرام میں نہو)

تشری جرم میں اور اجرام میں شکار کرنا اور اجرام میں صحبت کرنا حدے بڑھ جانا ہے۔ اور اس کا سبب نفس کا اپنے تقاضے پورا کرنے میں دور تک جاتا ہے۔ بہل نفس کو اس کی بے راہ روی ہے رو کئے کے لئے یہ پا داش مقرر کی گئی ہے۔ مثل سے کیا مراو ہے ؟ اس میں اختلاف ہے کہ آیت کر بہد میں ' حشل' سے بھٹل صوری بینی شکل وصورت میں کیما نیت مراو ہے یا مثل معنوی بینی قیمت میں برابری مراو ہے؟

امام ابوطنیفداور امام ابو بوسف رحمهما الله کزدید: قیمت کا متباری مماثلت مراد به بین شکار کی قیمت لگائی و است ا جائے۔ گار جنایت کرنے والے وقین باتوں میں اختیار ہے: (۱) اگر اس رقم سے بدی کا کوئی جانور فریدا جاسکتا ہو، تو وہ فرید کرحرم میں ذرح کرے۔ اور اس کا گوشت غریبوں میں تقتیم کروے (۱) بااس رقم کا غلہ فریدے اور صدقه فطر کے اصول کے مطابق غریبوں کو باند دے (۱) با برنصف صاع گندم کے بدل ایک روز ورکھے۔

اورامام مجر،امام شافعی اورامام ما لک رحمهم الله کزویک:اگر شکار کے ہم شکل پالتو جانور پایا جاتا ہو، تو بیت وشکل میں مما شکت کا اعتبار ہے۔ تیمت کا اعتبار نہیں۔ مثلاً: ہرن میں بکری، نیل گائے میں گائے اور شرم رغ میں اونٹ، واجب ہوگا۔
کیونکہ یہ جانور ہم شکل ہیں۔ حضرت بحر، حضرت بلی اور حضرت این مسعود رضی الله عنهم سے ایسانی مروی ہے۔ اور ابوداؤو میں مرفوع روایت ہے کہ: ' نیخو شکار ہے، اور اس میں مینڈ ھامقرر کیا جائے، جب بحرم اس کا شکار کرئے' (حدیث ۱۹۸۱ کے ساب الاطلعمة ) اور جن جانوروں کی نظر نہیں ہے، جسے جڑیا اور کیوتر تو ان میں امام محد رحم الله قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور اہام شافعی رحمہ الله قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ پس کیوتر میں بکری واجب ہوگ۔ کیونکہ دونوں ایک طرح سے پانی ہینے ہیں۔ فرض وہ قیمت کا کس مرحلہ میں اعتبار کرتے ہیں۔ اور اہام شافعی رحمہ الله میں۔ غرض وہ قیمت کا کس مرحلہ میں اعتبار نہیں کرتے۔

شاہ صاحب کا فیصلہ: شاہ صاحب کے نز ویک مناسب سے کہ یہ بات بھی انہی و معتبر آ دمیوں سے دریافت کی



جائے۔جن صورتوں میں وہ محابہ کی رائے کے مطابق رائے دیں ،ان میں مما تکت صوری کا اعتبار کیا جائے۔اور جن مورتوں میں وہ تحد رحمداللہ کی رائے میں ان میں وہ قیمت کی رائے دیں ،ان میں قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ کو یا شاہ صاحب نے امام محد رحمداللہ کی رائے اغتبار نر مائی۔ اختیار فرمائی۔

فا کدہ: بیمسکدنہایت بیجیدہ ہے۔ اوراختلاف کی وجہ بیہ کہ آیت کر بحد بیں جولفظ دمشل آیا ہے: اس سے شل صوری مراد ہے یاش معنوی؟ آیت کر بحد بیل ومعتبر آدمیوں کے مثلیت کا فیصلہ کرنے کے بعد جو بین باتوں بیں اختیار دیا گیا ہے، اس کا تفاضا بیہ ہے کہ مش معنوی مراد لیا جائے۔ کیونکہ شل صوری کے فیصلہ کے بعد اختیار موجہ نہیں ۔ اب تو ہدی متعین ہے۔ محرسلف سے مشل صوری کا اعتبار کرنا مردی ہے۔ جیسے صابہ نے شتر مرغ میں ادنے واجب کیا۔ حالا افکہ ادنے کی متعین ہے۔ محرسلف سے مشل موری کا اعتبار کرنا مردی ہے۔ جیسے صابہ نے شتر مرغ میں ادنے واجب کیا۔ حالا افکہ ادنے کی تقدیم مرغ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے بھی کوئی دوٹوک فیصلہ بیں کیا۔ ہات دومعتبر آدمیوں کے حوالے کردی ہے۔

[11] قوله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَفْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُّمْ ﴾ الآية.

أقول: لمما كان الصيد في الحرم والإحرام والجماعُ في الإحرام: إفراطًا ناشئًا من توعّل النفس في شهوتها: وجب أن يُزجر عن ذلك بكفارة.

واختلفوا في جزاء الصيد: هل تُعتبر المِثْلِيَّةُ في الخُلْق أو القيمة؟ والحق: أنه ينبغي أن يَسأل ذَوَى عدلٍ، فإن رأيًا وأي السلف في تلك الصور فذاك، وإن رأيًا القيمة فذلك.

ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: جب حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں جماع کرنا صدیے تجاوز کرنا تھا، جو
پیدا ہونے والا تھ نفس کے دور تک جانے ہے اپنی خواہش میں: تو ضروری ہوا کہاس سے کفارہ کے ذریعہ روکا جائے۔
اور علماء نے اختلاف کیا ہے شکار کی جزاء میں: آیا ہیئت میں مما تگست کا اعتبار کیا جائے یا قیست میں؟ اور حق بات:
یہ ہے کہ مناسب ہے کہ دومعتبر آدمیوں ہے دریافت کرے۔ بس اگر دیکھیں و وسلف کی رائے ان صور تول میں تو وہ
ہے۔ اوراگر دیکھیں وہ قیمت تو وہ ہے۔

샀

₩

\*

### مدينة شريف كي أيك خاص فضيلت كاراز

حدیث ۔۔۔ میں ہے۔رسول اللہ میالی تَعَاقِیم نے فرمایا: ''میراجوائتی مدین کی تکلیفوں اور تحتیوں پرمبر کرے کا بعنی وہاں ے انقالِ مکانی نہیں کرے گا: قیامت کے دن میں اس کا سفارشی ہونگا'' (مکلوۃ حدیث سامے)

- ﴿ لَاَ وَرَبِيَالِيْرَالِيَهِ ﴾

تشریکی: مدینه منوره کے قیام میں دوفائدے ہیں: ملی اور ذاتی۔ انہی فوائد کی وجہ سے بیفضیلت ہے: ملی فائدہ: مدینه شریف وی کامپرط اور مسلمانوں کا ماوی ہے۔ اور اس کوآبادر کھنے میں ایک دینی شعار کی سربلندی اور مرکز اسلام کی شان دوبالا کرتا ہے۔

MAL

و اتی فائدہ: انتقال مکانی کرکے مدینہ میں آپڑتا اور مسجد نبوی میں نمازوں کے لئے حاضری دینا: نبی مِلائنیَا اِیَّ احوال کو یا دولاتا ہے، جومؤمن بندے کے لئے بڑار لعمت ہے۔

[١٢] قبال النبي صلى الله عليه وسلم: " لايَصبر على لَأُوَاء المدينة وشِدَّتِها أحدٌ من أمتى إلا كنتُ له شفيعًا يومَ القيامة"

أقول: سر هذا الفضل: أن عمارة المدينة إعلاءً لشعائر الدين، فهذه فائدة ترجع إلى الملة؛ وأن حضور تلك المواضع، والحلول في ذلك المسجد، مذكِرٌ له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذه فائدة ترجع إلى نفس هذا المكلف.

تر جمد: بی مطالعَ آن است میں سے وئی گریں سے کا تکیفوں اور اس کی تختیوں پرمیری امت میں ہے کوئی گریں اس کے لئے قیامت کے دن سفارشی ہونگا' میں کہتا ہوں: اس فضیلت کارازیہ ہے کہ دید ہوئ آبادر کھنا ایک دینی شعار کوس بلند کرنا ہے۔ پس بی فا کدو ملت کی طرف لوٹا ہے۔ اور بیرازہ کہ اِن مقامات میں حاضر ہونا اور اس مسجد میں اتر نا اُس بات کو یا دولانے والا ہے جس میں نبی میں نبی میں آئی کے اور بیرفا کہ واس مطلف بندے کی ذات کی طرف لوٹنا ہے (الملاؤاء: سختی ، رنج و تکلیف۔ آئی یَائی یَائی کَا اُن وَ کِرنا ، رکنا ، آلای اِلاَءً بِحَتی میں بِن اِ

مدینه کی حرمت دعائے نبوی کی وجہے ہے

☆

صدیث ۔۔۔۔رسول اللہ مینالینڈیٹی نے فرمایا : '' جینک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو بزرگی دی ، پس اس کومختر م گردانا۔
اور جینک میں نے مدینہ کو بزرگی دی ،اور میں اس کی دونوں جانبوں کے درمیان کو بزرگی دیتا ہوں۔ لہٰذا اس میں خوں
ریزی نہ کی جائے۔ اس میں جنگ وجدال کے لئے ہتھیار نہ اٹھائے جائیں اور اس کے درختوں کے پنے نہ جھاڑے جائیں۔ البتہ جانوروں کے جارہ تامنٹنی ہے (مکٹو قاصدے ۱۲۳۳)

تشری اس صدیت سے بیات مفہوم ہوتی ہے کہ پیغیر کا انتہائی خصوصی توجہ سے کسی چیز کے لئے دعا کرنا ، اوراس کے عزمیم عزم مم کا کسی چیز سے علق ہونا: نزولِ احکام کا سبب ہوتا ہے۔ چنا نچھ ابراہیم علیہ السلام کی تو جہات سامیہ اور دعوات کا ملہ سے معلمہ کا کسی چیز سے معلق ہونا: نزولِ احکام کا سبب ہوتا ہے۔ چنا نچھ ابراہیم علیہ السلام کی تو جہات سامیہ اور دعوات کا ملہ سے معلمہ السلام کی تو جہات سامیہ اور دعوات کا ملہ سے مکہ کے حرم ہونے کے احکام تازل ہوئے اور نی میلائی آئے کی مخصوص دعاؤں سے اور انتہائی خواہش کی وجہ سے مدینہ کے حرم ہونے کے احکام نازل ہوئے۔

فا کدہ: اور مدینہ کے حرم میں اور مکہ کے حرم میں بعض احکام میں قرق اس لئے ہے کہ مکہ کی حرمت میں دعائے ابرا جیمی کے علاوہ بیت اللہ کا بھی وظل ہے۔اور مدینہ میں دعائے نبوی کے علاوہ الیک کوئی چیز نبیں ہے۔واللہ اعلم۔

[١٣] قبال النبسي صبلني الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حَرَّم مكة، فجعلها حرامًا، وإني حَرَّمْتُ المدينة"

أقول: فيه إشارة إلى أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بجُهْدِ همتِه، وتأكَّدِ عزيمتِه: له دخلٌ عظيم في نزول التوقيتات. والله أعلم.

ترجمہ : میں کہنا ہوں: اس مدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ تی مطالت کی دعا: اپنی انتہائی درجہ خصوصی توجہ سے اور اپنی عزیمت کی پختنگی سے: اس کے لئے برداد طل ہے تعیینات کے اتر نے میں ، باتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

(الحدلله! آج ۱۲ ارتیج الثانی ۱۲۲۳ اه میں کتاب الجے کی شرح مکمل ہوئی





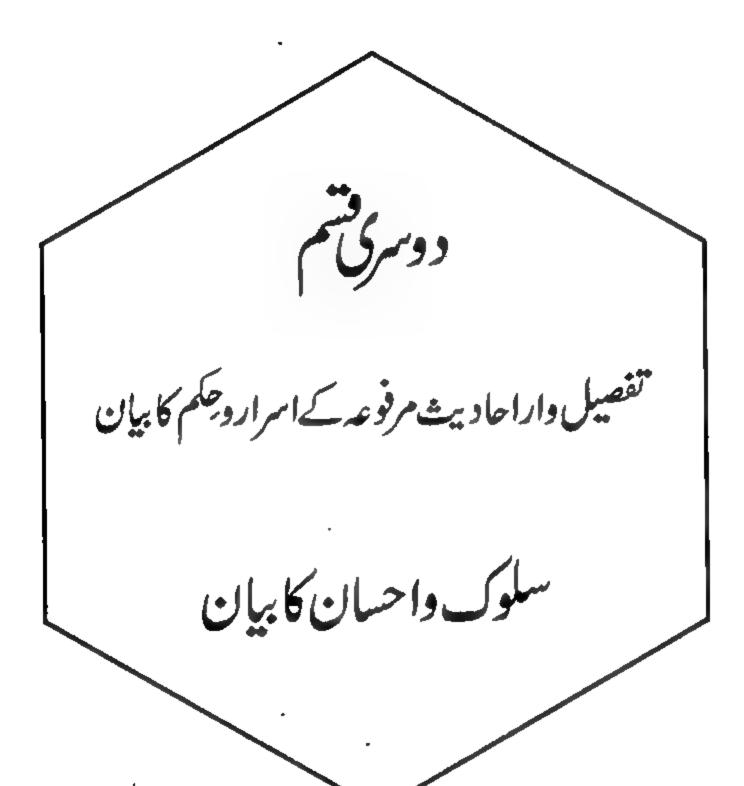

باب (۱) سلوک واحسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں باب (۲) از کاراوران کے متعلقات کا بیان باب (۳) سلوک واحسان کے سلسلہ کی باقی باتیں باب (۳) سلوک واحسان کے سلسلہ کی باقی باتیں

(٣) احوال ومقامات كابيان

#### باب---

### سلوك واحسان كےسلسلەكى اصولى باتنيں

احسان: کے نفوی معنی میں: بکو کردن اور نیکوکردن لینی خوب اچھا کرنا اورا بیھا عمال کرنا۔ حدیث میں ہے: إن المله کتب الإحسان عملی کل شیئ الحدیث لینی اللہ تعالی نے ہر چیز میں خوب اچھا کرنا لازم کیا ہے۔ پھررسول اللہ مِنْ الله تعالی کی وضاحت کی ہے: پہلی مثال: جب جنگ میں دشمن کون کیا جائے تواجھ طریقہ پرتل کیا جائے لینی آئے میں شمن کون کیا جائے اور اس کی فاش نہ دیگاڑی جائے۔ دوسری مثال: جب کھانے کے لئے جانور ذریح کیا جائے تو عمد وطریقہ پرذری کیا جائے اور اس کی فاش نہ دیگاڑی جائے۔ دوسری مثال: جب کھانے کے لئے جانور ذریح کیا جائے تو عمد وطریقہ پرذری کیا جائے این دی کرنے کے لئے چھری خوب تیز کرلی جائے تا کہ جانور کوزیا دہ تکلیف نہ ہو (مسلم شریف ۱۲:۱۳ معری کتاب الصید)

اوراحسان کے اصطلاحی معنی ہیں: اعمال شرعیہ کواس طرح اداکرنا کہ ان سے مطلوبہ فوا کدحاصل ہوجا کیں۔ مثلاً نماز کا مقصدا خبات یعنی بارگاہ خداوندی میں بجز وانکساری اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ یہ مقصد علی وجہ الکمال اس وقت حاصل ہوسکتا ہے جب نماز اس طرح اداکی جائے کہ کو یا نمازی اللہ نعالی کود کیور ہاہے۔ یہ کیفیت اور یہ ملکہ بیدا کرنے کا نام احسان ہے۔

احدان، سلوک، زُبد، طریقت اورتصوف تقریباً ہم معنی اصطلاحات ہیں۔ احادیث میں پہلے دولفظ آئے ہیں۔ ہاتی اصطلاحات بعد کی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لفظ احسان ہی استعال کیا ہے۔ اور سالکین کے لئے مسحسنین استعال کیا ہے۔ صرف ایک جگہ صوفیا کالفظ استعال کیا ہے۔ اور تحفظ (احتیاط) کی وجہ شاید ہے کہ فلسف تصوف میں غیر شرکی چیزوں کی آمیزش ہوگئ ہے۔ نیز تصوف کا اطلاق فلسف تصوف پر بھی ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب کے فقط تصوف بیش فیر شرکی چیزوں کی آمیزش ہوگئی ہے۔ نیز تصوف کا اطلاق فلسف تصوف پر بھی ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب کے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فقط تصوف ویش نظر سلوک واحمان کے اللہ واذکار اور حقائق ومعارف کا بیان ہے، اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لفظ تصوف استعال کرنے ہے گریز کیا ہے۔ واللہ الخم ۔

اس محدث من جارباب من

باب اول: میں سلوک واحسان کی تمہیری اور اصولی باتنیں بیان کی ہیں۔ پہلے شریعت وطریقت کی تحدید کی ہے۔



پھر یہ بیان کیا ہے کہ طریقت کا موضوع دویا تیں جیں۔ پھر چاراصول افلاق وملکات کی تفصیل کی ہے۔ باب دوم: میں اعمال سلوک بعنی اذ کا رواد عیہ کا نیان ہے۔ کیونکہ بھی نوافل اعمال: سلوک کا سریابہ ہیں۔ باب سوم: میں جاراسای ملکات (طہارت، اخبات، ساحت اور عدالت) کے اکتساب کا طریقہ بیان کیا ہے اور ان کے موانع اور علامات کی وضاحت کی ہے۔

باب چہارم: میں احوال ومقامات کا بیان ہے جواحسان کے تمرات ہیں۔

### شريعت وطريقت

جب انسان اختیار واراد و سے کوئی اچھایا براکام کرتا ہے تو وہ کل وجود میں آکرختم نہیں ہوجاتا، بلکداس کے نس کے ساتھ وابستہ ہوجاتا ہے لینی دل اس سے اثر پر برہوتا ہے۔ بہی کیفیت نفسانیہ ہے۔ پھر جب تک وہ کیفیت عارض ہوتی ہے '' حال'' کہلاتی ہے۔ اور جب وہ رائخ ہوجاتی ہے تو '' ملک'' کہلاتی ہے۔ تمام اخلاق حسنہ اور سیندای طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ملکہ بنتے ہیں۔

پھراعمال وہیئات نفسانیہ میں ربط وار تاط ہے۔اعمال: بیٹات نفسانیہ کو کمک پہنچاتے ہیں۔اورونی بیٹات نفسانیہ کی تعر تشریح وتر جمانی بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اعمال: ان کیفیات کے پیکراورصور تیں ہیں۔اور آخرت میں جزاؤسزا کواعمال یر ہوگی محرحقیقت میں مفیدیام عنر یہی ملکات حن یاسید ہوں تھے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ شارع نے اصالہ اور بالذات لوگوں کوا ممال بی کا مکلف بنایا ہے۔خواہ اعمال از قبیل اوامر ہوں یا توابی کر مطلقاً بعنی ملکات سے قطع نظر کرتے ہوئے مکلف بنایا۔ بلکداس حیثیت سے مکلف بنایا ہے کہ وہ اعمال: انہی بنیا سے نفسانیہ سے انجرتے اور وجود میں آتے ہیں۔ اس لئے لوگ ٹانوی ورجہ میں اس کے بھی مکلف ہیں کہ وہ اعمال: انہی بنیا سے نفسانیہ سے اور درجہ دیں آتے ہیں۔ اس لئے لوگ ٹانوی ورجہ میں اس کے بھی مکلف ہیں کہ ایسے ملکات کی تحصیل کی سعی کریں۔ اور برے ملکات سے اجتمال کی سے اور برے ملکات سے اجتمال کی سعی کریں۔ اور برے ملکات سے اجتمال کی سے

اوراعمال سے بحث دوحیثیتوں سے کی جاتی ہے:

مینی حیثیت: انگال کوعام لوگول پر لازم کرنے کی جہت ہے۔ اور جامع بات اس سلسلہ بیں ہے کہ ویکھا جائے:

کو نے انگال: کن ملکات کے مظامت ( احتالی جگہیں ) ہیں بینی کن انگال سے اجھے یا برے ملکات پیدا ہو سکتے ہیں۔
پھران انگال کا تھم دیا جائے یا ان سے روکا جائے۔ اور اس معاملہ بیں ایبا واضح طریقہ اختیار کیا جائے جس کا کوئی پہلو
پوشیدہ نہ ہو۔ رات بھی دن کی طرح روش ہو۔ تا کہ برطالوگول کی دارو کیرکی جاسکے۔ اورکوئی محصک نگلنے پر قادر ہونہ
بہانہ جوئی پر۔ نیز ان انگال کا انضباط بھی ضروری ہے اور مملک ہے۔ مثلاً:

الم تفصیل بحث اول بابد دواز دہم رحمۃ الشالول مد (۲۳۲۱) اور بحث شقم باب پھم رحمۃ الشالول مد (۱۲۳:۲) میں ہے۔ ا

غور کیا تو معلوم ہوا کہ نفس کو پا کیزہ بنانے کی موز ون صورت وضوء وسل ہے۔ چنانچہ حدث اصغروا کبر میں بیطہار تیں لازم کیں۔اوران کی جملہ تنصیلات منصبط کیں اور مجبوری میں متبادل صور تیں تجویز کیں۔

دوسری حیثیت: اعمال ہوگوں کے نفوس کے سنور نے کی اور اعمال کی مطلوبہ بیجات تک پہنچانے کی جہت ہے۔
یعنی اس بات میں غور کیا جائے کہ کن اعمال ہوگوں کے نفوس سنورتے ہیں، اور کن ہے بگرتے ہیں؟ اور وواعمال کس طرح مطلوب ملکات تک پہنچاتے ہیں؟ اور جامع بات اس سلسلہ ہیں ہے کہ دو چیز وں کی معرفت ضروری ہے: ایک:
کیفیت نفسانیہ کی معرفت ۔ ووسری عمل کی جہت ایسال کی معرفت۔ مثلاً: اخبات: ایک مطلوب ملکہ ہے اور اس کو نماز وغیر و
کے ذریعہ بدست لایا جاسکتا ہے۔ لیس اخبات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اور نماز ، اذکار، تلاوت وغیر و آدی میں اخبات کی صفت کی طرح بدا کر تے ہیں؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور اس معرفت کا مدار وجدان پر ہے بین انہوں کی سال معاملہ کو میں اخبات کی صفت کی طرح بین اس معاملہ کو سے بینی دونوں با تیں جانے ہیں۔ لیس اس معاملہ کو صاحب امر کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ غرض اعمال سے پہلی حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام شریعت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا نام احسان (طریقت) ہے بینی دونوں ایک جیں۔ فرق صرف حیثیات کا ہے۔

#### ﴿ من أبواب الإحسان﴾

اعلم: أن ما كلّف به الشارع، تكليفاً أوَّليا، إيجابا أو تحريمًا: هو الأعمال، من جهة أنها تنبعث من الهيئات النفسانية، التي هي في المعاد للنفوس أو عليها، وأنها تُمِدُّ فيها وتُشْرَحُها، وهي أشباحها وتماثيلها،

والبحثُ عن تلك الأعمال من جهتين:

إحداهما : جهة إلىزامِها جمعهورَ الناس، والعمدة في ذلك: اختيارُ مظانٌ تلك الهيئاتِ من الأعمال، والطريقة الظاهرة التي ليلُها نهارُها، يؤاخلون بها على أعين الناس، فلا يتمكّنون من التسلُّل والاعتذار؛ ولابد أن يكون بناوُها على الاقتصاد والأمور المضبوطة.

والثانية: جهةُ تهذيبِ نفوسِهم بها، وإيصالِها إلى الهيئات المطلوبة منها، والعمدة في ذلك: معرفةُ تـلك الهيئات، ومعرفةُ الأعـمـالِ من جهة إيـصالها إليها، وبناوُها: على الوجدان، وتفويض الأمر إلى صاحب الأمر.

قالباحث عنها من الجهة الأولى: هو علم الشرائع، وعن الثانية: هو علم الإحسان.

ترجمہ:احسان کےسلسلہ کی اصوبی ہاتیں: جان لیں کہوہ چیز جس کا شارع (اللہ تعالیٰ) نے (لوگوں کو) مکلف

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### سلوك واحسان كيغورطلب بإتنين

کے اعتبار سے اس میں کچھوزیادتی کرتا ہے، نہ کیفیت کے اعتبار سے بعنی نہ سنن ونوافل ادا کرتا ہے، نہ خشوع وخضوع سے نماز پڑھتا ہے تو ایسا شخص مزکی نہیں ہے۔وہ کمالات کے بلند مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

دوسری چیز: کیفیات قلبیہ (اخلاق وملکات) پی خورکرنا اوران کی کماحقہ معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ بھیرت کے ساتھ آ دمی وہ اعمال اختیار کرے جو مفید ہیں۔ اعمال: بمزلہ اسباب وآلات ہیں۔ ان سے مقصود نفس کا علاج اوراس کی ویکھ بھال ہے۔ پس جس طرح طبیب مریض کا علاج کرتا ہے اوراس کے احوال کوسنوارتا ہے ای طرح سالک بھی اعمال کے ذریعہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور جس شخص کوآلات واسباب کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ سمجھی آلات کواندھادھنداستعمال کرنے لگتا ہے اور نفع کے بجائے نقصان اٹھا تا ہے۔

#### والناظر في مباحث الإحسان يحتاج إلى شيتين:

[1] النظر إلى الأعمال، من حيث إيصالها إلى هيئاتٍ نفسانية، لأن العمل ربما يؤذى على وجه الرياء والشمعة، أو العادة، أو يُقارِنُه العُجْبُ والمنُّ والأذى، فلايكون موصِلاً الى منا أريد منه؛ وربسما يؤذى على وجه لاتتنبه هذه النفس لأرواحه تنبها يليق بالسمحسنين، وإن كان من النفوس من يتنبه بمثله، كالمُكتفى بأصلِ الفرض، لا يزيد عليه كمًّا ولا كيفًا، وهو ليس بزكي.

[٢] والنظرِ إلى تلك الهيئات النفسانية، ليعرِفها حقَّ معرِفَتِها، فيباشر الأعمالَ على بصيرة مما أُريد منها، فيكون طبيبُ نفسِه، يَسُوْسُ نفسَه كما يسوس الطبيبُ الطبيعة؛ فإن من لايعرف المقصودَ من الآلات، كاد إذا استعملها أن يخبِطَ خَبْطَ عَشُواءَ، أو يكون كحاطب ليل.

#### ترجمه: اوراحان كماحث من فوركرف والادوييرون كاتاج ب:

(۲) اوران کیفیات قلبیہ میں غور کرنا، تا کہ وہ ان کو بہچانے جیسا کہ ان کو بہچانے کاحق ہے۔ تا کہ وہ اعمال کو اختیار کرے اس بات ہے آگی کے ساتھ جو ان اعمال سے مراد لی گئی ہے۔ پس وہ اپنقس کا معالج ہو۔ وہ اپنقس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پس بیشک جو محف آلات کے مقصود کوئیس بہچانتا: قریب بہ بھال کرے جس طرح طبیب: طبیعت کی و بھی بھال کرتا ہے۔ پس بیشک جو محفق آلات کے مقصود کوئیس بہچانتا: قریب بہ جب وہ آلات استعمال کرے تو وہ رتو ندی اوٹنی کی طرح ٹا مک ٹو ئیاں مارے یارات میں سوخت چنے والے کی طرح ہو۔ جب وہ آلات استعمال کرے تو وہ رتو ندی اوٹنی کی طرح ٹا مک ٹو ئیاں مارے یارات میں سوخت چنے والے کی طرح ہو۔

# حيار بنيادي اخلاق وملكات

#### طهمارت واخبات كابيان

الچھی کری کیفیات نفسانے یعنی اخلاق و ملکات بہت ہیں۔ جیسے بہادری اور برد لی ، سخاوت اور بخیلی ، تکہر اور تو اضع
وغیرہ۔ گران سب کا مرجع اور خلاصہ چارا خلاق و ملکات ہیں لینٹی طہارت وحدث ، اخبات وا تنکبار ، س) حت وخود نوضی
اورعدالت وظلم۔ یکی بنیادی ملکات ہیں۔ جن نے نن احسان ہیں بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

اورعدالت وظلم۔ یکی بنیادی ملکات ہیں۔ جن کے نن احسان ہیں بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

اورعدالت وظلم۔ یکی بنیادی ملکات ہیں۔ جن کے نن احسان ہیں بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

السب طہارت (پاکی) ۔ کا فائدہ ہیہ کرائ ہے والی کو تاہم کرتا ہے وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے شریعت
پاکٹلوق ہیں۔ پس جو پاکی کا اجتمام کرتا ہے وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے شریعت
نے وضوء وشل مشروع کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں پاکی کی اجمیت اس طرح نظا ہرگ گئی ہے کہ اس کو آ دھا ایمان قرار دیا ہے (مفکو آ صدیث الما و دیا ہے کہ اس اللہ ہیں)
دیا ہے (مفکو آ صدیث الما د ۲۹۲) اور ایک دوسری صدیث ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ: '' اللہ پاک سخمرے ہیں: وہ پاکیزگی کو وست رکھتے ہیں' (رواہ التر قدی ، مفکو ق صدیث ہیں اس المتوجل، کتاب الملباس)

(ج) — اخبات (بارگاہ خدادندی میں نیاز مندی) — اخبات کا فاکدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے: نماز ، اذکار اور تلاوت مشروع کی گئی ہے۔ اس صفت کا تذکرہ حدیث جبر نیل میں اس طرح آیا ہے: '' احسان سے ہے کہ اسکی بندگی اس طرح کی جائے گویا عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کود کمچے رہا ہے، ورند اللہ تعالیٰ تو د کمچے ہی رہے ہیں' عبادت کے لئے بید وطریقے ای لئے تجویز کئے میں کہ اظہار نیاز مندی علی وجد الکمال ہو۔

حضرت این مسعود پاکیز گی میں اور اللہ کے سامنے عاجزی اور فروتی کرنے میں صحابہ میں عالی رتبہ ہیں۔

تخصیل سکینت کا طریقہ:سکینت کو بدست لانے کا بہترین طریقہ بیہ ہے: (۱) احکام شرعیہ کی اس طرح تغیل کی جائے کہ ان کی ارواح وانوار پیش نظر رہیں لیتن جو ہر مل کی محافظت کے ساتھ تھم کی تغیل کی جائے (۱) اور اعمال کے اذکار وہین ت کی رعایت اور تکہداشت کرتے ہوئے احکام پر پابندی سے ممل کیا جائے۔

طہارت کی روح: پس طہارت کی روح — مثبت پہلو — نور باطن اور اُنس وانشراح کی حالت ہے۔ بین جب طہارت کی روح ناہوں کے جب طہارت کا پورا قائدہ حاصل ہوگا۔ وضوء سے گناہوں کے جب طہارت کا پورا قائدہ حاصل ہوگا۔ وضوء سے گناہوں کے حجم نے کی روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ گناہ ول میں ظلمت اور وحشت پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ نکل جائیں گے تو نور وسرور کی کیفیت پیدا ہوگا۔

اورطہارت کی روح ۔۔ منفی پہلوے ۔ فریب وہی والے افکار کا تھنڈ اپڑنا اور تشویشات: ہے جینی ، پراگئد وہا ہی ۔ بقر اری اور گھیرا ہٹ کا ختم ہوجا نا ہے۔ حدیث میں غصہ کا علاج وضوء تجویز کیا گیا ہے۔ فر مایا: '' غصہ: شیطان کی وجہ ہے اور شیطان آگ ہے۔ بیرا کیا گیا ہے۔ اور آگ کو پانی ہی ہے جھایا جاسکتا ہے۔ بیں جب تم میں ہے کسی کو (غیر معمولی) غصر آئے تو چاہئے کہ وہ وضوء کرے (رواہ ابودا کو دہ مختلو ہ حدیث الاقب اب المعضب ، کتاب الآداب، فصل نانی) اس علاج میں اشارہ ہے کہ طہارت ہے تشویشات کا از الہ ہوتا ہے۔

< (وَرَوْرَ مِينَالِينَ لِهِ »

تخصیل سکینت کی تمرین: اور سکینت حاصل کرنے کے لئے نفس کی تمرین کے دوطر نیقے ہیں: `

يهلاطريقه بنمازيس سورهُ فاتحددهيان سے پڙهنا۔ حديث قدى ميں ہے: الله ياك ارشاد فرماتے ہيں ميں ، نماز لعنی سورهٔ فاتحدایت اور بندے کے درمیان آوهی آوهی بانث دی ہے۔ اور میر ابندہ (سورهٔ فاتخدیش) جو یکھ ما نگتا ہے وہ اس کو ضروروباجاتا ہے۔ لیس جب بندہ کہتا ہے: ﴿ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ (تمام تعرفیس اس الله کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کے پالنہار ہیں) تو القد تعالی فرماتے ہیں:" میرے بندے نے میری تعریف کی!" اور جب بندہ کہتا ہے ﴿ السر خصص السرَّحيم ﴾ (جوب صدمبريان نهايت رحم والعين ) تواللدتعالي فرمات بين "مير، بندے فيميري ثنا ك!"اورجب بنده كہتا ہے:﴿ مالك يه وَم الدّينِ ﴾ (جزاء كون كے مالك) توالله تعالى فرماتے ہيں: "مير، بند، نے میری بزرگی بیان کی! '' ۔۔۔ ان تین آینوں میں صرف اللہ کی حمدو ثنا ہے۔ اپس بیاللہ کا حصد ہیں ۔۔۔ اور وہ آیت جو المتداور بندے کے درمیان آ وحی آ وحی ہے ہے ۔۔۔ اور جب بندو کہتا ہے: ﴿ ایّاكَ نَعْبَدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِینَ ﴾ (مم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور ہم آپ بی سے مدوطلب کرتے ہیں ) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں:" بیآیت میرے اور بندے کے درمیان ہے''۔۔۔۔۔یعن آ دھی آ ہت میں اظہار بندگی ہے جوعبادت ہے۔اور آ دھی آ بت میں استعانت (مدوطلی) ہے جو بندے کا مفاوے ۔۔۔"اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جواس نے مانگا" بیعنی اس کی مدوضرور کی جائے گی ۔۔۔ اور جب بنده كبر به الحدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغطوب عليهم وَلاالطَّالِين ﴾ (جميس سيرهي راه دكها تيس: ان لوكول كي راه جن برآب نانعام فرمايا ب،ان لوكول كي راه بيس \_ يعني ان کی راہ ہے جمیں ہی اسے جن پرآ پ کا خصر پھڑ کا اور نے گمراہ ہونے والول کی راہ تو اللہ تعالٰی فرماتے ہیں: ' بیر تمین آیتی )میرے بندے کے لئے ہیں،اورمیرے بندے کے لئے وہ ہےجواس نے مانگا "بعنی میں ضروراس کوسیدھارات وكها و نكاا ومغضوب عليهم اور كمرابول كى رابول ست بجاؤ نكا (روادسلم بمثنوة حديث ٨٢٣ بساب القراءة فسبى الصلاة )اس صدیث میں اشارہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو ہرآ بیت پر اللہ کے جواب کی طرف دھیان دے اور دل کے کانوں سے اس کوسنے ،اس سے حضوری کی دولت نصیب ہوگی۔

دومراطریقہ: نماز کے مختلف ارکان میں جواذ کا رواد عیہ تیجویز کی گئی ہیں ان کا اہتمام کرنا۔ حضرت علی رضی القدعنہ کی روایت میں (مختلوۃ حدیث ۱۹۳۸ باب مایف أبعد التحبیر ) اوردیگر صحابہ کی روایات میں ان کا بیان ہے۔ یہ اذ کا رکائل توجہ کے ساتھ کرے اورد عائیں دل کی تھا ہے مائے۔ اس سے بھی تفسی کو طمانیت و سکینت حاصل ہوتی ہے۔
توجہ کے ساتھ کر روح سے تھیجت پڈیری ہے سائٹہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْ آنَ لِللَّا نُحْوِ فَهَلْ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ کَا اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

رکھے۔ لینی: (۱) شوق تعظیم کے ساتھ الند تعالی کی طرف متوجہ ہوکر تلاوت کرے(۱) قر آن کریم کی نصیحتوں میں غور وفکر کرے(۳)احکام البی کی تابعداری کوشعار بنائے یعنی تقییل حکم کے دافر جذبے ساتھ تلادت کرے(۴)قر آن کریم میں ندکورکہاوتوں اور واقعات ہے عبرت حاصل کرے(۵) جب آیات صفات اور آیات قدرت ( تکوین نشانیوں ) کا تذکرہ آئے تو نماز میں دل ہے اورنماز ہے باہرزبان ہے کہے. سبعجان اللہ لیعنی اللہ کی ذات یا ک ہے! (۲) جب جنت ورحمت کاؤکرا کے توفضل خداوندی طلب کرے( ے)اور جب جہنم وغضب کا تذکرہ آئے تو عافیت طلب کرے --- بہتلاوت ے وہ آ داب ہیں جورسول اللہ سِلالله مِنْ الله عِنْ آن كريم سے نصيحت يذيري كي مشق وتمرين كے لئے مسنون كئے ہيں۔ ذ کر کی روح ۔۔۔۔ قرب حاصل کر نااور القد کے دھیان میں ڈوب جانا ہے۔۔۔۔پس جب نماز میں یا خارج نماز التد کا ذکر کرے تو یوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرے تا کہ حجابات مرتف ہوں اوراستغراق کی کیفیت حاصل ہو،اوراس کی مشق وتمرین کاطریقہ صدیث میں بیآیا ہے کہ جب لا إله إلا الله والله أكبر كے تواللہ كا جواب ول كے کان سے سے۔ اللہ تعالی فرماتے میں الا إله إلا أنها، وأنها أكبو (ميرے سواكوئي معبورتيس اور ميں ہی سب سے بروا مول) اورجب كي: لا إله إلا الله، وحده لاشويك له توالله كا جواب سن الله تعالى جوابا فرمات بين: لا إله إلا انا، و حدی لاشریك لی (میرے سواكوئی معبورتبیں، میں يگانہ ہوں، میراكوئی سامجھی نبیں)ای طرح ذكر كے ہر جملہ کا امتد تعالی جواب و ہے ہیں اور بندے کی تصدیق کرتے ہیں ( رواہ التر ندی والنسائی وغیرہما، ترغیب وتر ہیب مُنذری ۳ ۲۲۳)جب اس طرح التدكي طرف متوجه بهوكر ذكر كياجائے گاتو ير د واٹھ جائے گااور محويت حاصل ہوگی۔ وعا کی روح -- عبدیت کا پیکر بن جانا ہے -- عبدیت: اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلّل ، عاجزی ولا حاری اور مختاجی وسکینی کے مظاہرہ کا نام ہے اور بیایقین کرتے ہوئے کہ سب پچھا کی کے قبضہ وا ختیار میں ہے ،اس کی بارگاہ ہے نیاز میں ہاتھ پھیلا نا ہے۔ وعاچونکہ عبدیت کا جو ہراورخاص مظہر ہے اس لئے جب بھی نماز میں یانماز سے با ہر دعا کرے تو طاقت وقوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کوتضور کرے اور نہلانے والے کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور حرکت دینے والے کے ہاتھ میں مورتی کی طرح ہوجائے اور مناجات (سرگوشی) کا مزہ لے اور خوب گڑ گڑ ا کراور ہاتھ

پیار کرما گئے۔ اُس در کافقیر محروم نہیں رہتا۔
دعا کے اوقات، آ داب وشرا لط: تبولیت دعا کے خصوصی اوقات ہیں۔ اس کے بھی آ داب ہیں اور پھیشرا لط ہیں۔
احادیث میں یہ باتیں تفصیل سے بیان کی ٹی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ ضمون بہت مختفر لکھا ہے: قبولیت دعا کا
ایک خاص وقت: تہجد کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ: '' رات میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مؤمن بندہ اس وقت میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مؤمن بندہ اس وقت میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مؤمن بندہ اس وقت میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مؤمن بندہ اس وقت میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مؤمن بندہ اس وقت میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مؤمن بندہ اس وقت میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مؤمن بندہ اس کو ایک بھی ایک خاص وقت ہے۔ دبیا آ خرت کی کوئی بھلائی ما نگرا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں اور بیکرم ہررات میں ہوتا ہے' (رواہ مسلم مشکو ق حدیث ۱۲۲۳ باب المتحویض علی قیام اللیل ) اور شفق علیہ روایت میں ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصد

باتی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی ساء و نیا کی طرف نزول قرماتے ہیں۔ اور پکارتے ہیں: ہے کوئی ما تکنے والا جے عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جے بخشوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ (مشکو قاصد ہے بخشوں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخشوں؟ ہے کوئی دعا کرے، و نیا کا آخرت کی بھاؤئی ، نگے اور مصائب تہجد کی نماز کے بعد اور تہجد کے دوگانوں کے درمیان خوب لمبی وعا کرے، و نیا کا آخرت کی بھاؤئی ، نگے اور مصائب و آفات سے پناہ طلب کرے ۔ اور دعا کے آواب میں سے بیہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کردعا مانے کے خوب کر گرا کر اور اصرار کے ساتھ مانے کے ۔ صوبیت میں ہے کہ جب اللہ سے دعا کرونو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور تبول کریں اور ایون کری کہ وایت میں ہے کہ دعا ہیں اس طرح نہ کے کہ اللہ تعالی کی دوایت میں ہے کہ دعا ہیں اس طرح نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہ تو بخش وے ، ہلکہ تطعیت کے ساتھ مانے کے کہ ودعا تذبذ ہذب، بینی اور غافل دل سے کی جاتی جو دعا تذبذ ہذب، بینی اور غافل دل سے کی جاتی جو دعا تذبذ ہدب اللہ بینی اور غافل دل سے کی جاتی جو اتی ہوتی ہے۔

اور دعا کے شرائط میں سے یہ بات ہے کہ ایسے وقت دعا کرے جب دل امور دنیوی سے فارغ ہو، دعا ما سکتے میں کمیل کرنے والا نہ ہو، بول و ہراز کا شدید تقاضا نہ ہو،اور بھوکا ہونہ غضبنا ک۔

حضور قلبی کا نقدان اوراس کا علاج: جب انسان حضور قلبی کی کیفیت کو بخو بی معلوم کر لے اوراس حالت کواچیی طرح سمجھ لے۔ پھر ذکر ود عامیں وہ حالت نصیب نہ ہو، تو محرومی کے سبب کی جنتی کر ہے اوراس کا مداوا کرے۔ بے کیف کے اسباب اور علاج ورج ذیل ہیں:

پہلاسیب ۔۔۔طبیعت کالہرانا۔۔۔اگر طبیعت میں امتکیں پیدا ہوتی ہیں اور فطرت لہریں مارتی ہے تواس کا علاج روزہ رکھنا ہے۔روز دل ہے قوائے جسمانی ضعیف ہوتے ہیں۔اور طبیعت کی جولانی تقمتی ہے۔ گر چندروزے کافی نہیں ہلل دوماہ کے روزے دکھنے جائمیں۔

دوسراسبب -- جماع کی خواہش ، کھانے پکائے کے جیمیلے اور نشاطِ خاطر ہے جروی - بھی استفراغ ہادؤ منوبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وفورشہوت سے طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ بھی کھانے پکانے کے بھیڑوں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بھی عبادت میں نشاطِ خاطر کا فور ہوجاتا ہے اور آ دمی اس کا اعادہ جا ہتا ہے: توان مب کا علاج بیوی ہے۔ اس کے ذریعہ ہا ڈو کے بیجان کو دفع کرے۔ اس سے گھر بلوجوائے میں مدو لے اور دو گھڑی اس سے دل گلی کرے تو نشاط وسرورلوٹ آئے گا۔ گر بیوی کے ساتھ دل گلی اور اختلاط میں منہمک نہ ہوجائے۔ اس کواس دواء کی طرح سمجے جس کا نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اور جس کے ضررے بیجاجاتا ہے۔

تیسراسبب \_\_\_معاشی امور میں مشغولیت اور لوگول کے ساتھ میل جول \_\_ بھی عبادات میں حضور قبلی کی سیسراسبب \_\_معاشی امور کی مشغولیت اور لوگول کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ اس کا علاج بدہ کدان امور کی فیست ہے کہ ان امور کے ساتھ اور لوگول کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ اس کا علاج بدہ کہ ان امور کے ساتھ عبادات کو ملائے تفصیل مبحث چہارم ، باب جفع میں گذر چکی ہے (دیکھیں دھمۃ انڈدالواسعہ ۱۲۵۱)

- ﴿ الْرَزَعُ بِبَالِيَرُارُ ﴾

چوتھا سبب \_\_\_\_\_\_ہا گندہ خیالات اورافکار ناقصہ \_\_\_\_\_ کھی دل ود ماغ پراگندہ خیالات اور عیار نی والے افکار \_\_\_\_ کھر جاتے ہیں جس سے عبادات میں حضوری سے محرومی ہوجاتی ہے۔ اس کا علاج: ترک اختلاط ہے۔ گھریا مجد سے مجمد جانا، فکر اللہ کے علاوہ باتوں سے ذبان کوروک لیمنا، فکر مند کرنے والی باتوں کو نہ سوچنا اور سوتے جا گئے نفس کی و کھیے ہمال کرتا اس کا علاج ہے۔ چا ہے کہ نیند سے اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرے تاکہ سب سے پیملے ذکر اللہ دل میں واقل ہو۔ اور سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ دل لغو باتوں سے خالی ہوجائے۔

وأصول الأخلاق: المسحوث عنها في هذا الفن أربعة، كما نَبُهْنَا على ذلك فيما سبق: الطهارة: الكامية للتشبُّهِ بالملكوت، والإخيات: البحالبُ للتطلُّع إلى الجبروت، وشُرِعَ للأول: الوضوءُ، والْغسل، وللثاني: الصلاة، والأذكار، والتلاوة.

وإذا اجتمعتا سميناه سكينة ووسيلة، وهو قول حليفة في عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ما: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه أقربهم إلى الله وسيلة، وقد سماها الشارع إيمانا في قوله:" الطهور شطر الإيمان"

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم حالَ الأول، حيث قال: "إن الله نظيف، يحب النظافة" وأشار إلى الثاني، حيث قال: "الإحسان: أن محبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك والسمدة في تحصيلها: التبليس بالنواميس الماثورةِ عن الأنبياء، مع ملاحظة أرواحها وانوارها، والإكتارُ منها، مع رعاية هيئاتها وأذكارها.

فروح الطهارة: هي نورً الساطن، وحالة الأنس والانشراح، وحمودُ الأفكار الجَرْبَزَةِ، وركودُ التشويشات والقلق، وتشتتِ الفكر والصَّجَرِ والجزع.

وروح الصلاة: هي الحضور مع الله، والاستشراف للجبروت، وتذكّر جلال الله، مع تعظيم ممزوج بمحبة وطُمَأنينة، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم:" الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

وأشار إلى كيفية تمرينِ النفس عليها:

[الف] بقوله: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، ولعبدى ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿ الرحمن الرحيم قال الله: حَمِدَنى عبدى، وإذا قال: ﴿ الرحمن الرحيم قال الله: أثنى على عبدى، وإذا قال: ﴿ إياك نعبد، الله: أثنى على عبدى، وإذا قال: ﴿ إياك نعبد، وإياك نعبد، وإياك نستعين قال: ﴿ إهدنا الصراط المستقيم،

وجمية الله الواسكية

صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم والاالضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ماسأل" فذلك إشارة إلى الأمر بملاحظة الجواب في كل كلمة، فإنه ينبُّهُ للحضور تنبيها بليغًا.

121

[ب] وبأدعية، سُنَّها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي مذكورةٌ في حديث على رضى الله عنه وغيره.

و روح تلاوة القرآن: أن يتوجّه إلى الله بشوق وتعظيم، ويتدبر في مواعظه، ويستشعر الانقياد في أحكامه، ويعتبر بأمثاله وقِصَصه، ولايمر بآية صفاتِ الله وآياتِه إلا قال: سبحان الله، ولا بآية النجنة والرحمة إلا سأل الله من فضله، ولا بآية النار والغضب إلا تعوّد بالله؛ فهذا ما سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في تمرين النفس بالاتّعاظ.

وروح الذكر: الحضورُ، والاستغراق في الالتفاتِ إلى الجبروت؛ وتمرينُه: أن يقول: لا إلّه إلا الله ، والله أكبر! ثم يَسْمَعُ من الله أنه قال: لا إلّه إلا أنا، وأنا أكبر! ثم يقول: لا إلّه إلا الله وحده لاشريك له، ثم يسمع من الله: لا إلّه إلا أنا، وحدى لا شريك لي؛ وهكذا حتى يرتفع الحجاب، ويتحقق الاستغراق؛ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.

وروح المدعاء: أن يَسرى كلَّ حولٍ وقوَّةٍ من الله، ويصير كالميت في يد الغسَّال، وكالتمثال في يد مُحَرِّكِ التماثيل، ويجد للةَ المناجاة؛

وقد سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعدَ صلاة التهجد، وفي أثناء أشفاعه دعاء طويلًا، يُنفُنِعُ فيها ينديه، يقول: يارب! يا رب!! يَسالُ الله خيرَ الدنيا والآخرة، ويتعوَّذ به من البلايا، ويتضرع، ويُلِخُ.

ويشترط في ذلك: أن يكون بقلب فارغ، غيرِلاه، ولا يكون حاقنا، ولا حاقبًا، ولا جائعًا، ولا غضبان.

فإذا عرف الإنسانُ حالة المحاضرةِ، ثم فقدها، فَلْيَفْحُصْ عن سبب الفقد:

[١] فإن كان غَسزَارَةُ الطبيعة: فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاءٌ؛ وأكثرُ ما يكون في الصوم: أن يصومُ شهرين متتابعين.

[٧] وإن احتاج إلى استفراغ المنى، والتفرغ من إصلاح المَطعم والمشرب، أو كان ذهب نشاطه، وأراد إعادته: يَـمُـلِكُ فـرجُـا، يـدفعُ بـه سـوءَ مَـنِيّهِ، من غير انهماكِ في المفاكهة والاختلاط، وليجعله كالدواء: يُحَصِّلُ نفعَه، ويحترزُ من فساده.

﴿ لَتَنْزَرُ بَيَالِيَّالُ ٢٠٠

[٣] وإذ كان الاشتغالُ بالارتفاقات، وصحبةِ الناس، فليعالِجْ بضم العبادات معها.

[٤] وإن كان امتلاء أوعية الفكر بخيالات مشوّشة، أو أفكارٍ جَرْبَزَةٍ، فليعتزلِ الناس، ويلتزم البيت، أو المسجد، وليحنع لسانه إلا من ذكر الله، وقلبَه إلا من الفكر فيما يُهمه، ويتعاهد نفسه عندما يتيقظ، ليكون أولَ ما يدخل في قلبه ذكر الله، وعندما يريد أن ينام: ليتخلى قلبه عن تلك الأشغال.

ترجمہ: اور بنیادی اخلاق جن سے اس فن (سلوک واحمان) میں بحث کی جاتی ہے: چار ہیں، جیسا کہ واقف کیا ہے ہم نے ان سے ان ابواب میں جو پہلے گذر چکے ہیں (دیکھیں شم اول، محث ابب ) پاکی: جو کمانے والی ہے عاکم ملکوت کے ساتھ مشاہبت کو بعنی جس کے ذریعے فرشتوں سے مشاہبت پیدا ہوتی ہے۔ اور نیاز مندی: جو کھینچنے والی ہے جروت کی طرف جھا تکنے کو اور مشروع کیا گیا ہے اول کے لئے وضو ، اور شل ، اور خانی کے لئے نماز ، او کا راور تلاوت ۔ جبروت کی طرف جھا تکنے کو اور مشروع کیا گیا ہے اول کے لئے وضو ، اور شل ، اور خانی کے لئے نماز ، او کا راور تلاوت ۔ اور جب دولوں سفتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو ہم اس کا سکینت اور وسیلہ نام رکھتے ہیں۔ اور وہ حضرت حذیفہ کا حضرت این مسعود رضی اللہ عنہما کے بار سے ہیں تو ہم اس کا سکینت اور وسیلہ نام رکھتے ہیں۔ اور وہ حضرت حذیفہ کا حضرت ہیں این مسعود صحابہ میں سب سے زیادہ نزد کی جی اللہ تعالیٰ ہے وسیلہ (اعمالِ صالح ) کے اعتبار سے ۔ اور شارع نے طہارت کو ایمان سے تب کہ این اللہ تعالیٰ سے وسیلہ (اعمالِ صالح ) کے اعتبار سے ۔ اور شارع نے طہارت کو ایمان سے تب کہ آپ اللہ کی عبادت کریں ، گویا آپ ان کود کھور ہے ہیں۔ اس اگر آپ ان کو طرف بایں طور کہ فرمایا: '' احسان : ہیے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں ، گویا آپ ان کود کھور ہے ہیں۔ اس اگر آپ ان کو کھور ہے ہیں۔ اس اگر آپ ان کو کھوت تو وہ یقینا آپ کود کھور ہے ہیں اللہ کی عبادت کریں ، گویا آپ ان کود کھور ہے ہیں۔ اس اگر آپ ان کو نہیں وہ کھوتے تو وہ یقینا آپ کود کھور ہے ہیں۔ اس اللہ کی عبادت کریں ، گویا آپ ان کود کھور ہے ہیں۔ اس اگر آپ ان کو نہیں وہ کھوت تو وہ یقینا آپ کود کھور ہے ہیں ، "

رکھنا) چوکنا کرتا ہے حضوری کے لئے مؤثر طور پر چوکنا کرنا(ب)اوران دعا دُل کے ذریعیہ جن کو نبی میں انٹھائیڈ نے نماز میں مسنون کیا ہے۔اور و وحضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیثوں میں ندکور ہیں۔

اور تلاوت قرآن کی روح: یہ ہے کہ متوجہ ہوآ دمی اللہ کی طرف شوق انعظیم کے ساتھ مااورغور کرے قرآن کی تصیحتوں میں،اورشعار بنالےاللدتعالی کے احکام کی تابعداری کو،اورسیق لے قرآن کے امثال وقص سے۔اورند گذرے اللہ کی صفات اوران کی نشانیوں کی آیت پر مگر کے:''اللّٰہ کی ذات پاک ہے!''اور نہ جنت ورحمت کی آیت پر مگراللّٰہ ہےان کافضل طلب كرے۔ اور ندآ ك اور غضب كى آيت بر مكر الله تعالى كى پناه جاہے۔ پس بيوه باتيں بيں جورسول الله سال بيانے نے مسنون کی ہیں تصبحت پذیری کے لئے تفس کی تمرین میں ساور ذکر کی روح جعنوری ہے اور جروت کی طرف توجہ کرنے يس و وب جانا إدراس كى تمرين بيد بكر كيد الله كسواكوكى معبود بين اورالله بزرگ وبرز بين إن كرجواب سفالله کی طرف ہے کہ انھوں نے فرمایا: ''میرے سواکوئی معبود نہیں ، اور میں ہی سب سے بڑا ہوں!'' پھر کے:'' اللہ کے سواکوئی معبونہیں، جو یگانہ ہیں، ان کا کوئی سامجھی نہیں' پھراللہ کی طرف ہے جواب ہے کہ:'' میرے سوا کوئی معبود نہیں میں یگانہ ہول ،میراکوئی ساجھی نہیں!"اوراس طرح ( ذکر کرے ) یہاں تک کہ بردہ اٹھ جائے اوراستغراقی کیفیت یائی جائے۔اور نی میلان این اس کی طرف اشار و قرمایا ہے ۔۔۔ اور دعاکی روح: یہ ہے کہ وہ ہر طاقت وقوت کو اللہ کی طرف ہے دیجے۔ اور وہ نہلانے والوں کے ہاتھ میں ان کی طرح اور مجسموں کو ہلانے والے کے باتھ میں مورثی کی طرح ہوجائے اور وہ مناجات کی لذت محسوس کرے ---- اوررسول اللہ مِناكِنْمِلَا الله مِناكِنَمِلَا لِللهِ مِناكِنَا الله مِناكِنَمِلَا لِللهِ مِناكِنَا الله مِناكِنَمِلَا لِللهِ مِناكِنَا اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمِنا اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمِ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِن اللهِ مِناكِمِينَا اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِنْ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِن اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمِينَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِن اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِناكِمِينَ اللهِينَّا اللهِ مِناكِمَ اللهِ مِناكِمَ اللهِ اللهِ مِناكِمَ اللهِ اللهِ مِناكِمَ اللهُ مِناكِمَ اللهِ اللهِ مِناكِمَ اللهِ اللهِ اللهِ مِناكِمَ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِينَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِي اللهِ اللهِ الل کے درمیان طویل دعا کرے۔ اٹھائے دعاؤں میں اپنے دونوں ہاتھ۔ کیے وہ:" اے میرے پروردگار! اے میرے يروردگار!" وه الله عند و نيا وآخرت كى بهملائي ما تلكے اور آفات سے الله كى بناه طلب كرے۔ اور كر كرائے اور اصرار كرے ---- اورشرط ہے دعا وَل میں کدوہ فارغ القلب بھیل شکر نے والا ، بول و براز ندرو کنے والا ند بھو کا اور نہ غضبنا ک ہو۔ پس جب بہین لے وی حضوری کی حالت، پھر کم کرے وہ اس حالت کوتو جائے کہ جبتو کرے کم شدگ کے سبب ک:(۱) پس اگرسبب طبیعت کی فرادانی موتو روز در لازم پکڑے، پس وہ اس کے لئے آختگی ہیں۔اور زیادہ سے زیادہ مدت جوروزے میں ہو:روز ہ رکھے وہ متواتر دوماہ ۔۔۔(۲)اوراگراس کواستفراغ مادّ ومنوبیکی اور کھانے پینے کوسنوار نے ہے بے فکری کی حاجت ہو یااس کا نشاط ختم ہوگیا ہواوروہ اس کوواپس لانا جا ہتا ہوتو مالک ہے وہ کسی فرج کا،جس کے ذربعدائے مادہ کی خرابی کو ہٹائے۔ مزاح کرنے میں اور میل جول میں منہمک ہوئے بغیر اور جائے کہ بنائے وہ اس کووواء کی طرح . حاصل کرے اس کے نفع کواور بیجے اس کے فسادے ۔ (۳) اور اگر وہ سبب امور معاش میں اہتکال اور لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتو جا ہے کہ وہ اس کا علاج کرے ان کے ساتھ عبادتوں کو ملاکر ۔۔۔ (٣) اور اگر وہ سبب سوچ کے برتنوں كا پرا كنده خيالات يا فريب دى والے افكارے بعرجانا ہوتو جائے كه لوگوں سے علىد ہ بوجائے اور كھريامسجد سے - ﴿ الْمَسْزِرُ لِيَكُنْ لِيَكُورُ إِلَيْ الْمِيْرِدُ ﴾

چے جائے اور جائے کہ اپنی زبان روک کے گر اللہ کے ذکر ہے اور اپنے دل کوروک لے ان چیزوں کے بارے میں سوپنے ہے جواس کو گرمند بناتی ہیں اور اپنے تقس کی دیکھے بھال کرے جس وقت وہ بیدار ہو، تا کہ اللہ کا ذکر سب ہے بہلی وہ چیز ہوجواس کے دل میں داخل ہو۔ اور جبکہ وہ سونا جا ہے اس کا دل ان مشاغل سے خالی ہوجائے۔

وہ چیز ہوجواس کے دل میں داخل ہو۔ اور جبکہ وہ سونا جا ہے تا کہ اس کا دل ان مشاغل سے خالی ہوجائے۔

ہے

#### ساحت كابيان

تیسری بنیادی صفت: ساحت ہے۔ ساحت کے لفوی معنی ہیں: سخاوت، فیاضی اور بلند دوصلگی اس کی ضد بخیلی ، نگک نظری اور دول ظرفی ہے۔ ساحت: ایک نفسائی کیفیت ہے، اور دادود بش ، خیر خواہی اور سیر چشمی دالے اعمال اس کے مظاہر ہیں۔ اور شاہ صاحب کی اصطلاح ہیں ساحت ہے کہ آدمی کانفس ایسا عالی ہمت اور بلند حوصلہ ہوجائے کہ وہ ہیمیت کے تقاضوں کی چیروی شکر ۔ سیمیت کے تقاضوں کی چیروی شکر ۔ سیمیت کے تقاضوں کے جی الذت طبی (جنسی خواہشات اور کھائے پینے کے تقاضوں کی سیمیت کے تقاضوں کی جیری کی انتقام کی آز ، خصر ، بخیلی اور ماہ وجاہ کی حص۔ جب آدمی ایسے کام کرتا ہے جو نہ کورہ تقاضوں ہے مناسبت رکھتے ہیں قوضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے تفس میں ان کارنگ پایا جائے ۔ پھر موت کے بعد دوصور تیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت: اگر آدی کانفس فیاض تھا تو اس کے لئے ان کئی بیٹوں کوچھوڑ تا آسان ہوتا ہے۔ وہ ان معاملات سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے بھی وہ ان میں مشغول ہوا بی نہیں۔ اور وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے اور انوار اللی میں غوطے نگاتا ہے، جیسا کہ موافع کے فقد ان کی صورت میں فطرت و انسانی میا ہتی ہے بیٹی دنیا کے معاملات: دنیا بی میں رہ جاتے ہیں۔ آخرت میں اس کو انس وسر ور حاصل ہوتا ہے اور نہایت خوش کو ارزندگی نصیب ہوتی ہے۔

دوسری صورت: اورا گرنفس فیاض نہیں تھا تو موت کے بعد ان بھی ہیکوں کے رنگ : نفس میں اس طرح انجرآتے ہیں جس طرح موم میں مہر کے نقوش انجرآتے ہیں۔ نفس کے ساتھ دیوی زندگی کا میل پچیل چپک جاتا ہے اور نفس کے کے ان بھی ہیکوں کے میکوں چپک جاتا ہے اور نفس کے کئے ان بھی ہیکوں کا چپوڑ تا آسان نہیں ہوتا۔ پس جب نفس: جسم سے جدا ہوتا ہے تو گناہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ادر نفس اور انوار الی کے درمیان ۔ جو فطرت کا مقتضی ہے ۔ گاڑھے پردے حاکل ہوجاتے ہیں۔ پس وہ متوحش ہوتا ہے، ادر نہایت بھی کا جینا جیتا ہے۔

ماحت ك فنلف نام: متعلقات كاختلاف ساحت ك فنلف نام بين:

(۱)عفت (باكدامنی) شهوت بطن اورشهوت فرج كے تعلق سے احت كابينام ہے۔ لين جنسی خواہشات كے معاملہ ميں اور كھانے ہے معاملہ ميں اور كھانے ہے كے تقاضوں ميں ہيميت كى بيروى ندكرتے كانام باكدامنى ہے۔

(۱) اجتہاد (محنت کوشی) راحت ورِفاہیت کے تعلق سے ساحت کا مینام ہے بعتی آ رام وآسائش کے معاملہ میں

سبیمیت کی پیروی نه کرنے کا نام جفائش ہے۔

(۳)صبر (سہارنا) بے قراری اور گھیرا بہت کے تعلق ہے ساحت کا بینام ہے لینی آلام ومصائب میں اور گھیرا دینے والے معاملات میں ہبیمیت کے تقاضوں کی ہیروی نہ کرنا لینی واویلا نہ مجاتا اور بھیگی بٹی نہ بن جانا ، بلکہ ہمت مردانہ سے کام لینا عبر ہے۔

( ° )عفو( ورگذر ) جذبہ انقام کے تعلق ہے تاحت کا مینام ہے بینی بدلہ لینے میں ہیمیت کی پیروی نہ کرنہ ، بلکہ فیاضی ہے معاملہ رفع وفع کرویناعفو ہے۔

(۵) سخاوت وقناعت: مال کی محبت کے علق ہے ماحت کا بینام ہے لیمنی آز دنیا میں مبیمیت کی چیر دی نہ کرنا اور حلال وحرام کا خیال چھوڑ کر دنیانہ میڈنا، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر مطمئن رہنا، اور دوسروں کوٹو از نا: سخاوت و قناعت ہے۔ (۱) تفوی (پر بیبز کاری) شریعت کی خلاف ورزی کے علق ہے ماحت کا بینام ہے بینی مبیمیت سے جھانے میں نہ آنا وررا درا سب سے نہ نہنا تفوی ہے۔

اورامرمشترک: جو ندکورہ اقسام سنڌ کے لئے جامع ہے: یہ ہے کہ ساحت کی حقیقت:نفس کا مبیمیت کے دسادس کی تابعداری نہ کرنا ہے۔

صوفیا کی تعبیرات: صوفیا اس صفت کومخلف ناموں ہے تعبیر کرتے ہیں: کوئی اس کا نام'' قطع عدائق و نیویہ'' رکھتا ہے،کوئی'' بشری کمزور بوں کاختم ہونا''اورکوئی'' حریمت ''(آزادی) کہتا ہے۔

ساحت کو بدست لانے کا طریقہ بھی ساحت بیدا کرنے کا بہترین طریقہ سنفی پہلو ہے۔ یہ ہے کہ جوہا تیں ساحت کے برض ف ہیں بینی جو بہیمیت کے قاضے ہیں: ان کی احتمالی جگہیوں میں کم ہے کم واقع ہونا مشلا جنسی خواہشات میں بقد رضرورت ہی مشغول ہونا اور سفیت پہلو ہے دول کا اللہ کے ذکر کوتر جج دینا اور فسیلے کیساں ہیں 'ایعنی دنیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عندا پنا حال بیان کرتے ہیں کہ: 'ممیر ہے زویک دنیا کے پھر اور ڈیسیلے کیساں ہیں 'ایعنی دنیا کے وال ومنال کی حیث سند عندا پنا حال بیان کرتے ہیں کہ: 'ممیر ہے زوگے کو منال کی حیث سند عندا پنا حال بیان کرتے ہیں کہ: 'ممیر ہے زوگی میلان کا اثر ہے۔ (حضرت زید کا بی قول جھے ک سے وال ومنال کی حیث بی ساتھ ہیں جنت میں واضل ہوئے تو آپ نے ایک جوان لڑی دیکھی۔ سام ہیں 'بی ہیں ہوئے تو آپ نے ایک جوان لڑی دیکھی۔ اور چھن تو کس کے لئے ہی سال مدیث ۱۳۳۹ ہوئے تو آپ نے ایک جوان لڑی دیکھی۔ اور جھن تو کس کے لئے ہوں ( کنز العمال مدیث ۱۳۳۹ سے ساتھ مقام دفع سے خوش ہوجا کیں۔

والثالث: سَمَاحة النفس، وهي: أن لاتنقاد الملكيةُ لدواعي البهيمية: مِن طلب اللدَّة، وحب الانتقام، والخطب، والبخل، والحرص على المال والجاه؛ فإن هذه الأمورَ: إذا باشر الإنسانُ أعمالها المناسبةَ لها، تتشبح ألوانُها في جوهر النفس ساعةً مَّا:

- ﴿ لَوَ لَوَ لَهُ لِلْكِيْلِ ﴾ -

[۱] فإن كانت النفسُ سَمِحَةً: يسهلُ عليها رفضُ الهيئات الخسيسة، فصارت كأنه لم يكن فيها شيئ من ذلك الباب قطَّ، وخَلصَتْ إلى رحمة الله، واستغرقت في لُجَّة الأنوار التي تقتضيها جبلَّةُ النفوس، لو لا الموانع.

[٢] وإن لم تكن سمِحَةً: تَشَبَّحُ ألوانُها في النفس كما تتشَبُّحُ نقوش الخاتم في الشمعة، ولحِسق بها وضر المحيساة الدنيا، ولم يَسْهُلُ عليها رفضُها؛ فإذا فارقَتْ جسدها: أحاطت بها المخطيبئاتُ من بين يديها، ومن خلفها، وعن يمينها، وعن شمالها، وسُدِل بينها وبين الأنوار التي تقتضيها جبلةُ النفوس: حُجُبٌ كثيرةٌ غليظةٌ، فكان ذلك سبب تأذّيها وتألمها.

والسماحة إذا اعتبرت:

[١] بداعية الشهوتين: شهوةِ البطن، وشهوة الفرج: سميت عِفَّةً.

[٢] أو بداعية الدُّعَةِ والرِّفاهية: سميت اجتهادا.

[٣] أو بداعية الصَّجَرِ والجزع: سميت صبراً.

[1] أو بداعية حب الانتقام: سميت عَفوا.

[٥] أو بداعية حب المال: سميت سخاوة وقناعة.

[٦] أو بداعية مخالفة الشرع: سميت تقوى.

ويجمعها كلّها شيئ واحد، وهو: أن أصلها عدمُ انقياد النفس للهواجس البهيمية. والصوفية يسمونها بقطع التعلقات الدنيوية، أو بالفناء عن الخسائس البشرية، أو بالحريّة؛ فيعبرون عن تلك الخصلة بأسماء مختلفة.

والعمدة في تحصيلها: قبلة الوقوع في مظان هذه الأشياء، وإيثارُ القلب ذكرَ الله تعالى، وميلُ النفس إلى عالَم التجرد، وهو قول زيد بن حارثة: استوى عندى حجرُها ومدرها، إلى أن أخبر عن المكاشفة.

تر جمہ: اور تیسری صفت: نفس کی عادت ہے۔ اور ساحت ہیے کہ ملکیت: بہیمیت کے نقاضوں کی تابعداری نہ کرے بعنی لذت طلی اور انقام کی خواہش، اور غصہ اور بخیلی اور ہال وجاہ کا حرص۔ پس بیشک ہے امور: جب انسان اُن اعلی کو کرتا ہے جوان امور سے مناسبت رکھنے والے ہیں، تو پچھے نہ یکھے دفت کے لئے نفس کی ذات میں ان کے رنگ بیائے جاتے ہیں۔ (۱) پھرا گرنفس فیاض ہوتا ہے تو اس کے لئے تھی ہیئتوں کا چھوڑ نا آسان ہوتا ہے۔ پس ہوجا تا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور ان انوار کے سمندر میں گویانبیں تھی اس میں اس سلسلہ کی کوئی چیز بھی بھی۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور ان انوار کے سمندر میں سے اور ان انوار کے سمندر میں اس سلسلہ کی کوئی چیز بھی بھی۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور ان انوار کے سمندر میں ساسلہ کی کوئی چیز بھی بھی۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی بین کی میں۔ اور بینی جاتا ہے وہ اللہ کی میں میں اس میں کی بین کی میں کی بین کی بین

غوطدلگا تا ہے جن کولوگوں کی فطرت جا ہتی ہے، اگر مواقع نہ ہوں ( یعنی اللہ نے انسان کی فطرت پاک صاف بنائی ہے۔اس کا نصیب انوارالہٰی ہیں۔گرعوارض یعنی گناہوں کی گندیاں محرومی کا یاعث بنتی ہیں )

(۱) اورا گرنفس فیاض نہیں ہوتا: تو نفس میں گئی ہمیئوں کے رنگ پائے جاتے ہیں، جس طرح انگوشی کے نفوش موم میں پائے جاتے ہیں۔ اور فلس کے ساتھ دنیوی زندگی کامیل کچیل چیلنا ہے۔ اور نفس پران گئی ہمیئوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ پس جب و ففس اپنے جسم سے جدا ہوتا ہے، تو خطا نمیں اس کا احاط کر لیتی ہیں آگے ہے، پیچھے ہے، دائمیں سے اور با کمیں ہے۔ اور نفس اور ان انوار کے درمیان جن کولوگوں کی فطرت جا ہتی ہے: گاڑھے بہت سے پردے لئکا دیے جاتے ہیں۔ پس ہوتی ہے وہ چیڑنفس کے نکلیف اٹھائے اور رنجیدہ ہوئے کا سبب۔

اور ساحت: جب اس کامواز نہ کیا جائے دوخواہشوں: پیپ کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش کے نقاضوں کے ساتھ تو وہ پاکدامٹی کہلاتی ہے ۔۔ باراحت وآسائش کے نقاضوں کے ساتھوتو وہ محنت کوشی کہلاتی ہے ۔۔ باراحت وآسائش کے نقاضوں کے ساتھوتو وہ درگذر کہلاتی ہے گھبراہث کے نقاضوں کے ساتھوتو وہ درگذر کہلاتی ہے گھبراہث کے نقاضوں کے ساتھوتو وہ درگذر کہلاتی ہے ۔۔ بامال کی مجت کے نقاضوں کے ساتھ وہ درگذر کہلاتی ہے ۔۔ بامال کی مجت کے نقاضوں کے ساتھوتو وہ سخاوت وقتاعت کہلاتی ہے ۔۔ بامال کی مجت کے نقاضوں کے ساتھ تو وہ یہ بینزگاری کہلاتی ہے۔۔

اورسب کولینی ندکورہ انسام سے کوایک چیز جمع کرتی ہے۔اوروہ بیہے کہ عاصت کی بنیاد:نفس کا ہیمیت کے وساوی کی تابعداری ندکرنا ہے۔اورصوفیا ساحت کا نام رکھتے ہیں: دنیوی تعلقات کوقطع کرنا یا بشری کمزور یوں سے نکل جانا یا آزاد ہوجانا۔وہ اس خصلت کومختلف ناموں ہے تبہر کرتے ہیں۔

اورعده ہات: ساحت کی تصیل میں: کم واقع ہونا ہے ان چیزوں کی اختالی جگہوں میں اور دل کا ترجیج ویا ہے اللہ کے ذکر کو واور نظر کا مائل ہونا ہے عالم تجرد کی طرف۔ اور وہ زید بن حارثہ کا تول ہے: ''میر نے زد کی اس کے پھر اور وہ نید بن حارثہ کا تول ہے: ''میر نے زد کی اس کے پھر اور وہ نید برابر ہیں'' یہاں تک کر آپ خبرد سیئے مکاعفہ کے بارے ہیں۔

☆ ☆ ☆

#### عدالت كابيان

چوتھی صفت: عدالت ہے۔عدالت: آیک ملکہ لینی نفس میں رائخ کیفیت ہے، جس سے منصفانہ نظام وجود میں آتا ہے۔ اس سے گھر ملیو زندگی ، مکنی معاملات اور اس تنم کے دوسرے امور سنورتے اور سعوم تے ہیں۔عدالت: وراممل فطرت اور افقاط ہے جس سے مفاد عامہ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سیاسیات اور نظم وانتظامات امجرتے ہیں جو القد تعالیٰ اور ملائکہ کے پہند بدہ نظام سے ہم آ ہنگ ہوتے ہیں۔ لینی عدالت جھن اکترابی صفت نہیں ہے۔ بلکہ وہ حقیقت

میں جبلت ونطرت انسانی ہے۔اور عاولانہ اعمال ہے اس کوتقویت ملتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ ملکہ بن جاتی ہے۔

التدتعالی اور ملائکہ کا بیشد بدہ نظام: اللہ تعالی لوگوں کے معاملات کا نظم دانتظام جا جے ہیں۔ وہ جا ہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی مدوکریں۔ کوئی کمی پرظلم وزیادتی نہ کرے۔ لوگ باہم مل جل کر رہیں۔ اورا یک ایساجہ م بن جا کیں جس کوئی بھی حصر نجیدہ ہوتو دیگراعت اوری کریں۔ کک محسوس کریں اور بخاراور شب بیداری میں ساتھ دیں۔ اوراللہ تعالیٰ یہ بھی حصر نجیدہ ہوتو دیگراعت و بھی اوری کوئی میں بداطواروں کوئی م دی جائے۔ انصاف پرور کی شان دو ہالی یہ بھی جا ہے ۔ انصاف پرور کی شان دو ہالی ہو ہے ۔ باطل ریت رواج مناہے جا کیں۔ بھلائی اور خدائی احکام کا رواج عام ہو۔ چنانچ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا مجموعی فیصلہ فرایا۔ یعنی میکارگی طے فرمادیا کہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کو یہ نظام پہند ہے۔ نہ کورہ تمام ہا تیں اس ای اجمالی فیصلہ کی تفصیل ونشر ترج ہیں۔

اور ملائکہ نے اس نظام کی خوبی اور پسندیدگی عالم بالاسے حاصل کی ہے بعنی جو نظام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہی ملائکہ کو بھی پسند ہے۔ چنا نچہ وہ ان لوگوں کے لئے وعا کیں کرتے ہیں جوانسانوں کوسنوار نے کی سمی کرتے ہیں۔ اوران لوگوں پر لعنت جیجتے ہیں جو بگاڑ اور فساد بھیلا نے کے در پے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے اس پسندیدہ اور تا پسندیدہ نظام کا بار بارڈ کرآیا ہے۔ ذیل میں تین آینیں پڑھیں۔

بہلی آیت: سورۃ النورآیت ۵۵ میں اللہ پاک نے مؤمنین کا بلین سے تمن یا توں کا وعدہ فرمایا ہے تا کہ زمین میں اللہ کا پہند بیدہ نظام قائم ہو: (۱) اللہ تعالی ان کو زمام حکومت تفویعش کریں گے۔ کیونکہ اس کے بغیر کسی عاد لا تہ نظام کو وجود میں کہیں لا یا جا سکتا۔ (۲) اللہ تعالی ویں اسلام کو تمکین عطا فرما تھیں گے اور اس کی وجہ سے جو نظام زندگی روبعمل آئے گا وہ می اللہ کا پہند بیدہ نظام ہے (۳) اللہ تعالی عالمات میں تبدیلی لا تھی گے اور اس کی وجہ سے جو نظام زندگی روبعمل آئے گا وہ می اللہ کا پہند بیدہ نظام ہے (۳) اللہ تعالی عالمات میں تبدیلی لا تھی گئرنے والمائیس ہوگا۔ اور وہ بے خوف و خطر نظام عالم کو سنواریں گے۔ کوئی ان کا ہاتھ کیڑنے والمائیس ہوگا۔ ارشاد پاک ہے:

د اللہ تعالی نے وعد وفر مایا ہے ان لوگوں ہے جوتم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک مل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ضروران کو زمین میں اپنی نیابت عطافر مائی جوان سے پہلے گذر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالی ضروران کے ایمان خرد ران کو این کہ جادی کی جوان کے جس مارے ان لوگوں کو نیابت عطافر مائی جوان سے پہلے گذر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالی ضروران کے الے اس دیں کو جماویں گے جس کو ان کے لیند کیا ہے۔ اور اللہ تعالی ضروران کو ان کے ورکے میں میں دیں گئے۔ جادت کریں گے وہ میری نیس میں ٹریک شعبرا کیں گے وہ میرے ساتھ کسی کو۔ اور جس نے بعد برائی انکار کیا تو وہ ہی لوگ ہیں۔

الله کی بندگی میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ کیونکہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ کیونکہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنااس کورت بنانا ہے۔ جیسا کہ مورۃ التوبہ آیت اس میں صراحت ہے ۔۔۔۔۔۔۔ اور''جس نے انکارکیا''اس میں نالپندیدہ نظام کی طرف اشارہ ہے۔ لیعنی جومسلمان تھم عدولی کریں مے: اپنی چلا کمیں کے یاغیروں کی اطاعت کریں گے:

ان ہےالتدتعالیٰ کا کوئی وعدہ تہیں۔

دوسری آیت: سورة الرعد آیات ۲۰-۲۳ میں اللہ کے پہندیدہ نظام کا بیان تفصیل ہے آیا ہے۔ فرمایا کے عقل سلیم رکھنے دالوں کی زندگیوں میں تو باتیں خاص طور پر نظر آتی ہیں:

ہے۔۔۔۔ وہ پیانِ خداوندی کو پورا کرتے ہیں لیٹنی اٹھوں نے اللہ سے جور بو بیت کا عہد کیا ہے اس کے نقاضے پورے کرتے ہیں۔

ا است وہ اپنا اقر ارئیں تو زیتے لینی لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے قول وقر ارکی بھی خلاف درزی نہیں کرتے۔ اسس وہ ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔ لیعنی اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔

ہ ۔ وہ اپنے پروردگارے ڈرتے ہیں یعنی اطاعت کے باوجودان کودھڑ کا لگار ہتا ہے۔ یہی فکر مندی ان کو بھلائی ہے ہمکنار کرتی ہے۔

۔ وہ تخت حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں لیننی وہ فکر آخرت سے بھی بے پر دانہیں ہوتے۔ ۲ ۔ وہ اپنے رب کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے مضبوط رہتے ہیں لیننی رنج ، وُ کھا در مصائب وآلام میں ب ہمت اور سراسیمہ نہیں ہوتے۔

ے ۔۔ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز ہی وہ ستون ہے جس پر دین کی عمارت استوار ہے۔ ۸ ۔۔ وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اورعلائی شرح کرتے ہیں لینی غریبوں کی غم خواری ان کا شیوہ ہے۔ ۹ ۔۔ وہ بدسلوکی کوحسن سلوک ہے ٹال دیتے ہیں۔اوراس طرح وہ دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں۔

انہی حضرات کے لئے دنیا کا نیک انجام ہے اور آخرت میں وہ تمن عظیم انعامات سے نوازے جائمیں گے: (۱) ابدی قیام گاہ کے طور پران کو باغات ملیں گے (۲) جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے۔ اور ان کے آبا کا جدا داور ان کی ہیو یوں اور ان کی اولا دمیں سے جو صالح ہوں گے وہ گاہ اور قرشتے ہر دروازے سے ان کی زیارت کریں گے (۱) اور قرشتے ہر دروازے سے ان کی زیارت کریں گے اور ان سے کہیں گے: ) تمہارے لئے سلامتی ہے بتہارے (دین پر) مضبوط دہنے کی وجہ سے بیوہ صالح نظام ہے جو القد کو اور ملائکہ کو بہندہ ۔ اور فد کورہ ہر او نیا کا آخرت میں اس بہندیدہ نظام کی برکت اور جزائے خیر ہے۔

تیسری آیت: پھر منصل آیت ۲۵ میں نظام صالے کے مقابل نظام طالح کا بیان ہے۔ ارشادفر مائے ہیں: ''اور جو لوگ ہیں خداوندی کوتو ڑ ڈالتے ہیں، اس کوخوب مضبوط یا تدھ لینے کے بعد، اور ان تعلقات کوکاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ پاک نے تھم دیا ہے اور جوز مین میں فساو ہر پاکرتے ہیں: انہی پر پھٹکار ہے اور انہی کے لئے اس ونیا کا جوڑنے کا اللہ پاک نے تھم دیا ہے اور جوز مین میں فساو ہر پاکرتے ہیں: انہی پر پھٹکار ہے اور انہی کے لئے اس ونیا کا براانجام ہے' اس آیت میں اختصار کے ساتھ بیان کیا جمیائے کہ فدکورہ بالا نظام صالح کے برخلاف نظام: وہ برانظام

الترزيبانيان ◄
الترزيبانيان ◄

ہے جواللہ تعالی کواور ملا تکہ کونا پسند ہے۔

عدل وانصاف کی برکات: جولوگ عدل واقصاف سے کام لیتے ہیں اور نظام عالم کوسنوار نے کی کوشش کرتے ہیں ۔ انتد کی رحمتیں اور فرشتوں کی وعائمیں ایسی جگہ ہے ان کے شامل حال ہوتی ہیں کہ ان کو سمان گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور مُہر الٰہی کے نہیں پر دے ان کا اس طرح احاط کر لیتے ہیں جس طرح جا تدسوری کی شعاعیں اُن کو گھیر ہے ہوتے ہوتی ہیں۔ اور اس کے نتیجہ میں لوگوں کو اور فرشتوں کو الہامات ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے سماتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور ان لوگوں کے آسان وزیین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور جب وہ لوگ موت کے بعد آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہیں توان کوان باریک پر دوں کا احساس ہوتا ہے۔اور وہ اُن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔اور وہ آخرت میں کشادگی اور قبولیت پاتے ہیں۔اور ان کے اور ملا ککہ کے درمیان ایک باب وَ ابوتا ہے۔

بگاڑ پھیلانے والوں پرلعنت: اور جولوگ نظام عالم کوبگاڑنے کے در پے ہوتے ہیں: ان کواللہ کاغضب اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور ان کو تاریک مُہیں پرد کے گھیر تے ہیں، جواللہ کی نارافسگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتیجہ میں فرشتوں اور لوگوں کے ولوں میں الہام ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بدمعاملگی کریں: ان کوستا کیں اور ذکیل کریں۔ اور ان کے لئے زمین والسان میں تخت نفرت اتاری جاتی ہے، چنانچہ ہرکوئی ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔

اور جب موت کے بعد آخرت میں منتقل ہوتے ہیں تو ان کو اُن ظلمانی باریک پردوں کا احساس ہوتا ہے۔وہ ان کو کا شتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ان کے نفوس ان پر دوں ہے رنجیدہ ہوتے ہیں۔اور ہر چہار جانب سے ان کو تنگ حالی اور نفرت کا سامنا ہوتا ہے۔اور ان پرزمین با دجودا پٹی پہنائی کے تنگ ہوجاتی ہے۔

عدالت ك مختلف مظاهر: متعلقات كاختلاف سے عدالت كر بھى مختلف نام ہيں:

ا — سلیقد مندی اورشائنگی — انسان کے احوال: نشست وبرخاست سونا جا گنا، جال ڈھال، بول جال، لباس پوشاک، مضع قطع یعنی بانوں کی تراش خراش میں عدالت کے لحاظ کا یعنی بیسب کام شریعت کی ہدایت کے مطابق انجام دینے کا نام ادب یعنی سلیقد مندی اورشائنگی ہے۔

۲ ۔۔۔ کفایت شعاری۔۔۔۔ال اوراس کے جمع وخرج میں عدالت کے لخاظ کا نام کفایت شعاری ہے۔عدل وانصاف یہ کہا خاکا نام کفایت شعاری ہے۔عدل وانصاف یہ ہے کہ جائز طریقوں سے مال حاصل کیا جائے اور شریعت کے تکم کے مطابق خرج کیا جائے۔

سے حربیت ( آزادی) ۔۔۔ گریلومعاملات میں عدالت کے لئاظ کا نام حربیت ہے۔ فیملی لائف میں صدود شرعیہ کا خیال رکھا جائے تو کسی ممبر کوغلامی کا حساس نہیں ہوگا۔ ہر مخص آزاد ماحول میں سانس لےگا۔

م ---اسلام سیاست کی معاملات میں عدالت کے لحاظ کا نام اسلامی سیاست ہے۔عدل وانصاف ہی



سے ملک سنور تا ہے اور یمی اسلامی سیاست ہے۔

۵ --- حسنِ معاشرت - قوم اور برادری کے ساتھ کیل جول ہیں عدالت کے نظاکا نام حسن معاشرت ہے۔
تخصیل عدالت کا طریقہ: اپنا ندروصف عدالت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ موقت و مہریانی اور زم
دل سے کام لیا جائے ۔ اور قساوت قبلی اور تخت گیری ہے احر از کیا جائے۔ گریہ بات مفاد عامداور عواقب امور کو بیش
نظر دکھ کر جونی جائے ۔ مثلاً عدالت کا نقاضا ہے کہ باوشاہ کا عزیز قریب بھی جرم کرے توا ہے سزادی جائے: چوری
کرے ہاتھ کا منہ ویا جائے ۔ زنا کرے حد جاری کی جائے۔ اس معاملہ میں موقت و جبت ہے کام لیمنا مفاد عامداور
عواقب امور کے خلاف ہے ۔ مثلاً علیہ روایت میں مخزومیہ کے چوری کے قصہ میں ارشاد ہے: و آبئم اللہ الو ان فاطمة
بنت محمد سوقت نقطعت ید کھا (مشکوة حدیث ۱۳۲۱) لیمن میں اپنی بچی کے ساتھ بھی اس معاملہ میں کوئی رورعایت
نہیں کرسکتا۔ بی انصاف ہے!

والرابع: العدالة، وهي ملكة يصدر منها إقامة النظام العادل المصلح في تدبير المنزل، وسياسة الممدينة، ونحو ذلك بسهولة. وأصلها: جبلة نفسانية، تنبعث منها الأفكار الكلية، والسياسات المناسبة بما عند الله، وعند ملائكته.

وذلك: أن الله تعالى أراد في العالم انتظام أمرِهم، وأن يُعاون بعضهم بعضا، وأن الإيظلم بعضهم بعضا، وأن يتألف بعضهم ببعض، ويصيروا كجسد واحد: إذا تألّم عضو منه، تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والشّهر، وأن يكثّر نسلهم، وأن يُزُجر فاسقُهم، ويُنَوَّه بعادلهم، ويُخْمَلَ فيهم الرسومُ الفاسدة، ويَشْهَر فيهم الخيرُ والنواميسُ الحقّة، فلله سبحانه في خلقه قضاء إجمالي، كلُّ ذلك شرحٌ له وتفصيل.

وملائكتُه المقرَّبون تَلَقُوْا ذلك، وصاروا يدعون لمن سعى في إصلاح الناس، ويلعنون على من سعى في فسادهم، وهو:

[١] قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: لَيَسْتَخَلِفَنُهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا الْمَسْتَخَلِفَ اللَّهُ مِنْ بُعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا: السَّنْحَلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمِكَّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْقَطَى لَهُمْ، وَلَيُبَدُّلَتُهُمْ مِنْ بُعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا: يَعْبُدُونَنِي، لاَيُشْرِكُونَ بِي شَيْنًا؛ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لِهُ

[٧] وقوله تعالى: ﴿ أَلَـذِيْسَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلاَيَنْقُطُونَ الْمِيْثَاقَ، وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوْصَلَ ﴾ الآية.

[٣] وقوله تعالى: ﴿ وَالَّـذِيْنَ يَنْفُصُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ يَعْدِ مِيثَاقِهِ، ويَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ

التَوْرَ لَبَالِيْرَلْهِ

﴿ لَوَ وَرَبِيَا لِيْهَ لِهِ ﴾ -

يُوْصَلَ ﴾ الآية.

فمن باشر هذه الأعمال المصلحة: شملته رحمة الله وصلوات الملاتكة، من حيث يحتسب أولا يحتسب؛ وكان هنالك رَقَائِقُ تُحيط به، كأَشِعَةِ النيرين، تُحيط بالإنسان، فتورث الإلهام في قلوب الناس والملاتكة: أن يُحسنوا إليه، ويُوضع له القبولُ في السماء والأرض؛ وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحسَّ بتلك الرقائق المتصلة به، والتذّبها، ووجد سعة وقبولاً، وفُتخ بينه وبين الملائكة بابٌ.

ومن باشر الأعمال المُفسدة: شمله غضب الله ولعنة الملائكة، وكانت هنالك رقائقُ من الغضب، تُحيط به، فتورث الإلهام في قلوب الملائكة والناس: أن يُسيئوا إليه، ويُوضع له البغضاء في السماوات والأرض؛ وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحسَّ بتلك الرقائق النظلمانية عاطَّة عليه، وتألمت نقسُه بها، ووجد ضيقًا ونفرة، وأحيط به من جميع جوانبه، فضافت عليه الأرض بما رحبت.

والعدالة: إذا اعتبرت بأوضاع الإنسان في قيامه، وقعوده، ونومه، ويقظته، ومشيه، وكلامه، وزيّبه، ولباسه، وشَعره: سُميت أدبا؛ وإذا اعتبرت بالأموال، وجَمْعِها، وصَرْفِها: سميت كفاية؛ وإذا اعتبرت بتدبير المدينة: سميت سياسة؛ وإذا وتبرت بتدبير المدينة: سميت سياسة؛ وإذا اعتبرت بتألف الإخوان: سميت حُسْنَ المحاضرة، أو: حسنَ المعاشرة.

والعمدة في تحصيلها: الرحمةُ، والمودةُ، ورقةُ القلب، وعدمُ قَسوتِه، مع الانقياد للأفكار الكلية، والمنظرِ في عواقب الأمور.

ترجمہ: اور چوتھی صفت: عدالت ہے۔ اور وہ ایک ملکہ ہے، جس سے صاور ہوتی ہے منصفانہ نظام کی استواری، جو (منصفانہ نظام) سنوار نے والا ہے تدبیر منزل (گھر بلوزئدگی) سیاست ورنید (ملکی معاملات) اور اس کے مانندامور کو بہ سہولت ۔ اور عدالت کی اصل: وہ نفسائی فطرت ہے، جس سے انجرتے جی افکار کلید (مفاو عامہ کے خیالات) اور وہ قلم وانظام جومنا سبت رکھنے والا ہے اس (پہندیدہ) نظام ہے جواللہ اور اس کے شتوں کے پاس ہے۔

اوراس کی تفعیل: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چاہا ہے عالم میں لوگوں کے معاملہ کا انتظام ، اور یہ کہ معاونت کریں بعض بعض کی ، اور یہ کہ معاونت کریں بعض بعض کی ، اور یہ کہ نظام کریں بعض بعض بعض بی ، اور یہ کہ الشعابول بعض بعض کے ساتھ ، اور ہوجا تمیں وہ ایک جسم کی طرح: جب اس کا کوئی عضور نجیدہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اس عضو کے مفاو کے لئے دیگر اعتضاء کو بخار اور شب بیداری میں شرکت کے لئے ۔ اور یہ کہ زیادہ ہوان کی نسل اور یہ کہ چھڑ کا جائے ان کا بدا طوار ، اور شان بلند کی جائے ان کے انصاف

پندکی۔ اور گمنام ہوں ان میں رسوم فاسدہ اور پھیلے ان میں بھلائی اور برحق احکام۔ پس اللہ سبحانہ کے لئے اپنی مختوفات میں اجمالی فیصلہ ہے بعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں کیمارگی اپنی مخلوفات کے لئے تمام فیصلے کردیے ہیں۔ وہ سب اس کی تشریح وقصیل ہے بعنی مذکورہ تفصیل ای اجمالی فیصلہ کا بیان ہے ،کوئی نئی بات نہیں۔

اورائد کے مقرآب فرشتوں نے رہے چیز ( لیعنی ندکورہ نظام کی بہندیدگی عالم بالا سے ) عاصل کی ہے۔ادروہ دعا کمیں کرتے جیں ان لوگوں میں بہندیدہ نظام چلانے کی سعی کرتے جیں ان لوگوں میں بہندیدہ نظام چلانے کی سعی کرتے جیں ان لوگوں کے ساتھ جولوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ( لیعنی ٹاپہندیدہ نظام چلانا چاہیے کرتے ہیں ) اور لعنت ہیں بچتے ہیں ان لوگوں پر جولوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ( لیعنی ٹاپہندیدہ نظام چلانا چاہیے ہیں ) اور وہ: (۱) الدّرتعالیٰ کا ارشاد ہے: ( تینوں آئیوں کا ترجمہ گذرچکا ہے )

پیں جو محض بے سنوار نے والے انکمال کرتا ہے، اس کواللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کمی شامل ہوتی ہیں، جہاں ہے وہ گمان کرتا ہے یا گمان نہیں کرتا۔ اور وہاں باریک پردے ہوتے ہیں جواس کا اعاطہ کئے ہوئے ہوئے ہیں، جیسے سوری اور چاند کی شعاعیں انسان کو گھیر ہے ہوئے ہیں۔ پس دہ البام کا وارث بناتی ہیں لیعنی اس کے نتیجہ میں البام ہوتا ہے لوگوں کے اور فرشتوں کے دلوں میں کہ وہ اس شخص ہے اچھا برتا بحکریں۔ اور اس کے لئے آسان وزمین میں قبولیت رکھی ہوتا ہے تو وہ ان باریک پردوں کا احساس کرتا ہے جواس سے ہاتی ہے۔ اور جب وہ عالم تجرو (آخرت) کی طرف نتھی ہوتا ہے تو وہ ان باریک پردوں کا احساس کرتا ہے جواس سے مطے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان کومزے داریا تا ہے۔ اور وہ کھولا جاتا ہے۔ اور اس کے اور اس کے اور ملائکہ کے درمیان ایک درواز وکھولا جاتا ہے۔

اور جو محقص بگاڑ بیدا کرنے والے اعمال کرتا ہے، اس کو اللہ کا غصر اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور وہاں تاریک ہاریک پردے ہوتے ہیں جو غضب البی ہے بیدا ہونے والے ہیں۔ وہ اس شخص کو گھیرتے ہیں۔ پس وہ اسہام کا وارث بناتے ہیں فرشتوں ( لما سافل ) اور لوگوں کے دلوں ہیں کہ وہ اس شخص کے ساتھ بدمعا ملہ کریں۔ اور اس کے لئے آسانوں اور زمین ہیں مخت دشنی رکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ عالَم تجر دکی طرف شقل ہوتا ہے تو وہ تاریک ہاریک پردوں کا احساس کرتا ہے، اس حال ہیں کہ وہ اس کو کانے والے ہوئے ہیں۔ اور اس کانفس اُن پردوں سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ شکل اور نفرت یا تا ہے۔ اور وہ گھیر لیا جاتا ہے اس کی تمام جوائی ہے۔ پس اس برز مین تک ہوجاتی ہو باوجوداس کی شکل اور نفرت یا تا ہے۔ اور وہ گھیر لیا جاتا ہے اس کی تمام جوائی ہے۔ پس اس برز مین تک بوجاتی ہے باوجوداس کی شدہ دی کے بین وہاں اس کے لئے سانس لینا بھی دو بھر ہوجاتا ہے۔

اورعدالت: جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے انسان کے احوال میں: اس کی نشست و برخاست میں، اس کے سوتے جائے میں، اس کی جات ہیں، اس کی جوشاک اور لہاس میں اور اس کے بالوں میں تو کہلاتی ہے وہ اوب (سلیقہ مندی) میں، اس کی جات ہے اور جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے اموال میں: ان کے جمع وخرج میں تو کہلاتی ہے وہ کفایت شعاری — اور جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے مکم فاتر تا ہے اموال میں تو کہلاتی ہے وہ کفایت اس کالحاظ کیا جاتا ہے مکم فاتر تا میں تو کہلاتی ہے وہ آزادی — اور جب اس کالحاظ کیا جاتا ہے مکم فاتر تظام میں تو کہلاتی

- ﴿ الْرَازِرُ بِبَالِيْرُارُ ﴾

ہے وہ سیاست — اور جب اس کا لحاظ کیا جاتا ہے برادروں کوا کٹھا کرنے میں تو کبلاتی ہے دہ حسن المحاضر ہ (مجلس اخلاق کے عمرگی ) اور حسن المعاشر ہ (میل جول کی عمرگی)

اورعمدہ بات عدالت کی تخصیل میں: مہر بانی اور مودّت اور رقت قلبی اور دل کا سخت نہ ہونا ہے، تا بعداری کرنے کے ساتھ افکار کلید کی اور عوا قب امور میں غور کرنے کی۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# ساحت وعدالت میں تخالف ہے گردونوں کواپنانا ضروری ہے

ساحت وعدالت میں گونتخالف ہے۔ ساحت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نس کا میلان اور عدالت کے لئے موقت و مہر بانی کا برتا و کرنا ضروری ہے۔ یہی وونوں کی تحصیل کے طریقے ہیں۔ اور ان دونوں با توں میں کسی قدر تعارض ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہوگاتو تلوق کی طرف النفات نہیں رہے گا۔ اور جب اہل وعیال کے ساتھ مہر ومجت کا معاملہ ہوگا تو اللہ سے توجہ ہے گی۔ ای وجہ ہے اکثر لوگوں کے تن میں ، خاص طور پر ان لوگوں کے تن میں جن کی ملکی معاملہ ہوگا تو اللہ سے باللہ وعیال کے ساتھ میں جن کی ملکی اور بہی تو توں میں کشاکشی رہتی ہے: دونوں صفتوں میں سخالف نظر آتا ہے۔ چنا نچے بہت سے اہل اللہ و بیال سے جدا ہوگئے۔ اور لوگوں سے بہت دورنگل گئے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ اس ہوگئے۔ وہ لوگوں سے بہت دورنگل گئے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ اس کی برکش ہے۔ ان کو اہل وعیال سے معاملہ سے جدا ہوگئے۔ اور لوگوں سے بہت دورنگل گئے۔ اور مام لوگوں کا معاملہ سے کر بھش ہے۔ ان کو اہل وعیال کے معاملہ سے بھی دونوں میں معاملہ سے جدا میں میں تربی ہے ہوں کے زدر کیے ضروری ہے۔ چنا نچے انھوں نے ساحت وعدالت کے لئے تو اعد وضوا بط منصبط کئے۔ اور دونوں میں مشترا مورکو جدا کیا ، تا کہ لوگ ان کو ان کو ان کو ان کو ان با سیس میں آری ہے)

ا ظلاقی چار میں خصر نہیں: شریعتوں میں بنیادی ا خلاق حسنہ یہی چار ہیں بینی طبارت، اخبات، ساحت اور عدالت اور ان کی اضدادا خلاق سید ہیں۔ گراچھے برے اخلاق ان کے علاوہ بھی ہیں۔ استحصر بے افعال واحوال اور بھی ہیں۔ استحصر اور وہ یا تو ملکی اور شیطانی مزاج کی دین ہیں یا وہ نفس کے ملکیت یا مہیمیت کی طرف میلان کی وجہ ہے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یا مبیمیت کی طرف میلان کی وجہ ہے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یا سلسلہ کی کچھ با تیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ ورج ذیل میں اور ایات میں ایس افعال واحوال کا ذکر ہے۔

صدیت \_\_\_\_ رسول الله مَالِنَهُ مَالِنَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَالِنَهُ مَالِهُ اللهُ مَالِهُ اللهُ مَالِهُ اللهُ مَالِهُ اللهُ مَالِهُ اللهُ مَالِهُ اللهُ اللهُ مَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالِهُ اللهُ ال

ے مسروق بن الاجدع نام بتایا۔ حضرت عمر رضی الله عند نے قرمایا: '' تمہارا نام مسروق بن عبدالرحمٰن ہے' اور فرمایا کہ بیس نے رسول اللہ سے نام بتا ہے۔ کے اجدع شیطان ہے (مفکوۃ حدیث ۷۲۷ باب الاسامی) یہ بدنما ہیئت کی مثال ہے۔ فاکدہ: بدنما افعال وہیئات کوشیطان کی طرف منسوب کرنا شریعت کی اصطلاح ہے۔ اجدع کے معنی ہیں: مکا، منسوب کرنا شریعت کی اصطلاح ہے۔ اجدع کے معنی ہیں: مکا، منسوب کرنا شریعت کی اصطلاح ہے۔ اجدع کے معنی ہیں: مکا، منسوب کرنا شریعت کی اصطلاح ہے۔ اجدع کے معنی ہیں: مکا، منسوب کرنا اور ہونٹ کتا۔

صدیت — رسول الله مِنْ اللَّهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

طہارت کے مظان: بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی اور فروق و شل اورامور فطرت کا تھم دیا ہے۔
اخبات کے مظان: بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی اور فروتن کا جو ہرا ہے اندر پیدا کرنے کے لئے: ایسے اذکار کا
عظم دیا ہے جن سے دائی نیاز مندی اور فروتن پیدا ہوتی ہے۔ تفصیل آئندہ باب میں آربی ہے۔
ساحت کے مظان: فیاضی لیمنی ملکیت کی بالادی قائم کرنے کے لئے چند کا موں کا تھم دیا ہے: (۱) صبر کرنا (۲) را و
خدا ہیں خرج کرنا (۳) موت کو یا دکر تا (۴) آخرت کو یا دکرنا (۵) دنیا ہے دل بٹا تا (۲) اللہ کی عظمت و ہزرگی اور ان کی عظیم
قدرت میں غور کرنا۔

عدالت کے مظان: عدل وانصاف کی خوبو پیدا کرنے کے لئے چند کاموں کا تھم دیا ہے: (۱) بیمار پرس کرنا (۲) خاندان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا (۳) سلام کورواج دینا (۴) حدود قائم کرنا (۵) نیک کاموں کا تھم دینا (۲) برے کاموں سے روکنا۔

رسول القد مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وبين هاتين النُحلَّتين تنافر ومناقضة من وجهِ: وذلك: لأن ميلَ القلب إلى التجرد، وانقيادُه للرحمة والمودةِ: يتخالفان في حق أكثر الناس، لاسيما أهل التجاذب؛ ولذلك ترى كثيرًا من أهل الله: تَبَتَّلُوا، وانقطعوا من الناس، وبَايَنُوا الأهلَ والولدَ، وكانوا من الناس على شِقِّ بعيد؛ وترى العامَّة

- ﴿ لَا لَكُوْرُ مِبَالِيْرُ لَهِ ﴾

قد أحاطت بهم معافَسَةُ الأزواجِ والأولادِ، حتى أنساهم ذكرَ الله؛ والأنبياءُ عليهم السلام لايأمرون إلا برعاية المصلحتين، ولذلك أكثروا الضبط، وتمييزَ المشكل في هاتين الخلتين.

MA

فهذه هنى الأخلاق المعتبرة في الشرائع، وهنالك أفعال وهيئات تفعل فعلَ تلك الأخلاق وأضدادها، من جهة أنها تُعطيها مزاجُ الملائكة والشياطين، أو تنبعث من ميل النفس إلى إحدى القبيلتين، فيؤمر بذلك الباب، وقد ذكرنا بعضَ ذلك.

ومن هذا الساب: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ياكل بشماله، ويشرب بشماله" وقوله عليه السلام: "إلا تصفُّون كما تصفُّ الملائكة؟ "

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمظان تلك الأخلاق: فأمر بأذكارٍ تفيد دوامَ الإخبات والتضرع.

وأمر بالصبر والإنفاق، ورغّب في ذكر هاذم اللذات وذكرِ الآخرة، وهَوَّن أمْرَ الدنيا في أعينهم، وحَضَّهم على التفكر في جلال الله وعظيم قدرته: ليحصل لهم السماحة.

وأمر بعيادة المريض، والبر والصلة، وإفشاء السلام، وإقامةِ الحدود، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر: ليحصل لهم العدالة.

وبَيِّن تـلك الأفعالَ والهيئاتِ أتمّ بيانٍ. جزى الله تعالى هذا النبيّ الكريم كما هو أهله، عنا وعن سائر المسلمين أجمعين.

وإذا علمتَ هذه الأصولَ حان أن نشتغل ببعض التفصيل، والله أعلم.

ترجمہ: اوران دوخصلتوں (ساحت وعدالت) کے درمیان ایک طرح سے تنافر اور تاتف ہے۔ اور وہ بات: اس لئے ہے کہ عالم تجرد (اللہ تعالیٰ یا آخرت) کی طرف دل کا میلان اور دھت وموقت کے لئے دل کا تابعداری کرنا: دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں اکثر لوگوں ہے حق میں عفاص طور پر تشکش والوں کے جق میں ۔ اور اس وجہ ہے آپ بہت سے اہل اللہ کودیکھتے ہیں کہ وہ دنیا ہے بہت اور لوگوں ہے کٹ گئے ۔ اور اہل وعیال سے جدا ہوگئے ۔ اور لوگوں سے کٹ گئے ۔ اور اہل وعیال سے جدا ہوگئے ۔ اور لوگوں سے کٹ گئے ۔ اور اہل وعیال سے جدا ہوگئے ۔ اور لوگوں سے دور کنارہ پر چلے گئے ۔ اور آپ عام لوگوں کودیکھتے ہیں کہ ان کواز واج واولاد کی مزاولت نے گھر رکھا ہے۔ بہاں تک کہ ان کوائڈ کی یاد بھلادی ۔ اور انہیا علیم السلام نہیں تھم و بیتے مگر دونوں کی رعا یت کا۔ اور اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ تعیینات کی ہیں۔ اور ان دونوں تصلتوں ہیں مشتبرا مورکوجدا کیا ہے۔

پس يہي وہ اخلاق ہيں جوشريعتوں ميں معتبر ہيں۔اور وہاں يعنی نفس الامر ميں پھھايسے افعال واحوال (بھی) ہيں جو

ان اخل ق کا اور ان کی اضداد کا کام کرتے ہیں بینی وہ افعال واحوال: حسنہ بھی ہیں اور سینہ بھی۔ ہایں جہت کہ ان افعال واحوال کو ملائکہ اور شیاطین ) میں سے کسی ایک کی طرف مائل واحوال کو ملائکہ اور شیاطین ) میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں بینی ان اچھے برے افعال واحوال کے دوسیب ہیں: ایک: ملائکہ کا الہم م اور شیاطین کے وساوس دوم: نفس کا سنور جانا اور بگڑ جانا ۔ پس تھم دیا جاتا ہا باب کا بینی بیافعال واحوال کے دوسیب ہیں: ایک: ملائکہ کا الہم م اور شیاطین کے وساوس دوم: نفس کا سنور جانا اور بگڑ جانا ۔ پس تھم دیا جاتا ہا باب کا بینی بیافعال واحوال بھی جو خصال اربعہ کے علاوہ ہیں: مامور بداور منہی عند ہیں ۔ اور تحقیق ذکر کیا ہے ہم نے ان کے بعض کو (معلوم ہیں بید باتیں کہاں بیان کی ہیں ) اور اس باب سے ہے آئے ضرحت میں گھڑ کا ارشاد ( نینوں حدیثوں کا ترجمہ گذر چکا )

اور حقیق حکم دیا ہے نبی میں اور قرق کی اخلاق کی اختا کی جگہوں کا: (طہارت کے مظان بیان نہیں کئے) پس حکم دیا ایسے اذکار کا جودائی نیاز مندی اور قرق کی فائدہ ویتے ہیں ۔۔۔ اور حکم دیا صبر اور انفاق کا اور ترغیب دی مزوں کو مٹانے والی چیز (موت) کو یا دکرنے کی ، اور آخرت کو یا دکرنے کی ۔ اور بے قدر کیا دنیا کے معاملہ کولوگوں کی نگاہوں ہیں ۔ اور ابھار اان کوغور کرنے پراللہ کی عظمت اور ان کی عظیم قدرت ہیں تاکہ حاصل ہوان کے لئے ساحت ۔۔ اور حکم دیا ہمار پری کرنے کا اور مدود قائم کرنے کا اور امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا: تاکہ حاصل ہوان کے سئے عدالت ۔۔۔ اور بیان کیا ان افعال واحوال کو پوری طرح سے بیان کرتا۔ بدلہ دیں انٹہ تعالی اس مصل ہوان کے سئے عدالت ۔۔۔ اور بیان کیا ان افعال واحوال کو پوری طرح سے بیان کرتا۔ بدلہ دیں انٹہ تعالی اس دیا تو ہی مسلمانوں کی طرف سے ۔۔ جب آپ دیا صولی با تیں جان لیں تواب وقت آگیا کہ بم کی قدر تفصیل ہیں مشغول ہوں۔ باقی انٹہ تعالی بہتر جانے ہیں۔ نے بیاصولی با تیں جان لیں تواب وقت آگیا کہ بم کی قدر تفصیل ہیں مشغول ہوں۔ باقی انٹہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### باب\_\_\_\_

#### اذ کاراوران کے متعلقات کا بیان

باب کے شروع میں متعلقات اذ کار کا بیان ہے۔ پھر نصل سے اذ کار کا بیان شروع ہوگا۔

#### اجتماعي ذكر كےفوائد

صدیت \_\_\_\_ آنخضرت مین النه از مین بیر الله ای بیر الله کا ذکر کرتے ہیں تو فرشته ان کو گھر بیتے ہیں ( یعنی ان کو گھر بیتے ہیں ( یعنی ان پر سکینت تازل ہوتی ہے ( یعنی ان پر سکینت تازل ہوتی ہے ( یعنی ان پر سکینت تازل ہوتی ہے ( یعنی ان کے دلول کو جمعیت اور دوحانی سکون حاصل ہوتا ہے ) اور الله تعالی کروبیوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں (جس طرح لوگ اپنی می فل میں اپنی می فل میں اپنی محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں ، الله تعالی بھی مقرب فرشنوں میں ان محبوب بندوں کا تذکرہ فر ، تے

بين) (رواه سلم بمفكلوة حديث ٢٢١)

تشری اس میں ذرابتک نہیں کے مسلمانوں کا جمع ہوکر شوق ورغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا: رحمت وسکینت کو کھنچ لاتا ہے۔اور ملا ککہ سے قریب کرتا ہے۔

وضاحت: بیضنے کی قید غالب کے اعتبارے ہے۔ مرادعام ہے۔ خواہ جماعت ہیں شامل ہوکر کسی طرح ذکر کرے۔ جسے طواف، نماز باجماعت ہم انفرادی ذکر سے زیادہ جسے طواف، نماز باجماعت ہم انفرادی ذکر سے زیادہ فوائد ہیں۔ داکرین کے اتوار وانغاس کا ایک دوسرے پرانعکاس ہوتا ہے۔ اور ہمت وحوصلہ ماتا ہے۔ گرچلانا ممنوع ہے۔

### ذكرے كنا ہوں كا بوجھ بلكا ہوجا تا ہے

نوث : بيحديث مفصل رحمة الله الواسعد جلد دوم صفحه ١٣٣ من مذكور ب-

#### ﴿ الأذكار ومايتعلق بها﴾

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حَفَّتُهم الملائكة، وغشِيَتُهم الرحمة"

أقول: لاشك أن اجتماع المسلمين راغبين ذاكرين: يجلبُ الرحمةُ والسكينة، ويقرُّب من الملائكة.

> [٢] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبق المفرّدون!" أقول: هم قوم من السابقين، سُمُّوا بالمفردين: لأن الذكر خَفَّف عنهم أوزارهم.

ترجمہ: اذکار (اوراد) اور وہ باتیں جوان سے متعلق ہیں: (۱) آنخضرت ﷺ نے فرمایا: ..... میں کہتا ہوں: کچھ شک نہیں کہ سلمانوں کا چاؤے جمع ہوتا: اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ہا تک لاتا ہے (تھینج لاتا ہے) رحمت الہی اور طمانین کو، اور فرشتوں سے نز دیک کرتا ہے۔



(۲) اور آنخضرت مَنِالْنَهِ وَلَيْ مَنْ كَارشاو: ......من كہتا ہوں: مفردون: سابقین میں ہے کھولوگ میں۔وواس کے مفردین کہلاتے ہیں کہ وکرنے ان سے ان کے گتا ہوں کے بوجھوں کو ہاکا کردیا ہے۔
مفردین کہلاتے ہیں کہ وکرنے ان سے ان کے گتا ہوں کے بوجھوں کو ہاکا کردیا ہے۔
ہیں کہ وکرکے ان سے ان کے گتا ہوں کے بوجھوں کو ہاکا کردیا ہے۔
ہیں کہتا ہوں کے ہیں کہ وہ کرنے ان سے ان کے گتا ہوں کے بوجھوں کو ہاکا کردیا ہے۔

### جبلت واستعداد بى نزول رحمت كاباعث ب

تشریخ:اس مدیث قدی میں مسنین (سالکین) کے لئے دوہیش بہا ہوائیں ہیں:

پہلی ہدایت: نیکوکاروں (سالکین) کوچاہے کہ اپنی سرشت سنواریٹ اوراعمال حسنہ کر کے اچھی کیفیات قلبیہ پیدا کریں۔ پھررتم وکرم کے امیدوار رہیں۔ بلاوجہ کا خوف اپ آور بلاری نہ کریں۔ پی کامیا بی گئی تجی ہے۔ اوراس سلسلہ میں 'اصل کی' ہیے ہے کہ' اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویساہی معاملہ کرتے ہیں، جیسابندہ اللہ ہے کمان یا ندھتا ہے' کیونکہ انسان کی جہلت وفطرت جوا خلاق وعلوم کا خشاہ ( یعنی جیسی سرشت ہوتی ہو یہے ہی تصورات آتے ہیں۔ اورویے ہی اضان کی جہلت وفطرت جوا خلاق وعلوم کا خشاہ ( یعنی جواند اللہ کے ذریعا ہے اندر پیدا کے ہیں ) ہی بندے کے ساتھ مسامحت ساتھ خصوص رحمت کے نزول کا باعث ہیں۔ مثلاً: ایک مخص بلندا خلاق اور عالی ظرف ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ مسامحت نوی کو بائی کہ کوتا ہوں سے درگذر فرما کیں گے۔ خردہ گیری ساتھ نوی کو بیٹی کے بندہ اللہ کہ نوی کو بیٹی کے۔ وہ اللہ کہ نوی کے بیٹی اس کی بی امید رکھتا ہے کہ وہ اس کی کوتا ہوں سے درگذر فرما کمیں گے۔ خردہ گیری میں کریں گے۔ بلکہ فیاضی کا معاملہ کریں گے۔ اس اس کی بی امید کریا ہوں کے جوڑے کا سب بن جاتی ہے۔ وہ خیال کرتا ہے۔ کہ پر دردگار عالم بھی ذراذ راسی بات پراس کی وارو گیر کریں گے۔ اوراس کے ساتھ خردہ گیروں کا معاملہ کریں گے۔ اس کی بی تصورات بعداز مرگ اس لئے دبال جات ہیں۔

قا کدہ: یہ بات کہ "بندوں کے ساتھوان کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جائے گا" صرف ان امور میں پائی جائے گا کہ جن کا تھم ہارگاہ مقدس میں قطعی طور پر طے نہیں ہے بینی معمولی باتوں میں بیضا بطرکا رفر ماہے۔ رہے کہا ترا وران جیسے گناہ تو ان میں یہ بات اجمالی طور پر بنی اثر انداز ہوگی۔ ان کے حق میں بالکلید بندے کے گمان کے مطابق معاملہ نہیں سے ان اور بات اجمالی طور پر بنی اثر انداز ہوگی۔ ان کے حق میں بالکلید بندے کے گمان کے مطابق معاملہ بیں سے اندا واحد (۱۱۵۱) میں مضمون گذر چکا ہے کہ قطرت کو بنانا تو انسان کے بس شریعیں۔ گراس کو سنوار نا اور بگاڑ نا اختیاری امر ہے ا

﴿ الْحَزَرَ بِبَائِيَرُ ﴾

ہوگا(بیفائدہ کتاب میں ہے)

دوسری ہدایت: ذکر بی ہے وصل نصیب ہوتا ہے۔ پس سالک کوزیادہ سے زیادہ ذکر کرتا جا ہے تا کہ وہ فائز المرام ہو صدیث میں جو فرمایا ہے کہ:'' جب بندہ جھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں''اس سے'' معیت مکانی'' مراذ ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ مکانیت سے منزہ ہیں۔ نہ معیت علمی مراد ہے کہ وہ ذاکرین کے ساتھ فاص نہیں۔ بلکہ معیت قبولیت مراد ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا اللہ کامقبول بندہ ہے۔ اللہ کے فزد کیا اس کا ایک مقام دمر تبداور اس کی ایک شان ہے۔

پھرذ کرووطرح کاہے: خاص اور عام ۔خاص: وہ ذکر ہے جس کا نفع ذاکر کے لئے مخصوص ہے۔ اور عام: وہ ذکر ہے جس سے دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اور خاص ذکر وقکر کا صلہ بیہ کہ جابات اٹھ جاتے ہیں اور وصال نصیب ہوتا ہے۔ اور عام ذکر۔ ۔ بیتی اللہ کے وین کی اشاعت کرتا۔ اور اعلائے کلمۃ اللہ کی محنت کرتا۔ کا صلہ بیہ کے اللہ تعالی ملاً اعلی کے قلوب میں اس ذاکر کی محبت القاء کرتے ہیں۔ چٹانچ کر دنی اس کے لئے دعا تمیں کرتے ہیں اور برکات کے طالب ہوتے ہیں۔ پھراس کی مقبولیت زمین میں اتاری جاتی ہے۔ اور ہر تحلوق اس کی دلدادہ ہوجاتی ہے۔

چنانچاہے بہت ہے اولیاء گذرے ہیں جن کومقام وصل نصیب ہوا ہے، مگران کا ملا اعلی میں کوئی ذکر نہیں، ندابل ارض میں ان کی مقبولیت پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف ایسے حضرات بھی گذرے ہیں جنموں نے دین کی بڑی مدد کی ہے اوران کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ وہ عظیم برکات سے بہرہ ور ہوئے ہیں مگراولیائے کہار میں ان کا شار نہیں۔ کیونکہ ان کے لئے حجا بات مرتفع نہیں ہوئے۔ اور مقام وصل ان کو نصیب نہیں ہوا۔

[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا فكرنى، فإن ذكرنى في ملا ذكرته في نفسه ذكرته في نفسى، وإن ذكرنى في ملا ذكرته في ملا خير منه "أقول: جبلة العبد الناشئ منها أخلاقها وعلومُها، والهيئات التي اكتسبتها نفسه: هي المخصصة لنزول رحمة خاصة به؛ فرب عبد سَمِح الخُلْقِ يظن بربه أنه يتجاوز عن ذنوبه، ولا يؤاخِذ بكل نقير وقطمير، ويعامل معه معاملة السماحة؛ فيكون رجاؤه ذلك سببا لِنَفْضِ خطيئاته عن نفسه؛ ورب عبد شحيح الخُلْقِ يظن بربه أنه يؤاخذه بكل نقير وقطمير، ويعامل معه معاملة المتعمقين، ولايتجاوز عن ذنوبه، فهذا بأشد المنزلة بالنسبة إلى هيئات دنيوية، تُحيط به بعد موته.

وهذا الفرق: إنما محله: الأمور التي لم يتأكّد في حظيرة القدس حكمُها؛ وأما الكبائر وما يُشابهها فلا يظهر فيه إلا بالإجمال.

وقوله: : " أنا معه": إشارة إلى معية القبول، وكونِه في حظيرة القدس ببال؛ فإن ذَكَرَ اللَّهُ في نفسه، وسلك طريقَ التفكر في آلائه، فجزاؤه: أن الله يرفع الحُجُبُ في مسيرة ذلك، حتى يَصل إلى التجلى القائم في حظيرة القدس؛ وإن ذكر الله في ملاً، وكان همُّه إشاعة الدين، وإعلاء كلمة الله، فجزاؤه: أن الله يُلهم محبته في قلوب الملاً الأعلى: يدعون له، ويبر كون عليه، ثم يُنزل له القبولُ في الأرض.

وكم من عارف بالله وصل إلى المعرفة، وليس له قبولٌ في الأرض، ولاذكرٌ في الملأ الأعلى؛ وكم من ناصر دينِ الله، له قبول عظيم وبركة جسيمة، ولم تُرفع له الحجبُ.

اوراللہ کاارشاد: " میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں "معیت قبول کی طرف اشارہ ہے۔ اوراس بندے کے بارگاہ مقد س میں اہم مقام میں ہونے کی طرف اشارہ ہے ہیں اگر وہ اللہ کو یا دکرتا ہے تنہائی میں اوروہ اللہ کی نفتوں میں غور ولکر کی راہ چاتا ہے جو حظیرۃ القدس میں قائم ہے بیٹی اس کو مقام وصل نصیب ہوتا ہے۔ اوراگر وہ اللہ تعالی کو کی جماعت میں یا دکرتا ہاتا ہے جو حظیرۃ القدس میں قائم ہے بیٹی اس کو مقام وصل نصیب ہوتا ہے۔ اوراگر وہ اللہ تعالی کو کی جماعت میں یا دکرتا ہے۔ اوراس کے پیش نظر اللہ کے دین کی اشاعت ہوتی ہے اوراس کا مقصود اللہ کا بول بالا کرنا ہوتا ہے تو اس کا جدا ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملااعی کے دلوں میں اس کی محبت الہام فرماتے ہیں۔ جو اس کے لئے دعا کرتے ہیں اوراس کے لئے برکت کے طالب ہوتے ہیں، چھراس کے لئے ذہین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور بہت سے اللہ کی معرفت رکھنے والے (اولیاء اللہ) ہیں جن کومقام معرفت حاصل ہوگیا ہے۔ اور ندان کے لئے زمین میں قبولیت ہے، ندملاً اعلی میں ان کا کوئی ذکر ہے۔ اور بہت سے اللہ کے دین کے مددگار ہیں جن کے لئے بڑی

٥ زَرَ زَرَ بِيَالِيَدَ لِهِ ٥ عَالِمَةِ الْمِيَّةِ الْمِيْدِةِ الْمِيْدِةِ فِي الْمِيْدِةِ فِي الْمِيْدِةِ فِ

قبولیت اور ظیم برکت ہے۔ اور ان کے لئے حجابات مرتفع نہیں کئے گئے۔

لغات: ملا سے تقابل کی وجہ اس صدیث میں فی نفسہ کے متی تنہائی کے ہیں۔ جوذ کرس کی کوجی شامل خیر منه: ملا کی صفت ہے اور خمیر کا مرجع ملا ہے ۔۔۔۔ والمهینات کا جبلة العبد پرعطف ہے، أخلاقها پرنہیں ہے۔ اور هی مفرد کی ضمیراس لئے لائی گئے ہے کہ جبلت وطکات ایک ہی ہیں ۔۔۔۔ نقیو : کھور کی تضلی کے گر سے کا تا گا اور قطمیو: تضلی کی باریک جمل مراو: چھوٹی چھوٹی یا تیں ۔۔۔ تعدق فی الا مو : معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ مراو: خردہ کی باریک جمل مراو: چھوٹی یا تیں ۔۔۔ تعدق فی الا مو : معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ مراو: خردہ کی کیری اور ریزہ چینی کرتا ۔۔۔۔ السبان کا مسال المناز لذیر کیب مقلوبی ہے اصل: منز لذشد بددہ ہے بعداس کو گھر لیا مطلب یہ ہے کہ بیٹ تباہ کن مرحلہ ان ویوگی تصورات کے نتیج میں پیش آیا ہے جنھوں نے موت کے بعداس کو گھر لیا ہے ۔۔۔۔ المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال الفائم المخ ہے مراوذ است بحث ہے ۔۔۔ المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال : المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال : المبال : المبال الفائم المبال المبال المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال : المبال : المبال المبال المبال : المبال المبال المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال المبال المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال المبال : المبال المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال : ایمیت المبال : ایمیت المبال المبال : ایمیت المبال المبال : ایمیت ۔۔۔ المبال المبال المبال المبال ال

# تھوڑ ارجوع بھی آخرت میں بہت ہے

اور

آخرت میں نہایت کارآ مدچیزمعرفت الہیہ ہے

پہلامضمون: بیہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف بندے کا تھوڑا رجوع بھی آخرت میں بہت ہوجائے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: جب انسان مرتا ہے اور دنیا کو خیر باد کہتا ہے اور اس کی بیمیت کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کی ملیت کے انوار حیکنے لگتے ہیں تو تھوڑی حسنات بھی بہت ہوجاتی ہیں۔ اور بندے کا تھوڑا رجوع بھی بہت التفات کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث میں بالشت ،گز ، ہاع ، حیال اور دوڑکی مثال ہے نبی صلاحت کی مطابق کے بی صفحون سمجھایا ہے۔

البت گناہوں میں کوئی زیادتی تہیں ہوتی کے وکد وہ عارضی اور غیر مقصود ہیں۔ اور عارضی چیزیں: ذاتی چیزوں کی بنبت ضعیف ہوتی ہیں۔ بھس کی قیمت غلہ کے برابر کب ہوسکتی ہے! اس عالم ہیں مقصود بالذات تکیاں ہیں کیوفکہ کا ثنات کے نظم دانظام کا مدار خیر کے فیضان پر ہے۔ خیر وجود ہا قرب ہے اور شرابحد لیونی خشا خداوندی ہے کہ خیر پائی جائے، شرنہ پایا جائے ۔ متعق علید دوایت ہے کہ: "اللہ تعالی کی سور متیں ہیں۔ ان میں سے ایک رحمت: جن دائس، چو پایوں اور زہر یلے جانوروں کے درمیان اتاری ہے۔ پس ای کی وجہ سے گلوقات آپس میں میل کرتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر مہر بائی کرتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے وحقی جانورا سے بچوں پر مہر بائی کرتے ہیں۔ اور شائو ہے درمیس ریز رو (Reserve) مہر بائی کرتی ہیں۔ اور شائو ہے درمیس ریز رو (Reserve) مہر بائی کرتی ہیں۔ اور شائو ہو اس کے دون اپنے (مؤمن ) بندوں پر مہر بائی فرما تیں گئے اور موجو ہے ہیں، بغض اس روایت سے معلوم ہوا کہ خیر کا وجود مطلوب ہے، شرکا نہیں۔ اللہ تعالی کا نتات میں لطف و مہر چاہتے ہیں، بغض و منازئیس۔ برائیاں بندے کرتے ہیں۔ اور نیکیوں کا فیضان کیا جاتا ہے۔ اس لئے نیکیوں میں تو آخر سے میں اضافہ ہوگا۔ بلکہ محفوظ نتائوے رحمتوں کا دریا جب موجز ن ہوگا تو وہ ان خس و ضاشاک کو جواب کی اصافہ کی اصافہ کی اصافہ کی اضافہ کیں مقافہ کی اصافہ کی اصافہ کی اضافہ کیا ہوں ہیں کوئی اضافہ کیا ہیں۔ اور کیکیوں کی اور میاجب موجز ن ہوگا تو وہ ان خس و ضاشاک کو برائیوں اور کیا جو اسکا ہے۔

دوسرامضمون: آخرت میں نہایت کارآ مد چیز: معرفت النہ یاور توجد الی اللہ ہے۔ فدکورہ بالا حدیث کا یہ جملہ: "جوجھ سے زمین بحرگناہ لے کر ملے گا، درانحالیکہ وہ میر سے ساتھ کی چیز کوشر یک ندتھ ہراتا ہو، تو میں اس کے بقدر بخشش کے ساتھ اس سے ملونگا' ای حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے بعنی جو بندہ پرستار تو حید ہے، شرک کے شائبہ ہے بھی پاک ہے، اس کی مغامت کا موقع ہے۔ اور تو حید سے تمسک اور شرک سے تفرکا مدار معرفت اللہ یہ پر ہے۔ جوفق اللہ تعالی کوان کی صغامت کا ملہ کے ساتھ کما حقد جانتا ہے وہی جادہ تو حید پرگامزن ہے، جائل شرک کی ولدل میں پیش جاتا ہے۔

اوردوسری متنفق علیدردایت میں ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے۔ پھر (پشیمان ہوتا ہے اور توبدکرتا ہے ،اور) عرض کرتا ہے:
میرے پروردگار! مجھ کناہ ہوگیا! آپ اس کومعاف کردیں! تواس کے پروردگار (فرشتوں ہے) فرماتے ہیں: 'ویکھو! میرا
میر بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسا پروردگار ہے جو گناہوں کومعاف بھی کرتا ہے اوران پر پکڑ بھی کرتا ہے (سنو!) میں نے اپنے
بندے کو بخش دیا!' (منکوۃ حدیث ۱۳۳۳) اس حدیث میں مجی صراحت ہے کہ گتا ہوں کی معافی کی بنیاد معرفت الہدے۔

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأزيد؛ ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأزيد؛ ومن تقرب جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها، أو أغفِر؛ ومن تقرب منى شيرًا تقريت منه ذراعًا، ومن تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعًا، ومن أتانى يمشى أتيتُه هَرُولَة، ومن لقينى بقُرابِ الأرض خطيئة، لا يُشرك بى شيئًا، لقيتُه بمثلها مغفرة"

أقول: الإنسان: إذا مات، وأدبر عن الدنيا، وضَعُفت سُورةُ بهيميته، وتَلَعْلَعَتْ أنوار ملكيته:

فقليلُ خيرهِ كثير، وما بالعرضِ ضعيفٌ بالنسبة إلى ما هو بالذات، والتدبيرُ الإلهى: مبناه على إفاضة النحير، فالنحير أقرب إلى الوجود، والشرُّ أبعدُ منه، وهو حديث: "إن الله مائة رحمةٍ، أنزل منها واحدةً إلى الأرض"، فبين النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك بمثَلِ الشبر، والذراع، والباع، والمشى، والهرولة.

وليس شيئ أنفعَ في المعاد: من التطلُّع إلى الجبروت، والالتفاتِ تلقاءَ ها، وهو قوله: " من لقيني بقُراب الأرض خطيئة، لايُشرِك بي شيئًا، لقيتُه بمثلها مغفرة" وقوله تعالى: " أعَلِمُ عبدى: أن له ربًا يغفر الذنب، ويأخذ به؟!"

> تقرّب کا بہترین ذر بعیہ فرائض ہیں اور

نوافل پر مداومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے

حدیث \_\_\_\_ آنخضرت مِنَالِیَّمَیِیَّا نِیْ نِیْرِیْ الله تعالیٰ نے ارشادفر مایا: ''جوخص میرے کی دوست ہے جھڑا کرتا ہے(یادشنی رکھتا ہے) میں اس کو جنگ کی وارنگ دیتا ہوں۔اورٹیمی نزد کی ڈھونڈ ھتا میر ابندہ میری کسی چیز کے ذریعہ جو مجھے بہت محبوب ہو، اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کی ہے بعنی تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں۔اور میر ابندہ برابر میری نزد کی ڈھونڈھتار ہتا ہے تو اقل اعمال کے ذریعہ یہاں تک کہ بیں اس کودوست بنالیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں تو اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس ہے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس ہے وہ د کھتا ہے۔ اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس ہے وہ د کھتا ہے۔ اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس ہے وہ چاتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ ہے کوئی جیز مانگا ہے تو بیس اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی جیز مانگا ہے تو بیس اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو بیس اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں ( یہی مقد م والایت اور قرب خاص ہے ) اور بیس نہیں ہی گیاتا کہ کام کے کرنے سے جیسا میں ہی گیاتا ہوں مؤمن کی روح قبض کرنے سے جیسا میں ہی گیاتا ہوں مؤمن کی روح قبض کرنے سے اور وہ موت کونا پسند کرتا ہوں۔ اور اس کے لئے موت کے بغیر کرنے ہوں۔ اور اس کے لئے موت کے بغیر کوئی جارہ کیں ' (رواہ ابخاری مشکور تا جہ اور میں اس کی ' ناخوشی'' کونا پسند کرتا ہوں۔ اور اس کے لئے موت کے بغیر کوئی جارہ کیں ' (رواہ ابخاری مشکور تا جدیث ۲۰۱۹)

تشريك اس مديث كي شرح بين شاه صاحب رحمد الله في جاريا تين بيان كي جين :

پہلی بات: حدیث میں یہ بیان کی تی ہے کہ اولیاء سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ ہے۔ اوراس کی وجہ بہہ کہ جب اللہ تعالی کی بندے سے مجت کرتے ہیں۔ اوراس کی مجت ملا اعلی میں اترتی ہے۔ پھراس کے لئے زمین میں تبولیت نازل کی جاتی ہے، توجو خص اس نظام محبت کی مخالفت کرتا ہے، اوراس محبوب بندے سے جھڑ اکرتا ہے (بیاس سے پہنی رکھتا ہے) اوراس کی ترکی کوشش کرتا ہے، تواس ولی کا دھمن: اللہ کا دھمن ہوجاتا ہے۔ اوراس کی ترکی کوشش کرتا ہے، تواس ولی کا دھمن: اللہ کا دھمن ہوجاتا ہے۔ اوراس محبوب پراللہ کی مہر بانی: اس دھمن کے حق میں محبوب پراللہ کی مہر بانی: اس دھمن کے حق میں محبوب پراللہ کی مہر بانی: اس دھمن کے حق میں مخت ناراضگی سے منظلب ہوجاتی ہے۔ شہنشاہ مطلق سے آماد کی پرارہونے کی وارنگ کا یہی مطلب ہے۔

ووسری بات: تقرب کا بہترین ذرید فرائض ہیں۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی عنایات بندوں کی طرف مبذول ہوتی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بندوں کو آئین وشریعت مبذول ہوتی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بندوں کو آئین وشریعت عنایت فرماتے ہیں۔ اور بارگاہ عالی میں اس شریعت کے احکام وقوائین لازم مردیئے جاتے ہیں، تو وہی تو انین اور وہی عبادتیں رصت فداوندی کے لئے سب سے زیاوہ جاذب ہوجاتی ہیں۔ اور وہی امور اللہ کی خوشنودی سے بہت زیادہ ہم آبک ہوجاتے ہیں۔ اور ان کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی کوفر انعن وواجبات کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ گروہی آخرت میں نجات کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔

تیسری بات: جب بندہ مقام دلایت تک پڑنے جاتا ہے واللہ تعالی اس کے اعصاء بن جاتے ہیں (انی آخرہ) اس کی وجہ یہ کہ جب بندہ مقام قُر ب حاصل کر لیتا ہے واللہ تعالی اس ہے جب کرنے لگتے ہیں۔ رحمت اللی اس کواچی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور انوار اللی اس کے اعضاء کو تقویت پہونچاتے ہیں۔ اور اس محبوب کی جان وہال میں اور آل واولا دہیں برکت ہوتی ہے۔ اور اس کی وعائی ہے۔ اور ہر طرح ہاں برکت ہوتی ہے۔ اور ہر طرح ہاں کی مفاظمت کی جاتی ہونے اس مقام کوشاہ صاحب قدی ہمرہ کی اصطلاح میں 'قرب اعمال' کہا جاتا ہے۔

- ﴿ لِرَسُورَ رَبُلْكِيْرُلِ ﴾

فائدہ:اس صدیث کاعمودی مضمون ہے کہ اگر بندہ اہتمام سے فرائض وواجبات کی ادائیگی کے ساتھ نوافلِ اعمال کا بھی اہتمام کرے تو مقام ولایت اور قرب خاص حاصل ہوسکتا ہے۔ بیضمون سورہ بنی اسرائیل آیت ۹ سے میں بھی ہے۔ ارشادیاک ہے:

> وَمِنَ اللَّيْسِ فَتَهَجَدُ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ، عَسْسَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُهُ ذَا

اور رات کے پچھے حصہ میں: پس قرآن کے ذریعہ تہجدا وا سیجئے۔ مین کم آپ کے لئے بطور نقل ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کومقام محمود سے مرفراز فرما کیں۔

اس آیت کے الفاظ عام ہیں۔اور مقام محمود (ستودہ مرتبہ) کے عموم میں مقام ولایت بھی داخل ہے۔ پس آیت میں اشارہ ہے کہ مقام قرب: نوافل اعمال کے ذریعہ حاصل ہوسکتا ہے (فائدہ ختم ہوا)

چوتی ہائت: حدیث کے آخریش ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ کی کو یہ خیال آسکتا ہے کہ جب اول وکا یہ مقام ومرجہ ہے تو پھرائیں موت کیوں آتی ہے؟ موت تو ہر کی کونا گوار ہے، پھراللہ تعالیٰ اپنے بندوں کواس سے دوجار کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کا مقام تو ہر تر وبالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی مومن کے لئے موت کو لیند نہیں کرتے ہوتا ہے اتناکی کام کے لئے موت کو لیند نہیں کرتے ہوتا ہے اتناکی کام کے کرنے میں نہیں ہوتا۔ چنا نچ آخرت میں موت ،ی کوموت دیدی جائے گی۔ اور جنتیوں کوابدی زندگی سے ہمکنار کردیا جائے گا۔ اور جنتیوں کوابدی زندگی سے ہمکنار کردیا جائے گا۔ گراس عالم کی جبر مطابق سے ہم آہی بات یہی ہوت کی کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔

اورائ ضمون کو جولفظ " تردنگ بیان کیا ہے، اس پر بیا شکال ہے کہ بارگاہ عالی " تذبذب " سے پاک ہے۔ شاہ صاحب قدس مرواس کا جواب دیتے ہیں کہ بیا بیک رمزی کلام ہے۔ اور تردد سے مراد: مہر بانیوں کا تعارض ( آسنے سامنے ہونا) ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزایتیں تمام اثواع وافراد کو عام ہیں۔ کوئی نوع اور نوع کا کوئی فردان کی مہر بانیوں سے بہرہ نہیں۔ ہرایک کا جو تقاضا ہے: اللہ تعالیٰ اس کی شخیل فرماتے ہیں۔ اوھر انسان کے افراد دو چیز دن کا مجموعہ ہیں: کالبہ اور روح۔ اس عالم میں کی صلحت سے ڈھانچا کم وربنایا گیا ہے۔ البتدروح طاقت وربنائی کی ہے۔ وربنائی گیا ہے۔ البتدروح طاقت وربنائی کی ہے۔ چنانچا کی دفت کے بعد جمد خاکی: روح کے استعال کے قابل نہیں رہتا۔ تُو ی جواب دیدیتے ہیں۔ اس وقت قالب پر اللہ کی عنایت جا ہتی ہے کہ آ دی بیار پڑے، وقت روح کی ایش کی عنایت جا ہتی ہے کہ آ دی بیار پڑے، اللہ کی عنایت جا ہتی ہے کہ آ دی بیار پڑے، اللہ کی عنایت جا ہتی ہے کہ آ دی بیار پڑے، اللہ کی عنایت جا ہتی ہے کہ آ دی بیار پڑے، اللہ کی عنایت جا ہتی ہے کہ آ دی بیار پڑے، اللہ کی عنایت جا ہتی ہے کہ آس پر ہر جہت سے آسودگی کا فیضان ہو۔ اور ہر آ فت سے اس کی حفاظت کی جائے۔ عنایتوں اللہ کی عنایت جا ہتی ہے کہ اس پر ہر جہت سے آسودگی کا فیضان ہو۔ اور ہر آ فت سے اس کی حفاظت کی جائے۔ عنایتوں کی تفاظت کی جائے۔ عنایتوں کا سی تعارض کو " تذبذب" سے تعییر کیا ہے۔

[٥] وقال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: "من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب الى عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أُجبه، والله عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أُجبه، فإذا أحببتُ كنتُ سمعَه الذى يسمع به، وَبَصَرَه الذى يُبصر به، ويدَه التى يَبْطِش بها، ورجله التى يسمعى به، وكن استعاذ نى لأعيذنه، وما تَرَدُّدُتُ فى شيئ أنا فاعله تردُّدى عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكرهُ مَسَاء تَه، ولا بدُله منه"

#### أقول:

[۱] إذا أحبُ الله عبدًا، ونزلت محبثه في السلا الأعلى، ثم نزل له القبولُ في الأرض، فخالف هذا النظام أحد وعاداه، وسعى في رد أمره وكبتِ حاله: انقلبت رحمةُ الله بهذا المحبوب لعنةٌ في حق عدوه، ورضاه به مَخَطًا في حقه.

[۲] وإذا تَدَلَى الْحقُ إلى عباده ياظهار شريعة، وإقامة ذين، وكَتَبَ في حظيرة القدس تلك السنن والشرائع: كانت هذه السنن والقربات أجلب شيئ لرحمة الله، وأوفقه برضا الله، وقليلُ هذه كثير.
[۳] ولايزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، زيادة على الفرائض، حتى يحبه الله، وتغشاه رحمتُه، وحيد في أهله، وولده، وماله، ويستجاب دعاؤه، ويُحفظ من الشر، ويُنصر، وهذا القرب عندنا يسمى بقرب الأعمال.

[1] والتردد ههنا كناية عن تعارض العنايات: فإن الحقّ له عناية بكل نظام نوعي وشخصي، وعنايته بالجسد الإنساني تقتضى القضاء بموته، ومرضِه، وتضييقِ الحال عليه؛ وعنايته بنفسه المحبوبة تقتضى إفاضة الرفاهية من كل جهة عليه، وحفظِه من كل شيئ.

مرجہ: (۵) اور آخضرت مظافیۃ کے فرمایا: (ترجمہ گذیکا) .... میں کہتا ہوں: (۱) جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی محبت ملا اعلی میں اترتی ہے، پھر اس کے لئے زمین میں مقبولیت اترتی ہے۔ پس اس نظام کی کوئی شخص مخالفت کرتا ہے، اور اس محبوب ہے کوئی شخص جھڑ اکرتا ہے (یاس ہے دشتی رکھتا ہے) اور اس کے معاملہ کو پھیرنے کی اور اس کی شان کورو کئے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس محبوب پر اللہ کی مہریائی: اس کے دشمن کے حق میں لعنت ہے، اور اس محبوب سے اللہ کی مہریائی: اس کے دشمن کے حق میں لعنت ہے، اور اس محبوب سے اللہ کی خوشنو دی: اس کے دشمن کے حق میں خت نازائسگی سے بلیٹ جاتی ہے۔ ماور اس محبوب سے اللہ کی خوشنو دی: اس کے دشمن کے حق میں کو مطریقے اور وہ عباد تیں کو مربا کی کو مربا ہے کہ کو سب سے زیادہ ور بعد۔ اور مقدس بارگاہ میں ان طریقوں اور تو انہی کو کھی دیتے ہیں تو وہ طریقے اور وہ عباد تیں رحمت اللہ کی خوشنو دی ہے سب سے زیادہ ہم آ ہنگ ہوتی ہیں۔ اور اس کا تھوڑ انہی مہت ہے۔ ہاکنے والی چیز ہوتی ہیں۔ اور اللہ کی خوشنو دی ہے سب سے زیادہ ہم آ ہنگ ہوتی ہیں۔ اور اس کا تھوڑ انہی مہت ہے۔

(۳) اور بندہ برابر تزویکی ڈھوٹڈھٹار ہٹا ہے نوافل اعمال کے ذریعے، فرائض اعمال پرزیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ القد تعالیٰ اس سے محبت کرنے گئتے ہیں۔ اور اس پررصت النی چھاجاتی ہے۔ اس وفت اس کے اعضاء تقویت پہو نیجائے جائے جیں انوار النی کے ذریعے۔ اور اس محبوب میں اور اس کے گھر والوں میں اور اس کی اولا دمیں اور اس کے مال میں برکت فرمائی جاتی ہے۔ اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور شرسے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس کی ماتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے۔ اور بیز دیلی ہے۔ اور این کی جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہیں ہے۔ اور اس کی جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہیں ہی جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے جاتی ہے۔ اور اس کی جاتی ہے۔ اس کی جاتی ہے۔ اور ا

(۴) اور'' تذبذب' بہال کنابیہ ہم بانیوں کے تعارض ہے، پس بیٹک اللہ تعالیٰ کے لئے مہر بانی ہے ہر نوی اور شخص نظام پر۔ اور جسد انسانی کے ساتھ اللہ کی عنابت جا ہی موت، اس کی بیاری اور اس پر حالت کی تنگی کے فیصلہ کو۔ اور اس کے حبوب نفس کے ساتھ اللہ کی عنابت ہر جہت ہے آسودگی کے افاضہ کواور ہر چیز سے اس کی حفاظت کو چا ہتی ہے۔ اور اس کے مجبوب نفس کے ساتھ اللہ کی عنابت ہر جہت سے آسودگی کے افاضہ کواور ہر چیز سے اس کی حفاظت کو چا ہتی ہے۔ تصدیعے : حدیث کا آخری جملہ اولا بعد لله منه مصاور حدیث سے بڑھایا ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

# احسان كي تخصيل مين ذكراللدكاا بم كردار

تشریخ: صفت احسان کی حصیل میں سب سے زیادہ مؤٹر '' ذکر اللہ'' ہے، اس لئے اس کو ' بہترین ممل' قرار دیا میں ہے۔ احادیث میں موقت نماز ادا ہے۔ احادیث میں مختلف اعتبارات سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بروقت نماز ادا کرنے کو بہترین عمل کہا گیا ہے ( بخاری حدیث ۲۵۸۲) اور ذکر اللہ بایں اغتبار سب اعمال سے افضل ہے کہ اس سے مُدام اللہ باک کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اور یہ بات بندے کے لئے بے حد نافع ہے۔ خصوصاً ان باکیز و نفوس کے لئے جو ریاضتوں ( پرمشفت عبادتوں ) کے تائ نہیں ہیں۔ ان کو صرف مدام اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی حاجت ہے۔

[٦] قال صلى الله عليه وسلم: " ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيرٍ لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخيرٍ لكم من أن تَلْقَوا عدوَّكم، فتضربوا أعناقَكم؟" قالوا: بلى، قال: " ذكرُ الله"

أقول: الأفضيلة تختلف بالاعتبار، ولا أفضلَ من الذكر باعتبار تطلُّع النفس إلى الجبروت، ولا سيما في نفوسٍ زكيةٍ، لا تحتاج إلى الرياضاتِ، وإنما تحتاج إلى مداومة التوجه.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مطالقة الله الله فرمایا (ترجمه گذر چکا) میں کہتا ہوں: برتری اعتبارات کی وجہ ہے مختلف ہوتی ہے۔ اور ذکر ہے بہتر کوئی چیز نہیں، جروت کی طرف نفس کے جما نکنے کے اعتبار سے بعنی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے اعتبار سے بعنی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے اعتبار سے خصوصاً ان پاکیڑ ونفوں کے تی میں جوریاضتوں کے تاج نہیں، اور وہ صرف مسلسل متوجہ رہنے کے تاج ہیں۔ میں جس کے استوں کے تاج نہیں، اور وہ صرف مسلسل متوجہ رہنے کے تاج ہیں۔ میں جس کے استوں کے تاج نہیں، اور وہ صرف مسلسل متوجہ رہنے کے تاج ہیں۔ میں جس کے تاجہ کیا ہے۔ میں جب کے تاجہ کیا ہے کہتا ہے تاہم کیا ہے۔ میں جب کے تاجہ کیا ہے تاہم کے تاہم کیا ہے۔ میں جب کے تاہم کیا ہے تاہم کیا ہے۔ میں جب کے تاہم کیا ہے تاہم کیا ہوں کیا ہے تاہم کیا ہوں تاہم کیا ہے تاہم کی تاہم کیا ہے تاہم کی تاہم کیا ہے تاہم کی تاہم کیا ہے تاہم کی تاہم کی تاہم کی تاہم کی تاہم کیا ہے تاہم کی تاہم کی تاہم کی تاہم کی تاہم کیا ہے تاہم کی تاہم کیا ہے تاہم کیا ہے تاہم کی تاہم کی تاہم کیا ہے

#### ذكرسے غفلت موجب حسرات ہے

حدیث — رسول اند سالفی آیا نے فرمایا: ' جوشن کہیں بیٹھا، اوراس نے اس نشست میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ، تواس پراللہ کی جانب سے بری حسرت ہوگی۔ اور جوشن کہیں لیٹا، اوراس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تواس پراللہ کی جانب سے بری حسرت ہوگی' ایعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر ہوتا جا ہے۔ جو دقت ذکر اللہ سے خالی گذرتا ہے وہ قیامت کے دن موجب حسرت ویدامت ہوگا (مشکلوۃ حدیث اللہ کا دکر ہوتا جا ہے۔

حدیث \_\_\_\_ اوررسول الله میلانتیکی نیز نیز نیز الله که ایا: ''الله که ذکر کےعلاوہ زیادہ گفتگونه کیا کرو بہل بیشک الله کے ذکر کےعلاوہ زیادہ گفتگونه کیا کرو بہل بیشک الله کے ذکر کےعلاوہ زیادہ گفتگو کرنا دل کی بیشک الله کے اور کو کی بیٹ الله سے سب سے زیادہ دور : سخت دل ہے'' (مفکوة جدیث ۲۲۷)

تشری : ذکر سے لذت آشنا ہونے کے بعد ، اور بیہ بات جائے کے بعد کہ کس طرح ذکر موجب طم نینت ہے؟ اور کس طرح ذکر کے ذریعہ دل سے پر دے اٹھے ہیں؟ اور ذکر کرتے کرتے بیہ مقام حاصل کر لینے کے بعد کہ گوی وہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے: جب ذکر سے غفلت ہوتی ہے ، اور آ دمی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے ، اور از واج واملاک کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے تو سابقہ بہت می با تیں بھول جاتا ہے ۔ اور ابیا کورارہ جاتا ہے جیسے وہ کیفیات بھی نصیب ہی نہیں ہوئیں ۔ اور اس کے در میان اور سابقہ احوال کے در میان ایک بڑا ہر وہ حائل ہوجاتا ہے ۔ اور بیہ بات موجب حسرت وندا مت ہے۔ کونکہ غفلت کی بی حالت دوڑ خ کی طرف اور ہر برائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جوگھاٹا ہی گھاڑ ہے۔ اور ہر برائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جوگھاٹا ہی گھاڑ ہے۔ اور جب حسرت بی حسرت اور کا انباریگ جاتا ہے تو تو تو تو تو تو تا ہے تو کوئی راہ باقی نہیں رہتی ۔

- ﴿ الْرَسُولَ لِيَهُ الْمِثَالُ ﴾

التنزر بتاليزل

اور نی منالند کیا نے ان حسرتوں کا بہترین علاج تبویز کیا ہے۔ اور وہ بہہ کہ آپ نے ہر صالت کے لئے اس کے مناسب ذکر مقرر کیا ہے، تاکہ وہ غفلت کے ذہر کے لئے تریاتی کا کام دے۔ نیز آپ نے ان اذکار کے نوا کہ سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اور اس سے بھی ہا خبر کیا ہے کہ ان اذکار کے بغیرآ دمی حسرتوں سے دوج اربوسکتا ہے (پس نیکوکاروں کو ہمیشداذکار کیا ہتمام کرتا جا ہے تاکہ کل آئندہ حسرتوں کا سامنانہ ہو)

[٧] وقال صلى الله عليه وسلم: " من قعد مقعدًا لم يَذْكُرِ الله قيه، كانت عليه من الله تِرَة، ومن اضطجع مَضْجعًا لايذكر الله قيه، كانت عليه من الله تِرَةً"

وقال:" مامن قوم يقومون من مجلس، لايذكرون الله فيه، إلا قاموا عن مثلِ جيفةِ حمارٍ، وكان عليهم حسرةٌ"

وقال:" لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعدَ الناس من الله القلبُ القاسي"

أقول: من وجد حلاوة الذكر، وعرف كيف يحصل له الاطمئناتُ بذكر الله؟ وكيف تَنْقَشِعُ المحجبُ عن قبله عند ذلك؟ حتى يصير كأنه يرى الله عيانًا: لاشك أنه إذا توجّه إلى الدنيا، وعافس الأزواج والضيعات: يَنْسلى كثيرًا، ويبقلى كأنه فَقَدَ ماكان وجد، ويُسْدَلُ حجابٌ بينه وبين ماكان بمرأى منه. وهذه الخصلة تدعو إلى النار، وإلى كل شر، وفي كل من ذلك ترة، وإذا اجتمعت التّرَاتُ لم يكن سبيل إلى النجاة.

وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه التواتِ بأتم علاح. وذلك أنْ شَرَعَ في كل حالةٍ ذكرًا مناسبًا له، ليكون ترياقًا دافعًا لِسُمَّ الغفلة؛ فنبه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على فائدة هذه الأذكار، وعلى عروض التواتِ بدونها.

ترجمہ:() تین احادیث شریفہ کے بعد: میں کہتا ہوں: جس نے ذکر کی حلاوت پالی ،اور یہ بات جان لی کہا کو
ذکر اللہ ہے کس طرح طمانیت حاصل ہوتی ہے؟ اور کیے ذکر اللہ کے وقت اس کے دل سے پردے بٹتے ہیں؟ یہاں تک
کہ ہوگیا وہ کو یا اللہ کو آنکھوں ہے دکھے رہا ہے: اس بات میں ذرا شک نہیں کہ جب وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور
بیویں اور جا کدادوں ہے اختلاط کرتا ہے تو بہت ی با تیں بھول جاتا ہے۔ اور باتی رہتا ہے گو یا اس نے کم کردی ہے وہ
بات جودہ پاتا تھا۔ اور ایک پردہ لئکا دیا جاتا ہے اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو اس کی آنکھوں کے سامنے تی۔
اور یہ بات جہنم کی طرف اور ہر برائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور اس میں سے ہرایک میں حسرت ہے۔ اور جب حسرتیں

جمع ہوجاتی ہیں تو نجات کی کوئی راہ باتی نہیں رہتی۔

اور نبی مظالفہ کی ان حسرتوں (خساروں) کا کائل ترین علاج کیا ہے۔اوروہ بیہ کہ آپ نے ہر حالت میں اس کے مناسب کوئی ذکر مقرر کیا ہے تاکہ وہ غفلت کے ذہر کے لئے تریاق بن جائے۔ پھرنبی مَلالفَیَا آئے ان اذکار کے فوا کہ سے اوران کے بغیر حسرتوں کے پیش آنے ہے آگاہ کیا ہے۔

لقات: اليوَة: صرت، تدامت، خساره اوركمانا ..... انْ قَضَع عنه الشيئ كى چيز كاطارى بون ك بعدجث مانا .... عَافْسَ الأمودُ: كامول مِن لَكُتاب

قصل

### اذ كارعشره كابيان

#### انضباط اذ كاركي حاجت

ذکر کے الفاظ کا انضباط ضروری ہے۔ تاکہ لوگ اس میں اپنی تار ساعقلوں سے تصرف ندکریں۔ اگر لوگ ایسا کریں مے تو وہ اللہ کے ناموں میں کے روی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرا یہ ناموں اور اللہ کے ناموں میں کے روی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرا یہ ناموں اور اللہ کی صفات کا اطلاق کیا جائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جو اللہ کی تعظیم وتو قیر کے لائق نہیں (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ اندازی ۱۲ ) اور اللہ کے خصوص ناموں اور صفوں کا غیر اللہ پراطلاق کرتا۔ اور صفات کے معانی میں بے جا تاویلات کرنا۔ اور ان کو معصیت (سحرو فیرہ) میں استعمال کرنا۔ بیسب کے روی ہے (فوائد عثانی حاشیہ سور قالاعراف آیت ۱۸)

# اجم اذ كاراوران كي حكمتين

اذکار بہت ہیں، البتہ اہم اذکار جوسنین (نیکوکاروں) کے لئے مشروع کئے گئے ہیں: دَس ہیں۔ اور وہ یہ ہیں: (۱) تبیح (۲) تحمید (۳) ہلیل (۳) تکبیر (۵) فوائد طلی اور پناہ خوائی (۱) اظہار فروتی و نیاز مندی (۷) توکل (۸) استغفار (۹) اسائے الہی سے برکت حاصل کرنا (۱۰) درود شریف۔

اورتعد داذ كاريس دومتي بي:

میلی حکمت: ہرذکر میں ایک راز (منفعت) ہے جودوسرے میں نہیں۔ یس کوئی ایک ذکر کافی نہیں۔ اس لئے نی مَالِنَهِ اَلِيْ اِلْمِنْ اِلْمَالِ مِنْ مِنْ عَدداذ کارکوجمع فرمایا ہے تاکہ ان کا نفع تام ہو۔

دوسری عکمت مسلسل ایک بی ذکر کرتے رہنا عام لوگوں کے حق میں زبان کا لقلقہ (محض) واز) ہوکررہ جاتا ہے۔

- ﴿ الْأَزْرُبِ الْمِيْزُرُ ﴾

# پېلااور دوسراذ کر

# شبيع وتحميد

پہلا ذکر : تبیع وتقدیس ہے۔ تبیع کے معنی ہیں: تمام عیوب ونقائص اور ہرگندگی سے اللہ کی پاک بیان کرنا۔ دوسرا ذکر : تخمید وتوصیف ہے۔ تخمید کے معنی ہیں: تعریف کرنا بیخی تمام خوبیوں اور ہرصفت کا ملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کومتصف کرنا۔

جامع ذکر : جب کسی جملہ میں تہتے وتھید دونوں جمع ہوجاتے جی تو دہ انسان کی معرفت ربانی کی بہترین تجیر ہوتے ہیں۔ یونکہ انسان اللہ تعالیٰ کوائی طرح بہتیان سکتا ہے کہ دہ ایک ذات کا نصور کرے جو تمام جیوب دنقائص سے جو تخلوقات میں پائے جاتے ہیں ۔ پاک ہو،اور جوان تمام خوبیوں کے ساتھ ۔ جو تخلوقات میں خوبیاں تصور کی جاتی ہے۔ مثل : بینا شنوا ہونا مخلوقات میں کی جاتی ہیں۔ متصف ہو مگر اتصاف صرف خوبی ہونے کی جہت سے مانا جائے۔ مثل : بینا شنوا ہونا مخلوقات میں فوبی کی جات ہے مثل : بینا شنوا ہونا مخلوقات میں فربی کی جات ہے۔ ان کو سمج وبصیر مانا جائے۔ مثل : میکان ان کے لئے تابت ہے۔ پس اللہ کو ان سے متصف کیا جائے۔ ان کو سمج وبصیر مانا جائے۔ مگر ماذی آئکہ کان ان کے لئے تابت نہیں۔

ذکرجامع کے فضائل اوران کی وجہ: ذکرجامع --جونبیج وَتمید: دونوں مضامین پرمشمل ہو۔۔ کی فضیلت میں درج ذبل روایات آئی ہیں:

صدیث ۔۔۔(۱)رسول اللہ مطالبہ میں اللہ مطالبہ میں اللہ کی تقدیس ) نصف تر از و ہے ( یعنی سیحان اللہ کہنے ۔۔۔ آدمی میزان عمل بحرجاتی ہے ) اور المحمد للہ ( اللہ کی تعریف کرتا ) تر از وکو بحردیتا ہے ' یعنی وونوں مضامین ہے لئ کرتر از و مجرجاتی ہے ( مفکوۃ مدیث ۱۳۳۱)

حدیث ۔۔۔(۲)رسول اللہ مظالفہ ارشادفر مایا: ' دوجہلے ہیں: زبان پر بینی ادائیکی میں ملکے، ترازومی بینی تواب میں بھاری اور مبر بان ہستی کو بیارے۔وہ دو جملے یہ ہیں: (۱) مسحان الله و بحمد ہ (اللہ پاک ہیں اور ستودگی کے ساتھ متعف ہیں) (۲) مسحان الله المعظیم (اللہ پاک اور عظیم المرتبت ہیں) المعظیم میں تمرکا مفہوم ہے۔ بردا وی ہوتا ہے جوخو ہوں کے ساتھ متعف ہو (مقلوۃ حدیث ۱۲۹۸)

کی وجدے ہے (مشکوة حدیث ٢٣٠)

حدیث ۔۔۔ (۴)رسول اللہ مطالق مَنْظِیم نے فرمایا: 'جو محض روزانہ صبحان اللہ و بحمدہ سوم تبہ کہنواس کی لغزشیں اتاردی جا کیں گی ، اگر چہوہ سمتدر کے جماگ کے برابر ہوں'' (مظافرة حدیث ۲۲۹۲)

حدیث ---(۵)رسول الله مطالعة می این الله می این می می می می می می می می می الله و بحمده سوم تبه کہا تو قیامت کے دن اس کے مل ( کے برابر بیاس) سے بہتر کمل کوئی مخص نہیں لائے گا۔ ہال جس نے بہتر کمل کیا بیاس میں اضافہ کیا (مفکلوۃ حدیث ۲۲۹۷)

حدیث ۔ ۔ (۱) رسول اللہ منال آئے این کیا گیا کہ بہترین کلام (ذکر) کونساہے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ کلام (ذکر) جواللہ تعالیٰ نے اپنے قرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے بینی سبحان اللہ و بعدهده (مقلوٰ ہ حدیث ۱۳۰۹)

تشریخ: جب فہ کوروبالا ذکر کی صورت نامہ اعمال میں تھم تی ہے لینی وہ ذکر مقبول تھم تا ہے، تو اس میں اللہ کی جس معرفت کا بیان ہے ( بینی اس ذات قدی صفات کا نقائص سے مبرا ہونا اور خوبیوں سے متصف ہونا) وہ معرفت: جب اس کے کامل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے (اور یہ فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ ذکر فیم وبصیرت کے ساتھ کیا گیا ہو) تو اس وقت وہ معرفت البید کامل مونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اس ذکر سے قرب اللی کا وسیح باب قاموتا ہے ( فہ کورہ روایات میں اس وقت وہ معرفت البید کامل میں بیان کیا گیا ہے)

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مذکورہ فضائل کا جوراز بیان کیا ہے،اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ وہ اُتواب مُدام ذکر کرنے کا ہے۔

توث: شرح میں تر تیب بدل دی ہے۔ بینی نضائل کی روایات پہلے دی ہیں اوران کا راز بعد میں بیان کیا ہے۔ اصل کتاب میں راز پہلے ہےاورروایات بعد میں۔

فضائل تخمید کی روایات اوران کا راز: شاه صاحب قدس سره نے فضائل تخمید کی تین روایتیں بیان کی ہیں اوران کی وجوہ ذکر فرمائی ہیں:

مہملی روایت: ۔۔۔۔۔دسول الله مِنْلِلْمُنَائِزِ نے فرمایا: '' قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گاجوخوشحالی اور تنگ حالی میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں'' (مفکلوۃ حدیث ۲۳۰۸)

تشریخ:الله کی صفات دوطرح کی ہیں: شبوتی اور سلبی ب

صفات ِ ثبوتید : وہ صفات ہیں جن کے ذریع اللہ کے لئے کوئی خوبی اور کوئی کمال ٹابت کیا جاتا ہے۔ جیسے وحدانیت اور صدیت یعنی اللہ کا ہے ہمہ اور باہمہ ہوتا۔ جن کا سورۃ الا ظلاص میں ذکر ہے۔ اور تمام صفات ِ هیقید : صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات ِ ثبوتیہ مسال بھی کہا جا سکتا ہے۔

- ﴿ أَنَّ زَمُ لِبَالِيَرَالِ ﴾

پس ندکورہ روایت میں حمد کی جوفضیات بیان کی گئے ہاس کا رازیہ ہے کہ حمد ایک ثیوتی عمل ہے۔ اور مثبت ذہن ہی سے حمد انجرتی ہے اس کا دریہ ہے کہ '' المحد الله میزانِ عمل کو سے حمد انجر بیا ہے اس وجہ سے بیچ کی بہ نسبت تخمید افضل ذکر ہے۔ ابھی جوروایت گذری ہے کہ '' المحد الله میزانِ عمل کو مجرویتا ہے'' اس کا مطلب ریجھی بیان کیا گیا ہے کہ تیج سے تو آدھی تراز وجرتی ہے اور تخمید سے پوری لیجنی تخمید کا ثواب: تشیح سے دوگنا ہے۔ اس وجہ سے تحمید کرنے والے بہشت کی فعمتوں سے زیادہ بہرور جیں۔ اور اس وجہ سے ان کوسب سے کہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔

واعلم: أنه مستب الحاجة إلى ضبط ألفاظ الذكر، صونًا له من أن يَتصرَّف فيه متصرفٌ بعقله الأبتر، فَيُلْجِدَ في أسماء الله، أو لا يعطى المقامَ حقَّه.

وعمدة ما سُنَّ في هذا الباب عشرةُ أذكار، في كل واحد سِرِّ ليس في غيره؛ ولذلك سَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في كل موطن أن يُجمع بين ألوان منها.

وأيضًا: فالوقوف على ذكر واحد يجعله لَقُلَقَةَ اللسان في حق عامة المكلفين؛ والانتقالُ من بعضها إلى بعض ينبه النفس، ويوقظ الوسنان.

منها: سبحان الله: وحقيقته: تنزيهه عن الأدناس والعيوب والنقائص.

ومنها: الحمد الله: وحقيقته: إثبات الكمالات والأوصاف التامَّةِ له.

فإذا اجتمعنا في كلمة واحدة: كانت أفصحَ تعبير عن معرفة الإنسان بربه، لأنه لايستطيع أن يعرفه إلا من جهة إثباتِ ذاتٍ يُسلب عنها ما نشاهده فينا من النقائص، ويثبت لها ما نشاهده فينا من جهات الكمال، من جهة كونه كمالاً.

فإن استَقَرَّتُ صورةُ هذا الذكر في الصحيفة: ظهرت هناك هذه المعرفة تامةٌ كاملةُ، عندما يُقضى بسُبُوْغها، فيفتح بابًا عظيما من القرب:

وإلى هذا المعنى أشار النبئ صلى الله عليه وسلم في قوله:" التسبيحُ نصفُ الميزان، والحمدالله يملؤه"

ولهذا كانت كلمة:" سبحان الله وبحمده" كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن.

ومن يقولها غُرست له نخلة.

وورد فيمن يقولها مائةً: " خُطَّتْ عنه خطاياه، وإن كانت مثل زُبَدِ البحر"

"ولم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحدّ قال مثل ذلك، أو زاد عليه"

وهي "أفضل الكلام: اصطفاه الله لملائكته"

وأما سِرُ قولَه عليه السلام: "أول من يُدعى إلى الجنة الذين يحمَدون الله في السَّرَّاء والضَّرَّاء" فهو أن عملَهم ثبوتِيَّ، منبعثُ من القوى الثبوتية، وأهلَها أَخْظَى الناس بنعيم الجنان.

وسِرُ قوله عليه السلام: "أفضل الدعاء: الحمدالله" أن الدعاء على قسمين - كما سنذكر - والحمد لله يفيدهما جميعًا، فإن الشكر يزيد النعمة، والأنها معرفة ثبوتية.

وسِرُ قوله عليه السلام:" الحمد الله رأس الشكر" أن الشكر يتأثّى باللسان والجنان والأركان، واللسانُ أفصحُ من دَيْنِكَ.

اس کاحق ندوے — اور بہترین اذ کارجواس باب (احسان) میں مشروع (مقرر) کئے مجئے ہیں: دس اذ کار ہیں۔جن میں سے ہرایک میں وہ راز ہے جودوسرے میں نہیں ہے۔ چنانچ آنخضرت مَالِنَهَا اَ مِن مِرجَكَ مِن مسنون كيا كمان ميں ے تی اذ کار کے درمیان جمع کیاجائے ۔ اور نیز: پس ایک ذکر پر تھہرنا اس کوزبان کا لقلقہ (سارس کے زورہے بولنے کی آواز) بنادیتا ہے عام مکلفین کے حق میں۔اور بعض اذ کار ہے بعض کی طرف انقال نفس کو چوکنا کرتا ہے اور ا وتکھتوں کو بیدار کرتا ہے ۔۔۔ ان میں ہے: سیحان اللہ ہے۔ اور مبیح کی حقیقت: اللہ کی تقدیس بیان کرنا ہے میل کچیل، اورعیوب اور نقائص ہے ۔۔۔ اوران میں ہے:الحمد نثر ہے۔اور تخمید کی حقیقت:الٹد کے لئے کمالات اور صفات کا ملہ ٹا بت کرنا ہے ۔۔۔ پس جب دونوں ایک جملہ میں اکٹھا ہوجا کیں: تو دہ ضیح ترین تعبیر ہوتی ہے انسان کے اپنے رب کو بہچائے گ۔اس لئے کہ انسان نہیں طاقت رکھتا کہ وہ اللہ کو بہچانے مگر ایسی ذات کو ٹابت کرنے کی جہت ہے جس سے لفی کی جائے ان نقائص کی جن کا ہم اپنے اندرمشاہرہ کرتے ہیں۔اورجس کے لئے ثابت کی ج کیں کمال کی وہ جہتیں جن کا ہم اپنے اندرمشاہدہ کرتے ہیں ،اس کے کمال ہونے کی جہت ہے ۔۔۔ پس اگراس ذکر کی صورت نامہ اعمال میں تفہرتی ہے تو وہاں میمعرفت کامل وکمل ظاہر ہوتی ہے جبکہ اس کے کامل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس وہ ذکر قُر ب البي كاليك برد اوروازه كلول بي " اوراس معنى كى طرف نبي مَثِلينَهِ الله الله الياب اين قول ميس كه التبيع آ دھی تراز وہے،اورالحمدللداس کومجردیتاہے ۔۔۔ اوراس وجہدے جملہ "سبحان اللہ و بحمدہ "زبان بربلکا متراز وہی بھاری اوررحمان کو پیاراہے --- اور جواس جملہ کو کہتا ہے: اس کے لئے تھجور کا ایک درخت نگایا جاتا ہے --- اوراس مخص کے حق میں دار دہوا ہے جواس کوسومرتبہ کہتا ہے: ''اس ہاس کی لغزشیں اتار دی جاتی ہیں، کو وہ سمندر کے جماگ کے برابر ہوں \_\_\_ اور نہیں لاتا کو کی شخص قیامت کے دن أس سے افضل جواس کولا یا ہے جمروہ جس نے اس کے ما نند کہایا اس سے زیادہ کیا ۔۔۔۔ اور افضل کلام: وہ ہے جس کا اللہ نے اسے فرشتوں کے لئے انتخاب فرمایا ہے ۔۔۔ اور رہاراز آ مخضرت مالننائين كارشاد: "سب سے يہلے جنت ميں وولوگ بلائے جائيں كے جوخوش حالى اور يحك حالى ميں الله كي حمركت بين كا: توده يه يك حمرك في والول كاعمل ثبوتى ب، أوى ثبوتيدست ابعرف والاب- اوروه ذكركرف والا : لوگوں میں سب سے زیادہ بہرہ ورہے بہشتوں کی نعتوں ہے ۔۔۔ اور راز آنخضرت میلانتیاتی کے ارشاد: ' بہترین وعا الحمدللہ ہے' کا:بیہ ہے کہ دعا کی دوشمیں ہیں،جیبا کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔اورالحمدللد دونوں قسموں کے لئے مفید ہے۔ پس بیشک شکر نعمت کو بڑھا تا ہے۔ اور اس لئے کہ الحمد للد ثبوتی عمل ہے ۔۔۔ اور راز آنحضرت مالانتائیے نے ارشاد: "الحمدالله: شكركا مرداريج" كا: يهي كشكر: زبان اوردل اوراعضاء يهوتا ب-اورزبان ان دو يزياده واضح کرنے والی ہے۔







### تيسراذكر جہليل

تبسرا ذکر: لا إلّه إلا الله (الله كے سواكوئی معبود بيس) ہے۔اس جمله ميں تو حيداور شاپ يکتائی كابيان ہے۔اور يہي اس كاظهر ( ظاہرى پہلو) ہےاوراس كے بطون ( مخفی پہلو) بہت ہيں:

پہلابطن: یہ جملہ شرک جلی کو دفع کرتا ہے۔ شرک جلی کی حقیقت اور اس کے مظاہر کا بیان مبحث ۵ ہا ہے ۳ و۳ میں گذر چکا ہے۔

د وسرابطن: به جمله شرک خفی (عبادات میں ریائ سُمعہ) کو دفع کرتا ہے۔ جو شخص صرف اللّٰد کی معبود بہت کا قائل ہے، وہ عبادت میں ریاء کورا ہبیں دے سکتا۔

تنیسرابطن: بیہ جملہ ان حجابات کورفع کرتا ہے جواللہ کی معرفت کی راہ میں حائل ہیں ۔ درج ذیل دونوں روا پیوں میں اسی بطن کا بیان ہے:

تشری : حضرت موی علیه السلام اس کلمہ کے پہلے دوطن جائے سے گراس کلمہ کاعموم: اس کی قدرو قبت اورعظمت کے سلسلہ میں آپ کے لئے تجاب بن گیا۔ اور آپ نے اس بات کو بعید خیال کیا کہ وہ ذکر جو آپ نے مخصوص طور پرطلب کیا ہے: وہ یہ کلمہ ہو۔ چنا نچہ دحی آئی اورصورت حال واضح کی گئی، اور آپ پر دوبا تیں کھولی گئیں: ایک: یہ کہ اس کلمہ کا قائل کیا ہے: وہ مری نہیں غیر الملہ کونز جے نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کے سواکوئی بھی چیز اس کی نگاہوں کے سامنے متمثل نہیں ہو کمتی۔ ووسری نہیکہ یہ ذکر زمین و آس ان کی ساری کا کنات کے مقابلہ میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے (پہلی بات جوموی علیہ السل م پر کھولی گئی ہے: وہ اس کلمہ کا تیسر ابطن ہے)

- ﴿ الْمَرْزَعُ بِيَالِيْرُدُ ﴾ -

# كلمه توحيد كي تشكيل اوراس كى فضيلت كى وجه

چوتھا کلم توحید ہے: لا إلّه إلا الله ، وحده لاشریك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير راس كلم كا يہا جزء لا إلّه إلا الله بنى وا ثبات كم مقامين يرشل ہے۔ اس ميں غير الله اله بيت كي نقى اور صرف الله كي الوہيت كا اثبات ہے۔ ان دونول مقامين كوذرا كھيلا يا گيا۔ وحده لاشوبك له نفى كى مزيد تشريح كى تن راور له الملك، وله المحمد، وهو على كل شيئ قدير ہے اثبات كى وضاحت كى تى۔ اس طرت كلم توحيد تنكيل يايا۔ جس كى فضيلت ميں درج ذيل روايت آئى ہے:

تشری کی کھر کو حید شبت و منفی دونوں مضامین پرتمل ہے بینی اس کلمہ ہے دونوں پہلوؤں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور صفات و منفی معرفت کا ہول کی معانی میں زیادہ کا رکر ہے۔ اور صفات و جو دسیں کے دریعہ معرفت: نیکیوں اور جزاؤں کے وجود میں زیادہ مفید ہے۔ اور یہ بات پہلے آپھی ہے کہ جوتی معرفت اہم ہے چنانچ کلمہ کو حید کی فضیلت میں دونوں باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔

ومنها: لا إلّه إلا الله: ولمه بسطون كثيرة: فالبطن الأول: طردُ الشرك الجليّ، والثاني: طردُ الشرك الجليّ، والثاني: طردُ الشرك المخفيّ، والثالث: طردُ الحُجُبِ المانعة عن الوصول إلى معرفة الله، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا إلّه إلا الله: ليس لها حجاب دون الله حتى تَخُلُصَ إليه"

وكان موسى عليه السلام يعرف من بطونها البطنين الأولين، فاستبعد أن يكون الذكر الذى يخصُّه الله به ذاك، فأوحى الله إليه جَلِيَّة الحال، وكشف عليه: أنه طارد كلَّ ماسوى الله تعالى عن مُسْتَنَّ الإيشار، وعن التمثل بين عينيه، وأنه لو وُضع جميعُ ماسواه في كفة، وهذه في كفة لمالتُّ بهن: فإنه يَظُرُدُهن ويحقِّرهن.

والتهليلةُ مع تفصيلٍ مَّا للنفي والإثبات، وهي: " لا إلَّه إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله

الحمد، وهو على كل شيئ قدير" ورد في فضل من قالها مائةً:" كانت له عدل عشر رقاب" إلخ. وذلك: لأنها جامعة بين المعرفة الثبوتية والسلبية، والسلبية أقرب لمحو الذنوب، والثبوتية أفيد لوجود الحسنات، وتمثّل الأجزية.

اور لا إلّه إلا الله في واثبات كى يحقفيل كرساته — اوروه (چوتھاكلمه) لا إلّه إلا الله إلى الله إلى الله الله ال كى نفسيلت يس جواس كوسومر تبه كے: " بهوگاه وكلمه اس كے لئے دس غلاموں كے برابر " الى آخره — اوروہ نفسيلت اس كئے ہے كہ وہ كلمه ثبوتى اور سلبى معرفت كے درميان جامع ہے۔ اور سلبى معرفت گنا ہوں كومثانے يس اقرب ہے۔ اور ثبوتى معرفت تبيوں كے بائے جائے ميں اورثو ابوں كے تمثل ہونے ميں زيادہ مفيد ہے۔

لغات: خلص إليه : كَبَّخِنا .... جلية الحال : واضح صورت حال ... مُسْعَنَ : طريق ، راسته ... الإيفار : رجيح وينا يعنى التدكى محبت كوغير الله كامحبت برترج وينا مخطوط كراجي كماشير بسب الإيشار : هنها عبدارة عن اختيار معجبة الله على سواه ... والتهليلة مع إلىخ : مبتداء عبداور وهي جمله مغرضه به اور ماتقليل كم لئ به اور فله نفى والإثبات متعلق بيل مفاور د إلى النفى والإثبات متعلق بيل تفصيل سه الأجزية : جمع المجزاء : كي يخركا بدله ...

چوتھاؤکر: الله اکبر (اللہ سب ہے بڑا) ہے۔اس ذکر کے ذریعہ اللہ کی عظمت وقدرت اور سطوت وشوکت کو پیش نظر لا یا جاتا ہے۔اور یہ جملہ اللہ کی شبت معرفت کی طرف مثیر ہے۔حدیث شریف میں اس کی فضیلت بیآئی ہے کہ ''اللہ ۔۔۔ اُرکٹ کو میکا لئے کر آ

أكبو: آسان وزين كوبحرديتاب (مشكوة صديث٢٣١١)

كلمات اربعه ميمل ذكر كفضائل : گذشة جارون اذ كارميمل ذكر ك فضائل به بين :

## ا یک اور جا رکلماتی ذکر کی فضیلت اوراس کی وجه

تشری: ندکورہ ذکر کے بے حدثواب کی وجہ بیہ ہے کہ جب کی مل کی صورت نامہ انمال میں تھہرتی ہے بینی وہ مل مقبول قرار پاتا ہے تو بونت جزاءاس کی کشادگی اوراس کی پہنائی اس کلمہ کے معنی کے بقدر ہوتی ہے۔ پس جب ذکر میں غدَد خلقِه اوراس جیسے جملے ہیں تواس کی فراخی انہی کے بقدر ہوگی۔

لطیفہ: ایک بادشاہ نے ایک عالم کو: سامنے بھرے دی طباق میں سے ایک تھجور عنایت فرمائی۔ انھوں نے ﴿ ثانی النبن ﴾ (التوباً بت میم) پڑھاتو تیسری دی۔ انھوں نے ﴿ فالِثُ ثَلاَقَة ﴾ (المائد ۲۰۰۰) پڑھاتو تیسری دی۔ انھوں نے ﴿ فالِثُ ثَلاَقَة ﴾ (المائد ۲۰۰۰) پڑھاتو تیسری دی۔ انھوں نے ﴿ فالِثُ ثَلاَقَة ﴾ (المائد ۲۰۰۰) پڑھاتو تیسری دی۔

انھوں نے ﴿ بِالْرَبْعَةِ شُهدَاءَ ﴾ (الوس) پڑھاتو چھی دی۔انھوں نے ﴿ وَلاَ حَمْسَة ﴾ (الجادلے) پڑھاتو ایک اوردی۔
انھوں نے ﴿ إِلَاهُ وَ سادِسُهُ مَ ﴾ (الجادلے) پڑھاتو چھٹی دی۔انھوں نے ﴿ وَیَفُولُونَ سَبْعَةٌ ﴾ (الکہذاہ) پڑھاتو ساتویں دی۔انھوں نے ﴿ وَیَسْعَةُ وَهُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

ملحوظہ: چارکلمات اس طرح ہیں کہ تبتی وتحمید کے بعد کے برکلہ کوالگ الگ ان کے ساتھ جوڑا جائے۔ فاکدہ: جس شخص کا مقصود: ذکر ہے اپنے باطن کو ذکر کے دیگ میں رَفکنا ہوئینی باطن میں احسانی کیفیت (نسبت یاد واشت) پیدا کرنامقصود ہو، اس کے لئے ذکر کی کثرت مناسب ہے۔اور جس کے پیش نظر اثواب حاصل کرنا ہو، اس کو ذکر کے ایسے کلمات خت کرنے چاہئیں جو معنوی لحاظ ہے فائق اور ہمہ گیر ہوں۔ (بیرفائدہ کتاب میں ہے) سوال: اگر ذکورہ ذکر تین بارکرنا دیگرا ذکارہے بہتر ہے تو کثرت ذکر کا اہتمام اوراد قات کو ذکر میں مشغول کرنے

ك بات بفائده ب؟!

جواب بنیں! کشرت ذکر کی نصلیت اپنی جگر سلم ہے، محروہ فصلیت بایں اعتبار ہے کہ اس سے نسبت احسانی پیدا موق ہے۔ اور فرکورہ ذکر کی نصلیت دوسرے اعتبار ہے ہے۔ اور وہ ثواب کی زیادتی ہے۔ اور صدیت جویر بیگی غرض: ریادہ ثواب حاصل کرنے کے آسان طریقہ کی تعلیم ویتا ہے۔ خاص طور پر مشغول لوگوں کو، جو ذکر اللہ کے لئے زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتے ۔ ان کو بید کر بتایا گیا ہے۔ وہ اس ذکر کے ذریعہ بردا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔

مركب اذكاركاراز: احاديث بين لا إلّه إلا الله كماتهد بيركلمات كوملاكراذكارتر تيب وي كئ بين اس كى وجديه مركب الأكار الله الله الله الله كماته كركمات كوملاكراذكارتر تيب وي كئ بين اس كالمه وجديه محدد كرمختلف كلمات مع كرب بوتا ب: اس ذكر كوفت نفس ذكر كى طرف متوجه بوتا ب- اكرايك الكلمه بارباراداكيا جاتا باتو ذبن معنى بين جاتا باوروه ذكر محض ايك آواز بهوكرده جاتا ب-

و هنها: الله أكبر: وفيه ملاحظة عظمته، وقدرته، وسلطانه، وهو إشارة إلى معرفة ثبوتية، ولذلك ورد في فضله:" أنه يملأ ما بين السماء والأرض" وهذه الكلمات الأربع أفضلُ الكلام، وأحبُّه إلى الله، وهي غِرَاسُ الجنة.

- ﴿ لَاَزْرَبِيَالِيَرُوْ

وسِرُّ حديثِ جويرية: "لقد قلتُ بعدَكِ أربعَ كلماتٍ ثلاثَ مرات: لو وُزِنَتُ بما قلتِ مَنلُّ السِومِ لَوزَنَتُهُنَّ: صبحان الله وبحمده: عددَ خلقه، ورِضَاءَ نفسه، وزِنَةَ عرشه، ومِدَادَ كلماته": أن صسورةَ العمل إذا استقرَّتُ في الصحيفة: كان انفساحُها وانشراحُها عند الجزاء حسب معنى تلك الكلمة؛ فإن كانت فيه كلمةً مثلُ: "عدد خلقه" كان انفساحُها مثلَ ذلك.

واعلم أن من كان أكثر ميله إلى تلون النفس بلون معنى الذكر، فالمناسب في حقه إكثار الذكر، ومن كان أكثر ميله إلى محافظة صورة العمل في الصحيقة، وظهورها يوم الجزاء، فالأنفعُ في حقه اختيارُ ذكر رَابٍ على الأذكار بالكيفية.

وليس الأحد أن يقول: إذا كانت هذه الكلماتُ ثلاث مرات أفضلَ من سائر الأذكار: يكون الاعتناء بسكثرة الأذكار، واستعبابُ الأوقات فيها ضائعًا؟ لأن الفضل إنما هو باعتبار دون اعتبار، وكأن النبئ صلى الله عليه وسلم أرشد جويرية رضى الله عنها إلى أقرب الأعمال، ورغب في ذلك ترغيبا بليعًا.

والسرُّ فيهما سنَّه النبي صبلي الله عليه وسلم في الذكر: من ضم الله أكبر وسائر الألفاظ مع التهليل: أن يُنَيِّهُ النفس للذكر، والايكون لقلقة لسان.

ترجمہ: اوراڈ کاریس ہے: اللہ آکبو ہے۔ اوراس میں اللہ کی عظمت، ان کی قدرت اوران کے سطوت کو پیش نظر ان نا ہے۔ اوروہ ذکر معرفت بھوت کے طرف اشارہ ہے۔ اورای وجہ ہے آیا ہے اس کی فضیات میں کہ: '' وہ اس فضاء کو مجردیتا ہے جو آسان وزمین کے درمیان ہے' ۔ اور بیچار کلمات بہترین کلام جیں۔ اوراللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اوروہ جنت کے پودے ہیں جا رکامات تمن بار، اگر تولیے وہ کی سے کے پودے ہیں جا رکامات تمن بار، اگر تولیے وہ کی مورث کے پودے ہیں جا رکامات تمن بار، اگر تولیے وہ کی اورائی وہ اس کے ساتھ جو تم نے کہ جی شروع دن سے تو وہ ضروران نے بھاری ہوجا کی ہے وہ کلمات: سب سے ان اللہ وہ سے ان کاراز ہیں ہے کہ ممل کی صورت جب نامہ اعمال میں تغیر تی ہوتی ہوتی ہائی کشادگی اورائی کی وسعت بوت ہوتی ہائی کہ کے معنی کے موافق کی سادگی اورائی کی وسعت بوت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں اگر اس میں عید کہ خیفیہ جیسا کلمہ ہوتو اس کلمہ کی کشادگی اس کے معنی میں نیادہ مفید ایسے ذکر کو اختیار کرنا ہے جو کیفیت کے اور بروز جزاء اس صورت کے طہور کی طرف ہو: پس اس کے تی ہیں زیادہ مفید ایسے ذکر کو اختیار کرنا ہے جو کیفیت کے در بیواذکار برفائق ہو۔

اور کسی کے لئے درست نہیں کہ کہے:''جب بیکلمات تین بار کہنا دیگراڈ کارے بہتر ہے،تو کثر تباذ کار کااوراوقات کواذ کار میں گھیرنے کااہتمام بے کار ہوگا؟''اس لئے کہ وہ فضیلت ایک اعتبارے ہے، نہ کہ دوسرے اعتبارے۔اور گویا نی صلانیَوَیِا نے جو ریبی راہ تمائی کی قریب ترین مل کے طرف،اور ترغیب دی اس کی بہت زیادہ ترغیب۔ اور رازاں بات میں جس کو نی صِلاَیۡوَیَوَمِ اِن مِسْالِیۡوَیَوَمِ اِن کَالِیۡا اِن کَاللّٰہُ اِن کَاللّٰہ اللّٰه کے ساتھ : یہ ہے کہ وہ (مرکب ذکر ) نفس کو جو کنا کرے اور وہ زبان کا لقاقہ نہ ہو۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# یا نجوان ذکر: فوائد طلی اوریناه خواہی

پانچواں ذکر:الی دعا کیں ہیں جن میں الی مفید چیزیں طلب کی ٹی ہیں جوجہم یار در کے لئے مفید ہیں۔ خِلقت کے اعتبار سے ایس مفید چیزیں طلب کی ٹی ہیں جوجہم یار در کے لئے مفید ہیں۔ خِلقت کے اعتبار سے اعتبار سے جیسے آنکھوں کا نورادرول کا سرور طلب کرنا۔اورخواہ ان باتوں کا تعلق اللہ وعیال سے ہو یا جاوو مال سے ۔اورانہی چیزوں کے تعلق سے مضرات سے پناہ جا ہنا۔

اوران اذ کارکی مشروعیت کی وجہ: عالم میں اللہ تعالیٰ کی اثر اندازی کا مشاہدہ کرنا ، اور غیر اللہ سے طاقت وقوت ک نفی کرنا ہے۔ یعنی میہ بات بیش تظرلا نا ہے کہ کا کنات کا ذرہ ذرہ تا ابع فرمان ہے۔ اور سب پچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان مے سواکس کے بس میں پچھ نہیں۔ جب بندے کا بید ذہمن بن جائے گا نو وہ ہر چیز اللہ ہی سے مانے گے گا اور انہی پر بھرو مہ کرے گا۔ اس طرح دعا وَس میں ذکر کا پہلو بھی ہے اور عبادت کا بھی۔

چندجامع وعاكس: جن من الله تعالى عدمفيد باتس طلب كي بن بن

کہانی وعا: رسول القد نظافتہ آغری، واصلح لی آخر نئی التی فیھا معادی، واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر، واصلح لی دنیای التی فیھا معادی، واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر، واجعل الموت داحة لی من کل خیر، واجعل الموت داحة لی من کل خیر، واجعل الموت داحة لی من کل شر : اللی! میرے لئے میرادین سنواردے جومیرے معاملہ کا بچاؤے ہیں جس میری وٹیوی اوراخروی صلاح وفلاح کا مدار ہے۔ اور میرے لئے میری و ٹیاسٹواردے جس میں مجھے زندگی بسرکرٹی ہے بعنی رزق و فیرہ ضرورتیں صلاح وفلاح کا مدار ہے۔ اور میزے لئے میری آخرت سنواردے جس می طرف جھے اورٹ ہے، اورزندگی کومیرے لئے میری آخرت سنواردے جس کی طرف جھے اورٹ ہے، اورزندگی کومیرے لئے میری آخرت سنواردے جس کی طرف جھے اورٹ اسے، اورزندگی کومیرے لئے میری آخرت سنواردے جس کی طرف جھے اورٹ کے میری دیات میری آخرت سنواردے جس کی طرف جھے اورٹ میں دیاد میں دیادہ دیادہ

دومری دعا: اللهم! إنسى أمسالك الهدى والتّقنى والمعفاف والبننى: الني! من آپ مرایت، پربیزگاری،
پاکدامنی اور باحقیاتی ما نگرا مول برایت: راوح تر چنتا اوراستقامت سے چلتے رہنا۔ تقوی: الله سے وُرنا اور گناموں
سے بچنا۔ عقب : پارسائی اور یا کدامنی غی : ول کی بے تیازی اور مخلوق کا دست محرفہ مونا۔ اینے مولی کی عطاول پرمطمئن
رہنا (محکورة حدیث ۱۳۸۸)

تيسري وعا: حضرت على رضى الله عنه قرمات بيل كه مجه سه رسول الله عَالِينَهُ أَيَّامُ فَقَر ما يا: بيدعا كياكر: اللهم الهدبني

وَ سَدُدُنِیْ : الٰہی! جھے راوراست دکھا،اور (افعال وگفتار میں ) جھے سیدھا کر۔اورآنخضرت مِنالِنَوَیَمْ نے فرمایا:'' ہدایت طلی''میں سیدھی راہ پر چلنے کا تصور کرو،اور'' رائی'' سے تیرجیسی رائی کا خیال کرو (مکٹوٰۃ حدیث ۲۳۸۵)

چون وعا: جب کوئی فخص ایمان لاتا تعاتورسول الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَ وادُ حَسْنِی واهدِنِی و عَدافِنِی وَ ادْ دُفْنِی: اللهی! میری بخشش فرما، مجھ پرمهریائی فرما، اور مجھے راوراست و کھا، اور مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطافر ما (مفکلوة حدیث ۲۳۸)

پانچویں دعا: می سَالِنَهَ اَکْرْبِیدعا کیا کرتے تھے: اللّه ا آتِنَا فی الدنیا حسنة وفی الآخوة حسنة وقِنَا عسدابَ السناد : الْهی: ہمیں دیمایس بھلائی عطافر ما، اور آخرت میں بھلائی عطافر ما، اور ہمیں دوزخ کی آگ ہے بچا (مفکوة حدیث ۲۲۸۷)

چھٹی وعا: آنخضرت مُنالِیَمَوَیْمُ کی ایک وعامیہ کی ہے: رَبُ اَعِنیٰ و لَا تُعینٰ علیٰ، و الْصُرنی و لا تُنصُوٰ علیٰ، واللہ کُولِیٰ وَ لَا تَنْ مُحُوٰ عَلَیْ، والله فِی وَیَسِّو الْهُدیٰ لی، وانصُونی علیٰ من بغی علی، دبّ اجْعَلٰیٰ لک شاکرا، لک ذاکرا، لک رَاهِب، لک مِطْوَاعا، لک مُخبِنا، إلیک أَوَاها مُنِینا، دَبُ ا تَقَالُ تَوْبِیٰ، وَاغْسِلْ حَوٰ بَیٰی، وَاغْسِلْ حَوٰ بَیٰی، وَاغْبِلْ مَوْبِیٰ، وَاغْسِلْ حَوٰ بَیٰی، واشلُلْ سَجِہٰمةَ صددی اسمیر سرب امیری مدوار مااور دعوتی، و بَسَن حُجْنی، و سَدّه لسانی، و الله قلبی، و اسْلُلْ سَجِہٰمةَ صددی اسمیر سرب امیری مدوار مااور میر سے خلاف مدد شرا اور میری حایت فرما اور میر سے خلاف حقایت شرا اور میر سے الله ورمیر سے الله ورمیر سے خلاف میری مدوفر ما جوجھ پر زیادتی کر ہے۔ پر وردگار! مجھ اینا شکرگر اربنا۔ اپنا ذکر شعار بنا۔ آپ سے ڈرنے والا بنا۔ قال میری مدوفر ما جوجھ پر زیادتی کر سے۔ پر وردگار! مجھ اینا شکرگر اربنا۔ آپ کے سامنے زاری کرنے والا رجوع ہوتے والا بنا۔ آپ کے سامنے زاری کرنے والا رجوع ہوتے والا بنا۔ پر وردگار! میری تو بال میں سینی وجود اللہ میری دولو فرا۔ میری دولو فرا۔ میری دیا تول فرا۔ میری والو فرا۔ میری دیا تول فرا۔ میری دیا۔ آپ کے سامنے زاری کو مین میری دیا تول فرا۔ میری دیا۔ آپ کے سامنے زاری کرنے والا بنا۔ آپ کے سامنے زاری کو مین میری دیا تول فرا۔ میری دیا۔ آپ کے سامنے زاری کو مین کو اورو والست دکھا۔ اور میرے سین کی سیائی (کینہ مید، بینض وغیرہ) کو آ ہستدا ہستہ میری زبان کو تھیک چلا۔ میرے دل کوراو راست دکھا۔ اور میرے سین کی سیائی (کینہ مید، بینض وغیرہ) کو آ ہستدا ہستہ تکال دے (مکنو قامدینہ ۱۹۸۸)

#### دعوات إستعاذه

ندکورہ دعا نیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالی سے دنیوی یا اُخروی، روحانی یا جسمانی، انفراوی یا اجتماعی بھلائی طلب کی گئ ہے۔ ذیل میں وہ وعائیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں و نیا یا آخرت کے کسی شرسے اور کسی بلا اور آفت سے پناہ ما گئی گئی ہے اور حفاظت کی استدعا کی تئی ہے۔

میم و الله من جهد البكاء، و هُرُكِ الشَّقَاءِ، وسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَانَة الْأَعْدَاءِ تَرْجَمَهِ اللهُ كَ مول بلاكل كَ يَخْق من جَهْدِ الْبَلاءِ، و هُرُكِ الشَّقَاءِ، وسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَانَة الْأَعْدَاءِ تَرجمه الله كَل بناه جا الله عَلى الله عَلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وومری دعا: السلهم! إنسى أعوذ بك من الهم والسخون، والعَجْز والْحَسَل، والجُنِن والبُخُل، وصَلع السلم وصَلع المعن والبُخُل، وصَلع السلم وعَسَل والبُخُل، والمعن والمعن والمعنى والمنطق والمعنى والمعنى

تتيسري وعا: السلهسم! إنس أعوذ بك من السُكسَسل، والهُوَم، والمَغْوَم، والمَأْتُم. اللهم! إنى أعوذ بك من

عذاب المنار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغِنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة النفر، ومن شر فتنة الغني، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة الغني، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المناس، المسبح الدجال. اللهما اغسِلْ حَطَايَاىَ بماء التَّلْحِ والْبُوَد، ومَقَّ قلبى كما يُنقَى المنوب الأبيضُ من الذّنس، وباعد بَيْن وَبَيْن حَطَايَاى كَما بَاعَدتُ بين المشرق والمغرب: اسمالله! شراب في بناه جا بتا بمول كان بناه جا بتا بمول دورت كمذاب، دورت كي بناه جا بتا بمول آزار) قبرك يرى، وَبن دارى اور كناه سے اور كان الدارى كى برى آزمائش سے اور تاكى برى آزمائش سے اور تاكش سے اور تاكن برى آزمائش سے اور تاكن سے داور تاكم دسے جس طرح آزمائش سے داور عرف كي باتى ہم اور عرف كرد المحل كى برى آزمائش سے داور عرف كرد با جاتا ہم اور عرف كو باتا ہم اور عرف كا ورمير كا فرشوں كے درميان آئى دورى كرد مي جنتى مشرق ومغرب كودرميان دورى كرد مي جنتى مشرق ومغرب كودرميان دورى كرد مي المحالات الله المحالات كا معالى المحالات كا دورى كرد معالى دور كا محالات كا معالى المحالات كا معالى المحالى كا معالى المحالات كا معالى المحالى كورميان دورى كرد معالى دور كا معالى كورميان دورى كرد معالى دورك كورميان دورى كورى كورك كورميان دورى كورى كورك كورميان دورى كا معالى كا معال

چُوَّى وعا: اللهم! آتِ نَفْسِى تَفُواهَا، وزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكُّهَا، أَنْتَ وَلِيَّهَا ومَوْلاَهَا. اللهم! إلى أعوف بلك من علم لا يَنْفَعُ، ومن قَلْبِ لا يَخْشَعُ، ومن نفسِ لا تَشْبَعُ، ومن دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها: اللهما إلى أعرف بلك من علم لا يَنْفَعُ ومن دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها: اللهما إلى الله من الله من وَقَةً في عطا فراد اوراس كانز كية فراء آپ بى سب سے اچھانز كية فرائي والے بيل آپ بى اس كے والى اور مولى بيل دارات كانز كية فراء آپ بى الله علم سے جوسود مندنه بوء اورا يسى دل سے جونياز مندنه بوء اورا يسى مولى بيل دارات عندنه بوء اورائي عاسے جونيوليت سے مرفرازندكي جائے (مقلولا حدیث ١٣٧١)

چھٹی دعا: اللهم! إنسى أعوذ بك من الفقر والقِلَةِ، والذَّلَةِ، وأعوذ بك من أَنْ أَظْلِمَ أَو أَظْلَمَ: الالله! من آپ كى يناه چاہتا بول فِيّا جى ،كى اوررسوائى ہے۔اور میں آپ كى پناه چاہتا بول اس سے كه میں ظلم كرول يا مجھ پرظلم . كياجائے (مظافرة حديث ٢٣٦٤)

> والسرُّ فيه: مشاهدةُ تأثير الحق في العالم، ونفي الحول والقوة عن غيره. ومن أجمع ما سنَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الباب:

[۱] اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِصْمة أمرى، واصلح لي دنياي التي فيها معاشى، واصلح لي دنياي التي فيها معاشى، واصلح لي آخرتي التي فيها معادى، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة

لى من كل شو.

[۲] اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني.

[٣] اللهم الهُدِني وسَدُدني - وقال-: واذكُرْ بالهُدي هذايتُك الطريقَ، وبالسَّدَادِ سدادَ السهم.

[٤] اللهم اغفرلي وارحمني واهدني وعافتي وارزقني.

[ه] اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

[۱] رب اعسى، ولا تعن على، وانصرنى ولاتنصر على، واهكر لى ولا تمكر على، واهدنى ويستر الهدى لى، وانصرنى على من بغى على، رب اجعلنى لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك راهبًا، لك مخبتًا، إليك أو اها منيبًا، رب تقبل توبتى، واغسل حوبتى، وأجب دعوتى، ولبّت حجتى، وسدّد لسانى، واهد قلبى، واسلُلْ سخيمة صدرى.

[٧] اللهم ارزقني حبك، وحبُّ من ينفعني حبُّه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زَوَيْتَ عني مما أحب فاجعله قراغا لي فيما تحب.

[٨] اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيناوبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهرّن به علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لايرحمنا.

ومن أجمع ما سنَّه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة:

[١] أعوذ بالله من جَهْدِ البلاء، وَدَرْكِ الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

[٧] اللهم إنى أعود بك من الهم والحُزْن والعَجْز والكَسَل والجُبْنِ والبخل وضَلَع الدين وغَلَبة الرجال.

[٣] اللهم إنى أعوذ بك من الكَسَل، والهَرَم، والمَغْرَم، والمَأْثُم، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة النار، وفتنة اللهم اغسل خطاياى بماء الثَّلْج والبُرَد، ونَقُ قلبى كما يُنَقَى النوبُ الأبيض من الدَّنَس، وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب.

[2] اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لايستجاب لها. [٥] اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوّل عافيتك، وفُجَاءَ قِ نقمتك، وجميع سخطك.
 [١] اللهم إنى أعوذ بك من الفقر، والقلّة، والذلّة، وأعوذ بك من أن أَظٰلِمَ، أو أُظٰلم.

ترجمہ: اوراذ کاریش ہے: ان چیزوں کا سوال کرتا ہے جواس کے لئے مفید ہیں: اس کے بدن میں یااس کے بی میں: اس کی سرشت کے اعتبار سے یا روحانی سکون حاصل ہونے کے اعتبار سے یااس کے اہل وعیال ، اس کے مال اور اس کے مرتبہ کے نظم کے اعتبار سے ۔ اوراس کا پناہ ما نگنا ان چیزوں سے جواس کو ضرر یہو نچانے والی ہیں انہی اعتبارات سے صافت سے ۔ اوراس (پانچویں ذکر) میں راز: جہاں میں اللہ تعالیٰ کی اثر اندازی کا مشاہدہ کرتا ہے ۔ اور غیر اللہ سے طافت وقوت کی نفی کرتا ہے ۔ اوران جامع ترین اذکار میں میں منالیہ ہیں اوراس اس کے بعد آٹھ اور اس کے بعد چھو معائیں ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا) ۔ اوران جامع ترین اذکار میں ہے: جو پناہ طبی کے لئے نبی منالیہ ہیں اوران جامع ترین اذکار میں ہے: جو پناہ طبی کے لئے نبی منالیہ ہیں بین اوران جامع ترین اذکار میں ۔ جو پناہ طبی ہیں جن کا ترجمہ گذر چکا)

### چهٹاذ کر:اظهارِفروتی و نیاز مندی

چھٹاؤکر: وہ ہے جس سے مقصود: خضوع (فردتی ) اور اخبات (نیاز مندی ) کا اظہار ہے۔ بہی عبد بت (بندگی )
ہے۔ جوانسان کا اخبار بھی عبادت ہے۔ اور بڑا کمال ہے۔ اللہ کے حضور پس انتہائی تذلل وبندگی ، عاجزی وسرا قکندگی بھتا جی وسکینی کا اظہار بھی عبادت ہے۔ اور عبادت انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ اس مقصد کی خصیل کے لئے نماز مقرر کی گئی ہے۔ اور نماز پس اور نماز پس جب بحد ہ تلاوت فرماتے اور نماز پس اور نماز پس اور نماز پس جب بحد ہ تلاوت فرماتے لؤید ذکر کرتے: سَجَد وَ جُبِهِی لِلَّذِی خَلَقَه ، وَشَقْ سَمعَه و بصورہ بعولِه وقو تُه: میرے چرہ نے بحدہ کیا اس ہی کو یہذا کرکر ہے: اس کو پیدا کیا۔ اور اپنی توت وطافت ہے اس میس اعت و بصارت نمودار کیس (مقلوق حدیث ۱۰۵۰) اس ذکر کا مقصود و بھی اظہار بندگی و نیاز مندی ہے۔

## ادعيه ٔ ما توره کی انواع

پانچویں اور چھنے اذکار در حقیقت ادعیہ ہیں۔ اس کئے اب ادعیہ کی بحث شروع کرتے ہیں۔ ماثورہ وعا کمیں دوسم کی ہیں:
ایک: وہ دعا کمیں ہیں جن سے مقعود: قوی فکر ہی( دل ود ماغ) کو اللہ کے جلال وعظمت کے تصور سے لبریز کرنا، یا
نفس میں فروتی اور نیاز مندی ہیدا کرنا ہے۔ کیونکہ باطنی حالت کا زبان سے اظہار بنفس کو اس حالت سے خوب آگاہ کرتا
ہے۔ اور یہ اظہار نفس کو اس حالت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسے اطاعت شعار ہیئے ہے کوئی غلطی ہوجائے، وہ اپنی غلطی پر

پشیمان ہواور باپ سے معافی مائے ،اورعرض کرے:'' اہاجان! واقعی بچھ سے غلطی ہوئی۔ میں خطا کار ہوں۔ اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ آپ معاف فرمادیں' تو اس اعتراف سے غلطی کا خوب اظہار ہوگا۔اور وہ کوتا ہی نگا ہوں کے سامنے تصویر بن کرآجائے گی (دعاؤں کی چشم چھٹا ذکر ہے)

دوسری: وہ دعا کیں بیں جن کے ذریعید نیاؤ آخرت کی بھلائیاں طلب کی جاتی ہیں۔اور دونوں جہاں کے شرسے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ان دعاؤں کی دوسیس ہیں:

میلی حکمت: جب نفس کی چیزی طرف پوری طرح متوجه بوتا ہے، اور مضبوط عرم سے بندہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو باب کرم دَا بوتا ہے: من ذَقَ باب کے ربع انفتح: جودا تا کے دروازے پردستک دیتا ہے وہ کا میاب ہوتا ہے۔ اس کی نظیر بدہے کہ قیاس کے مقدمات (مغری و کبری) ملائے جا کیں تو متیجہ خود بخود دکھاتا ہے۔

و وسری تحکمت: جب دردناک جالت پیش آتی ہے اور بیقر اری ہوجاتی ہے تو دہ حالت آدمی کومنا جات کی طرف مالی کرتی ہے۔ اور اللہ کی بزرگی اور بڑائی کو تکا ہوں کے سامنے لے آتی ہے اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف بھیمرتی ہے۔ پس تیکوکار کو یہ حاجت نئیمت مجھنی چاہئے کہ اس نے مولی کی طرف متوجہ کر دیا (دعا ڈس کی بیشم پانچواں ذکر ہے) لو ث: دعا دَس کی تین تھی میں جمہۃ اللہ (۱: ۱ مے ) میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس موقعہ پران کی مراجعت مفید ہوگی۔

ومنها: التعبير عن الخضوع والإخبات: كقوله صلى الله عليه وسلم:" سجد وجهى للذي خلقه" إلخ.

و اعلم: أن الدعواتِ التي أمرَنا بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم على قسمين:

أحدهما: مايكون المقصود منه: أن تُمْلاً القُوى الفكريةُ بملاحظة جلال الله وعظمته، أو يحصل حالةُ الخضوع والإخبات؛ فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه الحالة أثرًا عظيمًا في تنبُه النفس لها، وإقبالها عليها.

والثانى: ما يكون فيه الرغبة في خير الدنيا والآخرة، والتعوذ من شرهما؛ لأن همة النفس، وتأكَّذ عزيمتها في طلب شيئ: يقرعُ بابَ الجود، بمنزلة إعدادِ مقدمات الدليل لفيضان النتيجة. وايضًا: فإن الحاجة اللذاعة لقلبه تُوجّهه إلى المناجات، وتجعلُ جلالَ الله حاضرًا بين عينيه، وتُصُر فَ همته إليه؛ فعلك الحالة غيمة المحسن.

ترجمہ: اور اذکار میں سے: خصوع اور اخبات کا اظہار ہے۔ جیسے آنخصرت میلائیکی کا ارشاد: ''سجدہ کیا میرے چبرے نے اس اللہ کے لئے جس نے اس کو پیدا کیا''الی آخرہ۔

والمستوفر ببنانيت ا

اور جان لیس کہ وہ دعا کیں جن کا نی میں اللہ کے جلال وعظمت کے ملاحظہ ہے یا خضوع اور اخبات کی حالت بیدا ہو، جس سے مقصود یہ ہے کہ تو ی فکر یہ مجر چا کیں اللہ کے جلال وعظمت کے ملاحظہ ہے یا خضوع اور اخبات کی حالت بیدا ہو نہیں بیشک زبان کے اظہار کے لئے ان لفظوں ہے جو اس حالت کے مناسب ہیں: بڑی تا ہی ہے ہی شس کے چو کنا ہونے میں اس حالت کے لئے ،اور نفس کا متوجہ ہوتا ہے اس حالت کی طرف ساور دوسر کی: وہ دعا ہے جس میں دنیا وَ آخرت کی بھلائی کی طرف رغبت یائی جاتی ہے ،اور ان دونوں کے شرسے پناہ طلب کی جاتی ہے ۔ اس لئے کہ نفس کی تمام تر توجہ اور نفس کی عزیم کی مقلہ مات کو مختلف تاتی ہے ۔ جیسے دلیل (تیاس) کے مقلہ مات کی طرف متوجہ کی تی ہے گئی کی چیز کی طلب میں: کرم کے درواز ہے کو کھنگھٹاتی ہے ۔ جیسے دلیل (تیاس) کے مقد مات نتیجہ کے فیضان کو تیار کرتے ہیں ۔ اور ٹیز: پس بیشک دل کے لئے تکلیف وہ حاجت: بندے کومنا جات (دعا وَں) کی طرف متوجہ کرتی ہے ۔ اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے ۔ اور اللہ کے جلال کو اس کی تگا ہوں کے سامنے حاضر کرتی ہے ۔ اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے ۔ اور اللہ کے جلال کو اس کی تگا ہوں کے سامنے حاضر کرتی ہے ۔ اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف متاجہ کی خود کو اللہ کی جاتے تکلیف وہ حاجت : بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف متاجہ کی میں وہ حاجت : بندے کی توجہ کو اللہ کی جاتے ہی تنظیمت ہے !

☆

公

☆

### دعاکےعبادت ہونے کی وجہہ

#### دعاکے بعدا نظار کی حکمت

حدیث ۱۳۳۰) اورسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ سلاھی آئے ہے دریافت کیا گیا کہ جلدی مجانا کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: ' وعاما نگنے والا کے کہ میں نے وعاکی ، میں نے وعاکی (لیعنی بار بارک) پھر میں نے دیکھ کہ میری دعا قبول نہیں ہور ہی۔ پس اس نے تھک کر دعا ما گئی چھوڑ دی ' (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۷) غرض: مایوی قبولیت دعا کا استحقاق کھود بق ہے، بندے کو چاہئے کہ سلسل ما نگا رہے ، اور یقین رکھے کہ رحمت ذیر سویر ضرور متوجہ ہوگی۔ کیونکہ برا پھیختہ کرنے والی کا لوجہ: نزول رحمت میں عباوت سے زیاوہ کارگر ہے یعنی بٹدگی بھی باعث رحمت ہے، مگر اللہ کے حضور میں عاجزی والے جاری اوری کی کیوراپور اا ظہاراور بار بارا ظہارور یا ہے رحمت کو موجز ن کردیتا ہے۔

## دعاہے شردفع ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله میالندیکی نیز نیز مایا: ''جو بھی مخص کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کووہ چیز عنایت فرماتے میں جواس نے مانگی ہے، یااس سے ویسا ہی کوئی شرد فع کرتے ہیں، بشرطیکہ اس نے کسی گناہ کی یہ قطع رحمی کی دع نہ کی ہو'' (ملکوۃ حدیث ۲۲۳۲)

تشری علم بالا ہے اس عالم میں اشیاء کا ظہور دوطرح پر ہوتا ہے: فطری انداز پر اور غیر فطری انداز پر۔اگر کوئی غار جی مانع نہیں ہوتا تو چیزیں فطری انداز پر ظاہر ہوتی ہیں۔اور خار جی اسباب میں کشاکشی ہوتی ہے تو ایک چیز کی جگہ دوسری چیز نمودار ہوتی ہے (تفصیل کے لئے رحمۃ اللہ ۱۲۸۱ دیکھیں)

اوردعائے آثارے ظہور کا فطری اندازیہ ہے کہ جو چیز بندے نے ماتھی ہے وہ دی جائے۔اور غیر فطری (غیر معروف) طریقہ سے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری متاسب چیز دی جائے مثلاً: آنے والی کوئی الا بلااس وعاکی وجہ سے روک دی جائے یا اس کی وحشت کوانسیت سے بدل دیا جائے اور اس کے مغموم دل کومسر ور کر دیا جائے ، میارونما ہونے والا حادثہ جس سے اس کو بدنی نقص ان بھی سکتا تھا، مال کی طرف چیبر دیا جائے ،اور وہ سستا چھوٹ جائے یا ای قتم کی اور کوئی تبدیلی کر دی جائے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم:" الدعاء هو العبادة"

أقول: ذلك: لأن أصل العبادة هو الاستغراق في الحضور بوصف التعظيم، والدعاءُ بقسمَيْهِ نصاب تام منه.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ العبادةِ انتظار الفرج"

أقول: وذلك: لأن الهمة الحثيثة في استنزال الرحمة تُوُّثُرُ أَشدٌ مما تؤثر العبادة.

 [٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ماسأل، أو كفّ عنه من السوء مثلة" أقول: ظهورُ الشيئ من عالم المثال إلى الأرض: له سَنَنَ طبيعى يجرى ذلك المجرى إن لم يكن مانع من خارج، وله سَنَنَ غيرُ طبيعى إن وُجد مزاحمةٌ في الأسباب؛ فمن غير الطبيعى: أن تنصرف الرحمةُ إلى كف السوء، أو إلى إيناس وَحشتِه، وإلهام بهجةٍ قلبه، أو ميلِ الحادثة من بدنه إلى ماله، وأمثال ذلك.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مُنالِنَّهِ کا ارشاد: ' دعا ہی عبادت ہے' میں کہتا ہوں: دہ بات (بعنی دعا ہی عبادت) اس لئے ہے کہ عبادت کی حقیقت: اللہ کے حضور میں تعظیم کے دصف کے ساتھ محویت ہے۔ اور دعا اپنی دونوں قسموں کے ساتھ اس (محویت) کا نصاب تام ہے۔

(۲) آنخضرت مَطْلِنَهُ النَّهُ كَا ارشاد: "بهترين عبادت قراخی كا انتظار ہے" میں كہتا ہوں: اور وہ بات (لیعنی انتظار کا بہترین عبادت ہونا) اس لئے ہے كہ برا تیخته كرنے والی كامل توجہ (لیعنی تؤپ) رحمت كے اتار نے میں اثر انداز ہوتی ہے اس ہے زیادہ جوعبادت اثر انداز ہوتی ہے۔

(۳) آنخضرت مَنْالْفَقِدَمُ کاارشاد: (ترجمه گذرگیا) بی کبتا ہوں: عالم مثال سے زمین کی طرف چیزوں کاظہور: اس کی ایک فطری راہ ہے۔ وہ چیز اس راہ میں چلتی ہے ( یعنی اس راہ سے وہ چیز تمودار ہوتی ہے ) آگر کوئی خارجی مانع نہیں ہوتا۔ اور اس کے لئے ( دوسری ) فیر فطری راہ ہے ، آگر اسباب میں کشاکشی پائی جائے۔ پس فیر فطری راہوں میں سے ہوتا۔ اور اس کے لئے دوسری ) فیر فطری راہوں میں سے یہ بات ہے کہ رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے ہرائی رو کئے کی طرف یا اس کے وہران دل کو مانوس کرنے کی طرف، اور اس کے دل کوسرور الہام کرنے کی طرف، یا حادثہ کے مائل ہونے کی طرف اس کے بدن سے اس کے مال کی طرف، اور اس کے ماندہ مور۔ اس کے ماندہ مورد الہام کرنے کی طرف اس کے ماندہ مورد الہام کرنے کی طرف اور اس کے ماندہ مورد الہام کرنے کی طرف اور اس کے ماندہ مورد کی طرف اور کی طرف اور کی ماندہ مورد کی ماندہ کی ماندہ کی ماندہ کی ماندہ مورد کی ماندہ کی مورد کی ماندہ مورد کی ماندہ مورد کی ماندہ کی ماندہ کی ماندہ کی مورد کی میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی مورد کی میں مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی ماندہ کی مورد کی مورد کی میں مورد کی میں مورد کی مورد کی مورد کی میں میں مورد کی مورد کی میں مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی میں مورد کی کی مورد ک

☆

公

☆

دعامیں عزم بالجزم ضروری ہے

صدیث \_\_\_رسول الله منال آیک ارشادفر مایا: "جبتم میں سے کوئی مخص دعا کر بے تو بیدنہ کے کہ اللی! اگر آپ جا جی لوگ جا جی اتو جھے بخش دیں، اگر آپ جا جی تو جھ پر مہریانی فرما کیں۔ اگر آپ جا جی تو جھے روزی عطافر ما کیں، بلکہ چا ہے کہ عزم بالجزم سے مائے۔ بیشک وہ جو جا جی کرتے جی ان پرکوئی زورڈ النے والانہیں "(مفکلوة حدیث ۲۲۲۵)

تشریکی: دعا کی روح اوراس کارازید ہے کہ بندہ طائکہ کی مشابہت اختیار کرے بعنی فرشتہ صفت بن جائے اوراللہ کی معرونت کی روح اوراس کارازید ہے کہ بندہ طائکہ کی مشابہت اختیار کرے بعنی فرشتہ صفت بن جائے اوراللہ کی معرونت کی معرونت کی معرونت کی طرف متوجہ ہوکہ اوران کی شان کر بی پراعتما و کرتے ہوئے یقین کے ساتھ مائے تو اللہ تعالی ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ بیقینی موکر، اوران کی شان کر بی پراعتما و کرتے ہوئے یقین کے ساتھ مائے تو اللہ تعالی ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ بیقینی

کے ساتھ مانگنا مؤکداراد وکو پراگندہ اور کامل توجہ کوست کردیتا ہے یعنی ایسی دعا بے جان اور بےروح ہوتی ہے ( نیز اس میں استغناء کاشائبہ بھی یا یا جاتا ہے، جومقام عبدیت کے منافی ہے )

سوال: الله تعالی مصالح کالحاظ قرماً کردیتے ہیں۔ پس بندے کا اصرار کرنا کہ دہ ضرور دیدیں کیونکر مناسب ہوسکتا ہے؟
جواب، حدیث کے آخری حصہ میں اس کا جواب ہے کہ دعا کے بعد الله تعالی جو پچھ کریں گے دہ الحاظ فرما کرئی کریں گے۔ اسباب میں سے کوئی سبب (مثلاً دعا) دوسرے سبب کی رعایت سے ان کور دک نہیں سکتا۔ ایسا کوئی نہیں جوز ورڈ ال کران سے ان کی مشیت کے ظاف کرائے۔

# دعاہے تقدیریاتی ہے

حدیث ۔۔۔۔رسول الله میلائیکی نیم ارشادفر مایا: '' وعائی تقدیر کو پھیرتی ہے اور نیکی ہی عمر میں زیادتی کرتی ہے'' (مفکلوۃ حدیث ۲۲۳۳)

تشری : قضاء (فیصلہ تعداوندی لینی نقدیر) سے یہاں مراد: واقعہ کی وہ صورت ہے جو عالم بالا یس پیدا کی جاتی ہے۔ جواس کا کنات میں واقعہ کے دونما ہوئے کا سبب بنتی ہے۔ پس وہ صورت بھی ایک مخلوق ہے۔ اور مخلوقات محووا ثبات کو تبول کرتی ہیں۔ جزیں ہودونا ہودونا ہودونا ہودونا ہوتی ہیں۔ سورة الرعد آیت ۳۹ میں ہے: ﴿ یہ مُحُوّا اللّهُ مَا يشَاءُ وَيُفْبِتُ ﴾ یعنی المدتعالی جس چیز کو چاہتے ہیں مالتے ہیں ، اور جس چیز کو چاہتے ہیں مار جس سے اللہ اللہ مثال میں وجود پذیر ہوئے والے واقعہ کو منادیتے ہیں، چنانچہ وہ واقعہ کا کنات میں واقعہ رونما ہونے کا سبب نہیں بنائے عالم مثال میں وجود پذیر ہونے والے واقعہ کو منادیتے ہیں، چنانچہ وہ واقعہ کا کنات میں واقعہ رونما ہونے کا سبب نہیں بنائے۔ وعاسے تقدیم شائے میں مطلب ہے۔

وضاحت: تقدیر کے دومعنی ہیں: آیک: پلانگ کرنا لینی ازل میں اللہ تعالی نے اپنی کا نئات کے لئے جو پہلے طے
کردیا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی ہوتی۔ ای کو تقدیم مرام کہتے ہیں۔ اور تقدیر کے دوسرے معنی مقدور کے ہیں۔ اس
صدیث میں تصاب بی دوسرے معنی مراد ہیں۔ اور مقدورات بعنی مخلوقات میں محووا ثبات بعنی تبدیلی ہوتی ہے۔ اوراس کو
تقدیر معلق کہتے ہیں۔

### وعاہر حال میں سود مندہے

حدیث \_\_\_\_رسول الله منال ا

جا ہے۔ان شاءاللد سودمند ہوگی۔اور جومصیبت آن پڑی ہاس کے دفعیہ کے لئے بھی دعا کرنی جا ہے ،وہ بھی نافع ہوگی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے عاقبیت نصیب فرما کمیں گے۔شاہ صاحب اس کی صورت بیان فرماتے ہیں:

جب دعااس بلاے کئی کرتی ہے جوابھی ٹازل بیس ہوئی تو وہ بلا تا بود ہوجاتی ہے۔اور وہ وزین میں واقعہ رونما ہونے کا سبب نہیں بنتی۔ یہ دعاکے سود مند ہونے کی صورت ہے: ان آفات میں جوابھی ٹازل نہیں ہو کیں۔اور جومصیبت آپکی ہے: جب دعااس سے جنگ کرتی ہے تو اس بلاکا زور ٹوٹ جاتا ہے۔اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جوآفت زوہ کا تم ہلکا کردیتی ہے۔اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جوآفت زوہ کا تم ہلکا کردیتی ہے۔

### خوش حالی میں بھرت دعاکرنے کی عکمت

حدیث ۔۔۔رسول اللہ مِنالِنْدَ اِللّٰهِ مِنالِنْدَ اِللّٰهِ مِنالِنْدَ مِنالِنْدَ اِللّٰهِ مِنالِنَدَ مِنالِمَ ا کہ وہ خوش حالی میں بکثرت دعا کیا کرے' (مقلوۃ حدیث ۲۲۳)

تشری خوش حالی میں بکٹرت دعا کرنے کا تھم اس لئے ہے کہ دعا ای کی قبول ہوتی ہے جوتو ی رغبت اور پختد ارادہ سے دعا کرتا ہے اور آفت میں سیننے سے پہلے دعا کا خوگر ہے۔ جیسے مصائب میں لوگ آشنا کی مدد پہلے کرتے ہیں۔ اور صاحب معرفت وہ ہے جو بے غرض کے زمانہ میں بھی آ مدور فت رکھتا ہو۔

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا أحدكم فلايقل: اللهم اغفرلي إن شئتَ، إرْحمني إن شئتَ، أرزقني إن شئت، ولْيَعُزِمُ مسالته، إنه يفعلُ مايشاءُ، والأمُكُرة له"

أقول: روح الدعاء وسرُها: رغبة النفس في الشيئ، مع تلبسها بتشبه الملائكة وتطلع المجبروت؛ والطلب بالشك يُشَتَّ العزيمة، ويُفَتِّرُ الهمة؛ وأما الموافقة بالمصلحة الكلية فحاصل، لأن سببًا من الأسباب لايصدُ الله عن رعايتها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" إنه يفعل ما يشاء، و لامكره له"

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لايرد القضاء إلا الدعاء"

أقول: القيضاء ههنا: الصورةُ المخلوقة في عالم المثال، التي هي سببُ وجود الحادثة في الكون، وهو بمنزلة سائر المخلوقات، يقبل المحوّ والإثباتَ.

[٦] قال عليه الصلاة والسلام: "إن الدعاء ينفع مما نَزَلَ ، ومما لم ينزل"

أقول: الدعاء إذا عالج مالم يُنزِلُ اضمحلَّ، ولم ينعقد سببا لوجود الحادثة في الأرض؛ وإن عالج النازلَ ظهرت رحمةُ الله هناك في صورة تخفيفِ موجَدَّتِه، وإيناس وحشته. [٧] قبال صبلي الله عليه وسلم: " من سوه أن يستجيب الله له عند الشدائد، فليُكثر الدعاء في الرُّخاء"

أقول: وذلك: أن الدعاء لايستجاب إلا ممن قَوِيَتْ رغبتُه، وتأكدُت عزيمتُه، وتمرُّن بذلك قبل أن يُحيط به ما أحاط.

ترجمہ: (٣) ، .... على كہتا ہول: دعاكى روح اوراس كاراز: نفس كاكسى چيز على رغبت كرتا ہے، ملائكہ كے ساتھ تشخه اور جروت كى طرف جھا كئے ہے متليس ہونے كے ساتھ اور تذبذب كے ساتھ طلب: مؤكداراده كو پراگنده كرديتى ہونے كے ساتھ اور خروت كى طرف جھا كئے ہے متليس ہونے كے ساتھ اوردى بند باتھ ہے اوركائل توجه كوست كرديتى ہے اوردى مصلحت كالي كے اسباب ہيں ہے اوركائل توجه كوست كرديتى ہے اوردى تاب كے كہ اسباب ميں ہے كوئل سبب الندكوان (اسباب)كى رعايت سے بيل روكا اورده المخضرت مَلان تَلِيْ اللهُ كُلُ ہے۔ جوكائنات ميں واقعہ كے وجودكا سبب ہے۔ اوروہ صورت ديرگاؤاتات كي طرح ہے جوعالم مثال ميں پيداكى كئى ہے۔ جوكائنات ميں واقعہ كے وجودكا سبب ہے۔ اوروہ صورت ديرگاؤاتات كي طرح ہے جودا ثبات كوتيول كرتى ہے۔

(۱) میں کہتا ہوں: دعا جب جنگ کرتی ہے اس چیز سے جونازل نیس ہوئی تو وہ نا بود ہوجاتی ہے۔ اور سبب نہیں بنی زمین میں واقعہ کے پائے جائے اور اگر وہ جنگ کرتی ہے نازل شدہ سے تو اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے اس وقت اس کے کم کو بلکا کرنے اور اس کی وحشت کو مانوس کرنے کی صورت میں۔

(2) میں کہنا ہوں: اور وہ بات (بعنی خوش حالی میں بکثرت وعاکرنے کا تھم) بایں وجہ ہے کہ وعانبیں تبول کی جاتی محراس مخص کی جس کی رغبت تو می ہے اور اس کاعزم پختہ ہے اور وہ وعا کاخوگر ہوگیا ہے اس بلا کے تھیرنے سے پہلے جس نے اس کو تھیرا ہے۔

•

\*

## دعامين بإتها تفان اورمند بريجيرن كاحكمت

حدیث ۔۔۔۔۔رمول الله مَالِنَهُ مَالِنَهُ اللهِ مَالِنَهُ اللهِ مَالِنَهُ اللهِ مَالِنَهُ اللهِ مَالِيَةِ اللهِ این چبرے پر پھیر لیتے تنے (مشکوۃ مدیث ۲۲۵۵)

تشری : دعایں ہاتھ اٹھانا اور آخریں ہاتھ منہ پر پھیرنا: رغبت کا ظاہری روپ ہے۔ اور ول کی کیفیت اور بدنی ہیئت کے درمیان ہم آ ہنگی ہے۔ یعنی اس طرح آ دمی سرایا التجابین جا تا ہے۔ جیسے منگل ہاتھ بیار کے مانگنا ہے تو اس کا سارا وجود سوال بن جا تا ہے۔ نیز اس سے نفس چو کنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور ہاتھ منہ پر پھیرنا: امید برآ ری کی تصویر ہے کہ یہ بھیے ہوئے ہاتھ خال نہیں رہے۔ رب کر بھی ورجیم کی برکت ورجمت کا کوئی حصدا سے ضرور ملا ہے، جے اس

نے این اشرف عضو (چرے) کاعاز و بنالیا ہے۔

# باب دعا محلنے سے کو نے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟

حدیث ۔۔۔۔۔رسول انٹد شلائنڈ آئے نے فرمایا: "تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھولا گیا ،اس کے لئے رحمت کے درواز ہے کھولدیئے گئے '(مشکلوۃ حدیث ۲۲۳۹)

تشری : جو محض خلوص دل سے بیدا ہونے والی رغبت سے دعا ما تکنے کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ جمی جانتا ہے کہ دعا کب تبول ہوتی ہے، اور کیفیت حضوری پیدا کرنے کا بھی مشاق ہوگیا ہے تو اس کے لئے دنیا بیس رحمت کا درواز وکھل جاتا ہے۔ اور ہر مصیبت بیس اس کی مدو کی جاتی ہے ۔۔۔ اور موت کے بعدا گرخطا کیس اس کا احاظر کرلیتی ہیں۔ اور اس پروٹیوی علائق کا پردہ پڑجا تا ہے تو وہ محض بے تابانہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ دنیا بیس اس کا خوکر ہوگیا تھا: پس اس وقت بھی اس کی دعا تبول کی جاتی ہے اور حسب البی متوجہ ہوتی ہے۔ اور دوا پی کوتا ہیوں سے ایسا پاک صاف لکل جاتا ہے جیسا گوند ھے ہوئے آئے بیس سے بال کھنے کیا جاتا ہے۔

[٨] وأما رفع المدين ومسح الوجه بهما: فتصويرٌ للرغبة، ومظاهرةٌ بين الهيئة النفسانية ومايناسبها من الهيئة البدنية، وتنبيه للنفس على تلك الحالة.

[٩] قال صلى الله عليه وسلم: "من فُتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة"

أقول: من عَلِمَ كيف يدعو برغبة ناشئة من صميم قلبه؟ وعَلِمَ في أى الصورة تظهر الإجابة؟ وتمزّن بصفة الحضور: فُتح له بابُ الرحمة في الدنيا، ونُصر في كل داهية؛ وإذا مات وأحاطت به خطيئته، وغشيتُه غاشيةٌ من الهيئات الدنيوية؛ توجه إلى الله توجها حثيثا كما كان تمرّن به، فيستجاب له، ويخرج نقيا منها كما تُسَلُّ الشَّعْرَةُ من العجين.

ترجمہ:(۸)اورر ہاور ہاتھوں کا اٹھانا اور منہ پران کو پھیرنا: تو وہ رغبت کی تصویر ہے۔اور مطابقت ہے جیئت نفسانیہ کے درمیان اوراس جیئت ہدنیہ کے درمیان جواس (جیئت نفسانیہ) کے متاسب ہے۔اورنفس کے لئے تنبیہ ہے اس (جیئت تفسانیہ) پر۔

(۹) میں کہتا ہوں: جو محض جانہا ہے کہ کیسے دعا مائے ایسی رغبت سے جو خلوص دل سے پیدا ہونے والی ہے؟ اور جانہا ہے کہ کیسے دعا مائے ایسی رغبت سے جو خلوص دل سے پیدا ہونے والی ہے؟ اور وہ صفت حضور کامٹنا ق ہوچکا ہے تو دنیا میں اس کے لئے رحمت کا درواز وہ کھولد یا جا تا ہے۔ اور وہ ہر مصیبت میں مدد کیا جاتا ہے۔ اور جب مرجا تا ہے اور اس کی لغزشیں اس کا احاطہ کر لیتی درواز وہ کھولد یا جا تا ہے۔ اور جب مرجا تا ہے۔ اور وہ ہر مصیبت میں مدد کیا جاتا ہے۔ اور جب مرجا تا ہے اور اس کی لغزشیں اس کا احاطہ کر لیتی درواز وہ کھولد یا جاتا ہے۔ اور جب مرجا تا ہے۔ اور جب مرجا تا ہے۔ اور وہ ہر مصیبت میں مدد کیا جاتا ہے۔ اور جب مرجا تا ہے اور اس کی لغزشیں اس کا احاطہ کر لیتی

ہیں۔اوراس پر دنیوی ہمیئوں کا پردہ جھاجاتا ہے تو وہ خص برا پیختہ کرنے والی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ اس کا خوکر ہو چکا ہے۔ پس اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ ان لغزشوں سے پاک مساف نکل جاتا ہے جس طرح گوند ھے ہوئے آئے ہیں سے بال تھینج لیاجاتا ہے۔

•

₩

### قبوليت دعا كےمواقع

کیمی خاص احوال، او قات اوراما کن ایے ہیں جن میں اللہ تعالی ہے قبد لیت دعا کی تو تع کی جاتی ہے۔ احادیث میں النہ مواقع کا تذکرہ آیا ہے: (۱) فرض نماز ول کے بعد (۲) ختم قر آن کے بعد (۳) اذان وا قامت کے درمیان (۳) میدان جنگ میں جب زن پڑ رہا ہوو(۵) ہاران رحمت کے زول کے وقت (۲) جب کعب شریف پر نظر پڑ ہے (۷) ہیا ہان میں نماز پڑھنے کے بعد جہاں اللہ کے سواکوئی و کیھنے والانہیں ہے (۸) میدان جہاد میں جبکہ کر ورساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو (۹) رات کے آخری حصہ میں (۱۰) شب قدر میں (۱۱) عرف کے دن میدان عرفات میں (۱۲) جمعہ کی خاص ساعت مرجوز و میں (۱۳) افطار کے دفت (۱۲) سفر ججاد میں وغیرہ وغیرہ ۔
میں (۱۳) افطار کے دفت (۱۲) سفر ججاد میں (۱۵) نیاری کی حالت میں (۱۲) مسافری کی حالت میں وغیرہ وغیرہ ۔
اور پڑھا ہے احوال بھی ہیں جن میں قبولیت دعا کی امید بالکل نہیں رکھنی جا ہے ۔مثل (۱۱) گناہ کرنے کی دعا (۲) قطع رحی کی دعا (۳) نے صبر کی کی دعا وسے میں کھی کی دعا وسے میں کئی کی دعا وسے میں کھی کی دعا وسے میں کئی کی دعا وسے میں کھی کی دعا وسے میں کئی کی دعا وسے میں کھی کی دعا وسے کے دعا (۲) کی دعا وسے کی دعا وسے کی دعا وسے کی دعا وسے کر کی دیا وسے کی دعا وسے کر کی دعا وسے کی دعا وسے کی دعا وسے کی دعا وسے کر کی دعا وسے کر دیا وسے کی دعا وسے کر کی دعا وسے کی دعا وسے کی دعا وسے کی دعا وسے کی دیا وسے کی دیا وسے کر کے دعا وسے کی دیا وسے کر کی دیا وسے کی دیا وسے کی دیا وسے کر کی دیا وسے کر کے کی دعا وسے کر کی دیا وسے کر کی دیا وسے کی دیا وسے کر کی دیا وسے کی دیا وسے کر کی دیا وسے کر کی دیا وسے کی دیا وسے کر کی دی کی دیا وسے کر کی کی دیا وسے کر کی دیا وسے کر کی دیا وسے کر کی دیا وسے کر کی دیا وس

شاہ صاحب قدس مرہ نے آٹھ احوال وا ماکن بیان کئے ہیں فرماتے ہیں: قبولیت سے قریب تر دع کمیں وہ ہیں جو ایس حالت میں کی گئی ہوں جونز ول رحمت کی احتمالی جگہیں ہیں۔وہ مواقع یہ ہیں:

اول: جب آ دمی کسی دینی کمال ہے متعمف ہو، جیسے فرض نماز کے بعد، روز وافطار کرتے وقت اور فتم قرآن کے بعد کی دعا کیں۔

دوم: جب کوئی ایس حالت میسرآئے جوا پر کرم کو ہر سنے کی دعوت دے۔ جیسے عرفہ کے دن حاجی کی دعا۔
سوم: ایس حالت کی دعا جونظام عالَم کی طرف متوجہ عنایت ربانی ہے ہم آ ہنگ ہوجائے، جیسے مظلوم کی بددعا۔
مظلوم کی دعا وراللّٰہ کے درمیان کوئی تجابے نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ عالَم میں ظلم کو پہند نہیں کرتے۔ ظالم سے انتقام
ضرور لیتے ہیں۔ ایسی صورت حال میں مظلوم کی بددعا نہر میں عدی کا ملنا ہے۔

چہارم: جب کی منحت ہے دنیا کی راحتیں کی بندے ہے مندموڑ لیٹی ہیں۔ بیار بیاں تھیر لیتی ہیں یا آفتوں میں مبتلا ہوجا تا ہے تو رحمت الہی اس کے حق میں دوسری صورت میں مثلاً قبولیت دعا کی شکل میں بلیف جاتی ہے۔ اور اس حالت کی دعا قبول ہوجاتی ہے۔

- (زَرَزَرَبَالِيَرَلِ)

بیجم: وہ حالت جو دعا میں اخلاص کا باعث ہو، اس حال کی دعا بھی مقبول ہے۔ جیسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لئے غائبانہ دعا کرنا۔اور مال باپ کا اولا دے لئے دعا کرناصدق دل سے ہوتا ہے، اس لئے وہ دعا ئیں تبول کی جاتی ہیں۔

ششم کسی الی مبارک گھڑی میں دعا کی جائے جس میں روحانیت پھیلتی ہے اور رحمت بی نازل ہوتی ہے۔ جیسے شب قدراور جمعہ کے دن ساعت ِمرجوّہ کی دعا کمیں۔

جفتم : کسی الی مبارک جگہ میں دعا کی جائے جہاں ملائکہ کا جم گھٹار ہتا ہے۔ مکہ تکرمہ میں الیی ٹی جگہیں ہیں۔ جیسے کعبہ شریف اوراس کا خاص حصہ ملتزم وغیرہ۔

م مشتم: وه مقامات جبال پینی کرول میں حضوری اور نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مقامات وانبیاء میہم الصلوٰ قاوالسلام ۔ جیسے میدانِ بدر ، میدانِ احد ، اور قبراطهر وغیرہ۔ جہال پینی کرالٹد کی طرف خصوصی التفات ہوتا ہے ، اس لئے ایسے مقامات کی دعا کمیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔

فا کدہ: فذکورہ بالا تبولیت کی جگہوں اور ان کی وجوہ کے ساتھ مقارنہ کرنے سے یہ بات واضح ہوگی کہ بعض احوال ومقامات میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ؟ جیسے کسی گناہ کی دعا (مثلاً: کسی عورت سے زنا کرنے میں کامیا بی کی دعا) یا قطع حمی کی دعا (مثلاً بھائیوں میں ناچاتی کی دعا) یا وہ دعا جس میں جلدی مجائی جائے۔ ایسی دعا کیس نظام عالم میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہوتی ہے اور قلب عافل کی دعا خلاف ہوتی ہوتی ہے اور قلب عافل کی دعا میں حضوری کی کی ہوتی ہے۔ ور قلب عافل کی دعا میں حضوری کی کی ہوتی ہے۔ ور قب ہے اور قلب عافل کی دعا میں حضوری کی کی ہوتی ہے۔ ور ایستوں میں ہے)

[10] واعلم: أن أقربَ الدعوات من الاستجابة: ما اقترن بحالة هي مظنة نزولِ الرحمة، إما لكونها:

[الن] كمالًا للنفس الإنسانية، كدِعاءٍ عقيب الصلوات، ودعوةِ الصائم حين يُفطر.

[ب] أو مُعِدَّةً لاستنزال جود الله، كلحاء يوم عرفة.

[ج] أو لكونها سببًا لموافقة عناية الله في نظام العالم، كدعوة المظلوم؛ فإن لله عناية بانتقام الظالم، وهذا موافقة منه لتلك العناية، وفيه: " فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"

[د] أوسبب الأزْوِرَارِ راحةِ الدنيا عنه، فتنقلب رحمةُ الله في حقّه متوجهة في صورة أخرى، كدعاء المريض والمبتلي.

[م] أوسببا لإخلاص الدعاء، مثل دعاء الغائب لأخيه، أو دعاء الوالد للولد.

[و] أوكانت في ساعة تنتشر فيها الروحانية، وتدلِّي فيه الرحمة، كليلة القدر، والساعة

المرجوة يوم الجمعة.

[ز] أو كانت في مكان تحضره الملائكة، كمواضع بمكة.

[ح] أو تتنبهُ النفسُ عند الحلول بها لحالة الحضور والخضوع، كمآثر الأنبياء عليهم السلام. ويُعلم من مقايسة ما قلنا سرُّ قوله تصلى الله عليه وسلم: " يستجاب للعبد مالم يَدْعُ بإثم، أو قطيعة رحم، مالم يستعجل"

تر جمیہ:(۱۰)اور جان لیں کہ قبولیت ہے قریب تر دعا ئیں: وہ ہیں جومقتر ن ہوں الی حالت کے ساتھ جونز و پ رحمت کی احتمالی جگہ ہیں۔ یا تو اس حالت کے ہونے کی وجہ ہے: (الف)نفس انسانی کے لئے کوئی ( دینی ) کمال۔ جیسے نمازوں کے بعدد عااور روز ہ دار کی بونت افطار دعا (ب) یا وہ حالت تیار کرنے والی ہوکرم البی کے نزول کو، جیسے بدم وفد کی وعازج) بااس حالت کے (مثلًا مظلومیت سے) سبب ہونے کی وجہ سے نظام عالم میں اللہ کی عنایت کی موافقت ك لئے، جيے مظلوم كى دعا۔ يس بيتك الله ك لئے التفات ب ظالم سے انتقام لينے كى طرف \_اورمظلوم كى بيدع الله کی اس عنایت سے ہم آ ہنگ ہے۔ اور اس میں ہے: ''پس بیٹک مظلوم کی بدد عااورائٹد کے پیج میں کوئی پر دونہیں'' ( و ) یا اس حالت کے (مثلاً بیاری اورسفر کے ) سبب ہونے کی وجہ سے راحت دنیا کے اس سے منحرف ہونے کے لئے۔ پس رحمت الني اس كے حق ميں مليث جاتى ہے، درائحاليك وه متوجه مونے والى موتى ہے كسى دوسرى صورت ميں (مثلا قبويت دعا کی صورت میں ) جیسے بہار اور مصیبت زوہ کی وعا (ھ) یا اس حالت کے (مثلاً ابوّت کے ) سبب ہونے کی وجہ سے وعامين اخلاص كارجيسے فائرانداية (مسلمان) بمائى كے لئے دعاكرناياب كااولاد كے لئے دعاكرنا(و) ياوہ دعائيں الیں گھڑی میں کی گئی ہوں جن میں روحانیت پھیلتی ہے اور جس میں رحمعِ حق نازل ہوتی ہے۔ جیسے شب قدر اور جمعہ کے دن کی ساعت مرجو ہ (ز) یا وہ دعا کیں الی جگہ میں کی گئی ہوں جہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے مکہ کے مقامات (ح) یا ان جگہوں میں پہنچنے کی صورت میں نفس چو کتا ہوتا ہو حضور و خضوع کے لئے ، جیسے مقامات انبیا عیبہم السام ۔ اوراس بات مرتباس کرنے ہے جوہم نے بیان کی جانا جائے گا راز آنخضرت مِنالِنْهَا اِیْم کے ارشاد کا کہ:'' بندے کی دعا تبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ کی دعانہ کرے ، یاقطع رحمی کی دعانہ کرے (اور ) جب تک وہ جلدی نہ مجائے'' الغات: إستنزله: اتارتا .... إذ ور عنه : بنا مخرف بوتا ، كني كاثنا .... مآثر جمع ب مأثرة في: قابل تحسين مل، عظیم یاشاندارکارنامه، ببال مرادوه مقامات بین جن میں انبیاء نے کوئی اہم کارنامه انجام ویا ہے یا وہال انھول نے عبادتیں کی ہیں یا دہاں وہ مدفون ہیں۔جیسے بدروا صد کے مقامات مساجدار بعداور روضه میارک۔







# ہرنی کے لئے مقبول دعا کونی ہے؟

اور ہمارے نی سَلَانْیَانِیَا اُلَیْ اَنْیَانِیَا اُلَیْ اِلْیَانِیَا اُلَیْ اِلْیَانِیَا اُلِیْ اِلْیَانِیَا اُلِیْ اِلْیَانِیِیَ اِلْیَا اُلِیْ اِلْیَا اِلَیْ اِلْیَا اِلِیْلِیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَ

## نى مالنياتيم في الله الله الله الله

تشری : امت پر نبی مَنْ النَّیَا الله کی مهروعنایت نے چاہا کہ آپ دعا کریں اور الله تعالی سے پینی وعدہ لے لیں۔ اور امت کی طرف جو آپ کی توجہ خاص ہے اس کو ہارگا و مقدس میں تمثم کریں ، جس کے مطابق آپ کی امت کے ساتھ اللہ تعالی معاملہ فرما کیں۔ چنا نچی آپ نے دعا کی اور اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمالی کہ وہ امت ہم حومہ کے ساتھ اللہ تعالی معاملہ فرما کیں۔ چنا نچی آپ نے دعا کی اور اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمالی کہ وہ امت ہم حومہ کے ساتھ

آپ کالی خواہش کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ ظاہری برتاؤ کالحاظ نیں فرمائیں گے۔

اوراس کی وجہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو جو تول وقتل ہے سرائیں دی جی ہتو آپ کے چیش نظراس دین کورو بھل لانا تھا جس کو اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے بہند کیا ہے اور لوگوں کی اصلاح اور ان کی بھی کودور کرنا منظور تھا۔ دل بیس کو نک خطگی نہیں تھی۔ جیسے شفق باپ اور مہریان استاذ کا بیچے کے ساتھوا کے ظاہری برتا کہ ہوتا ہے: وہ ڈا نٹتے بھی ہیں مارتے بھی جیں۔ گران کی ولی خواہش ہی وہ بی خواہش میں ہوں ای طرح آپ سائیلیکی بھی است کی ضرر کی جی ۔ گران کی ولی خواہش ہی ہوں آپ میت کی منفعت کے بڑے خواہش مندر ہے تھے اور مؤسنین پر تو بڑے ہی شفیق بات نہایت گراں گذرتی تھی۔ آپ امت کی منفعت کے بڑے خواہش مندر ہے تھے اور مؤسنین پر تو بڑے ہی شفیق ومہریان سے (التوبیا یہ ۱۳۸۰) مگرد پی مصالح کے چیش نظر اور لوگوں کے فائدہ کے لئے بھی ظاہری طور پر تجنی اور خطگی کا معالمہ جھی کرنا پڑتا تھا۔ ای لئے آپ نے دعا فرمائی تھی اور اللہ تو الی سے وعدہ لیا تھا کہ دور آ خرت میں آپ کی امت کے ساتھ و نیوی برتا ؤکے فی ظاہری طور پر کور می گے۔ بلک اس کو خیرور حمت سے بدل دیں گے۔

رہی کفار پرآپ کی تنی اوران کے ساتھ جنگ و پرکارتو دہ منشا خدادندی کی تخیل تھی۔ چونکہ الند تعالیٰ کفار پر غضبناک بیں اس لئے آپ بھی ان سے برسر پرکارر ہے۔ پس اپنوں اور پر ایوں کے ساتھ معاملہ اگر چہ کیساں نظر آتا ہے، مگر گھ نیس جداجدا بیں بعنی مؤمنین کے ساتھ تی کی وجہ اور ہے اور کفار کے ساتھ اور۔

[١١] قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبى دعوة مستجابة، فتعجّل كل نبى دعوتَه، وإنى اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتى إلى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتى، لايشرك بالله شيئًا"

أقول: للأنبياء عليهم السلام دعوات كثيرة مستجابة، وكذا استُجيب لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، لكن لكل نبى دعوة واحدة متبجسة من الرحمة التي هي مبدأ نبوته: فإنها إن آمنوا كانت بركاتٍ عليهم، وانبجس في قلب النبي أن يَدْعُو لهم، وإن أعرضوا صارت نقمات عليهم، وانبجس في قلبه أن يدعو عليهم، واستشعر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أعظم مقاصد بعثته أن يكون شفيعًا للناس، واسطة لنزول رحمة خاصة يوم الحشر، فاختبأ دعوته العظمي المنبجسة من أصل نبوته لذلك اليوم.

[١٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " اللهم إني اتخذت عندك عهدًا" إلخ.

أقول: اقتضت رحمتُه عليه الصلاة والسلام بأمنه، وحَذْبُه عليهم: أن يُقَدِّم عند الله عهذا، ويسمضُل في حظيرة القدس همتَه، لا يزال يصدر منها أحكامُها؛ وذلك: أن يعتبر في قومه همنه الضمنية المكنونة، لا الهمة البارزة.

وذلك: لأن قصدَه في تعزير المسلمين قولًا أو فعلًا: إقامةُ الدين الذي ارتضى الله لهم

فيهم، وأن يستقيموا، ويلهب عنهم اعوجاجهم؛ وقصدَه في التغليظ على المقضى عليهم بالكفر: موافقة الحق في غضبه على هؤلاء، فاختلف المشرعان، وإن اتحدت الصورة.

ترجہ: (۱) میں کہا ہوں: انبیا علیم السلام کے لئے بہت مقبول دعا ئیں ہیں۔ اورای طرح ہمارے نبی میں اللہ بھی بہت سے مقامات میں وعا کمیں قبول کی گئی ہیں۔ گرہر نبی کے لئے ایک دعا ہے جواس رحمت سے جاری ہونے والی ہے جو کہ دواس کی نبوت کا میدا ہے (بعنی جورحمت: بعث کا باعث ہے اس نے بید دعا عزایت فرمائی ہے، اس کواوی ''نبوت کے معالی نبید ہوگا اور فہی کے دل میں کے معالی نبید ہوگا اور فہی کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے دعا کمیں کرے۔ اوراگر وہ روگر دانی کریں تو وہ دعا ان کری میں عذاب اللی ہوجائے داعیہ پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے دعا کمیں کرے۔ اوراگر وہ روگر دانی کریں تو وہ دعا ان کے حق میں عذاب اللی ہوجائے گی۔ اور نبی کے دل میں تقاضا پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے بددعا کرے۔ اور ہمارے نبی میں قاضا پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے بددعا کرے۔ اور ہمارے نبی میں قاضا پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے سفارشی بنیں۔ اور قیامت کے دن رحمت خاصہ کے نزول کے لئے واسط بیش ۔ پس آپ نے نبی وہ یوی وہ وہ کی نبوت کی جڑ سے اس دن کے لئے جاری ہونے والی ہے لیمنی جو دعا آپ کو نبوت کے فوان سے عزایت فرمائی گئی ہے۔

(۱۲) میں کہنا ہوں: اپنی امت پر آپ سِلُنْ مَوْرَا پی کی مہر بانی اور آپ کی ان پرشفقت جا جتی ہے کہ پیشتر سے آپ اللہ باک سے وعدہ لے لیں۔ اور بارگاہ مقدی میں اپنی توجہ تام متمثل (پائی جانے والی) کردیں ، جس سے اس کے احکام برابر صادر ہوتے رہیں۔ اور وہ (وعدہ کرالینا) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم (امت) میں آپ کی شمنی (مشمول) مکنون توجہ تام کا اعتبار کریں ، نہ کہ ظاہری توجہ کا۔

اوروہ بات (یعنی خمنی کمنون توجہ کا اعتبار کرنا) بایں وجہ ہے کہ مسلمانوں کوتول یا تعل ہے سزادیے ہے آپ کا ارادہ اس دین کو بریا کرنے (روبعمل لانے) کا ہے جس کواللہ نے لوگوں کے لئے پہند کیا ہے۔اور یہ مقصد ہے کہ لوگ درست ہوجا کیں اوران کی کمی دور ہوجائے — اوران لوگوں پر جن کے تفر کا فیصلہ کر دیا گیا (بعنی جن کے دلوں پر مہر کر دی گی) آپ کا ارادہ تختی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ہمنو ائی ہے،ان پر اللہ کے غضبنا کہ ہونے میں۔ پس گھا ٹیس مختلف ہوگئیں، کوصورت متحد ہے۔

## ساتوال ذكر: توكل

سانواں ذکر: توکل ہے بینی وہ اذکار جن میں توکل کی تعلیم ہے۔ توکل کے معنی ہیں: اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا۔ اوراس کی روح ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام: اس اعتقادے کہ سب پچھ کرنے والی ڈات اللہ ہی کی ہے۔ بندہ خود پچھ بھی نہیں کرسکتا۔ انسان کے تمام معاملات پر کممل غلبہ انہی کو حاصل ہے۔ انہی کی تدبیر کارگر ہے۔ باقی تمام تد ابیر مقہور ومغلوب میں۔ سورۃ الانعام آیت ۱۸ میں فورکرنے سے بیات مغہوم ہوتی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَهُوَ الْفَاهِرُ هُوْ وَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْمُعَامِلَ مِي اللهِ عَلَيْهُ الْمُعَيِينُ ﴾ ترجمہ: اور الله تعالی بی اپنے بندوں پر عالب ہیں اوروہ پڑی حکبت والے پوری خبرر کھنے والے ہیں۔

یعنی دنیا وَ آخرت میں جو تکلیف یاراحت خداکی کو پہنچا تا جا ہے: نہ کوئی مقابلہ کر کے اس کوروک سکتا ہے، نہ اس کے غلبہ واقتدار کے نیچ سے تکل کر بھاگ سکتا ہے۔ وہی پوری طرح خبردار ہیں کہ کس بندے کے کیا حالات ہیں ، اور اُن کے حالات کے مناسب کس شم کی کاروائی قرین حکمت ہوگی (فوائد عالی) ،

فا کدہ توکل کا بیمطلب بیس ہے کہ ظاہری اسپاب اختیار تہ کرے سیحے توکل بیہ کہ اسپاب اختیار کرنے کے بعد اعتاداللہ کی ذات پر کرے۔ کام کا انجام آن پر چھوڑ دے۔ اورغیب سے جو پھی ظاہر ہواس پر مطمئن رہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بدوی نے آپ سے سوال کیا: میں اپنے اونٹ کی ٹا تک ران طاکر ، رہی سے با ندھ کرتو کل کروں یا یونٹی چھوڑ دوں اور اللہ پر مجروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا: اِغْقِلْهَا و تَوَ عُمل: ٹا تک با ندھ پھراللہ پر مجروسہ کر (تر ندی شن نو کل کرن اسمال صدیت کے ۱۸۵)
توکل والے او کار : رسول اللہ مِنالِقَائِم نے چنداو کا رفقر رفرمائے ہیں ، جن میں توکل کی تعلیم ہے:

پہلا قرر: الاحول و الاقوة إلا بافلة العلى العظيم: پجرةوت وطاقت بيس، برانتدكى مرد سے جو بانداور عظمت والے بيں۔ حدیث شریف بيس اس كلم كی فضيلت بيآئى ہے كدوہ جنت كے خزانوں بيس سے ایک خزاند ہے (مكافرة صدیث الاسم) لین بدکلہ برئی قدرہ قیمت والا ہے۔ بید جنت کے جوابرات بيس سے ایک جوہر ہے۔ کیونکداس كے ذريع الله كا معظيم معرفت حاصل ہوتا ہے، جو جو قی معرفت ہے۔ عظیم معرفت حاصل ہوتا ہے، جو جو قی معرفت ہے۔ عظیم معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان كی قدرت كالمدكا اورائي درمائدگى كا ایقان حاصل ہوتا ہے، جو جو تی معرفت ہے۔ ورسراؤكر: جہاد بيس رسول الله ميلائي آئے ہے دعا كياكرتے ہے اللهم الله مالت عَضَدِی و نصیری، بِكَ أَحُولُ، وَ بِكَ أَصُولُ، وَ بِكَ أَصُولُ، وَ بِكَ أَصُولُ، وَ بِكَ اللهم الله مالت عَضَدِی و نصیری، بِكَ أَحُولُ، وَ بِكَ أَصُولُ، وَ بِكَ اللهم الله مالت عَضَدِی مدے حیلہ کرتا ہوں اور آ پ ای مدوے حیلہ کرتا ہوں اور آ پ ای مدوے حیلہ کرتا ہوں ، اور دیگر وواذ کار جواسی انداز پر دار دہوئے ہیں۔

بنيسرا ذكر : كمرت نطفي يربيذكر مقرركيا كياب: بسسم الله الموكلتُ على الله الاحول و لاقوة إلا بالله : بنام خدا! الله يربحروسه كيام في المجموط فت وتوت بيل كرالله كي استعانت \_ (مشكوة مديث ٢٣٣٣)

چوتھاؤکر: رسول اللہ مطالعة على ايك صاحب زادى كوية كرتلقين قربايا كدوه مج ميں كہا كرين سبحان الله وبحد مده، و لا قوة إلا بالله، هاشاء الله كان، وها لم يَسَنَأ لم يكن، أَعْلَمُ أَن الله على كل شيئ قدير، و أن الله قد أصاط بكل شيئ علما (الله ياك بين اورا في تويول كراتھ بين اور يحققوت تبين كرالله كى مرو يروالله نے علما (الله ياك بين اعتقادر كھتى بول كرالله تعالى برچزير بورى قدرت د كھنے والے بين اور بين عابم والارجون و بائد بول كرا لله تعالى مرجز يوك كرا لله تعالى مرجز يربورى قدرت د كھنے والے بين اور بين يہ بول كرا لله تعالى من الله تعالى من جرجز كولم من كھير ركھا ہے) جو من ميكان كرد وہ شام تك اور شام كو كہ تو صح

#### تك بلاؤل محفوظ ربتاب (مفكوة صديث ٢٣٩٢)

ومنها: التوكل: وروحُه: توجه النفس إلى الله بوجه الاعتمادِ عليه، ورؤيةِ التدبير منه، ومنها التوكل: ورويةِ التدبير منه، ومشاهدةِ الناس مقهورين في تدبيره، وهو مَشْهَدُ قولِه تعالى: ﴿ وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة ﴾

وقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أذكاراً:

منها: " لاحولُ ولاقوة إلا بالله العلى العظيم" وفيه: " أنه كنز من كنوز الجنة" و ذلك: لأنه يُعِدُّ النفس لمعرفة جليلة.

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "بك أصول، وبك أخول" وماورد على هذا الأسلوب. ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: "توكلت على الله" وقوله عليه الصلاة والسلام: "أعُلَمُ أن الله على كل شيئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما "ونحو ذلك.

ترجمہ: اوراذ کاریس سے: توکل ہے۔ اوراس کی روح: نفس کا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان پراعتا دکرنے اور ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان پراعتا دکر نے اور ان کی طرف سے تدبیر دیکھنے اور لوگوں کو اللہ کی تدبیر کے سامنے مغلوب مشاہدہ کرنے کی جہت سے۔ اور وہ مقام خور ہے ارشاد باری تعالیٰ: '' اور وہ غالب ہیں اپنے بندول پر اور وہ تکہبان فرشتے ہیجتے ہیں'' کا (بعنی اس آیت میں فور کیا جائے تو توکل کا مفہوم نکاتا ہے) اور توکل میں رسول اللہ منال اللہ منال کے جنداذ کا رمسنون کئے ہیں۔ الی آخر ہ۔

ملحوظہ: مذکورہ آیت سورۃ الانعام کی آیت ۲۱ ہے۔ بیآیت اس موقع کے مناسب نہیں۔ اس موقع کی آیت ۱۸ ہے جواد پرشرح میں لکھی می ہے۔

仌

Ti Ti

## آ گھوال ذکر:استغفار

آ تفوال ذکر: استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہیں تو بہ کرنا لیعنی اپنے گنا ہوں اور قصوروں کی معانی ما تکنا اور بخشش طلب کرنا۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فرمائے ہیں: استغفار کی حقیقت اور اس کی روح بیہ ہے کہ آدی اپنے ان گنا ہوں کو سوچ جفوں نے اس کے قس کو گھیرر کھا ہے لیعنی اس کو میلا اور گندہ کر رکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو سوچ جفوں نے اس کے قس کو گھیرر کھا ہے تھی اس کو میلا اور گندہ کر رکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو سوچ جنوں نے اس کے اس بیار کی اس کے تعریب کا میں ہوئے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو سات ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو سوچ جنوں نے اس کے اس بیان کی میں کا میں کو میلا اور گندہ کر دکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو کی کا میں کو کی اس کے نوٹ کی میں کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کر کا کو کر کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کر کی کو کر کر کی کا کو کی کو کر کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کی کو کر کو کا کو کو کو کو کو کو کر کو کر کی کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کر کر کو کر کو کو کر کو کو کو کو کر کر کر کو کو کو کو کو کر کر کو کر کر کر کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر

ان گناہوں سے پاک کرے۔اسباب مغفرت: مثلاً مددِروحانی اور فیض ملکوتی۔جن کا بیان آ گے آر ہاہے۔ اسباب مغفرت: تین ہیں: بہترین عمل فیض ملکوتی اور مدوروحانی۔تفصیل درج ذیل ہے:

پہلاسب \_\_\_ بہترین نیک مل \_\_ آدمی کوئی ایسانیک مل کرے کر حمت بن اس کے شامل حال ہوجائے ،
اور ملائکہ اس کے مل ہے خوش ہوکر اس کے لئے دعا کو بن جائیں تو اس کی خطائیں خود بخو دمعاف ہوجاتی ہیں۔ جیسے
کفرونفاق ہے تو بہ کرنا اور مخلص مؤمنین کے ذَمرہ میں شامل ہونا ایسا نیک ممل ہے کہ اس سے سابقہ تمام گناہ معاف
ہوجاتے ہیں اور سورۃ المؤمن آیت سات میں ایمان لانے والوں کے لئے ملاً اعلی کے استغفار کا تذکرہ ہے۔

یا آدی کوئی ایسانیک عمل کرے کہ اللہ تعالی انتظام عالم میں جو کھی چاہتے ہیں اس کی بحیل ہو یعنی بندہ اللہ کے کا زمیں الدیکار بن جائے۔ ایسے کام بہت ہیں۔ مثلاً: (۱) وہ کام جو عام لوگوں کے لئے بے حدمغید ہیں، جیسے جہاد میں شہادت: ایسا عمل ہے کہ اس سے حقوق العباد کے علاوہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں (۲) کی اقتاح کی حاجت روائی، جیسے مجاہدی اعانت، تنگ دست مقروض کی رعایت حق کہ بیاس سے جال بلب کتے کو پائی بلانے سے ایک بدکار گورت کو معاف کردیا گیا تھا۔ دومراسب فیضی کہ بیاس سے جال بلب کتے کو پائی بلانے ۔ اپنا احوال میں ملاکدی مشابہت افقیار کر ۔ ۔ ملکوتی انوار سے بہرہ ور ہو۔ اپنی ہمیت کو ذرائگام دے، اس کی تیزی تو ڑے اور اس کے شرسے محفوظ ہوجائے۔ لینی ملکوتی انوار سے بہرہ ور ہو۔ اپنی ہمیمیت کو ذرائگام دے، اس کی تیزی تو ڑے اور اس کے شرسے محفوظ ہوجائے۔ لینی منابول پر قلم عنو پھیر دیا جا تا ہے جیسے رقح مقبول سے تمام ما بقد گناہ معان پھیر دیا جا تا ہے جیسے رقح مقبول سے تمام ما بقد گناہ معان موجائے ہیں، کیونکہ ایسے تی سے ذری کا رقم بدل جا تا ہے۔

تیسراسبب سے مدور وحانی سے جب گنهار بندہ ندامت کے آسو بہاتا ہے۔ اور کوتا ہی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ اس یقین سے معافی طلب کرتا ہے کہ رب کریم ضرور نظر کرم قرما کیں گے تو لطف کی بارش ہونے میں در نہیں گئی۔ متفق علیہ روایت ہے: '' اللہ کے ایک بندے نے گناہ کیا۔ پھر بنجی ہوا: اے میرے پروردگار! بھے سے گناہ ہوگیا، جھے معاف قرما تو اللہ تعالیٰ ( ملائکہ ہے ) قرماتے ہیں: میر ابندہ جانت کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑتا بھی ہے، اور معاف کردیا'' ( سنو!) میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کردیا'' ( مشکو قصد یہ ۲۳۳۳) غرض جب بندہ تو بھی ریدوروحانی استعمال کرتا ہے تو اس کے گناہ یاش ہوجاتے ہیں۔ استخداد کے اس معرف کردیا' استعمال کرتا ہے تو اس کے گناہ یاش ہوجاتے ہیں۔ استخداد کے اس معرف کردیا ہوگیا۔ استعمال کرتا ہے تو اس کے گناہ یاش ہوجاتے ہیں۔

استغفار کے جامع ترین کلمات: درج ذیل ہیں:

بِهِلا استنفار: في صَلَانَهُ مَنِي اللهم اغفر لي حِلَى وَهَوْلِي حَضَدَ اللهم اغفر لي خَطِيْتَ في وَجَهْلِي، وإسوافي في امرى، وما انت اعلم به منى اللهم اغفرلي جِلَى وَهَوْلِي وَخَطَيْنَ وعَمْدِي، وكُلُّ ذلك عندى، اللهم اغفرلي ما قَلَمْتُ وما انت اعلم به منى اللهم اغفرلي ما قَلَمْتُ وما أَخْرَتُ، ومَا أَنْتَ أَعلمُ به منى، أنت المقدّم وأنت المؤخّر، وأنت على كل شي وما أخرتُ، ومَا أَنْتَ أَعلمُ به منى، أنت المقدّم وأنت المؤخّر، وأنت على كل شي قدير : الاالته المراحد على معافر المراحد على اللهم المراحد وه

- ﴿ الْرَوْرُبِيَائِينَ لِهِ ﴾

قصور جن کوآپ مجھ سے زیادہ جائے ہیں۔اے اللہ! میرے لئے معاف فرما کیں وہ گناہ جو میں نے آ مے بھیج ہیں اوروہ عناہ جو میں نے آگے بھیج ہیں اوروہ عناہ جو میں نے پیچھےر کھے ہیں لین آ سندہ کرونگا۔اوروہ گناہ جو میں نے علانہ کئے ہیں اوروہ گناہ جن کے ہیں اور ہیں کا میں اور آپ ہی چھے کرنے والے ہیں اور آپ ہی چیچے کرنے والے ہیں اور آپ ہی جی ہی کرنے والے ہیں اور آپ ہی جی کرنے والے ہیں (مقلوۃ صدیت ۱۳۸۲)

ووسرااستعقار: رسول الله مَلِيَّ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ والما عبدُك، وانا على عهدك و وَعْدِكَ ما استطعت، أعوذ بك من شر ما است ربى، لا إلّه إلا أنت، عَلَيْهُ وأنها عبدُك، وأنا على عهدك و وَعْدِكَ ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت على وأبوء بذني، فاغفرلى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (اسالله! آپ بي مير مه رب بين، آپ كيمواكوئي معروتين، آپ في بداكيا اور ش آپ كا بنده بول اور ش آپ كرماته كه بوك بوك بين براورآپ كرماته كه بوك بين براورآپ كرماته كه بوك بيان پراورآپ كرماته كه بوك وعد برقائم بول، جبال تك مير برب ش بي برسير آپ كي بناه چا بتنا بول ان كامول كثر سه جوش في بين على اثر اركرتا بول كرآب ول كرمون آپ كوفتول سونوازا هي، اور ش اثر اركرتا بول ايخ كناه كا ، پس مجمعاف فر مادين، كيونكرآپ كرموا كران بول كوبخش والا كوئي بين) رسول الله عِلاَيْمَ في اور مين المول ايفين كرماته و ديد المول ايفين كرماته و من عام و دين المول ومون آگي تو وه بلاشه جشت مين جائي كا اور جورات لين من عام و كرمون آگي تو وه بلاشه جشت مين جائي كا داور جورات كرمي حصر مين بيكلمات كهاوران دن اس كومون آگي تو وه بلاشه جشت مين جائي كا داور جورات كرمي حصر مين بيكلمات كهاوران دن اس كومون آگي تو وه بلاشه جشت مين جائي كا داور جورات كرمي من المول كرمون آگي تو وه بلاشه جشت مين جائي كا داور جورات كرمي معاش ميكلمات كهاوران دن اس كرمون آگي تو ده بلاشه جشت مين جائي كا داور جورات

# استغفارے دل كاابر چفتا ہے!

صدیث ۔۔۔۔ بسول الله مَنْاللَّهِ مِنْ الله مِنْاللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْاللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ کرتا ہول' (رواوسلم مِحْلُوق حدیث ۲۳۲۲)

تشری : قلب نبوت پر جوابرآتا تھا اس کی حقیقت بجھنے کے لئے چار باتیں جانی ضروری ہیں:

رسلی بات : دل کا حال ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ وہ احوال متواردہ سے متأثر ہوتا ہے۔ وہ بہنی حالت علو (بلندی) میں

ہوتا ہے تو بہمی حالت نزول (پستی) میں۔ اول ملکیت کا فیض ہے اور ثانی بہیمیت کا فین (گھرا ہواابر) مسلم شریف

(کتاب التوب ۱۹۲۱) میں معترت منظلہ اُسیدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مجلس نبوی میں ہوتے تھے تو حال

اور ہوتا تھا ماور جب وہاں سے نکل کر از واج واولا واور جا کہ اور سے اختلاط ہوتا تھا تو ول کی وہ کیفیت باتی نہیں رہتی تھی۔

بہی حالت علوا ورحالت نزول ہے۔

دوسری بات: بی مظالفتر امور منے کہ خود کو عام لوگوں کے ساتھ روکیں لینی فریفر بنوت کی اوائیگی کے لئے عوام سے اختلاط اور میل جول مرون کی اوائیگی کے لئے عوام سے اختلاط اور میل جول ضروری تھا۔ سورة الکہف آیت ۲۸ میں ہے: ﴿ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَذْعُونَ وَبُهُمْ ﴾ سے اختلاط اور میل جول ضروری تھا۔ سورة الکہف آیت ۲۸ میں ہے: ﴿ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّذِيْنَ يَذْعُونَ وَبُهُمْ ﴾ سے اختلاط اور میل جول ضروری تھا۔ سورة الکہف آیت ۲۸ میں ہے: ﴿ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّذِيْنَ يَذَعُونَ وَبُهُمْ ﴾

الآية يعني آب خودكوان لوگول كے ساتھ مقيدر تھيں جوسج وشام اينے رب كو پكارتے بيں الى آخر و\_

تیسری بات عام لوگوں کے ساتھ اختلاط محض حالت علو میں مفید نہیں، پھیزول بھی ضروری ہے۔ورنہ لوگ آپ سے کما حقد استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ کماب میں ملکیت و بہیمیت کی امترا جی کیفیت ہے بہی حالت مراد ہے۔

چوتھی بات: تشریع احکام کے لئے بشری احوال کی واقفیت ضروری ہے۔ مثلاً: کھانا پینا، بھوک بیاس، نکاح جماع،

تنتی شراء وغیرہ کی معرفت ضروری ہے۔ اور بیدواقفیت محض عقلی ہیں ہونی چاہئے، بلکہ فطری ہونی چاہئے۔ کیونکہ انہیاء کیجے
احکام ذوق و وجدان ہے مقرر کرتے ہیں بھض قیاس و تجین ہے مقرر نہیں کرتے۔ اور بشری احوال کا چکھنا اور جاننا بحالت علومکن نہیں۔ اس کے لئے ہیمیت کا امتزاج یعنی پجھز ول بھی ضروری ہے۔

ہمی ضروری ہے۔

ابشاه صاحب قدس سره کی بات چیش کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

اس اہر کی حقیقت: بہے کہ ہی سَلِاتھ آئے ہما مور تھے کہ ملکیت اور ہجیت کے درمیان ملی جلی کیفیت کے ساتھ خود کو عام
لوگول کے ساتھ روکیس لیعنی ان کے ساتھ میل جول رکھیں۔ تاکہ آپ قیاس دخین سے نہیں، بلکہ ذوق ووجدان سے جو
احکام مشروع کریں ان بیس آپ لوگوں کے لئے چیٹوا ہول لیعنی وہ احوال آپ کے لئے صرف قبمیدہ نہوں بلکہ چیشدہ
مجھی ہوں اور علی وجہ البھیرت ان کے احکام مقرد کریں۔ اور اس ہیئت امتزاجیہ کے لئے ابر لازم ہے لیتی جب حالت علو
کے ساتھ حالت نزول بھی ملے گی تو ضرور قلب نبوت بھری احوال کی طرف بھی ماتفت ہوگا۔ یہی ول کا ابر (پردہ) ہے۔
اور وہ استغفار سے چھٹتا ہے، اس لئے آپ بھٹر ت استغفار کیا کرتے تھے۔ پس محسنین (سالکین، تیکوکاروں) کو بھی
غفلت کا بردہ بٹانے کے لئے بھٹر ت استغفار کرنا چاہئے۔

ومنها: الاستخفار، وروحه: ملاحظةُ ذنوبِه التي أحاطت بنفسه، ونَفْضُها عنها بمدد روحاني وقيض ملكي، وله أسباب:

منها: شمول رحمة الله إياه بعملٍ يَصْرِفَ إليه دعوات الملاً الأعلى، أو يكون هو فيه جارحة من جوارح التدبير الإلهي في إظهار نافعة للجمهور أو سدِّ خَلْةٍ للمحتاج، أو ما يُضاهي ذلك.

ومنها : التشبه بالملائكة في هيئتهم، ولمعانِ أنوار المكية، وخمود شرور البهيمية، باضمحلال أجزائها، وكسر سورتها.

ومنها: التطلع إلى الجبروت، ومعرفة الحق، واليقينُ به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: أَعَلِمَ عبدى أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به؟ غفرت لعبدى" فإذا استعمل العبد هذه الإمداد الروحانية في نَفْض ذنوبه عن نفسه اضمحلت عنها.

٥ (وَ وَرَبِيكِ اللهِ ١

#### ومن أجمع صيغ الاستغفار:

[۱] اللهم اغفرلى خطيئتى، وجهلى، وإسرافى فى أمرى، وما أنت أعلم به منى، اللهم اغفرلى جدّى وهزلى، و خَطَيْن وعمدى، و كلّ ذلك عندى، اللهم اغفرلى ما قدمت و ما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به منى، أنت المقدّم وأنت المؤخّر، وأنت على كل شيئ قدير.

[۲] وسيد الاستغفار:" اللهم أنت ربى ، لا إلّه إلاأنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدِك ما استبطعتُ، أعوذ بك من شر ماصنعتُ، أبوءُ لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبى، فاغفرلى، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت"

قال صلى الله عليه وسلم: "إنه لَيُعَانَ على قلبى، وإنى لأستغفر الله تعالى في اليوم مائة مرة" أقول: حقيقة هذا الغَين: أنه صلى الله عليه وسلم مأمور أن يَصْبِرَ نفسه مع عامة المؤمنين في هيئة امتزاجية بين الملكية والبهيمية، ليكون قدرة للناس فيما يَسُنُ لهم على وجه اللوق والوجدان، دون القياس والتخمين، وكان من لوازمها الغَيْنُ، والله إعلم.

اوراستغفار کے جامع ترین کلمات میں سے: (پیردواستغفار ہیں۔جن کاتر جمہ گذرچکا)

آنخضرت مَلاَنعَالِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال الله تعالى سن بخشق عِلْ مِنا مول "

ميل كهتا بول: ال ابركي حقيقت مديك مي سلانتيكي ما موري كرخود كوروكيس عام لوكون كي ساته عليت وجيميت

کے درمیان امتزاجی حالت میں، تاکہ آپ لوگوں کے لئے پیٹیوا ہوں ان ہاتوں میں جو آپ مقرر کریں لوگوں کے لئے ذوق و وجدان کی جہت ہے۔اوراس بیئت امتزاجیہ کے لوازم میں سے ابر ہے۔ ہاتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

فا کدہ: غین اور غیسہ تقریباً متراوف ہیں۔ دونوں کے معنی ہیں: ابر۔ ایک اور لفظ رَیْن ہے۔ جس کے معنی ہیں: رنگ اور کیا۔ عام لوگوں کا فیمن اس لفظ کی طرف چلا گیا ہے، اس لئے حدیث ان کے لئے مشکل ہوگئ ہے۔ اور غیس کا فعلی معلی علی فعلی عبر جمہ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: أغین علی قلبه اور غیل علی قلبه اور غیل علی قلبه اور غیل علی قلبه اور غیل علی قلبه اس کے دل پر پر دوآ گیا۔ غرض: زنگ اور میل تو شان نبوت کے طلاف ہے، گر تجاب ہیں کوئی قباحت نہیں۔ قلبه: اس کے دل پر پر دوآ گیا۔ غرض: زنگ اور میل تو شان نبوت کے طلاف ہے، گر تجاب ہیں کوئی قباحت نہیں۔ مطبوعہ میں فی هیناتهم تھا۔ تھی مطبوعہ میں فی هیناتهم تھا۔ تھی مطبوعہ میں کئی ہے۔

### نواں ذکر: اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا

توال ذکر:اللہ کے نام ہے برکت حاصل کرنا ہے۔اوراللہ کے ناموں میں برکت اس وجہ ہے کہ مخلوقات کی ہرنوع میں پہلے چیزیں اللہ کی تجلیات کا موروہ وتی ہیں،اس وجہ ہے وہ متبرک ہوجاتی ہیں۔ جیسے انسانوں میں انہیاءاور زمین میں کعبہ۔ای طرح الفاظ کی و نیا میں اللہ تعالیٰ کے وہ نام بایرکت ہیں جوغیب کے ترجمان حضرات انہیا ہے کرام عیمہم انسلام کے ذریعہ نازل کئے گئے ہیں،اور جو ملا اعلی میں مرقح ہیں۔پس جب بندہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو قریب یا تا ہے۔

## الله ك نام يا در كھنے كى فضيلت كى وجه

صدیث ۔۔۔ رسول اللہ مظالفہ کی ارشاد فر مایا: ''اللہ تعالی کے نتا توے ، ایک کم سو، نام ہیں ، جوان کو یا در کھے گا جنت میں جائے گا'' (مفکلو قاصدیث ۲۲۸۷)

تشری الله تعالی کے ننا نوے نام یا در کھنے کی فضیلت دخولِ جنت ہے، اور اس کے تین اسباب ہیں:
پہلاسبب: ان ناموں سے الله تعالیٰ کی معرفت کا ملہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جوصفات الله تعالیٰ کے لئے ٹابت کی
جانی جائی جائیں، اور جن چیزوں کی ان کی ذات ہے نفی کی جاتی جا ہے: ان نتا نوے تاموں میں وہ سب کچھ آگیا ہے۔ پس
بینا نوے نام الله تعالیٰ کی معرفت کا تھمل نصاب ہیں۔

دوسراسب بينام الله تعالى كوب حديسة بين، كيونكه بيه بابركت بين اورعالم قدس بين ان كوقبوليت كامقام خاص

حاصل ہے۔

تیسراسب: بینام بارگاہ بنہایت کی ترجمانی کرتے ہیں، اس لئے اجرعظیم کے متحق ہیں۔ جب بندے کے نامہ اعمال میں ان ناموں کی صورت تھم تی ہے یعنی وہ بندے کا مقبول عمل قرار یاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کی پہنائی بے بناہ رحمت کی طرف ہو۔

# اسم اعظم کی اہمیت کی وجہ

حالی کے پچھنام اہم ترین نام ہیں جو 'اسم اعظم' کہلاتے ہیں۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ اگران کے ذریعہ مانگا جائے تو اللہ تعالی مراد پوری فرماتے ہیں۔ اورا گران کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو وہ جواب دیے ہیں۔ بیدو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جامع ترین تجلیات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اوروہ نام ملا اعلی کے درمیان بکشرت مرقرج ہیں۔ اورغیب کے ترجمان معشرات اخبیا وکرام علیم الصلوٰ قو والسلام کی زبانوں پر ہرزمانیس چڑھے رہے ہیں۔ اوران ناموں میں سے ہرنام میں عالم بالا میں اللہ کی محصوص جی جلو ہ فرما ہے۔ اور پہلے (رحمة اللہ ۱۳۲۳ ہیں) زبدشاعر کا تب (محرتر) کی مثال گذر پھی ہے۔ بیز بعد کے دو کمال ہیں اوران دونوں کی صورتی علمہ و علمہ و ہیں ، ای طرح اللہ تعالیٰ کے ہرنام پاک کی صورت علمہ و ہے اور و علمہ و بجی کے دو کمال ہیں اوران دونوں کی صورت علمہ و بیں ، ای طرح اللہ تعالیٰ کے ہرنام پاک کی صورت علمہ و بیا دروہ علمہ و بیل کی جلودگاہ ہے۔

صديث ــــرسول الله مَالِيَّ الله عَلَيْ الله والله والرحم الله والله والرحم الله والرحم الله والرحم والرحم الله والله والرحم والرحم والرحم والرحم والرحم والرحم والله والله والله والله والرحم والرحم والرحم والرحم والله والله والله والمراوم وال

#### الحي القيوم ب(مَثَلُوة صديث٢٢٩١)

و منها: التبرك باسم الله تعالى: وَسِرُه: أن الحق له تَدَلّ في كل نَشْأَةٍ، ومن تدلّيه في النشاة الحرفية: الأسماء الإلهية، النازلة على السنة التراجِمة، والمتداولة في الملا الأعلى، فإذا توجّه العبد إليه وجد رحمة الله قريبة.

• قال صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا وحدًا، من أحصاها دخل الجنة " أقول: من أسباب هذا الفضل: أنها نصاب صالح لمعرفة ما يُثبَتُ للحق، ويُسْلَبُ عنه، وأن لها سركة وتسمكت في حظيرة القدس، وأن صورتها إذا استقرّت في صحيفة عمله وجب أن يكون انفساحُها إلى رحمة عظيمة.

واعلم: أن الاسم الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى، وإذا دُعى به أجاب: هو الاسم الذي يدل على أُجْمَعِ تَدَلُ من تدليات الحق، والذي تداوله الملا الأعلى أكثر تداول، ونطقت به التراجمة في كل عصر؛ وقد ذكرنا أن زيدًا الشاعر الكاتب له صورة أنه شاعر، وصورة أنه كاتب، وكذلك للحق تدليات في موطن من المثال.

#### وهذا المعنى يصدق:

[الف] على: "أنتَ الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحدً" [ب] وعلى: "لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات و الأرض، يا ذا الجلال و الإكرام، يا حي يا قيوم"

[ج] ويصدق على أسماء تُضاهى ذلك.

ترجمہ: اوراذ کاریش ہے: اللہ کے ناموں ہے برکت حاصل کرنا ہے۔ اوراس (برکت) کارازیہ ہے کہ اللہ تعالی کے لئے جرعالم میں بخل ہے۔ اور عالم جروف میں اس کی بخل میں سے اساء البیہ بیں۔ جومتر جمین کی معرفت نازل ہوئے ہیں، اور جو ملاً اعلی میں متداول ہیں۔ ہیں جب بندہ اللہ کے ناموں عام کی طرف متوجہ ہوتا ہے قو وہ اللہ کی رحمت کونز دیک پاتا ہے۔
اسم میں متداول ہیں۔ ہیں جب بندہ اللہ کے نافوے نام ہیں، ایک کم سوء جو تحص ان کو یا در کھے گا جنت میں وافل اسم کی کہتا ہوں: اس تعنیل ہے فرمایا: '' اللہ تعالی کے نافوے نام ہیں، ایک کم سوء جو تحص ان کو یا در کھے گا جنت میں وافل ہوگان میں کہتا ہوں: اس تعنیل سے نوول جنت ) کے اسباب میں سے: (۱) بیہ ہے کہ وہ ننا تو سے نام کافی مقدار ہیں اُن باتوں کو جانے ہے تو تو تعالی ہے نوی کی جاتی ہیں، اور جن کی جن تعالی ہے نوی کی جاتی ہے کہ ان ناموں کی صورت کے کہاں کی کشادگی ہوی رحمت کی طرف ہو۔

اور جان لیں کہ وہ اسم اعظم: جس کے ذریعہ طلب کیا جائے تو عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب اس کے ذریعہ پکارا جائے تو جواب ویتے: وہ وہ نام ہیں جوئ تعالیٰ کی تجلیات میں سے جامع ترین بخلی پر ولالت کرتے ہیں۔ اور دہ نام ہیں جن کو ملا اعلی عام طور پر برتے ہیں۔ اور جن کے ساتھ ہر زمانہ میں مترجمین کی زبائیں گویا ہوئی ہیں۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ذید شاعر جن نے اس کی صورت ہے کہ وہ شاعر ہے، اور اس کی صورت ہے کہ وہ شق (مضمون نگار) ہے۔ اور اس طرح عالم مثال میں کسی جگہ میں تقالی کے لئے تجلیات ہیں۔

اور بیمعنی (جامع ترین تجلیات پر دلالت کرتا) صادق آتے ہیں: (الف) أنت الله إلغ پر (ب)اور لك المحمد الغ پر (خ)اوران ناموں پرصادق آتے ہیں جوان ناموں کے مثابہ ہیں۔

☆ ☆ ☆

## دسوال ذكر: در دوشريف اوراس كي حكمتيس

دسوال ذکر: نبی سَلاَنَوَیَدُمْ پر درود بھیجنا ہے۔ درود: فاری کلہ ہے۔ اس کے لئے عربی لفظ ' صلوٰ قا' ہے، جس کے معنی بین: غایت العطاف یعنی آخری درجہ کا میلان۔ میلان بحسوس بھی ہوتا ہے اور معقول (فہیدہ) بھی۔ جیسے عُلو (بلندی) اور فوقیت بحسوس بھی ہوتا ہے اور معقول (فہیدہ) بھی۔ جیسے عُلو (بلندی) اور فوقیت بحسوس بھی ہوتی ہے۔ اور فوقیت معنوی ہے، اور چھت پر زبیدی فوقیت محسوس اس طرح نماز بیس بندے کا اللہ کی طرف میلان محسوس ہے۔ رکوع وجوداس کے دیکر ہائے محسوس بیں۔ اور درود شریف بیس میلان معنوی ہے۔ پھراس معنوی میلان کی بھی فوقیتیں مختلف ہیں۔ اللہ کا میلان : انعام واکرام اور الطاف واحسان ہے۔ ملاکہ کا: استعقار اور مؤمنین کا: دعا (تفعیل کے لئے دیکھیں افعیلی الصبیح ۱۳۲۱)

نی مِنَالْنَهُ یَکِیْ بِرورود سِیجِ کا تھم سورۃ الاحزاب آیت ۲۵ میں بڑے مؤثر انداز میں آیا ہے۔ارشاد ہے: ' ویشک اللہ تعالی اور اوران کے فرشتے اس نی پرورود سیجے ہیں، اے ایمان والوائم بھی آپ پرورود بھیجو، اورخوب سلام بھیجو' ایعیٰ اللہ تعالی اور ملائکہ کا یہ دستورو معمول ہے، پس تم بھی اس کواہنا معمول بتالو۔اوراس مجوب ومبارک عمل میں شریک ہوجاؤ۔اورا حادیث میں بھی درود شریف کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ذیل میں دوروایتیں ذکر کی جاتی ہیں:

حديث ـــــــــــرسول الله مَنْالْنَهُ مِنْ اللهُ مِنْالْنَهُ مِنْ اللهُ مِنْالْنَهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن ين "(مَكَنُوة حديث ١٩٢)

حدیث ۔۔۔رسول اللہ مناللہ مناللہ مناللہ مناللہ مناللہ مناللہ کے این جماعے تریب تروہ مخص ہوگا جو بھی پرسب سے زیادہ در در بھیجنا ہوگا'' (مفکلو قاصدیث ۹۲۳)

تشريح: ني مُلالتَهَا يُرملوة وسلام بعيخ من تين مسي بي:

کیما مکست - رحمت کے جمو کول سے استفادہ - انسانوں کے لئے خروری ہے کہ وہ رحمت الہی کے جمو کول کے سامنے آئیں اوران سے بہرہ وہ رہول حدیث میں ہے کہ: "رحمت اللی کے جمو کول کے در ہے ہوو۔اللہ کی رحمت کے جمو کے ضرور چلتے ہیں۔اوراللہ تعالی جے چاہتے ہیں ان سے بہرہ ور فرماتے ہیں "(ورمنثور ۱۲۵:۲۳ اوراللہ کی رحمت کے جمو کول کے در ہے ہونے کی بہترین صورت: شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔اور بڑے شعائر اللہ چار ہیں: قرآن ، کعب، نی اور کے جمو کول کے در ہے ہونے کی بہترین صورت: شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔اور بڑے شعائر اللہ چار ہیں: قرآن ، کعب، نی اور ممان رحمت اللہ ان میں کے باس کی بہترین ہے کہ میں اللہ کے دین کی احتیازی نشانی ہے،اس لئے اس کی تعظیم ضروری ہے۔اوراس کی تعظیم کا طریقہ سے کہ اس کے پاس پہنچا جائے لیعن جی پا کھی جائے ۔اوراس کے پاس پہنچا جائے لیعن اعتمان وطواف کیا جائے قرضر ورد حمت کے جمو کول سے حصہ ملے گا۔

و ضرور در حمت کے جمو کول سے حصہ ملے گا۔

اور نی منالنگریم کی روح پاک کا ملاً اعلی میں بزرگ ترین مقام ہے۔ آپ دمین والوں پرجو والہی کے نزول کا واسطہ بیں اس لئے آپ کی تعظیم بھی واجب ہے۔ اور آپ کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ عظمت وجبت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔اللہ تعالیٰ سے آپ کی تعظیم کی واجب ہے۔ اور آپ کی ذات سے اپی ایمانی وابستی اور وفا کیشی کا اظہار کیا جائے۔اللہ تعالیٰ سے آپ کی وابستی اور وفا کیشی کا اظہار کیا جائے۔ایہا مؤمن بھی رحت والی کے جو کول سے ضرور بہر وور ہوگا۔

دوسری حکمت — درود شریف دین کوتریف سے بچاتا ہے — اس سے شرک کی جڑکٹی ہے۔ درود بھینے ہے یہ بات ذہمن شیں ہوتی ہے کہ سید کا نات میل تو یک اللہ تعالی کی رحمت وعمنا یہ اور نظر کرم کھتاج ہیں۔ اور نظار جہتی : بے نیاز ذات کی شریک و ہیم ہوسکی ۔ تحریف می کے سد باب کے لئے میتم دیا گیا ہے کہ قبراطہر کی زیادت ضرور کی جائے مراس زیادت کو میلا تھیلا نہ بنایا جائے (مکلؤة حدیث ۹۲۱) جس طرح یہود و نصاری نے اپنے نبیول کی قبروں کے ساتھ (اور جاال مسلمانوں نے اوئیاء کی قبروں کے ساتھ کی معاملہ کرد کھا ہے۔ موسم جج کی طرح یعنی جس طرح سال میں ساتھ (اور جاال مسلمانوں نے اوئیاء کی قبروں کے ساتھ کی معاملہ کرد کھا ہے۔ موسم جج کی طرح یعنی جس طرح سال میں ایک مرتبہ کعب شریف کی زیادت کے لئے جج کیا جاتا ہے: یہود و نصاری اور جبلاء مسلمین نے بھی ان قبور کی زیادت کے لئے عرب جودین میں بگاڑ کا باعث ہیں، اس لئے فدکورہ ارشاد کے ذریعہ اور درودشریف کے ذریعہ اس کے ذریعہ اس کے دریوہ اس کے دریوہ اس کے دریوہ اس کے اس کی اس کے دریوہ اس کیا گیا ہے۔

تیسری حکمت — روح نبوی سے استفادہ — کالمین کی ارواح اپنے جسموں سے جدا ہونے کے بعد یعنی موت کے بعد یعنی موت کے بعد ردی ہوئی موج کی طرح ہوجاتی ہیں۔اب ان میں جدید ارادہ اور عارضی واعیہ کوئی تحریک پیدائیں کرتا یعنی جس طرح پانی کی موج کوئی بہاڑ وغیرہ روک دے تو اس کا تموّج تحم ہوجاتا ہے، ای طرح موت کے بعد کاملین کی ارواح مشاہدہ حق میں مشغول ہوجاتی ہیں۔اب کی چیز کی طرف ان کا التفات نبیس رہتا — اور جونفوں ان سے ورے ہیں یعنی زندہ ہیں وہ اس بات کے ختاج ہیں کہ توجہتام کے ذریعی ان کا البین کی ارواح سے استفادہ کریں۔درود شریف: روح پاک

کے ساتھ ارتباط کی ایک ہی ایک کوشش ہے۔ جب سوس بندہ دردد بھیجتا ہے قو درددرد ح نبوی سے نورادر مناسب حالت دردد بھیجنے دالے کی طرف ہا تک لاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے: '' جب بھی کوئی شخص جھے پرسلام بھیجتا ہے قو اللہ تعالیٰ میری روح جھے پر والیس کرتے ہیں، تا کہ میں اس کے سلام کا جواب دول' (مکلوٰ قصد یہ 100) یعنی روح پاک جومشاہدہ حق میں مشغول ہے اور جس کا کسی طرف النفات باتی نہیں رہا، باذن الی وہ سلام چیش کرنے دالے کی طرف النفات بوتی ہوتی ہے، اور جواب دی تا ہوتی ہوتی ہے، اور جواب دیتی روح پاک سے سلام کرنے دالے کو نیش پہنچتا ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: میں نے جواب دیتی ہوتی ہے بیان ہیں بار بارمشاہدہ کیا ہے۔ یعنی روح نہوی سے فیض پایا ہے۔ سالام میں جب میراقیام مدید منورہ میں تھا، اس بات کا بار بارمشاہدہ کیا ہے۔ یعنی روح نہوی سے فیض پایا ہے۔

ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

قال صلى الله عليه وسلم: " من صلى على واحدةً صلى الله عليه عشرًا" وقال عليه السلام: " أولى الناس بي يوم القيامة أكثرُهم على صلاةً"

أقول: السر في هذا: أن النفوس البشرية لابد لها من التعرّض لنفحات الله، ولاشيئ في التعرض لها كالتوجه إلى أنوار التدلّيات، وإلى شعائر الله في أرضه، والتكفّفِ لديها، والإمعان فيها، والوقوفِ عليها، لإسيما أرواح المقربين الذين هم أفاضل الملا الأعلى، ووسائط جودِ الله على أهل الأرض، بالوجه الذي سبق ذكره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم، وطلبُ الخير من الله تعالى في حقه: آلةٌ صالحة للتوجه إليه. مع ما فيه عن سدّ مدخل التحريف، حيث لم يذكره إلا بطلب الرحمة له من الله تعالى.

وأرواحُ الكُمَّلِ: إذا فارقت أجسادها صارت كالموج المكفوف، لا يُهُزُّها إرادةٌ متجددة، وداعيةً سانحة، ولكن النفوسَ التي هي دونها تلتصق بها بالهمة، فيجلب منها نورًا، وهيئةٌ مناسبة بالأرواح، وهي المكن النفوسَ التي هي دونها تلتصق بها بالهمة، فيجلب منها نورًا، وهيئةٌ مناسبة بالأرواح، وهي المكنتى عنيه بقوله عليه السلام: مامن أحد يسلم على إلا ردّ الله على روحى، حتى أردٌ عليه السلام، وقد شاهدتُ ذلك مالا أحصى في مجاورتي المدينة، سنة الفي ومائةٍ وأربع وأربعين.

قال صلى الله عليه وسلم:" لاتجعلوا زيارة قبرى عيدًا"

أقول: هذا إنسارة إلى سدِّ مدخل التحريف، كما فعل اليهود والنصاري بقبور أنبيائهم ، وجعلوها عيدًا وموسِمًا بمنزلة الحج.

ترجمہ: اوراذ کار میں ہے: نبی منالئی کے برورود ہے(اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) میں کہتا ہوں: اس میں ( لیمن درود کے تھم میں )رازیہ ہے کہ نفوس بشریہ کے لئے ضروری ہے: اللہ کی رحمت کے جھونگوں کے سامنے آتا۔ اور کوئی چیز نیس رحمت سے تعرض میں: تجلیات کے انوار کی طرف اور زمین میں شعائر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرح اور اس کے پاس محمد سے تعرض میں: تجلیات کے انوار کی طرف اور زمین میں شعائر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرح اور اس کے پاس

اور کامین کی ارواح: جب وہ اپنے جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو وہ روکی ہوئی موج کی طرح ہو جاتی ہیں۔ ان کو نیا ارادہ اور عارضی داعیہ متحرک نہیں کرتا لیکن دہ نفوس جوان سے قرب ہیں، ان اوراح کے ساتھ متصل ہوتے ہیں توجہ تام کے ذریعہ ہیں وہ اتصال ہا تک لاتا ہے ان ارواح سے نور کو، اور ان ارواح کے مناسب حالت کو، اور وہ کی بات مراد لی گئی ہے آن خضرت میں ایک لاتا ہے ان ارشاد میں کہ:''جب بھی کوئی جھ پرسلام بھی جنا ہے تو اللہ تعالی جھ پر میری روح پھیر دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں'' اور میں نے بشار مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، سنہ گیارہ سوچوالیس کے میرے قیام مدینہ کے ذمانہ میں۔

اور آنخضرت میلیند بینی کا ارشاد: 'میری قبر کی زیارت کومیلان نظال نه بنا دُ' ( زیارت کا لفظ حدیث میں نہیں۔ یہ روایت بالمعنی ہے) میں کہتا ہوں: یہاشارہ ہے تحریف کے دروازے کو بند کرنے کی طرف جیب یہود ونصاری نے ایپ نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، اوران کوعید (جشن کا ون ، تہوار) بتالیا، اور جج کی طرح سیزن بنالیا (پیضمون تقریبیں دوسری حکمت کے ضمن میں لیا حمیاہے)

ت لغت : تحسی به و عنه: کنامیکرنالیخی لفظ بولنااوراس کے غیر مدلول کااراده کرنا۔ مثلاً میرکہا جائے کہ زید کنیر المر هاداور مرادزید کی سخاوت کی جائے تو بیسخاوت الفاظ کا کمنی عنہ ہے۔

# قصل

### اذ كاركى توقيت: ضرورت اورطريقيه

اذ کار کے اوقات کی تعیین ضروری ہے، گو وہ تعیین احکام کی تعیین سے فیاضا نہ ہو لیعنی ورجہ استحیاب میں ہو۔ کیونکہ اوقات کی تعیین نہیں کی جائے گی تو کا ہل سستی برتے گا ۔۔۔ افر کار کی تو قیت میں ورج ذیل امور کا کھا ظرکھا گیا ہے: اول ودوم: اوقات واسیاب کے ذریعے بین کی گئی ہے:

- ﴿ أُوْزُوْرِ بِبَالْيِّرُ فِي

اوقات کابیان: تین اوقات بیس اذکارتجویز کئے گئے ہیں۔اول: جبکہ روحانیت پیبلتی ہے، جیسے میں وشام۔اوراس کی تفصیل رحمۃ اللہ (۱۷۸:۲) ہیں گذر یکی ہے۔ووم: جبکہ دل پراگندہ نہیں ہوتا، جیسے نیند سے بیدار ہونے کا وقت۔سوم: جبکہ معاشی اموراور دینوی باتوں سے فراغت ہوجاتی ہے، جیسے سونے کا وقت،اس وقت ہیں ذکر آگر میقل کا کام دیتا ہے۔ اس اسلاب کابیان: جب کوئی ایساسب بایا جائے جواللہ کی یا دبھولانے والا ہو،اور دل کا اللہ کی بارگاہ کی طرف التفات نہر ہے۔جیسے بازار جانا خفلت دور ہو، ذکر ہے التفاق نہر ہے۔جیسے بازار جانا خفلت کا باعث ہے۔اس وقت اذکار اس کئے رکھے گئے ہیں کہ خفلت دور ہو، ذکر ہے التفاق کے لئے تریاق بن جائے اورخلل کاسد باب ہوجائے۔

سوم: الیی عبادت میں بھی اوکارمسنون کئے گئے ہیں جن کا نفع اوکار کے بغیرتام اور فائدہ کمل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے مسنون اوکار (اس کی تفصیل کتاب الصلوٰۃ ، باب (۱۰) میں گذر چکی ہے)

چہارم: جس حالت میں نفس انگذ کے خوف ہے آشنا اور دل اللہ کی سلطنت کی عظمت سے چو کنا ہوتا ہے۔ جیسے خت آندھی جلتی ہے یا دن میں تاریکی جھا جاتی ہے یا جا ندیا سورج گہنا تا ہے تو آدمی کوعظمت کبریائی کا احساس ہوتا ہےوہ حالت باعث خبر ہوتی ہے، خواہ اس کا شعور ہویانہ ہو۔

پنجم: جب کوئی ایس حالت پیش آئے جس میں ضرر کا ندیشہ ہو۔ اس وقت بھی اذکارر کھے گئے ہیں تا کہ مقدتم اللہ کا فضل طلب کرلیا جائے اور ضرر سے پناہ چاہ لی جائے۔ جیسے سوار ہونا ہو یا سفر کرنا ہوتو اس وقت بھی ذکر رکھا گیا ہے۔ خشت میں اہل جا ہمیت جھاڑ پھونک کرائے تھے، جن کے ہیچے مشر کا نہ عقائد کا رفر ماتھے یا بدشکوئی ایس حالت کی پناہ لیتے تھے، اس حالت کے لئے بھی اذکار متعین کئے گئے ہیں۔ کا رفر ماتھے یا بدشکوئی فیلئے تھے یا جنات کی پناہ لیتے تھے، اس حالت کے لئے بھی اذکار متعین کئے گئے ہیں۔ ہفتم: نیا جا ند نظر آنے پر بھی وعا تجویز کی گئی ہے۔

قضائلِ اذکارکی بنیاد میں: نبی مَیالِنْهَ کَیْمِ نِی اِن فرمات کے فضائل اوران کے دنیوی واخروی ثمرات بھی بیان فرمائے ہیں، تاکہان کا فائدہ تمام اوران کی ترغیب کمل ہو۔اوراس سلسلہ بیں اہم با تنیں جار ہیں:

مہلی بات: جس ذکر سے نفس سنور تاہے، اس ذکر پروہ فائدہ مرتب فر مایا ہے جونفس کے سنور نے پر مرتب ہوتا ہے، مثلاً کسی ذکر کے بارے میں فرمایا: ''جو بیذ کر کرے، پھر موت آجائے تو وہ دینِ اسلام پر مرا'' یا فرمایا: ''وہ جنت میں گیا'' یا فرمایا: ''اس کی بخشش کردی گئی'' اوراس تنم کے دیگر جہلے۔

دوسری بات: کسی ذکر کی بیفنیات بیان کی که ذکر کرنے والے کوکوئی چیز ضررتبیں پہنچائے گی یاوہ ہر برائی سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور بیہ بات اس طرح حاصل ہوگی کہ رحمت والی اس کے شامل حال ہوگی اور ملائکہ کی وعائیں اس کا احاطہ کرلیں گی اس کے شامل جوگی اور ملائکہ کی وعائیں اس کا احاطہ کرلیں گی اس کے ضررتبیں ہنچے گا اوروہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

تيسري بات بكسي ذكر كي نفسيلت بيس كنابون كامنانااورنيكيون كالكصنابيان كياب-اوراس نفسيلت كي وجه بيهلي بيان



کی جا چکی ہے کہ القد کی طرف توجہ اور رحمت کے پردے میں لیٹ جانا گنا ہوں کومٹا تا ہے اور ملکیت کو ابھارتا ہے۔ چوتھی بات: کسی ذکر کی بیفنسیات بیان فرمائی ہے کہ ذکر کرنے والا شیطان سے دور ہو نیا تا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جواللہ کا ہوگیا اور رحمت اللی نے اس کواٹی آغوش میں لے لیا: شیطان اس کے پاس بھی نہیں پیٹک سکتا۔

واعلم: أنه مست الحاجة إلى توقيت الأذكار، ولوبوجهٍ أَيْسَمَحُ من توقيت النواميس: إذ لو لم تُوَقِّتُ لتساهل المتساهل. وذلك:

[١ر٢] إما بأوقاتٍ أو أسباب: وقد ذكرنا تصريحًا أو تلويحًا:

[الد] أن المخصص لمعض الأوقات دون بعض: إما ظهورُ الروحانية فيه، كالصبح والمساء، أو خلوُ النوم، أو فراغها من والمساء، أو خلوُ النفس عن الهيئات الرذيلة، كحالة التيقظ من النوم، أو فراغها من الارتفاقات وأحاديثِ الدنيا، ليكون كالمِصْقَلَة، كحالة إرادة النوم.

[ب] وأن السمخصص للسببية: أن يكون سببا لنسيان ذكر الله، وذهولِ النفس عن الالتفات تلقاءَ جناب الله، فيجب في مثل ذلك أن يُعالَج بالذكر، ليكون ترياقًا لِسَمَّها، وجابرًا لخَلَلِها.

[٣] أو طاعةٍ لايتم نفعُها، ولا تكمُلُ فائدتُها إلا بمزج ذكرٍ معها، كالأذكار المسنونة في الصلوات.

[٤] أو حالةٍ تُنبَّهُ النفس على ملاحظة خوف الله، وعظيم سلطانِه؛ فإن هذه الحالة سائقة لها إلى الخير، من حيث يدرى ومن حيث لايدرى، كأذكار الآيات من الريح، والظلمة، والكسوف.

[٥] أو حالةٍ يخشى فيها النضرر، فيجب أن يسأل الله من فضله، ويتعوذ منه في أولها، كالسفر، والركوب.

[٦] أو حالةٍ كان أهلُ الجالية يَسْتَرِقُونَ فيها الاعتقاداتِ تميل إلى إشراك بالله، أو طيرة، أو نحو ذلك، كما كانوا يُعُوذُونَ بالجن.

[٧] وعند رؤية الهلال.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائلَ بعض هذه الأذكار، وآثارَها في الدنيا والآخرة، إتمامًا للفائدة، وإكمالًا للترغيب.

والعمدةُ في ذلك أمور:

منها: كون الذكر مظنة لتهذيب النفس، فأدار عليه ما يترتب على التهذيب، كقوله صلى الله على التهذيب، كقوله صلى الله عليه وسلم: " من قالهنّ، ثم مات: مات على الفطرة" أو: " دخل الجنة" أو: " غفرله" ونحو ذلك.

ومنها: بيان أن صاحب الذكر لايضره شيئ، أو خُفظ من كل سوء؛ وذلك: لشمول الرحمة الإلهية، وإحاطة دعوة الملاتكة به.

ومنها : بيان محو الذنوب، وكتابة الحسنات؛ وذلك: لِمَا ذكرنا: أن التوجه إلى الله، والتلقُّع بغاشية الرحمة، يزيل الذنوب ويُمِدُ الملكية.

ومنها: بُعد الشاطين منه، لهذا السريعينه.

تر جمد: اور جان لیس که ضرورت فیش آئی اذکار کی تعیین کی ، آگر چدوه احکام کی تعیین سے ذیادہ رواداری سے ہو، کیونکہ
اگر تعیین نہیں کی جائے گی تو کا بال سستی کرے گا۔ اور دہ تعیین: (۱۶۱) یا تو اوقات کے ذریعہ کی جائے گیا سباب کے ذریعہ
اور بہم نے صراحة یا اشار ہ نہ بات بیان کی ہے: (الف) کہ بعض اوقات کو بعض پرتر جے دیے والی چیز: یا تو اس وقت میں
روحانیت کا ظہور ہے، جیسے وشام ، یانفس کا تکمی بھیٹوں سے خالی ہوتا ہے، جیسے فیند سے بیدار ہونے کی حالت ، یانفس کا
معاشی امور اور دینوی یا توں سے فارغ ہوجاتا ہے، تا کہ ذکر ما جھنے والے آلہ کی طرح ہوجائے ، جیسے سونے کا ارادہ کرنے
کی حالت ۔ (ب) اور یہ کہ سبب ہوئے کے لئے تر جے دینے والی چیز: بیہ بات ہو کہ وہ (سبب) سبب ہواللہ کی یا دہولئے
کی حالت ۔ (ب) اور یہ کہ سبب ہوئے کے لئے تر جے دینے والی چیز: بیہ بات ہو کہ وہ (سبب) سبب ہواللہ کی یا دہولئے
کا ، اور اللہ کی بارگاہ کی طرف النفات سے نفس کے ذہول کا ، پس ایک صورت میں ضروری ہے کہ اس کا ذکر سے مداوا کیا
جائے ، تا کہ ذکر خفلت کے ذہر کے لئے تر یا تی بن جائے ۔ اور اس کے خلل کی تلافی کرنے والا ہوجائے۔

(۳) یا کی الی عبادت کے ذریعہ (اذکار کی تو تیت کی جائے) جس کا نفع تام نہیں ہوتا ، اور جس کا فا کدہ کمل نہیں ہوتا گراس کے ساتھ ذکر کو ملائے ہے ، جیسے نماز کے اذکار مسنونہ ۔۔۔ (۳) یا کسی الی عالت کے ذریعہ جونفس کو چو کتا کر ہے اللہ کے خوف اوران کی سلطنت کی مظمت کو چیش نظر لائے پر پس بیشک بیرحالت نفس کو ہا نکنے والی ہے خیز کی طرف ، الی جگہ ہے کہ وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ۔ جیسے اللہ کی (قدرت کی) نشانیوں: آ دھی ، تار میکی اور کہن کے اذکار ۔۔ (۵) یا کسی حالت کے در بعد جس میں خررکا اندیشہ ہو، ایس ضروری ہے کہ چیشگی اللہ کے فضل کی ورخواست کی جائے ، اور ضرر سے پناہ جاہ ہی جائے ، جیسے سفر اور سوار ہوتا ۔۔ (۱) یا ایس حالت کے ذریعہ جس میں زبانہ جا ہاہیت کے لوگ منتر طلب کیا کرتے تھے ، ایسے اعتقاد کی بنا پر جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی طرف ماک ہوتا تھا ، یا بدشگونی لیا کرتے تھے ، ایسے اعتقاد کی بنا پر جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی طرف ماک ہوتا تھا ، یا بدشگونی لیا کرتے تھے ، یا اس کے مانند جیسے وہ جنا ہی پناہ لیتے تھے ۔۔۔ (ے) اور جاند کے حقت کے وقت۔۔

اور نی مَالِنَهُ وَیَمْ نَان مِی سے بعض اذکار کے فضائل اور ان کے دینوی اور اخروی آثار بیان فرمائے ، فائدہ تام
کرنے کے لئے اور ترغیب کمل کرنے کے لئے ۔۔۔ اور اس سلسلہ میں اہم چندیا تیں ہیں ۔۔۔ از انجملہ : ذکر کا احتمالی جگہ ہونا ہے تہذیب نفس پر مرتب ہوتی ہے۔ جیسے آنخضرت متالی جگہ ہونا ہے تہذیب نفس پر مرتب ہوتی ہے۔ جیسے آنخضرت میں النہ ایک کے بہر مرجائے تو وہ دین اسلام پر مرائ یا" جنت میں گیا" یا" اس کی بخشش کر دی

# صبح وشام کے اذ کار

ر سول اللد منالئيَّ الله منالا على اوقات: من وشام اورسونے كونت كاد كار متعين فرمائے ہيں۔ اور اكثر اذكار ميں آ آپ نے بيدارى كے وقت كى تعيين بيں فرمائى، كيونكه بيدار ہونے كاوفت عام طور برمن صادق كے طلوع ہونے كاوفت يا سفاريينى روشنى مصلنے كاوفت ہے۔ يا سفاريينى روشنى مصلنے كاوفت ہے۔

صبح وشام کے چنداؤ کاریہ ہیں:

نوٹ:اگرآ خری کلمہ شریج (بفتحتین) ہے تو اس کے معنی ہیں 'شیطان کے جال سے' جن میں وہ او گوں کو پھانستا ہے۔جیسے زنال دام شیطان ہیں۔

وصراؤكر: جبشام بوتى تقى تورسول الله سِلَقَ يَرْمُ الله والمحمد، وهو على كل شيئ وأفسسى المملك لله، والحمد فله، ولا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهم! إلى أسالك من خير هذه المليلة، وخير مافيها، وأعوذ بك من شرها وشر مافيها، اللهم! إلى أعوذ بك من الكسل، والهرم، وسُوءِ الْكِبْر، وفتنة الدنيا وعذاب القبر (شام شرافل بوعة مم اورشام شروافل بواطك الله كا وارتمام تعريفي الله كا يروي معروض الله كرسوا، وه يكانه بن ال كاكونى ما جمي تين المركم كالم ملك الله على اور المستحد المرافي معروض الله على الله على الله الله الما الله الله المستحد المرافي معروض الله على الله الله الله الله المستحد المستحد

یا نجوال ذکر: بی مالی آی ایک صاحب زادی کوید ذکر سکھلایا ہے: سبحان الله و بعده، و لاقوة الا بالله، ماشاء الله کان، و مائم یَشَا لم یکن، أَعْلَمُ أَنَّ الله علی کل شیئ قدیر، و أن الله قد احاط بکل شیئ علی ماشاء الله کی درے، جواللہ نے چاہوااور جو علی ماللہ تعالی پاک بین اور پی اور پی کی ساتھ ہیں، پھی طاقت شیل گراللہ کی دوسے، جواللہ نے چاہوااور جو انھوں نے نہیں چاہنیں ہوا۔ میں جائی ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور میں جائی ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور میں جائی ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز کو اصاطه علمی میں لیے ہوئے ہیں) آپ نے فرایا: ''جور کی کمات سے کے گااس کی شام تک تفاظت کی جائے گی' (مقلوق حدیث ۲۳۹۳)

چھٹا ذکر: رسول اللّٰہ مَیٰلِائیَائِیْمُ نے قربایا: ''جوکوئی سورہَ روم کی بیٹین آیٹیں شنج ہونے پر تلاوت کرے: وواس دن ک ساری برکتیں پالے گا جواس ہے فوت ہوگئی ہیں۔ای طرح جوکوئی شام میں بیآیٹیں تلاوت کرے گا وہ اس رات کی —ھرنیئر کا جواس کے ایک استان کے خواس کے خواس کے میں۔ای طرح جوکوئی شام میں بیآیٹیں تلاوت کرے گا وہ اس رات کی سارى بركتي پاك عاجواس سفوت بوگئي سود آيات بين فو فَسُنْحُونُ الله جِيْنَ تُمُسُونُ وَجِيْنَ تُصْبِحُونُ الله وَ فَا الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ والْاَرْضِ ، وعَشِيًّا، وَجِيْنَ تُظْهِرُونَ : يُخْوِجُ الْحَيْمِ مِنَ الْمَيْتِ، وَيُخْوِجُ الْمَبْتَ مِنَ الْمُعَيِّ، وَيُخْوِجُ الْمَبْتَ مِنَ الْمَعْدِ ، وَيُخْوِجُ الْمُبْتَ مِنَ الْمَعْدِ ، وَيُخْوِجُ الْمُبْتَ مِنَ الْمُعْدِ ، وَيُخْوِجُ الْمُبْتَ مِنَ الْمُعْدِ ، وَيُخْوِجُ الْمُلْونِ ، يُخْوَدُ ، يُخْوِجُ وَنَ الله وَيَعْدَ ، وَيُخْوِجُ الْمُبْتَ مِنَ الْمُلْونِ ، وَيُخْوِجُ الْمُلْونِ ، وَيُخْوِجُ وَنَ الله وَيَعْدَ ، وَيُخْوِجُ الله وَيَعْدَ مَوْدِ ، وَمَعْدَ الله وَيُحْوِيهُ الله وَيَعْدَ ، وَكَذَلِكَ تُعْوَيْهُ وَيَعْدَ الله وَيَعْدَ ، وَيَعْدَ الله وَيَعْدَ الله وَيَعْدَ ، وَيَعْدَ الله وَيَعْدَ الله وَيَعْدَ ، وَعَلَيْ الله وَيَعْدَ الله وَيَعْدَ ، وَعَلَيْ الله وَيْعِيمُ وَيْعِيمُ وَيْعِيمُ وَعَلَيْ الله وَيَعْدَ ، وَالله وَيَعْدَ ، وَعَلَيْ وَيَعْدَ ، وَعَلَيْ الله وَيَعْدَ ، وَعَلَيْ وَيَعْدَ ، وَعَلَيْ وَيْعَدَ ، وَعَلَيْ وَيَعْدَ ، وَعَلَيْ وَيَعْدَ ، وَعَلَيْ وَعَدَيْنَ وَعَدَيْنَ وَعَدَيْنَ وَعَدَيْنَ وَعَدَيْنَ وَعَدَيْنَ وَعَلَيْ وَعَدَيْنَ وَالْمُ مِنْ وَعِيمُ وَعَعْدَ الله وَيُومُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَعِدِيمُ وَاللّهُ وَيْعِيمُ وَاللّهُ وَعَدَيْنَ الله وَالْمُعْنَ وَالْمُعْنَ وَاللّهُ وَعَدَيْنَ وَلَا مُعْفَوقً وَمَدِيثَ مِنْ الْمُعْلِقُ وَعَدِيمُ وَاللّه وَالْمُعْنَ وَلِيمُ مِنْ عَيْدَا وَعَدِيمُ وَاللّهُ وَعَدِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِي وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِي وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُونُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَ

سالوال ذكر: جب شام موتى ياميح نبوتى تورسول الله مِنالانتِ في الإرت عنه: السلهم! إلى اسألك العالمية في الدنيا والآخرة، اللهم! إني أسألك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي، وأهلي وعالى، اللهمُ اسْتُرْ عُوْرَاتِي، و آمِنْ رَوْعَاتِي، اللهم اخْفَظْنِي من بين يَدَى ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بِعَظْمَتِكَ أَن أَغْمَالَ من تحتى: احالله! من آب حدثيادا خرت كى عافيت كاطالب مول ـ احالله! عن آب س معانی مانگتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں اسینے دین اورایتی دنیا اورا سینے اہل وعیال اورا سینے مال میں ۔ا ہے اللہ! میری شرم کی با توں کی بردہ داری فرما۔ اور میرے خوف کوامن سے بدلدے۔اے اللہ! میری حفاظت فرما میرے سامنے سے اور میرے بیچھے سے ، اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے ، اور میرے اور سے ، اور میں آپ کی عظمت کی بناہ جا ہتا ہوں اس بات سے کہ بنچ کی جانب ہے جمعہ برکوئی آفت آئے (مراود هنسایا جانا ہے) (مکنوۃ حدیث ۲۳۹۷) آ تصوال ذكر: رسول الله مطالفية ين في مايا: "جومسلمان بنده من وشام تنن وفعه كيز طيف بالله زيًّا، وبالإسلام دیدا، و معحمد نیا (ش الله تعالی کے يروردگار مونے ير، اوراسلام كوين مونے يراورمحد مالليَوَيَكِم كے بى مونے يرخوش ہوں) تواللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرلیا ہے کہ وہ اس بندے کو قیامت کے دن ضرور خوش کردیں کے '(معکنوۃ صدیث ۲۳۹۹) توال ذکر:ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے۔عرض کیا: مجھے دات پچھونے ڈس لیا۔ یوری رات بے چینی میں گذری۔ آب مَالِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ من شرّ ما خلق الله المتامل الله المتامّات من شرّ ما خلق تو بچیوتهہیں نقصان نہ پہنچا تا (مسلم سے ۱۳۲۱مشکلوۃ حدیث ۱۳۲۳) ترجمہ: اللّٰہ کی کامل باتوں کی پناہ جا ہتا ہوں اس مخلوق کے شر ہے جواللہ نے بیدا کی ہے (اس طرح جب صبح کرےاس وقت بھی بیکلمات کہدلے تو ون بھرضررے پچارہے گا) وسوال ذكر: رسول الله مظالفينيكي في مايا: " حِرِي صحيح موت يركم: اللهم! ما أصبح بي من بعمة، أو باخد من خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحُدَكَ، لاشريك لك، لك الحمد ولك الشكر (الاالسي من جويمي تعت محمونفيب ب، - ﴿ الْأَزْرُبِيَالِيْرُدُ ﴾

یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی میسر ہے، وہ تنہا آپ بی کے کرم کا تیجہ ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ بی کے لئے تعریف ہے۔ اور آپ بی کے لئے شکر ہے) تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکر اوا کر دیا۔ اور جس نے شام ہونے پر یہی کہا: اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکر اوا کر دیا۔ (مفکلوۃ حدیث ۲۳۰۷)

کیار ہوال ذکر:سیدالاستغفار ہے۔جواذ کا رعشرہ کے بیان میں آٹھویں ذکر میں گذر چکا ہے۔

وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر في ثلاثة أوقات: عند الصباح، والمساء، والمنام؛ وإنما لم يوقت اليقظة في أكثر الأذكار: لأنه هو وقت طلوع الصبح، أو إسفاره غالباً. فمن أذكار الصباح والمساء:

[۱] اللهم! عالمَ الغيب والشهاة، فاطِرَ السماوات والأرض، ربَّ كل شيئ ومَلِيْكُه، أشهد أن لا إلّه إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشِرْكِه.

[۲] أ مسينا، وأمسى الملك الله، والحمد لله! ولا إله إلا الله وحده، لاشريك له، له الملك وله الحسمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهم! إنى أسألك من خير هذه الليلة، وخيرِما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشير منا فيها، اللهم! إنى أعوذ بك من الكسل، والهرم، وسوءِ الكِبَرِ، وفتنة الدنيا، وعد د. الهرم

وفي الصباح: يُبدُّل:" أمسينا" بأصبحنا، و" أمسى" بأصبح، و" هذه الليلة" بهذا اليوم.

[۲] بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.

وفي المساء: بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

[٤] بساسسم الله السلك لايسطس مع السمه شيئ في الأرض ولافي السبعاء، وهو السسيع العليم. ثلاث مرات.

[ه] سبحان الله وبحمده، والاقوة إلا بالله، وماشاء الله كان، ومالم يشألم يكن، أَعلَمُ أن الله على كل شيئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما.

[٦] ﴿فسبحان الله حين تسمسون، وحين تنصبحون، وله الحمد في السموات والأرض، وعشيا، وحين تظهرون﴾ الى (تخرجون)

[٧] اللهم! إنى أسألك الله عن الدنيا والآخرة، اللهم: إنى أسألك العفو والعافية في ديني، ودنياي، وأهلي، ومالي. اللهم! استرعوراتي، وآمن روعاتي. اللهم! احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى.

[٨] رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا: ثلاث مرات.

[٩] أعوذ بكلمات الله التامَّات من شر ماخلق.

[١٠] اللهم! ما أصبح بي من نعمة، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لاشريك لك، فلك الحمد، ولك الشكو.

[11] وسيِّد الاستغفار.

تر جمہ: اور رسول اللہ منالانہ آئے تین اوقات میں ذکر مقرر کیا ہے: منج وشام اور سونے کے دفت میں۔اور اکثر اذکار میں بیداری کی تعیین نبیس فر مائی۔ کیونکہ جا گئے کا وفت عام طور پروہی صبح کے طلوع ہونے کا یاس کے روش ہونے کا وفت ہے ۔۔۔ پس صبح وشام کے اذکار میں سے چند: (س کے بعد ترجمہ کی حاجت نبیس)

☆

☆

#### سونے کے وفت کے اذ کار

☆

فرمایا ہے۔ اور آپ کے نبی پرائیان لایا جن کو آپ نے بھیجاہے) اس دعا کے بعد کوئی بات نہ کرو، اگر اس حال میں موت آگئی تو تمہاری موت وین فطرت پر ہوگی'' (مفکوۃ صدیث ۲۳۸۵)

چوتھاؤکر: بستر پر آیٹنے کے بعد ۳۳ پار مسحان الله ۱۳۳۰ پارالحدد للهاور ۳۴ پار الله ایجو کے۔ یہ بیجی رسول الله مطابق الله ایک مساحبز اوی حضرت فاطمہ رشی الله عنها کواورا ہے داماد حضرت علی رضی الله عنه کو بتلائی تھی، جبکہ وہ کھر کے کام سے تھک جاتی تغییں اورانھوں نے خادم مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''یہ بیجی تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے!''(مشکونة مدیث ۱۳۸۸ه ۱۳۸۸ه ۱۳۸۸)

یا ٹیوان ڈ کر:رسول اللہ مطابق کے بہت سونے کا ارادہ فرماتے تو داہنا ہاتھ رخسار کے بیٹیے رکھ کرلیٹ جاتے اور تین یار کہتے: اللہ قبنی عَذَا بَكَ يَوْمَ تَلْعَتْ عِبَادَكَ : الْہِی! جھے اپنے عذاب سے بچا کیں جَبَدا پ اپنے بندول کودو بارہ زندہ کریں (مفکوۃ حدیث ۱۳۰۰)

چھٹاؤکر: رسول اللہ عِلَائِمَةِ اللهِ اللهُ الله

سانوال ذكر: رسول الله مَالِيَّهُ اللهُ عَالَيْهُ اللهُ مَالِيَهُ اللهُ عَالَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

تورات، انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے ایس آپ کی پناہ جا ہتا ہوں ہر برائی والی چیز کی برائی ہے،جس کی بیث نی ك بالوسكوآب يكرن والے بيں۔آپ ي سب سے يہلے بيں،آپ سے يہلےكوئى چيز بيس اورآب ي سب كے بعد میں،آپ کے بعد کوئی چیز نہیں۔اورآپ ہی ظاہر (غالب) ہیں۔آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔اورآپ ہی باطن ہیں،آپ ے وَ رے کوئی چیز نہیں۔ چُکا ہے میری طرف ہے قرضہ اور نقر ہے مجھے بے نیاز کرویں (مخلوۃ مدیث ۲۳۰۸) و مُعُوال و كر: رسول الله مِالْيَمَاتِيَامُ جبرات مِن لَيْتَ تُو كَتِي: بسم الله، وَضَعْتُ جَنْبِي لله، اللهم اغفولي ذنبي، والحسساً شيطاني، وقُلَتُ رِهَاني، واجعلني في النَّدي الأعلى: يتام قداسوتا بول، شي \_ قا يْل روث الله

کے لئے رکھے۔اےانٹد! میرے گناہ بخش دے۔اور دھتکار میرے شیطان کو،اور چیٹرا میری گردن ،اور گروان مجھے جلس بالا ( ملا مُكَه مقربين ) ميں (مشكوة حديث ٩٠٣٠٩)

نُوال ذَكر: رسول النَّدَمِ النَّهَ مِنْ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الذي تَكفّانِي، وأَطْعَمنِي وْسقانِي، والذي منَّ عَلَيٌ فأَفْضَل، والذي أعطاني فَأَجْزِل، الحمد لله على كل حال، اللهم! ربُّ كلُّ شيِّ وملِيْكُه، وإلّه كل شيئ، أعوذ بك من السار: تمام تعريفيس اس الله ك لئ بين جس في ميراكام بنايا ورجه في الاد جي كالايا ورجه كالايا اور جي بايا اور جس نے مجھ پراحسان کیا پس زیادہ دیا اورجس نے مجھے دیا پس خوب دیا۔ ہرحالت میں تعریقیں اللہ کے لئے ہیں۔اے اللہ! ہر چیز کے یرودرگاراوراس کے مالک!اور ہر چیز کے معبود! میں دوز نے سے آپ کی پناہ جا ہتا ہوں (مفکو ة حدیث ٢٣١٠) وسواں ذکر: رسول الله مَالِينَمَ اللهِ عَامعمول تھا كہ جبرات ميں سونے كے لئے ليتے تو سورة اخداص اسورة فلق اور سورۂ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں برؤم کرتے ،اور جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ کتے۔ان کوجسم پر پھیرتے۔ پہلے سراور چېرے براورجسم كسامنے كے جمعے برچھيرتے اور تين وفعد بيل كرتے (مفكوة عديث ٢١٣٧ فضائل القرآن) گیار جوال ذکر: ایک لیے واقعہ میں ہے کہ جو تحص بستر پر لیٹنے کے بعد آیت الکری پڑھے تو القد تعالیٰ کی طرف سے ال يركسل ايك تمران رب كاورضح تك شيطان ال كقريب نبيس بهنك سيكيكا (مثلوة حديث ٢١٢٣ فعنائل القرآن)

#### ومن أذكار وقت النوم: إذا أوى إلى فراشه:

[١] باسمك ربي وضعتُ جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكتَ نفسي فارْحَمُها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادَكُ الصالحين.

[٢] و" اللهم! أسلمتُ نفسي إليك، ووجُّهت وجهي إليك، وفوَّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبة إليك، لاملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرصلت"

[٣] الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، و آوانا، فكم ممن لا كافي له، ولا مُؤُوى له.

[٤] ويسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله أربعًا وثلاثين.

[ه] اللهم! قِني عدَابَك يوم تبعث عبادك: ثلاثاً.

[٦] أعوذ بوجهك المكريم، وكلماتك التامّات، من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم! أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم! لايهزم جندك، ولا يُخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك و بحمدك.

[٧] اللهم! ربّ السماوات، وربّ الأرض، وربّ كل شيئ، فالق الحبّ والوى، مُنزِل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذى شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيئ، وأنت الآخر فليس بعدك شيئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيئ، وأنت الباطن فليس دونك شيئ، اقض عنى الدين، وأعذني من الفقر.

[٨] باسم الله وصعتُ جبي لله ، اللهم اغفرلي ذنبي، والحسأ شيطاني، وفُكَ رِهاني، واجعلني في الندي الأعلى.

[٩] الحمد لله الذي كفاني، و آواني، وأطعمني، وسقاني، والذي من على فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم! ربّ كل شيئ ومليكه، وإله كل شيئ، أعوذ بك من النار. [١٠] وجمع كفيه، فقرأ فيهما ﴿ قُلْ هو الله احد ﴾ و ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ و ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ ثم مسح بهما ما استطاع من جسده.

[11] وقرأ آية الكرسي.

تر جمہ:اورسونے کے وقت کے اذ کار میں ہے: جب ٹھکانا لے اپنے بستر پرالی آخرہ (آگے ترجمہ آگیا ہے) کی کیا

### مختلف اوقات واحوال کےاذ کار

شادی یا حیوان خرید نے کا ذکر: رسول اللہ سلانہ یک این ''جبتم میں ہے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے، یا کوئی خادم (غلام یاباندی) خرید ہے تو یہ دعا کرے: السلم ابنی اسالك خیر ها، و خیر ما جبلتها علیه، و اعو ذبك من شرها، و شر ما جبلتها علیه (اللی! میں اس (یبوی یاباندی) کی خیر کی اور اس فطرت کی خیر کی جس پر آپ نے اس کو بیدا کیا ہے: استدعا کرتا ہوں۔ اور اس کی برائی سے اور اس فطرت کی برائی ہے جس پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے پناہ چیر ہتا ہوں) اور جب کوئی اونٹ خرید ہے تو اس کی کو بان کا بالائی حصہ پکڑے اور یکی دعا کرے ' (ایک روایت میں ہے: چو ہتا ہوں) اور جب کوئی اونٹ خرید ہے تو اس کی کو بان کا بالائی حصہ پکڑے اور یکی دعا کرے' (ایک روایت میں ہے:

" پھر بیوی اور باندی کے بیشانی کے بال بھڑے اور برکت کی دعا کرے "(مشکوۃ مدیث ۲۳۳۷)

شادی کی مبارک با دوینے کی دعا: رسول الله منالفَیْکَا شادی کرنے والے کوان الفاظ سے مبارک بادد یا کرتے سے: بَارَكَ الله لك، وَ بَارَكَ عَلَيْتُكُما، وجمع بَيْنَكُما فی خیر: الله تعالی آپ کے لئے مبارک کریں اور تم دونوں پر برکتیں نازل کریں اور تم دونوں کو خیر میں جوڑے رکھیں (مفتلون صدیدہ ۲۳۳۵)

بیت الخلاء جائے کی وعا: رسول اللہ مَن الْمُعَبِّرِ فِر مایا: '' یہ بیت الخلاء جنات کے افرے ہیں، پس جب کوئی بیت الخلاء جائے تو کیے: اعبو فر بساللہ من الْمُعَبُّثِ وَ الْمُحِهانَّتْ: اللّٰہ کی پٹاہ خبیث جنوں سے اور جنوں کی خبیث مورتوں سے (مفکلوۃ حدیث ۲۵۷ کتاب الطہارة، باب آ داب الخلاء)

ہیت الخلاء سے نگلنے کی وعا: نبی مِلائیَّۃ کِیْم جب ہیت الخلاء سے نگلتے تو کہتے :غُسفُسرَ الْلَکَ! خدا یا معاف فرما (ملکو ة حدیث ۳۵۹)

پریشائی کے وقت کا ذکر: جبرسول الله منظی الله و بیانی الات ہوتی تو کہتے: لا إلى الله العظیم المحلیم، لا إله إلا الله و بالله العظیم، لا إله إلا الله و بالله و

جب مرغ كى باتك سنة: توالله كافقتل طلب كرب، كيونكداس في فرشته كود يكها ب ( يعنى كم ؛ السلهم! إنسى أَسْأَلُكَ مِن فَصْلِكَ: النِّي ! مِن آب سنة آب كِفْتُل كى استدعا كرتابول) (منتكوة مديث ٢٣١٩)

- ﴿ لَا تَوْرَبِيلِيْ رُزُ

جب گدهار یکے: تو شیطان مردود سے اللہ کی پٹاہ طلب کرے، کیونکہ اس نے شیطان کودیکھا ہے۔ ( یعنی کہے: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) (متنق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۳۱۹)

سوار بونے کی وعا: جب رکاب میں پرر کے تو کے: بسم الله اور جب بیٹے برٹھیک بیٹے جائے تو کے: المحمد الله پھر کے: ﴿ سُبْحَانَ اللّٰدَى سِخَّوَ لَنَا هَلَا وَهَا كُتَا لَهُ مُقُونِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى دِيْنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴾ ( پاک وَات ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ اس کو قابو میں کر لیتے، اور ہم کو اپنے رب کی طرف اوٹ کر جانا ہے (الزفرف آیات ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۹ ۱۹) پھر تین بار المحمد الله کے اور تین بار المله آکبو کیے، (پھر کے: ) سبح الله! إنى ظلمتُ سفسی، الماغفور لی، فإنه لا یعفو الذنوب إلا أنت (آپ کی وَات پاک ہے! بیشک میں نے اپنی وَات برظم کیا، پس آپ بھے بخش دیں، کیونکہ گزا ہوں کو آپ کے سواکو کی نہیں بخشا) (مشکوة حدیث ۱۳۳۲)

\* سفر میں کسی منزل پر انرنے کی دعا تھی: (۱) رسول الله منالاتی کی ایا: ''جوکسی منزل پر انرے اور کے: اعود بسکلهاتِ اللهٔ النّامًاتِ من شَرٌ مِا خَلَقَ توجب تک اس منزل ہے کوئی جیس کرے کا کوئی چیز اس کوضر زمیس پہنچائے گ (مفکلوة عدیث۲۳۲۲)

(۱)رسول الله مِناللهُ مِناللهُ مِناللهُ مِناللهُ مِناللهُ مِن اللهُ عن شرّ اللهُ عن شرّ الله من شرّ الله من أسد و أَسْوَدَ، ومن المحية والعقرب، و شرّ ما فيك، و شرّ ما فيك، و شرّ ما ميك، و أعود بالله من أسد و أسود، ومن المحية والعقرب، و شرّ ساكن البلد، و من و المد و ما و لَدَ : احد من الورتيم الرورد كارالله هم من الله و ما و لَدَ : احد من المرت من المرت من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن و المد و ما و لَدَ : احد من المرت من المرت من الله عن و المد و من و المد و ما و لَدَ : احد من المرت الله عن الل

شرے اور اس چیز کے شرہے جو تیرے اندر ہے اور اس چیز کے شرسے جو تیرے اندر بیدا کی گئی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر ہیدا کی گئی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تیم ہے والوں سے جو تیم ہے اور اللہ کی پٹاہ چاہتا ہوں شیر اور کا نے سانپ سے اور ہرسانپ اور بچھو سے اور استی میں بسنے والوں کے شرسے اور جننے والے کی برائی سے اور اس کی برائی سے جواس نے جنا۔

سفر میں وقت یکر کا ذکر : بی سیال تا یکی ایک تا یکی بید میں ہوتے اور وقت یکر ہوتا تو کہتے: سبع مسامع بحمد الله ، و خسن بلانبه علینا، رَبِّنَا! صاحبنا، و أَفْضِلُ علینا، عَائِدًا بالله من الناد بی سفے والے نے یعی ہر سفنے والاس لے میری اللہ کی تعریف کواور ہم پراضان کریں (ہم یہ میری اللہ کی تعریف کواور ہم پراضان کریں (ہم یہ بات کہتے ہیں) اللہ کی پناہ جا ہے ہوئے دوڑ نے ہے (مشکوة حدیث ۲۳۲۲)

سفرے واپسی کا ذکر : جب رسول الله سالة و الله الله المحمد، وهو علی کل شیئ قدير، آيبون تالبون، کتب الا الله، و حده الا شويك له، له المحملك و له المحمد، وهو علی كل شيئ قدير، آيبون تالبون، عابدون ساجدون، لوبنا حامدون، صدق الله و عده، و نصَرَ عبده، و هزم الا خزاب و خده (مكوة مديث ٢٣٢٥) كافرول كے لئے بروعا كي : (۱) غزوة خترق ميں رسول الله على الله على المحروب كے لئے يہ بدوعا كي تلى الله ما أمنول الله على المحروب الله ما المخروب الله ما المخروب الله ما المخروب الله ما المخروب كو الله ما الله ما

نياجا ندد يَجْضِ كَى دعا: رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ إِجب نياجا ندد يَجِعَة توكَيْنَ: السلهم المعلمة عَسَلَتُ بالأَمْنِ والإيمان والسسلامة والإسلام، رَبِّسى وربُّك اللهُ :اسالله إلى جائدكوهار سالته التا الرسلامة والإسلام، رَبِّسى واسلام كاجاند بنا

- ﴿ لُوَ وَمُرْبِبَالِيَ رُدُ

(اے حیا ند!)میرااور تیرارب اللہ ہے (مخکوٰۃ حدیث ۲۳۲۸)

و کھی کو دیکھ کر وعا: رسول اللہ علی آئے فرایا: '' جب آ دمی کی نظر کسی مبتلائے مصیبت پر بیڑے، اور کہے ۔
المحدمد مللہ اللذی عافانی مِمَّا ابْتَلَاكَ به، و فَصَّلَنی علی کثیر ممن خَلَقَ تفصیلا (تمّام تعریفیں اس اللہ کے لئے بین جس نے مجھے عافیت بھی اس اللہ کے لئے بین جس نے مجھے عافیت بھی اس بلاسے جس میں بچھ کو مِتلا کیا ، اور اپنی بہت کی گلوقات پر اس نے مجھے برتری بخشی ) تو و فَحْص اس بلاسے محفوظ رہے گا، خواہ کوئی بھی مصیبت من نہ وہ محض اس بلاسے محفوظ رہے گا، خواہ کوئی بھی مصیبت من نہ وہ محلی اس طرح آ ہت پڑھے کہ مبتلا نے مصیبت من نہ وہ محن ورنہ اس کا دل دیکھ گا) (مقلوق حدیث ۲۲۲۹)

رخصت كرنے كى وعائيں: (۱) رسول الله مِنْ الله وَيْنَاكَ وَأَمَا لَذَكَ وَ آخِوَ عَمَلِكَ : مِن الله مِن الله وَيْنَاكُ وَأَمَا لَذَكَ وَ آخِوَ عَمَلِكَ : مِن الله مِن الله وَيْنَاكُ وَأَمَا لَذَكُ وَ آخِوَ عَمَلِكَ : مِن الله مِن الله مِن الله وَيُناكُ وَأَمَا لَذَكُ وَ آخِوَ عَمَلِكَ : مِن الله وَيْنَاكُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَيْنَاكُ وَأَمَا لَذَكَ وَ آخِوَ عَمَلِكَ : مِن الله وَيُمَالله وَيُمَا وَالله وَالله وَلَا مُنْ الله وَلَا الله وَيُمَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا ال

(۱) ایک شخص نے عرض کیا: ہیں سفر ہیں جارہا ہوں جھے توشہ و تیجے کینی جھے دعا و یہے۔ آپ نے دعا دی: ذَوَّ دَكَ الله المعقویٰ (الله تعالیٰ تیراز اوراه تقوی کینا كیں لیعنی تھے پر ہیزگاری نصیب ہو )اس نے عرض كیا: جھے اور و تیجے: آپ نے فرمایا: و غَفَرَ ذَنْبَك (اورالله تیری خشش فرما كیں) اس نے عرض كیا: میرے ماں باب آپ پر قربان! جھے اور و تیجے ۔ آپ نے فرمایا: وَیَسْرَرُ مِن جہاں بھی آپ ہوں) آپ نے فرمایا: وَیَسْرِرُ مِن جہاں بھی آپ ہوں) (سكانوة حدیث کے لئے فیرمیسر کریں جہاں بھی آپ ہوں) (سكانوة حدیث ۲۳۳۷)

(٣) ایک سفر میں جانے والے تخص کوآنخ طرت مَلالنَّهِ اَلَيْ اَلَيْهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ



(۲) رسول الله مِلْ الله عِلَى الله و الله و

(۱) ایک مکائب نے معزت علی رضی اللہ عندے عرض کیا: یمی در کتابت اواکر نے سے عاجز ہوں ، آپ میری مدو

کریں۔ آپ نے فرمایا: یمی تجھے وہ وعابتا تا ہوں جو جھے رسول اللہ میلائی آئے اپنے نقین فرمائی ہے۔ اگر تجھ پر بہاڑ کے برابر

بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے تھم سے اوا ہوجائے گا۔ وہ وعامیہ ہے: السلھ بھا انحفینی بسخالالک عس حَوَامِلک، و أغننی

بفط لملک عَمَّن سَوَاكَ : اے اللہ! جھے حلال طریقے سے آئی روزی دے جومیرے لئے کافی ہوجائے اور حرام کی ضرورت

نہ ہو، اور اسے فضل وکرم سے جھے اسے ماسواء ہے ہے تیاز کردے (محکلونا حدیث ۲۳۳۹)

ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے (مشکوۃ صدیث ٣٣٣٢ کاب اللباس)

(۲) رسول الله مِنالِنَهُ مِنَالِنَهُ مِنَالِهُ وَ جُوض کھا تا کھائے، پھر کے: المحمدالله الذی أَظْ عَمنی هذا، ورزانيه من غير حَول منی ولا قُوو (ساری حمداس الله کے لئے ہے جس نے جھے سيکھا نا کھلا يا، اور جھے بيروزي عطافر مائی ميری توت وطافت کے بغير) تواس کے سارے گناه بخش ديئے جائيں گے (ترفری ۱۸۳:۲)

(٣) رسول الله مِنَالِنَهُ إِنَّيْ كَمَا فَي بِينَ كَ بِعِد كَبِيّ عَفِي: المحدد الله المدى اطْعَمَ وَسَقَى، وسَوَّعَهُ، وَجَعلَ له مَدُورَ اللهُ الله مَنَالِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ

وسترخوان المحات وقت كى دعا: جبرسول الله مَلْ الله عنه والما الله عنه وقال الحاياجاتا تفاتو آپ كتے: المحمد الله حمدًا
كليسوًا طيبًا مباركاً فيه، غَيْرَ مَكْفِي ولا مُودَع، ولا مُسْتَغْنى عنه وَبَنا : برحم الله ك لئے ہے، بہت زياده حمد، پاكيزه
حمد، جس ميں بركت كى منه كفايت كرنے والا اور ندرخصت كيا مواء اور نداس سے بے نياز موامواء اے مارے بروردگار!
(مكوة حديث ١٩٩٩م)

مسيد مين واخل بون كى دعا تمين (١) رسول الله مَاللَّهُ اللهُ عبد ( من ) مسيد مين واخل بوت توكية : أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه العظيم، من الشيطان الرجيم ( من يناه عالم المون عظيم الشان الله ياكى ،اك

کی بزرگ ذات کی اوران کی قدیم سلطنت کی ،مردود شیطان ہے ) قرمایا: '' جب داخل ہونے والا بد کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے: دن بھر مجھ سے محفوظ ہو گیا ''(مشکو قاصدیث ۴۹ میاب الساجد)

(۲) رسول القد صلى المنظر المان في معد من واقل موقو كم: السلهم الْحَسَم لله الله الله من أبو البر و حملك : النبي المعمد من النبي المنطقة على المنطقة ا

مسجد سے نکلنے کی وعا:اور چب مسجد سے نکلے تو کہے: السلھم! إنبی أسألك من فضلك:النبی! میں آپ ہے آپ کے فضل کی استدعا کرتا ہوں (مشکلوۃ عدیث ۲۰۱۳)

آندهی کے وقت کی دعا: ہی سلانہ ایک جب تیز آندهی چلی تورد عاکرتے: الملهم! إنسی اساللہ خیر ها، و خیر ما فیها، و خیر ما أرسلت به، و اعو ذبك من شرها، و شر مافیها، و شر ما أرسلت به :اللی! بیس آپ سے اس ہوا کی فیر اور وہ جس مقصد کے لئے بھیجی گئی ہے اس کی فیر طلب کرتا ہوں۔ اور بیس آپ کی فیر اور وہ جس مقصد کے لئے بھیجی گئی ہے اس کی فیر طلب کرتا ہوں۔ اور بیس آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور اور جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے (معکن ق صدید سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے (معکن ق صدید سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے (معکن ق صدید سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کی خور اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے اور وہ جس مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کی سے بھید سے بھیجی گئی ہے اس کی مقصد سے بھید ہے ہوں ہے ہوں

نوث: شاه صاحب نے چھنکنے کی جودعالکھی ہے یعنی المحمدالله حمدًا کثیرًا طیباً مبارکا أبید عاکس روایت میں نظرے نہیں گذری۔

لوث : چھنکنے والی عورت ہوتو کاف کے زیر کے ساتھی یو خمك اللہ كے۔

 مارنے کے بعداورانبی کی طرف قیامت کے دن زندہ ہوکرجانا ہے(مکلوۃ حدیث۲۳۸۲)

اذ ان کے وقت کے اذ کار: اذ ان کے وقت یا نچے اذ کار شروع کئے گئے ہیں:

فا كده: بية كرشها وتين كے جواب ميں بھي كيا جاسكتا ہے، اور اذان كے بعدى دعا كے طور برجمي \_

سوم: درود بھیجنا: رسول انڈ مٹالٹنگائیے نے فرمایا: '' جب تم اذان سنوتو وہی کلمات کہو جومؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود
سیم جو جھ پرایک بار درود بھیجنا ہے اللہ تعالی اس پر دس بار درود سیم تیں ، پھر میرے لئے دسیلہ (قرب خداوندی کا خاص
مقام) مانگو۔ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو کسی ایک ہی بندے کو ملے گا ،اور میں امید ،ار ہوں کہ وہ مقام مجھے ملے ، پس جو
میرے لئے دسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے میں ضرور سفارش کرونگا'' (مفکوۃ حدیث مدے)

چہارم: او ان کے بعد بیدعا کرے: السلهم ربّ هذه الدعوة التامّة، والصبلاة القائمة، آبِ محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لاتخلف الميعاد حديث شريف شل ہے كہ جوبيدعا كرے كا الفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لاتخلف الميعاد حديث شريفي شل ہے كہ جوبيدعا كرے كا اس كے لئے قيامت كردن ميرى شفاعت ضروراتر كى (مكنوة مديث 109 سنن يمثى ا: ١٠١٠)

فا کدہ: و الدرجة الوفیعة کسی روایت بین نہیں۔ یہ وسیلہ اور فضیلہ کے معنی ہیں جو کسی نے وعاش شامل کئے ہیں۔اس طرح و ارزقنا شفاعته یومَ القیامة بھی دعامیں شامل نہیں۔ یہ اس دعاکی جزاہے۔

پنجم: اذان کے بعد اپنے لئے بھی ونیا وآخرت کی بھلائیاں طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اذان وا قامت کے درمیان کسی کی دعار ذہبیں کی جاتی (مفکلوۃ حدیث ۱۷۱)

عشرهٔ ذی الحجه کے اذکار: ذوالحجہ کے عشرهٔ اولی میں بکشرت ذکر کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے: ذوالحجہ کے عشرهٔ ادلی میں المجہ کے عشرهٔ ادلی میں المجبر کے عشرهٔ ادلی میں اعمال جس قدرمحبوب وافضل ہیں: دوسرے دنوں میں استے محبوب بہیں ، للبذاان ایام میں تبلیل و تکبیر کمشرت کرو( درمنثور ۳۲۵:۱)

تکبیرات تشریق: صحابه و تابعین اورائم بجنبدین سے بهطریق شہرت: یوم عرفه اورایام تشریق کی تکبیرات مختلف طرح سے مروی ہیں۔ ان میں اقرب الی الصواب بیات ہے کہ یوم عرفہ کی فجر سے ۱۱ وی الحجہ کی عصر تک ہرفرض نماز کے بعد یہ تکبیر کیے: الله آکبو، الله آکبو، الله آکبو، الله آکبو، الله آکبو و لله الحصد۔

فاكدہ تكبيرتشريق كے بارے من مرفوع حديثين دوتين جي جمرسب ضعيف جيں۔اور صحاب و تابعين كة اور مختلف



ہیں اور ائر مجتبدین میں بھی اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک: پیم عرفہ کی فجر سے بیم انخر (۱۰ فی الحجہ) کی عصر تک تکبیرات ہیں۔ اور صاحبین کے نزدیک: پیم عرفہ کی فجر سے ۱۳ فی الحجہ کی عصر تک ہیں۔ فنوی اور عمل صاحبین کے قول پر ہے۔ تفصیل کے لئے نصب الرابی(۲۲۲۲) دیکھیں۔

ملحوظہ: نماز کے اذکار وادعیہ اور دیگر مواقع کے اذکار پہلے کتاب الصلوٰۃ میں اور ابواب الاحسان میں گذر کے میں۔وہاں دیکھ لئے جائیں۔

مصافحہ کی وعا: جب آیک مسلمان دوسرے مسلمان ہے مصافحہ کرے تو کیے یعفو اللہ اندا و لکم (القدہ ارکی اور آپ کی بخشش فرما کمیں) اور دوسراہمی ہی ہے۔ اور دونوں — سلام کی طرح — بیذ کر ذراج برزا کریں۔ ابودا وَدشریف میں روایت ہے کہ:'' جب دومسلمان طاقات کریں، اور مصافحہ کریں، اور دونوں اللہ ہے بخشش طلب کریں تو دونوں کی بخشش کردی جاتی ہے (مشکو قاصدیت 24 میں) اور مسلمان موایت ہے کہ اللہ نے طلب کریں تو دونوں کی بخشش کردی جاتی ہے (مشکو قاصدیت 24 میں) اور مسلمان موایت ہے کہ اللہ نے اللہ کو دونوں کی دعائیں حاضر ہوں لیعنی ان کی دعا تبول فرما کمیں (بھی الزوائد 24 میں دوایت ہے کہ اللہ نے اللہ دونوں کی دعائیں حاضر ہوں لیعنی ان کی دعا تبول فرما کمیں (بھی الزوائد 24 میں المصافحہ)

نوٹ: مسنون دعاؤں کی کتابوں میں کسی وجہ سے بیدہ شامل نہیں ہوگی ،اس لئے لوگوں کے مصافحے بے دعا ہوکر رو گئے ہیں۔اس لئے شارح نے بید عابر حمائی ہے۔لوگوں کو چاہئے کہ اس کا اہتمام کریں۔اور مصافحہ کے ساتھ یا بعد میں مزاج بری کے دنت ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں۔

حاصل کلام: جوبندہ ان اذکار کا خود کو پابند بناتا ہے، اور مختلف احدال میں اذکار پابندی ہے اوا کرتا ہے، اور ان کے معانی میں غور وفکر کرتا ہے: وہ ندام ذاکر وشاغل سمجھا جائے گا۔ اور سورۃ الاحزاب آیت ۳۵ میں جن بکثر ت اللہ کو یا دکر نے والے مردوں اور عورتوں کا تذکرہ آیا ہے، ان میں شامل ہوگا۔ جن کے لئے اللہ تعالی نے مغفرت اور اجرعظیم تیار کررکھا ہے۔ البی جمیں بھی اپنے مغبول بندوں اور بندیوں میں شامل قرما (آمین)

### وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لمن تزوَّح امرأةُ، أو اشترى خادمًا:" اللهم! إنى اسألك خيرَها، وخيرَ ما جبَلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه"

وإذا رَفَّأُ إنسانًا: "بارك الله لك، وبارك عليكما، وجمي بينكما في خير"

وإذا أراد أن يأتي أهله:" باسم الله ، اللهم! جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا" ولمن أراد أن يدخل الخلاء:" أعوذ بالله من الخبث والخبائث"

وللخارج منه:" غفرانك!"

وعند الكرب: " لا إلَّه إلا الله الحليم العظيم، لا إلَّه إلا الله رب العرش العظيم، لا إلَّه إلا الله

رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم"

وعند الغضب: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

وعند صياح الديكة: السؤالَ من فضل الله.

وعند نهيق الحمار: التعوذُ.

وإذا ركب: كبر ثلاثا، ثم قال: ﴿مبحان الذي سخرانا هذا وماكنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ الحمد لله - ثلاثا - ألله أكبر - ثلاثا - سبحانك اللهم! ظلمت نفسي، فاغفرلي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "

وإذا أنشأ سفرًا: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هو نعلينا سفرنا هذا، واطولنا بُعدَه، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إنى اعود بث من وَعْفَاءِ السفر، وكَآبَةِ المنقلب، وصوء المنظر في المال والأهل" وإذا نزل منزلاً:

[١] أعوذ بكلمات الله التامَّات من شر ما خلق.

[۲] يما أرضُ! ربى وربكِ الله! أعوذ بمالله من شركِ، ومن شر مافيكِ، ومن شر ما خُلق فيك، ومن شر ما خُلق فيك، ومن شر ما يَدِبُ عليكِ، وأعوذ به أسدو أَسْوَدَ، ومن الحية والعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن والد وماولَد.

وإذا أَسْحَرَ في سفر : سمع سامع بحمد الله، وحسن بلاته علينا، ربنا! صاحبنا وأَفْضِلُ علينا، عائدًا بالله من النار.

وإذا فقل: يكبر على حل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: " لا إلّه إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"

وإذا دعا على الكافرين:

[١] " اللِّهم! مُنزلَ الكتاب، سريعَ الحساب، اللُّهم! اهزِمِ الأحزاب، اللُّهم اهزمهم وزلزلهم"

[٧] "اللُّهم إنا نجعلك في تحورهم، وتعوذ بك من شرورهم"

[٣] "اللُّهم أنت عضَّدى ونصيرى، بك أصولُ وبك أحول، وبك أقاتل"

وإذا ضاف قومًا: "اللُّهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفرلهم، وارحمهم"

وإذا رأى الهلال:" اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربى وربك الله!" وإذا رأى مبتلى:" المحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلاً"

وإذا دخل في سوق جامع: لا إلّه إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لايموت، بيده الخير، وهو على كل شيئ قدير"

وإذا أراد أن يبقوم من مجلس كثر فيه لَغَطُه: "سبحانك اللُّهم وبحمدك،أشهد أن لا إلَّه إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك"

. وإذا ودّع رجلا:

[١] "أَسْتُوْدِعُ اللهُ دينك وأمانتك و آخِرَ عملك"

[٧] و"زُوَّدُكَ الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت"

[٣] "اللهم اطُوِله البعد، وهوَّن عليه السفر"

وإذا خرج من بيته:

[١] "باسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نَزِلَ، أو نَضِلَ، أو نَظلم، أو نظلم، أو نظلم،

[٧] "باسم الله! توكلت على الله لاحول ولاقوة إلا بالله"

وإذا ولج بيته:" اللهم إنى أسالك خير المولَج، وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربّنا توكلنا"

وإذا لزمته ديون وهموم:

[١] قبال إذا أصبيح وإذا أمسى:" اللَّهم إنى أعوذبك من الهم والحُزْنِ، وأعوذبك من العجز والكسل، وأعوذبك من البخل والجبن، وأعوذبك من غلبة الدين وقهر الرجال"

[٧] و"اللهم اكفِني بحلاك عن حرامك، وأغْنِنِي بفضلك عمن سواك"

وإذا استجد ثوبًا:

[۱] "اللهم لك الحمد! أنت كسوتني هذا- ويسميه باسمه- أسألك خيره، وخيرَ ما صُنع له، وأعوذبك من شره، وشر ما صنع له"

[٢] "الحمد الله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي"

الْتَوْرَبِيكِيْنِ ﴾

### وإذا أكل أو شرب:

- [١] " الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين"
- [٢] " الحمدلله الذي أطعمني هذا الطعام، ورَزَقَنِيه من غير حول مني ولا قوة"
  - [٣] "الحمدالة الذي أطعم وسَقَى وسوَّعَه، وجعل له مخرجا"

وإذا رُفع مائدتُه: الحمدالله حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه، غير مَكْفِيٌّ ولا مُودَّع، ولا مستغنيً عنه، ربنا!"

وإذا منشى إلى المسجد:" اللهم اجعل في قلبي نورًا" إلخ.

وإذا أواد أن يدخل المسجد:

[١] "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم"

[٢] "اللَّهم افتح لي أبواب رحمتك"

وإذا خرج منه:" اللُّهم! إني أسألك من فضلك"

وإذا سمع صوت الرعد والصواعق: "اللهم! لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعدابك، وعَافِنًا قبل ذلك، اللهم! إني أعوذبك من شرها"

وإذا عصفت الريح:" اللهم! إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر مافيها، وشرما أرسلت به"

وإذا عطس:" الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبا مباركا"

وليقل صاحبه: "يرحمك الله!"

وليقل هو:" يهديكم الله، ويُصلح بالكم!"

وإذا نام:" اللهم! باسمك أموت وأحيا"

وإذا استيقظ:" الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"

وشُرع عند الأذان خمسة أشياء:

[١] أن يقول مثل ما يقول المؤذن، غير" حي على الصلاة، وحي على الفلاح" فإنه يقول مكانه: " لاحول ولاقوة إلا بالله"

[٧] ويقول:" رضيت بالله رباً، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولًا"

· [٣] ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

[1] ويقول:" اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة،
 والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا، الذي وعدته، إنك لاتخلف الميعاد"

[٥] ويسأل الله لآخرته ودنياه.

وأمر في عشر ذي الحجة بإكثار الذكر.

وقد استفاض من الصحابة والتابعين وأثمة المجتهدين: تكبيرُ يوم عرفة، وأيام التشريقِ على وقد استفاض من الصحابة والتابعين وأثمة المجتهدين: تكبيرُ يوم عرفة، وأيام التشريق: " الله أكبر، على وجوه: أقربها: أن يكبر دبر كل صلاة، من فجر عوفة إلى آخر أيام التشريق: " الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"

وقدمر أدعية الصلاة وغيرها فيما سبق، فراجع.

وبالجملة: فمن صبر نفسه على هذه الأذكار، وداوم عليها في هذه الحالات، وتدبّر فيها: كانت له بمنزلة الذكر الدائم، وشَمَلَه قوله تعالى: ﴿ وَالدَّاكِرِيْنَ الله كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ ﴾ والله أعلم.

ترجمہ: اور رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَى اللهِ عَلَى كے لئے جوكسى عورت سے نكاح كرے ياكسى خادم كوخر يدے .... اور جب شادی کی میارک یادو ہے کسی کو:....اورارادہ کرے کہ اپنی بیوی ہے صحبت کرے .....اور (مسنون کیا )اس محض کے لئے جو بیت الخلاء جانا جا ہتا ہے .....اور بیت الخلاء سے نکلنے والے کے لئے:.... اور بے چینی کے وقت ..... اور خصہ کے دفت .....اور مرغ کے بانگ دیئے کے دفت: اللہ کے نضل کے سوال کو، اور گدھے کے ریکنے کے وقت بناو عاہے کو، اور جب سوار ہوتو تین بارتھبیر کے: ...اور جب سفرشروع کرے:....اور جب کسی منزل میں اترے:....اور جب صبح كرے كى سفر مين: .... اور جب سفر ہے لوئے: .... اور جب كفار كے لئے بددعا كرے .... اور جب كسى كا مهمان ہے: ....اور جب نیاجا ندد کھے: .. .. اور جب کی آفت زدہ کودیجے: .....اور جب کی برے یاز ارمیں وافل ہو: ·· اور جب ارادہ کرے کہا شھے کسی الی محفل ہے جس میں اس کی بے فائدہ یا تنبی بہت ہوئی ہیں: ··· اور جب رخصت کرے کی کون ، ۱۰۰ اور جب اینے گھرے لگے: ....اور جب اینے گھر بیں داخل ہو: ....اور جب اس پر آپڑی قرضے اور افکار: ١٠ اور جب کوئی نیا کپڑا ہے: ..... اور جب کھائے یا ہیں: .... اور جب اس کا دسترخوان اٹھایا جائے: ١٠ اور جب معجد کی طرف علے: ١٠٠٠٠ اور جب معجد میں داخل ہوئے کا ارادہ کرے: ١٠٠٠ اور جب معجد سے نكك: ....اور جب كرج اوركز اكون كي آواز سنند ....اور جب آندى على:....اور جب جينيكن ....اور جائ كه كم اس کا ساتھی: اور جائے کہ کے وہ: ----اور جب سوئے: ----اور جب بیدار ہو: ----اور مشروع کیں اذان کے وقت یا بچ چیزیں: اور حکم دیا ذی الحجہ کے دس دنوں میں بکٹرت ذکر کرنے کا۔اور شخفین شہرت کے ساتھ مردی ہے صحابہ وتابعین اورائمہ جہندین سے عرفہ اورایام تشریق کی تکبیر مختلف طرح سے۔ان میں نزدیک تربیہ ہے کہ تکبیر کیے ہرنماز کے بعد عرف کی فجر سے ایام تشریق کے آخر تک ب اور تحقیق گذر چکیس نماز اوراس کے علاوہ کی وعائیں گذشتہ ابواب میں،
پس اس کود کھے لیں .....اور حاصل کلام: پس جو تحص رو کے اپنے نفس کوان اذکار پراور یا بندی کر ہے ان پران حالات میں اور غور کرے ان میں تو ہو تی وہ وعا کی اس کے لئے وائی ذکر کے بمنز لہ، اور شامل ہوگا اس کو اللہ تعالی کا ارشاد: '' اللہ تعالیٰ کا بمثر ت ذکر کرنے والے مرداور ذکر کرنے والی توریمی' باتی اللہ تعالیٰ بہتر جائے ہیں۔

### باب\_\_\_\_

## سلوک داحسان کی یاقی با تیس

سلوک واحسان میں بنیادی اہمیت ' ذکر وقکر' کو حاصل ہے۔ یہی وہ دو باز و ہیں جن کے ذریعہ سانک پرواز کرتا ہے۔ اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اس لئے اذکار کے بیان سے قارغ ہوکراب تفکر وقد ترکا بیان شروع کرتے ہیں۔
میزاذکار میں جامع ترین ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے مگراذ کارعشرہ میں اس کوشاط نہیں کیا۔ اب اس کامستقل تذکرہ کرتے ہیں۔ اور خصال او بعد: اخبات، طہارت، ساحت اور عدالت: جو تعلیمات اسلامیہ کا نچوڑ اور سعادت مظیلات کا موقوف علیہ ہیں۔ ان کی بھی اس باب میں تفصیل نے البتہ طہارت کا بیان اس باب میں نہیں ہے۔

### صفت إخبات كابيان

## اذ کار کے ساتھ تفکرونڈ برضروری ہے

اخبات کی تحصیل کا عمرہ طریقہ فکر ومراقبہ ہے۔ بارگاہ خداوئدی میں نیاز مندی کے فروغ کے لئے، گوشئے عظمت و کبریائی کی طرف بغورد کیھنے کے لئے، طااعلی کے رنگ میں تکمین ہوئے کے لئے، بشری آلائٹوں سے پاک ہوئے کے لئے اورنفس و نیوی زندگی کے نقوش قبول نہ کرے اور دنیائے وَئی پرِ مطمئن نہ ہواس کے لئے تفکر وقد بر سے بہتر کوئی چیز مہیں۔ حدیث شریف میں ہے: 'ایک ساعت کی فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے' ( کنز العم ل حدیث ۱۵۱۹) اورغور وفکر کی چند صور تیس ہیں:

اول — ذات بن من غور ولكركرة — بيغور ولكرمنوع بالبياءكرام يليم الصلوة والسلام نياس بدروكا ما ولي سادوكا بالدري التعلق بيان بتم اول بمحث چهارم ارجمة الله الله ١٣٥٥ على اورا بواب الاحسان كه باب اول من كذر چكا ب١١ ما ما مناست كامباب وموانع تغميل سي بتم اول بمحث والع ، باب خامس (رحمة الله از ٢٠٥) من كذر يج مي باتى تين مكات كامباب كوبم مختر أبيان كياب تغميل المناسب عن سياا



ہے۔ال لئے کہ بیفکرعام لوگوں کی دسترس سے ہاہر ہے۔حدیث میں ہے:'' اللّٰہ کی تعتوں میں غور کرو،اوراللہ( کی ذات ) میں غور مرد،اوراللہ( کی دسترس سے ہاہر ہے۔حدیث میں جوحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند جید موقو فاً ذات ) میں غورمت کرو' ( مجمع الروا کدا: ۸۱) دوسری حدیث میں جوحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند جید موقو فاً مروی ہے: یہ ہے کہ'' ہر چیز میں غور کرو،اوراللہ کی ذات میں غورمت کرو' (فتح الباری ۲۸۳:۱۳)

وضاحت: فات تق من غور کرنے کی مختلف صور تیں ہو کتی ہیں۔ ایک صورت: وہ ہے جس کا حدیث میں فرآیا

ہر کہ: ''لوگ برابرایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے کہ تلوقات اللہ نے پیدا کیں، اللہ کو کشر پولٹی ہیں، اللہ ہیں اللہ کہ اللہ ہیں اللہ کہ اللہ ہیں اللہ کہ اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ کہ اللہ ہیں اللہ کہ اللہ ہیں اللہ کہ اللہ ہیں اللہ کہ اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ کہ اللہ ہیں اللہ کہ اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ کے اللہ ہیں کہ کوئی اولا داور نہ وہ کسی کی اولا در دوسری صورت: اس بات میں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالی اپنی صفات کے ساتھ کس طرح متصف ہیں؟ یہ بھی ڈات چق میں غور کرنا ہے اور ممنوع ہے کیونکہ سے بات مجھنا عوام کے بس کی بات ہیں۔

طرح متصف ہیں؟ یہ بھی ڈات چق میں غور کرنا ہے اور ممنوع ہے کیونکہ سے بات مجھنا عوام کے بس کی بات ہیں۔

طرح متصف ہیں؟ یہ بھی ڈات چق میں غور کرنا ہے اور ممنوع ہے کیونکہ سے بات مجھنا عوام کے بس کی بات ہیں۔

اصلے میں غور و کو کر کرنا ۔ مثلاً نہ یہ چیز کو جانتے ہیں، ہما داکوئی حال اللہ تعالی ہے تو کہ بیں ہے کا کات کا احمان کی محمد ہیں ہیں۔ گویا آپ ان کور کھر ہے ہیں، پس آگر آپ ان کور کہ سے ہیں تو دہ بین کہ اللہ تعالی کی عبادت کریں؛ کویا آپ ان کور کھر ہے ہیں، پس آگر آپ ان کور کھر نے بات کی دوسرے ہیں '(مقلوق حدیث میں دیے ہیں۔ اللہ تعالی کی عمد اللہ کی میں اس کور کہ سامنے بات کہ کہ داشت کر ، ان کوا ہے سامنے بات کود کھر رہ جین '(مقلوق حدیث میں دیے ہیں۔ اللہ تعالی کی عمد الشد کر ، ان کوا ہے سامنے بات کود کھر رہ جین '(مقلوق حدیث میں دیے ہیں۔ اللہ تعالی کی عمد اللہ تعالی کی عمد السام کی اس دور کے سامنے بات کی دور کی صورت میں کا دور کی صورت میں۔ '' اللہ تعالی کی عمد اس کی دور کی صورت میں۔ '' اللہ تعالی کی عمد اللہ کر ان کوا ہے سامنے بات کی دور کی صورت میں۔ '' اللہ تعالی کی عمد اللہ کی میں۔ ' اللہ تعالی کی عمد اللہ کی سامن کو اپنے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی کی دور کی صورت میں۔ '' اللہ تعالی کی عمد میں کی دور کی صورت میں۔ '' اللہ تعالی کی عمد کی دور کی صورت میں۔ 'دور کی صورت میں۔ '' اللہ تعالی کی عمد کی میں۔ کی دور کی صورت میں۔ '' اللہ تعالی کی عمد کی سامن کی دور کی صورت میں۔ '' اللہ تعالی کی کور کی میں۔ کی میں کور کی صورت کی میں کی کی سامن کی کور کی صورت کی میں کی کور کی کی سامن کی کی کی کی کور کی سامن کور کی کی کی کی کی کی

وضاحت: پہلی حدیث بین کیفیت احسانی کی تحصیل کے لئے مفت بسطین کا مراقبہ جویز کیا گیا ہے۔ جب آدمی تصور کرے گا کہ القدت اللہ کا کا الدو تا میں اس کود کھے دے ہیں تو ضرور کانك تو اہ کے درجہ تک پہنے جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں جو اللہ کی تلم ہوائے کا اس کی صورت بہی ہے کہ اللہ پاکان کی صفات کے ذریعہ مراقبہ کیا جائے پس ضرور کیفیت اللہ کی تلم ہوائی مصل ہوگی ، جس کی جملہ جزائیہ میں خبردی کی ہے۔

صفات الهميه كے ذريعة مراقبه كا طريقة: جو تخص الله تعالى كى صفات بيل غور وفكر كرنے كى استطاعت ركھتا ہے، وہ السے وقت بيں جبكة تثویثات سے فارغ ہو چھوٹے ہؤسا الله تعالى اقتاضا نہ ہو، بھوك پياس اور غصہ نہ ہوا ور فيند كا غلبه بحى نہ ہوا ہے وقت بيں جبكر درج ذيل آيات واحاديث بيل ہے كوئى ايك يا زيادہ ہؤسے، پھر اس كے معنى بيل غور نہ ہوا ہے وقت بيل على دہ بينے كر درج ذيل آيات واحاديث بيل ہے كوئى ايك يا زيادہ ہؤسے، پھر اس كے معنى بيل غور كر ہے، مرا الله تعالى كا ان صفات كے ساتھ متصف ہونا كر ہے، مرا الله تعالى كا ان صفات كے ساتھ متصف ہونا و بين بيل لائے۔ اور جب بي تصور دھند لا پڑجائے تو دوبارہ آيت يا حديث پڑھے۔ اور از مرفوسو چنا شروع كر ہے۔ وہ آيات واحاديث ورج ذيل ہيں:



مہل آیت: سورة الحدید آیت م ہے: "اللہ تعالی وہ ہیں جنھوں نے آسانوں اور زہن کو چھودن میں پیدا کیا، پھر تخت منائی پرجلو و افر وز ہوئے۔ جائے ہیں وہ چیز جوز مین میں داخل ہوتی ہے، اور جواس نے لگتی ہے، اور جوآسان سے اتر تی ہے، اور جواس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہار ہے اور وہ تمہار ہے ہیں۔ اور جواس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہار ہے ہیں۔ اور وہ تمہار ہے ہیں۔ اور جواس میں چڑھتی ہیں۔

دوسری آیت: سور و یونس آیت ۱۱ ہے: ''اور آپ خواہ کس حال میں ہوں ادر آپ کہیں ہے قر آن پڑھتے ہوں ،اور تم جو کام بھی کرتے ہو، ہم کوسب کی خبر ہے ، جبکہ تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو۔اور آپ کے پروردگارے ذرّہ برابرکوئی چیز بھی غائب نہیں۔ندز مین میں اور ندا سان میں ،اورنہ کوئی چھوٹی چیز اورنہ کوئی بڑی چیز مگروہ کتاب بین میں ہے''

تنیسری آیت: سورۃ المجاولہ آیت ہے: ''کیا آپنیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ سب پھوجائے ہیں، جو پھھ آسانوں میں ہے، اور جو پچھز مین میں ہے۔ کوئی سرگوشی تین آ دمیوں کی الی نہیں ہوتی جس میں وہ چوشے نہ ہوں۔ اور نہ پانچ کی مگر وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں'' مگر وہ ان میں چھٹے ہوتے ہیں۔ اور نہ اس ہے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں'' چوتھی آیت: سورہ تی آیت ۱۱ ہے: ''اور ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کے بی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانے ہیں اور ہم اس سے اس کی شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں''

یا نچویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۵۹ ہے: ''اوراللہ بی کے پاس مخفی خزانوں کی جابیاں ہیں۔ان کو بجزاللہ کے کوئی نبیں جانات اور وہ ان تام ہیں۔ان کو بجزاللہ کے کوئی نبیں جانا۔اور وہ ان تمام چیزوں کو جائے ہیں جو شکلی اور تری میں ہیں۔اور کوئی پتانیس کرتا مگر وہ اس کو جائے ہیں۔اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر وہ کتاب ہیں میں ہے'

چھٹی آیت: سورہ طبّم المسجدہ کی آخری آیت ہے: 'جینک وہ ہرچیز کو (اپنے علم کے) احاطہ میں لئے ہوئے ہیں'' ساتویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۱۸ ہے: ''اوروہی اللہ تعالی اپنے بندوں پرغالب و برتر ہیں''

آ مخصوی آیت: سورة المائده کی آخری آیت ہے "الله بی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی ،اوران چیزوں کی چواں کی چوان م جوان میں ہیں ،اوروہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنےوالے ہیں''

دومری حدیث: رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَى الله كَ لَنْ سوحتني مِن ان مِن سايك رحمت جن وانس اور بهائم وحشرات كدرميان اتارى بهد پس اس كة وربعه بعض برمهر بانى كرتے ميں -اوراى كى وجد

ے ایک دوسرے پردم کرتے ہیں۔اورای کی وجہے وحقی جانورائے نیچ پرشفقت کرتا ہے۔اور نانوے رحمیں اللہ فیا کی ہیں ،ان کے ذریع اللہ تعالی قیامت کے دن اپنیدوں پر مہریائی کریں گئ (مکلؤة حدیث ۲۳۷۵)

سوم — اللہ کے ظیم کارناموں میں غور کرنا — اس مراقبہ کی بنیادسورہ آل عمران کی آیات ۱۹۱۹ ہیں۔ارشاد ہے: '' بیٹک آسانوں اور ذیٹن کے بنانے میں ،اورشب وروز کے کیے بعد دیگرے آنے جانے میں ،ان اصحاب بینش کے لئے نشانیاں ہیں جو کھڑ ہے بھی ، ہینے بھی اللہ تعالی کو یادکرتے ہیں۔اور آسانوں اور ذیٹن کی پیدائش میں غور کرتے ہیں ( کہتے ہیں:) خدایا! آپ نے بیس سب لا یعنی پیدائیس کیا ( بلکہ خاص مقصد کے لئے بیکار خانہ بنایا ہے)
قور کرتے ہیں ( کہتے ہیں:) خدایا! آپ نے بیسب لا یعنی پیدائیس کیا ( بلکہ خاص مقصد کے لئے بیکار خانہ بنایا ہے)
طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر کے جند حاصل کرنا ہے۔
طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر کے جند حاصل کرنا ہے۔

اوراس مراقبہ کا طریقہ: یہ ہے کہ اللہ تعالی کے عظیم انعامات واحسانات کو یاد کرے۔ مثلاً اللہ تعالی نے ہارشیں برسائیں اور مبرہ اُ گایا جن کے ساتھ جاری اور تمام حیوانات کی زندگی وابستہ ہے۔ اور اس فتم کے دیگر انعامات واحسانات میں فورکرے، اور اس میں یوری طرح مستفرق ہوجائے۔ اس سے جذبہ تشکرا بجرے گا۔

چہارم ۔۔ پاواش اعمال کے واقعات میں خور کرنا ۔۔ لینی بیسو پے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو م کو ہلند کرتے ہیں اور دوسری تو م کو پست کرتے ہیں۔ اور جس کو چاہتے ہیں و ٹوار کرتے ہیں۔ اور جس کو چاہتے ہیں ذکیل وخوار کرتے ہیں۔ اس مراقبہ کی ہمیا دسورہ ابراہیم کی آیت ۵ ہے۔ ارشاد ہے: ''ہم نے موکی علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا (اور حکم دیا کہ ) اپنی تو م کو تاریکیوں ہے روشنی ہیں لایئے ، اور ان کو ' اللہ کے دنول' کے ذریعہ نہماکش کیجئے ، بیشک ان ہیں ہرصا بروشا کر بندے کے لئے عبر تمیں ہیں' ۔۔ یا داش کل کے واقعات ہیں خور و کھر کرنے ہے تعس دنیا ہے اکم تا کہ تا کہ دوجا رنہ ہو۔

پنجم ۔۔۔ موت اوراس کے بعد کے احوال میں فورکرنا ۔۔۔ اس مراقبہ کی بنیاد بید دیث ہے: '' منر ول کوتو ڈینے والی موت کو بکٹرت یاد کیا کرو'' (مقلوۃ مدیث عوال) اور مراقبہ موت کا طریقہ بیہ ہے کہ بیہ سوچے کہ ایک دن مرنا ہے اوراس و نیا کوچھوڑنا ہے۔ موت کے بعد صرف استھے برے اعمال ہی ساتھ رہ جا کیں گے، پھرانجام یا جنت ہوگا یا جہنم!

مفید غوروفکر: آخری دومراتے زیادہ مغید ہیں لینی پاداش کمل کے واقعات میں اور موت اور اس کے بعد کے احوال میں غور کرنانفس کی اصلاح کے لئے زیادہ مغید ہے۔ یہ باتیں سوچنے سے نفس دنیا کے نقوش قبول کرنے سے احتراز کرتا ہے۔ و نیادل سے نہیں چپکی ۔ کیونکہ جب انسان مشاغل معاش سے منقطع ہو کر، اور ڈوب کریہ یا تمی سوچتا ہے، اور ان باتوں کونگاہوں کے سامنے لاتا ہے تو مجیمیت مغلوب اور ملکیت غالب آتی ہے۔

٠ (تَوْرَكُرِيكِلْيْرُلِيهِ

### ﴿بقية مباحث الإحسان

اعلم: أن لهذه الأخلاق الأربعة أسبابا: تُكتَسَبُ بها، وموانع: تَمْنَعُ عنها، وعلاماتٍ: يُعرف تحقُّها بها:

فالإخبات الله تعالى: والاستشراف تلقاء صَقْع الكبرياء، والانصباع بصبغ الملا الأعلى، والتجردُ عن الرّذائل البشرية، وعلم قبولِ النفس نقوش الحياةِ الدينا، وعدمُ اطمئنانها بها: لاشيئ في ذلك كله كالتفكر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" فكرُ ساعةٍ خير من عبادة ستين سنة" وهو على أنواع:

منها: التفكر في ذات الله تعالى: وقد نهى الأنبياء -- صلوات الله عليهم -- عنه، فإن العامة لا يطبقونه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "تفكروا في آلاء الله، ولاتفكروا في الله" ويُروى: "تفكروا في كل شيئ، ولا تفكروا في ذات الله"

ومنها: التفكر في صفات الله تعالى: كالعلم، والقدرة، والرحمة، والإحاطة؛ وهو السعبُرُ عنه عند أهل السلوك بالمراقبة، والأصلُ فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الإحسان؛ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الحفظِ الله تُجدُهُ تُجَاهَكَ"

وصفته لمن أطاق ذلك: أن يقرأ: ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وماتكون فيه اشأن، وما تنلوا منه من قرآن، والاتعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهو دا إذ تفيضون فيه او مايعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض والا في السماء، والا أصغر من ذلك والا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ ألم ترأن الله يعلم ما في السماوات ومافي الأرض، مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والا خمسة إلا هو سادسهم، والا أدني من ذلك والا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وعنده مفاتح الغيب، الايعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والاحبة في ظلمات الأرض والارطب والايابس إلا في كتاب مبين ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ إنه بكل شيئ مديط ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وهو على كل شيئ قدير ﴾ محيط ﴾ أو قوله تعالى: ﴿ وهو على كل شيئ قدير ﴾ أو قوله صلى الله عليه وسلم: "اعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيئ لم ينفعؤك بشيئ الم ينفعؤك الله عند كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيئ لم ينفعؤك بشيئ الم ينفعوك بشيئ الم ينفعؤك بشيئ الم ينفعؤك بشيئ الم ينفعؤك بشيئ الاقد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيئ الم يضروك إلا بشيئ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيئ الم يضروك إلا بشيئ قد كتبه

الله عليك؛ رُفعت الأقلام، وجفَّت الصحف" أو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله مائة وحمة أنزل منها واحدة في الأرض" الحديث؛ ثم يتصوُّر معنى هذه الآيات من غير تشبيه والجهة، بل يستحضر المصافحة تعالى بتلك الأوصاف فقط، فإذا ضَعُف عن تصوُّرها أعاد الآية، وتصورها أيضًا. وليُخترُ لذلك وقتًا: لا يكون فيه حاقبًا، ولا حاقنًا، ولا جانعًا، والاغضبان، ولا وسنان، وبالجملة: فارخَ القلب عن التشويش.

ومنها: التفكر في أفعال الله تعالى الباهرة: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا » وصفته: أن يبلاحظ إنزال المطر، وإنبات العشب، ونحو ذلك، ويستغرق في منة الله تعالى.

ومنها: التفكر في أيام الله تعالى: وهو تذكر رفعه قومًا، وخفضه آخرين، والأصل فيه قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿و ذكرهم بأيام الله ﴾ قإن ذلك يجعل النفسَ مجردة عن الدنيا.

ومنها: التفكر في الموت ومابعدَه: والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: " اذكروا هاذمَ اللذات" وصفته: أن يتصور انقطاع النفس عن الدنياء وأنفراذها بما اكتسبت من خير وشر، وما يَرِدُ عليها من المجازاة.

وهذان القسمان أفيدُ الأشياء لعدم قبول النفس نقوش الدنيا، فالإنسان إذا تفرغ من أشغال الدنيا للفكر المُمْعِن في هذه الأشياء، وأحضرها بين عينيه: انقهرت بهيميته، وغلبت ملكيته.

(اس کے بعد دو صدیثیں ہیں) اور اس کا طریقہ: اس شخص کے لئے جواس کی طاقت رکھتا ہے ہیہ کہ پڑھے: (اس کے بعد آنھ آئین اور دو صدیثیں ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا) پھر سوچان آیات کے معانی میں، تشہیداور جہت کے بغیر، بلکہ ذبن میں لائے صرف اللہ تعالی کا ان صفات کے ساتھ منصف ہوتا۔ پس جب کمزور پڑجائے ان کے سوچنے ہے تو آیت دوبارہ پڑھے، اور پھراس کوسوچے۔ اور چائے کہ اس کے لئے ایسا وقت ہوکہ نہ ہووہ اس میں بڑاستنجاء روکنے والا ، اور نہ چھوٹا استنجاء روکنے والا ، اور نہ تھوٹا کے اور خال میں بڑاستنجاء روکنے والا ، اور نہ تھوٹا کے اور نہ اور خلاصہ: تشویش سے فارغ القلب ہو۔

اورا زائجملہ: اللہ تعالیٰ کے افعال عظیمہ میں غور وگر کرتا ہے۔ اور بنیاداس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ... ... اور

اس کا طریقہ یہ ہے کہ بارش برسانا اور سبر واگانا اوراس کے مائندا نعامات کو پیش نظر لائے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں

مستنزق ہوجائے ۔۔۔۔ اوراز انجملہ: پاواش عمل کے واقعات میں غور کرتا ہے۔ اور وہ وچنا اللہ تعالیٰ کے ایک تو م کو بلند

کرنے اور دوسری قوم کو پست کرنے کو یاد کرتا ہے۔ اور بنیاداس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے موئی علیہ السلام ہے کہ: ''ان کو

اللہ کے دنوں نے نہمائش ہے ہے'' پس بیٹک میہ چیز نفس کو دیا ہے خالی کردی ہے۔۔۔ اوراز انجملہ: موت میں اوراس

کرف وال نے جمالات میں غور وفکر کرتا ہے۔ اوراصل اس میں آنخضرت میالی آئے گئے کا ارشاد ہے: ''لذاتوں کو تو ڑنے والی چیز کو یاد

کرف اوراس کا طریقہ ہے ہے کہ موج پوش کا دیا ہے منقطع ہونا ، اورنفس کا تنہا ہونا اس خیر وشرکے ساتھ جو اس نے کمائی

ہے۔ اوراس کا خراس کا خرائی جا ہونا اس میاز است کے لئے جو اس نفس پر وار دہوگی۔

اور بیدوفتمیں تمام اقسام میں مفیدتر ہیں نفس کے دنیا کے نفوش کو قبول ندکرنے کے لئے۔ پس جب انسان دنیا کی مشغولیات سے ان چیزوں میں گہری سوچ کے لئے فارغ ہوجاتا ہے، اور وہ ان نضورات کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے تواس کی مجیمیت مفلوب اور اس کی ملکیت غالب ہوجاتی ہے۔

# قرآن كريم اور بعض احاديث

تفكروتد بركى تمام انواع كے لئے جامع ہيں

مراقبات کی ذکورہ بالا انواع عوام کے لئے ممکن الحصول نہیں۔ عامة الناس کے لئے یہ بات آسان نہیں کہ دنیوی علائق سے پکسر کنارہ کش ہوکر مراقبہ ہیں مستفرق ہوجا کیں اور ذکورہ امور نگا ہوں کے سامنے لیآ کیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان تصورات کے لئے ایسے پکیر ہائے جسوں تجویز کئے جا کیں جن میں غور وقکر کی ذکورہ یا نچوں انواع مرتب شکل میں موجود ہوں۔ اور ان کے لئے ایسے ہیاکل اور ایسے جسمے تجویز کئے جا کیں جن میں ان انواع کی روح پھونک دی جائے ، تاکہ عام لوگ ان کا قصد کریں۔ اور وہ باتیں ان کو پڑھ کرسنائی جائیں تاکہ وہ بقدر نصیب ان سے فائدہ اٹھا کیں۔

چنانچہ نی کریم طالبہ این کو قرآن کریم عطافر مایا گیا، جو فدکورہ انواع کے لئے نسخہ جامعہ ہے۔ نیز قرآن کریم کے ساتھ ''اس کے ماند'' اور بھی مضامین ویئے گئے، جواحادیث میں مروی ہیں اور وہ مراقبات کے لئے مفید ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے میں ان ووتوں میں یعنی قرآن کریم میں اوراحادیث کے اس مخصوص حصہ میں آپ میلائی آئے گئے ہم کوروفکر سے تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں عطافر مائی گئی ہیں، جواگلی امتوں کو مختلف زمانوں میں دی گئی تھیں۔ والتداعلم اور چونکہ قرآن کریم میں ایر کھنے والی وہ تمام یا تیں جمع ہیں اس لئے حکمت الی نے جایا گہ:

۔ قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دی جائے۔ تلاوت کے فضائل بیان کئے جائیں اور بعض مخصوص سور توں اور آتوں اور آتوں اور آتاوں کے فضائل بیان کئے جائیں۔ چنانچہ:

(الف) آبک روایت میں قرآن کریم کی آبتوں کے پڑھنے اور کیھنے کوموٹی تازی او نچی کو ہان والی اونٹیوں ہے بہتر قرار قرار دیا گیا (مقتلوٰ قاصدیث میں آباد میں تین آبیتیں پڑھنے کو جا ندارگا بھن اونٹیوں ہے بہتر قرار و یا (مقتلوٰ قاصدیث الاقالی ہیں ایک جی بیاریئر بیان جیں آبات کریمہ کی تلاوت سے حاصل ہوئے والے معنوی فائد و والے معنوی فائد و اجرواتو اب کو ایک اپنی محسوس مثال کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے جس سے بہتر کوئی مال عربوں کے زدیہ نیس تفا۔ (اجرواتو اب) کو ایک اپنی محسوس مثال کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے جس سے بہتر کوئی مال عربوں کے زدیہ نیس تفا۔ (ب) اور جس نے قرآن جی مہارت پیدا کر لی: اس کو طائلہ کے ساتھ تشبید دی (مقتلوٰ قاصدیث کا الا)

(خ) اور بتایا کہ جس نے قرآن پڑھا اس کو ہرحرف کے بدلے ایک نیکی طے گی۔ پھروہ ایک نیکی بھی دس نیکیوں کے برابر ہوگی (مقتلوٰ قاصدیث کا ا

(د) اور تلاوت قرآن کے تعلق بولوں کے درجات بیان کئے کہ جوسلمان قرآن پڑھتا ہے، وہ تُرنے کیموں کی طرح ہے جس کی بواور من و دونوں جوہ ہوتے ہیں۔ اور جوسلمان قرآن نہیں پڑھتا وہ مجود کی طرح ہے کہاس میں بوتو نہیں گرمزہ ہوتا ہے۔ اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن جیسا ہے۔ اس میں خوش بوجی نہیں اور مزہ بھی آئے ہے۔ اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے دہ خوشبودار پھول کی طرح ہے، جس کی بواجھی ہے، مگراس کا مزہ تائے ہے (سکتو قصد یہ اسام) منافق قرآن پڑھتا ہے دہ خوشبودار پھول کی طرح ہے، جس کی بواجھی ہے، مگراس کا مزہ تائے ہے دہ نوشبودار پھول کی طرح ہے، جس کی بواجھی ہے، مگراس کا مزہ تائے ہے دہ نوبی ہو یا جا سکے گا، دہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف ہے جھڑا اگریں گی (مکلو قصد یہ ۱۳۱۳) اور اس جھڑنے ہے کہ قاری کی نوبی ہو تھو اور اس بھڑنے ہے کہ قاری کی نوبی ہو تھا تھو یا جا سکے گا، دہ نوبی ہو تھا تھو ہو یا ہیں گے، اور اس کی تربادی کو چا ہیں گے، اور اس کی تلاوت نجات کو۔ اور بالآخر سبب جیات لیتی تلاوت قرآن کو دیگر اسباب بلاکت پرترجی حاصل ہوگی، اور وہ بندہ ناتی ہوگا۔ نجات کو۔ اور اور احاد یہ بیس خاص سورق الور قالوت تول کی فضیلت بیان کی بیسے سورہ کیف ، سورۃ الملک، سورۃ الفاتح، سورۃ الملک، سورۃ الفاتح، سورۃ الملک، سورۃ الفاتح، سورۃ الافلامی، مؤذ تین وغیرہ کا آئیاز بیان کیا گیا تا کہ لوگ اللی کی دولوں کی وظیفہ بنا کیں۔



اور بيرتفاضل يجند وجوه ہے:

اول: وه سورت یا آیت: صفات الهید می خور و کرکے لئے زیادہ مفید ہے۔ اوراس میں صفات الهید کے تعلق سے مامعیت اور ہمد کیری کی صفات الهید کے تعلق سے جامعیت اور ہمد کیری کی صفت یائی جاتی ہے۔ جیسے آیت الکری ، سورہ حشر کی آخری تعین آیت الاخلاص وغیرہ۔ ان آیتوں کا درجہ قر آن کریم میں ایسا ہے جیسا اساء الهید میں "اہم اعظم" کا درجہ۔

دوم: وہ سورت الی ہے کہ اس کا نزول بندوں کے درد (وظیفہ) کے لئے ہوا ہے۔ تاکہ لوگ جانیں کہ وہ اپنے پروردگار کا تقرب کیسے حاصل کریں؟ جیسے سور وُ فائخہ۔ سور وُ فانخے کا درجہ قرآن کی دوسری سورتوں کے مقابلہ بیں ایسا ہے جیسا عبادات بیں فرائض کا درجہ۔

سوم: ووسورتیں جامع ترین سورتیں ہیں۔ جیسے ذہراؤین بینی سورہ بقر واورسورہ آل جمران (سورہ بقرہ بیس اسلام کے اصول وعقا کداورا دکام شریعت کا جتناتف یلی تذکرہ ہے اتناکسی دوسری سورت بین بیس ہے۔ ای لئے اس سورت کوقر آن بیس سے مقدم رکھا گیا ہے، اوراس کو' قرآن کی کو ہان' قرار دیا گیا ہے۔ اور حدیث بیس خبر دی گئی ہے کہ جس گھر بیس سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر بیس شیطان نہیں آسکتا۔ اور سورہ آل عمران میں مجادلات اور جنگی معاملات کی جنتی تفصیل ہے، اس گھر بیس شیطان نہیں آسکتا۔ اور سورہ آل عمران میں مجادلات اور جنگی معاملات کی جنتی تفصیل ہے، اتن کسی دوسری سورت میں نہیں ہے)

(ز)رسول الله مَالِيَّا يَالِيَّا مِنْ مُن سُريف كِمتعلق قرماياكة الدوقر آن كادل ما المكوة مديث ٢١٣٧) اورياس كوقر آن كادل تين وجدس قرمايا ب:

مہلی وجہ: دل سے اشارہ ' درمیان' کی طرف ہوتا ہے۔ اور ینسس مثانی میں سے ہے، جو تھن اور میع طول سے مجوثی اور معلق اور معلق اور معلق اور معلق اور معلق اور معلق سے بیزی ہیں۔

دوسری وجہ: دل سے اشارہ جسم کے اہم جزء کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اوراس سورت میں شہرانطا کید کے ایک بزرگ حبیب نجار رحمہ اللّٰہ کی جوُلْقر سریبان ہوئی ہے: اس میں تو کل ، تفویض اور تو حید کی تعلیم ہے۔ بید مضامین آیت ۲۲-۲۵ میں آئے ہیں۔ ان اہم مضامین کی وجہ سے اس کوقر آن کا دل قرار دیا ہے۔

تنیسری وجہ: دُل پرحیات کا مدار ہے، وہی مائیئر نندگانی ہے۔ اُوراس سورت میں نظر ونڈ بر ( مراقبوں ) کی پانچوں انواع کامل دکھمل صورت میں موجود ہیں۔اس لئے اس کوقر آن کا قلب کہا ہے۔

(ح)رسول الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَل اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلّهُ مَلْ اللهُ مَلّهُ مَلْ اللهُ مَلّهُ مَلْ اللهُ مَلّهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ المُل

المتخور بيافيترل

ک سفارش کی یہال تک کہ وہ بخش دیا گیا (مقلوۃ حدیث ۲۱۵۳) یکسی امتی کا واقعہ ہے جس کو نبی مبالفہ کی این مکاشفہ میں ویکھا ہے۔ میں ویکھا ہے۔

فا کدہ : یہ امتی کوئی ایسے سے الی بھی ہو سکتے ہیں جن کی آپ کے سامنے دفات ہوگئی ہو۔ اور بعد ہیں موجود ہونے والا امتی بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ کشف ہیں آئندہ چیش آنے والے واقعات بھی نظر آتے ہیں۔

نوٹ :سورۇسىجە دەمىلى ئىمىي تايىتى بىن بىگردەاس ھەيت مىس مرازىيى ـ

اور حكمت البياس كى محمقتنى مونى كد:

(الف) قر آن کریم کی و کمیر بھال کرنے کی اوراس کو یا در کھنے کی ترخیب دی جائے۔ اورلوگوں کو بتایا جائے کہ جتنی جلدی اونٹ اپنی رسّی سے نکل بھا گتا ہے اس ہے بھی جلدی قر آن سینہ سے نکل جا تا ہے۔

(ب)اورقر آن کریم کوتر تیل سے بعنی تھر کر پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ سورۃ المزیل آیت ہم میں تھم دیا گیا ہے: ﴿ وَدَقُلِ الْفُوٰ آنَ فَوْ بِیْلَا ﴾ بعنی قرآن کو فوب صاف صاف پڑھو (ایک ایک ترف الگ کرکے پڑھو) اس میں قرآن کریم کی تعظیم بھی ہے اور تظرونڈ برکام تصد بھی حاصل ہوتا ہے۔

(ع) اورا پسے وقت میں تلاوت کرنے کی ترغیب دی جائے جب دل قرآن کی طرف مائل ہو، جمعتیب خاطر حاصل ہوا ورنشاط خوب ہو، تا کہ قرآن میں خوب غور کیا جاسکے (مفکوۃ حدیث ۲۱۹۰)

(و) قرآن کریم کواچی آوازے پڑھنے کی بھی ترغیب دی جائے ارشاد قرمایا: زیدو القرآن باصوات کم قرآن کواپی آوازوں سے مزین کرولینی ترتیل وتجوید کے ساتھ عربی لہجہ ش پڑھو(مفئوۃ حدیث ۲۱۹۹) دوسری حدیث میں فرمایا کہ: "قرآن کواپی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، کیونکہ اچھی آواز ہے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے المفئوۃ حدیث ۲۲۰۸) (ه) اس کی بھی ترغیب دی جائے کرقرآن کریم روتے ہوئے پڑھا جائے یارو نے کی صورت بنائی جائے تا کہ مراد برآئے اور مرادغور وفکر کرتا ہے (این ماجہ حدیث ۱۳۳۷)

(د) قرآن کریم کے بھو لنے کو ترام قرار دیا جائے اور اس پر دھید ستائی جائے۔ فرمایا:''جو بھی شخص قرآن پڑھے، پھر اس کو بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ملا قات کرے گا''(مشکلوۃ حدیث ۲۲۰۰) (ز) رسول اللہ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل

(ح) عربوں کے مختلف کبجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے والے ناخواندہ ، بوڑھے اور بچے بھی قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔اس لئے اس سلسلہ میں مہولت پیدا کرنی ضروری ہے۔

وه احادیث شریفه جومرا قبات میں مفید ہیں: اللہ عزوجل کی جانب ہے قرآن عکیم کے علاوہ آنخضرت میں ملایم

- ﴿ أُوْسُرُورُ بِبَالْيَدُ لِهِ ﴾

كوجومضامين عطافر مائے ملئے ہيں، اور جومرا قيات ميں مفيد ہيں، وه درج ذيل تنم كي روايات ہيں:

اس کی روح ہم قبض کریں گے )اس وفت ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کی دونوں جماعتوں نے اس کو فیصلہ سونیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں تک پیائش کرلی جائے۔ جس بستی سے وہ قریب ہواس کو اُس بستی کا مان لیا جائے۔ جس بنتی ہے وہ قریب ہواس کو اُس بستی کا مان لیا جائے۔ چنانچہ رحمت جائے۔ چنانچہ رحمت کے درادہ سے وہ جلاتھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی (منعق علیہ محکورة حدیث ۲۳۳۷)

صدیث (۳) ۔۔۔۔رسول اللہ مظافیۃ اللہ مظافیۃ اللہ تعینا اللہ تعالیٰ مؤمن بندے کی توبہ اس مسافرے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو (اثنائے سفر) کسی غیر آبا واور سنسان زشن میں اثر گیا ہو، جو سامان حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت ہے جری ہوئی ہو اور اس کے سامان ہو۔ اپس وہ سرر کھ کر ہے جری ہوئی ہو اور اس کے سامان ہو۔ اپس وہ سرر کھ کر کے کیا اور اسے نیند آگئی۔ جب آ کھ کھی تو دیکھا کہ اور تی عائی ہاں تک کہ کہدے گیا اور اسے نیند آگئی۔ جب آ کھ کھی تو دیکھا کہ اور تی عائی ہے۔ وہ اس کی حل اش میں سرگرداں پھرا، یہاں تک کہ گری اور پیاس کی شدت ہے اس کی جان پرین آئی۔ اس نے سوچا کہ اس جگہ جاکر پر جا دُن اور و ہیں جان جان آئی سے سرد کردوں۔ چنا نچہ وہ اوٹ کر اپنے باز و پر سرد کھ کر مرنے کے لئے لیٹ گیا۔ (اور نیندا آگئی) پھر جب اس کی آ کھ کھی تو کے سے کہ سرد کردوں۔ چنا نچہ وہ اوٹ کر اپنے باز و پر سرد کھ کر مرنے کے لئے لیٹ گیا۔ (اور نیندا آگئی) پھر جب اس کی آ کھ کھی تو کیوں ہوئی اور ٹی کھوئی ہوئی اور ٹی کے ملئے سے کیا دیا تا ہے۔ کہ وہ اور ٹی کھوئی ہوئی اور ٹی کے ملئے سے کیا دیا ہو تا ہے۔ موٹ برد کی مرن بندے کے اس کے پاس کھڑی ہے۔ پس جتنا میں مافرا پی کھوئی ہوئی اور ٹی کے ملئے سے خوش ہوتا ہے، موٹ برد سے کی توبہ سے اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے جیل '(مقلو قامد یہ ۲۳۵۸)

صدیث (۳) ۔۔۔۔ رسول اللہ مظافیۃ آپا اللہ کے کی بندے نے کوئی گناہ کیا۔ ہراس نے اللہ ہے مرض

کیا: میرے پروردگار! جھے ہے گناہ ہوگیا، جھے معاف قرما! تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: ''کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی

پروردگار ہے، جو گناہوں پر بکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے؟! ہیں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف

کردیا'' ۔۔۔ ہجر جب تک اللہ تعالی نے چا بابندہ گناہ ہے کا رہا، پھروہ کوئی اور گناہ کر جیغا۔ پھراس نے اللہ تعالی ہے

عرض کیا: میرے پروردگار! جھے ہے گناہ ہوگیا، آپ میرا گناہ معاف فرمادیں۔ تو اللہ تعالی پھر فرماتے ہیں: ''کیا میرا بندہ

جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو تصور معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے؟! ہیں نے اپنے بندے کا گناہ

معاف کردیا'' ۔۔۔۔ پھر جب تک اللہ تعالی نے چا ہا دہ بندہ گناہ ہے دکار ہا، بھر پوکرکوئی گناہ کر ہیشا، تو پھر اللہ تعالی ہے

مرض کیا: میرے پروردگار! جھے ہے اور گناہ ہوگیا، آپ اس کو بھی معاف فرمادیں۔ تو اللہ تعالی پھر ارشاد فرماتے ہیں: ''

کیا میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ پر پکڑتا ہمی سے اور معاف بھی کرتا ہے؟! ہیں نے اپنے بندے کو

کیا میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ پر پکڑتا ہمی ہوا ورمعاف بھی کرتا ہے؟! ہیں نے اپنے بندے کو

کیا میر ابندہ جانس کا بھی جا ہے کرے' (متن علیہ محلف فرصادی)

صدیث (۸) — رسول الله مین آنیکی آنیک مرده، چیوٹے کان دالے بحری کے بیچ پر گذر ہے۔ آپ نے اس کا کان پر کرا اور ساتھیوں سے فرمایا: ''اس کو ایک درہم میں کون لیمنا پسند کرتا ہے؟ '' صحابہ نے جواب دیا: اسے تو کوئی مغت لیمنا بھی پسند نہیں کر ہے گا۔ آپ نے فرمایا: '' دیااللہ کے نزدیک اسے بھی زیادہ بے قدر ہے! '' (مسلم شریف ۱۳۰۱۸ کتاب الزہد) ان روایات میں غور دفکر کیا جائے تو بھی فروتی واکھاری ادرعا جزی و نیاز مندی پیدا ہوگی۔ ول اللہ تعالیٰ کی طرف محکے گا۔ نفس ٹوٹے گا۔ اور دنیا ہے دل اکمر سے گا۔ اور آخرت کی تیاری کرنے کی قکر پیدا ہوگی۔

ولما لم يكن سهلاً على العامّة أن يتفرّغوا للفكر الممعن، وإحضارِها بين أغينهم: وجب أن يُجعل السباح: يُعَبِّى فيها أنواع الفكر، وهيا كلُ: يُنفخ فيها روحُها، ليقصدها العامّة، ويتلى عليهم، ويستفيدوا حسبما قُدَّرَ لهم.

وقد أوتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم القرآن جامعًا لهذه الأنواع، ومثلَه معه؛ وأرى أنه جُمع له صلى الله عليه وسلم في هذين جميعُ ماكان في الأمم السابقة، والله أعلم.

#### فاقتضت الحكمة:

[١] أَنْ يَرَغُبُ فَى تَلَاوَةَ الْقَرِآنَ، ويُبَيِّنَ فَصَلُّهَا، وَفَصَلُ سورُو آيَاتٍ منه:

[الف] فشبُّه النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة المعنوية الحاصلة من الآية، بفائدة محسوسة لاأنفع منها عند العرب، وهي: ناقة كُوْمَاءُ أو خَلِفَةٌ سَمِيْنَةٌ، تصويرًا للمعنى، وتمثيلا له.

[ب] وشَبَّهُ صاحبها بالملائكة.

[ج] واخبر باجرها بكل حرف.

[د] وبَيِّن درجاتِ الناس بما ضرب من مَثلِ الْأَثْرُجَّةِ، والتمرة، والحنظلة، والرَّيحانة.

[م] وبين أن سور القرآن تتمثَّلُ يوم القيامة أجسادًا: تُرى وتُلمس، فتحاجُ عن أصحابها.

وذلك: الكشاف لتعارض أسبابٍ عذابِه ونجاتِه، ورجحانِ تلاوةِ القرآن على الأسباب الأخرى.

[ر] وبين أن السور فيما بينهما تتفاضل.

أقول: وإنما تتفاضل لمعان:

منها: إفادتُها التفكرَ في صفات الله، وكونُها أجمعَ شيئ فيه، كآية الكرسي، وآخر الحشر، و ﴿قل: هو الله أحد ﴾ فإنها بمنزلة الاسم الأعظم من بين الأسماء.

ومنها: أن يكون نزولُها على ألسنة العباد، ليعلموا: كيف يتقربوا إلى ربهم؟ كالفاتحة: ونسبتُها من السور كنسبة الفرائض من العبادات.

ومنها: أنها أجمعُ السور، كالزُّهراوين.

[ز] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يلس: "إنه قلب القرآن" لأن القلب يؤمئ إلى التوسط، وهذه من المثانى: دون المئين فما فوقها، وفوق المفصّل، وفيها: آيات التوكل، والتفويض، والتوحيد، على لسان محدّثِ أنطاكية: ﴿ ومالى لا أعبد الذي فطرني ﴾ الآيات، وفيها: الفنونُ المذكورة تامّة كاملة.

[ح] وفي تبارك الذي: " شَفَعَتْ لرجل حتى غُفرله" وهذه قصة رجل رآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بعض مكاشفاته.

[۲] وان يرغّب:

[الف] في تعاهده واستذكاره، ويُضرب له مَثَلُ تفصّي الإبل.

[ب] وفي الترتيل به.

[ج] وتلاوتِه عند ائتلاف القلوب، وجمع الخاطر، ووفور النشاط، ليكون أقربَ إلى التدبر.

[د] وحسن الصوت به.

[م] والبكاء أو التباكي عنده وتقريبا للمراد، وهو التفكر.

[ر] ويُحَرَّمَ نسيانُه.

[ر]وينهي عن خدمه في أقلَّ من ثلاث، لأنه لايفقه معناه حينئذ.

[ح] وجاء ت الرخصة في قراء ته على لغات العرب، تسهيلا عليهم، لأن فيهم الأمي، والشيخ الكبير، والصبي. ومما أوتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في غير القرآن عنه عزُّوجلَّ:

[۱] يا عبادي! إنى حرَّمتُ الظلم على نفسى، وجعلته بينكم محرَّما، فلا تُظالموا. يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته" الحديث.

[٢] كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعا وتسعين إنسانا" الحديث.

[٣] لَلْهُ أَشَدُّ فَرحًا بِتربة عبده" الحديث.

[٤] إن عبدًا أذنب ذنبا" الحديث.

[ه] إن لله مائةً رحمةٍ، أنزل منها واحدة" الحديث.

[7] إذا أسلم العبد، فحسن إسلامُه" الحديث.

[٧] وأحاديث تشبيه الدنيا بماءٍ يَلْحَقُّ بالأصبع من اليم.

[٨] وبجَدْي أَسَكٌ ميتٍ.

ترجمہ: اور جب عوام کے لئے آسان نہیں تھا کہ فارغ ہوجا کیں گہرے فور کے لئے ،اور قدکورہ امورکوا پی نگاہوں کے سامنے لانے کے لئے تو ضروری ہوا کہ مقرر کئے جا کیں ،ایسے پیکر ہائے محسوس جن میں فور وفکر کی فدکورہ انواع مرتب کی جا کیں ،اور (مقرر کئے جا کیں) ایسے جسے جن میں انواع فدکورہ کی روح پھوٹی جائے ، تا کہ عوام اُن (پیکرول اور محسوس) کا قصد کریں ،اوروہ ان کو پڑھ کرسنائی جا کیں یعنی وہ پیکراور بیکل کلام ہوں جولوگوں کو پڑھ کرسنائی جا ہیں ۔اور وہ استفادہ کریں چس قدران کے فعیب میں ہے۔

اور بالتحقیق نبی مَلائنَدَوَیْ قرآن دیے گئے جوان انواع کے لئے جامع ہے، اورآپ اس قرآن ) کے ماننداس کے ساتھ دیئے گئے (بیقر آن اورخصوص احادیث بیکراور دیکل ہیں ) اور بیل گمان کرتا ہوں کرآپ کے لئے ان دو میں جمع کی گئیں (خور دفکر کے سلسلہ کی) وہ تمام یا تنیں جوگذشتہ امتوں میں تھیں، یاتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

پس حکمت (خداوندی) نے چاہا: (۱) کر ترغیب دی جائے تلاوت قرآن کی ،اور تلاوت کی نضیلت بیان کی جائے اور قرآن کی بچھآ یوں اور سورتوں کی بھی نضیلت بیان کی جائے: (الف) پس ٹی میلائی آئے اُنے نے آیت سے حاصل ہونے والے معنوی فائدہ کو تشبید دی ایسے محسوس فائدے کے ساتھ جس سے مفید تر عربوں کے زود یک کوئی چیز تبییں تھی۔ اور وہ محسوس فائدہ او ٹی کوہان والی او ٹی یا موٹی حالمہ او ٹی ہے ( تشبید دی) معنی کی منظر شی کرتے ہوئے اور معنی کی تمثیل کے طور پر (ب) اور تشبید دی تلاوت کرنے والے کو فرشتوں کے ساتھ (ج) اور جرحرف کے بدل تلاوت کے ثواب کی اطلاع دی (د) اور کوگوں کے مراجب بیان کے قراب کی اطلاع در) اور کوگوں کے مراجب بیان کے ترخ کیموں اور مجبور اور اندر ائن اور خوشبود اربیمول کی مثال کے ذریعہ جو آپ نے بیان کی (ہ) اور یہ بات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہوگی جو دیکھے اور چھوے بیان کی (ہ) اور یہ بات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہوگی جو دیکھے اور چھوے بیان کی (ہ) اور یہ بات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہوگی جو دیکھے اور چھوے بیان کی (ہ) اور بیات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہوگی جو دیکھے اور چھوے بیان کی (ہ) اور بیات بیان کی رہ کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہوگی جو دیکھے اور چھوے کی این کی (ہ) اور بیات بیان کی رہ کو کی تر آن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں متمثل ہوگی جو دیکھے اور چھوے

جائیس کے، پس وہ ان کے پڑھنے والوں کی جانب ہے جھڑا کریں گی، اور وہ جھڑڑا: پڑھنے والے کی نجات اور عذاب کے اسباب کے تعارض کا انکشاف ہے، اور دیگر اسباب ہلاکت پر قرآن کی تلاوت کار تجان ہے (د) اور بیات بیان کی کہ صورتوں میں باہمی تفاضل ہوتا ہے: از انجملہ: سورت کا تفکر صفات میں غور کرنے کا فائدہ دیا ہے، اور سورت کا تفکر وقد بر میں جائے ترین آیت ہونا ہے۔ جیسے آیت الکری اور سور قالحشر کی آخری آخری آپنی اور قل ہواللہ احد لیس بیآیات اللہ کے نامول میں اسم اعظم جیسی ہیں۔ اور از انجملہ: بیہ بات ہے کہ سور قالحشر کی آخری آپنین اور قل ہواللہ احد لیس بیآیات اللہ کے نامول میں اسم اعظم جیسی ہیں۔ اور از انجملہ: بیہ بات ہے کہ سورت کا نزول بندوں کی زبان پر ہوا ہو، تا کہ بند ہے جانمی کہ دہ اپنے پروردگار کی بزد کی کیسے حاصل کریں؟ جیسے فی تحد اور اس کی نسبت دوسری سورتوں سے جیسے فرائن کی نسبت عبادات سے اور از انجملہ: بیہ ہے کہ وہ سورت سورتوں میں جامع ترین ہو۔ جیسے دوروشن سورتیں۔

(ز) اور رسول الله ميل تَعَيَّرُ ني نيس سے جنجو علق قرمايا: "بينک وه قرآن کا دل ہے "اس لئے کہ دل اش ره کرتا ہے درميان کی طرف۔ اور بير مثانی ميں ہے جنجو عين پس اس سے برگ سورتوں سے بنچ ہے اور مفصل ہے او پر ہے۔ اور اس ميں: توکل ، تفويض اور توحيد کی آيتیں بيں ، انطا کيہ کے ملبم کی زبان ہے: "اور مير ہے پاس کونساعذر ہے کہ اس کی عبادت نہ کروں جس نے بچھے پيدا کيا؟" کی آيات پڑھے۔ اور اس ميں: فنون فرکورہ: تام وکا فل بيں (ت) اور (آپ ميانت نہ کروں جس نے بچھے پيدا کيا؟" کی آيات پڑھے۔ اور اس ميں: فنون فرکورہ: تام وکا فل بيں (ت) اور (آپ ميانت کے فرمايا) تبارک الذی کے متعلق کرديا گيا" اور بيا يک آور بيا کيا توري ميانت کي مکافقہ ميں ديکھا ہے۔ آدی کا قصہ ہے جس کو ني ميانت کی مکافقہ ميں ديکھا ہے۔

(۲) اور ( حکمت نے چاہا) کہ (الف) ترغیب دی جائے ترآن کی دکھے ہمال کرنے کی اور اس کو یا در کھنے کی اور ترآن

کے لئے اونٹ کے ہماگ جانے کی مثال بیان کی جائے (ب) اور ( ترغیب دی جائے ) اس کی تلاوت کی تھمر تھم کر (ن)
اور اس کی تلاوت کی دلول کے اکھا ہونے اور دل کے جمع ہونے اور شاط کے زیادہ ہونے کے وقت تا کہ تلاوت تد ہر سے قریب تر ہو (د) اور ( ترغیب دی جائے ) قرآن کو اچھی آ واز ش پڑھنے کی (ھ) اور رونے کی یارونے کی صورت بنانے کی تلاوت کے وقت ، مراد کونز دیک کرنے کے طور پراور مراد غور وگر کرنا ہے (د) اور حرام قرار دیا جائے اس کا بھولنا (ز) اور دوکا جائے تر آن ختم کرنے ہوئے تین دن ہے کم میں اس لئے کہ قاری نہیں سمجھے گا اس وقت اس کے معنی (ح) اور اجازت وار د ہوئے جبی بی ترقوں میں قرآن پڑھنے کی ، ان پرآسانی کرتے ہوئے ، اس لئے کہ ان میں تاخوا نہ واور بہت بوڑھے اور نہیں جو تھی دیا تھی تاخوا نہ واور بہت بوڑھے کے بیں اللہ عزوج کی جانب سے : (اس کے بعد چھو میشیں ہیں)(د) اور دیا کو تشہید دینے کی صورت ہیں)

الغات :غبنسي تسعبية السجيسة الشكركور تيب دينا ... .. كسومسا يهونث أكسوم كا بلند برر يكوبان والا



اونٹ ..... خیلفتِ الناقدُ : حاملہ ہوتا ہمغت: خیلفہ .....محدث: جس کواللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو یعنی روش خمیر، جس کا گمان سیح فکل ہے اور اس کی رائے اکثر درست ہوتی ہے۔ کہ

## اخلاص کی اہمیت اور ریا کی شناعت

نیت: عبادت کی روح ہے، اور عبادت کی ظاہری شکل اس کا جسم۔ اور جسم کی روح کے بغیر زندگی نہیں ، گر روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ البتہ زندگی کے آٹار بدن کے بغیر کال دکمل ظاہر نہیں ہوتے۔ سورة الج آبت سے میں ارشاد پاک ہے:'' اللہ کے پاس نہ اُن ( ہدیوں ) کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اُن کا خون ، بلکہ ان کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے' یعنی انچھی نیت پہنچتی ہے جو قربانی کی روح ہے۔ اور صدیرے میں ہے کہ:'' اٹھال کا مدار نیتوں پر ہے' یعنی جیسی نیت و کہی مراد۔

اور متعددروایات میں بیمضمون آیا ہے کہ اگر کوئی مخص عمل کی تجی نیت رکھتا ہے، مگر کسی مانع کی وجہ ہے وہ مل پر قادر نہ ہوسکا تو اس کے لئے اس عمل کا تو اب لکھا جاتا ہے۔ جیسے سفر یا بیاری کی وجہ سے کوئی اپنا وظیفہ پورانہ کر سکے تو بغیر عمل کے بھی تو اب لکھا جاتا ہے۔ جیسے سفر یا بیاری کی وجہ سے کوئی اپنا وظیفہ پورانہ کر سکے تو بغیر عمل کے بھی بغیر خرج کے بھی تو اب کہ سے اس مطرح شک حال وجوہ خیر میں خرج کرنے کی تجی نیت رکھتا ہوتو اس کے لئے بھی بغیر خرج کے تو اب لکھا جاتا ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمہ اللہ ۱۳۳۶)

اورنیت سے مراد: وہ بات ہے جو علی پرآ مادہ کرتی ہے یعنی رسولوں کی معرفت ایٹھے برے اعمال پرجن نتائج کی خواطلاع خبردی علی ہے ان کی تقد این کرنا یعنی اطاعت کرنے والوں کے لئے تو اب اور نافر مانوں کے لئے عقاب کی جواطلاع دی گئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی عمل کرنا یا کسی بات ہے بازر بہنا ۔۔۔ یا اوامرونو ابنی کے انتثال کی محبت ول میں موجز ن جو اور اس تقاضے سے کوئی عمل کرنا یا کسی جا مراض کرنا: مجی اخلاص ہے۔ اور خالص نیت سے کیا ہوا کام بھی مقبول بارگاہ ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے تو وہ کام مقبول نہیں ، اس لئے ضروری ہوا کہ کسی کو دکھانے اور سنانے کے جذبہ سے بارگاہ ہے۔ اور دیا جا کہ اور شاختیں بیان بیا کہ کہا جا تھے۔ اور دیا جا تھے اور دیا جا تھے اور شاختیں بیان کی جا تھی۔ اس سلسلہ کی ووروا بیتی ورج ذیل ہیں:

بہلی روایت: حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا: وہ تمن قشم کے لوگ ہوں گے خلاف فیصلہ کیا جائے گا: وہ تمن قشم کے لوگ ہوں گے: ایک: وہ جومعر کہ جہاد میں اس لئے شہید ہوا کہ لوگ اسے ''سور ما'' کہیں۔ دوسرا: وہ جس نے دین پڑھا پڑھا یا تا کہ لوگ اسے ''عالم'' کہیں۔ اور تیسرا: وہ جس نے انتھے کا موں میں اس لئے خرچ کیا کہ لوگ اسے ''دا تا'' کہیں۔ ان تمنوں کے متعلق علم ہوگا ، اور وہ منہ کے بل جہنم کی طرف تھیدنے جائیں گے (مقلونة حدیث ۲۰۵) کیونکہ ان کے کہیں۔ ان تمنوں کے متعلق علم ہوگا ، اور وہ منہ کے بل جہنم کی طرف تھیدنے جائیں گے (مقلونة حدیث ۲۰۵) کیونکہ ان کے

اعمال میں اخلاص نہیں تھا۔

دوسری روایت: حدیث قدی میں ہے: اللہ پاک ارشادفر ماتے ہیں: "میں ساجھاداروں میں شراکت ہے سب
ہے زیادہ بے نیاز ہوں بعنی مجھے بھاگی داری کی بچھ حاجت نہیں۔ جس نے کوئی ایسائل کیا، جس میں میرے ساتھ
میرے علاوہ کوشریک کیا تو: میں اس عمل کواس کے شرک کے ساتھ چھوڑ تا ہوں!" اورا یک روایت میں ہے: "میں اس سے
میزار ہوں، وہ عمل ای کے لئے ہے جس کے لئے کیا ہے" ایس جائے اس سے اجرطلب کرے (رواہ سلم مشکلاة حدیث میں اس الریاء والسمعة)

جلدی خوش خبری: حضرت ابو در رضی الله عند قرماتے ہیں: رسول الله میکانی آئیا ہے بوجھا گیا: ایک مخص عمل خیر کرتا ہے، اور لوگ اس عمل کی حضرت ابو در رضی الله عند قرماتے ہیں، بتا کیں: اس کا کیا تھم ہے؟ بیر یاء ہے یا نہیں؟ آتخضرت منالئة آئیا نے فرمایا:'' و دمؤمن کی جلدی خوش خبری ہے!''

تشریخ: اس حدیث کا مطلب ہے کہ بندے نے مل تو صرف الله کی خوشنودی کے لئے کیا۔ کوئی اور جذبہ کا رفر ما نہیں تفا۔ مگر جب ممل بارگا و خداوندی میں قبول ہوا تو و و مقبولیت زمیں میں اتری اور لوگ اس کی تعریف اور اس سے مجت کرنے سکے تو یہ مؤمن کے لئے ایم وانس خوش خبری ہے۔ یہ دکھانے اور سنانے کے لئے ممل کرنانہیں ہے۔

دو براثواب: حضرت ابو بریره رضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله! رات ایسا بواکه میں گھر میں نماز پر حد ہاتھا۔ اچا تک ایک صاحب آگئے، اور انھوں نے مجھے نماز پر صفتے دیکھا۔ مجھے یہ بات اچھی کی کہ انھوں نے مجھے نماز پر صفت دیکھا، تو کیا یہ بات دکھانے اور سنانے میں شار ہوگی؟ آنخضرت مینالین آئی نے فرمایا: '' ابو برزہ اتم پر اللہ کی رحمت ہو! تمہارے لئے دواجر ہیں: پوشیدہ کا جراورآشکارا کا اجز' (مفکوة صدیث ۲۳۲)

تشری نید بات اس صورت میں ہے کہ فوش ہونا مغلوب ہو، تنہا گمل کا باعث ندین سکتا ہولیجی خواہ کو کی دیکھتا یا نددیک اور ند ندکر ہے۔
وہ کل ضرور کرتا ہمرا تفا قاکس نے دیکھ نیا تو اچھالگا، بید کھا ٹا سنا تاہیں ہے۔ دیا وہ ہے کہ کوئی دیکھے تو عمل کرنے ورند ندکر ہے۔
اور پوشیدہ کا اجر: اس اخلاص کا اجر ہے جو چیکے ہے عمل کرنے میں پایا جاتا ہے۔ اور آشکارا کا اجر: وین کی سربلندی اور را و بدایت کی اشاعت کا اجر ہے لین خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے تبجد تنبائی میں شروع کیا تھا، پس ایک اجر تو چیکے ہے مل کرنے کا ملا۔ پھراچا تک کسی نے دیکھ لیا، جس سے اس کو تبجد کی ترغیب ہوئی، پس دوسر ااجر: عمل کو آشکارا کرنے کا ملا۔

واعلم أن النية روح، والعبادة جسد، ولا حياة للجسد بدون الروح، والروح لها حياة بعد مفارقة البدن، ولكن لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونه، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالَ الله لَخُومُهَا ولادِما وُهَا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".

٠ وَتَوْرَكُونَا لِيَكُولُ ﴾

وشَبّه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع: من صَدَقت نيتُه، ولم يتمكن من العمل لمانع: بمن عمل ذلك العمل، كالمسافر والمريض لايستطيعان وردًا واظبا عليه، فيُكتب لهما؛ وكصادق العزم في الإنفاق، وهو مُمْلِق، يُكتب كأنه أنفق.

وأعنى بالنية: المعنى الباعث على العمل من التصديق بما أخبر به الله على السنة الرسل، من ثواب المطيع، أو عقاب العاصي، أو حبُّ امتثال حكم الله فيما أمر ونهي.

ولذلك وجب أن يُنهى الشارعُ عن الرياء والسمعة، ويُبيَّنَ مساويهما أصرحَ مايكون. فمن ذلك: [١] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أول الناس يُقضى عليهم يومَ القيامة ثلاثة: رجلٌ قُتل في الجهاد ليقال له: هو رجل جرى ء ورجلٌ تعلم العلم وعلمه ليقال: هو عالم، ورجلٌ انفق في وجوه الخير ليقال: هو جَوَادٌ، فيؤمر بهم، فيسحبون على وجوههم إلى النار"

[۲] وقوله صلى الله عليه وسلم، عن الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيرى تركته وشِرْكه"

أما حديث أبى ذر رضى الله عنه: قيل: يارسول الله! أرأيتَ الرجلَ يعمل العمل من الخير، ويحمدُه الناس عليه؟ قال: "تلك عاجلُ بُشرى المؤمن" فمعناه: أن يعمل العمل، لايقصد به إلا وجه الله، فينزل القبول إلى الأرض، فيحبه الناس.

وحديث أبى هريسرة رضى الله عنه: قلت: يارسول الله! بينا أنا في بيتى في مصلاى، إذ دخل على رجل، فأعجبنى الحال التي رآني عليها، قال: "رحمك الله يا أباهريرة! لك أجران: أجر السر وأجر العلانية" فمعناه: أن يكون الإعجاب مغلوبًا، لا يبعث بمجرده على العمل. وأجر السر: أجر الإخلاص الذي يتحقق في السر، وأجر العلانية: أجر إعلاء الدين، وإشاعة السنة الراشدة.

اور نیت سے میری مراد: وہ بات ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے یعنی بمطیع کے تواب اور عاصی کے عقاب کی تقدیق جس کی اللہ نے ملے کی اللہ نے ملکی کے انتظالی کے انتظالی کے متحاب کی اللہ نے تھم اللہ کے انتظالی کے متحب ان باتوں میں جن کا اللہ نے تھم و یا ہے یاروکا ہے۔

اورای وجہ سے ضروری ہوا کہ ثمار ع رو کے دیا و سمعہ سے اور بیان کرے دونوں کی ہرائیاں زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ، پس اس میں ہے ہے: (اس کے بعد دوروایتیں ہیں) ۔۔۔۔ رہی حضرت ابوذرگی حدیث: تواس کے معنی سے ہیں کہ آدی عمل کرے: ندارادہ کر سے اس سے مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، پس اثر ہے تبو لیت زمین میں، پس لوگ اس سے محبت کرنے گیس ۔۔۔ اورابو ہریرہ کی حدیث ۔۔۔۔ پس اس کے معنی: یہ ہیں کہ خوش ہونا مفلوب ہو، وہ تنہا عمل پر سے محبت کرنے گیس ۔۔۔ اور بوشیدگی حدیث ۔۔۔۔ پس اس کے معنی: یہ ہیں کہ خوش ہونا مفلوب ہو، وہ تنہا عمل پر براہ بحث ند کرے۔ اور بوشیدگی کا اجر: اس افلاص کا اجر ہے جو پوشیدگی میں پایا جاتا ہے اور آشکارہ کا اجر: اس افلاص کا اجر ہے جو پوشیدگی میں پایا جاتا ہے اور آشکارہ کا اجر: وین کی بلندی اور راہ ہدایت کی اشاعت کا اجر ہے۔

**☆** 

# اخلاق حسنه کی تشکیل

حدیث ۔۔۔۔۔ رسول اللّٰہ مِنْالِیَّقِیْنِ نِے قرمایا: ''تم میں بہترین ووآ دمی ہے جس کے اخلاق تم میں سب ہے بہتر ہیں' (منداحمۃ: ۱۹۳۳)

تشری : ساحت اورعدالت بیل گوند تعارض ہے۔ باب اول بیل اس پر تیمیہ گذر پھی ہے۔ کیونکہ ساحت ( فیاضی )

کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نفس کا میلان ضروری ہے۔ اور عدالت ( انصاف ) کے لئے لوگوں کے ساتھ مہروموقات ضروری ہے۔ اور عدالت ( انصاف ) کے لئے لوگوں کے ساتھ مہروموقات ضروری ہے۔ اور یہ دونوں با تیس بیک وقت مشکل ہے حاصل ہوتی ہیں یعنی ایک ساتھ دونوں کے تقاضے پور نہیں کئے جاستے ۔ گرانمیا وہیم الصلوٰ ق والسلام کی تعلیمات: دونوں مصلحتوں ( ساحت وعدالت ) کی رعایت پر بینی ہیں۔ ان کے پیش نظر دارین کی استواری ہے۔ اور دونوارش کی صورت میں حتی الامکان معمالے کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چین نظر دارین کی استواری ہے۔ اور دونوارش کی صورت میں شکلیں تجویز کی جا تیں جوعدالت کے ساتھ فتلط ہوں ، جن سے ہیں۔ چنانچ ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں ساحت کی ایک شکلیں تجویز کی جا تیں جوعدالت کے ساتھ فتلط ہوں ، جن سے عدالت کو تازہ وہ وہ چنانچ اس اندازیرا خلاق حت کی تشکیل کی تی ہے۔

ا خلاقی حسنہ: ساحت وعدالت کے سلسلہ کے چندامور کے جموعہ کا نام ہے۔ کیونکہ ا خلاقی حسنہ: جود وکرم، تم گرے درگذر، تواضع وخا کساری اور حسد، کینہ اور غصہ نہ کرنے کوشائل ہیں۔ اور بیرسب یا تیں ساحت کے قبیل سے ہیں۔ نیز اخلاقی حسنہ: لوگوں سے مودت و محبت، صلد رحی، اچھی طرح لوگوں سے میل ملاپ اوری جول کی عمنو اری کو بھی شامل ہیں اور یہ سب با تیں عدالت کے قبیل سے ہیں۔ اور تنم اول کا اعتادت م ثانی پر ہے بینی مودت ہوگی تو کرم کا دریا ہے گا۔ اور تنم

- ﴿ لَوَ زَرْبَ الْفِرَزُ الْهِ الْمُ

ثانی کی پھیل قشم اول سے ہوتی ہے بیعنی کرم ہوگا تو مودت پیدا ہوگ۔غرض اخلاقی حسنہ کی تشکیل میں ساحت وعدالت دونوں کی رعایت:اس رحمت الٰہی ہے ہے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت کی گئی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خياركم أحاسنكم أخلاقًا"

أقول: لما كان بين السماحة والعدالة نوع من التعارض، كما نبّهنا عليه، وكان بناءُ علوم الأنبياء عليهم السلام على رعاية المصلحتين، وإقامة نظام الدارين، وأن يُجمع بين المصالح ما أمكن: وجب أن لايعين في النواميس للسماحة إلا أشباح تشتبك مع العدالة، وتؤيدها، وتُنبّهُ عليها؛ فنزل الأمرُ إلى حسن الخلق:

وهو عبارة عن مجموع أمور من باب السماحة والعدالة: فإنه يتناول الجود، والعفو عمن ظلم، والتواضع، وترك الحسد، والحقد، والغضب، وكل ذلك من السماحة؛ ويتناول التودّد إلى الساس، وصلة الرحم، وحسن الصحبة مع الناس، ومواساة المحاويج، وهي من باب العدالة. والفصل الأول يعتمد على الثاني، والثاني لايتم إلا بالأول، وذلك من الرحمة المرعية في النواميس الإلّهية.

تر جمد رسول القد سال بین نے فرہ یا ''تم جس بہترین وہ ہے جس کے اخلاق تم میں بہترین ہیں ' ہیں کہتا ہوں ، جب ساحت اور عدالت کے درمیان گونہ تع رض تھا۔ جسیسا کہ ہم پہلے اس پر تنبیہ کر بچکے ہیں ۔ اور انبیاء کی تعلیمات کا مدار دونو صلحتوں کی رعایت پر ہے کہ دونو صلحتوں کے درمیان حتی الامکان جمع کیا جائے ۔ پس ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں ساحت کے لئے متعین نہ کئے جا نیں گرانیسے پیر جوعدالت کے ساتھ ختلط جوں ، اور جن سے عدالت کو تقویت حاصل ہواور جوعدالت سے جو کنا کریں۔ چن نچے معاملہ اخلاق ک عمر گی کی طرف از الیعنی دونو صلحتوں کا لی ظرکہ کے اخلاق حسنہ کی تشکیل عمل کی فرف از الیعنی دونو صلحتوں کا لی ظرکہ اخلاق حسن خلق شامل ہے تفاوت ، خلم کرنے والے سے درگذر کرنے ، عمد الدر کے جا در خصہ نہ کرنے ہوا در میں سادی ، حسد نہ کرنے والے سے درگذر کرنے ، کیا میں ان کی سے معاملہ الی سے جو بی ساتھ واجھے میں ملا ہے اور حی کہ کہاری کو ، اور رہ با تیں ساحت سے ہیں ۔ اور حسن خلق شامل ہے خاصل میں ان کے حیث مول کے بیا تھی عدالت کے قبیل سے خاصل ہوا ہو گول سے مجت ، صلد رحی ، لوگوں کے ساتھ واجھے میں ملا ہے اور وہ سی ہوتی پہلی قتم کے بغیر۔ اور وہ بات یعنی دونوں بیاتوں کی دع برت اور دو بات یعنی دونوں باتوں کی دع برت اور دو بات سے جس کی احکام شرعیہ میں رعایت بلی خوظر کھی گئی ہے۔







# زبان کی آفات

زبان کی آفات: دیگراعضاء کی آفات سے علین ہیں۔اوراس کی دووجیس ہیں:

مہلی وجہ: اعضائے انسانی میں زبان خیر وشرکی طرف زیادہ سبقت کرنے والی ہے۔ حدیثِ محافّہ میں ہے:
'' آ دمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل ( بیاناک کے بل) ان کی زبانوں کی بیمیا کانہ با تیں ہی ڈلوا کیں گئی' (معکوۃ حدیث ۲۹) دوسری روایت میں ہے کہ جب آ دمی صح کرتا ہے تواس کے سابرے اعضاء بڑی کجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ خدارا! ہم پر رحم کرنا ، اور ہمارے معاملہ میں خدا سے ڈرنا۔ کیونکہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو ٹھیک چلی تو ہم بھی کے روی اختیار کریں گے (معکوۃ حدیث ۲۹۸۸)

ووسری وجہ: زیان کی آفات: اخبات، ساحت اور عدالت: سبی میں خلل انداز ہوتی ہیں۔ ہدر (بہت بولنا) اللہ کی یاد بھلادیتا ہوات کو بھاڑ دیتے ہیں۔ اور یادہ کو بھاڑ دیتے ہیں۔ اور یادہ کو بھاڑ دیتے ہیں۔ اور آدی جو بھی بات کرتا ہے تو شعصیلا ہوجاتا ہے، وقس تا دی جو بھی بات کرتا ہے تو شعصیلا ہوجاتا ہے، وقس علی بندا اور جب دل براہوجاتا ہے تو برائی کو وجود میں آئے میں درنبیں گئی۔

زبان کی جیم آفات: ندکورہ وجوہ سے شریعت نے زبان کی آفات سے بہ نسبت دیگراعضاء کی آفات کے زیادہ اعتناء کیا ہے۔ زبان کی آفات مختلف طرح کی ہیں۔ ذیل ہیں ان کی جیمانواع ذکر کی جاتی ہیں:

نوع اول: ہرمیدان ہیں گھوڑادوڑانا، دنیا جہاں کی ہاتیں کرتا: اس نے ٹرانہ کیال ہیں ان چیزوں کی صورتیں جمع ہوجاتی ہیں۔ اور ایسافخض جب اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے مثلاً نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ذکر میں کوئی حلاوت محسول ہیں کرتا۔ اور اذکار میں خور دفکر کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس جب سے لایفن (ب فائدہ ہاتوں) سے روکا گیا ہے۔ حدیث شریف ہیں ہے: میں خسن اسلام المعرب تو شحہ مالا یَغیب: آ دمی کے دین کی خوبی ہے ہے کہ وہ بے فائدہ ہاتیں نہ حدیث شریف ہیں ہے کہ دوہ بے فائدہ ہاتیں نہ کرے (منظرة حدیث ہیں تی ہی جولوگوں ہیں دفتی اس ہے کہ بے شرورت اور بے فائدہ ہاتیں۔ من خوبی ہے جولوگوں ہیں فتندوفساد کی آگے ہیں۔ جیسے غیبت کرتا، جھکڑا کرنا اور حق کا انکار کرنا: ان سے دلوں ہیں فتندوفساد کا تی جولوگوں ہیں فتندوفساد کی آگے ہیں۔ جیسے غیبت کرتا، جھکڑا کرنا اور حق کا انکار کرنا:

نوع ٹالٹ: جس کلام کا مقتضا ایسا ہو کہ اس سے نفس پر شیطنت یا شہوت کا بڑا پر وہ پڑجائے، جیسے گالی گلوج اور عورتوں کی خوبیاں بیان کرنا۔اول سے نفس پر شیطنت سوار ہوتی ہے اور ثانی سے نفس چنگیاں لینے لگتا ہے۔ نوع رابع: وہ بات جوعظمت خداوتدی بھول جانے سے اور اللہ کے ٹر انوں سے عافل ہوجانے کی وجہ سے زبان

ے نگاتی ہے۔ جیسے بادشاہ کو 'شہنشاہ'' کہنا لیعنی اس کی تعریف میں آسان وزمین کے قلا ہے ملانا۔

٠ وَرَوْرَكِيكِيْرَكُرُ إِلَيْكِيرُكُرُ إِلَيْكِيرُكُرُ إِلَيْكِيرُكُرُ إِلَيْكِيرُكُرُ إِلَيْكِيرُكُرُ إِلَيْ

نوع خامس: وہ یا تیم جوملی مصالح اور وی مفاو کے خلاف ہیں۔ ین باتوں سے الی چیز وں کی ترغیب ہوتی ہے جن سے احتر ازکرنے کا ملت نے تھم دیا ہے۔ جیسے شراب کی تعریف ، اور انگورکو'' کرم' (کریم وطیب) کہنا۔ کیونکہ یہ بھی بالواسط شراب ہی کی تعریف ہے (اور مما تعت کی حدیث بخاری میں ہے حدیث ۱۱۸۲ کیاب الادب) یا کیاب اللہ کی مرادم شتہ کرنا، جیسے مغرب کوعشاء اور عشاء کوعتہ کہنا (تفصیل کے لئے دیکھیں رتمۃ النہ: ۱۲۲۰)

نوع سادس: ووشنیع (یُرا) کلام جوافعال شنیعه جبیها ہو، جوشیاطین کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ جیسے فحش (شرم کی ہات)اور جماع اور پوشید واعضاء کا صاف صریح الفاظ میں تذکر واور جیسے بدشکونی کی ہات، مثلاً بیکہنا کہ:''اس گھر میں کامیا بی ہے نہ مالداری!''بینی بیکم منحوں ہے!

ولما كان اللسانُ أسبقَ الجوارح إلى الخير والشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " وهل يَكُبُ الناسَ على مناخرهم إلا حصائدُ السنتهم!"

وأيضا: فإن آفاتِه تُخِلُ الإخبات، والعدالة، والسماحة جميعًا، لأن إكثار الكلام يُنْسِي ذكرَ الله، والغيبة والبذاء وتحوهما تُفسد ذات البين، والقلبُ ينصبغ بصبغ مايتكلم به، فإذا ذكر كلمة الغضب لابد أن ينصبغ القلب بالغضب، وعلى هذا القياس، والانصباع يُغضى إلى التشبيع: يجب أن يبحث الشرعُ عن آفات اللسان أكثر من آفات غيره.

و آفات اللسان على أنواع:

منها: أن ينخوصَ في كل وادٍ، فتجتمع في الحسّ المشترك صُوّرُ تلك الأشياء، فإذا توجّه إلى الله لم يجد حلاوة الذكر، ولم يستطع تدبر الأذكار، ولهذا المعنى نُهي عمالا يُعني.

ومنها: أن يُثير فتنةً بين الناس، كالغيبة، والجدال، والمِراء.

ومنها: أن يكون مقتطّى تُغَشّى النفسَ بغاشية عظيمة من السبّعية والشهوية، كالشتم، وذكر محاسن النساء.

و منها: أن يكون سبب حدويه نسيان جلال الله، والغفلة عما عند الله، كقوله للملك: مَلِك الملوك! ومنها: أن يكون مناقضًا لمصالح الملة، بأن يكون مرغبًا لماأمرتِ الملة بهَجْرِه، كمدح الخمر، وتمسية العنب كرما، أو يُعْجِمُ كتاب الله، كتسمية المغرب عشاءً، والعشاء عتمةً.

ومنها: أن يكون كلاماً شنيعا مَثَلُه كمَفَلِ الأفعال الشنيعة المنسوبة إلى الشياطين، كالفحش وذكر الجماع والأعضاء المستورة بصريح ماوضع لها، وكذكرما يُتَطَيَّرُ به، كقوله: ليس في الدار نجاح ولايسار! تر جمد: اور جب زبان: اعضاء میں سے خیر وشری طرف زیادہ سبقت کرنے والی تھی، اور وہ آنخضرت سالانڈ آئیے کا ارشاد ہے: ...... اور نیز: پس بیشک زبان کی آفتیں: اخبات، عدالت اور ساحت سبھی میں خلل ڈالتی ہیں، اس لئے کہ بہت با تیس کرنا اللہ کی یا دکو بھلا دیتا ہے، اور فیبیت، بیبودہ کلام اوران کے مانند یا بھی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور ول اس بات کارنگ پکڑ لیتا ہے جس کو آ دی بولنا ہے۔ پس جب وہ فصر کی بات کرتا ہے تو ضروری ہے کہ دل فسر کارنگ پکڑ لیتا ہے جس کو آ دی بولنا ہے۔ پس جب وہ فصر کی بات کرتا ہے تو ضروری ہے کہ دل فسر کارنگ پکڑ ایم فصلی ہوتا ہے تمثل ہونے کی طرف: پس واجب ہے کہ شریعت بحث کرے پکڑ ہے۔ اورای انداز پر، اور رنگ پکڑ نام فصلی ہوتا ہے تمثل ہونے کی طرف: پس واجب ہے کہ شریعت بحث کرے زبان کی آ فتوں سے زیادہ۔

اور زبان کی آفتیں چندانواع پر ہیں: ازائجملہ: یہے کہ آدمی ہرمیدان میں تھے، پہ حس مشترک میں ان چیزول کی صورتیں جمع ہوجا کیں، پس جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتو وہ ذکر کی چاشی نہ پائے۔ اور اذکار ہیں فور کرنے کی طاقت شدر کھے، اور ای وجہ سے روکا گیا غیر مغید باتوں سے اور از انجملہ: یہے کہ کلام لوگوں کے درمیان فتذ ہجر کا نے۔ ہیں غیبت، جھٹر ااور حق کا افکار سے اور از انجملہ: یہے کہ ( کلام کا ) کوئی ایسا مقتضا ہو جوٹش کو در ندگی یا شہوت کے ہیں غیب ، جھٹر ااور حق کا افکار سے اور از انجملہ: یہے کہ اس کلام برے بردے ہے کہ اور از انجملہ: یہے کہ ان کرہ کرنا سے اور از انجملہ: یہے کہ اس کلام کے پیدا ہونے کا سب : القد کے جلال وعظمت کو بھول نا اور اس چیز سے غافل ہو جوالفہ کے پاس ہے، جسے اس کا ہاشاوہ سے کہان: 'شہنشاہ!' سے اور از انجملہ: یہے کہ وہ کلام ملت کے مصالح کے مناقش ہو، بایں طور کہ وہ ترغیب دینے والا ہواس بات کی جس کو چھوڑ نے کا ملت نے تھم دیا ہے۔ جسے شراب کی تعریف کرنا اور انگور کو' کرم' (طنیب ) کہنا یا اللہ کی مواس بات کی جس کو چھوڑ نے کا ملت نے تھم دیا ہے۔ جسے شراب کی تعریف کرنا اور اعضا ہے مستورہ کا المان برے افعال جسیا ہو جوشیا طیس کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ جسے بھش کوئی اور جماع اور اعضا ہے مستورہ کا المان کی الفاظ سے تذکرہ کرنا جوان کے لئے موضوع ہیں اور جسے اس چیز کا ذکر جس ہے لوگ پرشگوئی لیستے ہیں، جسے کی کا کہنا: ''اس گھیں شکوئی کا ممیا بی ہے اور نہ مالداری!''

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

### صفت ساحت كابيان

ساحت: یہ ہے کہ آدمی کی نظراللہ کی طرف اور اللہ کے پاس جونوشیں ہیں ان کی طرف آخمی رہے۔ اس کانفس و نیا پر
اور دنیا کی حقیر متاع پر نہ رہ تھے۔ ساحت کے چند ممکنہ مصاویق اور احتمالی جگہیں ہیں، جن کا کثر ت سے وقوع ہوتا رہتا
ہے۔ ان میں سے بعض کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، بعض کا نہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان کے درمیان خط احتیاز کھینچا
جائے۔ مثلاً حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ زُم کیا ہے اور کیا نہیں؟ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ

الشرائی کر بہائی ترکی ہے۔

تقفُّف (سخت زندگی بسر کرنے) ہے امتیاز ہوجائے۔

شاہ صاحب قدس مرہ نے ساحت کی سات انواع بیان کی جیں: زُمِد، قناعت ، بُو د، تُصر الامل، تواضع ، حکم واُنا ۃ ورِفق اور صبر۔مب کی تفصیل درج ذیل ہے۔

# ساحت كي انواع

ا-زمدكابيان

مجمی نفس میں لذیذ کھائے بنیس لہاس اور تورتوں کی جا کہ پراہوتی ہے، جس سے نفس پرخراب رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ بیدرنگ نفس کی تھاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ای رنگ کواپٹی ذات سے جماڑے کا نام'' ڈہڈ' ہے۔اوران چیزوں کا چھوڑ نافی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ صفت زہد کو واقعی حقیقت بتائے کے لئے مطلوب ہے۔

وضاحت: زُمِدِ کے لغوی معنی: کسی چیزے بے رغبت ہوجانے کے ہیں۔اور دین کی خاص اصطلاح ہیں: آخرت کے لئے ونیا کے لذائذ ومرغوبات کی طرف ہے بے رغبت ہوجانے اور بیش وجعم کی زندگی ترک کردینے کو' زہر' کہتے ہیں (معارف الحدیث ۲۳:۳۴)

ڈ ہدکیا ہے اور کیا نہیں؟ ۔۔۔۔رسول اللہ میٹالٹی کی آئے فرمایا:'' و نیا کی بے رغبتی: حلال کوحرام کرنے اور مال کو صالح کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ و نیا کی ہے رغبتی ہے ہے کہ(۱) جو کچھتمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ مجروسہاس پر ہوجو اللہ کے پاس ہے (۲) اور جب تم کوکوئی تکلیف چیش آئے تو اس کے اخروی تو اب کی آرزو تمہارے ول میں زیادہ ہو: اس کی ہذہبت کہ وہ تکلیف دہ بات تم کوچیش ندا تی'' (منتاؤہ حدیث ۱۰۵۱)

تشری : پجولوگ ناداتشی نے زہر کا مطلب ہے بچھتے ہیں کہ آدی و نیا کی نعتوں ، راحتوں اور لذتوں کو اپنے او پر حرام

کر لے۔ اور اگر کہیں ہے بچو آجائے تو اس کوجلدی ہے کہیں پچینک دے۔ اس صدیث ہیں اس غلط خیال کی اصلاح کی

گی ہے۔ فرمایا: زہد در حقیقت دو چیزوں کا نام ہے: ایک : یہ کہ جواس و نیا ہیں اپنے پاس ہے اس کو فانی اور نا پائیداریفین

کر سے اور فیجی خز انوں اور اللہ کے یہاں جواج دو او اب ہے اس پر زیادہ اعتماد کرے۔ دوسری: یہ کہ جب اللہ کے تم سے

کوئی تکلیف پنچ تو اس کے واب کی چاہت اس کے دل ہیں اس تکلیف کے نہ چہنچ کی آرزو سے زیادہ ہو یعنی اس کا دل

اس وقت نہ کہے کہ کاش بیر تکلیف جھے نہ پہنچ تی ، بلک اس کے دل کا احساس یہ ہو کہ اس تکلیف کا جواج دو تو اب جھے آخرت

میں ملے گا وہ بددر جہا بہتر ہے۔ اور میہ بات طاہر ہے کہ آدمی کا بیر حال اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کو عیش و نیا کے مقابلہ

میں عیش آخرت کی زیادہ فکر ہو ، اور یہ بات طاہر ہے کہ آدمی کا بیر حال اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کو عیش و نیا کے مقابلہ
میں عیش آخرت کی زیادہ فکر ہو ، اور یہ بات طاہر سے کہ آدمی کا بیر حال اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کو عیش و نیا کے مقابلہ

مختصر متاع \_\_\_\_ رسول الله مَيْلِيَنَيْكِيمُ نِهِ فرمايا: " آدمٌ كي بين كي لئة ان تين با تول كي علاوه ميس كو كي حق نهيس:

(۱)ایسا گھر جس میں وہ رہ بَس لے(۲)اورا تنا کیڑا جس سے وہ اپنی ستر پوٹی کرلے (۳)ادرروکھی روٹی اور پانی'' (مظکوۃ حدیث۵۱۸۹)

تشریکی: حدیث کامقصد بیہے کہ بھندر کفاف د نیوی ساز وسامان کی طرف التفات تو تا گزیر ہے کہاس کے بغیر د نیو کی زندگی مشکل ہے،اوراس سے زائد کی آرز وبس ہوس ہے!

کم خوری \_\_\_\_\_رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ نے ہیں ہے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا''کیونکہ بیٹ بھر کر کھائے سے الیکی برائیاں اٹھتی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتیں \_\_\_ ''این آدم کیلئے اُئے نے لقے کافی ہیں جواس کی چینے کوسیدھا کریں' یعنی اوٹی خوراک پر کفایت کرے ، دوسری متبائی پائی وغیرہ کے لیے اور نیسری تبائی سائس لینے کے لئے خالی رکھے' تا کہ ذم نہ گھٹے اور ہلاک نہ جوجائے (مشکوۃ حدیث ۱۹۱۹) کفایت شعاری اور خمکساری \_\_رسول اللہ میں آئی آئی آئی نے فرمایا:'' دوکا کھانا تین کے لئے کافی ہے اور تین کا چار

کفا بیت شعاری اور ممکساری ۔۔۔رسول الله مینگانیکی نے فرمایا:'' دوکا کھانا تین کے لئے کافی ہے اور تین کا جار کے لئے''(مفکلوۃ حدیث ۷۷۷ کتاب الأطعمۃ )

تشریکی: حدیث کا مقصد بیہ ہے کہ دہ کھانا جس سے دوآ دمی خوب شکم سیر ہوجاتے ہیں ،اگراس کو تین آ دمی کھا کیں تو ان کا بھی دال زلیا ہوجائے گا۔اور حدیث کاسبق: مواسات (تعاون وغمخواری) کی پسندیدگی اور کم سیری کے آز کی ناپسندیدگی ہے۔

ثم لابد من بيان ماكثر وقوعُه من مظان السماحة، وتمييزُ ما اعتبره الشرع ممالم يعتبره: فمنها: الزهد: فإن النفس ربما تميل إلى شَرَهِ الطعامِ واللباس والنساء، حتى تكتَسِبَ من ذلك لونًا فاسدًا، يدخل في جوهرها، فإذا نفضه الإنسانُ عن نفسه فذلك الزهدُ في الدنيا.

وليس ترك هذه الأشياء مطلوبا بعينه، بل إنما يطلب تحقيقا لهذه الخصلة، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الزَّهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن النه عليه وسلم: "الزَّهادة في الدنيا أن لاتكون بما في يَدَيْك أو ثق ممافي يَدَي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لوأنها أُبقِيَتْ لك" وقال: "ليس لابن آدم حق في سوى المصيبة إذا أنت أصبت يَسُكُنُه، وثوب يُوارى عورته، وجِلْفِ الخيز والماء "وقال: "بحسب ابن هذه الخصال: بيت يَسُكُنُه، وثوب يُوارى عورته، وجِلْفِ الخيز والماء "وقال: "بحسب ابن آدم لُقيْمَات يُقِمْن صُلبَه "وقال: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة" يعنى أن الطعام الذي يُشبع الاثنين كلَّ الإشباع: إذا أكله الثلاثة كفاهم على التوسط؛ يريد الترغيب في المواساة، وكراهية شَرَهِ الشبع.

ترجمه: پھرساحت کی اُن احمالی جگہوں کو بیان کرنا ضروری ہے جن کا وقوع بکثرت ہوتا ہے اوران چیز ول کوجدا کرن



ضروری ہے جن کا شارع نے اعتبار کیا ہے، ان چیزوں سے جن کا شارع نے اعتبار تبیس کیا ۔ پس از انجملہ: زُہدہ۔
پس غس بھی مائل ہوتا ہے کھانے اور لباس اور عورتوں کی حرص کی طرف، یہاں تک کہ نفس ان سے فاسد رنگ کما تا ہے، وہ
رنگ نفس کے جو ہر میں واغل ہوتا ہے۔ پس جب انسان اس رنگ کواپئی ذات سے جماڑتا ہے تو وہی ' ونیا کی بے رغبتی'
ہے ۔ اور ان چیزوں کا چیوڑ نائی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ اس صفت زبد کی تحقیق ہی کے لئے مطلوب ہے، اور اس وجہ
سے نبی شکائی آئے آئے نے فرمایا: ' ونیا کی بے رغبتی طال کو حرام کرنے میں نہیں ہے اور نہ مال کو ضائع کرنے کے ذریعہ ہے۔
بلکہ دنیا کی بے رغبتی ہے کہ (۱) نہ ہوتو زیادہ بھروسہ کرنے والا اس چیز پر جو تیرے ہاتھ میں ہے لینی اسباب دنیا پر: اس
ہے جو اللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہے لیتی اخروی نعتیں (۱) اور یہ کہ ہوتو مصیبت کے تواب بیس، جب بھے وہ پہنچائی میں اس کے دونوں ہاتھوں میں العینی اخروی نعتیں (۱) اور یہ کہ ہوتو مصیبت کے تواب بی میں جب بھے وہ کہنچائی مصیبت نہ پہنچائی جاتی رہی کھی وہ ان ہو وہ کے ان کو میانا جودو ہوں کو پوری طرح سیر کرسکتا ہے، جب اس کو تین آدری کھا تیس تو دہ ان کے لئے کا ٹی ہوجائے گا ، کھا بیت شعاری کے اور یہ بی وہ اس کے لئے کا ٹی ہوجائے گا ، کھا بیت شعاری کے اور یہ بی وہ رہے ہیں آپ مواسات کی ترغیب دینا اور شکم سیری کی نا پہند یوگی کو۔
سید سیار سیر کرسکتا ہے، جب اس کو تین آدری کھا تیس تو دہ ان کے لئے کا ٹی ہوجائے گا ، کھا بیت شعاری کے سیار سیار سیر کرسکتا ہے، جب اس کو تین آدر شکم سیاری کی نا پہند یوگی کو۔
سیار سیار سیر کرسکتا ہے، جب اس کو تین آدر شکم سیاری کی نا پہند یوگی کو۔

### ۲- قناعت کابیان

تشری : آدمی کے پاس اگر دولت کے ڈھیر ہوں ، گراس میں زیادہ کی طبع ہو، تواہے بھی قبی سکون نصیب نہ ہوگا ، وہ دل کا فقیر ہی رہے گا۔ برخلاف اس کے: اگر آدمی کے پاس دنیا کم ہو بازیادہ گروہ اس پر مطمئن ہو، تو وہ دل کاغتی ہے، اس کی زندگی بڑی آسودگی کی زندگی ہوگی۔

حدیث — حضرت حکیم بن جوام رضی الله عنه نے ایک مرتبدرسول الله میلانیکی الله عنهال طلب کیا۔ آپ نے عطا فرمایا۔ انھوں نے پھر مانگاء آپ نے پھرعطافر مایا، اور ارشاد فرمایا: ''اے حکیم! بیدمال ہرا بھراشیریں ہے بیتن سب کو بھلالگنا — ایک فرمایا۔ انھوں سے بھر مانگاء آپ نے پھرعطافر مایا، اور ارشاد فرمایا: ''اے حکیم! بیدمال ہرا بھراشیریں ہے بیتن سب کو بھلالگنا — ایک فرمیا بھیلین کے سب

صدیث ۔۔۔ رسول اللہ سِلانیکو بڑے نے قرمایا: ''جب تیرے پاس اِس مال بیس ہے پھوآئے درانحالیا۔ تو نہ جھا کھنے والا ہوا در نہ ما تکنے والا ہوتو اس کو لے لے ،اوراس کواپ لئے جمع رکھ، ور نہ اسکے چیچھا پے نفس کونہ ڈال' ( بناری صدیث ۱۹۳۷) تشریخ: مال مایہ زندگا فی ہے۔ سورۃ النہاء آ ہت ہیں ہے: ﴿ جَعَلَ اللہ لَکُمْ قِیامًا کھی لینڈ تعالیٰ نے مال کولوگوں کے لئے سہارا بنایا ہے۔ پس اس کو جمع رکھنا مطلوب ہے، سب مال خرج کردینا اور کشکا ہوکر رہ جانا اسلامی تعلیمات کامقتلی نہیں ہے۔

ومنها : القِناعة: وذلك أن الحرص على المال ربما يغلب على النفس، حتى يدخل في جوهرها، فإذا نفضه من قلبه، وسهل عليه تركه، فذلك القناعة.

وليست القناعة ترك ما رزقه الله تعالى من غير إشراف النفس. قال النبى صلى الله عليه وسلم: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس" وقال: "ياحكيم! إن هذا المال خطس خُلُو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذى يأكل و لايشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى" وقال عليه السلام: "إذا جاء ك من هذا المال شيئ، وأنت غير مشرف و لا سائل، فخذه، فتموله، ومالا فلا تَتْبعه نفسك"

تر جمہ: اورازانجلہ: قناعت ہے۔ اور قناعت بیہ کہ بسااوقات مال کی حرص نفس پر چھاجاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہرنفس بیں پنج جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہرنفس بیں پنج جاتی ہے، پس جب آ دمیاس کواپنے دل ہے جھاڑ دیتا ہے، اوراس پر مال کا چھوڑ تا آسان ہوجا تا ہے تو وہ قناعت ہے۔ اور قناعت اس چیز کوچھوڑ تانہیں ہے جواللہ نے روزی کے طوراس کوعنایت فر مائی ہے نفس کے جھا تھے بغیر (پھرا جادیث ہیں۔ جن کا ترجمہ گذرچکا)

- السَّوْرَ بَهُ لِيْدَلِ

### ۳- جودوسخا کابیان

ساحت: کا ایک مظنہ جود وسٹا بھی ہے۔ اور جود کی حقیقت میہ ہے کہ بھی مال کی اور مال کو جمع رکھنے کی محبت ول پر قبضہ بھی ہے۔ وہ دل کے ہمت کرتا قبضہ جمہ لیتی ہے۔ گر جب آ دمی خیر کے کا موں میں خرچ کرنے کی ہمت کرتا ہے، اور خرچ کرنے میں شکلی محسوس نہیں کرتا ہے تو اس کیفیت کا نام جود وسٹا ہے۔ جود وسٹا مال اڑانے کا نام نہیں۔ مال فی نفسہ بری چیز اس کی جوس اور اس کا غلط استعمال ہے۔

حدیث ۔۔۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''ائٹا کی حرص ہے بچو!انٹنا کی حرص ہی ہے پہلی تو میں جاہ ہو تی ہیں۔ اس نے ان کوخوں ریزی پراور نا جائز کو جائز بنانے پرا بھارا'' (منداحہ ۳۲۳)

تشریح:حرص وطمع ٹری خصلت ہی نہیں ، بلکہ اس کی وجہ ہے معاشرہ میں بہت می خطرناک برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو بالآخر تو موں کو لے ڈوبنی ہیں۔اس کے برخلاف جود وکرم : یگا گلت ،رحمہ لی ،تغاون یا ہمی ،غمخواری اور ہمدروی جیسی بے شہرخو ہیوں کو وجود میں لاتا ہے ، جو تو موں کو بام عروج پر پہنچا تا ہے۔

صدیث ۔۔۔۔۔رسول الله مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

تشری اس حدیث میں حسد سے مراد رشک ہے۔ یعنی بیآرز وکرنا کہ جو چیز دوسرے کو حاصل ہے، مجھے بھی مل جائے۔ لوگ دنیا کمانے اور اس کوجمع رکھنے میں رشک کرتے ہیں ، حالا تکہ قابلِ رشک دنیا کودین کے لئے خرچ کرنا ہے۔ یہی جود وسخا ہے۔

 صدیث ۔۔۔۔۔دسول الله مظالی کی ای دائد و ای دورہ کے پاس زائد سواری ہواس کو چاہئے کہ وہ اس کو سواری دے جس کے پاس سواری ہواس کو چاہئے کہ وہ اس کو سواری ہواس کو چاہئے کہ وہ اس کو دے جس کے پاس تو شہیں ہے' جس کے پاس سواری ہیں ہے۔ اور جس کے پاس تو شہیں ہے' راوی کہتے ہیں کہ رسول الله مظالی کی آئی اقسام ذکر کیس کہ میں خیال ہوا کہ جو بھی چیز ضرورت سے زائد ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول الله مظالی کی آئی اقسام ذکر کیس کہ میں خیال ہوا کہ جو بھی چیز ضرورت سے زائد ہے۔ اس میں ہماراکوئی حق نہیں (معکل قصدے ۱۸۹۸)

تشری :رسول الله مِنْلِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیْمَالِیَ مِنْ الله مِنْلِیْمَالِیَ مِنْ الله مِنْلِیْمَالِیَّمْ الله مِنْلِیْمَالِیَّمْ الله مِنْلِیْمَالِیَ مِنْ اللهِ مِنْلِیْمَالِیَ مِنْ اللهِ مِنْلِی اللهِ مِنْلُولِی مِنْلِی مِنْلُولِی مِنْلِی مِنْلُولِی مِنْلِی مِنْلُولِی مِنْلُولِی مِنْلُولِی مِنْلِی مِنْلُولِی مِنْلِی مِنْلُولِی مِنْلِی مِنْلُولِی مِنْلِی مِن مِنْلِی مِ

ومنها: الجود: وذلك: لأِن حبُّ المال، وحبُّ إمساكِه، ربما يملك القلب، ويحيط به من جوانبه، فإذا قدر على انفاقه، ولم يجد له بالاً، فهو الجود؛ وليس الجودُ إضاعةَ المال وليس المال مُبَغَّضًا لعينه، فإنه نعمة كبيرة.

قسال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الشغ، فإن الشغ أهلك من قبلكم: حملهم على أن سفكوا دماء هم، واستحلوا محارمهم" وقال عليه الصلاة والسلام: "لاحسد إلا في اثنين" الحديث، وقبل: أو يالى الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع مايقتل حَبَطًا، أو يُلِمُ!" وقال صلى الله عليه وسلم: " من كان معه فضلُ ظهرٍ فَلْيَعُدُ به على من لاظهر له، ومن كان له فضل زادٍ فليعدُ به على من لاظهر له، ومن كان له فضل زادٍ فليعدُ به على من لا زادَله" فذكر من أصناف المال، حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل. وإنسما رغب في ذلك أشد الترغيب: لأنهم كانوا في الجهاد، وكانت بالمسلمين حاجةً

واجتمع فيه السماحةُ، وإقامةُ نظام الملة، وإبقاءُ مُهَجِ المسلمين.

مر جمہ: اوراز انجملہ: سخادت ہے۔ اوراس کی تفصیل میہ کہ مال کی محبت اوراس کورو کئے کی الفت، بھی ول پر بہت کہ اور استی ہے ۔ اور دل کواس کی تمام جانبول سے گھیر لیتی ہے ، پس جب آدی اس کے خرج کرنے پر قادر ہوتا ہے ، اور وانفاق میں کوئی بنگی محسوس نہیں کرتا تو وہ جودو سخا ہے ۔ اور سخاوت مال کا ضائع کرتا نہیں ۔ اور مال فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں ، کیونکہ وہ بنزی نعمت ہے (اس کے بعد چار حدیثیں ہیں) اور ترغیب دی آپ نے اس بارے میں بہت زیادہ ترغیب: اس لئے کہ لوگ جہاد میں مشخول نئے ، اور مسلمانوں کو حاجت در چیش تھی ۔ اوراکھا ہوئی اس خرج کرنے میں ساحت (جودو سخا) اور ملت کے نظام کی استواری اور مسلمانوں کی ارواح کو باتی رکھنا۔

الكَوْرَكِيلِيْرَا إِلَا الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعِلْمَةِ الْعِلْمِيرَا إِلَيْهِ الْعِلْمِيرَا إِلَيْهِ الْعِ

### ٣- اميدين كوتاه كرنے كابيان

ساحت ہی کے باب ہے ہے: امیدیں کوتاہ کرتا۔ اور اس کی تفصیل بیہے کہ انسان پر زندگی کی محبت اس حد تک غالب آجاتی ہے کہ وہ موت کا ذکر تک پہند تبیس کرتا۔ اور وہ الی حیات دراز کا خواب دیکھتا ہے جس تک عام طور پر آ دمی نہیں پہنچتا۔ ایسا مخص اگر اس حال میں مرجاتا ہے تو زندگی کا بیا ثنتیاتی اس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے۔

اور زندگی فی نفسہ قابل نفرت نبیں۔ زندگی تو نعمت عظمی ہے۔ حدیث میں ہے: ''تم میں سے کوئی شخص ہر گزموت کی آرزونہ کرے اور ندگی بی سے کوئی شخص ہر گزموت کی آرزونہ کرے ، اور نہ وقت آنے سے پہلے اس کی وعا کرے ، کیونکہ جب وہ مرگیا تو اس کاعمل منقطع ہو گیا۔ اور مؤمن کی زندگی اس کی خیر ہی میں اضافہ کرتی ہے!'' (رواہ سلم، جامع الاصول ۱۰۸:۳)

حدیث ۔۔۔۔۔رسول الله مِنَالِنْتَوَالِيَّا نِهُ مِنَالِنَّوَالِیَا ہِ فَر مایا: '' دنیا میں ایسارہ جیسے پردلی باراستہ چاتا مسافر ہو' (مفکوۃ حدیث ۱۲۰۳ و ۱۲۰۳)

تشریخ: مقصد حدیث مدیب که دنیا کی زندگی کو جمیشه عارضی زندگی مجھو۔ حیات و جاودانی آخرت کی زندگی ہے، پس اس کی تیاری میں رہو۔

صدیث -- حضرت ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ نی کریم مَثَلِّنَا اَیک مرتبع شکل بنائی۔ اوراس کے نیچ میں ایک لیم مِثَلِی بنائی۔ اوراس کے نیچ میں ایک لیم کی جو چو کھٹے سے باہر نکلنے والی تھی۔ اور چند چھوٹے خطوط بنائے جواس درمیانی خط کی طرف متوجہ ہونے والے نتھے۔ یہ چھوٹے خطوط اس خط کی جانب سے کھنچے جو درمیان میں تھا یعنی اس کے قریب کھنچے۔ اس طرح:

<u>↓</u>↓↓↓↓

پھر کہی کیرکی طرف اشارہ کر کے فرمایا: "بیانسان ہے" اور چو کھٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: "بیاس کی اجل
(موت کا مقررہ وفت) ہے جو ہر چہار طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور بید خط جو باہر نکلا ہوا ہے وہ انسان کی
امیدیں ہیں۔ اور بیر چھوٹے خطوط عوارض (آفات وبلیات) ہیں۔ اگر ایک سے چی جاتا ہے تو دوسرا ڈس لیتا ہے اور
دوسرے سے چی جاتا ہے تو تنسرا ڈس لیتا ہے" لیتی وہ ہر لیحہ موت کے منہ میں ہے۔ بلایا اس کی تاک میں ہیں۔ ایک سے
خی جاتا ہے تو دوسری دبوج لیتی ہے، دوسری سے بھی چی تھا ہے تو تنسری آگھیرتی ہے۔ بالآخرکوئی ایک جان لیوا ثابت
ہوتی ہے، اور تمام آرزؤیں خاک میں مل جاتی ہیں (مظلوفا صدیت ۱۳۷۸)

تشری : آرزو کمیں کوتاہ کرنے کا طریقہ نبی مطالقہ کے میتجویز کیا ہے کہ زندگی کا مزہ کرکرا کرنے والی موت کو بکٹرت یاد کیا جائے ، گاہ گاہ قبرستان جایا جائے ،اور ہم عصروں کی موت سے عبرت حاصل کی جائے۔



و منها: قصر الأمل: وذلك: لأن الإنسان يَغلب عليه حبُّ الحياة، حتى يكره ذكرَ الموت، وحتى يرجو من طول الحياة شيئا لايبلغه، فإن مات من هذه الحالة عُذَّبَ بنزوعه إلى ما اشتاق إليه، ولا يَجِدُه، وليس العمر في نفسه مُبَغَّضًا، بل هو نعمة عظيمة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل" وخطّ خطًا مربّعا، وخط خطًا في الوسط خارجًا منه، وخط خططًا صغاراً إلى هذه الذي في الوسط، من جانبه اللذي في الوسط، فقال: "هذا الإنسان، وهذا أجلُه محيطٌ به، وهذا الذي هو خارج: أملُه، وهذه الخطط الصغار: الأعراض، فإن أخطأه هذا، نهسه هذا، وإن أخطأه هذا نهسه هذا" وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذكر هاذم اللذات، وزيارة القبور، والاعتبار بموت الأقران. وقال صلى الله عليه وسلم: "لايتمنين أحدكم الموت، ولا يَدْعُ به قبلَ أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله".

## ۵- تواضع كابيان

ساحت ہی کے باب ہے تواضع (خاکساری) ہے۔اوروہ یہ ہے کہ آدمی گھمنڈ اور خود پہندی کے تقاضوں کے پیچھے اتنا نہ چلے کہ لوگوں کو تقارت کی نظر ہے دیکھنے لگے۔ کیونکہ یہ چیز نفس کوخراب کردیتی ہے اور لوگوں پرستم ڈھانے اوران کی تحقیر کرنے پرابھ رتی ہے۔ورج ڈیل روایات میں تواضع کا بیان ہے:

صدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ مناللہ آئے فرمایا:'' وہ مخص جنت میں نہیں جائے گاجس کے ول میں ذرّہ بھرغرور ہے!'' کسی نے دریافت کیا: آ دمی کواچھا لیاس اوراچھا چپل پہند ہوتا ہے تو کیا یہ بھی غرور ہے؟ آپ نے فرمایا:'' بیشک اللہ پاکجیل ہیں: وہ جمال کو پہند کرتے ہیں۔ تکبر: حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو تقیر جانا ہے' (ملکوۃ حدیث ۱۰۵)

تشریخ: اس حدیث میں دو ملی جگئی چیز دل میں اتنیاز کیا گیا ہے۔ ایک: جمال پہندی، جومطلوب ہے۔ دوسری:
خود پہندی، جوممنوع ہے۔ اور خود پہندی ہیہ ہے کہ آدمی اپنی ہی چلائے، دوسرے کی بات خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو، نہ
سنے۔ اور میں میں ہی میں رہے، دوسرے کو قطعاً گھاس شاؤالے، بہی وہ تھمنڈ ہے جود خولِ جنت میں مانع ہے
صدیث سے۔ اور میں میں ہی ہول اللہ میں الل

تشری ضدے چیز پیچانی جاتی ہے۔ جب اکھڑین ، بدخوئی اور غرور جہنم میں لے جانے والی صفات ہیں تو تواضع ، فروتن ، خاکساری اور نرمی جنت میں لے جانے والی صفات ہیں۔

حدیث ۔۔۔رسول انڈ مِنالِنَدَمِنالِ اللهِ مِنالِنَدَمِنالِ اللهِ مِنالِمَنَا کِی اللهِ مِنالِمَ اللهِ مِنالِمَ اللهِ مِنالِمَنَا مِن کُلِمُ مِن کَا اللهِ مِنالِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنالِمَا مُنا مِن اللهِ مُن اللهِ مِن الله

#### ٧- بردباري، وقاراور نري كابيان

ساحت ہی کے باب سے برد باری ، وقاراور نرمی ہے۔ تینوں کا ماحسل یہ ہے کہ آدمی غصہ کے تقاضے کی پیروی نہ کرے۔ جب کی بات پر غصر آئے تو جلد بازی سے کا منہیں لیٹا چاہئے ، معاملہ کوسو ہے اور عواقب پر نظر ڈالے پھر کوئی افتدام کرے۔ جب کی بات پر غصر برحال میں برانہیں۔ ہموقد غصر ہی براہے۔ جو غصر نفسانیت کی وجہ ہو یا جس غصر میں آدمی حدود ہے تو عدد دشر عیہ کا پابند ندر ہے وہ بی فدموم ہے۔ اور جو غصر اللہ کے لئے اور حق کی بنیاد پر ہو ، اور اس میں بھی حدود سے تجاوز نہ بوتو وہ کمالی ایمان کی نشانی اور سنت نبوی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: '' پیلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ دے۔ شدز وروہ ہے جو غصر کے وقت اینے اوپر قابور کے '' (مشکلو قاصدیت ۱۵۰۵)

صدیت \_\_\_\_رسول الله مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

حدیث \_\_\_ایک صحف نے رسول اللہ میں اللہ علی آئے ہے عرض کیا: مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا: "غصہ مت کیا کرو" انھوں نے اپنی وہی درخواست بار بارؤ ہرائی، آپ نے ہردفعہ بھی فرمایا کہ: "غصہ مت کیا کرو!" (مفئوۃ حدیث ۱۹۰۹) حدیث \_\_رسول اللہ میں اینے قرمایا: "کیا میں تہمیں ایسے تھی کی خبر نہ دوں جودوز خ پرحرام ہے، اور جس پر حدیث \_\_رسول اللہ میں اینے قرمایا: "کیا میں تہمیں ایسے تھی کی خبر نہ دوں جودوز خ پرحرام ہے، اور جس پر حدیث \_\_\_رسول اللہ میں اینے تھی میں ایسے تھی کی خبر نہ دوں جودوز خ پرحرام ہے، اور جس پر

دوزخ کی آگہرام ہے؟ ہرزم مزائ ، زم طبیعت ، لوگوں سے زد یک اورزم خو پر جہنم حرام ہے '(مفکو ق حدیث ۵۰۸۳) تشریح : هَبْن ، لَیْنُ اور مَهْ لِیَمْوں لفظ قریب المعنی ہیں اور زم مزاتی کے مختلف پیبلوؤں کی تر جمانی کرتے ہیں۔ حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جو آ دمی زم مزاج ، خوش خواور ملنسار ہواورلوگ اس کوچاہتے ہوں وہ جنتی ہے ، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔

### ۷- صبر کابیان

تشری : صبر کے لغوی معنی ہیں: زکتااورروکنا۔اوراصطلاحی معنی ہیں:نفس کو حدود شرعیہ کا یابند بنانا۔ پس طاعت پر نفس کورو کنااورمحارم سے بازر کھنا دونوں صبر ہیں۔اور صابر دشا کر بندہ جمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف کو لگائے رہتا ہے،اس لئے صبر بھی باب ساحت ہے۔

ومنها: التواضع: وهو: أن لا تتبع النفسُ داعية الكبر والإعجاب، حتى يَزْ دَرِى بالناس، فإن ذلك يُنفسد نفسه، ويُثير على ظلم الناس والازدراء. قال صلى الله عليه وسلم: "لايدخلُ المجنة من كان في قلبه مثقالُ ذرَّةٍ من كِبْرِ " فقال الرجل: إن الرجل يحبُّ أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة ؟ فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبرُ: بطرُ الحق وغَمْطُ الناس " وقال عليه السلام: "ألا أخبر كم بأهل النار؟ كلُّ عُتُلَّ جَوَّاظِ مستكبر " وقال عليه السلام: "بينما رجل يحشى في حلّة تُعجبه نفسُه، مَرَجُلٌ براسه، يختال في مِشيه، إذ خسف الله به، فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة"

ومنها: الحلم، والأناة، والرفق: وحاصلها: أن لا يتبع داعية الغضب، حتى يُروِّى، ويوى فيه مصلحة، وليس الغضب مذمومًا في جميع الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: " من يُخرَم الرفق يُحرم النحير كله" وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصنى، قال: " لا تغضب فردد مرارًا، فقال: " لا تغضب وقال صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبر كم بمن يحرم على النار؟

كُلُ قَريبٍ، هَيُّنِ، لَيِّنِ، سَهُلٍ " وقَالُ عليه السلام: " ليس الشديد بالصُّرَعَةِ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب "

ومنها: الصبر: وهو عدمُ انقياد النفس لداعية الدُّعَةِ، والْهَلَع، والشهوة، والبَطَر، وإظهار السر، وصَرْم المودة، وغير ذلك، فيسمَّى بأسام حسب تلك الداعية. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أوتى أحد عطاءُ أفضلَ وأوسعَ من الصبر"

ترجمہ: اور ازائجملہ: تواضع ہے۔ اور تواضع یہ ہے کہ نہ چیچے چلنس تکبر اور خود پندی کے نقاضے کے۔ بہال

تک کہ نہ تقیر سمجے وہ لوگوں کو۔ پس بیٹک یہ چیز اس کے نقس کو بگاڑ دیتی ہے اور ابھارتی ہے لوگوں پر فلم کرنے پر اور تحقیر

کرنے پر (اس کے بعدا جادیث ہیں)۔۔۔۔اور ازائجملہ: بردباری، بادقاری اور نری ہیں۔ اور تینوں کا ماحصل یہ ہے

کہ نہ پیروی کرے آ دی غصہ کے نقاضے کی ، یہاں تک کہ خور وفکر کرے اور غصہ کرنے ہیں مصلحت دیکھے، اور نہیں ہے

غصہ براہر حال میں ۔۔۔ اور ازائج بلہ: صبر ہے۔ اور صبر نقس کا تابعداری نہ کرتا ہے آسودگی ، گھبراہ ب ، شہوت ، تھمنڈ،

افشائے راز اور قطع تعلقات اور ان کے علاوہ کے نقاضے کی۔ پس نام رکھا جاتا ہے صبر اس واعیہ کے موافق ناموں کے

ذریعہ (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ انہ ہے)

☆ ☆ ∴ ∴

#### صفت عدالت كابيان

نی مینان آی الله کی الله کی خوالت کے مطابات (احمالی جگہوں) کا تھم دیا ہے، اوراس کے اہم ایواب کی اطلاع دی ہے۔ اور اس کے الله کی خوبیاں بیان کی جی اوراس کی ترغیب دی ہے۔ اور آپ نے عدالت کی اقسام کا تذکر و فر مایا ہے۔ جویہ جین: ا-ایک گھر جی این کی جی اوراس کی ترغیب دی ہے۔ جویہ جین: ا-ایک گھر جی این والے افراد جی الفت وائنا ف ۲۰ محلّہ والوں کے اقسام کا تذکر و فر مایا ہے۔ جویہ جین: اسلامی اسلامی کی اقسام کا تحمیل کرزندگی بسرکرنا) ۲۰ سے بہتی والوں کے ساتھ معاشرت ۲۰ سبزرگان وین کی تعظیم ۵۰ ساتھ معاشرت ۲۰ سبر راتب برتا و کرنا سے فیل جی کھا جاوی نے کرکی جاتی جی باب عدالت کی انواع کے لئے نمونہ کا کام دیں گی۔

صدیث (۱) ۔۔۔۔۔رمول انڈ میں آئی کے فرمایا: ' وظلم وستم ہے بچو ، کیونکہ قیامت کے دن کھپ اند حیر اہوگا'' (منداح ۲:۲۶)

صدیث (۲) \_\_\_\_رسول الله میان نیونی نے جہ الوداع کے موقعہ پرتی کے میدان میں خطاب میں فرمایا: "تمہارے \_\_\_\_\_\_

خون بتہارے اموال اور تہباری عزتیں: اللہ تعالی نے تم پرائی قطعی حرام کی ہیں جیسی تنہارے اس دن کی حرمت بتہارے اس مہینے میں اور تنہارے اس شہر میں " پیر فر مایا:" تکھلے مانسو! خیال رکھنا۔ میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردئیں مارنے لگو!" (بخاری حدیث ۴۳۰۱)

حدیث (۳) — رسول الله مَالِنَهُ مَالِنَهُ مَالِيَّةً عَرْمایا: "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں' (مشکو قاحدیث ۲)

صدیث (س) ۔۔۔۔ ابنُ اللَّهِیَة کواقعہ میں رسول اللّه سِلِلْیَوَیَا نے خطابِ عام میں قرمایا: "بخدا!اگرتم میں ۔۔
کوکی شخص اموالِ زکو قد میں ہے یکھیمی ناحق لے گا تو وہ الله تعالیٰ ہے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس چیز کو
انھائے ہوئے ہوگا۔ اس بخدا! میں تم میں ہے ایک شخص کو بہچا تو تکا جو الله تعالیٰ ہے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ
اونٹ اٹھائے ہوئے ہوگا، جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوئے ہوگا جو بول رہی ہوگ، یا بکری اٹھائے ہوئے ہوگا
جومیاری ہوگ (مسلم ۱۲ میں کا بالا مارة)

صدیت (۵) ۔۔۔ رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ الله پہنا یا جائے گا'' ( بخاری صدیث ۲۲۵۳) اور اس کی وجہ کتاب الزکاق میں گذر چکی ہے ( دیکھیں رحمة الله ۱۲۰۰ )

صدیث (۱) ------ رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ ال

صدیث (2) --- رسول الله مَالِنهَ مَنْ اللهِ مَالِنهُ مَنْ اللهِ مَالِنهُ وَمَلَمُ اللهِ اللهِ مَالِنهُ اللهِ مَن اللهِ والمراب برحم كرنے ميں اورا يك دومرے برمبر بانی كرنے ميں جسم كی مثال ہے۔ جب اس كاكوئی حصد درومند بوتا ہے تو تمام (اعضائے) جسم ايك دومرے كودرومند عضوكے لئے شب بيدارى اور تپ ميں شريك بونے كے لئے بلاتے بات مام (اعضائے) جسم ايك دومرے كودرومند عضوكے لئے شب بيدارى اور تپ ميں شريك بونے كے لئے بلاتے بلاتے ہوں' (مسلم ۱۲۰:۱۲)

صدیرث (۹) ۔۔۔۔ رسول اللہ مِنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ الل

برده يوشى فرمائيس سيخ (مفكلوة حديث ١٩٥٨)

صدیث (۱۰) ----- رسول الله منالینیکی این صفارش کروٹو اب دیئے جاؤے اور الله تعالی اپنے نبی کے فر میں ہو جو جائیں گئی ہو فر میں کے نبیعتی کوئی اپنی حاجت لے کرمیرے پاس آئے تو اس کی سفارش کرو، بہ تقذیر اللی جو ہونا ہوگا: ہوگا ہم اپنا تو اب نہ کھوؤ (مقلوۃ حدیث ۲۹۵۲)

حدیث (۱۱) ---- رسول الله مین آیکی نے قرمایا: "دو قعصول کے درمیان انصاف کرنا خیرات ہے، کسی کا سواری میں تعاون کرنا: اس کواس پر بٹھالیٹایا اس پر اس کا سامان اٹھالیٹا بھی صدقہ ہے اور ہراجیمی بات صدقہ ہے" (مسلم 2:۵۹ مشکلوۃ حدیث ۱۸۹۲)

حدیث (۱۲) --- ایک واقعہ میں کمز ورصحابہ (سلمان وضہیب و بلال رضی الله عنهم) -حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے ایک ہات کہی تنفی ، جس پر رسول الله میلائی آئے نے فرمایا: '' ابو بکر! شایدتم نے ان کو ناراض کر دیا۔ بخدا! اگرتم نے ان کو ناراض کر دیا تو یقینا تم نے اپنے پروردگارکو ناراض کر دیا'' (مسلم ۱۲:۱۲)

صدیث (۱۳) — رسول الله مینالینیکی نظر مایا: "میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے" اور آپ نے شہاوت کی اور چ کی انگلی ہے اشار ہ قر مایا ، اور ان کے درمیان تھوڑی می کشادگی رکھی ' (مفکوۃ حدیث ۲۹۵۳) حدیث (۱۳) — رسول الله مینائی تفکیل نے قر مایا: "بیوہ اور سکین کی خبر کیری کرنے والا راہِ خدا میں سعی کرنے والے (خرچ کرنے والے راہے خدا میں سعی کرنے والے (خرچ کرنے والے راہے خدا میں سعی کرنے والے (خرچ کرنے والے ) کی طرح ہے' (مقلوۃ حدیث ۲۹۵۱)

صدیث (۱۵) --- رسول انڈ منطان کی آئی نے فرمایا: ''ان بیٹیوں ہے جوآ زمایا گیا ( بیٹی اس کے یہاں دختر تولد ہوئی ) پس اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ( زندہ در گورٹیس کیا بلکدا چھی طرح پالا پوسا ) تووہ اس کے لئے دوزخ ہے پردہ ہوگ' (مفکلوۃ حدیث ۴۹۴۹)

تشری: اس حدیث میں نیسوانی فطرت کی کی تمثیل ہے۔ عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے اور عوج ( بالکسر ) غیر محسوس بی کی کے اور عوج ( بالکسر ) غیر محسوس بی کو کہتے ہیں۔ بورسورة النساء محسوس بی کو کہتے ہیں۔ بورسورة النساء محسوس بی کو کہتے ہیں۔ بورسورة النساء کی بہلی آیت میں جو دو وَ خَسلَتَ مِنْهَا ذَوْجَهَا ﴾ آیا ہے، اس کی تغییر میں روح المعانی (۱۸۱:۳) میں حاشیہ میں حضرت محمد باقر

رحماللہ کا بوطیل القدرتا ہیں ہیں ہول نقل کیا ہے: انھا محلقت من فضل طِنیت لیعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو
گوندھی ہوئی مٹی نگی گئی ،اس سے دادی حواء پیدا کی ٹی ہیں۔ داللہ اللم (پیشری شاری کی ہے، شاہ صاحب کی ہیں ہے)
صدیت (۱۱) — رسول اللہ مِنْ اللهِ ال

حدیث (۱۸) ---- رسول الله میالنیکه کیا نے فرمایا: ''جب آ دمی اپنی بیوی کواپے بستر پر بلائے ، پھروہ ندا نے اور شوہر رات بھرنا راض رہے تو اس برفر شیتے سبح تک لعنت کرتے ہیں'' (مقلوٰۃ حدیث ۳۲۳)

صدیث (۱۹) --- رسول انقد مَاللَّهُ اَلْهُ اَلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

حدیث (۲۰) ۔۔۔ رسول اللہ میٹالیٹیائی بے فرمایا: ''اگر میں کسی کو تھم دیتا کہ وہ کسی کو تجدہ کریے قبی عورت کو تھم کہ وہ اپنے شوہر کو تجدہ کرئے 'لیعنی شوہر کا تحقیم حق ہے (معکنوة صدیث ۳۲۵۵)

صدیث (۲۱) ۔۔۔۔رسول الله مینال تَبَایَا الله مینال تَبَایَا الله مینال تَبایِد الله مین مین مین میائے گئی (مفکورة حدیث ۳۲۵۲)

صدیث (۲۲) — رسول الله مینالنیم آنیا نے فر مایا: ''ایک و بنار جوآپ راهِ خدا (جباد) میں فرج کریں ، دوسرا و بنار جوآپ غلام آزاد کرنے میں فرج کریں ، تبیسرا و بنار جوآپ کی غریب کو فیرات ویں اور چوتھا وینار جوآپ اپنی بیوی پر فرج کریں: ان میں سے ذیا دو ثواب اس وینار کا ہے جوآپ نے اپنی بیوی پر فرج کیا ہے (ملکو آصد یت ۱۹۳۱) صدیم ش (۲۳) — رسول الله مینائی آبی نی میان اپنی بیوی پر بیامید ثواب کھ فرج کرے تو وہ فرج کرنااس کے لئے فیرات ہوگا'' (ملکو قاصد یت ۱۹۳۰)

حدیث (۱۳) ــــرسول الله مِنَّالِنَهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن

حدیث (۱۵) ۔۔۔۔رسول الله منطاقی کی معرت ابوذررضی الله عندے فرمایا کہ جسبتم شور بایکایا کروتو پانی بر هادیا کرواورا پنے پڑوی کا خیال رکھو!" (مکلوة حدیث ۱۹۲۷)

حديث (٢٦) --- رسول الله مَالِلنَهِ يَمَا اللهُ مَالِينَةً عَلَمُ ما يا يود على الله يراوراً خرت كون بريقين موده الينا بروي كونه

وكنوكريبليتن

ستائے" ( بخاری صدیث ۲۰۱۸)

حدیث (۱۷) ---- رسول الله مطالقی الله علی از محتدا اوه مؤمن میں جس کا پڑوی اس کی مصیبت (شروفساد) ے مامون نہیں !'' ( بخاری حدیث ۲۰۱۲)

صدیث (۳۰) --- رسول الله منظانی کی بیره گنامول میں والدین کی نافر مانی کو بھی شامل کیا ہے (معکنو 8 مدیث ۵۰) اور جس تر تیب ہے آپ نے کہائر کا ذکر فر مایا ہے، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد والدین کی نافر مانی اور ایذ ارسانی کا درجہ ہے آئل نفس کا درجہ بھی اس کے بعد ہے۔

صدیث (۳۱) -----رسول الله میلانتیکی از در کمیره گناموں بین شارید نماں باپ کوگالی دینا! "عرض کیا گیا: کیامال باپ کوچی کوئی گالی دیتا ہے؟! آپ نے فرمایا: " بال! وہ دوسرے کے باپ کوگانی دیتا ہے، تو دوسرااس کے باپ کوگالی دیتا ہے۔ اور وہ دوسرے کی مال کوگالی دیتا ہے، تو دوسرااس کی مال کوگالی دیتا ہے۔ پس کو یااس نے فودا پن والدین کوگالی دی (مکنو تاصدید ۱۹۲۹ سنداحی ۱۹۲۶)

حدیث (۳۲) — ایک سحائی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ! کیا میرے ال ہاپ کے جمع پر ہکھ السے حقوق ہیں جوان کے مرنے کے بعد بھی مجمع اداکر نے جائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں! ان کے لئے رحمت کی دعا کرنا ، ان کے لئے بخشش ما تکنا ، ان کا اگر کوئی عہد و بیان کی ہے ہوتو اس کو پورا کرنا ، ان کے تعلق سے جور شتے ہیں ان کا فاظ رکھنا اور ان کا حق اداکر نا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا' (مکنون مدیدہ ۲۹۳۷)

حدیث (۳۳) ــــــــــرسول انله مینانینگان نے قرمایا: "الله کی تعظیم میں تارہے: (۱) بوڑ معے مسلمان کی تعظیم کرنا(۲) اوراس عالم کی تعظیم کرنا جودین میں غلو کرنے والانہیں ہے لیتنی دین کی غلط تر جمانی تیس کرتا ، اور شدوو مین سےدور (بے عمل ) ہے (۳) اور انصاف پر دریاد شاو کی تعظیم کرتا'' (مکلوة حدیث ۳۹۷۲)

حدیث (۳۳) --- رسول الله مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِيَّةُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِيَّ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِيْ الْمُنَالِقُ اللْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُنِيْلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنَالِي الللِّهُ مِنْ اللْمُنَالِ الللِّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الللِي الللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُنَالِ الللِمُ الللِي الللِمُ اللَّذِي ا

حدیث (۳۵) — رسول الله مِنالَة بِنَالِيَّهِ اللهِ مِنالِقَهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ الله تو قير كرو (مفكرة حديث ۳۸ ۳۲)

صدیث (۳۷) — رسول الله مینانیمیکی فیرمایا: "جس نے کسی بیار بری کی بیا بیند و بی بھائی کی ملاقات کی اتوایک بیار نے والا اسے بیکار کر کہتا ہے: تو خوش بوء اور تیرا چاتا دل بیند ہوا ور تو نے جنت میں ٹھکا نابنالیا " (تر ندی مدین ۱۳۵۲) بیادر ان جسی اور ان جسی اور حدیثوں میں صفت بعدالت اور حسن معاشرت کی آگی دی گئی ہے (ان روایات میں کوئی تر تیب ملحوظ نیس) بیاور ان جسی اور حدیثوں میں صفت بعدالت اور حسن معاشرت کی آگی دی گئی ہے (ان روایات میں کوئی تر تیب ملحوظ نیس)

وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بمظان العدالة، ونيّة على معظّم أبوابها، وبين محاسن الرحمة بمخلق الله، ورغّب فيها، وذكر أقسامَها: من تألّف أهل المنزلة، ومعاشرة أهل الحيّ، وأهل المدينة، وتوقير عظماء الملة، وتنزيل كلّ واحد منزله؛ ونذكر من ذلك أحاديث، تكون أنمو ذَجًا لهذا الباب:

[١] قال صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"

[٢] وقال عليه السلام: " إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا"

[4] "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

[1] "والله! لا يَاخِذُ أَحِدُ مَنكُم مِنهَا شَيْنًا بغير حقه، إلا لقى الله يحمله يوم القيامة، فَالْأَغْرِفَنُ أحدًا منكم لقى الله يحمِل بعيرًا، له رُغَاءً، أو بقرةً لها خُوار، أو شاةً تَيْعَرُ"

[ه] وقال: " من ظلم قِيْدَ شبر من الأرض، طُوِّقَه من سبع أرضين" وقد ذُكر سِرُّه في الزكاة.

[٦] و" المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضُه بعضًا"

[٧] " مَشَلُ السمؤمنين في تواذّهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم مَثلُ الجسد : إذا اشتكى منه عضوٌ ،
 تداعى له سائِرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى"

[٨] " من لايرحم الناسُ لايرخمهُ الله"

[٩] "المسلم أخو المسلم، لايظلمه، ولايُسْلِمُه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كُربة، فَرَّج الله عنه بها كربة من كُرَبِ يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"

[١٠] " اشْفَعُوا تُونجَرُوا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما أحبُّ"

[١١] وقال: "تَغْدِلُ بين الاثنين صدقةٌ، وتُعينُ الرجلَ في دابته، فَتَحْمِلُه عليها أو ترفعُ له عليها

﴿ اَوْسَوْوَرِيبَالْشِيرَارِ

#### متاعه: صدقة، والكلمة الطيبة صدقة"

- [١٢] وقال في ضعفاء المهاجرين: " لئن كنتَ أغْضَبْتَهم فقد أغْضَبْتَ ربك"
  - [١٣] وقال:" أنا وكافلُ اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى.
    - [14] "الساعي على الأرْمَلَةِ والمسكين كالساعي في سبيل الله"
- [١٥] "من ابتلى من هذه البنات بشيئ، فأحسن إليهن، كنَّ له سترًا من النار"
- [١٦] "استُوْصُوا بالنساء! فإن المرأة تُحلقت من ضِلع، وإن أعوج مافي الضلع أعلاه: فإن ذهبتَ تقيمه كسرته"
- [١٧] وقبال في حق الزوجة: "أن تُنطعمُها إذا طعمتُ، وتكسُّوَها إذا اكتسيتَ، ولا تضربِ الوجة، ولاتُقَبِّحُ، ولاتَهْجُرُ إلافي البيت"
  - [1٨] " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فيات غضبان عليها، لعَنتها الملائكة حتى تُصبح"
    - [١٩] "لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجُها شاهد، إلا بإذنه، ولاتأذنُ في بيته إلا بإذنه"
      - [١٠] "ولو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجها"
        - [٢١] "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة"
- [۲۷] "ديسار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدّقت به على مسكين،
  - ودينار أنفقته على أهلك: أعظمُها أجرًا الذي أنفقتُه على أهلك"
  - [27] " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة"
  - [٢٤] " مازال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورُّثه"
  - [٢٥] " يا أباذر! إذا طبخت مرقا فأكثر ماءً ها، وتعاهَدُ جيرانَك"
    - [٢٦] " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايؤذ ِ جارَه"
      - [٧٧] "واللُّهِ! لايزمن الذي لايأمن جارُه بوائقه"
  - [٢٨] قال الله تعالى للرحم: " ألا تَرْضَيْنَ أنْ أَصِلَ من وصلكِ، واقْطَعَ من قطعكِ؟"
    - [٢٩] " من أحبُّ أن يُبْسَطُ له في رزقه، ويُنْسَأ له في أثره: فَلْيَصِلْ رحمه"
      - [٣٠] " من الكبائر عقوق الوالدين"
- [٣١] " من الكباتر شتم الرجل والديه: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"
- [٣٧] سئل: هي بقي من بر أبوي شيئ أبرهما به بعد موتهما؟ فقال:" نعم! الصلاة عليهما،

والاستغفار لهما، وإنفاذُ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهما، وإكرام صديقهما"

[٣٣] "وإن من إجلال الله إكرامُ ذي الشيبة المسلم،وحاملِ القرآن، غيرِ الْغَالِي فيه، والجافي عنه، وإكرامُ ذي السلطان المقسط"

[٣٤] " ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يعوف شوف كبيرنا"

[٣٥] " أنزلوا الناسَ منازلهم"

[٣٦] " مِن عاد مريضًا؛ أو زار احاً له في الله، ناداه منادٍ بأن طبت، وطاب ممشاك، وبو لنت من الجنة منزلاً"

فهذه الأحاديث وأمثالها كلُّها تنبيه على خُلُق العدالة وحسن المشاركة.

نوث احادیث کا ترجمهاویر گذرچکااور باتی عبارت کا ترجمه بھی واضح ہے۔

#### باب\_\_\_\_م

## احوال ومقامات كابيان

احسان کے حصول کے بعداس کے جوثمرات دفوا کد حاصل ہوتے ہیں وہی''احوال ومقامات'' کہلاتے ہیں۔ وضاحت: سالک جب ذکر دفکر کے ذریعہ سیرالی اللہ شروع کرتا ہے تواسے کچھ عارضی کیفیات پیش آتی ہیں ، جیسے طرب وحزن اور بسط دنیض و فیرہ۔ بھی عوارض احوال کہلاتے ہیں۔اور ذکر دفکر کے نتیجہ میں جوفوا کہ وثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ مقامات کہلاتے ہیں:

حال: وہ عارض کیفیت ہے جوہما لک کے دل پر چھاتی ہے یائفس میں پیدا ہوتی ہے۔ حال: غیرا ختیاری اور آنی جانی ہوتا ہے۔ اس کو حال اس کئے کہتے ہیں کہ وہ مجرجا تا ہے ، برقر ارئبیں رہتا۔

مقام: وہ جی ہوئی کیفیت (ملکہ) ہے جو کر فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یقین اوراس کے شعبے: اخلاص وتو کل وغیرہ۔
اس کے بعد جاننا جا ہے کہا حوال ومقا ہات ہے متعلق روایات کی شرح دومقد ہات پر موقوف ہے: پہلا مقدمہ: عقل وقلب اور نقس کے بیان میں ہے۔ اور دوسرا مقدمہ: لطا نف مثل ادر نقس ، قلب اور نقس ) سے احوال ومقا مات کے پیدا ہوئے کی کیفیت کے بیان میں ہے۔



## بهلامقدمه

# لطا تف ثلاث كاولائل نقليه سا أبات

اور

### ان کی ماہیات کا بیان

لطائف: لطیفہ کی جمع ہے۔لطیفہ:لطیف کامؤنٹ ہے۔لطیف: کے معنی ہیں: ہاریک۔انسان کے جسم میں تہم کے اعتبار سے تبین ہاریک (خفی) چیزیں ہیں، جوعقل،قلب اورنفس کہلاتی ہیں۔ بیاطا نف مثلاثہ:نقل،عقل اور تجربہ سے ٹابت ہیں،اور عقلندوں کاان پراتفاق ہے:

عقل کالفل سے اشبات: آیات: (۱) سورۃ الرعد آیت ، سورۃ النحل آیت ۱۱ اور سورۃ الروم آیت ۲۴ میں ہے:
'' بیٹک ان امور میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوعفل سے کام لیتے ہیں''(۲) اور سورۃ الملک آیت ۱ میں اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کا قول نقل کیا ہے:'' اور کافر (فرشتوں ہے) کہیں مے: اگر ہم سنتے یاعفل سے کام لیتے تو ہم اللہ دوز خیس سے نہ ہوتے''

ا حاویث: (۱) رسول الله میلانیکی نیز فرمایا: "الله تعالی نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ پس اس سے فرمایا: سمنے آ۔ وہ سامنے آئی۔ فرمایا: پیٹھ پھیر، اس نے پیٹھ پھیری۔ فرمایا: یس تیر سے بی ذریعہ دارو گیر کرونگا" ( کنز العمال حدیث کے ۵۰ کے دروایت مختفر کھی ہے ) (۲) رسول الله میلانیکی نیز نے فرمایا: "آدمی کا دین اس کی عقل ہے، اور جس میں عقل نہیں اس میں دین نہیں " ( کنز العمال حدیث ۳۳ میں رسول الله میلانیکی نیز نے فرمایا: " جسے لب ( خالص عقل ) کی روزی ملی وہ کامیات ہوگیا" ( کنز العمال حدیث ۳۳ میں)

یدا حادیث اگر چدضعیف ہیں، محدثین نے ان کی اسانید میں کلام کیا ہے۔ گرعقل کے سلسلہ میں متعدوا حاویث مخلف اسانید سے مردی ہے۔ جو باہم ل کرقوی ہوجاتی ہے ( دیگرروایات کے لئے دیکھیں کنز العمال احادیث ۱۳۵۰ تا محدثالث بصفی و ۲۷ محدثالث بسانی بس

قلب کانقل سے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الانفال آیت ۲۲ میں ہے: '' اور جان لوکہ اللہ تعالیٰ آثرین جاتے ہیں آدمی ادراس کے قلب کے درمیان' (۲) اور سورۂ ق آیت ۲۵ میں ہے: '' اس میں اس شخص کے لئے بردی عبرت ہے جس کے لئے قلب ہے یادہ کان لگا کر دھیان سے بات سنتا ہے''

ا حاویث: (۱) رسول الله مَلاَنْهَ مَلِیْنَا اللهُ مِلاَنْهِ مِنْ اللهُ مِلاَ اللهُ مِلاَ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ

جاتا ہے۔ اور جب وہ مجر جاتی ہے تو ساراجسم بجر جاتا ہے، سنو! وہ ابوئی قلب ہے' (مفکلہ ۃ حدیث ۲۷ ۲۷)(۲)رسول اللہ مَالْنَهُ اَلِيْمَ اللهُ اللهِ عَلَى ا بلاتی میں' (مفکلہ ۃ حدیث ۱۰۳)

نفس كانقل ہے اثبات: آيت: سورة حتم السجدة آيت اسلم ہے: ﴿ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْنَهِي أَنْفُسُكُمْ ﴾ اور تمہارے کئے اس (جنت) میں وہ ہے جس کوتمہارے نفوس جا ہیں گئے '

صدیت ۔۔۔۔رسول الله مَالِنَهُ اَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الل

لطا کف ٹلاٹی ماہیات: مواقع استعال کا جائزہ لینے سے لطا کف ٹلاٹی ماہیات درج ذیل معلوم ہوتی ہیں:
عقل: دچیز ہے جس کے ذریعی انسان ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے جن کا حواس ظاہرہ سے ادراک نہیں کیا جاسکا۔
قلب: وہ چیز ہے جس کے ذریعی انسان محبت کرتا ہے بغض رکھتا ہے، پہندیا ٹاپہند کرتا ہے اورعزم وارا دہ کرتا ہے۔
نفس: وہ چیز ہے جس کے ذریعی انسان لذیذ کھانوں کی ،مزید ارمشرہ بات کی اوردل پہند ہو یوں کی خواہش کرتا ہے۔

#### ﴿ المقامات والأحوال ﴾

اعلم أن للإحسان ثمرات، تحصل بعد حصوله، وهي" المقامات والأحوال". وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقّف على تمهيد مقدّمين: الأولى: في إثبات العقل والقلب والنفس، وبيان حقائقها. والثانية: في بيان كيفية تولّد المقامات والأحوال منها.

#### ﴿ المقدِّمة الأولى ﴾

اعلم أن في الإنسان ثلاث لطائف، تُسمى بالعقل، والقلب، والنفس؛ دلَّ على ذلك النقل، والعقل، والتجربة، واتفاق العقلاء.

أما النقل : فـقد ورد في القرآن العظيم: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَبَاتٍ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ وورد حكاية عن أهل النار : ﴿ لَوْ كَنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُتًّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ ﴾

وورد في الحديث: "أولُ ما خلق الله تعالى العقل، فقال له: أقبل! فأقبل، وقال له: أدبر! فأدبر، فقال: بك أو الحِدُّ وقال صلى الله عليه وسلم: "دين المرء عقله، ومن لا عقل له لادين له" وقال: "أفلح من رُزق لُبًا" وهذه الأحاديث وإن كان لأهل الحديث في ثبوتها مقال، فإن لها أسانيد يقوًى بعضها بعضًا.

المَنزع ببَاليَن له المالية الما

وورد فى القرآن العظيم: ﴿ وَاعْلَمُوا آنَّ يَـحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ وورد: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكْرِى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ، أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴾

وفى المحديث: "ألا إن فى الجسد مضغة: إذا صلُحت صلُح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهى القلب "وورد المسد، ألا وهى القلب "وورد " مثل القلب كريشة فى فلاق، تقلّبها الرياح ظهرًا لبط" وورد فى الحديث: "النفس تتمنّى وتشتهى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه"

ويُعلم من تَتَبُّع مواضع الاستعمال:

أن العقل: هو الشيئ الذي يُدُرِكُ به الإنسانُ مالا يُدُرِكُ بالحواس.

وأن القلب: هو الشيئ الذي به يحب الإنسانُ، ويُبغض، ويَختار، ويُعْزم.

وأن النفس: هو الشيئ الذي به يَشتهي الإنسانُ ما يستَلِلُه من المطاعم ،والمشارب، والمناكح.

ترجمہ: مقامات واحوال: جان لیں کہ احسان کے لئے پچھٹمرات ہیں جواحسان کے حصول کے بعد حاصل ہوتے ہیں، اور وہی مقامات واحوال ہیں۔ اور ان احادیث کی وضاحت جواس باب سے تعلق رکھتی ہیں دو مقد موں کو تیار کرنے پرموقوف ہے: پہلا: عقل، قلب اور نفس کے اثبات میں، اور ان کی ماہیات کے بیان ہیں۔ اور دو مرا: ان سے مقامات واحوال کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان ہیں ۔ پہلامقد مہ: جان لیں کہ انسان ہیں تین نطیفے (باریک ہا تیں) واحوال کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان ہیں۔ اس برنقل مقل میں، جو بداور عقلا و کا تفاق دلالت کرتا ہے۔ رہی نقل: قو قرآن کریم میں آیا ہے الی آخرہ۔

☆ ☆ ☆

## لطا نفسو ثلاثه كادليل عقلي سا ثبات

علم طب میں دلائل سے بیہ بات ثابت ہو پیک ہے کہ بدانِ انسانی میں اعصنائے رئیسہ تین ہیں: دل، و ماغ اور جگر۔ اور ہر ایک کے لئے خدمتگاراعضاء ہیں: دل کی خدمت شرائین، د ماغ کی خدمت اعصاب اور جگر کی خدمت اوّ ردہ کرتے ہیں (نفیسی ۱۹۱۱) انہی اعضاء کے ذریعہ ووتُو کی اور افعال یائیے بھیل کو بینچتے ہیں جو انسان کی صورت نوعیہ کا مقتضی ہیں۔ پس:

(ایسی تو کی ادر اکیہ کا محل د ماغ ہے اور د ماغ ہیں عقل ہے۔ اور تو کی ادر اکیہ یہ ہیں:

(۱) تخیل لیخی و و توت جس کے ذریعہ ماڈی چیز ول کاادراک و تصور کیا جاتا ہے، جیسےا شجار واحجار کاادراک۔ (۲) تو نم لیخی د ماغ کی و و توت جس کے ذریعہ غیر ماڈی چیز ول کا ادراک و تصور کیا جاتا ہے، جیسے محبت و بخص کاادراک (ادر بعض کے نزدیک تخیل و تو تیم ایک ہی چیز ہیں لینی خیال و گمان کرتا) (۳) خیالی اور وہمی امور میں تصرف کرنا۔ بیکام قوتِ متصرفہ کرتی ہے۔ وہ خزانہ خیال اور حافظ میں جوصور تیں مجتمع ہوتی ہیں ،ان میں سے بعض کو بعض سے جوڑتی ،اور بعض کو بعض سے تو ڑتی ہے۔ جیسے ذید کھڑا ہے یا نہیں ہے۔ بیٹم زید اور قیام کے تصور کے بعد قوت متصرفہ لگاتی ہے۔

(") مجردات بینی غیر مادی چیز ول کوکس نہ کسی نجے ہیان کرتا۔ بیکا پھٹل کرتی ہے۔اور کسی نہ کسی نج کا مطلب. حمثیل ،استعارہ یا کنا بیوغیرہ کے ذریعہ بیان کرنا ہے۔ جیسے معرفت جی کو یادہ ؤساغر کے پیرا بیٹس بیان کرنا۔

ان کی طلب کا کل جگرے، اور جس نفر میں نفس ہے۔ ان کی ہم جنس چیز دن کے ساتھ جسم کا تو ام وقیام وابستہ ہے، جیسے کھانا پینا ، ان کی طلب کا کل جگرہے، اور جگر میں نفس ہے۔

دلیل: اور فدکورہ اوصاف وافعال کے فدکورہ اعضاء کے ساتھ اختصاص کی دلیل ہے کہ بھی کسی آفت کی وجہ سے اعضاء رئیسہ ہیں سے کوئی عضو ماؤف ہوجا تا ہے، تو اس سے متعلق اوصاف وافعال میں خلل پڑجا تا ہے۔ وہاغ ماؤف ہوجا تا ہے اور جگر لؤسو چنے بھے کی صلاحیت میں فتور پیدا ہوتا ہے۔ دل آفت رسیدہ ہوتا ہے تو دلیری اور ب باک میں کی آجاتی ہے، اور جگر ضعیف ہوجا تا ہے تو اشتہا ہے تم ہوجاتی ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیاوصاف وافعال ان اعضاء کے ساتھ فاص ہیں۔ فعاون با جسی اور خد ام کی احتیاج: اس کے بعد جانتا جا ہے کہ اعضاء رئیسہ میں سے ہرایک کا کام باتی دو کی معاونت کے بغیر بحیل پذر تہیں ہوسکتی، مثلاً:

(۱) خصدا س وقت بھڑ کی ہے اور جذبہ مودت اس وقت موجز ن ہوتا ہے، جب آ دی گالی کی برائی اور تعریف کی خونی کا اور السرائی کی خونی کا کام ہے اور خصد اور محبت کرنادل کا تعل ہے، جوعقل کے تعاون سے انجام پاتا ہے۔

ادراک کرتا ہے۔ اورادراک عقل کا کام ہے اور خصد اور محبت کرنادل کا تعل ہے، جوعقل کے تعاون سے انجام پاتا ہے۔

(۲) آ دی جو بات سوچراہے اس کا یقین اس وقت صاصل ہوتا ہے جب ول قوی ہو۔ قوت فیصلہ کمزور ہوتو آ دمی فی بذر بر متا ہے۔ سوچنا عقل کا کام ہے، اور یقین کرنادل کا تعل ہے، جوعقل کے تعاون سے تام ہوتا ہے۔

ذر بذر بر متا ہے۔ سوچنا عقل کا کام ہے، اور یقین کرنادل کا تعل ہے، جوعقل کے تعاون سے تام ہوتا ہے۔

(۳) لذید کھانوں کی پہیان اور مین مورتوں کی سرخت اوران میں منافع کا تصور بی طبیعت کوان کی طرف مائل کرتا ہے۔ میمعرفت مقل کا تعل ہے، اور میلان بقس کاعمل ہے، جوعقل کی معاونت سے تحییل یذیر یہوتا ہے۔

(۴) جب دل اینے احکام بدن کی گہرائیوں میں نافذ کرتا ہے اور جسم کا انگ انگ بے تاب ہوتا ہے، تہمی آ دی متلذ ات کی تخصیل کی سعی کرتا ہے۔ بدن کے اجزاء کو بے تاب بنانا دل کافعل ہے، اور مرغوبات کی تخصیل میں دوڑ دھوپ کرناننس کا کام ہے، جودل کی معاونت بی ہے تھیل پذریہوتا ہے۔

ای طرح بر مضوفدمت گاروں کا بھی تھاج ہے، مثلاً:

- التنزر ببليتل

(۱) جب حواس: عقل کی خدمت بجالاتے ہیں بہمی ہم محسوسات کااوراک کرتے ہیں۔ مرنی کا تصورہم ای وقت کرتے ہیں جب آنکھاس کور بیعتی ہے۔ اوراک : عقل کا تعلی ہے، گراس کے لئے حواس ظاہرہ کے تعاون کی حاجت ہے۔ کیونکہ نظر وفکرامور معلومہ میں ہوتی ہیں، اور چیزیں معلوم: مشاہدہ بی سے ہوتی ہیں۔ اور مشاہدہ: حواس کے تعاون کامخاج ہے۔ جیسے صدوث عالم کا فیصلہ: عقل ای وقت کر کتی ہے، جب وہ عالم کی تغیر پذیری کو بخو بی جانتی ہو۔ اور بیہ بات بدا ہے اس وقت معلوم ہو کتی ہے۔ جب وہ عالم کی تغیر پذیری کو بخو بی جانتی ہو۔ اور بیہ بات بدا ہے اس وقت معلوم ہو کتی ہے جب وہ عالم کی تغیر پذیری کو بخو بی جانتی ہو۔ اور بیہ بات بدا ہے اس وقت معلوم ہو کتی ہے جب وہ عالم کی تغیر پذیری کو بخو بی جانتی ہو۔ اور بیہ بات بدا ہے اس وقت معلوم ہو کتی ہے جب وہ عالم کی مشاہدہ کرے۔

(۲) اگر شرائمین واعصاب ورست نہ ہوں، جن پر قلب ود ماغ کی درتی موقوف ہے، تو ان دونوں کے افعال درست نہیں ہو سکتے ۔ پس معلوم ہوا کہ اعضاءر ئیسہ بھی اپنے خدام ہے تعادن حاصل کرتے ہیں۔

مثال سے وضاحت: اعضاء رئید: دل ود ماغ اور جگر: ایک دومرے کے تعادن کے بخاج ہیں، اور خدام کی خدمتگاری کے بھی جاتا ہیں، تاہم ان یس سے ہرایک پی مملکت کا بادشاہ ہے، اوراس کے دائر ہے ہیں اس کی چلتی ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کے پیش نظر سی عظیم مقصد کی بخیل ہو: وہ کوئی تھین قلعہ فتح کرنا چا ہتا ہو، تو وہ دومرے بادشاہ ہوتا ہے برطلب کرتا ہے۔ اور وہ نظر وسیاہ ، بکتر وں اور تو پول سے تعاون کرتے ہیں، مگر جنگی مہمات کا منصر موہی بادشاہ ہوتا ہے جس فللب کرتا ہے۔ اور وہ نظر وسیاہ ، بکتر وں اور تو پول سے تعاون کرتے ہیں، مگر جنگی مہمات کا منصر موہی بادشاہ ہوتا ہے جس فیار مورائے اس کی چلتی ہے۔ مملک میں آئی ہوئی فوج اور ان کے ہیجنے والے بادشاہ محض خادم اور معاون ہوتے ہیں۔ جواس بادشاہ کی جسے ہیں۔ چنا نچہ واقعات ای طرح رونما ہوتے ہیں۔ اور اگر معاون ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بہادرہ ہے باک ، خی اور انصاف پر ور ہوتا ہے تو واقعات اور طرح فلا ہر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بہادرہ بے باک ، خی اور انصاف پر ور ہوتا ہے تو واقعات اور طرح فلا ہر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بہادرہ بے باک ، خی اور انصاف پر ور ہوتا ہے تو واقعات اور طرح فلا ہر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بہادرہ بے باک ، خی اور انصاف پر ور ہوتا ہے تو واقعات اور طرح فلا ہر ہوتے ہیں۔ اور اگر کی خی اور انصاف ہوتا ہے تو واقعات اور طرح نظام ہوتا ہے تو طالات اور طرح رونما ہوتے ہیں۔

پس جس طرح بادشاہوں، ان کی رابوں ادران کی صفات کے اختلاف سے صورت حال مختف ہوتی ہے، گوشکر اور سامان حرب دونوں صورتوں میں ماتا جاتا ہے، ای طرح جسم کے اصفاء رئید بھی اگر چا بیک دوسرے سے تعاون حاصل کرتے ہیں اور خدام سے بھی کام لیتے ہیں، گران میں سے ہرا یک کا تھا کہ انگ ہے۔ حاصل کلام: دہ افعال جو اعضاء ثلاث سے صادر ہوتے ہیں، دہ متقارب (ملتے جلتے) ہوتے ہیں۔ مثلاً: عثل کے تمام حاصل کلام: دہ افعال جو اعضاء ثلاث سے صادر ہوتے ہیں، دہ متقارب (ملتے جلتے) ہوتے ہیں۔ مثلاً: عثل کے تمام کام بیساں ہوتے ہیں۔ آرعش شعیف ہوتی ہے تواس کے سارے کام تفریط (کوتابی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اوراگر عقل اوسط درجہ عقل توی کو اور نہایت عالی ہوتی ہے، تواس کے سارے کام افراط (زیادتی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اوراگر عقل اوسط درجہ کی ہوتی ہے، تواس کے کام بھی افراط دِقع بط کے بی میں ہوتے ہیں۔ اورائ میں اور ان کان مزاجوں کے ساتھ کی جاتی کی بری جوان کے افعالی متقارب کو دائما چا ہے ہیں تو جی اعضاء: لطا نف ثلاث ہیں، جن سے احسان میں بحث کی جاتی کریں جوان کے افعالی متقارب کو دائما چا ہے ہیں تو جی اعضاء: لطا نف ثلاث ہیں، جن سے احسان میں بحث کی جاتی ہے۔ ان اعضاء سے مین حیث ہیں ہوتے ہیں تو کی گا گا ظرائے بغیر) بحث نیس کی جاتی ہیں ہوتے میں حیث ہیں ہو سے ہیں اور کی کا گا ظرائے بغیر) بحث نیس کی جاتی ہے۔ ان اعضاء سے مین حیث ہیں ہوتے ہیں تو کی گا گا ظرائی ہوتے بغیر) بحث نیس کی جاتی ہے۔ ان اعضاء سے مین حیث ہیں ہوتی ہیں ہوتے ہوتے کی گا گا ظرائے بغیر) بحث نیس کی جاتی ہیں۔ اس اعضاء سے مین حیث ہیں ہوتے ہیں تو کیا گا تا ہے بغیر) بحث نیس کی جاتی ہیں کو تو کیا گا تا ہے بغیر) بحث نیس کی جاتی ہیں۔

طب میں کی جاتی ہے۔

يس لطا نف علانه كي صفات درج و بل بي:

قلب کی صفات وافعال:غضب وغصه، ولیری و بے باکی ،مودت وبحیت، یز دلی وکم ہمتی ،خوشی و ناخوشی ، قدیم محبت کا نباد ، بغض ومحبت میں تیدیلی ، جاوطلی ، جو دوسخا،حرص و بخل اور بیم ورجاء۔

عقل کی صفات وا فعال: یقین ،شک، توتیم ، ہرواقعہ کے لئے سبب کی جنتجو اور جلب منفعت اور دفع معنرت کے لئے تد ہیریں سوچنا۔

نفس کی صفات: لذید ما کولات ومشروبات کی حرص بھورتوں ہے عشق اوراس کے مانند چیزیں۔

وأما العقل: فقد ثبت في موضِعه: أن في بدن الإنسان ثلاثة أعضاءَ رئيميةٍ، بها تتم القوى والأفاعيلُ التي تقتضيها صورةً نوع الإنسان.

فالقوى الإدراكية: من النخيل، والتوهم، والتصرف في المتخيلات والمتوهمات، والحكاية للمجردات بوجه من الوجوه: محلها الدماغ.

والغضب، والجرأة، والجود، والشح، والرضا، والسُخط، ومايشبهها، محلّها القلب؛ وطلبُ مالايقوم البدن إلا به، أو يجنسه، محلها الكّبد.

وقد يدلُّ فتورُ بعض القوى، إذا حدثت آفة في بعض هذه الأعضاء: على اختصاصها بها، ثم إن فعلَ كلَّ واحد من هذه الثلاثة لايتم إلا بمعونة من الآغرَيْنِ؛ فلولا إدراك مافي الشتم، أو الكلام الحسن: من القبح والحُسْنِ، وتوهم النفع والضرُّ: ماهاج غضبٌ ولاحب؛ ولولا متانةُ القلب لم يصر المتصوَّرُ مصدَّقا به؛ ولولا معرفةُ المطاعم والمناكج، وتوهمُ المنافع فيها لم يَجلُ إليها الطبع؛ ولولا تنفيذُ القلبِ حكمَه في اعماق البدن لم يَسْعَ الإنسانُ في تحصيل مستَلَذَاته؛ ولولا خدمةُ الحواس للعقل ما أدركنا شيئًا، فإن الكسبياتِ فرعُ البديهيات، والبديهيات، والبديهيات، ولولا صحةً كل عضو من الأعضاء التي يتوقف عليها صحة القلب والدماغ لما كان لهما صحةً، ولا تَمَّ لهمافعل.

ولكن كل واحد منها بمنزلة مَلِكِ اهتمَّ بأمر عظيم: من فتح قلعةٍ صعبةٍ أو نحوه؛ فاستمدّ من إخوانه بجيوش، ودروع، ومدافع، وهو المدبِّرُ في فتح القلعة، وإليه الحكم، ومنه الرأى؛ وإنساهم خدم يسمشون على رأيه، فجاء ت صورُ الحوادثِ على حسب للصفات الغالبة في السملك: من جُرْأَتِه وجُبْنِه، وسخاته و بخله، وعدالته و ظلمه؛ فكما يختلف الحال باختلاف

الملوك و آرائهم وصفاتهم، وإن كانت الجيوشُ والآلاتُ متشابهة، فكذلك يختلف حكم كل رئيس من الرؤساء الثلاثة في مملكة البدن.

وبالجملة: الأفاعيلُ المتبحسة من كل واحد من هذه الثلاثة، تكون متقاربة فيما بينها: إما ماثلةً إلى الإفراط، أو التفريط، أو قَارَّةً فيما بين هذا وذلك.

فاذا اعتبرنا هذه الهياكلَ الثلاثةَ مع أفاعيلها المتقاربة وأمزجتها التي تقتضي تلك الأفاعيل المتقاربة دائما، فهي اللطائفُ الثلاث التي يُبحث عنها، لا تلك القوى بذواتها من غير اعتبار شيئ معها.

فالقلب من صفاته وأفعاله: الغضب، والجرأة، والحب، والجبن، والرضا، والسخط، والوفاء والسخط، والوفاء بالمحدد، والبخل، والوفاء بالمحدد، والبخل، والرجاء، والخوف.

والعقل من صفاته وأفعاله: اليقين، والشك، والتوهم، وطلب الأسباب لكل حادث، والتفكر في حِيَل جلب المنافع و دفع المضار.

والنفس من صفاتها: الشُّرَّهُ في المطاعم والمشارب اللذيذة، وعشق النساء، ونحوُّ ذلك.

پر بیشک ان یس ہے برایک کا دراک جواتی بات میں ہوتا گر دوسرے دوکی معاونت ہے، پس (۱) اگر نہ ہواس برائی کا ادراک جوگالی یس ہے بااس خونی کا ادراک جواتی بات میں ہے، اور ( نہ ہو ) نفع وضر رکا خیال تو نہیں ہوئے کی بیجان، مجب (۲) اورا گر نہ ہو تھا نو ل اور عورتوں کی بیجان، مجب (۲) اورا گر نہ ہو تھا نو ل اور عورتوں کی بیجان، اوران منافع کا خیال جوان کھا نو ل اور عورتوں میں جی تو ان کی طرف طبیعت ماکل نہیں ہوگی (۳) اورا گر نہ ہودل کا نافذ کر تا اوران منافع کا خیال جوان کھا نو ل اور عورتوں میں جی تو ان کی طرف طبیعت ماکل نہیں ہوگی (۳) اورا گر نہ ہودل کا نافذ کر تا اپنا تھم بدن کی گہرائیوں میں تو نہیں دوڑ دھوب کر سے گا انسان اپنی مرفو بات کی تحصیل میں ۔۔۔ (۱) اورا گر نہ ہودواس کی خدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیربیات کی شاخ ہیں لیعنی نظر وفکر ضدمت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیربیات کی شاخ ہیں لیعنی نظر وفکر صدت گذاری عقل کے لئے تو نہیں ادراک کر سکتے ہم کسی چیز کا۔ کیونکہ اکتسابیات بدیربیات کی شاخ ہیں لیعنی نظر وفکر

امورمعلومہ بی میں ہوتی ہیں۔اور بدیہیات محسوسات کی شاخ ہیں لیعنی حواس کے ذریعہ جانی ہوئی چیزیں بدیبی ہوتی ہیں — (۲) اورا گرنہ ہوان اعضاء میں سے ہر عضو کی درتی ، جن پر قلب وو ہاغ کی درتی موقوف ہے، تو نہیں ہوگی قلب ود ہاغ

کے لئے درتنگی ،اورنہیں تام ہوگا ان دونوں کا کام۔

سران اعضاء میں سے ہرایک بمزلداس بادشاہ کے ہے جو کی بڑے معاملہ کا اہتمام کرتا ہے بینی کسی تھیں قلدہ کو فتح کرنا یا اس جیسا کوئی اہم کام ۔ پس وہ مدوطلب کرتا ہے اپنے براوروں سے بیتی دوسر سے بادشاہوں سے فشکروں اور بہتر وں اور تو پول کی ، درانحالیہ وہی انتظام کرنے والا ہے قلعہ کی فتح کا ، اور اس کی طرف تھم ہے اور اس کی رائے جستی ہے ۔ اور وہ لوگ ( جو بطور کمک آئے ہیں) خدام ہی ہیں ، اور وہ اس کی رائے پر چلتے ہیں ۔ پس آئی ہیں واقعات کی صورتیں ان صفات کے موافق ، جو اس بادشاہ میں عالب ہوتی ہیں یعنی اس کی دلیری اور اس کی بزدنی ، اور اس کی سخاوت اور اس کی بخلوت اور اس کی بخلوت اور اس کی رائیوں اور ان کی رائیوں اور ان کی مفات کے اختلاف ہوتی ہے بادشاہوں ، اور ان کی رائیوں اور ان کی صفات کے اختلاف ہوتی ہے بادشاہوں ، اور ان کی رائیوں اور ان کی صفات کے اختلاف ہوتی ہے ، اگر چے لشکر اور آلات بخل طنے جلتے ہوئے ہیں ، پس اس طرح رؤساء ٹلا شیس سے ہر رئیس کا تھم مختلف ہوتا ہے مملکت بدن ہیں ۔

اور حاصل کلام: وہ افعال جو ان تین اعضاء میں ہے جرایک ہے پھوٹے والے بیں آپس میں متقارب ہوتے ہیں: یا تو افراط کے طرف مائل ہوتے ہیں، یا تفریط کی طرف یا اس کے اور اُس کے درمیان میں تھم رنے والے ۔۔۔ پس جب ہم ان تین جسموس ( اعضاء ثلاث ) کا ان کے ان افعال کے ساتھ جو کہ متقارب بیں خیال کریں، اور ان کے ان مزاجوں کے ساتھ جو ان متقارب افعال کو دائما جا جے جیں لحاظ کریں تو وہ لطائف ملاشے بیل جن ہے ہیں جاتی ہے اور اور اس کے ساتھ جو ان متقارب افعال کو دائما جا جے جیں لحاظ کریں تو وہ لطائف ملاشے بیل جن کے جاتی کی جاتی ہیں ہوتے ہیں گانے کے ساتھ کی جینے کی جاتے ہیں جاتے ہیں گانے ہوئے ہیں ہوتے ہیں گانے کے ساتھ کی جاتے ہیں گانے گانے کے بغیر ۔۔۔ پس قلب کی صفات وافعال میں سے جیں: یقین، شک، تو بتم ، ہر واقعہ بدلنا، جاہ طبی ، خادت، بخل ، امید اور خوف ۔۔۔ اور عقل کی صفات وافعال میں سے جیں: یقین، شک، تو بتم ، ہر واقعہ کے لئے اسباب کی جبخوا ور جلب منافع اور دوخو مصرات کے لئے تدبیر یں سوچنا ۔۔۔۔ اور نقس کی صفات میں سے جیں: لذیذ ماکولات و مشر و بات کی حصاد مور توں سے عشق ، اور ان کے مانٹہ چیزیں ۔۔

## 

## تجربات سے لطا نُف کا اثبات

 مين ان اطائف مين مختلف بين -سي كا قلب بفس برحاكم بين حكى كانفس: قلب برحاوى:

پہلائض: جس کا قلب:نفس پر حاکم ہے: جب اس کو خصر آتا ہے بااس کے دل میں کسی بڑے منصب کی خواہش بیجان پیدا کرتی ہے تو وہ اس کے سامنے بڑی ہے بڑی لذت کو بیج سمجھتا ہے۔وہ اس سے محر دمی پر مبر کرتا ہے۔اور اس کو مجھوڑ نے پرنفس سے ککر لیتا ہے۔

اور دوسرافخص: جس کانفس: قلب برحاوی ہوتا ہے: جب اس کے سامنے خواہش نفس آتی ہے تو وہ زبردتی اس میں گستا ہے، جا ہے ہزار داغ کیوں شالگ جا کیں۔اوراگراس کوکسی بلند منصب کی لائج دی جاتی ہے یا ذات ورسوائی ہے ڈرایا جاتا ہے تو بھی وہ دل کی جاہت چھوڑنے پر تیار نبیس ہوتا۔

پھر پہلافض اگر غیور (بہت غیرت مندآ دمی) ہوتا ہے، اوراس کے ساسنے کوئی الی عورت آتی ہے جواس کو پہند ہوتی ہے، اوراس کے ساسنے کوئی الی عورت آتی ہے جواس کو پہند ہوتی ہے، اوراس کے دل ہے، اوراس کانفس اس سے نکاح کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں غیرت کے قبیل کی کوئی بات آتی ہے، اور وہ نکاح کی طرف مائن ہیں ہوتا۔ بھی مخص بھوکا نگار ہنا پہند کرتا ہے، مگر فطری خود داری کی وجہ ہے کس مے سامنے دست سوال دراز ہیں کرتا۔

اوردوسرافخض اگراؤ لچی ہوتا ہے۔اوراس کے سامنے کوئی دل پسند عورت یا کوئی لذیذ کھانا آتا ہے،اوروہ حفظان محت
کے اصول سے یا عملی تجربہ سے جانتا ہے کہ وہ کھانا اس کے لئے خت مصر ہے،اوراس عورت سے نکاح کرنے میں لوگوں
سے اندیشہ ہے: تو وہ اولاً ڈرتا ہے، ہم جاتا ہے،اور بازر جتا ہے۔ پھرخواہش اس کو اندھا کردیت ہے۔اوروہ ویدہ ودانستہ
ورط دہلا کت میں بڑتا ہے۔

اور کھی بی انسان مختلف جبنوں (دل کی جہت اور نفس کی جہت) کی طرف میلان یا تا ہے بینی دل کچھ چاہتا ہے اور نفس کچھ ہے۔ اور وہ اس کے مقتضی پرچل پڑتا ہے۔ پھر چاتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے مقتضی پرچل پڑتا ہے۔ پھر چاتا ہی رہتا ہے۔ اور اس لائن کے اعمال اس سے سرز دہوتے رہتے ہیں، تا آ ککہ وہ ضرب المثل بن جاتا ہے۔ اگر وہ نفس کے تقاضوں پر چلا ہے تو انباع ہوی اور قلت تحفظ میں اس کی مثال دی جاتی ہے تو انباع ہوی اور قلت تحفظ میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ فلال جیسا بدچلن یا فلال جیسا نیک میرت!

اور چوتھا تخص: وہ ہے جس پر دیت ورواج ،حب جاہ اور اپنی ذات سے عار ہٹانے کا جذبہ غالب آتا ہے تو وہ غصہ ضبط کرتا ہے۔اورلوگول کی کڑوی کی با تیں من لیتا ہے، حالانکہ اس کوغصہ بہت آتا ہے۔ اور وہ بزول بھی نہیں ہوتا۔ تاہم وہ خواہش کو چھوڑتا ہے تا کہ اس کے بارے میں ایسی ولی بات نہ کی جائے: جے وہ پیند نہیں کرتا۔ اور اس کی بدنا می نہو۔ اور اس کا منصب عالی محفوظ رہے۔

پس پبلافض درندوں کے ساتھ تشبید بیاجا تا ہے بینی وہ خونخو ارجانوروں کی طرح ہٹیلا سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسر افخص چو پایوں کے ساتھ تشبید یا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانوروں کی طرح ہر طرف منہ مارتا ہے۔ اور تبیر افخص فرشتہ صفت انسان ہے۔ اور چوتھا ہا مر ذت اور بلند حوصلہ کہلاتا ہے۔

پھر جائز ولینے والے کو معمولی لوگوں میں ایسے افراد بھی لیس کے جن میں کوئی دوتو تیں ایک ماتھ تیسری توت پر غالب
ہوگی۔ مثلاً: قلب اور نفس دونوں کاعقل پر غلبہ ہوگا۔ اور قلب اور نفس کے تقاضے اگر چدا لگ الگ ہیں مگر وہ ہاہم معمالحت
کر لیتے ہیں ، اس لئے ہمی قلب کی جاتی ہے تو ہمی نفس کی ، اور عقل بے جاری دیگ رہ جاتی ہے۔
غرض: جب بہیم آ دمی لوگوں کے احوال کو منعتبط کرنا جا ہے گا اور ان کی تفہیم کا قصد کرے گا تو وہ لطا کف تا الله شکو جا ہت
کرنے کی طرف مجبور ہوگا۔ ان کو مانے بغیراس کے لئے جارہ کارہی نہیں ہوگا۔

وأما التجرِبَة: فكل من استقرأ أفرادَ الإنسان علم لامحالة: أنهم مختلفون بحسب جبلتهم في هذه الأمور: منهم: من يكون قلبه هوالحاكم على النفس، و منهم: من تكون نفسه هي القاهرة على القلب:

أما الأول: فإذا أصابه غضب، أو هاج في قلبه طلبُ منصبٍ عظيمٍ، يستهينُ في جنبه اللذّاتِ العظيمةُ، ويصبر على تركها، ويجاهد نفسَه مجاهدةٌ عظيمةٌ في تركها.

وأما الآخر: فإنه إذا عرضت له شهوة اقتحم فيها، وإن كان هناك ألفُ عارٍ، والايلتفت إلى ما يُرَعُّبُ فيه من الذل والهوان.

وربسما يبدو للرجل الغيور مُنْكُحُ شهي، وتدعوا إليه نفسُه أشدُّ دعوة، فلايركن إليها لخاطرٍ هُنجَسَ من قبله من قبيل الغيرة؛ وربسا يصبر على الجوع والعُرى، ولايسال أحدًا شيئًا، لِمَا جُبلُ فيه من الْأَنْفَةِ.

وربسها يبدو للرجل الحريص منكح شَهِيّ، أومطعم هنيّ، ويعلم فيهما ضررًا عظيمًا: إما من جهة الطب، أو من جهة الحكمة العسملية، أو من جهة سطوة بني آدم؛ فيخاف ويرتَعِشُ ويرعَوى، ثم يُعميه الهوى، فيقتحم في الورطة على علم.

وربمايدرك الإنسان من نفسه نزوعًا إلى جهتين متخالفتين، ثم يغلب داعية على داعية، ويتكرر منه أفعال متشابهة على هذا النسق، حتى يُضرب به المثلُ: إما في اتباع الهوى وقلةٍ

الجفاظ، وإما في ضبط الهوى وقوة المُسْكَةِ.

ورجل ثالث: يخلب علقُه على القلب والنفس، كالرجل المؤمن حقَّ الإيمان، انقلب حبُه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع، وإلى ما عَرَفَ من الشرع جوازه، بل استحبابَه، فلا يبتغى أبدًا عن حكم الشرع حِوَلًا.

ورجل رابع: يخلب عليه الرسم، وطلب الجاه، ونفي العار عن نفسه، فهو يكظم الغيظ، ويصبر على مِرارة الشتم، مع قوة غضبه، وشدة جرأته؛ ويتركُ شهواتِه مع قوة طبيعته، لئلا يقال فيه: مالايحبه، ولئلا يُنسب إلى الشيئ القبيح، أو ليجدَ ما يطلبه من رفعة الجاه وغيره.

فالرجل الأول: يُشَبُّهُ بالسباع، والثاني: بالبهائم، والثالث: بالملاتكة، والرابع يقال له: صاحبُ المروء ة، وصاحب معالى الهمَم.

ثم يجدُ من غرض الناس أفرادًا يغلب فيها قوّتان معاً على الثالثة، ويكون أمرهما فيمابينهما متشابِها، ينال هذا من ذلك تارة، وذلك من هذا أحرى؛ فإذا أراد المستبصرُ ضَبْطَ أجوالِهم، والتعبيرَ عماهم فيه، اضطَرَّ إلى إثبات اللطائف الثلاث.

انسان این نفس میں اشتیاق یا تا ہے دومتخالف جہول کی طرف، پھرایک داعیہ دومرے داعیہ پرغالب آتا ہے، اور بار بار یائے جاتے ہیں اس داعیہ ہے: ملتے جلتے اعمال اس اعداز پر، میہاں تک کہ اس مخص کی مثال بیان کی جاتی ہے: یا تو خواہش کی پیردی میں اور نگہبائی کی میں اور یاخواہش کے ضبط کرنے میں اور بازر ہے کی توت میں۔

اور تیسرا تخص: اس کی عقل: قلب و فلس پر عالب ہوتی ہے، جسے کھر اایما ندار آدی۔ پلیٹ جاتی ہے اس کی مجت اور

اس کی نفرت اور اس کی خواہش اس چیز کی طرف جس کا شریعت تھے دہتی ہے، اور اس چیز کی طرف جس کا جواز وہ شریعت میں بیچانیا ہے، بلکداس کا استحباب جانیا ہے۔ پسٹیس چاہتاوہ کھی بھی شریعت کے تھم سے پھر تا اور چوتھا تحفی:

میں بیچانیا ہے، بلکداس کا استحباب جانیا ہے۔ پسٹیس چاہتاوہ کھی بھی شریعت کے تھم سے پھرتا ہے اور گائی کی تخی پرمبر کرتا ہے، اس غالب آتا ہے اس پرروان اور جا و جود، اور اپنی قرامت سے عار کو ہٹاتا۔ پس وہ فصر کے خوجود، اور چوٹوڑ تا ہے دہ اپنی خواہشات کو اس کی طبیعت کی قوت کے باوجود، اور اس کے دو اس کے حق میں وہ بات جس کو دہ پسٹیش کرتا، اور تا کہ نہ منسوب کیا جائے ہری باتا کہ پائے دہ اس چیز کو جس کو وہ طلب کرتا ہے لین مرتب کی بلندی اور اس کے علاوہ ۔ پس پہلا محفی در ندوں کے ساتھ اور چوٹھا کہا جاتا ہے موٹھ در ندوں کے ساتھ تشہید یا جاتا ہے، اور دوسرا چو پایوں کے ساتھ، اور تیسرا فرشتوں کے ساتھ اور چوٹھا کہا جاتا ہے اس کو باہر وت اور بدند حوصلہ ۔ پھر پاتا ہے، اور دوسرا چو پایوں کے ساتھ، اور تیسرا فرشتوں کے ساتھ اور چوٹھا کہا جاتا ہے اس کو باہر وت اور بدند حوصلہ ۔ پھر پاتا ہے، اور دوسرا چو پایوں کے ساتھ، اور تیسرا فرشتوں کے ساتھ اور وجن بیس غالب ہوتی ہیں درقو تیں ایک ساتھ شیسری قوت پر، اور ہوتا ہے ان وہ نول قوتوں تو تول کا معاملہ با ہم ملتا چانا، بھی حاصل کرتی ہے بیاس سے اور اس سے ۔ پس جب پہریا تا ہے جائزہ لیا جوال کو منظم کرتا اور اس چیز کو تبیر کرتا جس بیں لوگ ہیں بھی اس کو کو کو تو تیس ہو کی تو بھی بھی ان چا ہے گا ان کے احوال کو منسوب کی تو تو بھی ہو کو کا لوگ نور کی کو بھی بھی کیا جائزہ کی جو بھی کو کو کر دی سے کو کر کو کر کے کرتا ہو کی کو کر کی جو بھی کو کر کی دور کر کرتا جس بھی کو کرتا ہو کی کو کرتا ہو کرتا

لغات: هاج يهيج هيجا وهيجانا: يحر كنا، يراهيخة كرنان وأستهان به: يَح محمنا القير جائنا .... الأنفة: فود دارى اسم باز أنف (س) أنفا من العاد : فوددار جونا .... إذ غوى إذ غواء من الجهل: ركنا، بازر منا .... الجول: زدال ، انقال كم جاز أنف جولا كه جنتى : جنت ب المعاد كريا الما عنه مورة الكهف آيت ١٠ السب في الأين فون عنها جولا كه جنتى : جنت ب كمين ادر جد جانا تبين جابي كريد المحمد المنا المراجد جانا تبين جابي كريد المحمد المنا المراجد جانا تبين جابي كريد المحمد المنا المراجد جانا تبين جابي كريد المحمد المحمد

تصحیح: نم یجد اصل میں لم یجد تھا اور علی الٹائٹة اصل میں علی الثلاثة تھا۔ بیدونو ل تفحیف ہیں تفحیح مخطوط کرا جی ہے اور مولا ناسندھی رحمہ اللہ نے بھی کی ہیں۔

قا كده: عمت عمليك يهال مرادا غاذ الى تجرب قوله: أو من جهة الحكمة العملية أى من جهة التجربة، وإنما سميت التجربة بالحكمة العملية لأنها تحصل بتكرار العمل مرة بعد مرة ( سندى )

☆

☆

公

### عقلاء کے اتفاق سے لطا نف کا اثبات

مختلف ادیان و فدا بہب کے تمام وہ لوگ جونز کید یعنی نفس کوستوار نے کا اہتمام کرتے ہیں: لطا کف ہلاشہ کے اثبات پریا
ان احوال و مقامات کے بیان پر جوان لطا کف تنطق رکھتے ہیں جنفق ہیں۔ بیا تفاق بھی لطا کف کے ہوت کی ایک دلیل ہے۔
البت فلفی فی تہذیب الاخلاق ہیں ان لطا کف کے نام بنفس بکی ہفس سنجی اور نفس ہیں رکھتے ہیں ۔ مگراس شمیہ ہیں
کوند تسام ہے۔ کیونکہ ہر عقل بنفس ملکی نہیں ہے، بلکہ سنوری ہوئی عقل نفس ملکی ہے، ای طرح ہر قلب نفس سبحی نہیں ہے،
بلکہ بگرا ہوا تعلب نفس سبعی ہے۔ گر چونکہ سنوری ہوئی عقل بعقل کا بہترین فرقتی اور بگڑا ہوا ہونا قلب کا مشہور وصف تھا، اس
لئے جزء کے ذریعہ اور مشہور وصف سے نام رکھ دیا ہے۔

اورصوفیا بھی ان لطائف ٹلا شکوسنوار نے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔البتہ وہ ان لطائف کے علاوہ دواور لطیفے بھی ٹا بت کرتے ہیں،اوروہ ان وہوں کا ان بین لطائف سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔وہ دولیفے:روح اورسر ہیں۔ روح وسر کی حقیقت واوصاف: اور روح وسر کی حقیقت بیہ ہے کہ قلب کے دورخ ہیں: ایک رخ: بدن اور اعتماء کی طرف مائل ہے، ہو مادّہ سے ججوہ تی اور وجود محض طرف مائل ہے، جو مادّہ سے ججوہ تی اور وجود محض ہے۔قلب کاس رخ کوصوفیا و روح ہیں۔ای طرح عقل ک بھی دورخ ہیں: ایک رخ: بدن اور حواس ظاہرہ کی طرف مائل ہے، اس کوصوفیا و روح ہیں۔اور دوسرارخ: الله تعالی کی طرف مائل ہے، عقل کے اس رخ کوصوفیا و میز "کہتے ہیں۔اور دوسرارخ: الله تعالی کی طرف مائل ہے، عقل کے اس رخ کوصوفیا و میز "کہتے ہیں۔اور دوسرارخ: الله تعالی کی طرف مائل ہے، عقل کے اس رخ کوصوفیا و میز "کہتے ہیں۔اور دوسرادہ و فاری ہیں راء کی تشدید کے بغیر سند عمل ہے ) پس:
ہیں۔(سر: عربی ہیں راء کی تشدید کے ساتھ کی طرف اور طاعات کی طرف بے قر ارکر نے والا شوق (۲) اور بے خودی کی طالت ہے۔
قلب کی صفت (خوبی): (۱) الله کی طرف اور طاعات کی طرف بے قر ارکر نے والا شوق (۲) اور بے خودی کی طالت ہے۔

اورروح کی صفت: (۱) انسیت (الله ہے مہر دمجیت) (۲) اورائجذ اب (الله کی طرف میج جانا) ہے۔ اورعقل کی صفت: الی یا توں کا یقین کرنا ہے جن کا ما فڈ: انسانی علوم کے ما فذسے قریب ہے۔ یعنی تمثیل وقیاس وغیرہ کے ذریعہ ان کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے (۱) مغیبات پرائیان لانا۔ مثلاً جنت وجہنم ، جن و ملائکہ، حشر ومعاد وغیرہ کی تقدیق کرنا (۲) اور تو حیدا فعالی بعنی ایک بی ذات کو بندگی کا مستحق سمجھتا اوراس کی بندگی کرنا۔

اورسرکی صفت: ایسی باتوں کا مشاہرہ کرنا ہے جوعلوم انسانی سے برتر و بالا ہیں، جواس مجرد محض کی باتیں ہیں جونہ زمانی ہے ندمکانی ، اور ندائی کی کوئی تمثیل ہیان کی جاسکتی ہے اور نداس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ بعنی تجلیات کا مشاہدہ کرنا سرکی خاص دولت ہے۔

فأكده:(١)چونكة شريعت عام انساني علوم كے معيار برنازل جوئى بے بخصوص افراد كا حوال كو پيش نظر بيس ركھا كيا،



اس کے ان لطائف ہے شریعت نے بہت زیادہ تعلیٰ بحث نہیں کی ، بلکدان مباحث کو پس پردہ کر دیا ہے بعنی اجمالا ان کی طرف اشارے کئے ہیں۔

فا كده: (۲) دنياكے ديگراديان وطل والول كے پاس بھى اس سلسلہ كے علوم بيں۔ان كى كمايوں كا جائز وليا جائے اور پچونېم وفراست سے بھى كام لياجائے تو ان كا پيته چل سكتا ہے (بيد دونوں فائدے كتاب بيس بيں)

وإما اتفاق العقلاء: فاعلم أن جميعَ من اعتنى بتهذيب النفس الناطقة من أهل الملل والنُحُل: اتفقوا على إثبات هذه الثلاث، أو على بيان مقاماتٍ وأحوالٍ تتعلق بالثلاث.

ف الفيلسوف في حكمته العملية يُسميها: نفساً ملكية، ونفسا سبعية، ونفسًا بهيمية؛ وفي هذه التسمية نوع من التسامح، فَسَمَّى العقلَ بالنفس الملكية تسمية بأفضل أفراده، وسمى القلبَ بالنفس السبعية، تسمية بأشهر أوصافه.

وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف، واعتنوا بتهذيب كل واحدة، إلا أنهم أثبتوا لطيفتين أخرين أيضًا، واهتموا بهما اهتماما عظيما، وهما الروح والسِّرُّ.

وتحقيقهما: أن القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجوارح، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة؛ وكذلك العقل له وجهان: وجه يميل إلى البدن والحواس، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة؛ فسموا ما يلى جانب السقل قلبا وعقلًا، وما يلى جانب الفوق روحًا وسرًا.

فصفة القلب: الشوق المُزْعج، والوجد؛ وصفة الروح: الأنسُ والانجذاب؛ وصفة العقل: اليقين بما يقرب مأخذه من مأخذ العلوم العادية، كالإيمان بالغيب، والتوحيد الأفعالى؛ وصفة السر: شهودُ ما يَجِلُ عن العلوم العادية، وإنما هو حكايةً مًا عن المجرد الصَّرْف، الذي ليس في زمان ولامكان، ولايُوْصَف بوصف، ولايُشار إليه ياشارة.

والشرع لما كان نازلاً على ميزان الصورة الإنسانية، دون الخصوصيات الفردية: لم يبحث عن هذا التفصيل كثير بحث، وترك مباحثها في مِخْدَع الإجمال . وسائر الملل والنَّحَلِ أيضًا عندهم علمٌ من ذلك يُعرف بالاستقراء ، مع نوع من التفطُّن.

ترجمہ: اور رہاعظی مندول کا اتفاق: پس جان لیس کے طل وادیان والوں میں ہے تمام وولوگ جونفس ناطقہ کو سنوار نے کا اہتمام کرتے ہیں ہتفق ہیں ان تین لطا کف کے اثبات پر ہیا اُن مقامات واحوال کے بیان پر جولطا کف مثلاثہ سنوار نے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پس فلسفی اٹن حکمت عملیہ میں ان لطا کف کے نام رکھتا ہے بنس مکی اور نفس مبعی اور نفس ہیمی ،اور سے تعلق رکھتے ہیں ۔۔۔ پس فلسفی اٹن حکمت عملیہ میں ان لطا کف کے نام رکھتا ہے بنس مکی اور نفس ہیمی اور نفس ہیمی ،اور

السنوريبانية له

اس نام رکھنے میں گونہ آئے ہے۔ ہیں نام رکھا ہے فلنقی نے عقل کانفس کی : نفس کی کے بہترین افراد کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔ اور نام رکھا ہے فلب کانفس میعی: قلب کے اوصاف میں ہے مشہور ترین وصف کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔ اور صوفیا کی جماعت: انھوں نے بیا طائف ذکر کئے ہیں۔ اور انھوں نے ہرایک کوسنوار نے کا اہتمام کیا ہے۔ مگر وہ ان لطائف ٹلاشے علاوہ وولطیقے اور بھی ٹابت کرتے ہیں۔ اور ان دونوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ دو لطیفے دوح اور سریں۔

اوران دونوں کی حقیقت: بیہے کہ قلب کے دورخ ہیں: ایک: بدن اوراعضاء کی طرف مائل اور دوسرارخ: غیر ماؤی دونوں کی حقیقت نیہے کہ قلب کے دورخ ہیں: ایک: بدن اورحواس کی طرف ماؤی ذات اور وجود محض کی طرف مائل۔ اور اس طرح عقل کے لئے بھی دورخ ہیں: ایک: بدن اور حواس کی طرف مائل۔ اور دوسرارخ: غیر ماؤی ذات اور وجود محض کی طرف مائل۔ پس نام رکھا صوفیا نے جانب اسفل کا قلب وعقل اور ماں جانب کا جواویر کی جانب ہے: روح اور سر۔

پس قلب کی حالت: (۱) بقر ارکرنے والاشوق (۲) اور بخودی کی حالت بارور کی حالت: (۱)
انسیّت (۲) اور انجذ اب (کی جانا) ہے ۔ اور عقل کی حالت: اس بات کا بقین کرنا ہے جس کاماً خذ: علوم عادیہ کے ما خذ سے قریب ہے۔ جیسے مغیبات پر ایمان لا نا اور تو حید افعالی ۔ اور سرکی حالت: اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے جو علوم عادیہ سے برتر وبالا ہے، اور وہ اس اس مجر دھن کی کچنقل و حکایت ہی ہے جو شرز مانی ہے، ندمکائی، اور جو کسی وصف کوم عادیہ سے برتر وبالا ہے، اور وہ اس اس مجر دھن کی کچنقل و حکایت ہی ہے جو شرز مانی ہے، ندمکائی، اور جو کسی وصف کے ساتھ متصف نہیں کی جاتی ، اور نداس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور شریعت بہداتر نے والی تعی صورت انسانیہ کی تر از ویر، ندکہ خصوصیات فردیہ کے لئاظ پر تو نہیں بحث کی شریعت نے لطائف کی تفصیل ہے بہت زیاوہ بحث کرنا۔ اور چوڑ دیا ان کے مباحث کواجمال کی کوئٹری میں ۔۔۔ اور دیکر طل و فدا مب کے پاس بھی اس سلسلنے کا خم ہے وہ جانا جاسکتا ہے جائز دیلین سے، گونے ذریم کے ساتھ۔۔

لغات: النّحل: جمع ب النخلة اور النّخلة ك جس كمعنى وين اور النّحلة على النّحلة على النّحلة عن مراو: النّحلة عن النّحلة عن النّحلة عن النّحلة عن النّحلة عن النّحلة عن النّم النّحلة عن النّم النّحلة عن النّم النّحلة عن النّم النّحة عن النّم النّم النّف النّم النّف النّم النّف النّم النّف ا

## دوسرامقدمه

### احوال ومقامات كابيان

آئيدُ بل انسان: يه بات جان ليني جائية كرائها في مضيوط على ويم والا آدمي وه بهس من وويا تعلى بائي جائين. ايك: اس كاما دّه نوعي احكام كواين المدرظ بوركا كالل وكمل موقع دب يعني اس كاجهم كالل بو جلات كاعتبار س اس میں کوئی نقص اورعیب مذہو۔ایساہی انسان افرادِانسانی کاسر دارہوتاہے۔

دوسری: انسانوں کے ارتقاء کے لئے ایک آئین ورستور ہے، جس کے بارے بیں بھی لوگ جانے ہیں کہ جواس کی حد اعلی کوچھولیتا ہے وہی کامل انسان ہے۔اور جواس ہے جس قدر فرونز روجا تا ہے، وہ اُی قدر ناقص ہے۔ اور بیدونوں باتیں کسی میں اس وقت جمع ہوتی ہیں جب دویا تیں پائی جا کیں:

ا بیک: جب عقل: قلب پرعالب ہو، درانحالیکہ قلب نہا ہت تُو ی اورتُو ی نہایت مضبوط ہوں بینی ضعیب قلب وتُو ی کی وجہ سے عقل غالب نہ ہو، بلکہ و واقو ی اوراکمل ہونے کی بتا پر عالب ہو۔

د وسری: جب قلب: نفس پر حاوی ہو، درانحالیکہ نفس نہایت قوی اوراس کے نقاضے وافر ہوں۔ بیتی نفس پیر نہ ہو، جوان ہواوراس کے ارمان بے شارہوں مگرول اتنا قوی ہو کہ نفس مرکنٹرول کر لے۔

جس مخص میں میہ باتیں مجتمع ہوتی ہیں وہی تام اخلاق والا ادر مضبوط فطرت دالا ہے۔اور اس سے ذرہے بہت ی متفاوت درجات والی اصناف ہیں، جوخص انسانوں کے احوال میں سیح غور وفکر کرےگا، وہ ان انسام کوجان لےگا۔

بہائم کا حال: اور بے زبان جانوروں میں بھی لطائف علی وقلب وقل پائے جاتے ہیں۔ مران کی عقل اتنی ضعیف ہوتی ہے کہ قلب وقس کے مقابلہ میں مفلوب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کواحکام شرعیہ کا مکلف نہیں بنا یا گیا۔ اور شدوہ ملاً اعلیٰ تک بینی سے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ہے میں ارشاد پاک ہے: ''اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بنی آ دم کو عزت بخشی، اوران کو حظی اور تری میں سوار بال عطافر ما تھی، اور نفیس چیڑوں میں سے ان کورزق دیا، اورا پئی بہت می علوقات پران کو قما یاں فضیلت دی' انسان کو میہ برتری اس کی وافر عقل اور کا ال فیم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ اپنی خداداد عقل ہی کے ذریعہ جیوانات پرسواری کرتا ہے، اوران میں سے نفیس کو کھا تا ہے۔ اگر بہائم میں بھی انسانوں کے بھذر عقل ہوتی تو وہ انسانوں کی دسترس سے باہر ہوجائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جوانات کی عقل ناقص ہے۔

مضبوط آ دمی کی تشمیں: اور انتہائی مضبوط آ دمی جارطرح کے ہوتے ہیں: سپامؤمن ، و بی صفت انسان ، ہے دین عمرا وقتص اور دین سے جاہل آ دمی:

سچامؤمن: وہ ہے جس کی عقل اُن عقائد مقد کی تابعدار ہوجوا نبیائے کرام ملیہم الصلوٰۃ والسلام ہے ماخوذ ہیں،اور وہ ان حضرات نے عالم بالاسے حاصل کے ہیں۔

ولی صفت انسان: وہ ہے جو ایمان میں پختگی کے ساتھ بلاواسطہ ملاً اعلیٰ سے فیضیاب ہو، اس کو کمالات نبوت سے تصد ملا ہو۔ حدیث میں ہے: ''امچھا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے''(مشکوٰۃ حدیث ۲۰۸؍ کآب الرؤیا) یہی ملاُ اعلی سے فیض یاب ہونا ہے۔

بے دین گراہ: وہ خص ہے جس کی عقل اُن عقائد باطلہ کی تابعدار ہو، جو باطل پرستوں ہے ماخوذ ہیں۔

وین سے جاال: و پخص ہے جس کی عقل توم کے رواجات کی اورا پنے ذاتی تجریات کی تا بعد ارہو۔ کتاب اللہ اور بیان مقامات کی ضرورت: جب صورت ِ حال ایس ہے جواو پر بیان کی گئی تو اللہ کی تکمت میں دوچیزیں ضروری ہوئیں:

ایک: یہ کہ القد تعالیٰ کی ایسے تخص پراپی کتاب نازل فرما کیں جولوگوں میں سب سے انچی نشو ونما پانے والا ہو، جو عقل وجسم کا مضبوط ترین آ دمی ہو، اور جو ملا اعلی سے بہت زیادہ مناسبت رکھنے والا ہو۔ پھر اللہ تغالیٰ لوگوں کی تو جہات اس شخصیت کی طرف پھیرویں اور وہ اس کی پیروی کریں، اور ایک است وجود میں آئے، جو چار دانگ عالم میں اس کتاب کا شہرہ پھیلائے تا کہ جے بر باد ہونا ہو وہ نشان آئے پیچھے زندہ ہونا ہو، وہ نشان آئے پیچھے زندہ ہوا الانفال آیت ہو، کو الوں کے لئے کوئی عذر باتی شدر ہے اور اللہ کی راہ اپنانے والوں کے لئے کوئی عذر باتی شدر ہے اور اللہ کی راہ اپنانے والوں کے لئے نشانات براہ قائم ہوجا کیں۔

حاصلِ کلام: جب آدمی ابلدی کتاب پر، اور الله کے بی میلانی کی اس کر ما مضبوط ایمان لے آئے کہ اس کے تمام الله کی بندگی میں کما حقہ مشغول ہوجا کیں: زبان ذکر میں اور نفسانی تو می اس ایمان کے تقاضوں پر چلے گئیں، پھروہ الله کی بندگی میں کما حقہ مشغول ہوجا کیں: زبان ذکر میں زمزمہ نے ہو، ول تفکر وقد پر میں منہمک ہو، اور اعضاء مسلس عمل سے تھک رہ ہوں، اور آدمی بدت وراز تک اس پر مداومت کر بے تو لطائف الله شاس عبادت سے اثر پذیر ہوں گے، اور مردہ رور وح میں جان پڑے گی ۔ جیسے ایک تفاور در خت پانی کی کی سے مرجمایا ہوا ہو: جب اس کوخوب پانی ویا جاتا ہے تو اس کے جزء جزء میں سیر ابی واخل ہوتی ہے، اور اس پر برگ و بار نمود ار ہوتے ہیں۔ اس طرح عبادت بھی عقل وقلب وقعی کومتا کر کرتی ہے اور ان کے کتے احوال کو برتر صفات بدل ویتی ہے، اور ان کی کا یابی بلیٹ جاتی ہے۔

احوال ومقامات: عبادت كى اثر يذيرى سے لطا كف علائة كوجو برتر صفات بدست آئى بيل وہ:

(۱) اگر ملکات را سخہ بن گئی ہیں ، اور ان صفات سے اعمال ایک منہاج پریامتقارب (ایک دوسرے سے نز دیک) منہا جو کسپلسل پائے جاتے ہیں تو ''وومقامات' ہیں۔

(۲) اوراگر وہ صفات بکل کی چیک کی طرح عارضی ہیں: جو بھی ظاہر ہوتی ہے اور بھی مث جاتی ہے، اور ابھی ان صفات کو استنقر ار حاصل نہیں ہوا، یا وہ صفات الی چیزیں ہیں جن کی شان میں سے استنقر ارنہیں ہے، جیسے خواب، نیبی آوازیں، غلبۂ حال اور کشف دغیرہ تو ''وہ صفات احوال واوقات''ہیں۔

مقا ما عقبل: (۱) عقل کا فطری مقتضی میہ ہے کہ وہ ان با توں کی تقد این کرے جواس کی ہائی میں آ جا کمیں۔ پس جب اس کوسنوار لیاجائے تو اس کا نقاضا میہ وجاتا ہے کہ وہ شریعت کی تعلیمات پرایسا یقین کرلے کہ گویا آ دمی ان با توں کواپنی اس کوسنوار لیاجائے تو اس کا نقاضا میہ وجاتا ہے کہ دو ایت میں ہے کہ حضرت حادث بن مالک انصاری رضی القدعنہ ہے۔ آئھوں سے د کھے رہاہے۔ جبیما کہ ایک مشکلم فیہ روایت میں ہے کہ حضرت حادث بن مالک انصاری رضی القدعنہ ہے۔

نی مَلانَهُ اَلَيْهُ مِن اللهِ اللهُ الله

(۲) اور عقل کا فطری مقتفنی بینی ہے کہ وہ فعت وقعت کے بیل سے پیدا ہونے والے واقعات کے اسباب کوجائے بینی وہ جو بھی رنے وراحت پیش آئی ہے اس کی وجوہ کوسوچتی ہے۔ اس کوسنوارلیا جائے تو اس کا نقاضا: تو کل، شکر، رضا اور تو حید ہوجا تا ہے لینی اب وہ بیش آئے والے احوال میں اللہ بی پر بھروسہ کرتی ہے۔ آدی اجتھا حوال پر شکر بہالاتا ہے۔ فیصلہ خداوندی پر رامنی ربتا ہے اور ایک بی معبود سے لونگا ہے رکھتا ہے۔

قلب کا مقام: قلب کا اپنی اصل فطرت جی تقاضایہ ہے کہ دوائے منتم وغربی سے مجت کرے بخالف و بدخواوے نفرت کرے ان چیزوں سے ڈرے جواس کو تکلیف کی بیان بیں اوران باتوں کی امیدر کے جواس کے لئے نفع بخش ہیں۔ نفرت کرے ان چیزوں سے ڈرے جواس کو تکلیف کی بیان بیں جب اس کوائیان ویقین سے سنوار لیا جائے تواس کا تقاضا بھی بخوف عذاب اور تواب کی امید بوجا تا ہے۔ نفس کا مقام : نفس کے بیان جب اس کوسنوار لیا جائے تواس کا مقتضی ؛ تو بد، ڈر ہدا ور مجاہدہ ہوجا تا ہے۔

فا کدہ عقل وقلب ونس کے ذکورہ بالا مقامات بطور مثال بیان کئے گئے ہیں۔ لطا نف ملا شہ کے مقامات ان میں مخصر نہیں۔ بس غیر ذکورکو ذکور پر قیاس کرنا چاہئے۔ اوراحوال کو جیسے شکر ،غلبۂ حال ، کھانے ہیئے سے عرصہ وراز تک بے رغبتی ،خواب اور غیبی آ واز وں کومقامات پر قیاس کرنا چاہئے یعنی مقامات ہی جب تک عارضی ہوتے ہیں احوال واوقات کہلاتے ہیں (بیفا کدہ کتاب میں ہے)

نوث: احوال ومقامات كى مزيد تفصيل آ كة ربى بـ

#### ﴿ المقدِّمة الثانية ﴾

اعلم: أن الرجل العنيك الذي مكنت مادته لظهور أحكام النوع فيها كاملاً وافرًا -- وهو رئيس أفراد الإنسان بالطبع -- والمدّستورَ الذي يعرف جميعُ الأفراد قربًا من الحد الأعلى

- ﴿ الْرَازِيَالِينَ إِلَ

وبعدًا منه بالنظر إليه: هو الذي غلب عقلُه على قلبه، مع قوة قلبه وسُبوغ قواه، وَقَهَرَ قلبه على نفسته منع شندة نفسه ووفور مقتضياتها؛ فهذا هو الذي تمت أخلاقه، وقويت فطرته؛ ودونَه أصنات كثيرة متفاوتة، يُظهرها التأملُ الصحيح.

4

وأما الحيوان الأعجم: ففيه القوى الثلاث أيضا، إلا أن عقلَه مغلوبٌ قلبه ونفسِه في الغاية، فلم يستحقَّ التكليف، ولا لَجِقَ بالملاُ الأعلى، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُومْنَا بَنِيْ آدَمْ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَّاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مُمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ وهذا الرجلُ العتيك:

[١] إن كان عقلُه منقادًا للعقائد الحقَّةِ المَاخوذةِ من الصادقين الآخذين عن الملا الأعلى \_\_\_ صلوات الله عليهم \_\_ فهو المؤمن حقا.

[٢] وإن كان له مع ذلك سبيل إلى المالاً الأعلى، يأخذ عنهم بغير واسطة، ففيه شعبة من النبوة، وميرات منها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً ا من النبوة"

[٣] وإن كان عقله منقاداً لعقائد زائغةٍ مأخوذةٍ من المضلين المبطلين، فهو الملحد الضال.
 [٤] وإن كان عقله منقادًا لرسوم قومه، ولِمَا أدركه بالتجربة والحكمة العملية، فهو الجاهل لدين الله.

ولما كان الأمر على ذلك: وجب في حكمة الله تعالى:

[۱] أن يُسنول كتابا على أذكى خلق الله، وأُعْتَكِهم، وأُشبَهِهم بالملا الأعلى، ثم يجمع عليه الآراء، حتى يصير أحكامُه من المشهورات الذائعة ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَخْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [۲] وأن يبين لهم هذا النبي — صلوات الله وسلامه عليه — طرق الإحسان، والمقامات التي هي ثمراتُه أتم بيان.

وبالجملة: إذا آمن الرجلُ بكتاب الله تعالى، وبما جاء به نبيه — صلوات الله وسلامه عليه — من بيانه، أيمانًا يستتبع جميع قواه القلبية والنفسية، ثم اشتغل بالعبودية حق الاشتغال، ذكرًا باللسان، وتفكراً بالجنان، وإذآبًا بالجوارح، وداوم على ذلك مدةً مديدةً: شَرِبَ كُلُ واحد من هذه اللطائف الثلاث حظّه من العبودية، وكان الأمر شبيها بالدَّوْحَةِ اليابسة، تُسفَى الماءَ الغزير، فيدخلُ الرَّئ كلُ غصن من أغصانها، وكلُ ورق من أوراقها، ثم ينبت منها

الأزهارُ والشمارُ، فكذلك تدخل العبوديةُ في هذه اللطائف الثلاث، وتُغَيِّرُ صفاتِها الطبيعيةَ الخسيسةَ إلى الصفات الملكية الفاضلة.

فتلك الصفات:

[۱] إن كانت ملكات راسخة، تستمراً فاعيلُها على نهج واحد، أو أَنْهَاج متقاربة فهى المقامات.

[۲] وإن كانت بوارق، تبدو تارةً وتنمحي أخرى، ولَمَّا تستَقَّرُ بعدُ، أو هي أمور ليس من شأنها الاستقرارُ، كالرؤيا، والهواتف، والغلبة، تسمى أحوالاً وأوقاتا.

ولما كان مقتضى العقل في غَلواء الطبيعة البشرية: التصديقُ بأمور تُرِدُ عليه مناسباتُها: صار من مقتضاه بعدَ تهذيبه: اليقينُ بماجاء به الشرعُ، كأنه يُشاهدُ كلَّ ذلك عيانًا، كما أخبر زيد بن حارثة، حين قال له صلى الله عليه وسلم: "لكل حق حقيقةٌ، فما حقيقة إبمانك؟" فقال: كأنى أنظر إلى عرش الرحمن بارزًا.

ولما كان من مقتضاه أيضًا: معرفة الأسباب لِمَا يَحُدُثُ من نعمة ونقمةٍ: صار من مقتضاه بعدَ تهذيبه: التوكل، والشكر، والرضا، والتوحيد.

ولما كان من مقتضى القلب في أصل الطبيعة: محبةُ المنعمِ المربّى، وبُغض المنافِر الشائيُ والنحوث عما يؤذيه، والرجاءُ لما ينفعه: كان مقتضاه بعدُ التهذيب: محبة الله تعالى، والخوث من عذابه، ورجاءُ ثوابه.

ولمما كان من مقتضى النفس في غَلواء طبيعتها: الانهماكُ في الشهوات والدُّعَةِ: كان صفتُها عند تهذيبها: التوبة ، والزهد والاجتهاد.

وهذا الكلامُ إنها أردنا به ضربَ المثال. والمقاماتُ ليست محصورةً فيما ذكرنا، فَقِسُ غيرَ السفاك ليست محصورةً فيما ذكرنا، فَقِسُ غيرَ السفاكور على المذكور، والأحوالُ كالشكر، والغلبة، والعُزُوْفِ عن الطعام والشراب مدةً مديدةً، وكالرؤيا والهاتف: على المقامات.

اور جب معاملہ ایسا تھا تو اللہ کی حکمت ہیں ضروری ہوا: (۱) کہ وہ کوئی کتاب نازل فرما کیں اللہ ی مخلوق ہیں بہترین نشو
وفما پائے ہوئے شخص پر ، اوران میں سے انتہائی مضبوط آ دمی پر ، اوران میں سے سب سے زیاوہ ملاً اعلی سے مشابہت رکھنے
والے شخص پر ۔ پھراکٹھا کریں اس پر آ راء کو، یہاں تک کہ ہوجا کیں اس کے احکام مشہور ومعروف چیزوں میں ہے "تاکہ
ہلاک ہوجے ہلاک ہونا ہے دلیل سے اور زندہ ہوجے زندہ ہونا ہو لیل سے " سے (۱) اور بیکہ بیان کر سے بینی سے
اس پراللہ کی بے پایاں رحتیں اور سلامتی نازل ہو سے لوگوں کے لئے احسان کی راجی اوران مقامات کو جو کہ وہ احسان
کی ثمرات ہیں کا مل طور پر بیان کرنا۔

اورحاصلِ کلام: جبائیان لائے آدی اللہ تعالی کی گاب پر،اوران باتوں پرجن کواللہ کا نی لایا ہے، قرآن کی تہیں وتشری میں ہے،اییاائیان لانا جو پیچے چلنے کو کہاس کے تمام قلبی اور نفسانی تُو ی کو، پھروہ بندگی میں مشغول ہوجائے جیسا کہ مشغول ہونے کا تارکوشش کرنے کے کہ مشغول ہونے کا تارکوشش کرنے کے طور پر،اور دواس پر مداومت کر سے مدت وراز تک: تو ان لطا نف ثلاث میں ہے ہرا یک بندگی میں ہے اپنا حصہ لی لے گا۔اور ہوجائے گا معاملہ اس بڑے سو کھے (مرجمائے ہوئے) ورخت کے مشایہ جس کو بکٹر ت پانی ویا جاتا ہے تو سرائی داخل ہوتی ہاں درخت سے مشایہ جس کو بکٹر ت پانی ویا جاتا ہے تو سرائی داخل ہوتی ہے اس کی ٹمینوں میں سے ہر ٹبنی میں اور اس کے پھول اور پھل ہے ہر پیدہ میں۔ پھرائے تی ہیں اس درخت سے پھول اور پھل ۔ پس اس طرح بندگی داخل ہوتی ہان لطائف تلاشیس، اور بدلد بی ہان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ۔ پس اس طرح بندگی داخل ہوتی ہان لطائف تلاشیس، اور بدلد بی ہان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ۔ پس اس طرح بندگی داخل ہوتی ہان لطائف تلاشیس، اور بدلد بی ہان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ۔ پس اس طرح بندگی داخل ہوتی ہان لطائف تلاشیس، اور بدلد بی ہان کی فطری کمینی صفات کو پھول اور پھل ۔ پس اس طرح بندگی داخل ہوتی ہان لطائف تلاشیس، اور بدلد بی ہان کی فطری کمینی صفات کو کھول اور پھل ۔ پس اس کی منوان کی داخل ہوتی ہے ان لطائف تلاشیس، اور بدلد بی ہون کی منوان کی منوان کی منوان کی منوان کو بھون کے اس کی منوان کی منوان

ملکوتی برتر صفات میں۔

اور جبکہ تفاعقل کا تفاضایشری فطرت کی جولائی میں ایسے امور کی تھد بن کرتا جن کی مناسجیں اس (عقل) پر وارد ہول یعنی جوعقل کی سائی میں آجا کیں تو ہوگیا عقل کے تفاضے میں سے اس کوسٹوار نے کے بعد: ان ہا توں کا بیقین کرنا جن کوشر بعت لائی ہے، اس طرح کو یا وہ ان سب ہا توں کو آنکھوں ہے دکھے رہاہے۔ جیسا کہ خبر دی زید بن حارثہ نے (یہ تسائے ہے۔ یہ واقعہ حارث بن مالکہ رضی اللہ عند کا ہے جو زمانہ تبوت ہی میں شہید ہوگئے تھے) جب ان سے نی میلانہ آئی ہے نے دریافت کیا: '' ہر برحق بات کی ایک واقعیت ہوتی ہے، پس تمہارے ایمان کی واقعیت کیا ہے؟'' پس انھوں نے جو اب دیا: میں کو یا اللہ تعالی کے عرش کود کھر باہوں درانحالیہ وہ (میدان حشر میں) ظاہر ہونے والا ہے۔۔ اور نیز جب تھا عقل کے مقتفی میں ہے ان باتوں کے اسباب کو بہچانا جو نعت واقعت کے تبیل سے نی بیدا ہوتی ہیں تو اس کو سنوار نے کے بعداس کے مقتفی ہے ہوگیا: تو کل شکر ، رضاا ور تو حید۔

اور جب تقی اصل فطرت میں قلب کے مقتضی میں ہے : منعم ومر لی کی محبت اور خالف و بدخواہ کی نفرت، اور ان چیز وں سے ڈرنا جواس کو تکلیف پہنچاتی جیں اور ان یا توں کی امیدر کھنا جواس کے لئے نفع بخش ہیں: تو قلب کوسنوار نے کے بعد اس کا مقتضی تھا: اللہ کی محبت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کے ثواب کی امید ۔۔۔۔ اور جبکہ تھائفس کے قتضی میں میں سے اس کی فطرت کی جولائی بیں شہوات اور آسودگی میں منہک ہونا تو اس کوسنوار نے کے بعد اس کے مقتضی میں سے ہوئی: توب، زُہداور مجاہدہ (عبادات میں انتہائی جدوجہد)

اور بیکلام: ہم نے اس کے ذریعے مثال بیان کرنا چاہاہے۔اور مقامات ان میں منحصر نبیں ہیں جوہم نے ذکر کے ہیں۔ پس غیر مذکور کو مذکور پر قباس سیجئے لین مجھ لیجئے۔اوراحوال جیسے شکر اور غلبۂ حال اور کھانے پینے سے عرصۂ دراز تک ب رغبتی اور جیسے تو اب اور غیبی آ واڑ: ان کومقامات پر قباس سیجئے۔

لغات: العنيك: تحت مضبوط العنيك من الأيام : تحت كرم دن \_ يهال عنيك بمراد الذى مكنت إلى ب الدستوركا عطف الوجل يرب ... بعدا منه اور بسالنظر إليه كي خميري الدستوركي طرف لوثي بي ب الحكمة العملية يهال بحى التجرية كمعنى من بي بي المحكمة العملية يهال بحى التجرية كمعنى من بي بسول المستبعد: يجهم علي وكريا ..... أذ أبه إذ آبا: تهاانا -

€ التوزينانيزل

### عقل کےمقامات

#### ايمان ويقين كابيان

عقل کا اہم ترین مقام یفین ہے۔اوریفین کی شاخیں: تو حید ،ا خلاص ، تو کل ،شکر ،انستیت ، ہیبت ،تفرید ،صدیقیت اورمحدً حبیت وغیرہ ہیں ،جن کے شار میں طولانی ہے۔

روایت — حصرت عبدانلدین مسعودرضی الله عند قرماتے ہیں کہ:'' صبر آ دھاایمان ہے،اوریقین ساراایمان ' بیہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے،گریم بھی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ محفوظ موقوف، ہی ہے (درمنثورا:۲۲)

تشری : یقین کے منی ہیں: مؤمن ان مغیبات کی تصدیق کرے جن کی شریعت نے خبر دی ہے، مثلاً: تقدیر ومعاد کے مسائل۔اوریہ یقین اس کی عقل پراس ورجہ غالب آجائے کہ وہ اس سے لبریز ہوجائے،اوراس کے ترشحات اس کے مسائل۔اوریہ یقین اس کی عقل پراس ورجہ غالب آجائے کہ وہ اس سے لبریز ہوجائے،اوراس کے ترشحات اس کے انساری رضی قلب ونفس پرائے پڑیں کہ ایمانیات اس کے لئے مشہود ومحسوس ہوجا کیس جیسا کہ حضرت حارث بن ما لک انساری رضی اللہ عند کا حال امھی گذر چکا ہے کہ ان کومیدان حشر اور آخرت کے مناظر آئے موں سے نظر آئے گئے ہتے۔

اور حضرت ابن مسعود رمنی الله عندنے یقین کوساراا بیان اس لئے قرار دیا ہے کہ یقین عقل کوسنوار نے میں اہم کر دار ادا کرتا ہے۔اور جب عقل سنور جاتی ہے تو قلب وقس بھی سنور جاتے ہیں۔

اور عقل کے سنور نے سے قلب وُنفس اس لئے سنور جاتے ہیں کہ جب یفین قلب پر غالب آ جا تا ہے تو اس کی بہت کی شاخیں پھوٹی ہیں۔ مثلاً:

ا — اباس کا نقذر پرامان پختہ ہوجا تا ہے۔اب دوان بالوں سے بیس ڈرتاجس سے لوگ عام طور پر ڈرتے ہیں۔
ہیں۔ کیونکہ دہ جانتا ہے کہ جو نکلیف اس کو پنچی ہے، وہ نہ پنچے ایسا ممکن نہیں۔اور جو نہیں پنچی وہ پنچی جائے ایسا بھی ممکن نہیں۔پھردو کسی بات سے کیوں ڈرے؟!

۲ — اورآ خرت کے دعدول پراعتادفر وں ہوجاتا ہےاور دنیا کی تصببتیں اس کے لئے آسان ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ اے ان دعدوں پراطمینان ہوتا ہے جوآخرت میں مصائب پر کئے گئے ہیں۔

۳ --- ادراب دہ اسباب پر تکینیں کرتا، بلکہ دہ بہت سے اسباب کو پیج سجھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ القد تعالیٰ کی قدرت کا ملہ ہی اپنے اختیار وارادہ سے عالَم میں متصرف ہے، اور اسباب محض امور عادیہ ہیں بیعنی عادت الہی ہی جاری ہے کہ وہ ان اسباب پر مسببات کو مرتب فرماتے ہیں۔اس سے زیادہ اسباب کا مسببات ہیں دخل نہیں۔اس علم ویقین کی وجہ سے اُن چیز ول ہیں اس کی مسامی ست پڑجاتی ہیں جن میں لوگ شب ور دز گئے دہے ہیں بحثتیں کرتے ہیں اُور قتیس برداشت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسباب پر تکمیہ کئے ہوئے ہیں اور مؤمن کی نظر میں زروسٹک مکساں ہوجاتے ہیں اور مؤمن کی نظر میں زروسٹک مکساں ہوجاتے ہیں اس کئے وہ دنیا کے بیچھے جان نہیں دیتا۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ جب یقین کامل ہوجا تاہےاور دہ مضبوط ومتمر ہوتا ہے،اورا تنا پختہ ہوجا تاہے کہ فقر دغیٰ اور عزت وذلت اس پراٹر انداز نہیں ہوتے ،تو اس کی بہت می شاخیس پھوٹی جیں۔جن کا بیان آ گے آر ہاہے۔

وإذ فرغنا مما يتوقف عليه شرحُ أحاديث الباب حان أن نشرع في المقصود، فنقول:

أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل: هو اليقين، وينشعب من اليقين: التوحيد، والإخلاص، والتوكل، والشكر، والأنس، والهيبة، والتفريد، والصديقية، والمحدَّثية، وغيرُ ذلك مما يطول عَدُّه:

قبال عبد الله بن مسعود: " اليقين الإيمان كله" ويُروى رفعُه. وقال صلى الله عليه وسلم: "وَاقْسِمُ لنا من اليقين ماتُهُوِّ لُ به علينا مصائب الدنيا"

أقول: معنى اليقين: أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرع من مسئلة القدر ومسئلة المعاد، ويخلب الإيمان على قلبه، ونفيه، ويترشح من عقله رشحات على قلبه، ونفيه، حتى يصير المتيقن به كالمعاين المحسوس.

وإنما كان اليقين هو الإيمان كلُّه: لأنه العمدةُ في تهذيب العقل، وتهذيبُ العقل هو السبب في تهذيب القلب والنفس.

وذلك: لأن اليقين إذا غلب على القلب انشعب منه شعب كثيرة، فلا يخاف مما يخاف منه الناسُ في العادة، علما منه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويهُونُ علما عليه مصايبُ الدنيا اطمئنانا بما وُعد في الآخرة، وتَزْدَرِى نفسُه بالأسباب المتكثرة: علما منه: بأن القدرة الوجوبية هي المؤثرة في العالم بالاختيار والإرادة؛ وبأن الأسباب عادية، فيفتر سعيه فيما يسعى الناس فيه، ويكدُون ويكدحون، فيستوى عنده ذهب الدنيا وحجرها. وبالجملة: فإذا تم اليقين، وقوى واستمر، حتى ما يُغيِّرُه فقرٌ، ولا غِنى، ولاعزٌ، ولا ذُلُ: انشعب منه شعب كثيرة.

公

ترجمہ: اور جب ہم فارغ ہوگئے اُس بات ہے جس پر باب (احوال ومقامات) کی احادیث کی شرح موقو ف بو وقت آگیا کہ ہم مقصود کوشر وع کریں، پس ہم کہتے ہیں جقل ہے متعلق احوال ومقامات کی بڑ بنیاد یقین ہی ہے۔ اور یقین کے شار میں ہے۔ شاخیل گئی ہیں: تو حید ، اخلاص ، تو کل ، شکر ، اُنس ، ہیت ، تفرید ، صدیقیت ، محد هیت اور ان کے علاوہ جن کے شار میں طول ہے ۔ فرمایا این مسعود نے کے یقین ساراا بیان ہے ، اور بیروایت مرفوعاً بھی مروی ہے۔ اور فرمایا نی سیالی ایک اُنے کے ایک کے در ہمیں وہ یقین عطافر ماجس ہے ہم پرونیا کی صیبتیں آسان ہوجا تھیں ' سے میں کہتا ہوں: یقین کے معنی بیہ ہیں کہ ایمان لانے والا اُن باتوں کا یقین کر بے جن کوشر بعت لائی ہے یعنی تقدیر کا مسئلہ اور معاوکا مسئلہ۔ اور غالب آجائے یقین اس کے عقل پرتا آئکہ اس کے عقل بریز ہوجائے۔ اور اس کی عقل سے قطرات مشرقے ہوں اس کے قلب و نفس پرتا آئکہ ہوجائے وہ بات جس کا یقین کیا گیا تیات ما ندا آئکہ وہ جائے وہ بات جس کا یقین کیا گیا تیات ما ندا آئکہ وں سے دیکھی ہوئی محسوں چیز کی طرح۔

# يقين كى شاخول كابيان

ابھی بیان کیا گیا کہ ایمان ویقین کی بہت کی شاخیں ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی نوشاخیں بیان کی ہیں ، جو یہ ہیں: شکر ، تو کل ، ہیبت ،حسن ظن ( اُنس ) تفرید ، اخلاص ، تو حید ، صدیقیت اور محد عیت ۔سب کی تعریفات اپنے مواقع پر آ رہی ہیں۔



## شكروسياس كابيان

شکروہ پاس کے معنی ہیں: بہتر سلوک پر تعریف کرنا۔اورایمان ویقین سے شکر گزاری کا جذب اس طرح بیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ ویکھتا ہے کہ وہ تمام ظاہری اور باطنی (روحانی) تعتیں جواس کو حاصل ہیں، وہ سب باری تعالیٰ کی طرف ہے بہتی ہیں، تواس کے دل میں نعتوں کے شار کے بفقر محبت باری تعالیٰ بیدا ہوتی ہے، اور قلب میں حمد وثنا کا داعیہ امجرتا ہے۔ بہر جب بندہ خود کوشکر کی بجا آوری سے عاج پاتا ہے تو وہ پاش پاش اور تا بود ہوکر رہ جاتا ہے۔ اوراعتراف بجر کے سواکوئی چاروہ بیں وہتا۔ بیشکر گزاری کا اعلی درجہ۔

# شكرگزار بندوں كى فضيلت اوراس كى وجه

حدیث ۔۔۔۔رسول اللہ مَنْلِنَائِیَائِیْ نَے فرمایا: '' قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے بے حد حمد کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ بیروہ بندے جیں جو ہر حال میں: خوش حال میں بھی اور تنگ حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں'' (متدرک حاکم ۱۰۶۱ ۵ مفکلو قاصدیث ۲۳۰۸)

تشريح: برحال بس حمركرنے والوں كو جنت من سب سے مبلے دووجه سے بلا يا جائے گا:

سیلی وجہ: ہرحال میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرتا ہی بات کی علامت ہے کہ حامد کی عقل اور اس کا قلب باری تعالیٰ کے منقاد و تا بعد ار ہو گئے ہیں بیعنی میز ابعد ارس کا صلہ ہے۔

دوسری وجہ: نعمتوں کو تعبیں سی سے اور ان کے فیضان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جانے کی وجہ ہے حمد کرنے والوں میں ایک قوت ہے، اور اس قوت ہے اگرت کے قو ک والوں میں ایک قوت ہے، اور اس قوت ہے اگرت کے قو ک اور اجسام متاثر ہوتے ہیں۔ پس جس طرح مقبول وعا باب کرم کو کھنگھٹاتی ہے: تفصیل سے نعمتوں کو جا ننا اور ان کے فیضان کو معم تعالیٰ کی ظرف سے ماننا بھی جودوکرم کے باب کو وَ اکرتا ہے۔

اور شکر گزاری کے لئے موجودہ تعمقوں کی تضیلات جاننا کائی تبیں۔ شکر گزاری اس وقت تک تام نہیں ہو عتی جب
تک آ دی اپنی گذشتہ زندگی کو یا دنہ کرے۔ اور ماضی میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حیرت زامعاملات کو یا و نہ کرے۔
سورۃ الفیٰ آیات ۲-۸ میں اللہ یا ک نے رسول اللہ مَلِیٰ یَقِیْنِ کو آپ کی زعر گی کے گذشتہ واقعات یا و ولاتے ہوئے ارشاد
فرمایا ہے: ''کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پس آپ کو ٹھکانا و یا ؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے بے خبر پایا، پس
آپ کورستہ ہلایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا داریا یا، پس آپ کو شے نیاز کردیا''

اورروایت میں آیا ہے کہ جب حضرت عمروضی اللہ عنداس جے سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے ج نہیں کیا،



اور ضَجُنان میدان سے گذر ہے تو اپتاز مان ماضی یاد کر کے فرمایا: '' تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اور اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں۔ وہ جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ بخدا! شی اس میدان میں اپنے ایّا خطاب کے اونٹ پُرایا کرتا
تھا۔ وہ تندخو تحت مزاج تھے میں کام کرتا تو مجھے تھکا دیتے اور کوتا ہی کرتا تو مارتے۔ اور اب میراضی وشام بیاال ہے کہ
میرے اور خدا کے درمیان کوئی نہیں جس سے میں ڈروں!' (احتیاب برحاشیا صابہ ۲۰۱۲ کے اندکرہ حضرت عرا)

منها: الشكر، وهو: أن يرى جميع ما عنده من النعم الظاهرة والباطنة فانضة من بارنه جلّ مجدّه، فيرتفع بعدد كل نعمة محبة منه إلى بارئه، ويرى عُجْزَه عن القيام بشكره، فيضمحل ويتلاشى في ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: " أول من يُدعي إلى الجنة الحمّادون الذين يحمَدون الله تعالى في السراء والضراء"

أقول: وذلك: لأنه آية انقياد عقله وقلبه لليقين ببارته، ولأن معرفة النعم ورؤية فيضائها من بارئها، أورثت فيهم قوة فعالة في عالم المثال، تنفعل منها القوى المثالية والهياكل الأخروية، فلا يُنزِلُ معرفة تفاصيلِ النعم، ورؤية فيضانها من المنعم جلّ مجدّه، من الدعاء المستجاب في قرع باب الجود.

ولايتم الشكر حتى يتنبة بعجيب صنع الله به فيمامضى من عمره، كما رُوى عن عمر رضى الله عنه ، أنه قال في انصرافه من حجته التي لم يَحُجَّ بعلها: "الحمد الله، ولا إله إلا الله، يُعطى من يشاء ما يشاء، لقد كنت بهذا الوادى — يعنى ضَجْنَانَ — أُرعى إبلاً للخطاب، وكان فَظًا غليظًا، يُتعِبُني إذا عملتُ، ويضربني إذا قَصَّرْتُ، وقد أصبحتُ وأمسيتُ وليس بيني وبين الله أحد أخشاه!"

ترجمہ: از انجملہ: شکر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھے وہ ان تمام چیز وں کو جواس کے پاس ہیں ظاہری اور باطنی نعتوں میں ہے: فائز ہونے والی اپنے ظائی جرائی کے طرف ہے۔ لیس بلند ہو ہر نعت کے شار کے بقد راس کی محبت اپنے بیدا کرنے والے کی طرف، اور دیکھے وہ اپنی در ما ٹدگی اللہ کے شکر کی بجا آوری ہے لیس معدوم ہوجائے وہ اور نا بود ہوجائے شکر گزاری ہیں۔ شکر گزاری ہیں۔

فرمایا آنخفرت مِلْنَوْلَیْنِ نے: .... میں کہتا ہوں: اور وہ ہات لیعنی ہر حال میں حمد کرنے والوں کو جنت ہیں سب سے
پہلے بلایا جانا: (۱) اس لئے ہے کہ وہ لیعنی ہر حال میں حمد کرتا اس کی عقل اور اس کے قلب کے تابعد ارہونے کی نشانی ہے اپنے
خالق کے لئے (۲) اور اس لئے کہ فعمتوں کا پہپانتا، اور ان کے فیصال کو ہاری تعالیٰ کی طرف سے و کھنا: پیدا کرتا ہے تعریف

کرنے والوں میں انہی قوت کو جو عالم مثال میں اثر ڈالنے والی ہے۔ مثاثر ہوتے ہیں اس قوت ہے تو اے مثالیہ اور اخری
اجسام، پس کم درجہ یہ نعمتون کی تفصیلات کو پہچا تا اور ان کے فیضان کو معم جل مجد ہ کی جانب ہے دیکھنا: دعائے مستجاب ہے، جو دالہی کے درواز نے کو کھنا تھائے میں ۔۔۔ اور تام ہیں ہوتا شکر تا آئکہ چوکنا ہوآ دی اس کے ساتھ لیعنی موجود ہ نعمتوں کو تفصیل ہے جانے کے ساتھ اللہ تعالی کی جیب کاریکری ہے اس کی گذشتہ زندگی میں جیسا کہ روایت کیا گیا ہے حضرت کو تفصیل ہے جانے کے ساتھ اللہ تعالی کی جیب کاریکری ہے اس کی گذشتہ زندگی میں جیسا کہ روایت کیا گیا ہے حضرت عمرضی اللہ عند ہے کہ نہیں کیا الی آخرہ۔

مرضی اللہ عند سے کہ آپ نے فرمایا جب آپ اس حج ہے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے جنہیں کیا الی آخرہ۔

# توكل اوراعتا دعلى الله كابيان

توکل: بھی ایمان ویفین کی ایک شاخ ہے۔ توکل کے معنی ہیں: کسی کوکام سونینا اور اس پر بھروسہ کرنا کہ وہ کام کردےگا۔ اور اللہ تعالی پر توکل ہیں جائے گارسازی پر یفین اس ورجہ پختہ ہوجائے کہ اس کی نگاہ ہیں جلب منفعت اور وقع معنرت کے تبیل کے اسباب بے حیثیت ہوکر رہ جا کیں۔ البتہ اللہ تعالی نے رزق کے جو اسباب مقرر کئے ہیں ان پر بھروسہ کئے بغیران کو افتیار کئے رہے بینی اسباب پر بھی: توکل کے منافی ہے، ترک اسباب مطلوب ہیں۔

# توكل كا تقاضا أن اسباب كوترك كرنا ہے جن سے شریعت نے روكا ہے

اور

# توكل بے حساب دخول جنت كا باعث ہے

صدیث -- ایک واقعه می رسول الله مظالینی آیا نے ارشا دفر مایا: "میری امت کے ستر بزار آ دمی بے حساب جنت میں داخل ہوں گئے واضل ہوں گئے میں جو منتر نہیں میں داخل ہوں گئے وہ اور ایک ہیں جو منتر نہیں کرواتے ، بدشکونی نہیں لیت ، گرم لو ہے کا داغ نہیں لگواتے اور اینے پروردگار پر بھروسدر کھتے ہیں" ( بخاری حدیث ۵۰۵۵ و حدیث ۱۹۵۵)

آتشری : بی مطالفتی کی ان ستر ہزار آ دمیوں کی جوصفات بیان کی ہیں ،ان سے یہ بات آشکارہ ہوتی ہے کہ تو کل کا تقاضا ان اسباب کوچھوڑ ناہے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ تو کل کا تقاضا اُن اسباب کوچھوڑ تانبیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے۔

وضاحت: زمانة جامليت مي لوگ جب وه خود ياان كے بيچكى بيارى اورد كهدرومي جتلا بوتے تصقومنتر جانے



والول سے جھاڑ پھونک کرواتے تھے۔ اور بیجھتے تھے کہ یہ جنز منٹر دکھ در داور بیاری کوخر ور دور کردےگا۔ اور وہ منٹر سب جا بلی تھے۔ ای طرح جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے ، جس میں نفع دنقصان کے دونوں پہلو ہوئے تو وہ پرندہ اڑاتے ، اگر براشکون نکلٹا تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ ای طرح وہ زخموں اور پھوڈ دں کا علاج گرم لو ہے کا واغ لگوا کر کرتے تھے، اور اس کوموَثر بالذات مانے تھے۔ یہ سب اسیاب ناجائز ہیں۔ شریعت نے ان کے ترک کرنے کا تھم دیا سب جنت میں جانے والے بندے وہ ہیں جوابیخ کا موں میں اللہ ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب میں ہے کہ بے حساب جنت میں جانے والے بندے وہ ہیں جوابیخ کا موں میں اللہ تعالیٰ بی پر بھردسہ کرتے ہیں۔ اس کی مشیق اور اس کے تھم بی کوموُٹر اور کارفر ما سبجھتے ہیں، اور اُن اسباب کو اختیار نہیں کرتے جواللہ تعالیٰ کونا پسند ہیں۔ البتہ جو جائز اسباب اللہ تعالیٰ نے اپنی تھی۔ بالغہ سے مقرد فرمائے ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان کا ترک تو کل کا نقاضائیوں ہے۔

اور بے حساب دخولی جنت کا سبب ہر معاملہ جی اللہ تعالیٰ پراعتاد کرنا ہے۔ صرف حدیث جی نہ کورامور سے بچناہی سبب نہیں ہے۔ البتہ ان امور مخلاشہ سے کنارہ کش رہنا آ دی جی صفت تو کل پیدا کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جومنتر وغیرہ سے بچتا ہے اس کا اعتقاد ہیہ وجاتا ہے کہ عالم وجود جی کارفر مائی اسباب کی بالکل نہیں ہے۔ مؤثر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور انہی کا تھم چاتا ہے۔ اور بیاعتقاد اس طرح قائم ہوتا ہے کہ جولوگ نا جا گزاسباب سے بچتے ہیں اور اللہ پر مجروسہ کرتے ہیں ، ان کے اذبان سے مطلق اعمال کی علیم اور اسباب کی سبیعت کا تصور نکل جاتا ہے۔ جن اعمال واسباب کولوگ اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط کرتے ہیں ، بیلوگ ان کوئش ذریعہ بجرجے ہیں۔ اس تو کل واعتاد علی اللہ کی برکت سے وولوگ ہے۔

### هيبت ليعنى خوف وخشيت كابيان

ہیبت لینی خوف وخشیت البی اور قکر آخرت بھی ایمان ویقین کی ایک شاخ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کے قبر دجلال کو یاد کرے، ادراس کا اس درجہ یفین کرے کہ جلال خداوندی کے سامنے اپنی سسی کوفنا کردے۔ درج ذیل روایات باب خشیت سے متعلق ہیں:

حدیث ۔۔۔۔ایک گنبگار بندے نے اللہ کے خوف سے بیٹوں کو بیدومیت کی تھی کہ مرنے کے بعداس کوجلادیا جائے۔اور آدمی را کھنتگی میں بھیردی جائے اور آدمی دریا میں بہادی جائے۔اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پڑمل کیا۔ پھراللہ تعالیٰ کے علم سے فتنی اور تری سال کے اجراء جمع کئے گئے اور اس سے اوچھا گیا: تو نے ایسا کیوں کیا ؟ اس نے عرض کیا: من خشیتك یاد ب! و أنت أعلم: آپ كؤر سے بس نے ایسا کیا ہے، اے میر سے پروردگار! اور آپ خوب جانتے ہیں! حدیث بیں ہے كہ اس كی اتی بڑی جا ہلا تہ ملطی ہی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں كی، بلكه اس كی بخشش فرمادی (مسلم عانه کا کا بالتوب)

روایت بین خوش نصیب ہے! بخدا! میری بھی خواہش تھی کہ تیری طرح ہوتا۔ تو درخت پر بیٹھا ہواد یکھا تو فرمایا: "اے پر ندر کا نو کتن خوش نصیب ہے! بخدا! میری بھی خواہش تھی کہ تیری طرح ہوتا۔ تو درخت پر بیٹھتا ہے، اس کے پھل کھا تا ہے اوراڑ جاتا ہے، تجھ پر نہ کوئی درخت ہوتا۔ اور معتب ہوتا۔ اور جوئی از معتب ہوتا۔ اور جھے پر کوئی اونٹ گذرتا، جو مجھے مندیں لے کر چہاتا، پھر نگل جاتا اور میٹائنیاں کر کے نکال دیتا، اور میں انسان نہ ہوتا (مصنب انسان نہ ہوتا ہوتا کہ مند کا میں بھی انسان نہ ہوتا (مصنب انسان نہ ہوتا (مصنب انسان نہ ہوتا (مصنب انسان نہ کو الصدیق در صنبی الله عند )

### حسن ظن (اميدورجاء) كابيان

چواب: یہ بات اگر چہ درست ہے کہ اعتقاد کے اعتبار سے ایمان: خوف ورجاء کی مرکب حالت کا نام ہے، گراحوال ومقامات کے لیاظ ہے بھی مؤمن پر ہیبت طاری ہوتی ہے، اور بھی حسن ظن غالب آتا ہے۔ جیسے گہر ہے کو یں کی مُن پر کھڑا ہوا آدمی گھبراتا ہے اور لزرتا ہے، حالانکہ عقلاً خوف کی کوئی بات نہیں۔ اور خوش گوار نعمتوں کا تصور آدمی کوخوش کرتا ہے۔ حالانکہ عقلاً کوئی خوشی کا موقع نہیں۔ گرتوت واہمہ دونوں حالتوں سے خوف وخوشی جذب کرتی ہے۔ ای طرح مؤمن پر جب خوف وخشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ فروس ہوجاتا ہے۔ اور جب حسن ظن غالب آتا ہے تو امید بندھتی ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے۔ وخشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ فروس ہوجاتا ہے۔ اور جب حسن ظن غالب آتا ہے تو امید بندھتی ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے۔ فا کہ وہ جب حسور سے حال وہ ہے جو جواب میں غراور ہوئی تو ہیب وحسن طن کو عقل کے احوال میں شامل کرنا چا ہے ،

مقامات عقل میں ان کوشار نہیں کرنا جا ہے۔مقامات تو ملکات ِرا بخد ہوتے ہیں،اور بیدونول علیدہ علیدہ ہر قرار رہنے والی صفات نہیں ہیں، بلکہ طاری ہونے والے احوال ہیں ( فائدہ تمام ہوا )

حدیث سرسول الله مَلائقَةَ اللهِ عَلَم مایا: "الله سے انجما گمان رکھنا عبادت کی عمر گی ہے ہے "(مقلوة حدیث ۵۰۲۸) یعنی حسن ظن خود بہترین عبادت ہے، جیسے دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔

صدیث ۔۔۔ حدیث قدی ہیں ہے کہ:'' ہیں میرے ساتھ میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں'' (مفکوۃ صدیث صدیث ۔۔۔ حدیث اللہ ہوں کہ اللہ ہوں کے باس ہوں'' (مفکوۃ حدیث اللہ ہوا چھا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی اچھا تی معاملہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ حسن ظن فس میں باری تعالی کی طرف سے فیضانِ لطف وکرم کی استعداد پیدا کرتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی پرامید ہوکرکسی تنی کے مما منے دست سوال کی طرف سے فیضانِ لطف وکرم کی استعداد پیدا کرتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی پرامید ہوکرکسی تنی کے مما منے دست سوال کھیلا نے تو وہ اس کی امید کوخاک میں نہیں ملاتا۔

ومنها: التوكل: وهو: أن يخلب عليه البقين، حتى يفتُر سعيُّه في جلب المنافع ودفع المضار من قِبَلِ الأسباب، ولكن يمشى على ما سنَّه الله تعالى في عباده من الأكساب، من غير اعتماد عليها.

قال صلى الله عليه وسلم:" يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب: هم اللين لايستَرْقون، ولا يتطيَّرون، ولا يكتَوُون، وعلى ربهم يتوكلون"

أقول: إنسما وصَفَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهذا، إعلامًا بأن أثر التوكل توكُ الأسباب التي نهي الشرع عنها، لا توكُ الأسباب التي سنَّها الله تعالى لعباده.

وإنسما دخلوا الجنة من غير حساب: لأنه لما استقر في نفوسهم معنى التوكل، أورث ذلك معنى يُنفُضُ عنها سببية الأعمالِ العاصَّةِ عليها، من حيث أنهم أيقنوا بأن لامؤثر في الوجود إلا القدرة الوجوبية.

ومنها ؛ الهيبة: وهى: أن يستيقن بعظيم جلال الله حتى يتلاشى فى جنبه، كما قال الصديق إذا رأى طيرًا واقعًا على شجرةٍ، فقال: "طوبى لك يا طير! والله الوددتُ أنى كنتُ مثلك: تقع على الشجر، وتأكل من الثمر، ثم تطير، وليس عليك حساب ولا عذاب. والله الوددتُ أنى كنتُ شجرة إلى جانب الطريق، مَرَّ عليَّ جملٌ فأخذني، فأدخلني فاه، فَلاَكني، ثم ازْدَرَدَني، ثم أخرجني بعرًا، ولم أكن بشرًا"

ومنها: حسن الظن: وهو المعبر عنه في لسان الصوفية بالأنس، وينشأ من ملاحظةِ نِعَمِ الحق والطافه، كما أن الهيبة تنشأ من ملاحظةِ نِقَمِ الحق وسطواته. والمؤمن وإن كان بنظره الاعتقادى يجمع الخوف والرجاء، لكن بحاله ومقامه ربما يغلب عليه الهيبة، وربما يغلب عليه حسن الظن، كمثل رجل قائم على شفا البتر العميقة، ترتعد فرائعه، وإن كان عقله لا يوجب خوفًا، وكما أن حديث النفس بالنعم الهنيئة يفر ح الإنسان، وإن كان عقله لا يوجب فرحًا، ولكن تشَرَّب الوهم في هاتين الحالتين خوفًا وفرحًا.

قال صلى الله عليه وسلم: "حسن الظن بالله من حسن العبادة" وقال عن ربه تبارك وتعالى: "أنا عند ظن عبدى بي"

أقول: وذلك: لأن حسن الظن يهيئ نفسه لفيضان اللطف من بارته.

س جمہ: ازائجملہ: توکل ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ غالب آجائے مؤمن پریقین، یہاں تک کے ست پڑجائے اس کی سے جلب منافع اور دفع مصرات میں منجانب اسباب یعنی وہ اسباب زندگی کے چیجے بہت زیادہ جان ند کھیائے۔ مگر وہ علیان کما ئیوں پرجن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرد کیا ہے، ان پراعتاد کے بغیر ۔۔۔ آخضرت سالیہ ایک نے ارشاد فر وہان میں کہتا ہوں: نبی سیالیہ ایک نیوں کے لئے مقرد کیا ہے، ان پراعتاد کے بغیر کی اِن باتوں کے ساتھ مصف کیا یعنی ان کے بیاوصاف بیان کئے بصرف یہ بات بتلائے کے لئے کہتو کل کا اثر اُن اسباب کوچھوڑ نا ہو جون سے شرکیا ہے، جن سے شرکیا ہے بندوں کے لئے مقرد کیا ہے۔ اُن اسباب کوچھوڑ نا تو کل کا تفاضا نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرد کیا ہے۔ اُن اسباب کوچھوڑ نا تو کل کا تفاضا نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرد کیا ہوئے کہ جب ان کے نفوس میں تو کل کے معنی کھر کئے ہوا وہ معنی اپنے وغیرہ سے کنارہ کئی افتیار کرلی کو وہ معنی اپنے وجھے لائے ایک ایسے معنی کو جوان کے نفوس سے جھاڑ دیتے ہیں اُن اعمال کی علتید کو جن کونفوس مضبوط پکڑنے والے ہیں، بایں حیثیت کہ انھوں نے بقین کرلیا کہ وجود جس مؤثر صرف واجب تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔

اورازا نجملہ: ہیبت ہے۔اور وہ بیہے کہ آدمی یفین کرےاللہ کے بڑے جلال کا، یہاں تک کہ کا لعدم ہوجائے وہ اس جلال کے سامنے، جیسا کہ فرما یا ،صدیق رمنی اللہ عندنے الی آخرہ۔

المتوارية المتالية

سی خوشی کو تا بت نہیں کرتی بھروہم جذب کرتا ہےان دونوں ھالتوں میں خوف اورخوشی کو۔۔۔ ( دوحدیثیں ) میں کہتا ہوں: اور وہ بات بعنی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ اس لئے ہوتا ہے کہ حسن ظن تیار کرتا ہے آ دمی کے نفس کولطف کے نیضان کے لئے اس کے خالق کی طرف ہے۔

☆ ☆ ☆

## تفرید (سبک باری) کابیان

تفرید بھی یقین ہی کی ایک شاخ ہے۔ فَوْ دَ مَفْوِیدًا کے لغوی معنی ہیں : لوگوں سے جدا ہونا ، اکیلا ہونا۔ اورا مطلاحی معنی ہیں: سبک ہاری ، بوجھ سے آزاد ہونا۔ دوسر ہے معنی ہیں : ذاکر وشاغل رہنا۔ کیونکہ ایراضحن گنا ہوں سے سبک ہار ہونا ہے۔ درج ذیل احادیث ہیں بہی معنی مراد ہیں :

## اخلاص بعنى ثمل كوكھوٹ سے خالی كرنے كا بيان

اخلاص: بھی یفین ہی کی شاخ ہے۔ اور اخلاص: قرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے یا اخروی تواب کی امید ہے، نام ونمود کے بغیر ، اللہ کی خوشتودی کے لئے مل کرتا ہے۔ اخلاص مامور بہے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے: "اور سے، نام ونمود کے بغیر ، اللہ کی خوشتودی کے لئے مل کرتا ہے۔ اخلاص مامور بہہدے۔ مسورة البینة آیت ۵ میں ہے: "اور

ان لوگوں کو بہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت ای کے لئے خالص کریں' اور حدیث میں ہے کہ:''اعمال (کے ثواب) کامدار نیتوں پر ہے' (مفکلوۃ صدیث)

شاہ صاحب رحمداللہ قرماتے ہیں: جب بندے کا عقل میں یہ بات بیند جاتی ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنے سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، جبیما کہ سورۃ الاعراف آیت ۷۹ میں ہے: '' بینک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے نزویک ہے' یا بندہ خالص اللہ کی عبادت پر اُس اخروی تو اب کا یقین کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیاء کی معرفت وعدہ کیا ہے، تو اب اعمال ایک ایسے عظیم قبی داعیہ سے پیدا ہوتے ہیں، جن میں نہتوریاء وسمعہ کا دخل ہوتا ہے اور معرفت وعدہ کیا ہے، تو اب اعمال ایک ایسے اور بی صورت حال عبادت کے علاوہ دیگر اعمال کی بھی ہوجاتی ہے، جس کے مام طور پر جومباح کام کئے جاتے ہیں وہ بھی اخلاص سے ہوئے گئے ہیں۔

ومنها : التفريد: وهو: أنْ يُسْتَوْلِيَ الذكر على قواه الإدراكية، حتى يصير كأنه يرى الله تعالى عيانًا، فتضمحل أحاديثُ نفسه، وينطفئ كثير من لَهَبهَا.

قال صلى الله عليه وسلم: "سِيرُوا، سبق المفرِّدون: هم الذين وضع عنهم الذكر أثقالهم" أقول: إذا خلص نور الذكر إلى عقولهم، وتَشَبَّحَ التطلُّعُ إلى الجبروت في نفوسهم، انزجرت البهيمية، وانطفأ لهبها، وذهبت أثقالها.

ومنها: الإخلاص: وهو: أن يسمسل في عقله نفع العبادة فله تعالى، من جهة قرب نفسه من المحق، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللهُ قُرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ أو من جهة تصديق ماوعد الله تعالى على السنة رسله من ثواب الآخوة، فينشأ منه الأعمال بداعية عظيمة، لا يشوبها رياء ولاسمعة، ولاموافقة عادة، ويَنْسُحِبُ هذا الحال على جميع أعماله، حتى الأعمال المباحة العادية، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"

ترجمہ: اور ازانجملہ: تفرید ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ذکر الی عالب آجائے اس کے قوی ادرا کیہ پرتا آنکہ وہ ہوجائے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پرد کھے رہا ہے۔ پس پاش پاش ہوجاتی ہیں اس کے قس کی ہاتیں بیخی خواہشات ۔ اور مشتد کرج ہاتے ہیں اس کے قسم کی ہاتیں ہے جود وصدیثوں سے مشتد کرج ہاتی ہے جود وصدیثوں سے ماخوذ ہے ) میں کہتا ہوں: جب ذکر کا نور ان کی عقلوں تک پہنچتا ہے۔ اور جبروت کی طرف جھا نکنا یعنی معرفت مادوندی ان کے نفوس میں مثمل ہوتی ہے تو بہیمیت تھم جاتی ہے، اور اس کے شعلے بچھ جاتے ہیں، اور ان کے بوجھ از

جاتے ہیں بعنی گناومعاف ہوجاتے ہیں۔

اورازانجملہ:افلاص ہے۔اوروہ بیہ کہ بندے کی عقل میں متمثل ہو:اللہ تعالی کے لئے بندگی کا نفع ،اللہ تعالی نے اس کے نفس کی بزد کی کی جہت ہے،جس کا اللہ تعالی نے اس کے نفس کی بزد کی کی جہت ہے،جس کا اللہ تعالی نے اس کے نسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا ہے۔ پس دونما ہوتے ہیں اس سے اعمال ایک ایسے بردے تقاضے ہے جس کے ساتھ ملا ہوانہیں ہوتا و کھلا تا اور نہ سنانا اور نہ عادت کی ہم آئی ۔اور تھنتی ہے بیات اس کے تمام اعمال تک یہاں تک کہ حسب معمول کے جانے والے مباح اعمال تک یہاں تک کہ حسب معمول کے جانے والے مباح اعمال تک فرمایا اللہ تعالی نے الی آخرہ۔

₩ ₩ ₩

#### توحيد يعنى صرف خدائ ولگانے كابيان

توحيد بمى ايمان ويفين كى شاخ ب\_اورتوحيد كين مراتب بن:

پہلا مرننبہ: تو حیدعبادت کا ہے بین صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ، شیطانی طاقتوں کی عبادت نہ کرنا۔اوران کی عبادت کوابیانا پہند کرنا جیسا آگ میں ڈالے جانے کوآ دمی ناپہند کرتا ہے۔

دوسرا مرتبہ: یہ ہے کہ طاقت وقوت کا سرچشر صرف اللہ تعالیٰ کو سمجے۔ اور یہ عقیدہ رکھے کہ عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی بلا واسط مؤثر ہے۔ اور اسباب صرف عادت کے طور پر کام کرتے ہیں بعنی سنت اللی یہ جاری ہے کہ وہ مسببات کو اسباب پر مرتب کرتے ہیں، جب کسی چیز کو آگے۔ مس کرتی ہے تب وہ جلتی ہے، محراسباب کا مسببات کے وجود میں پچھ دُل نہیں ہوتا، جلاتے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور سببات کو جو اسباب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ صرف مجازی نسبت ہے۔ اور بیا عتقادر کھے کہ مخلوقات کے ارادوں پر تفذیر اللی عالب ہے لیمنی ہوتا وہ بی ہے جو اللہ تعالیٰ نے از ل میں طے کر دیا ہے۔ مخلوق کے ارادول سے پچن ہوتا۔

تنیسرامر شبہ: ہے ہے کہ آ دمی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ علوقات کی مشابہت سے مبر آ ہیں۔ اور ان کے اوصاف بھی مخلوقات کے مشابہت سے مبر آ ہیں۔ اور ان کے اوصاف بھی مخلوقات کے اور نصوص ہیں اس سلسلہ ہیں جو اطلاعات دی گئی ہیں ان کو آنکھوں کہ میز کی طرح سمجھے۔ اور دل کی تھاہ ہے اطمیمان رکھے کہ اللہ کی مائند کوئی چیز ہیں۔ اور اس سلسلہ میں شریعت کی خبروں کا استقبال کرے: اپنے رب کی طرف سے الیمی واضح دلیل کے ذریعیہ، جوخود اس کے اندر سے ابھرنے والی ہواورخود اس کے اندر سے ابھرنے والی ہواورخود اس کے اندر سے ابھرنے والی ہواورخود اس کے تاکہ کہ دیا۔ یہ دواضح دلیل وجداتی ہوجواس کوان تھائق کا قائل کردے۔

ومنها: التوحيد: وله ثلاث مراتب:

إحداها: توحيد العبادة: فلا يعبد الطواغيت، ويَكره عبادتُها كما يَكره أن يُقذف في النار.

والثانية: أن لايس الحول والقسوة إلالله، ويرى أن لامؤثر في العالم إلا القدرة الوجوبية بالاواسطة، ويسرى الأسباب عادية، إنما تُنسب المسبباتُ إليها مجازًا، ويرى القدر غالبًا على إرادات الخلق.

والثالثة: أن يعتقد تنزيه الحق عن مشاكلة المُحْلَثين، ويرى أوصافَه لا تُماثل أوصافَ الله المُحلَثين، ويرى أوصافَ التخلق المُحلَق المُحلَق، ويطمئن قلبه بأن ليس كمثله شيئ من جذر نفسه، ويتلقّى أخبارَ الشرع بذلك على بينة من ربه، ناشئةٍ من ذاته على ذاته.

ترجمہ: اور ازائجملہ: توحید ہے۔ اور توحید کے بین مراتب ہیں: ان جی سے ایک: عبادت کی بیکائی ہے: پی وہ شیاطین کی پستش نہ کر ۔۔ اور ان کی عبادت کونا پیند کر سے جیساوہ نا پیند کرتا ہے کہ پھیٹکا جائے آگ جی سے اور دوم را مرتبہ: یہ ہے کہ ندد کھے طاقت وقوت: گرانڈ تعالی کے لئے۔ اور دیکھے وہ کہ کوئی مؤٹر نہیں عائم میں گروا جب تعالی کی قدرت، بلاکسی واسطہ کے۔ اور دیکھے اسباب کو عادت کے طور پر کام کرنے والے، جن کی طرف مسببات صرف مجاز آ منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور دیکھے تقدیم کو تقوی کے ارادوں پر غالب ۔۔ اور تیسرا مرتبہ: یہ ہے کہ اعتقادر کھے اللہ تعالیٰ منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور دیکھے تقدیم کو تقوی کے اوصاف کو کہ وہ مما شکت نہیں رکھے تقوی کے اوصاف کے پاک ہونے کا نو چید چیز ول کی مشابہت سے۔ اور دیکھے ان کے اوصاف کو کہ وہ مما شکت نہیں رکھے تقوی کے اوصاف سے۔ اور اس سلسلہ کی اطلاع نا تندا تکھوں ہے دیکھی ہوئی چیز کے ہوجائے۔ اور مطمئن ہوجائے اس کا دل اس بات پر کہ اللہ کے ما نشد کوئی چیز نیس ، اس کے فس کی جڑے ۔ اور استقبال کرے وہ شریعت کی اطلاعات کا اس سلسلہ میں : واضح کہ اللہ کے ما نشد کوئی چیز نیس ، اس کے فس کی جڑے ۔ اور استقبال کرے وہ شریعت کی اطلاعات کا اس سلسلہ میں : واضح دلیل سے اس کے دب کی جانب ہے ، جو پیدا ہونے والی ہواس کی ڈات ہے (اور قائم ہونے والی ہو) اس کی ڈات پر۔ دلیل سے اس کے دب کی جانب ہے ، جو پیدا ہونے والی ہواس کی ڈات سے (اور قائم ہونے والی ہو) اس کی ڈات پر۔ دلیل سے اس کے دب کی جانب سے ، جو پیدا ہونے والی ہواس کی ڈات سے (اور قائم ہونے والی ہو) اس کی ڈات پر۔ دلیل سے اس کے دب کی جانب سے ، جو پیدا ہونے والی ہواس کی ڈات سے (اور قائم ہونے والی ہو) اس کی ڈات پر۔

#### صديقيت ومحد هيت كابيان

 شہیداور کو ارک ہیں۔ سورۃ الحدید آ ہے۔ ۱۹ ہیں دونوں تم کی مشابہتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''اور جولوگ النہ پراوراس کے رسولوں پرائیان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنے رب کرزو یک صدیقین اور شہداء ہیں' صدیقین کمال علمی کے حال ہوتے ہیں، اور شہداء کمال علی کے۔ اور کمالات کل یہی دو ہیں، جن کی دجہ تقریف کی جاتی ہے۔ سورۃ النہاء آ بیت و کیس اخیاء صدیقین، شہداء اور صالحین کی تعریف کی ٹی ہے۔ نبوت کمالات علمی ہیں ہے ہمالات محلم میں سے ہم کمالات علمی ہیں ہے۔ اور دونوں میں فرق فاعلیت اور قابلیت کا ہے، جو میں سے نہیں ہو۔ ای طرح صدیقیت ہمی کمالات علمی ہیں ہے۔ اور دونوں میں فرق فاعلیت اور قابلیت کا ہے، جو آ قاب اور آ کہنے ہیں وقت ِ تقابل ہوتا ہے۔ انہیاء شیخ العلوم اور فاعل ( موثر ) ہیں۔ اور صدیقین: جمع العلوم اور قابل ہیں۔ ای طرح میدیقیت کے بعد ہے۔ کیونکہ صدیق پر آ قاب نبوت کا پر تا ہے، اور دونوں ہیں کہنا ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت کی گیا گیا ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہیں۔ کہنا ہوت کی کہنا ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی گا ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی گیا ہوت کی کہنا ہوت کو بھی دونوں میں وہوں ہوتا کی کہنا ہوت کو بھی کی کا گوت کو بھی کہنا ہوت کی کہنا ہوت کو بھی کہنا ہوت کو بھی کہنا ہوت کی کہنا ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کو ہوت کیں ہوت کہنا ہوت کی ہوت کی

### صديق كي خصوصيات

صدیق کا تذکر وقرآن کریم میں آیاہے۔ سورۃ الزمرآیت ۳۳ میں ہے: ''اور جو سچی بات کیکرآیا، اور جس نے اس کی تقدیق کی تذکر وقر آن کریم میں آیاہے۔ سورۃ الزمرآیت ۳۳ میں ہے: ''اور جو سچی بات لانے والے رسول تقدیق کی: یہی لوگ پر ہیزگار ہیں ' حضرت علی رضی اللہ عند ہیں (ورمنثورہ: ۳۲۸) شاہ صاحب رحمہ اللہ ذیل میں اللہ عند ہیں (ورمنثورہ: ۳۲۸) شاہ صاحب رحمہ اللہ ذیل میں صدیق کی تین خصوصیات میان فرماتے ہیں۔

تخصیص کے ساتھ مجھے نہیں ملی۔البت مشداحمہ (۱۳۴۱) میں حضرت عمر صنی اللہ عندے مروی ہے کہ جب نبی میالانڈیکیا پر وق اتر تی تھی تو آ ہے کے چبر وَ انور کے بیاس شہد کی تھیوں کی بھن بھن جیسی آ واز سنائی دیتے تھی )

ووسری خصوصیت: صدیق کا دل مکن صدیک مجت نبوی سے لہریز ہوتا ہے، جو جان وہال ہے ہی کی تمگاری، اور ہر حال میں نبی کی ہمنوائی کا ذریعہ بن جائی ہے۔ چنانچہ نبی خالی ہے گئے ہیں خالی ہے کہ جس طرح ابو ہمرے میری فدمت کنداری کی ہمنوائی کا ذریعہ بن جائی ہے۔ چنانچہ نبی خالی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاوفر مایا ہے کہ آگر ہیں کی کظیل (وہ دوست جس کی مجت دل کی گہرائیوں میں بھی تھی ہو ) بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا (مقلو قصد ہے ۱۰۱۰) یعنی حضرت صدیق رضی اللہ عند دوست جس کی مجت دل کی گہرائیوں میں بھی تھی ہو ) بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا (مقلو قصد ہے ۱۰۱۰) یعنی حضرت صدیق رضی اللہ عند سے نبوت آپونلیل بنالیا ہے، اس لئے تو آپونلیل بنالیا ہے، اس لئے اور آپ ہو ابولیل بنالیا ہے، اس لئے تو آپونلیل بنالیا ہے، اس لئے اور آپ ہو تا ہے۔ گر جہ بات واضح ہوگئی کے صدیق بھی خطرت ہیں آپ کی فضیلت ہے۔ اور قلب نبوت سے صدیق کی جہ بات واضح ہوگئی کے صدیق بھی دونی اور اور اگر پر بری اور تھل واضعال کی تحرار ہوتی ہے تو فرائیت شیل اضافہ ہوتا ہے۔ پس جب برا آندازی اور اگر پر بری اور تھل واضعال کی تحرار ہوتی ہے تو فرائیت شیل اضافہ ہوتا ہے۔ تبیل ساتھ میں قب وہ غلار ہوتی ہوتا ہے۔ صدیق اس تھو سے بیں اور حوض کو تر پر بھی آپ کے ساتھ سے بین اور ساتھ نبیس تھا۔ وہ غار میں اور بجرت میں آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور کلام نبوت کی اجراک کی وجہ بیہ ہے کہ مجبت نبوی ہے اور کلام نبوت کے استمار کے صدیق کا جو سے بین امقصد ہے بعنی علوم نبوت کی جلوگاہ بنما: وہ محبت ورفات ہی سے مواصل ہوسکتا ہے۔ آئید آفاب کے ساتھ سے بینا مقصد ہے بعنی علوم نبوت کی جلوگاہ بنما: وہ محبت ورفات ہی سے عراص میں انوار کا انواز کا س ہوگا۔

# صديق كى علامتيں

صدیق کی دوعلامتیں ہیں:

دوسری علامت: صدیق سب سے پہلے ہی پرایمان لاتا ہے۔ادراس لوایمان لائے کے۔ نبیں ہوتی۔ چنانچہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبری ایمان لائے ہیں۔

< (تَرْزَرُبَيَالِيَرُلِيَّةِ

# محدَّث كي خصوصيات

محدَّث: كا تذكره منفق عليه روايت من آيا ہے۔ رسول الله مِنْكَائِيَّا نِهُ فرمایا: " بخدا! واقعہ بدہ كرتم ہے مہل امتوں ميں محدَّث (مُنْكُم) ہوتے تقے۔ پس اگر ميرى امت ميں كوئى محدَّث ہے تو وہ عمر بيں ' (مفئوة صديث ٢٠٢٧) شاہ صاحب نے ذيل ميں محدَّث كى ووخصوصيتيں بيان فرمائى بيں:

پہلی خصوصیت: محدَّ مش کانفس عالم ملکوت (فرشتوں کی دنیا) کے بعض علمی خزانوں کی طرف سبقت کرتا ہے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جوعلوم شرعیہ مہیا کئے ہیں ، ان میں ہے بعض علوم نزول وی سے پہلے ہی اخذ کر لیتا ہے، جو یا تو آئین وشر بعت سے متعلق ہوتے ہیں یا نظام انسانی کی اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے بعض نیک بندے عالم ملکوت میں جو یا تمی طے یا چک ہیں ان کوخواب میں دکھے ہیں۔

دوسری خصوصیت: بہت ہے واقعات میں محدُ ٹ کی رائے کے موافق قر آن کریم نازل ہوتا ہے۔ اورخواب میں نبی مَلالتَّهِ اللَّهِ مِیرانی کے بعداس کو بچاہواد ووھ عنایت فر ماتے ہیں۔ (مفکلوۃ حدیث ۲۰۳۰ وا۲۰۳)

#### خلافت کاسب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟

نی مظافی آیا کے بعد صدیق ہی لوگوں میں سب نے زیادہ خلافت کا حقد اد ہے۔ صدیق کا قلب: نی مظافی آیا ہے اور صورت وال بیہ وجاتی ہے کہ گویا نبی کی روح: صدیق کی تعالیٰ کی عنایتوں ، ٹھر توں اور تا ندات کا کا شاندہ وتا ہے۔ اور صورت وال بیہ وجاتی ہے کہ گویا نبی کی روح: صدیق کی زبان سے بولتی ہے۔ یہ بات حضرت محروض اللہ عند نے بیان فر مائی ہے، جب انصول نے لوگوں کوصدیق سے بیعت کی وعوت دی تو فر مایا: ''اگر حضرت محمد میلائی آئے آئے ہی کی وفات ہوگئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ور میان ایک ایسا نور باتی رکھا ہے جس سے تم وہی ہوایت حاصل کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے محمد میلائی آئے آئے ہو کہ اور جینک ابو بر انسول اللہ میلائی ہو جو اللہ میل کی وہی آ ہے گے۔ ساتھ تھے، اس وہ تمہارے امور کے مسلمانوں اللہ میلائی آئے ایک میں وہی آئے گے۔ ساتھ تھے، اس وہ تمہارے امور کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ حقد ارجی ، بس انسواور ان سے بیعت کرو ( بخاری صدیت 179 کیا ہوالہ حکام ، باب نمبراہ )

پھرصدیق کے بعدمحد شانوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ یہ بات رسول اللہ مطالعہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ م موقعہ پرارشادفر مائی ہے کہ:'' جھے معلوم ہیں کہ کب تک میں آپ لوگوں کے درمیان رہونگا، پس تم ان دو صفوں کی ہیروی کرنا جومیرے بعد (خلیفہ) ہوں گے: وہ ابو بکروعمر ہیں' (مشکلوۃ حدیث ۲۰۵۰)

ومنها: الصديقية والمحدَّثية: وحقيقتهما: أن من الأمة من يكون في أصل فطرته شبيها بالأنباء، بمنزلة التلميذ الفَطِن للشيخ المحقق؛ فَتَشَبُّهُه: إن كان بحسب القوى العقلية فهو الصديق أو المحدَّث؛ وإن كان تشبهه بحسب القوى العملية فهو الشهيد والحَوَارِيّ؛ وإلى هاتين القبيلتين وقعت الإنسارة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّدِيْقُوْنَ وَالشَّهَدَاءُ﴾

والفرق بين الصديق والمحدّث: أن الصديق نفسه قريبة الماخذ من نفس النبى، كالكبريت بالنسبة إلى النار، فكلما سمع من النبى صلى الله عليه وسلم خبرًا وقع في نفسه بموقع عظيم، ويتلقاه بشهادة نقسه، حتى صار كأنه علمٌ هاج في نفسه من غير تقليد، وإلى هذا المعنى الإشارة فيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع دُوِيٌ صوب جبريل، حين كان يُنزلُ بالوحى على النبى صلى الله عليه وسلم.

والصديق تنبعث من نفسه لامحالة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد ما يمكن من المحب، فيندفع إلى المواساة معه بنفسه وماله، والموافقة له في كل حال، حتى يُخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه: " أمَنُ الناس عليه في ماله وصحبته" وحتى يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان أمكن أن يتخذ خليلا من الناس لكان هو ذلك الخليل.

وذلك: لتعاقب ورود أنوارِ الوحى من نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس الصديق، فكلما تكرر التأثير والتأثر، والفعل والإنفعال حصل الفناء والفداء.

ولما كان كمالُه: الذي هو غايةُ مقصوده بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وباستماع كلامه: لا جرم كان أكثَرُهم له صحبةً.

ومن علامة الصديق: أن يكون أغبر الناس للرؤيا؛ وذلك: لما جبل عليه من تلقى الأمور الغيبية بأدنى سبب، ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يطلب التعبير من الصديق في واقعات كثيرة. ومن علامة الصديق: أن يكون أول الناس إيمانا، وأن يؤمن بغير معجزة.

والسحدُث: تُبادر نفسُه إلى بعض معادنِ العلم في الملكوت، فتأخذ منه علوما، مما هيأه الحق هناك، ليكون شريعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليكون إصلاحًا لنظام بني آدم، وإن لم يننزل الوحي بعدُ على النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل يرى في منامه كثيرًا من الحوادث التي أجمع في الملكوت على إيجادها.

ومن خاصية المحدَّث : أن يَنْوِلَ القرآنُ على وفق رأيه في كثير من الحوادث، وأن يرى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في منامه أنه أعطاه اللبنَ بعد رَيِّهِ.

والصديق أولى الناس بالخلافة: لأن نفسَ الصديق تصير وَكُرًا لعناية الله بالنبي، ونصرته له،

﴿ لَوَ وَرَبِيلِينَ ﴿ ﴾

وتأييده إياه، حتى يصير كأن روح النبى صلى الله عليه وسلم ينطق بلسان الصديق، وهو قول عمر حين دعا الناس إلى بيعة الصديق: "فإن يَكُ محمدٌ صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهُر كم نورًا تهتدون به، بما هَدَى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني المنين، فإنه آولَى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه "ثم المحدّث بعد ذلك أولى الناس بالخلافة: وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدُوا باللذَيْن من بعدى: أبى بكر وعمر "وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصّدْقِ، وَصَدَّق بِهِ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتّقُونَ ﴾ من بعدى: أبى بكر وعمر "وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصّدْقِ، وَصَدَّق بِهِ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتّقُونَ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد كان فيمن قبلكم محدّثون، فإن يك في أمتى أحد فعمر.

نر جمه: اوراز انجمله: صدیقیت وی وی میت ہے۔اوران دونوں کی حقیقت یہ ہے که امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو ا بنی اصل فطرت میں انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شاگرد جمفق استاذ کے مشابہ ہوتا ہے۔ پس اس کی مشابہت: ا گرقو ائے عقلیہ کے اعتبارے ہے تو وہ صدیق اور محدّث ہیں۔اورا کراس کی مشابہت قوائے عملیہ کے اعتبارے ہے تو وہ شہیداور حواری ہیں۔اوران ووقعموں کی طرف اشارہ آیا ہے ارشاد باری تعالی میں .....اور صدیق اور محد شے درمیان فرق: (بیفرق بوری بحث کے بعد واضح ہوگا۔ صدیق کی پہلی خصوصیت بدہے) کہ صدیق کانفس قریب الماخذ ہوتا ہے، نبی کے نفس ہے، جیسے گندھک بنسیت آگ کے۔ پس جب بھی وہ نبی ہے کوئی خبر سنتا ہے تو واقع ہوتی ہے وہ صدیق کے دل میں بری اہم جگہ میں یعنی وہ دل میں پورا اثر کرتی ہے۔ اور صدیق اس خبر کا اپنی دل کی شہادت ہے استقبال كرتاب يعنى اسكادل كوابى ويتاب كديد تجى خبرب يهان تك كد موجاتى بوه بات كوياوه ايك ايساعلم بجوصديق کی ذات سے اجرا ہے، کسی کی تقلید کے بغیر۔ اور اس معنی کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جو آئی ہے کہ ابو برصد ایق سنا كرتے منے جرئيل كى آواز كى بينبيمنا به بب دو نبي منالليكيا في روى كراتر اكرتے سنے \_ (دوسرى خصوصيت )اور مدیق کے نفس سے بقینا اٹھتی ہے رسول اللہ ملائنیائی کی محبت، زیادہ سے زیادہ محبت جومکن ہوتی ہے۔ پس بہتی ہےوہ محبت نبی کی غم خواری کی طرف اپنی جان اور اینے مال ہے، اور نبی کی ہمنوائی کی طرف ہر حال میں۔ یہاں تک کہ نبى صلالنيَاتَين اس كے حال كى اطلاع ديتے بيل كدوه: "لوكول بسسب سے زياده احسان كرنے والا ہے آب يراي مال اورائی رفاقت کے ذریعہ 'اور بہال تک کہ گوائی دیتے ہیں ہی مالی آیکے اس کے لئے اس بات کی کہ اگر آ ب کے لئے مکن ہوتا کہ آپ لوگوں میں ہے کسی کودوست بنائمیں ،توالبتہ وہ دوست صدیق بی ہوتے ۔۔۔ اور بدیات: وحی کے انوار کے یے بہ یے دارد ہونے کی وجہ سے ہے۔ ٹی مالٹیکی کے نفس سے صدیق کے نفس پر۔ پس جب جب اثر اندازی اور اثر یذیری اور نعل وانفعال کی تکرار ہوتی ہے تو فٹائیت اور فدائیت وجود میں آتی ہے \_\_\_\_ (تیسری خصوصیت) اور جبکہ تھا صديق كاكمال: وبى جوكدوه إس كاعايت مقصود بني مَاللَّنَيْكَيْم كاصحبت اوران ككام كي سنف يعني خودكوعلوم نبوت ﴿ وَمُؤْرِبَيكِ فِيرًا ﴾ •

اور محد فی اور محد فی این میں میں میں اور محد اللہ میں استانہ میں استانہ میں اللہ میں ویکھیں کہ آپ نے اس کودود و عطافر ما یا ہے ہیں اللہ کے بعد۔

اور صدیق لوگوں بیس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لئے صدیق کانفس آشیانہ ہوتا ہے ہی پراللہ کی عنایت کا ، اور اللہ کی طرف سے نبی کی نصرت کا اور اللہ کی تائید کا نبی کے لئے۔ یہاں تک کہ صدیق ہوجا تا ہے گویا نبی مینالئی آئید کی روح اس کی زبان سے بولتی ہے۔ اور وہ حضرت عمرضی اللہ عند کا قول ہے، جب آپ نے لوگوں کو صدیق سے بیعت کرنے کی دعوت دی: الی آخرہ۔

☆

☆

☆

### عقل کے احوال کابیان

مقامات عقل کے بیان سے فارغ ہوکراب احوال عقل کا بیان شروع کرتے ہیں۔ عقل کے چھاحوال یہ ہیں: جمل، فراست ِصادقہ ،رؤیاصالحہ حلاوت ومناجات ،محاسمہ،اور حیاء۔مب کی تحریفات اپنی جگہ آرنی ہیں۔

# يبلاحال: حجل

نَجلْی تَجلْی تَجلْیا کِمعنی ہیں: خوب واضح ہونا۔ صدیث ہیں ہے ، تسجلْی لی کلُ شیئ : میرے لئے ہر چیز خوب واضح ہونا۔ صدیث ہیں ہے ، تسجلْی لی کلُ شیئ : میرے لئے ہر چیز خوب واضح ہوگئی (تر ندی در تغییر سور ، نمبر ۱۳۸۰) اور جی اصطلاحی معنی ہیں : صَایَعت شف للقلوب من أنواد اللهوب : مغیرات کے وہ انوار جو قلوب بر منکشف ہوتے ہیں (وستورالعلماء ۱۳۱۵)



بیلی کی عام طور پر دونشمیں کی جاتی ہیں: جیلی ذات اور جیلی صفات گر حضرت سُہل بن عبداللّٰہ تُسُنّر کی رحمہاللّہ (۲۰۰- ۱۸۳ه ) نے ، جوا کا برصوفیا میں سے گذرے ہیں: جیلی کی تین تشمیس کی ہیں: جیلی ذات ، جوا کا برصوفیا میں سے گذرے ہیں: جیلی کی تین تشمیس کی ہیں: جیلی ذات ، جیلی صفات کی دوصور تیس کی ہیں، پس جیلی کی کل چارفشمیس ہوئیں: جیلی ذات ، جیلی صفات کی دوصور تیس کی ہیں، پس جیلی کی کل چارفشمیس ہوئیں: جیلی ذات ، جیلی صفات کی دوسری صورت ۔ اور جیلی تھم ذات ۔

فائدہ: بخلی کا لفظ تصوف کی کتابوں میں بہت مبہم استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے میقسور قائم ہو گیا ہے کہ جل سے اولیاء کہارہی استفادہ کرسکتا ہے۔ اولیاء کہارہی استفادہ کرسکتا ہے۔

# جحل کی اقسام

مہل قسم ۔۔ جمل ذات ۔۔ اس کا دوسرانام مکاشفہ ہے بیدہ جملی ہے جس کا مبدااللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے بینی کسی صفت کا لحاظ کئے بغیر۔اوراس جملی کا مطلب ہیہ کہ ایمان دیفین اس درجہ تو می ہوجائے کہ مؤمن کو یا النہ کو د کمیر ہا ہے۔اور وہ ماسوی اللہ ہے بالکل بے خبر ہوجائے۔ جبیبا کہ صدیت جبرئیل میں ہے: ''احسان: یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں کو یا اللہ تعالیٰ کود کمی دہے ہیں''

فا کدہ: سرکی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی رویت دنیا میں ممکن نہیں۔ونیا میں بس بہی تھی رویت بعنی انوار و تجلیات کا مشاہدہ ممکن ہے۔ بینی رویت آخرت میں ہوگی (بیفائدہ کتاب میں ہے)

مثال: جمل ذات یعنی عبادت میں تو یت کی مثال: حضرت این عمر رضی الله عنها کا واقعہ ہے۔ آپ طواف کرد ہے تھے، کسی نے سلام کیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ سلام کرنے والے نے آپ کے احباب سے اس کی شکابت کی۔ آپ نے فرمایا: ہم اس جگہ یعنی طواف میں اللہ تعالی کود کھے دہے تھے یعنی ہمیں اس کے سلام کا پیدہ بی نہیں چلا۔

تشری : بیحالت ایک طرح کی غیرت (محرق ع) اور ایک تشم کی فنائیت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ لطائف

عقل کی غیرت وفنائیت: بہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغولیت کی وجہ سے: چیزوں کی معرونت باتی ندر ہے۔ مثلاً: امام عامر فعمی رحمہ اللہ ہے کسی نے کہا: ہم نے آپ کی زرقاء (نیلی آئھوں والی) باندی بازار میں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیاوہ زرقاء ہے؟ گویا آپ نے بھی اس کی آٹھیں نہیں دیکھیں، حالا تکہ وہ آپ کی حریم تھیں۔

اور قلب کی غیبت و فنائیت نید ہے کہ دل سے غیراللہ کی مجت اور خوف نکل جائے (اور دل اللہ کی محبت سے بھر جائے) اور نفس کی غیبت و فنائیت نید ہے کہ اسکے نقاضے تھم جائیں۔اور آ دمی خواہشات نفس سے نطف اندوز ہونا چھوڑ دے۔ قائدہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ: جس طرح حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بیان کیا ہے: مجھے کسی کتاب میں نیم ملا۔ البتد طبقات ابن سعد (۲۰ : ۱۲ قد کروائن عرفی میں بیدا قعدا سطرح تدکور ہے کہ آپ طواف کرر ہے سے۔ اس حل میں حضرت عروۃ بن الزبیر رحمداللہ نے آپ کی صاحبز ادی: سودہ کا رشتہ ما نگا۔ آپ نے پہر جواب نہ دیا۔ عروہ نے خیال کیا کہ درخواست نامنظور ہوئی۔ گرانھول نے تھان کی کہ بیرشتہ پھر ما گوں گا۔ چنانچہ مدینہ لوٹے کے بعد حاضر ضدمت ہوئے۔ ملاقات پر حضرت ابن عمرضی اللہ عنہانے فرمایا: "تم مجھ سے طواف میں ملے تھے، اور میری بیٹی کا تذکرہ کیا تھا۔ گرجم اس وقت اللہ کود کھ دے تھے، اس بیاپر میں نے پھے جواب نددیا تھا۔ گرجم اس وقت اللہ کود کھ دے تھے، اس بیاپر میں نے پھے جواب نددیا تھا۔ (ف ف کھ ر ف لی ابندی، و نسخ نیواء می اللہ بین اعیننا، فذلك اللہ معنی آن اجیب فیہا بھی اللح ) اس بیدواقعہ کو بہر کی مثال ابندی منعنی آن اجیب فیہا بھی اللح ) اس بدواقعہ کو بیرگ گیا شمیل کے وکھ کو ایک جنگ میں آپ کو تیرلگ گیا شمیل کے وکھ کو ایک جنگ میں آپ کو تیرلگ گیا میں دو تیرنکال دیا گیا اور آپ کو احساس تک نہ موا (فنائل ذکر میں ۱۳۸۱ باب میرم) اتف

فا کدہ: جمل ذات میں نور کی جگہ (جمل کی جلوہ گاہ) عبادت میں جویت ہے لینی دل لگا کراور ٹوٹ کرعبادت کرنے میں جولاف اور روحانی خل حاصل ہوتا ہے وہ کی گائمرہ ہے۔ غزوہ ذات الرقاع میں آیک انصاری محابی نوافل پڑھ رہے ہے تھے کہ دئمن نے تیر چلائے۔ وہ تیر کھاتے رہے مگران کونماز ختم کرنا گوارہ نہ ہوا (بذل ۱۲۸:۱۸مری) بہی مجویت: جمل ذات کی جلوہ گاہ ہے (شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جمل ذات کا موضع نور بیان نہیں کیا تھا۔ اس لئے اس کا اضافہ کیا گیا) اور جمل صفات: وہ جمل میں اللہ تعالی کی کوئی صفت ہوتی ہے۔ مثلاً: اللہ تعالی کے مجسیج وبصیر ہونے کا مراقبہ یاان کی رجمی و کر بی یا غفاریت کا تصور سے بھر جمل صفات کی دوصور تیں ہیں:

بی دوسری سے اور بیلی صفات کی پہلی صورت سے بیہ کہ بندہ بھوقات میں : انڈرتعالی کی کرشہ سازی کا مشاہدہ کرے۔ اللہ کی صفات کو ذبین میں لائے۔ بس اس پر اللہ کی قدرت کا یقین غالب آجائے۔ اور اسباب نگابوں سے اوجھنل بوجا کیں۔ اور کی چیز کا خوف باتی ندرہے۔ اور دہ اسباب ظاہری کو ترک کردے۔ اور اس پر بیقصور غالب آجائے کہ اللہ تعالی اس کے ہرصال کوجائے جیں۔ بس وہ منقاد دمر جوب و مربوش ہو کررہ جائے۔ جیسا کہ صدیت جرئیل میں ہے کہ: ''اگر آپ اللہ تعالیٰ کوئیس دیکھتے تو وہ آپ کود کھی ہو ہے۔ بیاللہ کی صفات علیم و بصیر کے مراقب کی مثال ہے۔ تعالیٰ کوئیس دیکھتے تو وہ آپ کود کھی رہے ہیں' سے بیاللہ کی صفات علیم و بصیر کے مراقب کی مثال ہے۔

اور صفت ِ قدرت کے غلبہ کی مثال: حضرت صدیق اور دیگر جلیل القدر صحابہ رضی الله عنهم کا بیقول ہے کہ: '' طبیب ہی نے مجھے بیار کیا ہے!''

وضاحت: حفرت ابوالدردا ورضی الله عند سے دریافت کیا گیا: آپ کوکیا بھاری ہے؟ فرمایا: گنا ہوں کی! دریافت کیا گیا: آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا: رب کی بخشش کی! لوگوں نے کہا: آپ کے لئے ہم کسی طبیب کو بلا کمیں؟ جواب دیا: طبیب ہی کیا خواہش ہے؟ (احیا والعلم ۲۲۳:۱۳) اور حضرت صدیق اکبرضی الله عند کا قول مصنف ابن الی شیبہ (۲۲۳:۱۳) میں مذکور ہے۔ ان واقعات میں: قدرت خداوندی کے تصور کے غلبہ سے اسباب طاہری نگا ہوں سے اوجھل ہو گئے، اور

يارى كاكوني انديشه باتى ندد با-اورعلاج جوشفاياني كاظامرى سبب باسكورك كرديا-

نورکی جگہیں: بخلی صفات کی اس صورت میں نور کی جگہیں وہی صفات علم وقد رت وغیرہ بین لین استعددانوار ے روش ہوتا ہے۔ ایک نوراور ایک مراقبہ سے دوسر نوراور دوسر سے مراقبہ کی طرف پلٹتا ہے بعنی مختلف صفات کے الوان سے مستفید ہوتا ہے۔ بخلی فرات میں بید بات بیس ہوتی ، کیونکہ ذات میں نہ تعدد و ہے، نہاس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ بخلی کی تنیسر کی تشم سے اور مجلی صفات کی دوسر کی صورت سے بہ کہ آدمی بیاعتقادر کھے کہ القد تعالیٰ بذات خودا ہے تھم کی (ہوجا) سے ہرکام کرتے ہیں۔ وہ اسباب خارجیہ کے قوسط کھتاج نہیں۔

امثلہ: (۱) حضرت أسيد بن تضير رضى الله عندا يك مرتبه فما زيل سورة كبف پڑھ رہے ہے۔ كھوڑا قريب ملى بندھا بواتھا۔ اس نے اچا تك بُعد كنا شروع كيا۔ آپ نے جونظرا ٹھائى تو ديكھا كيا يك سائبان ہے، جس ميں بہت ہے چرا فح روثن ہيں۔ آپ نے اللہ منافق يَقَالِم على الله منافق على جوقر آن كى وجہ سے نازل ہوئى تقى (مقادة حديث ١١١٧)

(۲) حضرت اُسید بن خیر اورعباد بن بشررضی الله عنهما: ایک سخت تاریک رات میں: نبی مِنالِیْفِیَیْم کے پاس سے گھر لوٹے۔ دونوں کے ہاتھ میں لا محمیاں تھیں۔ ایک لائمی روشن ہوگئ۔ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں علحد ہ ہوئے تو دوسری لائفی بھی روشن ہوگئ۔ دونوں حضرات اپنی اپنی لائمیوں کی روشنی میں گھر پہنچے (مقالو قصد میں ۱۹۳۵) (۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نجاشی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو صحابہ میں میہ چرچا تھا کہ ان کی قبر رمسلسل ایک نورنظر آتا ہے (مکنو قصد میدے ۱۹۵۵)

نور کی جگہیں: جمل صفات کی اس صورت ہیں نور کی جگہیں: وومثالی نوری پیکر ہیں: جو عارف کواس وقت نظرا ہے۔
ہیں۔ جب اس کے حواس دنیا ہے غائب ہوجاتے ہیں یعنی جب اس پراستغراقی کیفیت طاری ہوتی ہے۔
چوجی تشم سے جمل تھم ذات یعنی احوالی آخرت کا انگشاف سے اس جمل کا مطلب ہے ہے کہ مؤمن اپنی بصیرت کی آگھ سے دنیا و آخرت میں مجازات کا مشاہدہ کرے۔ اور مجازات کو اپنے وجدان سے جانے۔ جیسے بھو کا: بھوک کی آگھ سے دنیا و آخرت میں مجازات کا مشاہدہ کرے۔ اور مجازات کو اپنے وجدان سے جانے۔ جیسے بھو کا: بھوک کی آگھ سے دنیا و آخرت میں مجازات کا مشاہدہ کرے۔ اور مجازات کو اپنے وجدان سے جانے۔ جیسے بھو کا: بھوک کی آگھ سے دنیا میں اس کی تکلیف اپنے دجدان سے محسول کرتا ہے۔

امثله(۱) حضرت حظله رضی الله عند کا قول ہے کہ جب ہمیں رسول الله میلائی کیائی جنت ودوزخ یا دولاتے ہیں تو وہ ہمیں
آئی موں نے نظر آئے گئی ہے۔ پھر جب ہم از واج واولا واور جائیدادیں شغول ہوتے ہیں تو بیحال یاتی نہیں رہتا۔
مفصل روایت: حضرت حظلہ بن الر بھے اُسیدی رضی الله عند ہے مروی ہے کہ جھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے ملاقات کی۔ یو چھا: اے حظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا: حظلہ تو منافق ہوگیا! ابو بکڑنے کہا: سجان الله! کیا کہا مرب ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور جہنم یا و دلاتے ہیں تو گویا ہم رہے ہو۔ میں نے کہا: ہم رسول الله میلائی کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور جہنم یا و دلاتے ہیں تو گویا ہم

استمول ہے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ سلائی کیا ہے یاس سے نکلتے ہیں، اوراز واج واولا واور جائیداد ہیں مشغول ہوئے ہیں۔ ابو بکر شخر مایا: بخدا! ہمارا بھی بہی حال ہے۔ پھر ہیں اورابو بکر دونوں ہوئے ہیں تو ہم بہت ی یا تنی بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر شخر مایا: بخدا! ہمارا بھی بہی حال ہے۔ پھر ہیں اورابو بکر دونوں پلے اور رسول اللہ خلافی ہوگیا! آپ نے پوچھا: کیا ہے ہوئے وہ ہوئی ؟ ہیں نے کہا: اے اللہ کر سول! ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں جنت ودوز نے یا دولاتے ہیں تو گویا ہما اپی آٹھوں ہو کہا: اے اللہ کر رسول! ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اور از واج وادلا داور جائیداد ہیں مشغول ہوتے ہیں، تو بہت ی با تمیں بھول جاتے ہیں! آپ نے قرمایا: اس والت کی ہم جس کے تبغیہ ہیں بیری جان ہے! اگر تم اس حال میلسل رہو) تو تم سے طائکہ مصافحہ کریں: تمہارے اس حال میلسل رہو، تو تم سے طائکہ مصافحہ کریں: تمہارے اس حال میلسل رہو، تو تم سے طائکہ مصافحہ کریں: تمہارے بستر وں میں اور تمہاری راہوں میں! مگراے حظلہ! گھڑی اور گھڑی! یعنی ہے تیل بھی بھی کوندتی ہے۔ بیآ خری جملہ تین بار اسلم شریف عادیہ مری

فائدہ: نی منالنئی کی اسپاس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ احوال دائی نہیں ہوتے ۔ بس برق کی طرح کوند تے میں (بیفائدہ کتاب میں ہے)

(۱) حضرت عبدالله بن عمرض الند عن الله عنها نے ہی مظافی آئے کی حیات مبارکہ میں بیخواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک مشرت عبدالله بن عمر منی الند عنی جہال بھی جانا جا ہے جیں: ریشم کا وہ کلڑا آپ کواڑا کر لے جاتا ہے۔ اور بہلی دیکھا تھا کہ وہ فض آپ کو جہنم میں لے جانا جا جے جیں۔ محرایک فرشتہ آیا ، اور اس نے کہا: چھوڑ دو! ( بخاری حدیث ۱۱۵۱) نوٹ نقر بریش تر تیب بدل گئی ہے۔ تما ب سے ملاتے وقت خیال رکھیں۔

#### ﴿ومن الأحوال المتعلقة بالعقل

التجلى: قال سهل: التجلى على ثلاثة أحوال: تجلى ذاتٍ، وهي المكاشفة، وتجلى صفاتِ الذات، وهي مواضع النور، وتجلى حكم الذات، وهي الآخرة ومافيها.

فمعنى المكاشفة: غلبةُ اليقين، حتى يصير كأنه يراه ويبصُره، ويبقى ذاهلًا عما عداه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الإحسان؛ أن تعبد الله كأنك تراه" أما مشاهدةُ العيان: فهو في الآخرة، لا في الدنيا.

وقوله: تجلي صفاتِ الذات: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يراقِبَ أفعالَه في الخَلْق، ويستحضر صفاتِه، فيغلب يقينُ قدرة الله عليه، فيغيب عن الأسباب، ويسقط عنه النحوڤ، والتسبب، ويغلب عليه علمه تعالىٰ به، فيبقى خاضعًا

أوسون متباليت لها

مرعوبًا مدهوشًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: " فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

وهي مواضع النور: بسمعني أن النفس تتنوَّر بأنوار متعددة، تتقلب من نور إلى نور، ومن مراقبة إلى مراقبة، بخلاف تجلى الذات، إذ لا تعدد هناك ولا تحوُّل.

وثانيهما: أن يرى صفة الذات بمعنى فعلها وخَلْقها بأمر كُنْ، من غير توسط الأسباب الخارجية. ومواضع النور: هي الأهباح المثالية النورية التي تتراءى للعارف عند غيبة حواسه عن الدنيا. ومعنى تجلى الآخرة: أن يعاين المجازاة بِبَصَرِ بصيرته في الدنيا والآخرة، ويجد ذلك من نفسه كما يجد الجاتع المُ جوعه، والظمآلُ ألمَ عطشه.

ف مشال الأول: قول عبد الله بن عمر حين سلّم عليه إنسان، وهو في الطواف، فلم يَرُدُ عليه السلام، فشكا إلى بعض أصحابه، فقال ابن عمر: "كنا نَتَرَايَا اللّهَ في ذلك المكان!"

وهذه الحالة نوع من الغيبة، ونوع من الفناء وذلك: لأن كل لطيفةٍ من اللطائف الثلاث لها غيبة وفناء.

فغيبة العقل وفناؤه: صقوطُ معرفة الأشياء، شغلاً بربه.

وغيبة القلب وفناؤه: سقوطُ محبة الغير، والخوفِ منه.

وغيبة النفس وفناؤها: سقوط شهوات النفس، وانحجامها عن الالتذاد بالشهوات.

ومثال الثاني:ما قال الصديق، وغيره من أجلاء الصحابة: " الطبيبُ أَمْرُضَنِيّ!"

ومثال الثالث: رؤية الأنضارى ظُلَّة فيها أمثال المصابيح. وما رُوى من أنه خرج رجلان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من عند النبى صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل السمصاحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحدًا، حتى أتى أهله وما ورد في الحديث: أن النجاشي كان يُرى عند قبره نورٌ.

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قلت: يارسول الله انكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده الو تدومون على ماتكونون عندى، وفى الذكر، لصافحتُكم الملائكةُ على قرشكم وفى طرقكم، ولكن يا حنظلة! ساعةٌ وساعةٌ اللاث مرات. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأحوال لاتدوم. ومثاله أيضًا: مارأى عبد الله بن عمر فى رؤياه من الجنة والنار.

ترجمه: اوران احوال میں ہے جوعقل سے تعلق رکھنے والے ہیں: مجلی ہے۔ سہل نے فرمایا:'' مجلی تین طرح کی ہے:() ذات کی مجلی ، اور وہی مکاشفہ ہے(۲) اور صفات و ذات کی مجلی ، اور دہی (صفات) نور کی مجلّب ہیں (۳) اور تھم ذات لیتنی فیصله تحدا وندی کی بیخی ،اوروہی آخرت اوروہ باتنیں ہیں جوآخرت میں ہیں بیتی جنت وجہنم \_\_\_\_ پس مکاشفه لینی بنجل ذات کی حقیقت: یفتین کاغلبہ ہے یعنی ایمان کی پختنگی ہے، یہاں تک کہ ہوجائے آ دمی کو یاوہ التدکود بکھا ہے،اور اس کی طرف نگاہ کرتا ہے۔اور عافل ہو کررہ جائے وہ ماسوی اللہ ہے،جبیبا کہ نبی مظالفہ آیا ہے فرمایا: '''احسان: بیہ كة بالله كى بندگى كريں كويا آب الله كود يكھتے ہيں'ر ما التحمول سے ديكھنا: تووہ آخرت ميں ہوگا، و نيا مين نہيں۔ ا ورسہلیٰ کا قول: صفات ِ ذات کی مجلی: پس اس کی دوصور تنیں ہوسکتی ہیں:۔۔۔۔ایک بیر کمجلوق میں اللہ کے افعال کا مشاہدہ کرے، اوران کی صفات کو متحضر کرے۔ پس اس براللّہ کی قدرت کا یقین عالب آ جائے، پس وہ اسباب ہے یٰ ئب ہوج ئے۔اوراس سے خوف اور سبب کوا ختیار کرتا ساقط ہوجائے بعنی وہ اسباب ظاہری ترک کردے۔اوراس پر اللَّهُ كَاالَ كُوجِانناغالبِ آجائے، پس وہ سہا ہوا مرعوب و مدہوش ہوكررہ جائے۔جبيبا كه نبي مِنالنَّيَةِ بَيْنِ فرما يا ہے: '' پس اگرآپاللد کوئیں ویکھتے تو وہ آپ کود کمچرہے ہیں''۔۔۔ اوروہ (صفات) ہی نور کی جگہبیں ہیں: ہایں معنی کیفس روشن ہوتا ہے متعددانوار ہے۔الٹما بلٹتا ہے نفس ایک نور ہے دوسرے نور کی طرف، اور ایک مراقبہ سے دوسرے مراقبہ کی طرف ۔ ذات کی جمل کے برخلاف، کیونکہ دہال نہ تعدد ہے اور نہ تبدل ہے ۔۔۔ اور دوسری صورت ریہ ہے کہ ویکھے ذات ک صفت کو حکم کن کے ذریعہ، ذات کے پیدا کرنے اور ذات کے کام کرنے کے معنی کے اعتبار ہے۔ لیعنی بیدا عقاد رکھے کہ انٹد کی خلاقتیت کن فیکونی تھم کے ذریعہ بذات ِخود کام کرتی ہے،اسبابِ خارجیہ کے توسط کے بغیر ۔۔۔ اور نور کی جگہیں: وہ مثالی نوری پیکر ہیں جوعارف کونظرا تے ایں ، دنیا ہے اس کے حواس کے غائب ہونے کے وقت ۔ اور آخرت کی بخل کے معنی: یعن تھم ذات کی بخلی کا مطلب: پیہے کہ وہ دنیاؤ آخرت میں مجازات کا معائنہ کرے اپنی بصيرت كى آنكھ سے، اور وہ اس كواسينے ول ميں بائے جيسا يا تا ہے بھوكا اپنى بھوك كى تكليف اور بيا سا اپنى پياس كى تکیف \_\_\_ پس اول کی مثال: لیعنی بخلی ذات کی مثال:عبداللہ بن عمر کا قول ہے:......اور بیرحالت ایک طرح کی

محویت ہے اور ایک شم کی فنائیت ہے۔ اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ لطا نف میں سے ہر نطیفہ کے لئے محویت اور فنائيت ہے۔ پس عقل کی محویت اوراس کی فنائيت: چيزول کی معرفت کا ساقط ہونا ہے، اپنے رب کے ساتھ مشغوليت کی وجہ سے ۔۔۔ اور قلب کی محویت اور اس کی فنائیت: غیر اللّٰہ کی محبت اور اس کے خوف کا ساقط ہونا ہے ۔۔۔ اور نفس کی محویت اوراس کی فنائیت :نفس کی خواہشات کا ساقط ہونا ہے، اوراس کا باز رہنا ہے خواہشات سے لطف اندوز ہونے ے ۔۔ اور ثانی کی مثال بعتی صفات ِ ذات کی جمجلی کی پہلی صورت کی مثال: وہ بات ہے جوصد بیں اوران کے علاوہ جلیل القدر صحابة نے فرمائی ہے کہ: "طبیب بی نے مجھے بیار کیا ہے!" ۔۔۔۔ اور ٹالٹ کی مثال یعنی صفات ذات کی جمل ک د دسری صورت کی مثال: انصاری کا ایسے سائبان کود کھنا ہے جس میں بے شارمشعلیں تنصیں ۔۔۔ اور ( دوسری مثال ) وہ ہے جوروایت کی گئی کہ ہی مظالفتی اس اس اس اس اس اس اللہ تاریک رات میں نبی مظالفتی ایک یاس سے لکا ، درانحالیکہ دونوں کے ساتھ مشعلوں کے ما نند تھیں اُن دونوں کے سامنے۔ پس جب وہ دونوں جدا ہوئے تو ان میں سے ہرا کی کے ساتھ ہوگئی ان میں ہے ایک (صحیح یہ ہے کہ پہلے ایک ہی لاٹھی روشن تھی جس کی روشنی میں دونوں چل رہے ہے۔ پھر دہب وہ علحدہ ہوئے تو دوسری لائھی بھی روثن ہوگئی ) یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچا۔۔۔ اور (تنیسری مثال) وہ ہات ہے جوصدیث میں آئی ہے کہ نجاشی کی قبر کے پاس نور دیکھا جاتا تھا ۔۔۔۔ اور رابع کی مثال بین تھم ذات کی بجل کی مثال: حظلہ اُسیدی کا تول ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے:'' آپ مہمیں دوز خ اور جنت یا وولاتے ہیں' (اس کے بعد مفصل روایت ہے جس کا ترجمہاویر آھیا ہے) پس اشارہ کیا نبی مَلائنَیَا ﷺ نے اس بات کی طرف کہ احوال وائٹی نہیں ہوتے ۔۔۔ اوراس کی ( دوسری ) مثال وہ بھی ہے جوعبداللہ بن عمر نے اپنے خواب میں دیکھی تعنی جنت اورجہنم کو۔ ☆

### دوسراحال:فراست ِصادقه

فراستِ صادقہ اور دافعی خیال بھی عقل کا ایک حال ہے (ایساشخص آلمعی کہلاتا ہے، جو کسی کے ہارے میں کوئی گمان ق نُم ق نُم کرتا ہے تو وہ صدفی صدیحے نکتا ہے) حضرت این عمر رضی اللہ عہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کسی چیز کے متعلق یہ کہتے کہ:''اس کے متعلق میر اگمان ایسا ہے'' تو میں اس چیز کو ویسا ہی یا تا جیسا ان کا گمان ہوتا تھا (بخاری حدیث ۲۸۲۱منا قب الافسار، باب ہے)

#### تيسراحال:اجھےخواب

روایت میں آیا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں نشریف رکھتے ، اور صحابہ سے دریافت کرتے کہ ان تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہوتو بیان کرے تا کہ میں اس کی تعبیر دول '(مسلم شریف ۱۵: ۴۰ کتاب الرؤیا) اگر کوئی خواب بیان کرتا تو جو پچھاللہ تعالی دل میں ڈالتے تعبیر بیان فرماتے۔

اورا پیھے خوابوں سے مراد: اس کے خواب ہیں: (۱) نی سلانی کے خواب ہیں دیکھنا(۲) جنت یا جہنم کوخواب ہیں دیکھنا(۲) نیک بندوں کواورا نہیا علیم السلام کوخواب ہیں دیکھنا(۲) مقامات متبر کہ جیسے بیت اللہ کوخواب ہیں دیکھنا (۵) آئندہ ہیں آئے والے واقعات کوخواب ہیں دیکھنا۔ پھروہ واقعہ و بیائی رونما ہوجیسا اس نے دیکھنا ہے۔ مثلاً دیکھنا کہ ایک حاملہ کے لاکا بیدا ہوا۔ پھر واقعی لڑکا بیدا ہوا(۱) گذشتہ واقعات کو واقعی طور پرخواب ہیں دیکھنا۔ مثلاً دیکھا کہ کی کا انتقال ہوگیا۔ پھرانقال کی خبر آئی (۷) کوئی ایسا خواب دیکھنا جو کو تابی پر آگاہ کرے۔ مثلاً خواب دیکھا کہ کتا اس کو کا نہیں میں دیکھنا۔ مثلاً دواب میں دیکھنا۔ مثلاً دوارہ مثلاً خواب میں دیکھنا۔ مثلاً دوارہ مثلاً دواب میں دیکھنا۔ مثلاً دوارہ مثلاً دوارہ ہیں دیکھنا۔ مثلاً دوارہ مثلاً میں کو کھنا۔ مثلاً دوارہ میں دیکھنا۔ مثلاً دوارہ میں دوارہ میں دوارہ میں دیکھنا۔ مثلاً دوارہ میں دوارہ میں دوارہ میں دوارہ میں دیکھنا۔ مثلاً دوارہ میں دوارہ میں دیکھنا۔ مثلاً دوارہ میں دوارہ میں دوارہ میں دوارہ کو دوارہ میں دو

## چوتها حال: مناجات میں حلاوت اور قطع وساوی

الله ہے مناجات (سرگوشی، دعاؤ عبادت) میں حلاوت (جاشنی) پاٹااور وساوس کا ندآ نامجی عقل کا ایک حال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جوفض انتھی طرح دضوکرنے کے بعد دونفلیں اس طرح پڑھے کدان میں اپنے ول ہے یا تمیں ندکرے تو اس کے سابقہ گناو بخش دیئے جاتے ہیں (مکلؤة حدیث ۱۸۸ کتاب الطہارة)

### يانچوال حال: محاسبه (این پژتال کرنا)

نفس کااورا عمال کا محاسبہ کرنا بھی حقمند کا کام ہے۔جس کی عقل نورا بیائی ہے منور ہوتی ہے۔اور آخرت اس کی نگاہ میں دنیا ہے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ضرورا بنا محاسبہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' دانا: وہ ہے جو اپنی نفس کو تقیر سمیں دنیا ہے اور موت کے بعد کے لئے تیاری کرتا ہے' (مشکوة حدیث ۱۹۸۹) اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنی تقریم میں اللہ عند نے اپنی تقریم میں اللہ عند نے اپنی تقریم میں ارشاد فرمایا ہے:'' اپنا محاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے ، اور اپنا وزن کرواس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اور اللہ کے سامنے بردی چیش کے لئے (اعمال سے ) آراستہ ہوجا وَ:'' جس دن تم حساب کے لئے چیش کے جائے۔ اور اللہ کے سامنے بردی چیش کے لئے چیش کے جائے۔ اور اللہ کے سامنے بردی چیش کے لئے چیش کے جائے۔ اور اللہ کے سامنے بردی چیش کے لئے وائیں ہے ہوئی دروۃ الحاق آ ہے۔ ۱۵ (درمنور ۲:۱۳ ۱۲ مذی مدیث مدیث ۱۵۵۷)

### چھٹا حال: حیا(شرم)

معروف حیا: یہ ہے کہ آ دمی ان با توں سے جن کولوگ براجائے ہیں، جیم کے اور بازر ہے۔ بیر حیا بقس کے مقامات میں

ے ہے۔ ہر باحیا میں بیدوصف ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ ہے حیا کرتا ہے۔ بیٹقل کے احوال میں سے ہے۔ بیدیا: اللہ کا عظمت وجلالت کے تصورے ، اپنی عاجزی اور در مائدگی کے خیال ہے، حق اللہ کی بجا آ وری میں کوتا ہی کے احساس سے اور اپنی بشری کمزوریوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: '' میں اندھیرے گھر میں نہاتا ہوں ، پھر بھی اللہ سے شرما کر سکڑ جاتا ہوں'' اور صدیق اکبر فرماتے ہیں: '' میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو اللہ سے شرما کر سرڈھا تک لیتا ہوں'' (کنزاممال حدیث ۱۸۸۱ خلاق: حیاء)

ومنها: الفِراسة الصادقة، والخاطر المطابق للواقع: قال ابن عمر: ماسمعتُ عمر يقول لشيئ قط:" إنى لأظنه كذا" إلا كان كمايظن.

ومنها: الرؤيا الصالحة: وكان صلى الله عليه وسلم يَعْتَنيْ بتعبير رؤيا السالكين، حتى رُوى أنه كان يجلس بعد صلاة الصبح، ويقول: "من رأى منكم رؤيا؟" فإن قَصَّها أحد عَبَّرَ ماشاء الله. واعنى بالرؤيا الصائحة: رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام، أو رؤية الجنة والنار، أو رؤية الصالحين والأنبياء عليهم السلام، أو رؤية المشاهد المتبركة كبيت الله، أو رؤية الوقائع الآتية، فيقع كما يرى، أو الماضية على ماهى عليه، أو رؤية ما ينبهه على تقصيره، بأن يرى غَضَبه فى صورة كلب يَعَضُه، أو رؤية الأنوار والطيباتِ من الرزق، كشرب اللبن، والعسل، والسمن، أو رؤية الملاكة، والله أعلم.

ومنها: وجدانُ حلاوة المناجاة، وانقطاعُ حديث النفس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من صلى ركعتين، لايُحَدِّثُ فيهما نفسُه، غُفرِله ماتقدم من ذنبه"

ومنها: المحاسبة: وهي تتولد من بين العقل المتنوّر بنور الإيمان، والجمع الذي هو أولُ مقامات القلب، قال صلى الله عليه وسلم: "الكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال عمر رضى الله عنه في خطبته: "حاسِبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنُوها قبل أن تُوزَنوا، وتَزَيُّوا للعَرْضِ الأكبر على الله تعالى ﴿يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لاَتَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾

ومنها: الحياء: وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس، ويتولد من رؤية عزة الله تعالى وجلالِه، مع ملاحظة عَجزه عن القيام بحقه، وتلبُّسِه بالأدناس البشرية، قال عثمان رضى الله عنه:" إنى لأغسل في البيت المُظّلم، فَأَنْطوى حياءً من الله تعالى.

ترجمہ: اوراز انجملہ: محاسبہ ہے: وہ حال پیدا ہوتا ہے تورا بمان سے منور عقل اوراس جمع کے درمیان سے جوقلب کا — ح

پہلامقام ہے (جس کا بیان ابھی آرہاہے) .....اور از انجملہ: حیاہے اور وہ اس حیا کے علادہ ہے جو کہ وہ نفس کے مقامات میں سے ہے (جس کا بیان آگآ رہاہے) اور بیدا ہوتی ہے وہ حیااللہ کی عظمت وجلالت کر یکھنے ہے، پیش نظر لانے کے ساتھ اپنی بے بی کو اللہ کے حق کی بچا آوری ہے اور اپنے متلیس ہونے کو بشری نابیا کیوں سے الی آخرہ۔ (و تلابسیه کا عطف عز قریم ہے)

☆

☆

 $\Rightarrow$ 

# مقامات قلب كابيان

## يبلامقام: جمع خاطر

قلب کا پہلامقام: جمعیت خاطر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدی آخرت ہی کو مقصود بنا لے۔ اس کا اجتمام کرے۔ اور و نیا کا معاملہ اس کی نظر میں بیج ہوکر رہ جائے۔ نہ اس کا قصد کرے نہ اس کی طرف النفات ۔ بس گذر بسر کی حد تک ہی اس کی طرف دھیان دے۔ صوفیا کی اصطلاح میں جمع خاطر کواراد ہ آخرت کہتے ہیں۔

#### جمعيت كيفوائد

تشريح جمعتيت خاطر كدوفا كدے بين:

پہلافا کدہ ۔۔۔ اللہ تعالی اس کے لئے کافی ہوجاتے ہیں ۔۔ جو بندہ ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہوجاتا ہا اور فکر آخرت میں لگ جاتا ہے: اللہ تعالی اس کے کاموں کے لئے کافی ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی طرف کامل توجہ باب کرم کووَ اکرنے میں ولی ہی تا ہیر رکھتی ہے جیسی دعا۔ بلکہ کامل توجہ ہی دعا کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے۔ غافل قلب کی دعا تو شرف تبولیت سے محردم ہی رہتی ہے۔ لیس جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کی خوشنووی والے کامول میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سب کام سنوارد ہے ہیں۔

دوسرافا کدہ — ول میں اللہ ورسول کی محبت پیدا ہوتی ہے — جب فکر آخرت پائی جاتی ہے۔ اور اللہ کی طرف بندے کی کامل توجہ ہوجاتی ہے، اوروہ ظاہر آ و باطناً بندگی والے کاموں میں لگ جا تا ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ

- ﴿ وَالْحَرِيبَالْمِينَالِ ﴾

(وَسُوْوَرُوبَالْمِيْرُانِ ◄ • •

تعالی کی اوررسول الله متالاند میلی الله میلی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

اور محبت سے: اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے پر اور رسول اللہ مِثَلِیْمَ اِللّٰہِ کے سیچے رسول ہونے پر صرف ایمان لانا مراز نہیں، بلکہ ووالیک جاہت ہے، جیسی بیاسے میں یانی کی ، اور بھو کے میں کھانے کی جاہت۔

اور میر محبت: اس دفت پیدا ہوتی ہے جب عقل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عظمت کے تصور سے لبریز ہوجاتی ہے۔ اور عقل سے قلب پر نورایمان کی بارش ہوتی ہے۔اور دل اپن فطری استعداد سے اس نور کا استقبال کرتا ہے۔

#### ﴿وأما المقامات المتعلقة بالقلب﴾

فأولها: الجَمْعُ: وهو أن يكون أمر الآخرة هو المقصود الذي يَهْتُمُّ به، ويكون أمر الدنيا هَيُنُا عنده، لا يقصُدُه ولا يلتفت إليه إلا بالعرض، من جهةِ أن يكون يُلْغَةٌ له إلى ماهو بسبيله. والجمع: هو الذي يُسميه الصوفية بالإرادة.

قَالَ صلى الله عليه وسلم: " من جعل همه هما واحدًا: هَمَّ الآخرة، كفاه الله همه، ومن تَشَعَّبُتُ به الهمومُ: لم يبال الله في أي أو ديةٍ هلك"

أقول: همه الإنسان لها خاصية مثلَ خاصيةِ الدعاء في قرع باب الجود، بل هي مخ الدعاء وخلاصته، فإذا تَجَرُّدَتُ همتُه لمرضياتِ الحق كفاه الله تعالى.

فياذا حبصـل جمعُ الهمة، وواظب على العبودية ظاهرًا وباطنا: أَنْتَجَ ذلك في قلبه محبة الله ومحبةَ رسوله.

ولانريد بالمحبة: الإيمان بأن الله تعالى مالك الملك، وأن الرسول صادق، مبعوث من قِبَلِهِ إلى الخلق: فقط، بل هي حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنسبة إلى الماء، والجائع بالنسبة إلى الطعام.

وتَـنْشَأ المحبةُ من امتلاء العقل بذكر الله تعالى، والتفكرِ في جلاله، وترشِّحِ نور الإيمان من العقل إلى القلب، وتلقى القلب ذلك النورَ بقوة مجبولة فيه.

ترجمہ: اور رہے وہ مقامات جوقلب سے تعلق رکھتے ہیں: پس ان میں پہلا مقام (قلب اور توجہ کو) اکٹھا کرنا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ ہی وہ مقصود ہوجس کا آدی اہتمام کرے، اور دنیا کا معاملہ اس کے نزویک نیج ہوجائے، نہ وہ اس کا قصد کرے، اور نہاس کی طرف النفات کرے، گرجعاً: بایں طور کہ وہ گذر بسر ہواس کے لئے اس آخرت تک وہ بینے کے لئے جس کے وہ در پے ہے۔ اور تم بی کوصوفیا ارادہ کہتے ہیں۔

صدیث شریف (ترجمه گذرچکا) میں گہتا ہول: انسان کی کال توجہ کے لئے ایک خاصیت ہے وعاکی خاصیت کی

طرح باب كرم كو كفتك في في بلك كامل توجد بى دعا كامغز اوراس كانچور بي جب اس كى كامل توجد ف لص بهوج تى بالله كى خوشتود يون (والے كاموں) كے لئے تو الله تعالى اس كے لئے كافى بهوجاتے بيں --- بس جب كامل توجه كا اجتماع پاجاتا ہے، اور وہ بتدگی بر ظاہراً و باطنا مواظبت كرتا ہے تو وہ جمع بتیجہ تكالتا ہے الله كی محبت كا اور اس كے رسول كى محبت كا اور اس كے رسول كى محبت كا اس كے دل بيں -

اور نہیں مراد لیتے ہم محبت ہے اس بات پرائمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ملک کے مالک ہیں،اوریہ کہ دسول ہے ہیں،وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں: بس اتن ہات ۔ بلکہ محبت ایک حالت ہے، دلی جیسی بیا ہے کی حالت پانی کی یہ نسبت ۔ اور بھوکے کی حالت کھانے کی یہ نسبت۔

اور (بیر) محبت پیدا ہوتی ہے دل کے لبریز ہونے سے اللہ کے ذکر ہے، اور اللہ کی عظمت میں غور وقکر ہے، اور عقل سے قلب سے قلب پر نور ایمان کے مترشح ہونے سے ،اور دل کے استقبال کرنے سے اس نور کا: ایسی قوت کے ذریعہ جواس قلب میں پیدا کی گئی ہے۔

لغت: البُلْغَة: ما يُتَبَلِّعُ به من العيش (لهان العرب) يعنى كذاره بجرمقدار .

#### محبت خاص بی قلب کامقام ہے

اوپر جوجمع خاطر کافائد و بیان کیا گیا ہے کہ اس ہے دل جس اللہ ورسول کی عبت بیدا ہوتی ہے، اس ہے عام محبت مراذبیس، وہ تومطلق ایمان کا مقتضی ہے، بلکہ خاص محبت مراد ہے، وہی کمال ایمان کی علامت اور تقلب کا مقام ہے۔
اور محبت خاص: یہ ہے کہ اللہ ورسول پر ایمان کی حلاوت: اولا عقل پر غلبہ پائے، پھر وہ لذت: قلب ولاس پر چھاجائے، اور دونوں کی چاہتوں کا قائم مقام بن جائے دل کا میلان: عام طور پر اولا و، از واج اور اموال کی طرف ہوتا ہے، اور دلاس کی چاہت : این میلانات و خواہشات سے، اور لاس کی چاہت : این میلانات و خواہشات کی چگہ ہے۔
کی جگہ لے لیتی ہے تو وہ اعلی درجہ کی محبت ہوتی ہے، اور وہی مخصوص محبت: قلب کا مقام ہے۔

درج ذیل روایات مین، اوراس جیسی دوسری روایات مین، ای خاص محبت کا تذکره ب:

٥ (وَرُورَبِبَالِيَرَزِ ٢٠

آپ کی محبت کی التجا کرتا ہوں ،اور ان بندوں کی محبت کی: جوآپ سے محبت کرتے ہیں ،اور ان اعمال کی محبت کی: جوآپ کی محبت کی جوآپ کی محبت کی جوآپ کی محبت سے ،اور خصندے پائی کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔اے اللہ الرویں کہ میری جان اور میرے اہل وعیال کی محبت سے ،اور خصندے پائی کی جات سے بھی زیادہ جھے آپ کی محبت اور جا ہت ہو' (ترفری ۱۸۷۱)

حدیث — ایک بار حضرت عمرضی الله عند نے عرض کیا: اے الله کے دسول! آپ جھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجبوب ہیں رسول الله میکائی کیا ہے: "مہیں ، تنم اُس ذات کی جس کے قضہ ہیں میری جان ہے! جب تک میں آپ کو آپ کی جان ہے بھی زیادہ بیارا نہ ہوجاؤں (محبت ِ خاص جو قلب کا مقام ہے میسرنہیں آسکتا!) مصرت عمرضی الله عند نے عرض کیا: اب اے الله کے دسول! آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں! آپ نے فرمایا! "اب اے عرا" ، یعنی اب حب خاص کا مقام حاصل ہوگیا۔ ( بخاری حدیث ۱۹۳۲)

حدیث ۔۔۔۔ رسول الله مَنْ اللهُ مَن مال باب ، اولا د، اورسب لوگول سے زیادہ مجھے سے محبت نہ ہو ' (مکنوۃ مدیث ہے)

خلاصہ: بیہ کے کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے، جب انڈ درسول سے تعلق محض رکی یاعظی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ گرویدگی بھی ہو۔وہ انڈ درسول کی محبت ہیں ایساسرشار ہوکہ ہر چیز سے ذیادہ اُس کو انڈ درسول کی محبت ہو۔اوراس محبت کا اس کے دل پر ایسا قبضہ ہوکہ از واج واولا داوراموال کی محبت مغلوب ہوگئ ہو،اوروہ محبت نفس پر ایسی حاوی ہوکہ وہ بحزل یہ لذات نفس ہوگئ ہو۔اور محبت نفس ہر ایسی حاوی ہوکہ وہ بحزل یہ لذات نفس ہوگئ ہو۔یعنی خاص محبت ہی قلب کا مقام ہے۔

نوث تقرير من تتب بدل كئ ب، كتاب علائة وقت إس كا خيال ركيس -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كنّ فيه وجد خلاوة الإيمان: من كان الله ورسولُه أحبّ إليه مماسواهما" الحديث.

وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: " اللهم اجعل حُبُك أحبُ إلى من نفسي وسمعي وبصرى وأهلي ومالي ومن الماء اليارد"

وقال لعمر: "لاتكون مؤمنًا حتى أكون أحبُ إليك من نفسك" فقال عمر: والذى أنزل عليك الكتابُ! لَأَنْتَ أحبُ إلى من نفسى التي بين جَنْبَيُّ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الآن يا عمر! تَمُ إيمانك".

وعن أنس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبُ إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين"

أقول: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حقيقة الحب غلبة لذةِ اليقين على العقل، ثم

على القلب والنفس، حتى يقوم مقام مشتهى القلب في مجرى العادة: من حب الولد والأهل والسمال، وحتى يقوم مقام مشتهى النفس: من الماء البارد بالنسبة إلى العطشان، فإذا كان كذلك فهو الحب الخاص الذي يُعَدُّ من مقامات القلب.

ترجمہ: چارروائیس جن کا ترجمہ گذر چاہے۔ دوسری روایت میں جودعاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔
رسول القد مطلق عَلَیْ کو یہ دعا بہت ہی پیندھی، ای لئے آپ نے یہ دعاصحا یہ کو گفین فر مائی ہے۔ پس اس طرح وہ آپ کی بھی
دعاہے۔ اور حضرت شاہ صاحب نے اس دعا کے الفاظ حفظ ہے گئے ہیں، اس میں وسمعی و بصوری ہیں ہے۔
میں کہتا ہول: نبی مطابق الحقیظ نے اس طرف اشارہ فر مایا ہے کہ مجت کی حقیقت: یقین کی لذت کا عقل پر غلبہ ہے، پھر
قلب ونفس پر، یہاں تک کہ قائم مقام ہوجائے وہ محبت: جری عادت میں دل کی خواہش کے بینی اولا داور بیوی اور مال کی
چاہت کے اور یہاں تک کہ قائم مقام ہوجائے وہ نفس کی خواہش کے، یعنی شند ہے پائی کی چاہت کے بیاسے کی نبست
چاہت کے اور یہاں تک کہ قائم مقام ہوجائے وہ نفس کی خواہش کے، یعنی شند ہے پائی کی چاہت کے بیاسے کی نبست
ہے۔ پس جب وہ محبت الی ہوجائے تو وہی خاص محبت ہے، جوقلب کے مقامات میں سے شار کی جاتی ہے۔

## محبت خاص كى علامت

تشرت : الله تعالی کے مجوب بندے وہ ہیں: جن میں الله تعالی کی مجت خاص پائی جاتی ہے۔ اور جواللہ تعالی سے کی مجت رکھتا ہے: وہ اللہ تعالی سے ملا پہند کرتا ہے۔ اور الله تعالی کی ملاقات: موت کے بل سے گذر کر ہی ہوسکتی ہے۔ اس کے اس مدیث میں محبت و خاص کی بہجان یہ بنائی گئی ہے کہ جوموت کی تمنار کھتا ہے: اس کو الله تعالی سے بچی محبت ہے۔ ورنہ مجت کا دعوید ارتو ہرکوئی ہے۔

فا کدہ: یہودونساری اس بات کے دوریدار نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس کے جوب ہیں (سورۃ الماکمۃ آیت ۱۸) چنانچہ سورۃ البقرہ آیات ۹۲ میں اورسورۃ الجمعد آیات ۲ و کیش یہود سے کہا گیا کہ اگرتمہارایددوی سچا ہے تو موت کی تمناکرو، کیونکہ موت کے بعدہ ی اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے۔ اور جس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مجوب خدا ہے تو اس کو وصل جبیب کی تمنا کرنے میں کیا ڈر ہوسکتا ہے۔ گرانلہ یا کے فیردی کہ وہ موت کی تمنام گرنیس کر سکتے۔ وہ تو موت کا نام من کرنی بھا گئے میں، کیونکہ وہ اپنے کرتو توں کو اور ان کے انجام بدکو جانے ہیں۔ پس وہ اپنے دیوے میں جھوٹے ہیں، جو کی مجت کرنے والے تھے وہ تو یہ در بین عمل کے جمہ سِاللہ کے المام کی الاجیکہ: محمد اللہ جو آیا ہی کہ مجوبوں سے ملیس کے جمہ سِاللہ کے اور ان

کی جماعت ہے! اوروہ کہتے تھے نیا حَبُدُا الْجندُ وَاقْتِرَ الْبَهَا: طَلَیمَةٌ وَبَلَدِدٌ شَرَابُهَا: واہ جنت اوراس کی نزد کی : وہ تقریب کی جماعت ہے اور اس کا مشروب تعند اسے معرات اللہ تعالی ہے ملاقات اور جنت کے اشتیاق میں موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یہی محبت خاص کی علامت ہے۔

آ ثار محبت: حفزت مدين اكبرض الله عند فرمايا: "جس فالعس محبت اللي كالمجمز و چكوليا: توبيجيزاس كو ونياطلى سے غافل كرد ہے كى ، اوراس كوتمام انسانوں سے متوش كرد ہے كى " (احياء العلوم ؟ ١٨٥ كنساب المصحبة إلمنع القول في علاماتِ محبة العبد الله تعالى)

تشری : حضرت معدیق اکبرضی الله عند کابیار شاد : همیت خاص کے آثار کی آخری درجہ کی وضاحت ہے۔
وضاحت : جومؤمن محبت خاص کی دولت سے پچھ بھی بہر وور ہوتا ہے ، اس بیس دویا تیس نمایاں ہوتی ہیں :
یہلی بات : اس کا و نیا طبی کا جذبہ سر دیڑ جاتا ہے۔ اب اس کے دل بیس دنیا کی طلب اور خواہش باتی شہیں رہتی ۔
کیونکہ جب ول اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو و نیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ دنیوی ضرورت کی صد
تک ہی مال ومنال سے تعلق رکھتا ہے۔

د وسری بات: اس کولوگول سے وحشت ہوجاتی ہے۔ وہ ہر دفتت اللہ کی یاد میں گمن رہتا ہے۔ مولا نامحم علی جو ہرنے خوب کہاہے:

توحیدتو بہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ÷ بہ بندہ دوعالم سے خفا میرے لئے ہے! فاکدہ: بیمجہت خاص کے آخری درجہ کے آٹار ہیں۔ بینی اس سے آگے کوئی درجہ ہیں ( یہی فاکدہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے)

حب خاص کا صلہ ۔۔۔ جب بندے کی اللہ تعالی ہے جبت کال ہوجاتی ہے، تو اللہ تعالی اس بندے ہے جبت کرنے ملکتے ہیں، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔

حب اللی کی حقیقت: اور بنده سے اللہ کی محبت کا بیمطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے منفعل (اثر قبول کرنے والے) ہوتے ہیں۔ کیونکہ انفعال و تاثر سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلندو بالا ہے۔ بمکہ حب البی کی حقیقت بہت ہی بلندو بالا ہے۔ بمکہ حب البی کی حقیقت بہت کہ اب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھواں کی استعداد کے موافق معاملہ فرماتے ہیں بعنی جس طرح محب: اپنے محبوب کی ہرطرح دلداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بنده کی رعایت کرتے ہیں، اور اس پرعنایات فرماتے ہیں۔

اوراللدتعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو مختلف معاملہ ہوتا ہے: وہ در حقیقت بندوں کی استعداد کے اختلاف کا متیجہ ہوتا ہے، جوہ سے معاملہ ہوتا ہے، جوہ سے معالیہ ہوتا ہے، اور کالاتو اکم ۔ای طرح حیقل شدہ اجم میں میں میں میں اور دوسرے کم ۔اور جیسے بارش کا فیغمان عام ہوتا ہے، گرز مین کی روئیدگی مختلف ہوتی ہے، اجسام زیادہ کرم ہوتے ہیں، اور دوسرے کم ۔اور جیسے بارش کا فیغمان عام ہوتا ہے، گرز مین کی روئیدگی مختلف ہوتی ہے،



جوز مین کی قابلیت واستعداد کے اختلاف کا نتیج ہوتی ہے:

بارال که در لطافت طبعش خلاف تیست نه در باغ لاله روید و در شوره بوم خس اس طرح جوبنده صفات حسید ( کمینیا حوال) کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جواس کو بہائم کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے:

آفنا ب صعریت (اللہ تعالیٰ) کا معاملہ اس کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق ہوتا ہے یعیٰ دہ مردود دہلعون ہوتا ہے۔ اور جو بندہ صفات فاضلہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جواس کو ملا اعلیٰ کی ٹری میں پردتا ہے: آفنا ب صعریت اس پر ضیایا ٹی کرتا ہے،

اور تور برساتا ہے، یہاں تک کہ وہ بارگاہ عالیٰ کا ایک قیمتی ہیرا بن جاتا ہے، اور اس پر ملا اعلی کے احکام جاری ہونے لگتے ہیں۔

پس اس وقت میہ بات صادق آتی ہے کہ: ' اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنالیا' ایعنی اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے لگا،

جسیا محب اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس وقت وہ بندہ ولی اللہ ( اللہ کا دوست ) کہلاتا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه"

أقول: جعل النبى صلى الله عليه وسلم ميلَ المؤمن إلى جناب الحق، وتعطُّشَه إلى مقام التجرد من جلباب البدن، وطلبه التخلصَ من مضايق الطبيعة إلى فَضاء القدس \_\_ وحيث يتصل إلى مالايُوصف بالوصف \_\_ علامة لصدق محبته لربه.

قال الصديق رضى الله عنه:" من ذاق من خالصِ محبةِ الله تعالى: شغله ذلك عن طلبُ الدنياء وأوحشه عن جميع البشر"

أقول: قوله هذا غايةً في الكشف عن آثار المحبة.

فإذا تمت محبةُ المؤمن لربه، أداه ذلك إلى محبة الله له.

وليس حقيقة محبة الله لعبده انفعاله من العبد، تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا؛ ولكن حقيقتها: المعاملة معه بما استعد له، فكما أن الشمس تُسَخُنُ الجسمَ الصقيلَ أكثرَ من تسخينها لغيره، وفعلُ الشمس واحد في الحقيقة، ولكنه يتعدُّد بتعدُّد استعداد القوابل، كذلك الله تعالى عناية بنفوس عباده، من جهة صفاتهم وأفعالهم.

ف من اتّصف منهم بالصفات الخسيسة التي يَدخل بها في عداد البهائم، فعل ضوء شمسِ الأحدية فيه مايناسب استعداده؛ ومن اتّصف بالصفات الفاضلة التي يدخل يسببها في عداد الملأ الأعلى، فعل ضوء شمس الأحدية فيه نورًا وضياءً، حتى يصير جوهرًا من جواهر حظيرة القدس، وانسحب عليه أحكام الملأ الأعلى؛ فعند ذلك يقال: "أحبه الله" لأن الله تعالى فعل معه فعل المحب بحبيبه، ويسمى العبد حينئل وليًا.

ترجمہ: حدیث کے بعد: بی مَلِی مَلِی مَلِی مَلِی مَلِی مُلِی مَلِی مُلِی مُلِی

> تصحیح:صدیق رضی الله عنه کے قول میں من کا اضافہ احیاء العلوم سے کیا ہے۔ کیک

# وہ احوال:جو بندے ہے اللہ کی محبت: آ دمی میں پیدا کرتی ہے

جب الله تعالى كى بندے سے محبت قرماتے بين تواس ميں كھوا حوال پيدا ہوتے بيں ، جن كوني مَاللهُ اَلَيْ فَيْ اِنْ ف وضاحت كے ساتھ بيان قرمايا ہے ، وواحوال درج ذيل بين :

مسلم شریف کی روایت ہے کہ نی سِالنَّیَا یُکے نے قرمایا: '' جب الله تعالی کی بندے ہے جبت قرماتے ہیں تو جرئیل کوآ واز
دیتے ہیں (اور فرماتے ہیں:) میں فلال بندے ہے جب کرتا ہوں، پس آپ بھی اس سے جبت کریں۔ چنانچہ جرئیل اس
سے جبت کرنے لگتے ہیں۔ پھروہ آسانوں میں صدالگاتے ہیں کہ الله تعالی بقیناً فلال بندے سے جبت کرتے ہیں، پس تم
بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھرز میں میں اس کی مقبولیت اتاری جاتی ہے'
یعن جن وانس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں (مقلولة حدیث من میں مدیث یوری آپھی ہے)

تشری جب عنایت النی اس بندے کی عبت کی طرف متوجہ ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی اپ نصل وکرم سے کسی بندے سے عبت نرماتے ہیں۔ اتو وہ عبت ملا اعلی کی طرف متوجہ ہوتی ہے یعنی ملا اعلی پراس محبت کا پرتو پڑتا ہے، جیسے سورج کی روشی مساف وشغائ آئیوں میں منعکس ہوتی ہے۔ پھر ملا سافل کو وہ عبت الہام کی جاتی ہے۔ پھر زینی میں سے جن میں مستعدا وہ وتی ہے، ان کو وہ عبت الہام کی جاتی ہے، جیسے زم زین پانی کے کھٹرے سے نمی جذب کرتی ہے۔ اس مطرح وہ بندہ مقبول خلائی بن جاتا ہے۔

دوسرا حال — اس مقبول بندے کے دشمن رسوا ہوتے ہیں — حدیث قدی میں ہے کہ: ''جوخص میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے: میں اس کو جنگ کا الٹی میٹم دیتا ہول!'' ( بخاری مدیث ۱۵۰۱

تشری جب کی بندے سے اللہ تعالی کی مجت : ملاً اعلی کے نفوس کے کینوں بین عکس ہوتی ہے، پھر زمین والوں میں سے اس بندے کا کوئی مخالف اس محبت کی مخالفت کرتا ہے بعنی اس سے بجائے محبت کے عداوت رکھتا ہے تو ملاً اعلی کو اس مخالفت کا احساس ہوتا ہے، جیسے بھارا یا وال چنگاری پر پڑتا ہے تو جمیل گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ پھران کے نفوس سے نفرت وعداوت کے قبیل کی شعاعیں نکتی ہیں جواس حبیب خدا کے وقمن کو گھر لیتی ہیں۔ اس وقت وہ رسوا کیا جاتا ہے، اور اس بیا جاتا ہے کہ ووائل نے ساتھ بری طرح ہے، اور اس پرعرصۂ حیات تھ کی جاتا ہے۔ اور ملائی اور اہل اور اہل اور کو الہام کیا جاتا ہے کہ ووائل نے ساتھ بری طرح ہیں آئیں۔ یہی اللہ تعالی کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔

تیسرا حال ۔ وہ سنجاب الدعوات ہوجاتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں بینی وہ جو چیز مانگاہے:
دی جاتی ہے۔ اور جس چیز ہے بناہ جا ہتا ہے: بناہ دی جاتی ہے۔ حدیث قدی شل ہے: ''اگروہ جھے ہانگاہے تو شل مردراس کو بناہ دیتا ہول' (بخاری مدیث ۲۵۰۲)
ضروراس کو دیتا ہوں۔ اور اگروہ کی چیز ہے بناہ جا ہتا ہے توشن خروراس کو بناہ دیتا ہول' (بخاری مدیث ۲۵۰۲)

تشریح: اور وہ بندہ سنجاب الدعوات اس طرح ہوجاتا ہے کہ اس کی دعائیں اس بارگاہ مقدس میں پہنچتی ہیں جہال واقعات کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ جب اس کی کوئی ورخواست یا بناہ طلی بارگاہ مقدس کی طرف چڑھتی ہے تو وہ فیصلہ واقعات کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ جب اس کی کوئی ورخواست یا بناہ طلی بارگاہ مقدس کی طرف چڑھتی ہے تو وہ فیصلہ کے نزول کا سبب بن جاتی ہیں۔ وووا تھے درج ذیل ہیں:

میں بہلا واقعہ ۔۔۔۔ ابوسعدہ اسامۃ بن قادہ نے حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ پر تین افتر او کئے تھے کہ وہ بہلا واقعہ ۔۔۔۔ ابوسعدہ اسامۃ بن قادہ نے حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ پر تین افتر او کئے تھے کہ وہ

بردل ہیں، جہاد کے لئے دوسروں کو بھیجے ہیں، خود شریک نہیں ہوتے، وہ تقتیم اموال میں انصاف نہیں کرتے۔ جنبہ داری کرتے ہیں یا خود زائد رکھ لیتے ہیں۔ اور عدالتی مقدمات میں انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت سعد نے فرمایا: ''میں ضرور تین دعا کیں کرونگا: الی !اگر تیرایہ بندہ جمونا ہے، اور دیا کاری اور شہرت کے لئے کھڑا ہوا ہے تو اس کی فرمایا: ''میں ضرور تین دعا کی کوطویل فرما اور اس کو فتوں کا نشانہ بنا' چنا نچہ ایسانی ہوا۔ بردھا ہے کی وجہ ہاس کی پلیس آئے موں پر تھا جا تا تو آگھوں پر آگری تھیں، لوگوں سے ما لگل پھرتا تھا اور راستے میں اڑکوں کو چھیڑتا تھا۔ اور جب اس سے حال پو چھا جا تا تو کہتا کہ جھے سعد کی بدد عا کھا گئی (متنق علیہ بناری حدے ہے)

ُ دوسراوا قعد — أروئ بنت أوليس في حضرت سعيد بن زيدرضى الله عند كے ظلاف بجي زيمن فصب كرنے كا حيمونا دحوى مراوا قعد سے أروئ بنت أوليس في حضرت سعيد بن زيدرضى الله عند كے ظلاف بجي تواس كوا ندھا كرد ہے اور دحوى مروان بن افكام كى عدالت ميں كيا تو آپ نے اس كويہ بددعا دى: '' اللي ! اگر به جيمو في ہے تو اس كوا ندھا كرد ہے اور اس كى زمين ميں مار'' چنا نبچہ وہ آخر عمر ميل اندھى ہوگئى اور اپنى زمين ميں چل ربی تھى كہ ايك كھارے ميں كر پڑى اور مركى (مسلم اا: ٣٩ كتاب المساقاة، ماب معربيم المظلم)

چوتھا حال ۔۔۔ اس کوفنا و بقائصیب ہوتا ہے۔۔۔ بینی وہ بندوا پی ذات ہے نمیت، اور اللہ کے ساتھ ہست ہوجاتا ہے۔ صوفیا: اس حال کو 'عبد کے وجود پر اللہ کے وجود کا غلبہ' کہتے ہیں۔ اور اس کوفنا فی اللہ اور بقاباللہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کوفنا فی اللہ اور بقاباللہ بھی کہتے ہیں۔ اس حال کا مطلب ہیہ ہے کہ بندواللہ کی مرضیات ہیں محواور پاش پاش ہوجائے۔ اس کی ذات کا کوئی نقاضا ہاتی نہ دے۔ اس کا ہر بن مواللہ کی مرضیات کے تابع ہوجائے۔

اوراس حال کا ابتدائی ورجہ وہ ہے جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ: ''تم میں ہے کوئی مخص مومن میں ہوسکتا جب تک اس ک خواہش میری لائی ہوئی ہوا یت کے تابع نہ ہوجائے''(معکوۃ حدیث ۱۲۷ بساب الاعتصام النع ) یعنی ایمائی برکات جبی نعیب ہوسکتی ہیں: جب آ دمی کے نفس کے میلانات اوراس کے جی کی جا جیس کی طور پر دین البی کے تابع ہوجا ہیں۔ ہی بندہ کا اپنی ذات سے فنا ہونا اور اللہ کے ماتھ ہاتی رہنا ہے۔ اور یہی اپنی سی براللہ کی بستی کوعا لب کرنا ہے۔

اوراس حال کا انتهائی درجہ وہ ہے جوایک صدیث قدی عیں آیا ہے کہ انتہار اوران حال کے ذرایعہ برابر میری نزد کی حاصل کرتا رہتا ہے، تا آ نکہ عن اس ہے جبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب عی اس ہے جبت کرتا ہوں تو عی اس کا کان بن جاتا ہوں ، جس سے دوستنا ہے۔ اوراس کی آ تکھ بن جاتا ہوں ، جس سے وہ و کھتا ہے۔ اوراس کا ہاتھ بن جاتا ہوں ، جس سے وہ وگتا ہے۔ اوراس کا ہاتھ بن جاتا ہوں ، جس سے وہ چاتا ہے (بخاری حدیث ۲۵۰۱)

تشری : بندے کی توت عملیہ جواس کے بدن کے جزء جزء میں پھلی ہوئی ہے، جب وہ دین الہی اور مرضیات و خداوندی کے تابع ہوجاتی ہے۔ اور تمام اعتماء: ہاتھ ہیر، تاک کان اور آئلسیں اطاعت شعار ہوجاتی ہیں، تو انوار الہی بندے کو ڈھا تک لیتے ہیں۔ اور اس نور کا ایک حصراس کے تمام توی میں داخل ہوجا تا ہے۔ پس تُوی میں الی برکات پیدا

ہوتی ہیں اوران سے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں، جو جانے پہچانے ہوئے نہیں ہوتے ۔ لیعنی اس سے محیرالعقول اعمال صادر ہوتے ہیں۔اس دفت بندے کے وہ افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں، جبیہا کہ مذکورہ حدیث قدی میں وار دہوا ہے۔

ربی بدیات کہ بندے کا عمال جواللہ کی طرف منسوب کے جاتے ہیں تواس نبعت کی بنیاد کیا ہے؟ ہیں جا ناچاہے کے نبیست کی متعدد بنیادی ہوئتی ہیں۔ شلا: کوئی کام کی کے علم ہے کیا جائے: تو دو تعل آمری طرف منسوب کیا جاتا ہے، جسے بیشہر قلال امیر نے بسایا، حالاتکہ بسانے والے لوگ ہیں۔ ای طرح آگر کوئی کام کسی کے علم سے اور اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے یابٹر کوئی ایسا کام کر ہے جو عادۃ اس کی استطاعت سے باہر ہے، تو بھی اس کی نبعت اللہ کی طرف کی جاتی مطابق کیا جائے ایک مضی کر یال الشکر کفار کی طرف بھی بیس اور تین مرتبہ مضافت کے باہر ہے متو بھی کر کار کی طرف بھی بیس اور تین مرتبہ مضافت اللہ جو و (چبرے برشکل ہوجا کی ) فرمایا: خداکی قدرت سے کنگر یول کر بزے ہرکا فرکی آگھ میں پہنچ۔ وہ سب آتھ میں ملئے گئے۔ اوھر سے مسلمانوں نے وہاوا بول دیا۔ آخر بہت سے کفار کھیت رہے۔ اس سسدیں ارشاد وہ سب آتھ میں ملئے گئے۔ اوھر سے مسلمانوں نے وہاوا بول دیا۔ آخر بہت سے کفار کھیت رہے۔ اس سسدیں ارشاد یاک ہو جائے ایک ہے: ''سوتم نے ان کوئی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی نے ان کوئی کیا۔ اور آپ نے خاک شہیں پھینکی، بلکہ اللہ تعالی نے بین ہاں کوئی ہیں چونکہ بندے کا عضا واللہ کے احکام کے مطابق عمل بیرا ہو بچے ہیں، اس لئے اللہ تعالی نے بندے کے افعال کوا بی طرف منسوب کیا ہے۔

فا کدہ: اس انتہائی درجہ میں بندہ جوائی ذات ہے "نیست" اور اللہ کی ذات کے ساتھ" ہست" ہوجاتا ہے۔ اور بندے کے وجود پراللہ کے وجود ول میں اتحافییں ہوتا، بندے کے وجود پراللہ کے وجود ول میں اتحافییں ہوتا، اور نہ ہوسکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وجود: خالق کا وجود ہے جو قد ہے۔ اور بندے کا وجود: مخلوق کا وجود ہے جو حادث ہے۔ اور مادث وقد یم میں اتحافی ہوگئے۔ جو حادث وقد یم میں اتحافی ہوسکتا۔ محربحض موفیا پر بیرحال اس درجہ عالب آئیا کہ وہ وحدۃ الوجود کے قائل ہوگئے۔ جو ایک خلاف واقعہ امر ہے۔

کھانا؟ اہلیہ نے بتایا: وہ آپ کے بغیر کھانا کھانے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔حضرت ابو برصد بق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور انصوں نے بھی تشم کھائی کہ ہم بھی آپ کے بغیر ہوئے اور انصوں نے بھی تشم کھائی کہ ہم بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھا واقع مہمان بھی ناراض ہوئے اور انصوں نے بھی تشم کھائی کہ ہم بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھا کہ میں گھا کہ میں اللہ عنہ کو شعبہ ہوا اور فر مایا: بیشیطان کا انر ہے۔اور فر مایا: کھانا لاؤ۔ آپ نے این کھانے میں برکت فر مائی۔ جب سب لوگ نے این کھانے میں برکت فر مائی۔ جب سب لوگ کھا کر فارغ ہو گئے تو ویکھا کہ کھانا پہلے سے تین گناؤی کیا ہے (بغاری صدیمہ ۱۳۳)

ثم محبة الله لهذا العبد تحدِث فيه أحوالاً، بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان: فمنها: نزول القبولِ له في الملا الأعلى، ثم في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أحب الله تعالى عبدًا، نادى جبريل: إنى أحب فلاقا فأحِبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في السماوات: إن الله تعالى أحب فلانًا فأحِبُوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض"

أقول: إذا توجهت العناية الإلهية إلى محبة هذا العبد، انعكست محبتُه إلى الملا الأعلى، بمنزلة انعكاس ضوء الشمس في المرايا الصقيلة، ثم ألهم الملا السافل محبتُه، ثم من استعد للالك من أهل الأرض، كما تَتَشَرَّبُ الأرضُ الرخوةُ النَّديُ من بِرْكَةِ الماء.

ومنها: خمد لان أعدائه، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: " من عادى لى وليًا فقد آذنتُه بالحرب"

أقول: إذا المكست محبتُه في مرايا نفوس الملا الأعلى، ثم خالفها مخالفٌ من أهل الارض، احسّت الملا الأعلى، يتلك المخالفة كما يُحِسُّ أحدُنا حرارة الجمرة، إذا وقعت قدمه عليها، فخرجت من نفوسهم أشعة تُحيط بهذا المخالف، من قبيل النفرة والشنآن، فعندذلك يُخذل ويطيَّق عليه، ويُلْهَم الملا السافل وأهلُ الأرض أن يُسيئوا إليه، وذلك حربُه تعالى إياه.

ومنها : إجابةُ سؤاله، وإعاذتُه مسا استعاذ منه. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: " وإن سألني لأغطِيَنُه وإن استعاذني لأعيلَنَّه"

أقول: وذلك لذخوله في حظيرة القدس، حيث يُقضى بالحوادث، فدعاؤه واستعاذتُه يرتقى هناك، ويكون سببًا لنزول القضاء، وفي آثار الصحابة شيئ كثير من باب استجابة الدعاء. من جملة ذلك:

[١] مـاوقـع لسعد حين دعـا عـلـي أبـي سعدة:" اللهم! إن كان عبدك هذا كاذبًا، قام رياءً وسُمعة، فأطِلْ عمرَه، وَأَطِلْ فقره، وعَرَّضْه للفتن!" فكان كما قال: [٧] وما وقع لسعيد حين دعا على أورى بنتِ أويس:" اللهم! إن كانت كاذبة، فأعِمْ بَصَرَهَا، واقتلها في أرضها" فكان كما قال:

ومنها: فناؤه عن نفسه، وبقاؤه بالحق، وهو المعبر عنه عند الصوفية بغلبة كون الحق على كون العبد. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "ومايزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحببته، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التي يبطش بها "أقول: إذا غشى نور الله نفسَ هذا العبد، من جهة قوّته العملية، المنبئة في بدنه، دخلت شعبة من هذا النور في جميع قواه، فحدثت هنالك بركات، لم تكن تُعْهَدُ في مجرى العادة، فعندذلك يُنسب الفعل إلى الحق، بمعنى من معانى النسبة، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُو هُمْ وَلَكِنّ الله قَتَلَهُمْ ، وَمَارَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ ولكِنّ الله وَلكِنّ الله وَالكِنّ الله وَلكِنّ الله وَلكِنْ الله وَلكِنّ الله وَلكِنْ الله وَلكُنْ الله وَلكِنْ الله وَلكُنْ الله وَلمَا الله وَلكُنْ الله وَلكُنْ

ومنها: تنبيه الله تعالى إياه بالمؤاخذة على ترك بعض الآداب، وبقبول الرجوع منه إلى الأدب، كما وقع للصديق حين غاضبَ أضيافَه، ثم علم أن ذلك من الشيطان، فراجع الأمرَ المعروف، فبورك في طعامه.

# قلب کے دواور مقام

#### شهبيديت وحواريت

قلب کے دومقامات اور بھی ہیں۔اور وہ شہیدیت وحواریت ہیں۔ بید ونوں مقامات ان لوگوں کے ساتھ مختص ہیں جو انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں لینی صلاحیت واستعداد کے اعتبارے وہ انبیاء کے لگ بھگ ہوتے ہیں۔ اور بید دونوں مقامات: صدیقیت وحد ہیت کے بمزلہ ہیں۔ پس فرق بیہ کے مصدیقیت وحد ہیت کا تعلق انسان کی تو ستہ عقلیہ سے ہواور شہیدیت وحواریت کا تعلق اس قوت عملیہ سے جو قلب سے امجرتی ہے لینی اولین: کمالِ علمی ہیں اور آخرین: کمالِ علمی ہیں ہوتے ہیں، جس طرح کسی تعلیہ ہوئے روثن وان کے بالمقابل کمالے علی ہوا ہو، جب اس پر بدر کامل ضو گئن ہوتا ہے تو آئینہ روثن ہوجاتا ہے بھر ورود یوار، جھت اور زیمن پر اس کاعکس آئینہ رکھا ہوا ہو، جب اس پر بدر کامل ضو گئن ہوتا ہے تو آئینہ روثن ہوجا تا ہے بھر ورود یوار، جھت اور زیمن پر اس کاعکس پڑتا ہے تو وہ بھی روئن ہوجاتا ہے، پھرائس ہوتا ہے، پھرائس سے جن

شهیداور حواری میں فرق: شهید کے لغوی معنی ہیں: گواہ ، گران اور احوال بتانے والا قرآن کریم میں عام طور پر

یک لغوی معنی مراد ہیں۔ اور اصطلاح میں شہید: وہ محض ہے جو راہ خدا میں قبل کیا گیا ہو۔ سورۃ آل عران آیت ، ۱۳ میں یہ

معنی ہیں۔ ارشاد پاک ہے: ﴿ وَ يَشَّخِد لَمِ نَدُّ مُنْهَ لَمُاء ﴾ یعنی غروہ اُحد میں جوصورت ہیں آئی اس میں بہت ہے کہ سیں

ہیں۔ ایک حکمت میہ ہے کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا۔ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے بھی ای اصطلاحی معنی کے

اعتبارے شہیدیت کوقلب کا مقام قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

الله تعالی نے عالم بالا کے کی مقام میں بیہ بات طے فر مائی ہے کہ نافر مالوں سے انقام ضرور لیا جائے گا۔ وہاں سے
بیاراد و البی وقت کے رسول پر اتر تا ہے، تا کہ وہ اس کی تحکیل میں الله کا دست وباز و بن جائے بینی وہ رسول دشمنان خدا
سے بر سرِ پر پکار ہوجائے ، چھراس سے اس کے استی: کقار پر خصہ کرنے اور ختی برسے کا جذب اور دین کی تصرت کا دا عیہ قبول
کرتے ہیں۔ اور کفن بر دوش نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اور دین کی ترتی کے لئے تن دھڑکی
بازی لگاتے ہیں۔ اور جام شہادہ نوش فرماتے ہیں۔

پس جس طرح محد ف: عالم ملکوت کے بعض خزانوں سے، جواللہ تعالی نے وہاں مہیا کتے ہیں، استفادہ کرتا ہے، ای طرح شہید بھی عالم بالا کے کسی مقام میں طے شدہ ارادہ خداوندی سے استفادہ کرتا ہے، اور مقام شہادت پر قائز ہونے کے لئے بے تاب ہوجا تا ہے۔

 کہ:''ہرنی کے لئے حواری (خاص مددگار ) ہوتے ہیں،اور میرے حواری زہیر بن العوام ہیں' ( بخاری حدیث ۲۸۴۷ ) شہبید وحواری کی اتواع —— شہید وحواری کی مختلف انواع ہیں،مثلا:امین ور فیق اور نجیب ورقیب۔اور نبی سِنالِنَهَ اِلْمَانِیَ اِن انواع کے ذریعہ صحابہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں:

امین ہونے کی فضیلت: رسول اللہ ﷺ فیکھیے نے فرمایا:'' ہرامت میں ایک امین (معتمد شخص) ہے، اوراس امت کے امین ابوعبید قابن الجرّاح میں'' (متفق علیہ مشکلو قاحدیث ۲۱۰۲)

نجیب ورقیب ہونے کی فضیلت: نجیب کے معنی ہیں: قول وقعل میں لائنی ستائش۔ اور رقیب کے معنی ہیں:
میں اللہ میں میں اللہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: رسول اللہ میں اللہ عنہ نے فرمایا: '' ہر نبی کے لئے سات نجاء رقباء
ہوئے ہیں، اور میں چودہ عطا کیا گیا ہوں! لوگوں نے حطرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: (۱) میں (۳۶۲) میر ہود و میلئے (حسن وسین) (۳) جعفر (طبیار) (۵) حزہ (سیدالشہد اء) (۲) ابو کمر (صدیق اکبر)
فرمایا: (۱) میں (۳۶۲) میر ہود میلئے (حسن وسین) (۳) جعفر (طبیار) (۵) حزہ (سیدالشہد اء) (۲) ابو کمر (صدیق اکبر)
دانا میں (۳۶۲) میر نے دو میلئے (حسن وسین) (۳) جعفر (طبیار) (۵) حزہ (سیدالشہد اء) (۱۱) میار بن یا سر (۱۲) عبد اللہ بن مسعود (۱۳) ابو در (غفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (غفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (غفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (غفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (غفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (عفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (عفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (عفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (عفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (عفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (عفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (عفاری) (۱۳) مقداد (رضی انڈ بن مسعود (۱۳) ابو در (۱۳) ابو در (۱۳) مقداد (۱۳) ابو در (۱۳) مقداد (۱۳) مقدر (۱۳) مقدر (۱۳) مقداد (۱۳) مقدر (۱۳) مقد

شهبید ہونے کی فضیلت: سورة آل عمران کی آیت ۱۹۰ ہے، جو پہلے گذر پھی ہے۔ اس طرح سورة النساء کی آیت ۱۹۹ میں ہے کہ: '' جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا کہنا مان لے گا، وہ ان حضرات کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرہ یا ہے بعنی انبیاء اور صدیفین اور شہداء اور صلحاء'' اس میں شہبید کو بھی منعم علیہم میں شامل کیا ہے۔ یہی اس کی فضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت ہیں بے شارا حادیث وار دوہوئی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورة الحج کی آیت ۵۸ فضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت میں اللہ عنہ ہے اس کے وہ یہاں بے کل ہے۔ البتہ درج ذیل حدیث برمحل ہے:

وکر فرمائی ہے، مگراس میں شہبید بمعنی گواہ ہے، اس لئے وہ یہاں بے کل ہے۔ البتہ درج ذیل حدیث برمی اللہ عنہ ہم ہم اور وہ عنہ میں شائل اللہ عنہ ہم ہم اللہ عنہ ہم موری ہے کہ نبی شائل اور ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہ ہم ہم اور دو حدیث کی دیا ہے۔ اس پر پیر مارا اور فرمایا: '' مشہر جا اے اُحد! پس تجھ پر نبی، صدیق اور دو شہید ہی ہیں!'' (مشکلا ق حدیث سے کہ بخاری حدیث سے ۱۳ سے اُس کے اس بھر بی اُس کی معمد بی اور دو شہید تی ہیں!'' (مشکلا ق حدیث سے ۱۳ سے ۱

ومن مقامات القلب: مقامان، يختصان بالنفوس المنشبهة بالأنبياء، عليهم الصلوات والتسليمات، ينعكسان عليها كما ينعكس ضوء القمر على مرآة موضوعة بإزار كُوَّةٍ مفتوحة، ثم ينعكس ضوؤها على الجدران والسقف والأرض.

وهما بمنزلة الصدّيقية والمحدّثية، إلا أن ذينك تستقرَّان في القوة العقلية من نفوسهم،

وهذان في القوة العملية المنجسة من القلب؛ وهما مقاما الشهيد والحواري.

والفرق بينهما: أن الشهيد تقبل نفسه غضبًا وشدةً على الكفار ونصرةً للدين: من موطن من مواطن المواطن الملكوت، هَيَّأُ الحق فيه إرادةَ الانتقام من العصاة، يَنزلُ من هنالك على الرسول، ليكون الرسول جارحةً من جوارح الحق في ذلك. فتقبل نفوسُهم من هناك، كما ذكرنا في المحدَّثية.

والحوارى: من خلصت محبتُه للرسول، وطالت صحبتُه معه، أو اتّصلت قرابتُه به: فأوجب ذلك انعكاسَ نصرة دين الله من قلب النبي على قليه. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ يَنَ آمَنُوا اكُونُوا اللهُ عَالَى اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ: مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللّهِ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ : نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ، فَآمَنَتُ طَائِفَةً ﴾ الآية؛ وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الزبيرَ بأنه حواريّ.

وللشهيد والمحواري أنواعٌ وشعبٌ: منهم الأمين، ومنهم الرفيق، ومنهم النجباء والنقباء؛ وقد نَوَّهَ النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الصحابة بشيئ كثير من هذه المعاني.

عن على رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الكل نبى سبعة نجباء رُقباء، وأعطيتُ أنا أربعة عشر "قلنا: من هم؟ قال: "أنا، وابناى، وجعفر، وحمزة، وأبوبكر، وعمر، ومصعب بن عمير، وبلال، وسلمان، وعمار، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر، والمقداد "وقال الله: ﴿ لِيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "أَنْبُتْ أَحُدُ، فإنما عليك نبى، وصديق وشهيدان "

ترجمہ: اورمق مات قلب ہیں ہو دونوں مقام ایسے ہیں جوان لوگوں کے ساتھ مختق ہیں جوانہ یا ہمرام سے بہم العسلوات والعسلیمات — کے مشابہ ہیں۔ وہ دونوں مقام لوگوں پر شخکس ہوتے ہیں، جس طرح چا ندکی روشی ضوّل ہوتی ہے الیسے آئینہ پرجوکی کھلے ہوئے روش دان کے بالمقابل رکھا ہوا ہو۔ پھراس آئینہ کا تکس پڑتا ہے دیواروں، چستوں اور زمین پر سے اوروہ دونوں مقام بمز له صدیقیت وحد ہیت کے ہیں۔ البتہ بیفرق ہے کہ وہ دونوں مقام قرار پکڑتے ہیں لوگوں کے نفول کی قوت عقلیہ ہیں، اور بیدونوں اس قوت عملیہ ہیں (قرار پکڑتے ہیں) جوقلب سے برا پیختہ ہونے والی ہے۔ اوروہ مقام: شہیدا در حواری کے مقامات ہیں ۔ اوران دونوں کے درمیان قرق ہے کہ شہید کا نفس غصر اور کفار پختی اور دین کی نفرت (کا جذبہ) قبول کرتا ہے ملکوت کی چگہوں ہیں ہے کئی جگہ ہے، جس میں اللہ تعالی نے تیار کیا ہے اور دین کی نفر ساند کی اعتماء میں سے ایک عضو نافر مانوں سے انتقام کا ارادہ ۔ وہ ارادہ وہ اس سے دسول پر اثر تا ہے تا کہ وہ اس سلسلہ میں اللہ کی اعتماء میں سے ایک عضو بیان جائے۔ پس قبول کرتے ہیں اُن (شہداء) کے نفوی وہاں سے لیٹی ملکوت سے ، جیسا کہ ہم نے وکر کیا بحد شیت کی بیان میں ۔ اور وہ عرصر تک آپ کی صحبت میں رہا ہے یا آپ بیان میں ۔ اور حواری وہ ہے جورسول سے خالص میت رکھتا ہے۔ اور وہ عرصر تک آپ کی صحبت میں رہا ہے یا آپ بیان میں ۔ اور حواری وہ ہے جورسول سے خالص میت رکھتا ہے۔ اور وہ عرصر تک آپ کی صحبت میں رہا ہے یا آپ

ے قربی قرابت داری رکھتا ہے۔ پس ٹابت کیااس (صحبت وقرابت) نے تی کے قلب سے اس کے قلب پراللہ کے دین کی نصرت کے عکس کو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ..... اور تحقیق خوش خبری سنائی ہے تی مِنالیْفَوَیَمِ نے زبیر الاکو کہ دہ حواری ہیں ۔۔۔ اور شہیدا ورحواری کے لئے انواع اور شعبے ہیں۔ ان بیس سے ایمن اور ان بیس سے دفیق ، اور ان بیس سے نجباء ورقبا ہیں۔ اور شحقیق نی مِنالیْفَوَیمِ نے صحابہ کے فضائل میں ان معانی میں سے بہت ی چیز وں کے ذریعہ شان بلند کی ہے۔ ہیں۔ اور شعبد سے جباء کی مدید کامتن مطبوعہ اور تخطوطوں میں اس طرح تھا: نبسی او صدیق أو شهبد سے جناری اور مشکلو قاسے کی ہے۔

# قلب کے احوال

# يبلاحال:سُكُر (مد ہوشی)

سکر: یہ ہے کہ نورا بیان اولا عقل ہیں، پھر قلب ہیں اس درجہ مثمثل ہوکہ دنیا کی صلحتیں ہاتھ سے نکل جا نیں بعنی ان
سے نوجہ ہے جائے اور عمو بالوگ جو چیزیں تا پند کرتے ہیں: ان کو پند کرنے گئے۔ جیسے موت، بیاری اور بختا ہی وغیرہ کو
پند کرنے گئے۔ اور وہ اس مدہوش جیسیا ہوجائے جو نہ عقل کی سنتا ہے اور نہ عرف وعادت کی پرواہ کرتا ہے۔ جیسا کہ
حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عند فرماتے ہیں: 'میں پروردگارے ملنے کے شوق میں موت کو پند کرتا ہوں۔ اور بیاری کواس
لئے پند کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور مختا جی کواس لئے پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فروتی کا
ذریعہ ہے'' (طبقات ابن سعد یہ ۲۹۳ سیراً علام النبلا ۲۳۹۰)

اور حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عند کے بار ہے میں مروی ہے کہ وہ طبعی طور پر مال کو ناپسند کرتے ہتے۔ اور مالداری اور دولت مندی ہے ان کو اپسی نفرت تھی جیسی گندی چیزوں ہے ہوتی ہے۔ حالا تکہ موت ، بیاری اور محتاجی کو پسند کر نا اور مال کو ناپسند کر نا عام انسانی احوال ہے ہم آ ہنگ نہیں۔ گران دونوں حضرات پر آخرت اور اس کی نعمتوں کا یقین اس درجہ غالب آگیا تھا کہ دوانسانی عادات کی روش ہے ہٹ گئے تھے۔

#### تھی۔جوتعلیم ت بشریعت ہے ہم آ ہنگ نہیں اس لئے ان کا نظریامت کے لئے اسوہ ہیں۔

ومن أحوال القلب: السُّكُر: وهو أن يتشبَّع نورُ الإيمان في العقل، ثم في القلب، حتى تفوته مصالحُ الدنيا، وحتى يحبُ مالايحبه الإنسان في مجرى طبيعته، فيكون شبيهًا بالسُّكران المتغير عن سُننِ عقله وعادته؛ كما قال أبو الدرداء: " أُحِبُ الموتَ اشتياقًا إلى ربى، وأحبُ الموض مكفرًا لخطيتي، وأحب الفقر تواضعًا لربي،" وكما يؤثر عن أبي ذر: من كراهيته للمال بطبعه، وشنآنه الغنى والشروة مثل كراهية الأمور المستقدرة، وليس في مجرى العادة البشرية حبُّ هذا القبيل وكراهية ذلك القبيل، ولكنهما غلب عليهما اليقين، حتى خرجا من مجرى العادة.

تر جمہ: اورقلب کے احوال میں سے سکر ہے۔ اوروہ یہ ہے کی ورایمان متمثل ہو عقل میں، پھر دل میں ، بیبال تک کہ وہ ان چیز ول کو پسند کر ہے جن کو انسان اپنی فطرت کی راہ میں مصالح د نیا اس کے ہاتھ ہے۔ نگل جا میں ، اور بیبال تک کہ وہ ان چیز ول کو پسند کر ہے۔ جن کو انسان اپنی فطرت کی راہ ول ہے ، جیسا کہ پسند نہیں کرتا ، اور وہ اس مدہوش کے مشابہ وجائے جو اپنی عقل اور اپنی عادت کی راہ ول ہا نہ والا ہے ، جیسا کہ ابوالدرداء نے کہا: ۔ اور جیسا کہ نقل کیا گیا ابوؤر سے بعنی ان کا پنی فطرت سے مال کو ناپسند کرنا۔ اور مالداری اور دولت مندی سے اس کا عداوت رکھنا گندی چیز ول کو ناپسند کرنا۔ گر اُن دونوں پر یقین عالب آیا ، یہال تک کہ وہ دونوں طرح کی چیز ول کو ناپسند کرنا۔ گر اُن دونوں پر یقین عالب آیا ، یہال تک کہ وہ دونوں عادت کی راہ ہیں گئے۔

☆

☆

 $\Rightarrow$ 

## د دسراحال:غلبه (جوش، ولوله)

قلب کا دومراحال: غلبہ یعنی جوش دولولہ ہے۔ پھرغلبہ دوطرح کا ہے: غلبہ کی پہلی صورت: ایسے داعیہ کا جوش مارنا جومؤمن کے قلب سے ابھرنے والا ہے۔ جب نو را یمان دل کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے نو اس نور سے اور دل کی ضطری حالت سے پیدا شدہ ایک جوش اٹھتا ہے، اور ایسا داعیہ اور خیال بن جاتا ہے جس سے بازر ہنامکن نہیں ہوتا نے اہم ہوافق شرع ہویا نہ ہو۔

موال: جب وہ جوش نورا بمان سے امجر تا ہے تو وہ خلاف شرع کیے ہوسکتا ہے؟ جواب: چونکہ اس جوش میں قلب کی فطری حالت کا بھی دخل ہوتا ہے، اس لئے وہ بھی خلاف شرع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت بہت ہے ایسے مقاصد کا احاطہ کئے ہوئے ہے کہ مؤمن کا قلب ان سب کا احاط نہیں کرسکا۔ مثلاً: کسی موقعہ یرمومن کا قلب جذبہ ترجم کی تا بعداری کرنا چاہتا ہے بیٹی نرمی برنا چاہتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت نے ترجم کی ممانعت کی ہے۔ جیسے زنا کی سزا کے معاظمہ میں ترجم کی ممانعت ہے۔ ارشاد پاک ہے: '' اور تم لوگوں کو اُن ( زائی اور زانیہ ) پر انٹند کے دین کے معاطمہ میں ذرار تم نہیں آنا چاہیے'' (سورۃ النور آیت) ای طرح بھی مؤمن کا قلب بغض وعداوت کے جذبہ کی تا بعداری کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت کا منشا نرمی برسے کا بوتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت کا منشا نرمی برسے کا بوتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت کا منشا نرمی برسے کا بوتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت کا مناز کی کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس خاص موقعہ میں شریعت کا منظا نرمی برسے کا بوتا ہے۔ جسے دی کا معالمہ و نامی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی اور دوسری صورت میں گرمی دکھائی جائے تو یہ جوش خلاف شرع ہوگا )

حضرت ابولبابہ چھروز تک مسلسل ستون ہے بند ھےرہے۔ان کی بیوی برنماز کے وقت آکر کھول دیتی۔اوروہ نماز سے فارغ ہوکر پھرای طرح بندھ جاتے۔ بالآخران کی توبہ تبول ہوئی۔اورسورۃ الانفال کی آیات ۱۲۸ ٹازل ہو کیں۔
صحابہ نے ان کو کھولنا جا ہا گرانھوں نے منع کرویا کہ رسول اللہ منطق تیج کے علاوہ انہیں کوئی ندھو نے۔ چٹانچہ جب بی میالانتہ آئے ہے۔
نماز نجر کے لئے لکانے ان کواسیے دست میارک سے کھول دیا۔

دوسرى مثال : ملى حديبيه كامعامده لكعاجار ما تعاكد حصرت ابوجندل رضى الله عنه بيزيال تقسينة آپنچ - أن كاحال زار



اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے بیاس مینچے۔اور ان ہے بھی وہی یا تنمیں کیس جورسول اللہ مینائیڈ بھی ہے کیس تنفیس۔اور انھوں نے بھی وہی جواب دیا جورسول اللہ مینائیڈ بھیلے نے ویا تھا۔البند آخر میں ہے کہا کہ عمر! آپ کی رکاب تھا ہے رہ۔ بعنی ان کے تابع رہ ، بخدا! وہ برحق رسول ہیں!

بعدیں جب حفرت عمرض الله عند کوائی تقفیم کا حساس ہواتو سخت نادم ہوئے۔خودان کا بیان ہے کہ بیس نے اس روز جومن قشہ کیا تھا اس کی تلافی کے لئے بہت سے اعمال کئے۔ برابر صدقہ وخیرات کرتارہا۔ روز سے اور نماز پڑھتارہا۔ اور غلام آزاد کرتارہا۔ تا آنکھ جھے امید ہوگئی کہ معاملہ بخیر ہوگا! (بخاری حدیث ۲۲۳۶۱۲۲۱مع زیادات من الفتح ۳۳۲۰)

تنسری مثال: متعددروایات میں مروی ہے کہ بعض صحابہ اور صحابیات رضی الله عنبم نے غلبہ محبت میں نبی میالانہ آئیم م کے فضلات (خون اور چیشاب) بی لئے تھے، جن کوآ ہے فی تلف نتائج سے آگا وقر مایا۔ مثلاً:

ا - حضرت عبدالله بن الزبير وضى الله عند في آب كي مجهون كاخون في ليا تفا، تو آب في ما يا ويل لك من الناس، وويل للناس منك يعني لوگون كي طرف سيم كو بلاكت بيني كى «اورتمهاري طرف سي لوگون كو يخت ضرر بيني كار

۲ -- حضرت مفینه مولی رسول الله میلانیم کینی الله عند نے بھی آپ کے پیمنوں کا خون بی لیا تھا۔ جب آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے جب آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے جب مفر مایا۔

" اسبنگ احدیث نی مِنالنَهُ اَلَیْمُ کے ماتھے میں خود کے گڑے گڑے تھے۔ صحابے نے ان کودا نتوں سے پکڑ کر نکالا تھا۔ اس موقعہ پر حضرت ابوسعید خدری رضی اللّہ عتہ کے والد ماجد حضرت ما لک بن سنان رضی اللّہ عنہ نے بھی منہ میں جوخون آیا اسكونگل ليا تفار آپ نے ان كو بشارت دى تھى كەن مىراخون اسكےخون سے لُ گيا ،اس لئے ان كوآ گنبيں جھوئے گا!'
مسسح مشرت ابورا فع مولى رسول الله مِنْلائنَة يَنْظِمُ ورضى الله عنه كى الميد صادب نے نبى بىلائة يَنْظِمُ كے سرمبارك كى دھوؤن يى لى تھى ،آپ نے ان كويہ خوش خبرى دى تھى كەن الله نے تمہارے بدن كوآگ برحرام كرديا!''

۵ - حضرت ام سلمدرض الله عنها كي خاومه مُرّ قارض الله عنها في آپ كا بيا لي مي ركها بوا پيشاب لي ليا تها تو آپ ك فرما يا : لقد الحيطارت من الهار بعطار : يخدا! تم في دوز خسا يك آثر بنالي!

۲۔۔۔ حصرت ام اَ بمن رضی الله عنهائے بھی لاعلمی میں آپ کا پیا لے میں رکھا ہوا پیشاب پی لیا تھا تو آپ نے فر مایا کہ:'' تمہارے بیٹ میں بھی ور ذبیں ہوگا!''

بیتمام روایات بحیح الزوا کد (۸:۰۰) میں ہیں۔اورعلامہ پینی رحمہ اللہ نے عمرة القاری (۳۵:۳باب المساء الذی بیعسل ب شعر الإنسان) میں خبیجام لین سجیجے نگانے والے حضرت ابوطیب رضی اللہ عنہ کے خون پینے کا بھی تذکر وکیا ہے۔ مگر وہ روایت مجھے نہیں ملی۔ بیسب غلبہ محبت کے واقعات ہیں، چنانچے ٹی مینائند کے ان کومعڈور قرار ویا۔ شریعت میں خون یا چیشاب پیناممنوع ہے،خواہ وہ کسی کا ہو۔

قا كرو: ني يَالِنَهُ يَكُمْ كَ فَسُلَات كَا كَياتُكُمْ بِ؟ بِاك إِن يا نا بِاك؟ علامدان عابدين شامى رحمدالله ف المحتاد (٢٣٣٠) مِن الريمبيدى بكرآب كرتمام فسلات باك تفداورية بكي فصوصيت تقى اورفرما ياب كم محتاد (٢٣٣٠) مِن الريم بات جذباتى انداز كرطهارت كربهت سدولال بين اورعلامه بيني رحمدالله في عمدة القارى (٣٥:٣) مِن يبي بات جذباتى انداز مي كمون بي بات جذباتى انداز مي كمون بي بات جذباتى انداز مي كمون بي بات جذباتى انداز مي كمون بين قابل غور بين .

ایک: بیکه نمی کی طہارت ونجاست کے مسئلہ ہیں قائلین نجاست کی طرف ہے یہ بات نہیں کہی گئی کہ دعفرت عاکشہ رضی القد عنہا کی فرک منی کی دعفرت عاکشہ رضی القد عنہا کی فرک منی کی دوایت سے دوسرے انسانوں کی منی کی طہارت پراستدلال سے نہیں ، کیونکہ آپ کے فضلات یاک منے بعنی قائلین طہارت کے استدلال پریقض وارونہیں کیا گیا۔

دومری بات: طہارت فضلات کے دلائل وہی روایات ہیں جواویر فدکور ہو کمیں۔اوروہ سب غلبہ محبت کے احوال ہیں۔ان سے احکام ومسائل میں استدلال درست نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مختاط الفاظ استعال کئے ہیں۔ یفر مایا ہے کہ 'خون کا چینا شریعت میں ممنوع ہے'' آپ کا خون پاک تھ یہ تا پاک؟ اس کی طرف کوئی اشارہ ہیں کیا۔ کیونکہ بعض پاک چیزیں بھی کھانا ممنوع ہیں ،مثلامٹی کھانا حرام ہے ،اگر چہ دویاک ہے۔

غلبہ کی دوسری صورت ۔۔جواہم اورائم ہے ۔۔۔ ہوگی ربانی داعیہ اورجذبہ قلب پر نازل ہو،اوروہ دل کواپنی گرفت میں ایبالے لے کہ اس کے تفتضی ہے باز رہنا ممکن شہو۔اور چونکہ رین غلبہ عالم بالاسے نازل ہوتا ہے۔قلب کی فطری حالت کااس میں دخل نہیں ہوتا۔اس لئے وہ شرع کے موافق ہی ہوتا ہے۔اورای ویہ سے دہاہم اورائم ہے۔ اوراس غلبہ کی حقیقت: بیہ ہے کہ عالم بالا کے کسی پا کیزومقام ہے آ دی کی قوت عملیہ پر ۔۔قوت عمیہ پڑئیں ۔۔۔ علم اللہ منفیز درجہ میں میں شاہ میں میں جیش میں اوراث سام کے کردیں صورت

علم اللي كافيضان موتاب\_بناءْعليدمومن ميں جوش اورولولدا ثفتائے، اورووكوئى كام كركة رتا ب\_

اوراس کی تفصیل سے ہے کہ انسانوں میں ہے جن کے نفوس: انبیاء کیہم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس کے مانند ہوتے ہیں، جب ان میں فیضانِ النبی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ، تؤ:

(النه) اگران کی قوت علمید: قوت عملیه پرعالب ہوتی ہے تو ان پرعلی فیغنان ہوتا ہے۔ اور وہ فراست اور البام کہلا تاہے۔

(ب)اوراگران کی توت عملیہ: توت علمیہ پر غالب ہوتی ہے تو ان پڑمل کا فیضان ہوتا ہے۔ پھراگران کو کسی کام کے کرنے پر ابھارا گیا ہے تو وہ 'عزم واقبال'' کہلاتا ہے۔اوراگر کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہے تو وہ '' نفرت اور بازر ہنا'' کہلاتا ہے۔

یہلی مثال: معرکہ برر میں رسول اللہ مِنالِنَهِ اَللهِ صفیل درست کر کے چھیر میں تشریف لے گئے اوراس طرح وعا شروع کی: '' البی! میں آپ کو آپ کا عبد اور آپ کا وعدہ یا دولاتا ہوں۔ البی! اگر آپ جا ہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے'' آپ نے اس طرح خوب تفریع سے دعا کی، یبال تک کہ کندھوں سے جا در مبارک گرگئی۔ حضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عند نے آپ کا ہاتھ بکڑ ااور عرض پرداز ہوئے: '' اے انلہ کے رسول! بس فرما ہے۔ آپ نے اپ خوب الحاح سے دعا فرمائی' چنا نچے رسول اللہ علی بھیر کہتے ہوئے چھیر سے با ہرتشریف لائے کہ: '' اے ایک رب سے خوب الحاح سے دعا فرمائی' چنا نچے رسول اللہ علی بھیر کہتے ہوئے چھیر سے با ہرتشریف لائے کہ: '' اعتقریب یہ جھی تھیں۔ الحام سے کھیر کر بھا کے گا!'' (سورة القرآیت ۳۳) ( بھاری مدیث کھارے )

اس كے معنی ميہ بيں كہ حضرت صديق رضى الله عند كول ميں ميہ داعيهُ اللي ڈالا كيا كه مزيد الحاح كى ضرورت ديں،
اب آپ كوروك ديا جائے۔ چنانچ انھوں نے بے تاب ہوكرآپ كوا ٹھاديا۔ اورآپ نے بھى اپنى فراست سے يہ بات
جان كى كہ يہ برحق داعيہ ہے۔ اس لئے آپ نے دعاموتو ف كردى۔ اوراللہ سے مدوطلب كرتے ہوئے اورآيت كريمہ
علاوت كرتے ہوئے باہرتشريف لے آئے۔

دوسری مثال: جب رئیس المنافقین عبداللہ بن أبی کا انقال ہوا تو آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے۔ حضرت عمرض الله عندا آڑے اور عرض کیا: یارسول اللہ! کیا آپ اِس کی نماز جنازہ پڑھا میں کے جبکدا س نے فلال فلال وقت میں اسلام کے خلاف الی الک تالائق حرکتیں کی جیں! کیا تن تعالی نے بیٹیس فرمایا: ﴿ إِلَٰ عَلَمُ عَلَمُ اللّٰهُ لَهُمْ ﴾ خواہ آپ ان منافقین ) کے لئے استغفار کریں یا اولا تسکنہ فیو لَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَوَّةٌ فَلَنْ یَافِی اللّٰهُ لَهُمْ ﴾ خواہ آپ ان (منافقین ) کے لئے استغفار کریں یا ندکریں۔ اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے: اللہ تعالی ان کوئیس بخشے گا (التوبہ آیت ۸۰) آپ نے فرمایا:

" عمرا به نب جاؤ ، جھے اس آیت میں صراحة استخفار کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ جھے افقیار دیا گیا ہے اور میں نے استخفار کرنے کو افقیار کیا ہے ' حضرت عمر صنی اللہ عند نے راستہ چھوڑ دیا۔ اور آپ نے اس کی تماز جناز ہ پڑھائی۔ بھریہ آیا نازل ہوئی: ﴿وَلاَ تُسَصَلُ عَلَیٰ اَحَدِ مِنْهُمْ مُاتَ اَبْدَا ، وَلاَ تَقَمْ عَلَیٰ قَبْرِ ہِ کہ لیعنی ان (منافقین) میں ہے کوئی مرجائے تو اس پر بھی نماز نہ پڑھیے۔ اور نہ (وفن کے لئے ) اس کی قبر پر کھڑے ہو ہیئے' (التوبة بیت میں اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا جناز ہ پڑھنا قطعا ممنوع ہوگیا۔ حضرت عمرضی اللہ عند قرباتے ہیں: " جھے خودا ہے اوپر چرت ہے کہ میں نے رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله کے جوش میں اس بات پر مقصورتھی کہ وہ بمیث کفر دنفاتی کا علم وراصل: حضرت عمرضی اللہ عند کی نظر بھی بعنی وراصل: حضرت عمرضی اللہ عند کی نظر بھی بعنی بردار دہا ہے۔ ایسوں کو دین سے قریب لا تا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرائے ہیں:

حضرت عمرض الله عند کے دونوں واقعات میں غور کریں۔ دونوں کا فرق واضح ہوجائے گا۔معاہدہ حدیبہ کے سلسلہ میں مناقش بھی بغض فی اللہ کے جوش میں تھا اور یہ بھی می گر پہلے واقعہ میں آپ فرماتے ہیں:'' میں برابرروزے رکھتارہا، خیرات کرتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا ہائی آخرہ'' اوراس ووسرے واقعہ میں فرماتے ہیں:'' جمھے خودا پنے اوپر جیرت ہے کہ میں نے رسول اللہ میلانی آئی کے سامنے ایسی جرائت کیسے کی!''ان دونوں تا ٹرات میں آپ کوآسان وز مین کا فرق نظر آئے گا۔

ومن أحوال القلب: الغلبة: والغلبة غلبتان:

[١] غلبة داعية منبحسة من قلب المؤمن، حين خالطه نورُ الإيمان، فَطَفَحَ طُفَاحَةٌ متولدةً من ذلك النور ومن جبلة القلب، فصارت داعيةً وخاطرًا، لايستطيع الإمساكَ عن موجبها، وافقت مقصودَ الشرع أولا.

وذلك: لأن الشرع يحيط بمقاصد كثيرةٍ، لا يحيط بها قلبُ هذا المؤمن، فربما ينقاد قلبه للرحمة - مثلاً - وقد نهى الشرع عنها في يعض المواضع، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي وَلْمُ عِنْهَا فَي يعض المواضع، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي وَلْمُ عَنْهُ اللَّهِ ﴾ وربما ينقاد قلبه للبغض، وقد قصد الشرع اللطف، مثلَ أهل الذمة.

ومثال هذه الغلبة:

[الف] ماجاء في الحديث عن أبي لبابة بن المعتفر، حين استشاره بنو قريظة، لما استنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه: أنه اللبح، ثم ندم على دلك، وعلم أنه قد خان الله ورسوله، فانطلق على وجهه، حتى ارتبط نفسه في المسجد على غمّدِه، وقال: " لاأبرح مكاني هذا، حتى يتوب الله تعالى على مما صنعتُ"

[س] وعن عمر: أنه غلبت عليه حمية الإسلام، حين اعترضَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أن أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية، فوثب حتى أتى أبابكر رضى الله تعالى عنه، قال: أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: بلى! قال: أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: بلى! قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى!قال: فعلى ما نعطى الدَّنِيَّة في ديننا؟ فقال أبوبكر: يا عسر! ألزم غَرْزَه، فإنى أشهد أنه رسول الله ثم غلب عليه ما يجد، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مثل ماقال لأبى بكر، وأجابه النبى صلى الله عليه وسلم كما أجابه أبوبكر رضى الله عنه ، حتى قال: "أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يُضيعنى "قال: وكان عمر يقول: فما ذلك أصوم وأتصدق، وأعتق وأصلى من اللهى صنعت يؤمنذ، مخافة كلامي اللهى تكلمتُ به، حتى رجوتُ أن يكون خيرًا.

[ج] وعن أبى طيبة البحرّاح، حين حجم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فشرب دمّه، وذلك محطور في الشريعة، ولكنه فعله في حال الغلبة، فعذره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال له: "قد احتظرتَ بخطائر من النار!"

[٧] وغلبة أخرى أجلُ من هذه وأتم، وهي غلبة داعية إلهية، تنزل على قلبه، فلايستطيع الإمساك عن موجبها؛ وحقيقة هذه الغلبة: فيضان علم إلهي من بعض المعادن القدسية على قوته العملية، دون القوة العقلية.

تفصيل ذلك : أن النفس المتشبهة ينفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا استعدّت لفيضان علم إلهي:

[الف] إن سبقت القوةُ العقلية منها على القوة العملية، كان ذلك العلمُ المُفاضُ فراسةٌ وإلهامًا. [ب] وإن سبقت القوةُ العملية منها على القوة العقلية، كان ذلك العلمُ المُفَاضُ عزمًا وإقبالًا، أو نفرةُ وانحجامًا.

مثاله: مارُوى في قصة بدر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أَلَحَ في الدعاء، حتى قال: "إنى أَنْشُدُكَ عهدَك ووعدَك، اللهم! إن شئتَ لم تُعبَدُ بعد اليوم" فأخذ أبوبكر بيده، فقال: حسبك! فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ﴿مَينُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴾

معناه : أن الصديق ألقى في قلبه داعية إلهية، تُزَهُّده في الإلحاح، وتُرَغُّبه في الكف عنه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بفراسته: أنها داعية حق، فخرج مستظهرًا بنصرة الله، تاليا

هذه الآية.

وقد بين عمرُ الفرقَ بين الغلبتين أفصحَ بيان: فقال في الغلبة الأولى:" فمازلت أصوم وأتصدق وأعتق إلخ. وقال في الثانية:" فعجبتُ لي وجرأتي" فانظر الفرق بين هاتين الكلمتين.

ترجمہ: اور تنک کے احوال میں سے غلبہ ہے اور غلبہ ہیں: (۱) ایسے داعیہ کا غلبہ جومؤمن کے قلب سے امجر نے والا ہولیعنی عالم بالا سے نازل ہوئے والا نہ ہو، جب اس کے ساتھ نورا کیان مخلوط ہوتا ہے۔ پس بہ پڑتا ہے وہ جباگ جواس نوراور قلب کی فطرت سے پیدا ہوئے والا ہے۔ پس دہ جباگ جواس نوراور قلب کی فطرت سے پیدا ہوئے والا ہے۔ پس دہ جباگ (جوش) ایسا داعیہ اور خیال بن جاتا ہے جس کے مقافق ہویا نہ ہو۔

(۲) اورایک دوسراغلب: جواس سے ہڑا اورائم ہے۔اوروہ ایسے داعیہ النی کا غلبہ ہے جوقلب پراتر تا ہے، پس اس کے مقتضی سے رکنے کی آ دی طاقت نہیں رکھتا۔ اوراس غلبہ کی حقیقت: اس کی قوت عملیہ پر سے نہ کہ قوت عقلیہ پر سے بعض پاکیز دمقامات سے غلم النی کا فیضان ہے سے اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ وہ قس جوانبیا علیم الصلا قوالسلام کے نفوں کے مانند ہے بعنی اعلی صلاحیتوں کا مالک ہے، جب اس میں فیضان النی کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو (النہ) اگراس نفس کی قوت عقلیہ: توت عملیہ سے آگے ہوتی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ڈالا ہوا علم: فراست اورالہام ہوتا ہے (ب) اوراگراسکی قوت عملیہ: قوت عملیہ سے آگے ہوتی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ڈالا ہوا علم: فراست اورالہام ہوتا ہے (ب) اوراگراسکی قوت عملیہ: قوت عملیہ سے آگے ہوتی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ڈالا ہوا علم: خراست اورالہام ہوتا ہے افر ہائی دور ہوتا ہے یا نفرت اور بازر ہا ہے۔ اس کے معنی یہ بین کہ صد این کے دل میں داعیہ النہی ڈالا گیا، جس نے ان کو بے رغبت کیا الحاح کرنے میں۔ اور جس نے ان کو بے رغبت کیا الحاح کرنے میں اور شری نظر است سے جانا کہ وہ ہر حق داعیہ ہے۔ اس آپ شکے انگر نظرت کے ذریعیہ دی الحاح ہوئے ، اور یہ آجے تا تعاویہ نے ہوئے:

اور تحقیق عمرٌ نے دونوں غلبوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے ، نہا یت واضح طور پر بیان کرنا۔ پس فر مایا پہلے غدید میں ' '' پس میں برابر '' اور دوسرے غلبہ بیں فر مایا : '' پس مجھے خود پر اورا بی سبے باکی پر حیرت ہوئی'' پس ان دونوں ک درمیان فرق دیکھے۔

لغات: الطفاحة: إنثرى كا تيما ك، اوركنارول عي بابر تظني والى يُن عَفَفَ وَ قَ ) طَفْح واو طُفُو وا : برتن كا مجركر كنارول عي بانى بهرج نا، تيملكنا شاه صاحب في جوش اورولولدكواس لفظ تعييركيا هي المستن في المريدة والمدنينة على عرب المعتمل و جمع حظيرة نبا ثره وه مكان جس على مويش مناطق كي المن المواديوت المعلم على المن المن المعلم الموادية المحتمل الموادية والمحتمل الموادية والمعتمل المعتمل المعت

7

☆

☆

# تيسرا حال:عبادت کوتر جيح دينا

قلب کوایک عارض حالت یہ پیش آئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کواس کے علاوہ پرتر جیج ویتا ہے۔ اور عبادت کی راہ کے روڑ وں کو ہٹادیتا ہے اور اُن چیز وں سے نفرت کرتا ہے جوعبادت سے عافل کرنے والی بیں۔ جیسے حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عند نے کیا تھا: وہ ایپ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر اڑا۔ وہ اوھر اُوھر اُڑنے لگا۔ اُسساری رضی اللہ کو یہ منظر بھلالگا۔ وہ پکھ دیر اُسے نہیں اور پھوں کی کثر ت کی وجہ ہے کوئی راہ نہیں اللہ رہی تھی۔ حضرت ابوطلے رضی اللہ کو یہ منظر بھلالگا۔ وہ پکھ دیر اس کود کھتے رہے۔ پھر جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو آئیس یہ بھی یا دندر ہا کہ تنی رکھتیں پڑھیں ہیں؟ انھوں نے اس کود کھتے رہے۔ پھر جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو آئیس سے بھی یا دندر ہا کہ تنی رکھتیں پڑھیں ہیں؟ انھوں نے سوچا کہ اِس مال نے اُن کو تندیش ڈالا۔ چنا نچہ وہ نمی میں اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت مال بیان کی ، اور عرض کیا کہ یہ باغ اللہ کے لئے خیرات ہے۔ آپ چہال مناسب بھیس خرچ کریں (موطاما لک ۱: ۹۸ کسب ب



## چوتفاحال:خوف خدا كاغلبه

قلب کوایک عارضی حالت میجی پیش آتی ہے کہ اس پرخوف خدا کا اس درجہ غلبہ ہوجا تا ہے کہ وہ رو پڑتا ہے، اور خوف سے اس کے شانے کا گوشت پھڑ کئے لگتا ہے۔ درج ذیل روایات میں اس کا تذکرہ ہے:

صدیث - حضرت عبدالله بن المشعب وضی الله عند خدمت نوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اندرالی سنستا ہے تھی اللہ عندی کے اندرالی سنستا ہے تھی کو استعام کی سنستا ہے ہوتی ہے لین آپ پر گرید طاری تھا (نسائی ۱۳:۳ امعری کتاب السهو، باب البکاء فی الصلاة)

حدیث -- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان قر ماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے۔ جب دہ قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں پر قابونیس رکھ سکتے تھے ( بخاری عدیث ۲۷ کتماب المصلاة، باب المسجد یکون الخ)

صدیث حدیث حدیث معرت جبیر بنطعم منی الله عنه بیان کرتے بین کہ بیل نے مغرب کی نمازیس رسول الله میں اللہ میں الله میں الله

ومنها: إيشار طاعة الله تعالى على ماسواها، وطرد موانعها، والنفرة عما يُشغله عنها، كما فعل أبو طلحة الأنصاري: كان يصلى في حائط له، فطار دُبْسِي، وطفق يتردد، ولا يجد مخرجًا من كثرة الأغصان والأوراق، فأعجبه ذلك، فصار لايدرى كم صلى؟ فتصدق بحائطه.

ومنها : غلبة الخوف حتى يظهر البكاء وارتعاد الفرائص، وكان له صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالليل أزيز كأزيز المِرْجَل. وقال صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله تعالى في ظله

يوم لاظل إلا ظله: "ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه" وقال: "لايلج النار رجلٌ بكى من خشية الله، حتى يعوذ اللبن في الضرع" وكان أبوبكر رجلًا بكاًء، لايملك عينيه حين يقرأ المقرآن. وقال جبير بن مُطعم: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: ﴿أَمْ خُلِقُوْا مَنْ غَيْرِ شيئ أَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ؟ ﴾ فكانما طار قلبي.

☆ ☆ ☆

# مقاماتيس

#### پېلامقام:توبه

نفس کو بدکرداری اور پر بیزگاری: دونوں باتوں کا افقا کیا ہے۔ اورنفس کی بیرحالت ہمیٹہ برقر اررہتی ہے۔ یعنی اس کا بدی کا جذبہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ البت جس پر انفدتعالی کی مہریانی ہوجائے: اس پرٹورائیان قابض ہوتا ہے، وہ فلس کوزیر کرتا ہے۔ اوراس کے تعلیما حوالی کو کا دواحوال سے بدل دیتا ہے۔ نفس کواس جہت سے جو کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ اس کے مقامات (کمالات میں اس کے میں جو یہ اس کے میں جو یہ اس کے میں جو یہ اس کے میں اور ترکیلا ہے جی ۔ شاہ صاحب قدس سرہ نفس کے ایسے چارمقامات (کمالات) بیان کے میں جو یہ بیں جو یہ بین اتو بہ، حیاء، قدر کا رہر برگاری) اور ترکیلا یعنی۔

نفس کا پہلا مقام: توبہہ۔ اورنفس کومقام توبہ تک پیٹینے کے لئے تین مراحل ہے گذر تا پڑتا ہے:

پہلا مرحلہ: اس عقل ہے جوعقا کدھ ہے منور ہونی ہے: ایمان کا نورقلب پر تازل ہو۔ اورقلب کی نطری حالت ہے اس کا از دوائ ہو۔ بھر دونوں کے درمیان ایک " جھڑ کئے والا " پیدا ہو یعنی خمیر بیدار ہو، جونفس کومغلوب کرے۔ اور اس کوشر بعت کی خلاف ورزی پر بھڑکا ہے۔

پھراس از دواج کے نتیجہ میں'' ندامت'' بیدا ہو، اور وہ بھی نفس کومغلوب کرے۔اوراس کو پا ہال کرے اوراس کا گریبان پکڑے۔ پھرای نوروقلب کے از دواج سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ جنم لے۔اور وہ بھی نفس کومغلوب کرے۔اوراس کوشر لیعت کے اوامرونو ابھ کی تھیل پڑسلمئن کرے، تو تو برکا ایک مرحلہ پورا ہوا۔

- ﴿ الْسَوْرُ لِيَكِلِيْنَ الْ

اس مرحلہ کا تذکرہ سورۃ النازعات: آیات ہی واہم میں ہے۔فرمایا:'' اور رہاوہ مخص جوابیے پروردگار کے سامنے کھڑ اہونے سے ڈرااورنفس کوخواہشات ہے روکا ،تو جنت ہی اس کا ٹھکا ناہے!'' تفسیر:اس آیت میں دویا تمیں نورطلب ہیں :

کیملی بات: الله تعالیٰ کے سامنے پیٹی ہے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل تورائیان ہے روش ہوجائے، پھروہ نور عقل ہے قلب کی طرف الرے۔ کیونکہ اللہ کا خوف اس وقت بیدا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اور ان کی سطوت اور و بدیر بھیا نتا ہی فررائیان ہے عقل کا منور ہوتا ہے۔ اور جب خوف اپی نہایت کو پہنچا ہے تو آ دمی گھرا تا ہے، بہی عقل کا منور ہوتا ہے۔ اور جب خوف اپی نہایت کو پہنچا ہے تو آ دمی گھرا تا ہے، بے چین ہوتا ہے اور ہما ایکارہ جاتا ہے۔ بہی عقل ہے قلب پرٹورائیان کا اتر نا ہے۔

دوسری بات: اورنفس کوخواہش ہے روکنے کی صورت بیہ وتی ہے کہ جب پھر جیسے بخت دل پرعقل ہے نورا ہمان اتر تا ہے تو وہ بچھلتا ہے۔ پھر وہ نورنفس کی طرف اتر تا ہے، اس کو مغلوب کرتا ہے۔ بخت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور اپنا تا بعد اربنا تا ہے۔ چنانچیفس نورقلب کی ماتحتی قبول کرلیتا ہے۔

دوسرامرحلہ: پھردوبارہ عقل سے نورایمان اتر تا ہے۔ اور قلب کی فطری حالت کے ساتھ اس کا از دواج ہوتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان سے اندکی طرف بناہ لیما'' جنم لیما ہے بینی بندہ اللّٰہ کی پناہ لیما ہے۔ چنانچہ وہ اللّٰہ تعالٰی سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اور وہ اللّٰہ تعالٰی کی طرف رجوع کرتا ہے تو گناہ کا زیک زائل ہوجاتا ہے۔

اس مرصله کا تذکرہ ایک صدیث میں آیا ہے: "جب مؤمن گناہ کرتا ہے تواس کے دل پر ایک سیاہ دھتہ لگ جاتا ہے۔ پھراگر وہ تو بہ کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو دل صاف ہوجا تا ہے۔ اور اگر گناہ بڑھتا ہے تو وہ دھتہ بھی بڑھتا ہے تا آ نکہ اس کے دل پر حادی ہوجا تا ہے۔ بہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر سورۃ التطفیف تا سمامیں آیا ہے۔ فرہ ایا: "ہرگز نہیں! بلکہ ان کے دلوں پر اُن اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے" (مفلؤۃ صدیث ۲۳۳۲)

تشری : سیاہ دھنے سے مراد ہیہ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ہیمیت کی کوئی تاریکی ظہور پذیر ہوتی ہے۔اور ملکیت کا کوئی نورجیپ جاتا ہے۔اور تو بہت دل صاف ہونے کا مطلب ہیہ کہ اس پرنور کا فیضان ہوتا ہے۔جس سے ہیمیت کی تاریکی جیٹ جاتی ہے۔اوردل مجتبی ہوجاتا ہے۔اورزنگ سے مراد ہیمیت کا تسلط اور ملکیت کا تستر ہے۔

تیمرا مرصلہ: پھرنفس پر باریار نورائیان نازل ہوتا ہے۔اوروہ نفس کے دساوس کو وفع کرتا ہے۔ چنا نچہ جب بھی تفسی میں گناہ کا خیال انگر ائی لیتا ہے تو فور آایک تورتازل ہوتا ہے، اوروہ اس باطل خیال کا سرکیل و بتا ہے۔اوراس کوفنا کی گھا نارو بتا ہے۔

اس مرحلہ کا تذکرہ اس مدیث میں ہے: رسول اللہ مطالبہ کے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی: ایک سیدها راستہ جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں۔اوران پر پردے کئے ہوئے ہیں۔اورراستہ



- ﴿ اَرْسَارُ مِبَالْمِيْرُ ﴾

کے سرے پرایک وائی ہے۔ وہ پکارتا ہے: سیدھا چلا آ ، اوھراُ دھرنہ فرداوراس سے بالا ایک اور وائی ہے۔ جب راہ رَ وائ پردوں میں سے کی پروے کو کھو لئے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پکارتا ہے: تیراناس ہو! اس کومت کھول۔ اگر تو اس کو کھو لے گا تو اندر کھس جائے گا' بھر رسول اللہ مِنظِلِنَا مِنْ اللہ مِنظلِلَ مِن وَصاحب فرمانی کر سیدھا راستہ اسلام ہے اور کھلے ہوئے درواز سے: القد کے حرام کے ہوئے کام بیں۔ اور ان کا مے ہوئے پردے: اللہ کی مقرر کی ہوئی صدیں بیں۔ اور راستہ کے سرے پر پکار نے والا: قرآن ہے۔ اور اس سے بالا پکار نے والامنجانب اللہ ناصح ہے جو ہرمؤمن کے دل میں ہے' (مکانو قامدیت اور)

تشری : پہلا دائی قرآن وشریعت ہیں۔جواکی بی انداز پرلوگول کوسید صداستہ کی طرف بلاتے ہیں۔اوردوسرادائی:
جوراستہ چلنے والے کے سر پرہے:جوہروفت اس کی گرانی کرتا ہے،اور جب بھی دہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو دھمکا تا
ہے، بیدوسرا وائی: وہ خیال ہے جو ول سے انجرتا ہے۔جو قلب کی فطری حالت اوراس نور کے از دواج سے بیدا ہوتا ہے، جو
اس عقل سے قلب پر فائض ہوتا ہے جو تعلیمات قرآن کے نور سے منور ہو چکی ہے۔اوروہ خیال اُن چنگاریوں کی طرح ہے جو چھمات رگڑنے سے بار بارجھڑتی ہے۔ای طرح یہ خیال بھی بار بارآتا ہے اورمؤس بندہ کو گناہ سے روکتا ہے۔

خصوصی معاملہ: بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاخصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ کی مہریا نی ان کے لئے
کوئی غیبی لطیفہ پیدا کرتی ہے۔ اور وہ بندے اور معصیت کے درمیان حائل ہوجاتا ہے۔ ایسے بندوں کوتو بہ کے مراحل سے
نہیں گذرنا پڑتا۔ وہ وفعۃ مقام تو بہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ پوسف آیت ۲۲ میں بر ہان رہ سے ای کی طرف اشارہ
ہے۔ فریایا: ' اور بخدا اصورت حال بیتی کہ وہ عورت ان کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ اور وہ بھی اس کا پختہ ارادہ کر لیتے اگر اپنے
رب کی بر ہان ندد کیھتے ''سے بہاں تک مقام تو برکا ہیان ہے۔

#### ﴿ وأما المقامات الحاصلة للنفس

من جهة تسلّطِ نور الإيمان عليها، وقُهره إياها، وتغيير صفاتِها الخسيسة إلى الصفات الفاضلة: فأولها: أن يَسول نور الإيمان من العقل المتنوّرِ بالعقائد الحقّة إلى القلب، فَيَزْدَوِجَ بجبلة القلب، فيتولّد بينهما زَاجِر يَقهر النفس، ويَزجُرُها عن المخالفات، ثم يتولّد بينهما نَدَم يَقهر النفس، ويأتي عليها، ويأخذ بتلابيبها، ثم يتولد بينهما العزم على ترك المعاصى في المستقبل من الزمان، فَيقُهر النفس، ويجعلُها مطمئنة بأوامر الشرع، ونواهيه.

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوىٰ، فإنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَأُوى ﴾ أقول: أماقوله: ﴿ مَنْ خَاف ﴾ فيهان الاستنارَةِ العقل بنور الإيمان، ونزولِ النور منه إلى القلب. و ذلك: لأن النحوف له مبتداً ومنتهى؛ فمبتدوًه: معرفة المَخُوفِ منه وسطوتِه، وهذا محله العقل. ومنتهاه: فزع، وقَلَق، وَدَهَشٌ؛ وهذا محلّه القلب.

وأما قوله: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ ﴾ فبيانًا لنزول النورِ المخالطِ لِوَكَاعَةِ القلب إلى النفس، وقهره إياه، وزجره لها، ثم انقهارِها وانزِجَارِها تحت حكمه.

ثم يَنزل من العقل نورُ الإيمان مرة أخرى، ويزدوج بجبلة القلب، فيتولّد بينهما اللجأ إلى الله، ويُفضى ذلك إلى الاستغفار والإنابة؛ والاستغفار يُفضى إلى الصّقَالَةِ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا أذنب: كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستخفر صُقِلَ قلبه، فإن زاد زادت، حتى تَعْلُوَ قلبَه، فذلكم الرَّانُ الذي ذكر الله تعالى: ﴿كَالَ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

أقول: أما النكتة السوداء: فظهور ظلمة من ظلماتِ البهيمية، واستتارُ نور من الأنوار الملكية، وأما الصِّقَالَةُ: فضوءٌ يُفَاضُ على النفس من نور الإيمان. وأما الرَّان: فغلبة البهيمية، وكمونُ الملكية رأسًا. ثم يتكرر ننزولُ نورِ الإيمان، ودفعه الهاجِسَ النفسانيَّ، فكلما هجس خاطر المعصية من النفس نزل بإزائه نورٌ، فدمغ الباطل ومحاه.

قال صلى الله عليه وسلم: "ضرب الله مثلاً صواطًا مستقيما، وعن جنبتى الصراط سُورَانِ، فيه مما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستورَّ مُرْخَاةٌ، وعند رأس الصراط داع، يقول: استقيموا على الصراط، ولا تَعَوَّدُوا، وفوق ذلك داع، يدعو كلما هَمَّ عبدٌ أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب، قال: ويحك! لاتَ فُتَحْه، فإنك إِن تَفْتَحُه تَلِجُهُ" ثم فَسَّرَه: فأخبر أن الصراط هو

الإسلام، وأن الأبواب المفتَّحَةُ محارمُ الله، وأنَّ الستور المرخاةَ حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه: هو واعظُ الله في قلب كل مؤمن.

أقول: بين النبئ صلى الله عليه وسلم أن هناك داعيين: داعيًا على رأس الصراط، وهو القرآن والشريعة، الايزال يدعو العبد إلى الصراط المستقيم بنسق واحدٍ؛ و داعيًا فوق رأس السالك، يراقبه كل حين، كلما هم بمعصية صاح عليه؛ وهو الخاطِرُ المنبجسُ من القلب، المستولّدُ من بين جبلة القلب، والنور الفائض عليه من العقل المعتوّر بنور القرآن، وإنما هو بمنزلة شررٍ ينقَدِحُ من الحجر دفعة بعد دفعة.

وربسما يكون من الله تعالى لطف ببعض عباده، بإحداثِ لطيفة غيبية، تحول بينه وبين السمعصية، وهو البرهان المشارُ إليه في قوله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَاّىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ وهذا كله مقام التوبة.

مرجمہ: اوررہ وہ مقابات جونفس کو حاصل ہونے والے ہیں: اس پرٹورا بیمان کے قابض ہوئے، اورٹور کے نفس پر غالب آنے، اوراس کی تھی صفات کو عمد وصفات ہیں تبدیل کرنے کی جہت ہے: ۔ پس ان مقابات ہیں سے پہلا مقام: یہ ہے کہ ایمان کا ٹورائس عقل سے جوعقا کہ حقہ ہے منور ہوچک ہے: دل کی طرف اترے۔ پس وہ قلب کی جہت ہے: دل کی طرف اترے۔ پس وہ قلب کی جہت ہے: دل کی طرف اترے۔ پس وہ قلب کی جہت ہے۔ دمیان ایک ایسان جو کھی ہے: دل کی طرف اترے۔ پس وہ قلب کی جہت ہے۔ دمیان ایک ایسان جو کھی ہے: دل کی طرف اترے۔ پس وہ قلب کی جہت ہے۔ درمیان ایک ایسان کو رشر بعت کی افافقوں پر ڈائے۔ پھر دونوں کے درمیان ایک ' بیشیائی' پیدا ہو جونفس کو مفلوب کرے، اوروہ نفس کو پالی کرے اور ہونوں کے درمیان ' نہائد کا مشرف کی مفلوب کرے اور شرک کو بیان چونس کو شرک کے اور میان سے تقل کے دوئی ہونے کا ، اور تقل کے طرف کو ایسان کو رائیان سے تقل کے دوئی ہونے کا ، اور تقل سے قلب کی طرف نور کے اتر نے کا سے اوراس کی تفصیل ہیں ہے کہ توف کے لئے ایک آغاز اورا کیا انتہا ہے۔ پس اس کا آغاز اس سے تقل وہ کو ایسان ہونے کا ، اور تھی کو اور ہونوں کے ایک اور ہونوں کے ایک اور کھی کو دائن ڈرائی کی موان ہونوں کو دونوں کے ایک تا ہونوں کو دونوں کو

پھر عقل ہے ایمان کا نور دومری مرتبدائر تا ہے۔ اور وہ قلب کی فطری حالت کے ساتھ از دواجی تعلق قائم کرتا ہے، پس دونوں کے درمیان بیدا ہوتا ہے ' اللہ کی طرف پٹاہ لیما'' اور دہ بٹاہ لیما استعقار اور رجوع الی اللہ تک پہنچا تا ہے۔ اور

مغفرت طلبی: زنگ دور کرنے تک کانچاتی ہے۔

(صدیث شریف کے بعد) میں کہتا ہوں: رہا سیاہ دھتہ: تو وہ ہیمیت کی تاریکیوں میں ہے ایک تاریکی کاظہور ہے۔ اور ملکیت کے انوار میں ہے ایک تور کا جیمینا ہے ۔۔۔۔ اور رہا مجھنا: تو وہ روشن ہے جونو رایمان سے نفس پر بہائی جاتی ہے ۔۔۔ اور رہازنگ: تو وہ ہیمیت کا غلبہ ہے، اور ملکیت کا بالکل جیسے جاتا ہے۔

لغات: العَلْبِيْب: كريبان، جَعْ قَلاَبِيْب. مَنْوْق مند: خاف من كذا كااسم مفعول بي في وه ذات جس من ورا جاتا ب، مرادالله تعالى بي، كونك ان كي عذاب كانديشب ..... و محع (ك) و تحاعة المشيئ في وسي اور حت بونا قلب فطرى طور پر پتم جب اس من ورايمان ملتا بي مي وه زم پرتا ب .... إذ دَوْجَ شادى كاتعلق قائم كرنا -

# دوسرامقام:حیا(شرم)

مقام توبیس جب پختگی آئی ہے تو دی مقام حیا کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں: جب مقام تو بھل ہوجاتا ہے۔ اور وہ نفس میں ایسی جی ہوئی کیفیت بن جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جلالت وعظمت کا تصور کیا جائے تو آ دی مضحل (پاش پاش) ہوکررہ جائے ،اوروہ ملکہ ایسا پائیدار ہوجائے کہ اس میں کوئی چیز تبدیلی نہ کر سکے تو وہ بی مقام حیا ہے۔ حیا کے نغوی معنی ہیں بنفس کا ایسی چیز ول سے بازر ہٹا جن کولوگ عموماً براجائے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں حیا بنفس میں جی ہوئی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ ہے نفس بارگاہ خداوندی میں ایسا پکھل جاتا ہے جس طرح نمک یانی میں پکھل جاتا ہے۔ اور آ دی ان خیالات کی تابعداری کرنے ہے۔ کہ جاتا ہے جو تربیت کی قلاف ور زیوں کی طرف ماکل ہوتے ہیں۔
فاکدہ: ایک حیا: عقل کے احوال میں سے ہے، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ وہ حیابا ہمعرفت سے ہے۔ میرے
استاذشخ محمودعبدالوہا ہے محمودقد س مرہ جو مصر کے شہرا سکندریہ کے تھے، اور جامعداز ہرکی طرف سے دارالعلوم دیو بند میں
مبعوث فرمائے گئے تھے اور میں ان کا خادم تھا۔ ان کا حال بیتھا کہ گرمیوں میں ان کے جسم میں گرمی دانے نکل آتے
متے۔ کپڑا پہناان کے لئے نہایت لکایف وہ ہوتا تھا۔ کمرے میں دات دن صرف یا جامہ پہنے دہتے تھے، مگر جب فرض
مناز کے لئے مسجد میں جاتے تو بنیان، پھر تو ب ( لباعر بی کرتا ) پھرعبا پہنے اور او پر سے شال اور ھے ، اور دلہا بن کر مجد
میں جاتے ، اور نہایت سکون سے نماز پڑھتے۔ اور جب والی آتے تو سارے کپڑے نہایت ناگواری کے ساتھ اتا ر
میں جاتے ، اور نہایت سکون سے نماز پڑھتے۔ اور جب والی آتے تو سارے کپڑے نہایت ناگواری کے ساتھ اتا ر
میں خاتے ۔ ایک دن میں نے عرض کیا: حضرت! آپ یہ سب کپڑے کیوں پہنچ ہیں، تو ب کافی ہے، فرمایا: سعید! اِنسی

اور یہاں جس حیا کا ذکر ہے وہ ہا ہوا خلاق ہے ہے، اور وہ فنس کا ایک ملکہ ہے، جس کوانسان کی سیرت سازی میں ہوا وہ ہے۔ ای وصف و خُلق کی وجہ ہے آ دمی بہت ہے گرے کا مول اور گری ہاتوں سے دک جاتا ہے۔ اورا چھے اور شریفاند کا مرنے لگتا ہے۔ چنانچ احادیث میں اس وصف پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی ووحدیثیں ذیل میں پڑھیں: (فائدہ تمام ہوا) کا اللہ میں ہے۔ اورا بھان جنت میں ہے۔ اور ایمان جنت میں ہے۔ اور اللہ میں اللہ میں ووز خ میں ہے' (معلو ہ مدے ہے مدی ہے۔ اور ایمان جنت میں ہے۔ اور ایمان جند میں ہے۔ اور ایمان جنت میں ہے۔ اور ایمان جند میں ہے۔ اور ایمان جند میں ہے۔ اور ایمان جند میں ہے۔ اور ایمان ہے۔ اور ای

تشری : شرم دحیا شجرایمان کی ایک ایم شاخ ہے مسیحین کی ایک دوسری صدیث میں المحیداء شعبة من الإبعان فروایا گیا ہے۔ اور پیش کی روایت میں ہے کہ: ''حیا اور ایمان دونوں بمیشہ ساتھ اور اکٹھ دہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک اٹھالیا جاتا ہے' لیعنی دونوں میں چولی دائمن کا ساتھ ہے، ایک وصف اٹھالیا جائے گا تو دوسرا بھی اٹھالیا جائے گا۔ رہی ہے بات کہ حیا کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل ذیل کی روایت میں ہے:

صدیت -- رسول الله مطالبة بینی بینی از الله تعالی سالسی حیا کرو، جیسا أن سے حیا کرئے کا حق ہے! "محابہ نے عرض کیا: الحمد لله! ہم الله سے حیا کرتے ہیں! آپ نے فرایا: وہ (جوتم حیا کرتے ہو) حیا ہیں ہے۔ بلکہ الله تعالی سے الس حیا کرنے جا کا حق ہے: ہیں ہے کہ آپ سرکی اور جن قوی کوسر نے جج کیا ہے بگبرداشت کریں (اس میں کان، آنکھ اور افکار کی حفاظت کا حکم آگیا) اور بیٹ کی اور اُن اعضا کی جن کو پیٹ نے سمینا ہے بگبرداشت کریں (اس میں شہوت بطن اور شہوت فرج سے نیچنے کا حکم آگیا) اور موت اور بوسیدہ ہونے کویا وکریں۔ اور جو تحض آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے تو وہ دنیا کی آرائش ہے دست بردار ہوجاتا ہے، اور آخرت کو دنیا پرتر جے ویتا ہے۔ پس جس نے بیسب کام کے بات یقینا اللہ سے حیا کی جیسا ان سے حیا کرتے کا حق ہے! "(ترزی ۱۹:۲ صفة القیامة)

وإذا تمَّ مقامُ التوبة، وصار ملكةً راسخةً في النفس، تُثْمِرُ اضمحلالاً عند إحضار جلال الله، لايفيرها مفير: سُميت حياءً.

والحياء في اللغة: انحجامُ النفس عما يَعِيبُه الناسُ في العادة، فنقله الشرعُ إلى ملكة راسخة في النفس، تنماع بها بين يدي الله كما ينماع الملح في الماء، ولاينقاد بسببها للخواطر المائلة إلى المخالفات.

قال صلى الله عليه وسلم: "الحياء من الإيمان" ثم فسر الحياء، فقال: " من استحيا من الله حق الحياء، فأليَحْفَظِ الرأسَ وماوعى، وليحفظ البطنَ وماحوى، وليذكر الموتَ والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء"

أقول: قد يقال في العرف للإنسان المنحجم عن بعض الأفعال لضعف في جبلته: أنه حَيى؛ وقد يقال للرجل صاحبِ المروء قِ، لا يرتكب ما يَفْشو لأجله القَالَةُ: إنه حَيى، وليسا من الحياء السمعدود من المقامات في شيئ؛ فعرَّف النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المراد بتعيينِ أفعالِ تنبعث منه، والسبب الذي يَجْلِبُه، ومُجَاوِرَه الذي يلزمه في العادة.

فقوله:" فليحفظ الرأس" إلخ بيان للأفعال المنبجسة من ملكة الحياءِ المرادِ، مما هو من

جنس ترك المخالفات، وقوله: "وليذكر الموت" بيان لسبب استقراره في النفس؛ وقوله: "من أراد الآخرة" بيان لمجاوره الذي هو الزهد؛ فإن الحياء لا يخلو عن الزهد.

ترجمہ: اور جب مقام تو بھل ہوتا ہے، اور وہ قس میں جماہوا ایسا ملکہ ہوجاتا ہے، جو پھل دیتا ہے اضحال (پش پاش ہونے) کا ،الند کے جلال کو پیش نظر لانے کی صورت (اور ) نہیں بدلتا اس ملکہ کو کو کی بدلتے والا ، تو وہ ملکہ: حیا کہلاتا ہے۔
اور حیافت میں :فضر کا بازر ہتا ہے ان چیز وں سے جن کو لوگ عادۃ معیوب بچھتے ہیں۔ پھر شریعت نے لفظ حی کو شقل کیا:
نفس میں جے ہوئے ملکہ کی طرف، جس کی وجہ سے فس پھل انہ اللہ تعالی کے سامنے، جس طرح نمک پانی میں پھسل جاتا نہا ورجس کی وجہ سے آدر جس کی وجہ سے اس انسان کو جوائی فطری کم وردی کی وجہ سے بعض کا موں سے بازر ہنے میں کہتا ہوں: کبھی عرف میں کہا جاتا ہے اس انسان کو جوائی بات کا ارتکاب نہیں کرتا جس کی وجہ سے چہ میں کہتا ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ اور بھی کہا جاتا ہے بامروت آدمی کو جوالی بات کا ارتکاب نہیں کرتا جس کی وجہ سے جہ میں گائی ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ ورائحالیہ وہ ووٹوں اس حیا سے جو مقامات ہیں شار ہے کہ یہ جس کی وجہ سے بہر نہیں تہیں گرتا ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ ورائحالیہ وہ ووٹوں اس حیا سے جو مقامات ہیں شار ہے کہ یہ جس کہتا ہوں کہ وہ تروی کو جو عادۃ خیال میں کہتا ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ ورائحالیہ خیال میں کرکے جو حیا سے ہرا ہی خین ہوتے ہیں (۱) اور اس سے کہ وہ عادۃ خیال کا ارتکاب میں کرایا: (۱) اور اس کے بیادی کو جو عادۃ خیال کے لئان م ہے۔

پس آپ کاارشاد: اپس چاہے کہ گلمداشت کرے سرکی الی آخرہ 'بیان ہے اُن افعال کا جومراد لی ہوئی حیا کے ملکہ
سے انجرنے والے ہیں ، ان افعال میں سے جو کہ وہ ظاف ورزیوں کو چھوڑنے کے قبیل سے ہیں بینی از قبیل منہیات
ہیں۔اور آپ کا ارشاد: ''اور چاہئے کہ یاد کرے موت کو' بیان ہے حیا کے نفس میں استقرار کا۔اور آپ کا ارشاد: ''جو
آخرت کا ارادہ کرتا ہے' بیان ہے حیا کے اس پڑ دی کا جو کہ وہ زہد ہے۔ پس دیشک حیا: زہد سے خالی ہیں ہوتی۔
افغات السّف نَ السّف نَ الحمال عَلَم المجسمُ (ض) میغا: بیک جاتا ہے۔ سے علی وزن خبش (ماشیہ

مخطوط کراچی).... القالة : فضول با تیں جن ہے لوگوں کے درمیان جھکڑا پیدا ہو.... جملہ تشمراور جملہ لا یعیر : دونوں ملکة کی صفتیں ہیں (عاشیہ خطوط کراچی)

### تيسرامقام:ورغ (پرهيز گاري)

جب صفت حیا آ دی میں جم جاتی ہے، تو پھرنورا بیان نازل ہوتا ہے۔ اوراس کے ساتھ قلب کی پیدائش حالت مخلوط ہوجاتی ہے۔ اوراس کے ساتھ قلب کی پیدائش حالت مخلوط ہوجاتی ہے۔ اوراس کو مشتبہ چیزوں سے روکتا ہے۔ بید (مشکوک امور سے بھی بچا) مقام' ورع'' ہے۔ ذیل کی روایات میں ای کا تذکرہ ہے:

حدیث \_\_\_(۱) رسول الله مظالفة يَدِين في الله على واضح بـ اورحرام ( محمى) واضح بـ اور دونول ك

• المَّوْرُبَيْنِيْرُلُ ﴾

درمیان ایسے مشتر امور ہیں جن کو بہت ہے لوگ تہیں جانے (امن المحلال هی اُم من المحوام؟ لین آیا وہ حلال ہیں یا حرام؟ ترزی ا ۱۲۵) پی جو شخص مشتر چیز ول ہے پہتا ہے: وہ اپنے دین اور اپنی آبروکو پاک کر لیتا ہے۔ اور جو شخص مشتر جیز ول ہے پہتا ہے: وہ اس کے ذریعہ پر حقیقت سمجھائی کہ سرکاری چراگاہ کی طرح: امور میں جاپڑتا ہے: وہ حرام میں بھی جاپڑتا ہے: ہم آپ نے مثال کے ذریعہ پر حقیقت سمجھائی کہ سرکاری چراگاہ کی طرح: ناجائز کاموں کے لئے بھی آٹر اور باڑ ہے۔ پس جو چروا باباڑ ہے دورا پنے جانور چراگاہ میں نہیں ناجائز کاموں کے لئے بھی آٹر اور باڑ ہے۔ پس جو چروا باباڑ سے دورا پنے جانور چراگاہ میں منہ مارلیں۔ سنوا بر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوئی ہے۔ سنوا اللہ کاممنوع ایر یاان کے حرام کئے ہوئے امور جیں۔ سنوا جس سنوا بر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوئی ہے۔ سنوا اللہ کاممنوع ایر یاان کے حرام کئے بوئے امور جیں۔ سنوا جسنوا وہ بی ایک بوئی ہے۔ جب وہ سنور جاتا ہے۔ سنوا اللہ کاممنوع ایر جاتی ہے تو ساراجہم جگڑ جاتا ہے۔ سنوا وہ بی در جب وہ بھر جاتی ہے تو ساراجہم جگڑ جاتا ہے۔ سنوا وہ بی در جب وہ بھر جاتی ہے تو ساراجہم سنور جاتا ہے۔ اور جب وہ بھر جاتی ہے تو ساراجہم بھر جاتا ہے۔ سنوا وہ بی دل ہے ' (منتی علیہ بھی قو صدید ۲۲ سے 18

حدیث ۔۔۔(۴)رسول اللہ منالانیکی اللہ عنالانیکی اللہ منالانیکی کے فرمایا:'' وہ چیز جھوڑ دیے جو تھے شک میں ڈالے، اور وہ چیز افتایا رکر جو بے کھٹک ہو۔ بس میشک سے طماعیت ہے، اور جموٹ کھٹک ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۵۳)

صدیث — (۳)رسول الله مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الل

فا کدہ: حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے احادیث کی جواو پرشرح کی ہوہ و خواص امت (جمبتدین) کے تعلق سے ہے۔ عوام کے تعلق سے اُن روایات کا مقصد: لوگوں کا بیمزاج اور ذبئ بنانا ہے کہ وہ حلّت وجواز کی خوب تحقیق کر کے بی علیٰ قدم اٹھا کیں۔ بی پر بیز گاری کا تقاضا ہے۔ اس سے دین اور آ پر وحفوظ رہتے ہیں۔ مثلاً معاملات کی نی خصور تیں وجود میں آتی رہتی ہیں، جن کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ پچھلوگوں کا مزاج بیہوتا ہے کہ جب خل عدم جواز کا فتو کی نہ آئے ، ان کا موں کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب حرمت کا فتو کی آئے گاتو تھوڑ دیں گے۔ یہ وہنیت دین کو ضرر پہنچانے والی ہے۔ اور اس سے آ ہرو بھی پامال ہو گئی ہے۔ یا مثلاً ایک چیز کے بارے میں جواز کا فتو کی ہوا دی ہوں کے بارے میں جواز کا میں ہو ان کے اور اس کے بارے میں احتماط اس میں ہے کہ ان سے احتراز کیا جائے۔ ای کو میرکاری چراگاہ کی مثال سے تمجمایا ہے اور دل کو سنوار نے کا تھم دیا ہے۔ باقی دوحدی توں میں بھی ای حقیقت کا بیان ہو سے سرکاری چراگاہ کی مثال سے تمجمایا ہے اور دل کو سنوار نے کا تھم دیا ہے۔ باقی دوحدیثوں میں بھی ای حقیقت کا بیان ہو سیاسی کی مثال سے تمجمایا ہے اور دل کو سنوار نے کا تھم دیا ہے۔ باقی دوحدیثوں میں بھی ای حقیقت کا بیان ہو سیاسی کے دائی دوحدیثوں میں بھی ای کو حقیقت کا بیان ہو سیاسی کی مثال سے تمجمایا ہے اور دل کو سنوار نے کا تھم دیا ہے۔ باقی دوحدیثوں میں بھی ای حقیقت کا بیان ہو سیاسی کی دیا ہے۔ باقی دوحدیثوں میں بھی ای حقیقت کا بیان ہو سیاسی کی دیا ہے۔ باقی دوحدیثوں میں بھی ای حقیقت کا بیان ہو سیاسی کو میں بھی کی دیا ہے۔ باقی دوحدیثوں میں بھی کو کی مثال ہے۔ باقی دور کی مثل ہے۔ بی می اس می کھی اس می کو کور کی مثال ہے تھوں میں بھی اس میں میں میں کو کور کی مثل ہے۔ بی می اس میں میں کو کی مثل ہے۔ بی میں میں کو کور کی مثال ہے تھوں میں میں میں میں میں کو کی میں میں میں کو کی میں کی کور کی مثل ہے۔ بی کی میں کور کی مثال ہے۔ بی میں کی کور کی مثال ہے تھوں میں کی کور کی میں کی اس میں کی کی کی کور کی میں کور کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کر کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی ک

#### كه كهنك والى بات كاره كش ربنا جائد اور بدغدغه بات القليار كرني حاسة

فإذا تمكن الحياء من الإنسان، نزل نورُ الإيمان أيضًا، وخالطه جبلة القلب، ثم انحدر إلى النفس، فصدُها عن الشبهات وهذا هو الورع.

قال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بَيِّنَ، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، قمن اتقى الشبهات استبرأ لعِرْضِه ودينه، ومن وقع فى المشتبهات وقع فى المحرام" قال: " دَع ما يُريبك إلى مالايريبك، فإن الصدق طُمأُنينة، وإن الكذب رِيْبة" وقال: "لا يبلغ العبدُ أن يكون من المتقين، حتى يدع مالا بأس به، حذرًا لما به بأس"

أقول: قد يتعارض في المسألة وجهان: وجه إباحة، ووجه تحريم: إما في أصل مأخذ المسألة من الشريعة، الشريعة، كحديثين متعارضين، وقياسين متخالفين؛ وإما في تطبيق صورة الحادثة بما تقرر في الشريعة، من حكمي الإباحة والتحريم، فلايصفو ما بين العبد وبين الله إلا بتركه، والأخدِ بمالااشتباه فيه.

ترجمہ: کھر جب حیاانسان پرقابو پالیتی ہے تو پھر نورایمان نازل ہوتا ہے،اوراس کے ماتھ قلب کی فطری حالت گناوط ہوتی ہے، گھر جب حیاانسان پرقابو پالیتی ہے تو پھر کو مشتبہ امور ہے رو کتا ہے،اور یہی وہ ورع ہے ۔۔۔ ( تین حدیثوں کے بعد ) میں کہتا ہوں: کبھی مسئلہ میں دو وجبیں متعارض ہوتی ہیں: اباحت کی وجہ اور حرمت کی وجہ: یا تو شریعت ہے مسئلہ لینے کی جگہ کی اصل میں: جیسے دومتعارض حدیثیں اور دومتخالف قیاس اور یا واقعہ کی صورت کی تطبیق میں ان اصول پر جوشر بعت میں طے شدہ ہیں: اباحت وتح یم کے دو تھکموں ہے۔ بہی تبییں ہے غبار ہوتا وہ تعلق جو بندے اور التہ کے درمیان ہے۔ مگراس (مشتبہ امر ) کوچھوڑ نے سے اوراس چیز کو لینے سے جس میں کوئی اشتبا وہیں۔

# چوتھامقام:لالعنی چیزوں سے کنارہ شی

ورع کے تحقق کے بعد نورائیان مجر تازل ہوتا ہے۔ اوراس کے ساتھ دل کی قطری حالت مل جاتی ہے تو زائداز حاجت چیز دل جس مشغولیت کی قیاحت منکشف ہوتی ہے۔ کوئکہ بے قائدہ چیزیں اور دنیا کے ضرورت سے زیاوہ جس یلے اس آخرت کی تیاری میں خلل انداز ہوتے ہیں جومؤمن کا مطمح نظر ہے۔ پھروہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے۔ اورنفس کو اللہ میں خلل انداز ہوتے ہیں جومؤمن کا مطمح نظر ہے۔ پھروہ نورنفس کی طرف ڈھلکتا ہے۔ اورنفس کو اللہ میں دوک دیتا ہے۔ درج ذیل حدیث میں اس کا بیان ہے۔



اختياركرك " (مشكوة صديث ٢٨٣٩)

تشری : اسوی اللہ کے ساتھ ہر مشغولیت نفس کے آئید ہیں ایک سیاہ دھتہ ہے۔ البتہ جن چیزوں کے بغیر جارہ ہی نہیں ، اگران کو آخرت کی خاطرا ختیار کیا جائے تو مخجائش ہے۔ اور جو چیزیں ان کے سواہیں: ان سے قلب مؤمن میں جوالقہ کا ناصح ہے بعنی ایمان کا نور: بازر ہے کا تھم دیتا ہے۔

فإذا تحقق الورع نزل نور الإيمان أيضًا، وخالطه جبلة القلب، فانكشف قبح الاشتغال بما يزيد على الحاجة، لأنه يصدُّه عما هو بسبيله، فاتحدر إلى النفس، فكفَّها عن طلبه.

قال صلى الله عليه وسلم: " من حُسن إسلام المرء تركُّه مالا يَعْنِيهِ"

أقول: كلُّ شغلٍ بما سوى الله نكتة سوداء في مرآة النفس، إلا أن مالابد له منه في حياته، إذا كان بنية البلاغ: معفو عنه؛ وأما سوى ذلك فواعظُ الله في قلب المؤمن يأمر بالكف عنه.

# يبلا فائده: زُمد كياب وركيانبين؟

اس کی تفصیل میہ کے جب زام پر حاجت سے ذائد چیز ول میں مشغولیت کی قباحت منکشف ہوتی ہے تو وہ فضولیات کواپیانا پہند کرتا ہے جیساطبعی طور پر ضرر رسال چیز ول کونا پہند کرتا ہے۔ پھر یہ کرا ہیت:

العلد قلب كالك مال ب، حسكابيان يملية چكاسها

( الله) بهی اس کواس خیال میں تعمق تک پہنچادتی ہے۔ پس اس کا اعتقاد میہ جوجاتا ہے کہ اس کی ان زا کداز حاجت چیز وں پر بھی پکڑ ہوگی ،حالاتک میقلط خیال ہے، کیونکہ شریعت کا نزول فطرت بشری کے متور پر ہوا ہے بعنی شریعت نے احکام میں انسان کے فطری احوال کا کھا ظر کھا ہے۔ اور انسان فطری طور پر متاع دنیا کو لیند کرتا ہے۔ اور بیش از بیش کا طالب ہوتا ہے، پھر اس پر پکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ ۔۔ اور زم ( و نیا ہے نفر ہے ) تو بشری فطرت ہا کہ طرح کا انسلاخ ( الگ ہونا ) ہے۔ اور بیات کھم خصوص افراد کے لئے تو ہو سکتا ہے جو مقام زم کی تھیل کرتا جا جیس وہ کوئی عموی شری تھم نہیں ہو سکتا۔

(ب)اور بھی وہ کراہیت: مال ضائع کرنے تک،اوراس کوسمندروں اور پہاڑوں میں بھینک دیے تک پہنچاتی ہے۔ اور بیمی ایک ایسا غلبہ (جوش) ہے جس کی شریعت نے پذیرائی نہیں کی ،اورنداس کوز مدیے احکام کے ظہور کے لئے اسٹیج بنایا ہے بینی وہ زید کا پیکرمحسوس نہیں ہیں۔ بلکہ شریعت نے زید کے احکام کے ظہور کے لئے دو چیزوں کو اسٹیج بنایا ہے:

ا بیک: حاجت سے زائد وہ چیزیں جوا بتک حاصل نہیں ہوئیں: شریعت کا تھم یہ ہے کہ ان کے لئے پاپڑنہ بہلے۔ بلکہ اس چیز پر بھروسہ کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعد وفر مایا ہے کہ وواس کو دنیا میں بقدر کفاف روزی عنایت فر مائیں سے اور آخرت میں تنگی پر ثواب عنایت قر مائیں تے۔

دوسری: دہ چیز جو ہاتھ سے نکل گی اس پر کف افسوس نہ سلے مندنس کواس کے چیجے ڈالے، بلک اس ثواب کا یقین رکھے جس کا اللہ تعالیٰ نے صابرین اور ننگ دستوں سے دعرہ فر مایا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب نے بیمضمون اس کئے ذکر کیا ہے کہ ابھی نفس کے مقام حیاجی ہیں ہے ہات بیان کی گئی ہے کہ حیااور زہد شاہ صاحب نے بیمضمون اس فاکدے کے ذراعیہ تنبید کی ہے کہ رہانیت والا زہد شری زہد شری زہد سی اس فاکدے کے ذراعیہ تنبید کی ہے کہ رہانیت والا زہد شری زہد شری رہوئی تا کہ ترک لا لیمنی کے قناعت کے قبیل کی چیز ہے۔ نیبر زہد : مقام ترک لا لیمنی کا ثمرہ ہے ، اس لئے بھی ہے تنبید ضروری ہوئی تا کہ ترک لا لیمنی کے ذائد ہے رہانیت سے ل نہ جا کیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: "الزُهَادَةُ في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعةِ المال، ولك الله عليه وسلم: "الزُهَادَةُ في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعةِ المال، ولكنُ الزهادةُ في الدنيا: أن لاتكون بما في يدك أوثقَ منك بما في يَدَي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة، إذا أنت أصِبْتَ بها: أرغبَ منك فيها لو أنها أبقيت لك"

أقول: قد يحصل للزاهد في الدنيا غلبة تحمله على عقائد وأفعال ماهي محمودة في الشرع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من محال الزهد ماهو محمود في الشرع، مماليس بمحمود؛ فالرجل إذا انكشف عليه قبح الاشتغال بالزائد على الحاجة، فكرهه كمايكره الأشياء الضارّة بالطبع:

[الم] ربما يؤدّيه ذلك إلى التعمق فيه، فيعتقد مؤاخذةَ الله عليه في صُرَاح الشريعة؛ وهذه

عقيدة باطلة، لأن الشرع نازل على دستور الطبائع البشرية، والزهدُ نوعُ انسلاخ عن الطبيعة البشرية، وإنما ذلك أمرُ الله في خاصة نفسه، تكميلا لمقامه وليس بتكليف شرعي.

[ب] وربسا يؤدّيه إلى إضاعة المال، والرمي به في البحار والجبال؛ وهذه غلبةٌ لم يُصَحِّحها الشرعُ، ولم يعتبرها مَنَصَّةٌ لظهور أحكام الزهد.

بل الذي اعتبره الشرع منصَّةُ شيئان:

أحدهما : الزائد الدي لم يحصل بعدُ، فلايتكلف في طلبه، اعتمادًا على ماوعده الله من البلاغ في الدنيا، والثواب في الآخرة.

وثانيهما: الشيئ الذي فات من يلده، فلايتبعه نفسه، ولايتأسف عليه، إيماناً بماوعد الله للصابرين والفقراء.

سر چمد: (حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: کمی دنیا میں ہے رغب فحض کے لئے ایس غلبہ حاصل ہوتا ہے، جواس کو ایسے عقائد واعمال پر ابھارتا ہے جوشر بیت میں پہند یدہ نہیں جیں۔ پس نبی سی سی سے وہ جاہیں ہیں ہے عقائد واعمال پر ابھارتا ہے جوشر بیت میں پہند یدہ نہیں جیں۔ پس جب آدئی پر کھتی ہے بیان فرمائی جوشر میں جوشر ہیں۔ ان سے (جداکر کے )جو پہند یدہ نہیں ہیں ۔ پس جب آدئی پر کھتی ہے حاصرت سے ذائد میں مشغول ہونے کی برائی تو وہ اس کو ناپیند کرتا ہے، جس طرح وہ فطری طور پر ضرر رساں چیز وں کو ناپیند کرتا ہے: ۔ سے دائد میں مشغول ہونے کی برائی تو وہ اس کو ناپیند کرتا ہے، جس طرح وہ فطری طور پر ضرر رساں چیز وں کو ناپیند کرتا ہے: ۔ سے دائد کی کو کا خالص شریعت میں، درانحالیہ ہے باطل عقیدہ ہے، اس لئے کہشر بیت بشری طبائع کے تا نون پر اتر نے والی اللہ کی کو کا خالص شریعت ہے ایک طرف کے اور سیالہ کہ کہشری طرف کے مقام زہدی سی سے کے کہشری ہوئی ہے ہوں اور بہاڑ وں میں ہیں کے کہشر ہوئی ہے۔ اور سیالہ کو سی خور ہوئی کہ کر اللہ تعالی ہے۔ اور سیالہ کو سیالہ کو میں اللہ تعالی ہے دوروچزیں ہیں: ۔ ان میں سے ایک دورا کو جوزی ہوئی ہیں اس کی طلب میں مشقت نہ اٹھائے، اس چیز پر بھروس کرتے ہوئے وہ کا اللہ تعالی نے اس سے حاصر کی اللہ تعالی ہے دوروچزیں ہیں: ۔ ان میں سے ایک دورا کی میں سے دورا کی میں ہوئی، ہیں اس کی طلب میں مشقت نہ اٹھائے، اس چیز پر بھروس کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالی نے دورا کی ہیں اپ کی طلب میں مشقت نہ اٹھائے، اس چیز پر بھروس کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالی نے دورا کی ہوں کے وعدہ کیا ہے۔ بھر کھر کیا ہے۔ بھر کھر کیا ہے۔ بھر کھر کا ان سیالہ کو اس کے بیچھے ٹیڈ الے۔ اوراس پر افسوس نہ کرتے، اس ثواب پر بیقین رکھے ہوئے جس کا اللہ تعالی نے دورہ کیا ہے۔ سیالہ کو اس کے بیچھے ٹیڈ الے۔ اوراس پر افسوس نہ کرتے، اس ثواب پر بیقین رکھے ہوئے جس کا اللہ تعالی کے دورہ کیا ہے۔ اس میں اس کی طلب بی اور اس کے بیچھے ٹیڈ الے۔ اوراس پر افسوس نہ کرتے، اس ثواب پر بیقین رکھے ہوئے جس کا اللہ تعالی کے دورہ کیا ہے۔ سیالہ کو اس کے بیچھے ٹیڈ الے۔ اوراس پر افسوس نہ کرتے ہوئے کی کا اللہ تعالی کے دورہ کیا ہوئے۔









## دوسرافا ئده:مُجامِده كيضرورت

بیات جان لینی جائے کہ خواہشات کی ہیروی کا جذبہ فس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ اس میں باتی رہتا ہے۔ مگر بیکہ اس پرنورایمان غالب آ جائے۔ حضرت بوسف علیہ السلام فرماتے ہیں: ''اور میں اپنے ففس کی براء تنہیں کرتا۔ نفس تو یقینا برائی پر بہت اُ کسانے والا ہے۔ گر جب میرے پروردگارم بربانی فرما کمیں'' (بیسف آ یت ۵۲) لیمنی خدا ک رحمت واعانت ہی نفس کو برائی ہے روگ سکتی ہے۔

جب صورت حال یہ ہے تو ضروری ہے کہ مؤمن رحمت خداوندی میں حصد داری کے لئے ، اور اپنش کونورانی بنانے کے لئے برابر مجاہدہ کرتارہے۔ جب بھی تنس میں کسی گناہ کا ہوکا اضے تو اللہ تعالی کی بناہ طلب کرے ، اللہ کی جلالت وعظمت کو یاد کرے ، اور اس تو ایند کی جلالت وعظمت کو یاد کرے ، اور اس تو ایند کی جا اللہ تعالی نے اطلات کرے والوں کے لئے تیار کیا ہے ، اور اس عذاب کو یاد کرے جو اللہ تعالی نے تیار کیا ہے ، اور اس عذاب کو یاد کرے جو اللہ تعالی نے تیار کیا ہے ۔ جب ایسا کرے گا تو عقل وقلب سے ایک ربانی خیال چکے گا جو باطل خیال کا مرکب و دے گا۔ اور جو براخیال آیا تھا وہ ایسا کا فور ہوجائے گا جیسے وہ کوئی چیزی تی تیں تھا ۔ البت عارف بالنہ باطل خیال کا مرکب و دی تو بی تو بی تو بی تا این وز مین کا تفاوت ہے۔ اللہ عارف بالنہ و خداشناس ولی ) اور شے تو برکر نے والے میں بڑا فرق ہے بینی دونوں کے مراحب میں آسان وز مین کا تفاوت ہے۔

#### تبسرافا كده: خيالات ميں مزاحمت

نی مینان آیکی از برات بھی بیان فرمائی ہے کہ اجتھا ور کہ سے خیالات میں مزاحمت رہتی ہے: پھراگرنش: اُس عقل سے جونورا بیمان سے منور ہوچکی ہے: آ داب وسلیقہ سکھ چکا ہے تو اچھا خیال کر سے خیال پرعالب آ جاتا ہے، اورائس احکام شرع کی تابعداری کرتا ہے۔ اوراگرنش: نافر مان اور سرکش ہے تو وہ برتن خیال سے بعناوت کرتا ہے، اوراس کی ایک نہیں سنتا۔ نبی مینان آئی ہے۔ آپ نے لو ہے کی دو زر بول کی مثال دی، منتا۔ نبی مینان آئی ہے۔ آپ نے لو ہے کی دو زر بول کی مثال دی، جن میں سے ایک کشادہ ہے، اور دوسری تک فرمایا:

" بخیل اور خیرات کرنے والے کا حال اُن دو مخصول جیسا ہے، جنھول نے لوہے کی دو نِر ہیں پہن رکھی ہوں ، اور دونوں کے ہاتھ ان کی بہتا توں اور ہنسلوں ہے جکڑے ہوئے ہوں۔ لیس کی جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نِرہ کشادہ ہوجاتی ہے۔ اور بخیل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نِرہ سکو جاتی ہے، اور اس کی مرکزی اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے " ( بخاری مدیث 20 )

تشریخ: جس کانفس فطری اوراکسانی طور پرمطمئن ہوتا ہے: خیالِ حق اس کا مالک ہوجا تا ہے۔اوروہ طاہر ہوتے ہی نفس کو مغلوب کردیتا ہے۔اورجس کانفس نافر مان اور سرکش ہوتا ہے: اس پر خیالِ حق اثر انداز ہیں ہوتا۔ بلکہ وہ خیال ہی چل دیتا ہے۔



# چوتھافا كدہ: نورايمان عظل كامنور جونااورس پراس كافيضان

قرآن عظیم میں نورا بمان ہے عقل کے روش ہونے کا اور نفس پرنور عقل کے فیضان کا بیان آیا ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی تمین آینتیں ذکر کی جاتی ہیں:

پہلی آیت: سورۃ الاعراف آیت ۱۰۱ میں ارشاد پاک ہے: '' جولوگ اللہ ہے ڈرتے ہیں: جب ان کوشیطان کی مطرف ہے کوئی خیال آتا ہے تو و و یقینیا (اللہ تعالیٰ کو) یا دکرتے ہیں، پس یکا یک ان کی آئیمیں کھل جاتی ہیں' محصیت کا تقاضا تفسیر: شیطان انسان کے باطن میں ،خواہش نفس کے روزن سے جمائکا ہے۔ ادر انسان میں محصیت کا تقاضا پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان اگراہے ترب کے جلال کو یا دکرتا ہے، اور وہ اللہ کے سامتے ہم جاتا ہے، تواس سے عقل میں ایک روثن پیدا ہوتی ہے، وہی '' آئیمیں کھل جاتا'' ہے۔ پھر وہ نور قلب وقس کی طرف ڈھلکتا ہے، اور وہ گناہ کے نقاضے کو ہٹا دیتا ہے، اور وہ گناہ کے نقاضے کو ہٹا دیتا ہے، اور شیطان کو دھنکار دیتا ہے۔

ووسری آیت: سورۃ البقرہ آیات ۱۵۵-۱۵۵ میں ارشاد پاک ہے: ''اور اُن صابرین کوخوش خبری سناہیے جن پرکوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں:'' ہم اللہ کے لئے ہیں۔اورہم اسی کی طرف لوٹے والے ہیں۔ان پران کے پروروگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہر پانی ہے۔اوروہی کوگراہ یاب ہیں''

تفییر: صابرین کے اس تول میں کہ: '' ہم اللہ کے لئے ہیں' خیالِ مِن کے زول کی طرف اشارہ ہے بینی ان کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے تعمومی دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتی ہے۔ اور اللہ پاک کا ارشاو کہ'' ان پران کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہر بانی ہے' اس میں ایسی برکتوں کی طرف اشارہ ہے جومبر کا بچل ہے۔ اور دو نفس کی نور انبیت اور فرشتوں کی دنیا کے ساتھ مشابہت ہے۔

تیسری آیت: سورة التفاین آیت ایس الله تعالی کاارشاد ہے: '' کوئی مصیبت الله کے تھم کے بغیر نیس آتی۔اور جوخص الله برایمان رکھتاہے:الله تعالی اس کے دل کوراہ دکھاتے ہیں''

واعلم أن النفسَ مجبولة على اتباع الشهوات، لاتزالَ على ذلك إلا أن يَنْهَرَها نورُ الإيمان، وهو قولُ يوسفَ عليه السلام: ﴿ وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِى، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسَّوْءِ، إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّى ﴾

فلايزال المؤمن طول عمره في مجاهدة نفسه باستنزال نور الله، فكلما هاجت داعيةً نفسانية لَجَا إلى الله، وتذكر جلال الله وعَظْمَتَه، وما أعد للمطيعين من الثواب، وللعصاة من العداب، فانقدح من قلبه وعقله خاطر حق يدمغ خاطِر الباطل، فيصير كأن لم يكن شيئًا مذكوراً، إلا أن الفرق بين العارف والمستأنف غير قليل.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المدافعة بين الخاطرين، وغلبة خاطر الحق على خاطر الباطل، وانقياد النفس للحق، إذا كانت مطمئنة متأذّبة بآداب العقل المعتور بنور الإيمان؛ وبغيها عليه وإبالها منه إذا كانت عَصِيَّة أَبِيَّة: بما ضرب في مسألة البخل والجود، من مَثَل جُنَّيَنِ من حديد: إحداهما سابغة، والأخرى ضَيَّقة: قال صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ البخيل والمتصدّق كمثل رجلين، عليهما جُنتَان من حديد، وقد اضطرَّت أيديهما إلى تُبيهما وتراقيهما، فجعل المتصدق: كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، وجعل البخيل: كلماهم بصدقة قلصّت، وأخذت كلُّ حلقة بمكانها " أقول: الرجل الذي اطمأنت نفسه جبلة أو كسباً، فخاطر الحق يملك نفسه، ويَقْهرها أولَ ما يبدو؛ والرجل الذي عصت نفسه وأبت، فخاطر الحق يملك نفسه، ويَقْهرها أولَ

وقد بين الله تعالى في القرآن العظيم تنوُّرَ العقلِ بنور الإيمان، وفيضان نوره على النفس، حيث قال: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا، فَإِذَا هُمْ مُبْصَرُوْنَ﴾

أقول: الشيطان يُشرف على باطن الإنسان من قِبَلِ كُوَّةِ شَهُوةِ النفس، فَيُدخل عليه داعية المعصية، فإن تذكر جلال ربه، وخشع له، تولّد منه نور في العقل، وهو الإبصار؛ ثم ينحدر إلى القلب والنفس، فيدفع الداعية، وبطردُ الشيطان.

قَالَ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَبَشَرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصُيْبَةٌ قَالُوْا: إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُوْكَ؛ أُوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً، وَأُوْلِيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْدَ ﴾

أقول: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ ﴾ إشارة إلى نزول خاطر الحق، وقوله: ﴿ صَلَوَاتٌ مِّنْ رُبُّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ إشارة إلى بركات يُتمرها الصبر: من نورانية النفس، وتَشَبُّهها بالملكوت.

وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصَيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ الآية.

أقول: قوله: ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ إشارة إلى معرفة القدر، وقوله: ﴿ وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللَّهِ ﴾ إشارة إلى نزول الخاطر من العقل إلى القلب والنفس.

ترجمه اورجان لیس کفس اتباع موی پر بیدا کیا گیا ہے۔وہ برابرای (حالت) پر دہتا ہے۔ مگر بدکداس پرتورایمان

عالب آجائے۔ اور وہ بیسف علیہ السلام کا قول ہے۔ ۔۔۔ پس موسمن زندگی بھراپیے نفس سے کھڑ لیتا رہتا ہے اللہ کے نورکو
اتار نے میں۔ پس جب بھی کوئی نفسائی تقاضا جو سارتا ہے وہ اللہ کی طرف پناہ لیتا ہے۔ اور وہ اللہ کی جلالت وعظمت کو یاد کرتا ہے۔ اور اس ثواب کو یاد کرتا ہے جواللہ نے والد نے تا فرمانوں کی بیتے تیار کیا ہے۔ اور اس عذاب کو یاد کرتا ہے جواللہ نے نام اور اس کی بیتے تیار کیا ہے۔ بیس اس کے دل اور اس کی عقل سے دبائی خیال چکتا ہے، جو باطل کا سرکی کرتا ہے۔ بیس وہ برائی کا اور نی سیار ہوجاتا ہے کہ کو یادہ کوئی قابل ذکر چر بی میس تھا۔ گرعاد ف اور انر نوتو ہر نے والے میں معمولی فرق نہیں ہے۔ خیال ایسا ہوجاتا ہے کہ کو یادہ کوئی قابل ذکر چر بی میس تھا۔ گرعاد ف اور انر نوتو کر نے والے میں معمولی فرق نہیں ہے۔ اور نوس کی تا بعد داری کرنا: جبکہ نفس مطمد سنورا ہوا ہواس عقل کے آ داب ہے جو نور ایمان سے منور ہونے والی ہے۔ اور نفس کا خوار کرنا خیال حق کی بات مانے ہے، جبکہ نفس نافر مان سرکش ہو: اس مثال کے ذریعہ جو آپ نے بیان کی ہے بخل اور سخاوت کے مسئلہ ہیں تعنی لو ہے کی دوز رہوں کی مثال: ان بیس سے ایک کشادہ اور دوسری عگ ہے۔ فرمایا: اس بیس سے ایک کشادہ اور دوسری عگ ہے۔ فرمایا: اس بیس سے ایک کشادہ اور انکار کرتا ہے۔ وردو واتا ہے۔ اور وہ آدی جس کانفس نافر مانی کرتا ہے، اور انکار کرتا ہے۔ وہو خیال حق اس بیار انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ خیال دور ہوجاتا ہے۔

اوراللہ تعالی نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے :عقل کا نورا بیان سے روش ہوتا ،اورنورا بیان کا فیضان نفس پر ہا ہی طور کہ فرمایا: (اس کے بعد ترجمہ واضح ہے)

# نفس کےاحوال

#### غيبت ومحق

پہلا خال ۔۔۔ غیبت (محد منہ) ۔۔۔ اور وہ بیہ کنٹس آئی خواہشات ہے۔ بخبر ہوجائے ،جیسا کہ شہور تابعی حضرت عامر بن عبداللہ بین الزبیراسدی کا حال تفا۔ انھوں نے کہا کہ جھے بچھے پرواؤہیں کہ میں نے کس عورت کود یکھایا کسی دھزرت عامر بن عبداللہ بین الزبیراسدی کا حال تفا۔ انھوں نے کہا کہ جھے بچھے پکھے پرواؤہیں کہ میں نے کسی ہے ہے۔ آپ نے دیوارکو ۔۔۔ اور امام عامر تعمی رحمہ اللہ ہے کہا کہ جم نے آپ کی نیلی آٹھوں والی باندی بازار میں دیمی ۔ آپ نے فرمایا: کیااس کی آٹھوں نے اس کی آٹھوں کو کی ہیں۔

دوسراحال \_\_\_ مَنْحق (مثاناء كم كرنا) \_\_\_ اوراس كےدودر ہے ہيں:ادنی اوراعلی:

ا دنی درجہ ۔۔۔۔یہ کی نفس مقل کی طرف مائل ہو،اور عقل نورالی سے لبریز ہو،جس کی وجہ سے کھانے پینے سے اتن مدت تک بے خبرر ہے،جس میں عادۃ بے خبر نہیں رہاجا تا۔

اوراعلی وائم درجه \_\_\_\_ بیدے کیورالی نفس پراترے،اوروہ کھانے پینے کا قائم مقام بن جائے۔حدیث تریف \_\_\_\_

میں ہے کہ رسول اللہ مظالم اللہ علیہ اللہ مطال (کی روز کا مسلسل روز و) رکھتے تھے۔ بعض سخابہ نے بھی آپ کی چیروی کی۔ آپ نے ان کومنع کیا۔ انھوں نے عرض کیا کہ إنك تُسو اصل آپ توصوم وصال رکھتے ہیں! آپ نے فرمایا: إنسی لست منسلہ کھے ہیں! آپ نے فرمایا: إنسی لست منسلہ کھم، إنبی أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي دِبِي وَيَسْقِينِي : مِن آپ لوگوں کی طرح نہیں، میں اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرا رب جھے کھلاتا باتا ہے (بَحَارَی حدیث ۲۹۹۵)

ومن أحوال النفس: الغَيْبَة: وهي: أن تغيب عن شهواتها، كما قال عامر بن عبد الله: ما أبالي امرأةً رأيتُ أم حائطًا وقيل للأوزاعي: رأينا جاريتك الزرقاء في السوق، فقال: أفزَرْقَاءُ هي؟ ومن أحوالها: المَحْق: وهنو أن تنغيب من الأكل والشرب مدةً، لاتغيب فيها عادةً، لِمَيْلِ نفسه إلى جانب العقل، وامتلاء العقل بنور الله تعالى.

وأجلُّ من هذا وأتم: أن يسترل نورُ الله إلى النفس، فيقوم مقام الأكل والشرب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إني لستُ كهيئتكم! إني أبيت عند ربي، يُطْعِمُنِيْ ويَسْقِيْني"

ترجمہ: واضح ہے۔اورحدیث شریف میں ابیت عند دبی کی روایت میں یا ڈنیس پڑتا سیح الفاظ وہ ہیں جوشرح میں لکھے گئے ہیں۔واللّداعلم۔

☆

 $^{2}$ 

### قلب كى طرف مقامات كى نسبت كى وجه

قلب بعقل دفس کے درمیان کی چیز ہے۔ بینی اس کا دونوں سے لگا ہے۔ اس لئے بھی چیٹم پوٹی برتی جاتی ہے۔ اور بھی مقامات کو یاان میں سے اکثر کوقلب کی طرف نوس کی جیز ہے۔ ایک عقل دفس کی طرف ان کے مقامات کی نسبت نصوص میں شاذو مقامات کو بات کی نسبت نصوص میں شاذو مادر ہی کی جاتی ہے ) آیات داحادیث کشیرہ ای (چیٹم پوٹی دالے) انداز پر دارد ہوئی ہیں۔ ابندا آپ اس کانتہ سے عافل ندر ہیں۔

#### اخلاق حسنه وسيئه

اخلاق دعادات الجيه بحى بوت بين اوربر يم الطائف (عقل وقلب وقل أكرش اكسته بول توان سا يتهاخلاق ظهور پذير بوت بين اورا كرغيرم بذب بول تو بر ساخلاق وجود من آت بين اوررسول الله ميلائيكي كي بعثت كمقاصد مين تزكيه بحى شامل تقاء بلك آب في مقاصد مين ساخل توان بين المؤلف المين المؤلف المؤلف

ان کی ترغیب دی۔ اور برے اطلاق کی قباحتیں بیان کر کے ان سے بیخے کی تاکید کی۔ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے ابتک لطا نفب ملاشہ کے جومقامات بیان کئے جی وہ ان کی عمرہ صلاحتیوں کے شرات ہیں۔ آپ نے ان کی اضداد بیان نہیں کیں۔ کیونکہ اول تو وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ ثانیا: تعوف الأشهاء باضدادها کی روسے وہ خود ہی مفہوم ہوجاتی ہیں۔

اور چونکہ شاہ صاحب قدس سرہ نے تمام اخلاقِ حسنہ اور سیرے کواخلاق اربعہ اور ان کی اضداد کی طرف لوٹایا ہے۔
یعنی طہارت وحدث، اخبات وانتکبار، ساحت و شختی وغیرہ اورعدالت و بوروغیرہ کوتمام اخلاق کا مرجع قرار دیا ہے۔ اس
لئے دیکر اخلاق حسنہ وسینہ کا تفصیلی تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ لطائف کے انوار سے جب اخلاق سینہ کو دفع کیا جاتا ہے تو
اخلاق حسنہ وجود میں آتے ہیں ، ان میں سے چند کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں :

جب نورایمان :شہوت پرست نفس اور در تدہ خو دل کے عتلف النوع تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو ہر مدا فعت کا ایک نام رکھا جاتا ہے۔ رسول الله مِلانتِهَ اِن کے نام اور اوصاف اہتمام سے بیان فرما ہے ہیں۔ جو رہے ہیں:

ا - مصیبت پرصبر --- اس کی ضد بے صبری ہے۔ جب آ دمی پرکوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، اور وہ گھبرا جاتا ہے تو خوب روتا اور واویلا مجاتا ہے تو خوب روتا اور واویلا مجاتا ہے۔ جب نور ایمان بے صبری کے ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے، اور آ دمی ہاہمت بن جاتا ہے تو اس خوبی کو ' مصائب پرصبر'' کہا جاتا ہے، جس کامستقر دل ہے بینی یہ ملکات قلب میں سے ہے۔

۲ ۔ اجتہاد (عبادات میں محنت شاقہ )اور عبادت پرصبر ۔۔۔ اس کی ضدآ سودگی اور بے فکری ہے۔ نفس آسائش پہنداور بے فکر اواقع ہوا ہے۔ جب نورایمان آلکسی اور لا بروائی کو دفع کرتا ہے، اور آدمی عبادات میں بحت جاتا ہے تو اس خونی کا نام اجتہاداور عبادت پرصبر ہے۔ اوراس کا مشتقر نفس ہے۔

۳ - تفقی (پر بیزگاری) -- بھی آدی کی نظریں احکام شرعیہ بیندر بوجائے بیں وہ ان کوچھوڑ بیٹھتا ہے، پا وہ منہیات کی طرف مائل ہوجا تا ہے اور برائیال کرنے لگتا ہے۔ جب نورائیان ان خلاف ورزیول کو وفع کرتا ہے اور دوشرعیہ کا پابند ہوجا تا ہے تواس کا نام تفقی ہے۔ اور اس کا مشتقر بھی نفس ہے۔

فاكده: بمحى تقوى كالطلاق لطائف الله شكيمي مقامات يركيا جاتا ہے۔ بلكدان اعمال يربحي كياجاتا ہے جوان

سله چنداخلاقی حند مع متقابلات به بین: (۱) اخلاص وللهیدی - نام وتروو(۱) شکر- ناشکری (کفران) (۱) صبر- بزخ و فزخ (۱) قاعت - دم (۵)
امانت داری - خیانت (۱) صدق - کذب (۱) خاوت - یخل (۸) میت - عداوت (۱) ایگار - خود غرضی (۱۰) استغناء - طع (۱۱) تواضع وخا کساری غرور
و تکبر (۱۱) ایفا نے عہد - بدعهدی (۱۱) خوش کا می - بدز باؤ ( فخش کوئی ) (۱۱) نرم مزاتی - درشت خوئی (۱۵) دم دلی - برگی (۱۷) مفو ( درگذر کرنا) انتقام
لینا (۱۷) احسان (حسن سلوک ) - بدسلوکی (۱۸) آنس ( یکا گفت ) - برگا گی (۱۹) توکل ( الله پر میروسه ) - اسباب پر کلید (۱۱) کم بولنا - بک بک کرنا —
علاوه از میں اخلاق حسنہ منانت و دوقار علم و بربادی اور میاندروی جی اور اخلاق سیرے: ففرت، بغض و کیت مسد و برگائی ، شانت ، بختیخو ری و فیبت ،
ببتان ، جد بر زی ، ب و قاری اور دور خاین جین \_ تفسیلات کے لئے معادف الحدیث جلد دوم کیاب الا خلاق کا مطالعه مفید ہوگا۔

کے مکات سے برا پیختہ ہوتے ہیں۔ مثلاً: سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات ہیں متفیوں کے تعارف ہیں عقا کدوا ہمال ذکر کے ہیں ، ترک معاصی کا تذکرہ صراحۃ نہیں کیا۔ فرمایا: (بیرکتاب) راہ بتلانے والی ہے متفیوں کو جو: (۱) غیب پر یقین رکھتے ہیں (۲) نماز کا ابتمام کرتے ہیں (۳) اللہ نے جو کچھان کو دیا ہے اس میں سے فرج کرتے ہیں لیمن زکوۃ ادا کرتے ہیں (۳) اوراس کتاب پر یقین رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری کی ہے (۵) اوران کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری کی ہے (۵) اوران کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری کی ہیں (۲) اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں (بیقا کدہ کتاب ہیں ہے)

سم ۔ قناعت (جو کھالٹدنے دیا ہے اس پر مطمئن اورخوش رہتا) ۔۔۔ اس کی ضدحرص دآ زہے۔ حریص آ دمی ہر طرف مند مارتا ہے۔ وہ جائز نا جائز کا امتیاز کئے بغیر مال جمع کرتا ہے۔ جب نورا بیان لا کی کے نقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام قناعت ہے۔ اوراس کامحل عقل ہے۔

۵ - متانت (آہتدروی) -- اس کی ضد عجلت (جلد ہازی) ہے، جوشیطانی حرکت ہے۔ جب نورا بمان اس کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے۔ اور آ دمی ہر کام باطمینان کرنے لگتا ہے تو دومتانت کہ لاتا ہے۔ اور اس کا ستعقر مزاج ہے لین عقل وقلب ونٹس کا مجموعہ ہے۔

٧ - طلم (برد باری) --- اس کی ضد غضب ہے۔ جب ضد بجڑ کتا ہے تو آ دی آ ہے ۔ باہر ہوجا تا ہے۔ جب نورایمان اس کے نقاضوں کو دفع کرتا ہے تو وہ یر بادی کہلاتا ہے۔ اوراس کا متنقر دل ہے۔

ے ۔ عِفَت (پاکدامنی) ۔۔۔ اس کی ضد فجور (بدکاری) ہے۔جوشر مگاہ کے گنا ہون میں ملوث کرتی ہے۔جب نورا بمان شہوت فرج کے نقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام عفت ہے۔اوراس کا کل نفس ہے۔

۸ ۔ صَمُت (فاموقی) اور کلام ہے عاجزی ۔ ۔ اس کی ضد بڑھ بڑھ کریا تیں کرنا اور فحش بکنا ہے، جو بھٹروں اور فتنوں کا باعث ہے۔ جو بھٹروں کا باعث ہے۔ اور آ دمی زبان پر قابو پالیتا ہے تو اس کا نام صُمُت اور فاموقی ) ہے۔ اور ایسے محف کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ بے جارہ بولنا نہیں جانتا۔ حالانکہ یہ خوبی ہے، کیونکہ یہ اختیاری امر ہے۔ بی عتی (کلام ہے عاجزی) ہے۔ اور اس کا مشقر عقل ہے۔

9 - خُمول (ممنامی) --- اس کی ضد شہرت طلی ہے۔ آدمی کی فطرت میں دوسروں پرغالب آنے اور جیننے کا جذبہ ب جوسد، عداوت اور بننے کی مفصی ہوجا تا ہے۔ جب نورائیان ان تقاضوں کو وفع کرتا ہے تو اس کا نام خمول ہے، جوسد، عداوت اور بنض و کیند تک مفصی ہوجا تا ہے۔ جب نورائیان ان تقاضوں کو وفع کرتا ہے تو اس کا نام خمول ہے، جس کا متعقر دل ہے۔

۱۰ – استقامت (پامردی) — اس کی ضد تلون مزاجی ہے۔ابیا شخص دوئی و دشمنی وغیرہ میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔وہ کسی ایک حال پر نبیس جتا۔ جب نورائےان غیر مستقل مزاجی کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام پامردی ہے اوراس کا کل بھی دل ہے۔

- ﴿ لِرَسَّوْرَ بِيَالِينَ لِي ﴾-

واعلم: أن القلب متوسط بين العقل والنفس، فقد يُتَسَامح ويُنسَب جميعُ المقامات أو أكثرُها إليه، وقد ورد على هذا الاستعمال آياتٌ وأحاديث كثيرة، فلا تغفل عن هذه النكتة. واعلم: أن مدافعة نور الإيمان لكل نوع من دواعي النفس البهيمية والقلب السّبُعي يُسمى باسم؛ وقد نَوَّه النبي صلى الله عليه وسلم باسم كلِّ ذلك ووصفِه.

فياذا حصل للعقبل ملكة في انقداح خواطر الحق منه، وللنفس ملكة في قبول تلك الخواطر، كان ذلك مقاماً:

فملكة مدافعة داعية الجَزّع، تسمى صبرًا على المصيبة، وهذا مستقرُّه القلب،

وملكة مدافعة الدُّعَة والفراغ، تسمى اجتهادًا وصبرًا على الطاعة.

وملكة مدافعة داعية مخالفة الحدود الشرعية، تهاوناً لها، أو ميلاً إلى أضدادها، تسمى تقوى. وقد يبطيلق التقوى على جميع مقامات اللطائف الثلاث، بل على أعمال تنبعث منها أيضًا، وعلى هذا الاستعمال الأخير قوله تعالى: ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِالْفَيْبِ ﴾

وملكة مدافعة داعية الحرص تسمى قناعة.

وملكة مدافعة داعية العجلة تسمى تَأنّيًا.

وملكة مدافعة داعية الغضب تسمى جِلما؛ وهذه مستقرها القلب.

وملكة مدافعة داعية شهوةِ الفرج تسمى عِفَّةً.

وملكة مدافعة داعية التُّشَدُّقِ والبِذَاءِ تسمى صُمْتًا وعِيًّا.

وملكة مدافعة داعية الغلبة والظهور تسمى خُمُولًا.

وملكة مدافعة داعية التلون في الحب والبغض وغيرهما تسمى استقامة.

ووراء ذلك دواع كثيرة، ولمدافعتها أَسَامٍ، ومبحثُ ذلك في الأخلاق من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

ترجمہ: اور جان کیں کہ قلب: عقل ونفس کے بین بین ہے۔ چنانچ تسامح برتاجا تا ہے اور تمام مقامات کو یا ان بیس سے بیشتر کوقلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس استعال پر بہت می آئیش اور حدیثیں وار دہو کی ہیں۔ پس آپ اس

باریک بات سے بے خبر شد ہیں۔

اورجان لیس کہنورایمان کا دفع کرنا بفس مبیمی اور درندہ تُو قلب کے تقاضوں سے ہرنوع (کے تقاضوں) کو: ایک نام رکھا ج تا ہے۔ اور نی مِنْ فَنَهِ مِنْ اِبتمام قرمایا ہے ہرایک کے نام اور اس کے وصف کا ۔۔۔ پس جب عقل میں بالیات پیدا ہوجاتی ہے کہاس سے برحق خیالات کی چنگاریاں جھڑیں،اورنفس میں ان خیالات کوقبول کرنے کی لیافت پیدا ہوجاتی ہے تو وہ "مقام" بوتا ہے ۔۔ (۱) اور تھیرابث کے تقاضے ودور کرنے کی مہارت "مصیبت برهبر" کہااتی ہے اوراس کا مشاقہ قلب ہے ۔۔۔ (۱)اورآ سودگی اور فراغت (بِقکری) کے تقاضے کودور کرنے کی مہارت اجتهاداورعبادت پرمبر کہلاتی ہے --- (٣) اورحدود شرعيه كو بيج جائة بوئ ياان كى إضدادكى طرف جھكتے ہوئ احكام شرعيه كى مخالفت كے جذبات كو منانے کی مہارت تقوی کہلاتی ہے ۔ (فائدہ)اور مجھی تقوی کا اطلاق تمینوں لطائف کے بھی مقامات پر کیا جاتا ہے، بلکدان اعمال يربهي كياجا تا ہے جوان ملكات سے ابھرتے ہيں۔اوراس آخرى استعال برانلدتعالی كابيار شاد ہے: "راہ بتلائے والی خدا سے ڈرنے والوں کو، جوچیسی ہوئی چیزوں پریقین رکھتے ہیں' --- (٣)ادرلائی کے نقاضے کودورکرنے کی مہارت قناعت کہلاتی ہے ۔۔ (۵)اورجلد بازی کے داعید کو ہٹانے کی مبارت آہت روی کہلاتی ہے ۔۔ (۱)اور غصہ کے تقاضے کو دور کرنے کی مبارت برد باری کہلاتی ہے اور اس مہارت کا ستعقر ول ہے ۔۔۔ (٤) اورشرمگاہ کی خواہش کے داعیہ کو دور کرنے کی مہارت یا کدامنی کہلاتی ہے ۔۔۔ (۸)اور بڑھ بڑھ کر باتیس کرنے اور فخش گوئی کے داعید کو ہٹانے کی مہارت خاموثی اور کلام سے ع جزى كہلاتى ہے -- (٩) اور غالب آنے اور جیتنے كے تقاضے كود فع كرنے كى مبارت كمنامى كہلاتى ہے -- (١٠) اور حب وبعض وغیرہ میں رنگ بدلنے کے داعیہ کی مدافعت کا ملکہ: استقامت کہلاتا ہے ۔۔۔۔ (فائمہ ہ) اوران کے علاوہ بہت ہے دوائل اوران کی مدافعت کے نام میں۔اوران کی بحث اس کتاب کے اخلاقیات میں ان شاء اللہ آئے گی ( خیال رہے: آ کے اخلاق کی بحث نبیں ہے۔ بیگذشتہ کا حوالہ ہے)

(بفضلہ تعی کی آج ۳۰ رحم الحرام ۱۳۳۷ ہمطابق ۱۳۰۷ پر مل ۱۳۰۳ ء پروز جمعرات یہاں تک شرح تکمل ہوئی فالحمد مد! درمیان میں چار ماہ کام بندر ہا۔ رمضان المبارک ٹورٹو (کناڈا) میں بشوال: وینکور (کناڈا) نیویارک، شگاکو (امریکہ) اورلندن (یو کے ) میں گذرا۔ ذی تعدہ میں قیام دیو بند میں رہا بگرام روز فردا میں وقت گذر گیااور ذی الحجہ میں تج کی معادت نصیب ہوئی اس لئے کتاب الاحمان میں وقت زیادہ لگا۔ فالحمد مللہ علی کل حالی







تفصیل واراحادیث مرفوعہ کے اسرار وچکم کا بیان

بيوع ومعاملات

# باب (۱) تلاش معاش كے سلسله كى اصولى ياتيں

## باب—۔ ا تلاشِ معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں

## پہلی بات: مبادلہ اور باہمی رضامندی کی ضرورت

جب الدتعائی نے انسان کو پیدا کیا۔ اوراس کا سامان زندگائی زمین میں رکھا۔ اوران کے لئے زمین کی چیز ول سے فائدہ افعانا جائز کیا توان میں بزاع اورلڑائی جھڑ اپیدا ہوا ( کیونکہ جو خص ہر چیز پراپنا استحقاق ثابت کرنے لگا اور قبضہ کی کوشش میں لگ گیا ) تواس صورت میں اللہ کا تھم ہے آیا کہ کوئی انسان اس چیز میں اپنے ساتھی سے مزاحمت نہ کرے جس کے ساتھ وہ بایں وجہ خصوص کیا گیا ہے کہ اس پراس کا یاس کے آبا کو اجداد کا پہلے سے قبضہ و چکا ہے۔ یا اختصاص کی ایسی ہی کوئی اور وجہ ہو کو لوگوں کے زد کی معتبر ہے۔ البت دوطرح سے دوسرے کی چیز لینا درست ہے۔ ایک: مباولہ کے ذریعہ یعنی اپنی کوئی چیز و سے کراس کے بدلے میں دوسرے کی چیز لینا درست ہے۔ ایک: مباولہ کے ذریعہ یعنی اپنی کوئی چیز و سے خوابی رضا مندی سے جومتی برطم ہولیونی محض خیلی رضا مندی سے جومتی برطم ہولیونی محض خیلی رضا مندی نہ ہو بلکہ واقعی ہو ، اور کہ اور فریب وہ بی سے وہ چیز نہ لی گئی ہو۔ جیسے ہید میں طی ہوئی چیز۔

وليل: سورة النساء آيت ٢٩ يس ارشاد باك ب ورضائها اللذين آمَنُوا الأَمَانُوا أَمْوَ الْكُمْ بِينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَسْكُولُ تِبَعَادَةٌ عَنْ تَوَاحِي مِنْكُمْ السائدان والوابائم الكووسركامال ناحل طور يرمت كما وَ البتداكر بالهي رضا مندي ہے وكي سودا ہوتو مضا تقديميں۔

## دوسرى بات بمعيشت مين شغوليت كي حاجت

الندتعالى في انسان كوابيا مدنى الطبح بنايا به كدوه سامان زندگى درست كرفي مي تعاون باجمى كامختاج بيعن انسانى فطرت الى بنائى كى به كدوه افى زندگى گذار في مين تعاون باجمى اورلين دين كامختاج برفر داور مرطبقه كى انسانى فطرت الى بنائى كى به كدوه افى الدر هي و خفلنا لكم فيلها مفايش كه اوريم في كوزين مي بهايا وريم في تهارت ليماس من مهان زندگانى بيداكيا (سورة الاعراف آيت ا) اورارشاد فرمايا: ﴿ هُ وَ اللّه فِي خَلَقَ لَكُمْ عَالَى الارْضِ جعِيمًا كه القدى خَلَقَ لَكُمْ عَالَى الارْضِ جعِيمًا كه القدى في تعمار عن الدي خلف لكم عالى الارض جعيمًا كه القدى في تعمار عن الدي خلف لكم عالى الارض جعيمًا كه القدى في تعمار عن الدي خلف لكم عالى الارض جعيمًا كه القدى في تعمار عن الدي خلف لكم عالى الارض جعيمًا كه القدى المعارف المعار



ضرورت دوسرے سے دابستہ ہے۔ جب تک لوگ مختلف پیشے اختیار نہ کریں سب کی ضرور تنیں پوری نہیں ہو تکتیں۔اس لئے تعاون با ہمی کے وجوب کا فیصلۂ خداوندی نازل ہوا۔اور کھم دیا گیا کہ چڑھ کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرے۔اور وہ پیشہ ایسا ہو جو تدن کے لئے مفید ہو ہمود نجو اجیسا تباہ کن پیشہ نہ ہو ۔۔۔البتہ اس تھم سے وہ لوگ میٹنی ہیں جو کسی ایسے کام میں مشغول ہوں کہ وہ کوئی کار و بارنہیں کر سکتے۔ جیسے مجاہدین اور طلبہ وغیرہ۔

ولیل:(۱)سورة المائده آیت ایس ارشاد پاک ہے: ﴿ تَعَاوَنُوْ اعْلَى الْبِرِّ وَالنَّفُولَى، وَلاَ تَعَاوَنُوْ اعْلَى الْإِنْمِ والْعُدُوانَ ﴾ نَیْلَ اورتقوی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کی اعائت کرو۔اورگناہ اورزیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کی اعائت مت کرو۔

(۲) عدیث شریف میں ہے: طلب تحسب المحلال فریضة بعد الفریضة : طال وربع معاش تلاش کرنا فرض کے بعد فرض ہے (مشکوة حدیث ۱۸۷۱ میاب المحسب، کتاب البیوع) لینی بنیادی فرائض کی اوائیگی کے بعد طلال روزی کا ذربعدا فتیار کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے۔

(٣) سورة البقرة آيت ١٤٣ من ارشاد بإك ب: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنِ أَحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، لَا يَسْتَطِيعُونَ حَنُوبًا فِي الْأَرْضِ ﴾ صدقات ان حاجت مندول كے لئے ہيں جوراهِ خدا ميں روك لے سے ہيں، وه (مشغوليت كى وجہ ہے) زمين ميں جلنے ہمرنے كى استطاعت ميں ركھتے۔

## تیسری بات: کمائی کے ذرائع

کمائی کے بنیادی ذرائع دو بیل: (۱) خشکی اور تری بیں ہے مباح اموال جنع کرنا(۲) مباح اموال ہے مدد لے کر اپنے ذاتی مال کو بڑھانا۔ جیسے: (۱) اپنے مواشی کوجنگل بیں گھاس چرا کران نے نسل حاصل کرنا(۲) اور ڈبٹن کوسد حارکر اور سینچائی کر کے بھتی بیدا کرنا ۔۔۔۔۔۔۔ البتہ کمائی کرنے کی اس صورت بیس شرط بیہ کے کیعنی بعض پرائی تھی نہ کریں جو تہدن کر سے دوسروں تہدن کے فساد کا باعث ہو۔ مثلاً سرکاری جنگل بیس اپنے جانوروں کے لئے چرا کا ومخصوص کرنا۔ کیونکہ اس سے دوسروں کی خت تائی ہوگی۔۔ کی تنانی ہوگی۔ اور حق تائی سے نواعات بیدا ہو تھے۔۔

چرمال برهائے کی دوصورتیں ہیں: جائز اور ناجائز:

جائز صورت: بیب کدلوگوں کے اموال میں اپنامال شامل کر کے اس طرح بر حمایا جائے کہ ضرور یات زندگی میں معاونت بھی ہو معاونت بھی ہولیعنی صرف اپنائی نفع شہو یلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ کیونکہ یا بھی تعاون کے بغیر مملکت کی حالت کی درشتگی ناممکن یا دشوار ہے۔ مثلاً:

سله اصلی اور فرعی ذرائع معاش کی تفعیل جشم اول مجدث موم ، باب خامس بی ہے۔ دیکھیں رحمة الله ا: ۳۵۸



ا ۔ تاجر غلہ کی درآ مد برآ مد کر ہے۔اشیائے خور دونوش ایک شہرے دوسرے شہر شقل کر ہے۔اور وفت ضرورت تک رسد کی حفاظت کر ہے۔اور وفت ضرورت تک رسد کی حفاظت کر ہے تاجر کو بھی نفع ہوگا اور لوگوں کو بھی ضروریات زندگی میسر آئیں گ۔

۲۔ کوئی شخص ذات محنت کر کے آ ژھ**ت کا کام کرےاور بیبیہ کمائے تو خرید دفر دخت کرنے دالوں کے لئے بھی** سہولت ہوگی۔

۳ ۔۔۔ کاریگر یوں کے ذریعیہ مثلاً آہنگری، زرگری اور نور بافی وغیرہ کے ذریعیہ کمائی کرے۔ اور لوگوں کی چیزوں کو سنوار کراہیا بنادے کہ وہ ان کو بہند آ جائیں۔ بیجی لوگوں کی معاونت ہے۔

اورنا جائز صورتیں دو ہیں:

ایک: لوگوں کے اموال میں اپنا مال شامل کر کے اس طرح بردھانا کے اس جی دومروں کی ذرابھی معاونت نہ ہو۔
جیسے جُوا کے ذریعہ مال کمانا۔ جُوا یہ ہے کہ مال کے مالک بننے کوالی شرط پرموقوف رکھا جائے جس کے وجود وعدم کی
دونوں جانبیں مساوی ہوں۔ پس نفع ونقصان کی دونوں جانبیں بھی مساوی ہوگی۔ ادر جُوا پس ایک کا نفع دوسرے کے
نقصان پرموقوف ہوتا ہے۔ جیننے والے کا نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اور بارنے والے کا نقصان ہی نقصان ۔ معاونت کی اس

و وسری: لوگوں کے اموال میں اپنامال اس طرح شامل کرکے بڑھانا، جس میں دوسرے کا نفع ندہونے کے برابر ہو۔ جیسے سود لینا۔ کیونکہ کنگال ایسی چیز سر لینے پر مجبور ہوتا ہے جس کے ایفا پر وہ قادر نہیں ہوتا۔ اور سود دینے پر اس کی رضا مندی حقیقی رضا مندی نہیں ہوتی۔

کمائی کی بیدونوں صورتنس پہندیدہ معاملات اور نیک ذرائع نہیں ہیں۔ بلکہ حکمت مدنی (شہری انتظام) کی رو سے باطل معاملات اور حرام آمدنی ہے۔

#### ﴿من أبواب ابتغاء الرزق﴾

اعلم: أن الله تعالى لما خلق الخَلْق، وجعل معايشهم في الأرض، وأباح لهم الانتفاع بما فيها: وَقَعْتُ بينهم المشاحَّة والمشاجَرة؛ فكان حكم الله عند ذلك تحريم أن يزاحِمَ الإنسان صاحبه فيما اختص به، لِسَبِّق بده إليه، أو يدِ مورِثِه، أو لوجه من الوجوه المعتبرة عندهم، إلا بمبادلة، أو تراض معتمَد على علم، من غير تدليس وركوب غَرَر.

وأيضًا: لما كان الناس مدّنين بالطبع، لاتستقيم معايشهم إلا بتعاون بينهم: نزل القضاءُ بإيجاب التعاون، وأن لا يخلُو أحدٌ منهم مماله دخل في التمدُّن، إلا عند حاجةٍ لا يجد منها بُدًّا.

وأيضًا: فأصل التسبُّب:

[1] حيازةُ الأموال المباحة.

[٢] أو استنسماء ما الحُتُصَّ به، بما يَسْتَمِدُ من الأموال المباحة، كالتناسل بالرعى والزّراعةِ بإصلاح الأرض وسقى المماء؛ ويشترط في ذلك: أن لا يضيَّق بعضهم على بعض، بحيث يُفضى إلى فساد التمدُّن.

ثم الاستنهاء في أموال الناس: بمعونة في المعاش؛ يتعدَّر أو يتعسَّر استقامة حالِ المدينة بدونها، كالذي يجلب التجارة من بلد إلى بلد، ويَعْتَنِي بحفظ الجَلْبِ إلى أجل معلوم، أو يُسَمْسِرُ بسعى وعمل، أو يُصلح مالَ الناس، بإيجاد صفةٍ مرضية فيه، وأمثالِ ذلك.

فيان كان الاستِنْمَاءُ فيها بما ليس له دخل في التعاون، كالمَيْسِ، أو بما هو تراض يُشْبهُ الاقتضاب، كالربا — فإن المفلس يضطرُ إلى التزام مالايقدر على إيفائه، وليس رِضَاه رِضًا في الحقيقة — فليس من العقود المرضية، ولا الأسبابِ الصالحة، وإنما هو باطلٌ وسُحْتُ بأصل الحكمة المدنية.

ترجمہ: رزق طبی کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں: جان لیں کہ جب اللہ تعالی نے تلوق پیدا کی ، اور ان کا سامان زندگائی زین جس جربہ ہوا کہ اور ان کے لئے ان چیز وں سے قائدہ افحانا جائز کیا جوز جن جس چیں، تو ان جس ہا ہمی بزاع اور لڑائی جھڑا پیدا ہوا۔ پس ایس صورت جس اللہ کا تھم ہوا کہ انسان اپنے ماتھی سے اس چیز جس مزاحت شہرے جس کے ساتھ وہ مختل کیا گیا ہے۔ اس کے بااس کے مورث کے تبغیہ کے اس چیز کی طرف سبقت کرنے کی وجہ سے ، یا لوگوں کے زود یک معتبر وجوہ جس کے بااس کے مورث کے تبغیہ کہ اس چیز کی طرف سبقت کرنے کی وجہ سے ، یا لوگوں کے زود یک معتبر وجوہ جس سے کی وجہ سے ، مگر مباولہ بالی با ہی رضامندی کے ذریعہ جوظم پر کئی کرنے والی ہو، دھو کہ دسیے بغیرا ور فریب پر سواری کے بغیر — اور نیز : جب لوگ ایسے مدنی الطبی جے جن کا سامان زندگی ورست نہیں ہوسکا کم با ہمی تعاون فریب پر سواری کے بغیر — اور نیز : جب لوگ ایسے مدنی الطبی جے جن کا سامان زندگی ورست نہیں ہوسکا کم با ہمی تعاون سے ذریعہ تعاون کے ذریعہ تعاون کے دریعہ کرنے کا فیصلہ اترا ، اور بیر فیصلہ اترا ، اور بیر فیصلہ اترا ، اور بیر نے جس کے ساتھ وہ جارہ نہ یا گیا ہے ، مہاح اموال سے استمد او کے ذریعہ بھے : (۱) چرائی کے ذریعہ سے اور اس برطن کی الی کو فیصلہ کہ اور تعدن کو صورت میں کو موسول سے استمد اور کے دریعہ کیا گیا ہے ، مہاح اموال سے استمد او کے ذریعہ بیاد کے دریعہ بوسل بردھن برائی کی نہ کو تھی کے دور آب یا تی کے ذریعہ سے اور اس (طرح مال بردھ ان کے دریعہ بیاد ہے کہ بعض برحض برائی گیا نہ کریں کہ وہ تعدن کے فیاد تک چیاد ہے۔

کھرلوگوں کے اموال میں اپنامال شامل کر کے اس کو بردھانا ضرور بات زندگی میں معاونت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ معاونت کے بغیر مملکت کی حالت کی درنتگی معملاً ریاد شوار ہے۔ جیسے: (۱) وہ خص جوایک شہر سے دوسرے شہر تجارتی سامان لے جاتا ہے،اور وقت ِمعلوم تک یعنی ضرورت ویش آنے تک رسد کی تفاظت کا اجتمام کرتا ہے وہ کی استی وعمل کے ذریعہ دلالی کرتا ہے،اور وقت ِمعلوم تک یعنی ضرورت ویش آنے تک رسد کی تفاظت کا اجتمام کرتا ہے اندکمائی کی اورصورتیں ۔ ہے (۳) یالوگوں کا مال سنوارتا ہے اس جس لین پیدھ ماتا ایسے طریقہ ہے جو جس کا تعاون میں کوئی دخل نہیں، جیسے جوایا ایسے طریقہ ہے، ہوجو کہ وہ شکتنگی کے مشاب ہے، جیسے ہود ۔ کیونکہ کنگال اس چیز کو پینی سودکوم لینے کی طرف مجبور ہے جس کے ایفاء پر وہ قادرتیں (پس وہ سود چندور چند ہوجائے گا) اوراس کی رضامندی جیتی رضامندی نہیں ہے ۔۔ تو وہ پندید وہ معاملات میں سے نہیں۔ اور نہ نیک ذرائع آمدنی میں ہے۔ اور وہ ہاطل اور حرام ہے حکمت بدنی کی روسے۔

لغات: مَعَايِش جَع معيشة: سامانِ زندگائی ..... شاخ مشاخة کس بازائی جَعَرُ اکرنا ..... شاجَوه مشاجَوة و مشاجَوة کس کے ساتھ جَعَرُ اکرنا ..... ته حويم مضاف ہے ان يزاحم کی طرف ..... غور: فريب ، التسبب کے مخی مخطوط کرا چی کے ساتھ جھر اکرنا سبت کھے ہيں .... السبب کے ہيں التحقیق ہے استنماء ہے اور مَا مصدر بہ ہے .... اعتنی به : تؤجہ وینا ، اجتمام کرنا .... الجلب: دسم ، کھائے چنے کا سامان .... مشمسّو فلان : ول کی کرنا ۔ بائع اور مشتری کے درميان سوات پيرا کرئے کے لئے کميشن پر ثالثی کرنا .... افغه صف کا شا، تو ژنا مخطوط کرا چی کے حاشيہ بين اس کا تر جمد شکستن لکھا ہے۔

#### 

## آباد کاری سے ملکیت کی وجہ

(اوپر جوتین اصولی یا تیس بیان کی بیس بان پرتی چیروایات کی شرح کرتے بیں۔ پھر باتی اصولی یا تیس بیان کریں گے)
صدیث سے دو محضوں کا مقدمہ نبی مظال بی اللہ علیہ اللہ نے دوسرے کی زبین میں درخت لگائے
سے اور وہ تناور بھی ہو چکے تھے۔ آپ نے زمین کا زمین والے کے لئے فیصلہ کیا ، اور ورخت والے کو تھم دیا کہ وہ اپنے
درخت کا ف نے ، فرمایا: ''جس نے افرادہ زمین کی آباد کاری کی تو وہ اس کی ملک ہے، اور طالم کی رگ (درخت) کے
لئے کوئی جی نہیں'' (معکل قصدیث ۱۲۹۲ ابودا کو معدیث ۲۰۰۷)

تشری : بی میلانیکی بین در مقیقت کی کا میں ہے جس کی طرف امیں اشارہ آیا کہ: ''کسی چیز میں در حقیقت کی کا کوئی حق نیس مسب چیز ہی اللہ بی کی ملک ہیں، جو ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ گر جب اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے زمین سے اور زمین کی چیز ول سے قائمہ اٹھا تا جائز کیا، اور ان کوئی ایک ورجہ میں مالک بتایا ہے ، تو لوگوں میں سے درویش آیت ای ہے ہواؤ کہ میں ایک میانوں نوگوں نے معانیس کہ سے درویش آیت ای ہے ہواؤ کے میانوں کی جیزوں نے دیکھائیں کہ سے درویش آیت ایک اور ان لوگوں نے دیکھائیں کہ سے درویش آیت ای ہے ہواؤ کے اپنے ہاتھوں کی بیائی ہوئی چیزوں سے مواثی پیدا کے ، ہی وہ ان کے مالک ہیں؟ ایوں

نزاعات ہوئے۔ پس تھم شریعت بیٹازل ہوا کہ سی کونقصان پہنچائے بغیرا گرکوئی مخص کسی چیز پر پہلے قبضہ کر لے تواس کو اس چیز سے ہٹایا نہ جائے''

ای اصل پروہ افقادہ زمین جوند آبادی میں ہے، تداس کی فینا (ملحقہ حصد) میں: جب اس کوکوئی شخص آباد کر ہے تو کسی کو نقصان پہنچائے بغیراس پراس کا قبضہ ہوگیا۔ پس اس زمین کا تکم بیہ ہے کہ اس سے آباد کارکو بٹایا نہ جائے۔ کیونکہ زمین ساری حقیقت میں مسجد کی طرح یا اس سرائے کی طرح ہے جو مسافروں پر دقف ہے، اور ان کا اس میں حصہ ہے۔ پس الأسبق فالأسبق کا کھا فاکیا جائے گا یعنی مسلم کا حق مسلم کا ور بعدوا لے کا حق بعد میں!

سوال: زمین اورزمین کی چیزول کے اللہ تعالی مالک ہیں اورلوگ بھی مالک ہیں۔ میدونوں ہاتیں کیسے جمع ہو سمی ہیں؟ چواب: اللہ تعالی کی ملکیت تو حقیقی ہے۔ اور انسان کی ملکیت کے معنی ہیں: فائدہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ حقدار۔ میم زی ملکیت ہے اور عیری ملکیتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أَحْيَىٰ أرضًا مَيْتَةُ فَهِيَ لَه"

أقول: الأصل فيه: ما أَوْمَأْنَا: أن الكلَّ مالُ الله، ليس فيه حق لأحد في الحقيقة، لكنُّ اللهُ تعالى لما أباح لهم الانتفاع بالأرض ومافيها، وقعتِ الْمُشَاحَّةُ، فكان الحكمُ حينتذ أن لايُهَيَّجَ أحدٌ مما سبق إليه من غير مضارَّةٍ.

فالأرض الميتةُ التي ليست في البلاد ولافي فنانها، إذا عَمَّرَهَا رجلٌ فقد سبقت يدُه إليها من غير مُضَارَّةٍ، فمن حكمه أن لايُهَيَّجَ عنها؛ والأرضُ كلُها في الحقيقة بمنزلة مسجد، أو رَباطٍ جُعل وقفًا على أبناء السبيل، وهم شركاءُ فيه، فَيُقَدَّمُ الأسبقُ فالأسبق؛ ومعنى الملك في حق الآدمى: كونُه أحقَ بالانتفاع من غيره.

ترجمہ: (حدیث شریف کے بعد) ہیں کہتا ہوں: اس (فیصلہ) ہیں اصل: وہبات ہے (جس کی طرف) ہم نے اشارہ کیا کہ سب اللہ کا مال ہے۔ حقیقت میں اس میں کی کا کوئی حق نہیں لیکن جب اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے زمین سے فائدہ اٹھانا مباح کیا اور ان چیزوں سے جو زمین میں جی بی تو جھگڑا واقع ہوا۔ پس اس وقت اللہ کا تھم ہوا کہ کوئی شخص برا بھیختہ نہ کیا جائے اس چیز ہے جس کی طرف اس نے سیقت کی ہے (کس کو) نقصان پہنچا ئے بغیر۔ پس وہ افران می واقع وہ اس خیست کی ہے (کس کو) نقصان پہنچا کے بغیر۔ پس وہ افران میں جو آباد یوں میں نہیں ہے، ور نہاں کی فرا میں ہے، جب اس کوکوئی آباد کر ہے تو بھیتا اس کے ہاتھ نے اس کی طرف سبقت کی (کس کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس اس کا تھم ہے کہ وہ اس سے برا کھیختہ نہ کیا جائے۔ اور پوری زمین در حقیقت کی ہوئی ہے۔ اور وہ مسافر اس میں حصہ دار جیں۔ پس سب سے بحر کہ اس می حصہ دار جیں۔ پس سب سے

پہلے کومقدم کیا جائے گا، پھراس کے بعد والے کا نمبرآئے گا ۔۔۔ اور آ دمی کے فق میں ملکیت کے معنی: اس کا زیاد ہ حقد ار ہونا ہے فائد ہ اٹھانے میں اس کے علاوہ ہے۔

 $^{\diamond}$   $^{\diamond}$ 

# جس زمین کا کوئی ما لک نہ ہووہ افتادہ زمین کے تھم میں ہے

حدیث -- رسول الله مطالعة عَلَيْمُ نَهِ فرمایا: "جس زمین کا کوئی ما لک نه بچامو: وه الله کے لئے اور اس کے رسول کے لئے ہے، پھروہ میری طرف سے تمہارے لئے ہے" (مقلوۃ حدیث ۳۰۰۳)

تشریکی: وہ زمین جس کے مالکان ختم ہو گئے ہوں ،کوئی ایسا شخص نہ بچاہو جواس کا دعوی کرتا ہو،اورا پی جدی جا کداو ہتلا کرمنازعت کرتا ہو،الیں زمین سے لوگوں کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے،اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت رہ جاتی ہے۔ پس اس کا تھم اس افتادہ زمین کا ہے جس کی بھی آباد کاری نہ کی گئی ہو۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے تعلق سے ملکیت کے معنی ہیں: قائدہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ حقد ار۔اوراس معنی کے اعتبار سے اس زمین کا کوئی ما لک نہیں، پس وہ افتادہ زمین جیسی ہوگی۔

#### جميٰ کي ممانعت کي وجه

صدیت ۔ رسول اللہ علاق فی ایا اللہ علاق فی مایا نوعمی نہیں ہے گرانشدادراس کے رسول کے لئے ' (معلوا و مدید اس لئے

تشری نی بناتا لیعن سرکاری جنگل جس چراگاہ مخصوص کرتا، جس جس دوسروں کو جانور چرانے کا حق نہ ہو: اس لئے

منوع ہے کہ اس سے عام لوگوں پر تنگی ہوگ ۔ ان کی حق تلفی ہوگ ۔ اور ان کو ضرر پنچے گا۔ کیونکہ جب زیادہ مولیثی والے

اپنے لئے جگہیں مخصوص کرلیس کے قوعام لوگ جن کے پاس تعویہ ہوگی ۔ اور ان کو ضرر پنچ گا۔ کیونکہ جب زیادہ مولیثی والے

اللہ میالی تی تھے جس اللہ تعالی نے آپ کو ایک سوئی عنایت فرمائی تھی۔ آپ اتنا ہی حصر مخصوص کریں سے کہ کسی کو

ضرر نہ کہتے ۔ نیز آپ معصوم بھی تھے قلم دزیادتی کا صدور آپ سے تامکن ہے۔

اور اس کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جس کام کی ممانعت کی برائی کے غالب احمال کی وجہ ہے ہوتی ہے، اس ے نبی مظالفہ علیہ مستلی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے حق بیل گناہ کا وہ احمال نہیں ہوتا مثلاً حالت حیض میں بیوی سے علحد ہ رہنے کا حکم ہے، اور اس سے ٹر بت ممنوع ہے (سورة البقرة آیت ۲۲۲) کیونکہ قربت میں محبت حرام کا سخت اندیشہ ہے۔ مگر بی سیالفہ کی سیالفہ کی سیالفہ کی اندیشہ میں معنوت معد یقدر منی اللہ عنہا کو ساتھ لٹائے تھے۔ کیونکہ آپ کے حق میں کوئی اندیشہ میں مالا عبادات: ان میں نبی اور غیر نبی کیسال ہوتے تھے ( تفصیل رحمة اللہ ۲۸۵: ۲۸۵) میں اور خیر نبی کیسال ہوتے تھے ( تفصیل رحمة اللہ ۲۸۵: ۲۸۵)

میں ہے)اور حمی بنانے کی مما نعت از قبیل اول ہے،اس کئے آپ مشتنیٰ ہیں۔

فا کدہ: آپ منالنہ اُنے کے استفاء سر براہِ مملکت ہونے کی دجہ ہے بھی ہوسکتا ہے۔ حکومت کوسرکاری جانوروں کے لئے جی
بنانے کا حق ہے۔ بی سِلانہ اُنے ہے نے مقام تقیع کو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے جی بنایا تھا (فتح الباری ۵:۵٪) اور بخاری شریف
بنانے کا حق ہے۔ بی سِلانہ اُنڈ ہے مقام تقیم کو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے جی بنایا تھا۔ اور اپنے ایک
مولی کو اس کا تکران مقرر کیا تھا ۔ اور حکومت کو جی بنانے کی اجازت اس لئے ہے کہ وہ جوام کی صلحت پیش نظر رکھ کرجگہ مخصوص کرے گھوٹوں کے اور جو کو می کو تنظم اور کھ کرجگہ مخصوص کرے گھوٹوں کی جی تنظم اور کسی پڑھلم وزیادتی نہوگی۔

[٢] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عادى الأرض لله ورسوله، ثم هى لكم منى"
اعلم: أن عادِى الأرض هى التي بادعنها أهلها، ولم يبق من يدعيها، ويُخاصم فيها،
ويحتج بسبق يد مورثه عليها؛ فإذا كانت الأرض على هذه الصفة انقطع عنها ملك الآدميين،
وخَلَصَتْ لملك الله؛ وحكمها حكم مالم يُحيى قط، لما ذكرنا من معنى الملك.

[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاحِمْي إلا لله ورسوله"

أقول: لما كان الجمئ تضييقًا على الناس، وظلماً عليهم وإضرارًا: أنهى عنه؛ وإنما استننى الرسول: لأنه أعطاه الله الميزان، وعصمه من أن يَفْرُطَ منه مالايجوز؛ وقد ذكرنا: أن الأمور التي مبناها على المطان الغالبة، يُستنى منها النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأن الأمور التي مبناها على تهذيب النفس، وما يُشْبهُ ذلك، فالأمرُ لازم فيها للنبي وغيره سواء.

ترجمہ: (۱) جان لیں کہ بہت قدیم زمانہ کی باقی مائدہ زمین: وہ ہے جس سے اس کے مالکان فتم ہو گئے ہوں،اورکوئی شخص نہ بچا ہو جو اس کا دعوی کرتا ہو، اور اس میں جھڑا کرتا ہو۔اور اس پر اس کے مورث کے قبضہ کی سبقت کے ذریعہ استدلال کرتا ہو۔ اور اس میں ہوتو اس سے لوگوں کی ملیت منقطع ہوجاتی ہے۔اور وہ القد کی ملیت کے استدلال کرتا ہو۔ اور اس کا تھم اس زمین کا تھم ہے جس کی بھی بھی آ باد کاری نہ کی گئی ہو، اس بات کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ملیت کے معنی ہے۔

(۳) جب جی بنانالوگوں پر تنگی کرنااوران پرظلم کرنااورنقصان پہنچانا تھاتواس کی ممانعت کی تی۔اوررسول کا استثناءاس لئے کیا گیا کہ اللہ نے رسول کومیزان ( کسوٹی) عمایت فرمائی تھی ،اوراس کواس بات سے محفوظ کیا تھا کہ اس سے وہ بات سرز دہوجو جا ئرنہیں ہے۔اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جن امور کا مدار غالب احتمالی مواقع پر ہوتا ہے ان سے نبی مِنالنظِیم مستنیٰ کئے جاتے ہیں۔اور جن امور کا تعلق تفس کوسٹوار نے سے ہوتا ہے یااس سے مشابہ چیزوں سے ہوتا ہے:

﴿ وَتَوْرَبَيَالِيْرَالُهِ ﴾

پس ان میں ٹی اوران کےعلاوہ کے لئے معاملہ یکسال طور مرلازم ہوتا ہے۔

فا ئدہ:عادی:قوم عادی طرف منسوب قوم عادیہت قدیم زمانہ میں ہلاک کی گئی ہے۔اب ان کی املاک کا کوئی دعویدار نبیں۔عرب ایس بے مالکی کی چیزوں کو عادی کہتے ہیں۔ ☆

#### مباح چیزوں سے استفادہ میں دوباتوں کا لحاظ ضروری ہے

نطر الرس ميں بارش كم موتى بير جب موتى بيتو جيماجوں برتى بيداور علاقد ببازى بي اس لئے بہاڑوں سے یانی از کرنا لےزورے بہتے ہیں۔ پہلے لوگ یانی ہاند ھاکر جمع کر لیتے تھے۔ پھر بوفت ضرورت اس سے بینچائی کرتے تھے۔ جب بانده میں پانی کم رہ جاتا تھا تو نزاع ہوتا تھا۔ زہریں کھیت والا بالائی کھیت والے سے تقاضا کرتا کہ پانی میری طرف آنے دے۔ بالائی کھیت والا کہتا: جب میری ضرورت بوری ہوگی آنے دونگا۔ اس سلسلہ کے دونیطے بدین:

يبلا فيصله \_\_\_بوقر يظ كعلاقه من مَهزُور ناى وادى كناليك بارے من رسول الله مَاللَّهُ وَيَالم فيصله كيا كدوه روكا جائے۔ يهال تك كهيت ميں ياني تخنوں تك بجرجائے۔ پھراد بروالا بنچ والے كى طرف ياني جھوڑے '(مفكلوة مدیث ۲۰۰۵ بروایت ضعیف ب

دوسرافیصلہ ۔۔۔ حضرت زبیر بن عوام اورایک انصاری سحانی میں حرّہ کے تالے کے یانی میں فزاع ہوا۔ ہی مطالعَ بیاج نے فیصلہ کیا:" زبیر! سینجائی کرو، پھریانی کوروکو بہاں تک کہ مینڈ تک آجائے لین کھیت بھرجائے، پھراپنے پڑوی کی طرف چهور وا (منفق عليه مكلوة مديث ٢٩٩٣)

تشريح: جب كسى مباح جيز كے ساتھ ترتيب وارحقوق متعلق موں ، جيے سركارى تل سے يانى لينے كے لئے لائن ككوتودوباتون كالحاظ ضروري ب:

ا -- ترتیب کالحاظ رکھا جائے یعن لوگ نمبرواراستفادہ کریں۔جس کانمبر میلے ہےوہ پہلے فائدہ اٹھائے،اور بعدوالا بعد میں۔ کیونکہ جس کانمبرآیا ہے اگراس کو پہلے ہیں لینے دیاجائے گاتو من مانی اور ضرر رسانی ہوگی ، جس ہے جھکڑا کھڑا ہوگا۔

٣ - برايك كوا تنالينه وياجائے كه اس كومعتد به فائده حاصل بوجائے۔ كيونكه لوگ اگرائے اپنے نمبر براتنا فائده حاصل نہیں کریں کے تو کسی کو بھی جی نہیں ال سے گا۔ لوگوں میں دھینگامشتی ہوگی ، اور بھی تا کام رہیں ہے۔

فا مُدہ : نخوں تک یانی آنے میں اور مینڈ تک آنے میں کچھ تعارض نہیں۔ دونوں قریب ہی قریب ہیں۔ کیونکہ اول ٹانی کا ہندائی مرحلہ ہے۔اوراس ہے کم زمین کا یانی کو چوستا ہے، سینچائی نہیں ہے۔ پس یہی کم از کم معتد بہ فا کدہ ہے ( میہ فائدہ کتاب میں ہے) [٤] وقضى صلى الله عليه وسلم في سَيْلِ المَهْزُورِ:" أَنْ يُمْسَكَ حتى يبلُغَ الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل"

وفى قصة مخاصمة الزبير رضى الله عنه:" إِسْقِ يازبير! ثم احْبِسِ الماءَ حتى يرجع إلى الجَدْر، ثم أرسل الماء إلى جارك"

أقول: الأصل فيه: أنه لما توجّه للناس في شيئ مباح حقوق مترتبة؛ وجب أن يراعي الترتيب، في قدر ما يحصل لكل واحد فائدة هي أدنى ما يُعتد بها؛ فإنه لو لم يقدّم الأقرب كان فيه التحكّم والمضارّة؛ ولو لم يستوف الأولُ ثم الأولُ الفائدة، لم يحصُلِ الحقُّ؛ فعلى هذا الأصل قضى أن يُمسك عنى يبلُغ الكعبين، وهو قريب من قوله: "إلى الجَدْر" لأنه أولُ حدُّ بلوغ الجدر؛ وإنما يكون قبلَه امتصاصُ الأرض، من غير أن يُصادم الجدار.

ترجمہ: یں کہتا ہوں: اس فیصلہ میں ضابطہ یہ کہ جب لوگوں کے لئے کی مباح چیز میں ترتیب وارحقوق متحاق ہوں تو ضروری ہے کہ(۱) ترتیب کی رعایت کی جائے(۲) اتنی مقدار میں کہ برایک کوا تنا قائدہ حاصل ہوجائے جواس کا کم از کم ایسا درجہ ہوجس کا لحاظ کیا جاتا ہو( کہلی بات کی دلیل: ) پس بیشک شان یہ ہے کہ اگر نہیں مقدم کیا جائے گاقریب ترین تو ہوگا اس (استفادہ) میں تکلم اور ضرر رسانی (ووسری بات کی دلیل: ) اور اگر پہلا پھر اس کے بعد والا قائدہ وصول نہیں کرے گاتو جن حاصل نہیں ہوگا۔ پس اس ضابطہ پر فیصلہ کیا کہ وہ یائی کورو کے تا آئکہ وہ نخوں تک پنچے۔ اور وہ قریب ہے آپ کے ارشاد: 'دیوار تک' سے۔ اس لئے کہ وہ ( نخوں تک پنچنا ) ویوار تک چنچنے کی ابتدائی صد ہے۔ اور اس سے پہلے زمین کا یائی چوسنا ہی ہے، دیوار سے نکر اے بغیر۔

# كم محنت اورزياده نفع والى چيزكسى كوالاث ندكى جائے

حدیث - حضرت ابیش بن حمال رضی الله عند نے درخواست کی کہ یمن کے بآرب کے علاقہ میں نمک بنانے کاحق ان کو دیدیا جائے۔ آپ نے دیدیا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے ان کو ایسا پانی الاٹ کر دیا جس کا سوت کبھی خشک نہیں ہوتا لینی سمندر کے پانی ہے نمک تیار ہوتا ہے، جو ہمیشہ باتی رہنے والا پانی ہے۔ اور نمک بنانے میں پچھ ذیا وہ محنت اور خرج مجھی نہیں ہے، پس ایساحق ایک شخص کو دیدینا مناسب نہیں۔ راوی کہتا ہے: پس آپ نے ان سے وہ حق والیس لے لیا (مشکلوة حدیث ۲۰۰۰)

€ نوموکر بیکائیٹرنہ 🗈

تشری جوکھان زمین کے او پر ہواور بہت زیادہ محنت طلب شہو: اگردہ کسی ایک شخص کوالاث کردی جائے گی تو بقیناً اس سے لوگوں کو ضرر پنچے گا، اوران پر تنگی ہوگ۔ اس لئے ضرر عام کو ہٹانے کے لئے آپ نے وہ الاث منت ختم کردیا۔ فائدہ: کم محنت زیادہ نفع والی چیزیں یا تو حکومت کی تحویل میں دی جائیس تا کہ سب لوگوں کو فائدہ پہنچے یا پھران کو رفہ وعام کے لئے باتی رکھا جائے تا کہ جو جا ہے فائدہ اٹھائے۔

# لُقطه (پڑی پائی چیز) سے اہاحت انتفاع کی وجہ

صدیث -- حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: ہمیں رسول الله مثالاتیکی کے لاتھی ، کوڑے ، رسی اوراس کے مانند چیزوں میں اجازت دی کہ آ دمی اے اٹھالے ، اور اس سے فائد واٹھائے (مشکوٰۃ مدیث ۳۰۴)

تشری : کوئی چیز ایل جگہ پڑی ملے کہ اگر اس کوا تھا نہیں لیا جائے گا تو ضائع ہوجائے گا: تو اس کا اٹھالینا واجب ہے۔ پھراگر وہ قیمتی اور اہمیت دکھنے والی چیز ہے تو اس کے مالک کو تلاش کرنا واجب ہے۔ اور معمولی چیز ہے مثلاً ایک مجور تو اس کے مالک کو تلاش کرنا واجب ہے۔ اور غالب مگان میہ وجائے کہ تو اس کے مالک کو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر جب تلاش کرنے کے بعد ما بوی ہوجائے ، اور غالب مگان میہ وجائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا تو احزاف کے نزدیک: اگر خود غریب ہے تو اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور مال دار صاحب نصاب ) ہے تو خیرات کردیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: مالدار بھی اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: مالدار بھی اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ اور اباحث کی وجہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں:

لقطد کی آباحت اُس ضابطہ ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی ما لک نہیں رہتا تو وہ اللہ کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتی ہے ایعنی مہاح الاصل ہوجاتی ہے۔ پس جب لقط معمولی چیز ہو،اوراس کا ما لک اس سے بے نیاز ہوجائے اور وہ اس کی طرف نہ لوٹے تو اس کا کوئی بھی ما لک بن سکتا ہے۔البتہ قیمتی چیز ہوتو اس کی تشہیر ضروری ہے۔لقط کی حیثیت اور عرف کا لحاظ کر کے اس کی تشہیر کی جائے۔ پھر جب ظن عالب ہوجائے کہ اس کا ما لک نہیں اوٹے گا تو اس کا استعمال درست ہے۔

فا کدہ: بمری جیسی چیز جس کے ضائع ہونے کا اختال ہے اس کو اٹھالیما جا ہے۔ اور اونٹ جیسی چیز جس کے ضائع ہونے کا اندیشنہیں ہے: اٹھانا مکروہ ہے (بیافائدہ کتاب میں ہے)

فا كده: اگر لقط معمولی چيز جوتوما لك كوتلاش كئے بغيراس سے فائده افعانا جائز ہے۔اس كى دليل حضرت جابر رضى الله عندى فدكوره روايت ہے۔ تيز بخارى وسلم كى بدروايت بھى اس كى دليل ہے كه نبى مظالفتيكي راسته ميں يرسى بوكى ايك محجور کے باس سے گذرے۔فرمایا: ''اگرصدقہ کی مجور ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں اس کو کھالیتا'' (جامع الاصول ۱۱۰۰۱) اورشاہ صاحب نے اس کی وجہ بیریتائی ہے کہ جس چیز کا مالک تبیس رہتا معنی مالک کا دل اس سے بہٹ جاتا ہے وہ اللہ کی ملك كي طرف اوت جاتى بيعنى مباح الاصل چيزول كي طرح جوجاتى بيد پس بركوكى اس بيد فائده افعاسكتا ب سين الرلقط اجم چيز جوتو كياتكم بي؟ ما لك نه طني صورت جن وه الله ك مال كي طرف لوث كي يانبيس؟ اورمباح الاصل چیزوں کی طرح ہوگی پانبیں؟ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس جگہ خاموشی اختیار کی ہے۔ کیونکہ پہلی حدیث میں اس سلسلہ میں کوئی بات نہیں ہے۔ حالا تکہ یہی بات وضاحت طلب تھی۔ای میں مجتمد بین کرام میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزویک: اس صورت میں مالک کی ملک زائل نہیں ہوتی ۔ اور چونک مالک معلوم نہیں اس لئے اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیا تر ہے کہ آ ب نے ایک باندی خریدی۔ بائع قیمت وصول کے بغیر غائب ہو گیا۔ آپ نے سال بھراس کو ڈھونڈ ھا۔ نہ ملاتو آپ نے باندی کی قیمت تھوڑی تھوڑی کرے صدقہ کی۔اور فرمايا:اللهم عن فلان، فإن أبي فلني وعلى: البي! بيقلال (يعني بائع) كي طرف معدقد بي إس أكروه ال كومنظور ندكر الواس كاثواب مير التي اوراس آدى كالبيد مير اق ما اورقر مايا: هكذا فالعلوا باللقطة إذا لم تبجدوا صاحبها: لقطرك ماته بحى ايماى كرو، جبكراس كما لك كونه ياؤ (جامع الاصول مديث ٨٣٣٧) اس روايت ست یہ بات صاف ہوگئی کدابیا لقط مالک کی ملک ہے جیس نکاتا۔ اور مباح الاصل چیز وں کی طرح نہیں ہوتا۔ اور وجہاس کی میہ ہے کہ مالک کا دل برابراس چیز کے ساتھ اٹکار ہتا ہے،خواہ کتنا ہی زمانہ گذر جائے۔اورخواہ وہ مایوس ہوکر تلاش کرنا چيوڙو \_\_\_اوراللد كامال بن جانے كااى يرمدار ب-ابوداؤد شي روايت ب: ني مَاللَيْمَالِيَّمُ فَيَرِيمُ اللهُ وَمُر مايا: "جس في كوكي جانور بایا جے اس کے مالک نے گھاس جارہ سے عاجز ہوکر چھوڑ دیا ہے،اس نے اس کو یالاتو وہ اس کا ہے' (جامع الاصول مدیث ۸۳۳۳) کیونکہاس سے اس کے مالک کادل ہث گیا۔ پس وہ اللہ کامال ہوگیا۔واللہ اعلم۔

[٥] وأقطع صلى الله عليه وسلم لأبيض بن حَمَّال المَأْرِبِيِّ الملحَ الذي بِمَأْرِبَ، فقيل: إنما أَقْطَعْتَ له الماءُ العِدَّ! قال: فرجعه منه.

أقول: لاشك أن المعدِن الظاهِرَ الذي لايحتاج إلى كثيرِعملٍ، إقطاعُه لواحد من المسلمين إضرارٌ بهم، وتضييقٌ عليهم.

< (فَ زَمَرْ بَبَالْمِيْرُلُ

[٦] وسُئل صلى الله عليه وسلم عن اللَّقَطَةِ، فقال: "اغرِفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَ ها، ثم عَرِّفُها سَنَةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" قال: فضالَة الغنم؟ قال: "هى لك، أو لأخيك، أو للذنب" قال: فضالة الإبل؟ قال: " مالك ولها! معها سِقاؤها وجدًاؤها، تُرِدُ الماءُ وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"

وقال جابر رضى الله عنه: رَخُص لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسُّوط والحبل وأشباهه: يلتقِطُه الرجلُ، ينتفعُ به.

أقول: اعلم أن حكم اللَّقَطَة مستنبطٌ من تلك الكلية التي ذكرنا؛ فما استغنى عنه صاحبُه، ولا يرجع، ولا يرجع، ولا يرجع، ولا يرجع، والمالك غاب، ولم يرجع، وامتنع عودُه إليه؛ لأنه رجع إلى مال الله، وصارمهاحاً.

واما ماكان له بال يطلب، ويرجع له الغاتب، فيجب تعريفُه، على ما جرت العادةُ بتعريف مثله، حتى يُظَنَّ أن مالكه لم يرجع.

ويستحب التقاطُ مثلِ الغنم، لأنه يَضيع إن لم يُلتقط، ويكره التقاطُ مثلِ الإبل.

متر جمہ: بیں کہنا ہوں: جان لین کہ لفظ کا تھم اُس قاعدہ سے نکالا گیا ہے جو ہم نے ذکر کیا لیعنی عادی الارض کی روایت کی شرح میں۔ پس جس لفظ سے اس کا ما لک بے نیاز ہو گیا۔ اور وہ اس سے جدا ہونے کے بعد اس کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور وہ معمونی چیز ہوتو اس کا ما لک جنا جائز ہے جب گمان کیا جائے کہ ما لک چلا گیا ، اور وہ نہیں لوٹے گا ، اور اس کی طرف اس کی اور مہاح ہوگی۔

اوردی وہ چیز جس کے لئے الی اہمیت ہو کہ وہ تلاش کی جاتی ہے، اور اس کے لئے چلاجانے والا واپس لوشاہے، پس اس کی شعیر کرنی ضروری ہے، جس طرح اس شم کی چیزوں کی تشعیر کرنے کی عادت جاری ہو، یہاں تک کہ گمان کیاجائے کہ اس کا مالک واپس نہیں آئے گا ۔ اور یکری جیسی چیز کواٹھ الیٹامت ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ نہیں اٹھائی جائے گی تو ضا کع ہوجائے گی۔ اور اونٹ جیسی چیز کواٹھ الیٹا کروہ ہے (رَجَعَه (بحرد) اور رَجْعَه (مزید) دوتوں کے معنی جین: واپس لیٹا)

# چوهی بات: مبادله میں ضروری چیزیں اوران کی شرطیں

برمبادله میں جار چزیں ضروری ہیں:

میلی چیز ۔ عاقد ین ۔ بعنی دولین وین کرنے والے: بائع اور مشتری ۔ اور متعاقدین کے لئے شرط بیہ کدوہ

خود مختار عقلمند ہوں۔ مبادلہ کا نقع ونقصان سمجھتے ہوں ،اور بصیرت وغور وفکر سے معاملہ کریں ۔۔۔ لیس مُنکر و ،مجنون اور ناسمجھ بچہ کی اور نداق کے طور پر کی ہوئی بیچے درست نہیں۔البتۃ آزاد بمعتی غلام نہ ہوتا اور بالغ ہوتا شرط نہیں۔

دوسری چیز سے عوضین سے بیتی وہ دو چیزیں جن کا ہاہم تبادلہ کیا جائے جیجے اور شمن ۔اورعوضین کیلئے چارشرطیں ہیں: ۱ سے مال ہونا سے بیعنی دونوں عوض ایسی چیزیں ہول جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، جومرغوب فیہ ہوں اور جن کے دیئے میں میں کنجوی کی جاتی ہو سے۔ پس جو چیزیں مال تہیں ہیں جیسے شمی مردار اورخون کی بیجے درست نہیں۔

فا کدہ فقہا ،نے مال کی تعریف مسایہ میں الیہ النف کی ہے یعنی جس چیز کی طرف نفس مائل ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمہٰ اللہ نے مال کے جومعتی بیان کئے ہیں وہ زیادہ واضح ہیں۔

۲ ۔۔ مملوک ہونا ۔ لیتن دونوں عوض عاقدین کے مملوک ہوں۔ دونوں یا کوئی ایک عوض مباح الاصل نہ ہو۔ جیسے جنگل کی گھاس احراز ہے مسلے غیرمملوک ہے، پس اس کی تیج درست نہیں۔

۳ - متقوّم ہونا ۔ یعنی دونوں موض یا کوئی ایک الیں چیز نہ ہوجس میں کوئی قابل لحاظ قائمہ ہو۔ جیسے مسلمانوں کے حق کے حق میں ٹمراور خنز رید کیونکہ ایساعوض ان چیز وں میں سے نہیں ہوگا جن کو اللہ نتحالی نے انسان کے لئے مشروع کیا ہے۔اوران کا میادلہ لا حاصل ہوگا۔

س سے نفع کا بیٹنی ہونا سے لیتنی مبادلہ میں ملنے والا نفع کوئی خمنی چیز ندہو، جس کا بہ ظاہر تذکرہ نہ کیا جا تا ہو، جیسے جُوا میں ملنے والا نفع غیریقینی ہے۔

فا كدہ: جُواكى حرمت كى يہ بھى ايك وجہ ہے۔ جُواكھيلنے والے كودھڑكا نگار ہتا ہے كہ شايداس كو وہ چيز نہ ملے جس كى اس نے اميد باندھی ہے۔ پس ہارنے كی صورت میں يا تو محروی كے ساتھ فاموش رہے گا، يا ايسے حق (جُواكِ نفع) كے لئے جُھُڑا كرے گا جولوگوں كے زد ديك اس كے لئے ثابت نہيں (بيفائدہ كتاب ميں ہے)

تیسری چیز — مبادلہ پرمتعاقدین کی رضامندی کا پیکرمسوں — اوراس کے لئے شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی واضح چیز ہوجس کے ذریعہ برملا گرفت کی جاسکے۔ اور متعاقدین جی سے ایک دوسرے پر بے جمت ظلم نہ کرسکے ۔ ایسی چیزیں دو جین اول: قول بینی ایجاب وقبول ۔ کیونکہ ذبان ہے یولی ہوئی بات سے ذیادہ واضح کوئی چیز ہیں۔ دوم: تعاطی یعنی فرید نے بی اول برج این اور شرح این ایجاب وقبول ۔ کیونکہ ذبان ہے یولی ہوئی بات سے ذیادہ واضح کوئی چیز ہیں۔ دوم: تعاطی یعنی فرید نے کے طور پر جیج ایمان اور شرح ایس طرح دینا کہ بیج میں فراشک باقی نہ رہے۔

فا کدہ: تعاطی کی دوصور تیں ہیں: اول: دکان سے مقررہ ریث کی کوئی چیز لے اوراس کی قیمت دے۔ اور منہ سے کچھ ند ہوئے کچھ ند ہوئے۔ دوم: مقبوض علی سُوم الشراء لینی قیمت معلوم کر کے دکان سے کوئی چیز گھر دکھانے کے لئے لے گیا۔ بہند آئی تو پیسے دید ہے ورنہ چیز لوٹادی۔

چوتھی چیز ۔۔۔ متعالدین میں منازعت ختم کرنے والی اور دونوں پر عقد لازم کرنے والی فیصلہ کن چیز ۔۔ یہ

- ﴿ لَرَ زَرَبَيْكِ إِنْ ﴾

چیر تبدل مجلس یعنی متعاقدین کا ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ جس کا تذکرہ درج ذیل حدیث میں ہے:

صدیث — رسول الله میلانیکی نیز مایا: "معامله بیجی کے دونوں فریقوں کو (معاملہ میٹے کرنے کا) اختیار ہے، اس کے ساتھی کی مرضی کے خلاف، جب تک وہ ایک دومرے سے جدا نہ ہوں ۔ مگر خیارِ شرط والی بیج ( اس میں تفرق ابدان کے بعد بھی مدت مقرر و تک بیج ختم کرنے کا اختیار ہاتی رہتا ہے) (مشکلوۃ عدیث ۱۸۱)

تشری امام شافعی اور امام احمد رحمهما الله کنز دیک : خیار مجلس ثابت ہے بینی فریقین کو اس وقت تک معاملہ فنخ کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدائہ ہوں۔ اور امام ابو حنیف اور امام مالک رحمهما الله کنز دیک : خیار مجلس نہیں ہے۔ ان کے نز دیک جب معاملہ طے ہوجائے ، اور سود ایگا ہوجائے ، اور ایجاب و تبول مخفق ہوجا کس یا تعاطی کی صورت پائی جائے تو تع لازم ہوگئی۔ اب ایک فریق کو سود افتا کرنے کا اختیار نہیں۔ بال باہمی رضامندی ہے معاملہ نئے کیا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ الله فرمائے ہیں :

مبادلہ میں کوئی الی فیصلہ کن چیز ضروری ہے جومتعاقدین کے حقوق کوایک دوسرے سے جدا کردے۔ بیٹی یہ ہات داختے ہوجائے کہ میں اسٹے موجائے کہ میں اسٹے کا حق ہوگیا۔ اور دہ چیز دونوں کا بھے ختم کرنے کا اختیار ختم کردے۔ کیونکہ بھے میں ایسی فیصلہ کن چیز نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کو ضرر پہنچائے گا۔ اور ہرایک اپنی چیز میں تصرف کرنے سے رکار ہے گا، اس اندیشہ سے کہیں دوسرا ہی ختم نہ کردے۔

اور فیصلہ کن چیز ایجاب وقبول نیس ہوسکتے۔ کیونکہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جوعقد پر رضامندی اور بیج کے پہنتہ ارادے پہنی ولالت کرتے ہیں اور معاملہ کوآخری شکل دیئے پر بھی۔ کیونکہ مول تول اور بھاؤتاؤکے لئے بھی ضروری ہے کہ کسی مقدار پر بینی شمن پر فریفین پختہ ارادہ فلا ہر کریں۔ نیز عوامی محاورات میں اس شم کے الفاظ آبی رغبت کے پیکر ہوتے ہیں۔ پس بیا میاز کرنا کہ کو نسے لفظ رہے کوآخری شکل دینے کے لئے ہوئے جی اور کو نسے بھاؤتاؤکے لئے : بہت مشکل ہے۔ پس ایجاب وقبول کے لئے ہوئے گئے ہیں اور کو نسے بھاؤتاؤکو کے لئے : بہت مشکل ہے۔ پس ایجاب وقبول کے لئے ہوئے گئے الفاظ کوام قاطع نہیں بنا سکتے۔

ای طرح تعاطی کوجی فیصله کن چیز نہیں بناسکتے۔ کیونکہ آ دمی بھی وہ چیز لیٹا ہے جس کاوہ خواہش مند ہوتا ہے تا کہ وہ اس چیز کو دیکھے بھالے اورغور کرے آگر پیند آئے تو لے ورنہ چیوڑ دے۔ اور دوسرالیٹا خریدنے کے طور پر ہوتا ہے۔ اور لینے اور لینے میں امتیاز کرنا آسان نہیں۔ پس یہ چیز بھی امرقاطع نہیں بن سکتی۔

اورائی چیز بھی فیصلہ کن بیس ہوسکتی جو واضح نہ ہو، اور نہ کوئی لمبی مدت مثلاً ایک دن یا زیادہ امر قاطع مقرر کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے خرید ہے جاتے ہیں کہ ان سے ہمدروز فائدہ اٹھایا جائے۔ پس اگر کوئی لمبی مدت امر قاطع مقرر کی جائے گی تو حرج واقع ہوگا۔

پی تین وجود سے بلس سے جدا ہونے کوفیصلہ کن امر مقرر کرنا ضروری ہے: اول: عرف وعادت بیجاری ہے کہ متعاقدین

سودا کرنے کے لئے اکھٹا ہوتے ہیں،اور فارغ ہوکر جدا ہوجاتے ہیں۔ دوم بحرب بھم کے مختلف گر دہوں کا جائزہ لیا جاتو یہ بات سر منے آئے گی کہ اکثر لوگ متعاقدین کے جدا ہونے کے بعد معاملہ ختم کرنے کوظلم دیجور قرار دیے ہیں، اُس سے پہلے نہیں۔البتہ اگر کوئی اپنی فطرت بدل لے تو وہ پہلے معاملہ ختم کرنے کو بھی تا انصافی قرار دے گا۔ سوم: احکام شرعیہ اس طرح نازل کئے گئے ہیں کہ عوام ان کو شنتے ہی دل ہے تول کرلیں۔ چتا نچے حدیث میں ای کوامر قاطعے مقرر کیا گیا ہے۔

سوال: جب فیصلہ کن امر تبدل مجلس کو مقرر کیا گیا ہے تو سودا کمل ہونے کے بعدا گرا یک شخص مجلس سے ان محد جائے تو وہ جائے تو دہ جائے ہیں جائے ہیں جائز نہیں کہ وہ اس جہ سے اس کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا: '' فریقین میں سے کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اس جہ دوہ اس ہے سوداختم کرنے کے لئے کہے گا'' (معکنو قرصہ میں ۱۸۰۷)

جواب: اس صدیت میں مجلس عقد سے اٹھ جانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ چیکے سے کھیک جانے کی ممانعت ہے۔

ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ معاملہ مکمل ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ان کونقع ہوا تو وہ چیکے سے کھیک جاتے ہیں، تا کہ
دوسرا آئے جتم نہ کرد ہے۔ پس یہ تو معاملہ برعکس ہوگیا۔ کیونکہ شریعت نے خیار مجلس ترق کی (غور والکر کرنے) کے لئے رکھا
ہے بین اگر کسی کوسود سے پیٹیمانی ہوتو وہ بیج ختم کر سکے۔ پس جب ایک فخص چیکے سے کھیک جائے گا تو خیار کا مقصد ہی
فوت ہوجائے گا۔ بلکہ متعاقد میں کا فرض منصی ہے کہ دونوں صبر وتو قف سے کام لیں اور جوجدا ہووہ دوسرے کی تگا ہوں
کے سامنے جدا ہوتا کہ اگروہ زیج ختم کرنا جائے تو کرسکے۔

اور خیار بلس میں اختلاف کی بنیاد بنص بھی میں اختلاف ہے بینی فرکورہ روایات میں تفرق ابدان سے پہلے جس اختیار کاذکر ہے: وہ اختیارتام ہے یا ناتص؟ بالفاظ دیگر: ریکم باب قضا سے ہے یا باب دیانت سے؟ وواماموں کے زدیک: ریہ

- ﴿ لَوَ مُؤْرِّ بِبَالْيِدَالِ ﴾

افتیارتام ہے بینی ہرفریق نیج فتم کرنے میں ڈکٹیٹر ہے۔ دوسراخواہ راضی ہو یانہ ہو: پہلائیج فتم کرسکتا ہے اور بیشری حکم ہے۔قاضی بھی ای کے موافق حکم کرے گا۔ اور دواماموں کے نزدیک: بیافتیار ناقص ہے بیٹی ہرفریق اپنے ساتھی کوراضی کر کے معاملہ فتم کرسکتا ہے، تنہائبیں کرسکتا اور پی تھم اخلاق ومرقت کے باب سے ہے بیٹی ایک فریق ہی فتم کرتا جا ہے تو انسانیت کا تقاضا بیہے کہ دوسراراضی ہوجائے۔

پہلے فریق کے زویک: تفرق ابدان کے علاوہ ایک مرتبہ افتر اختر کہنے پہلی خیار ختم ہوجا تا ہے بعنی سودا کھل ہونے کے بعدایک شخص دوسرے سے کہے: آپ سودے میں فور کر لیں۔ اگر پہندنہ ہوتو معاملہ ختم کردیں۔ دوسر افور کرکے یا تو سودائتم کردے یا بید کہے کہ جھے سودامنظور ہے۔ پھر شخص جس کوسودالپند ہے۔ یہی بات دوسرے سے کے۔ اور وہ بھی فور کرکے یا سودائتم کردے یا منظور کرے تو بھے لازم ہوگی۔ اور خیار مجلس ختم ہو گیا، اگر چہوہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوئے اور اس بیاری شریف میں دوایت ہے: البیٹ مان بال خیاد مانسم بعضوفا، او یقول اُحده ما لصاحبہ: اختر: معاقدین کوافسایہ نے ساتھی سے کہے: پہند کر! (بخاری حدیث ۱۰۹)

اس فریق کا استدلال ظاہر نصوص سے ہے۔ روایات سے بے طاہر یکی بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ خیارتام ہے اور حق لازم ہے۔ اور شاہ صاحب قدس مرو نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ بیددت ترقری (غور وفکر کرنے) کے لئے ،اور فریقین میں منازعت ختم کرنے کے لئے اور دونوں پر عقد لازم کرنے کے لئے ہے۔

اور ہڑے دواماموں نے درج ذیل قرائن کی بناپر سے جھاہے کہ سے تھم باب اخلاق سے ہاور سے خیار ناقص ہے:

۱ - بخاری شریف میں تکیم بن ترام رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک راوی ہمام کی روایت میں : یعتار ثلاث مواد ہے لیے نئین باراختر اختر کہنے تک خیار شخ باتی رہتا ہے۔ فتح الباری (۱۳۳۳) میں حافظ رحمہ اللہ نے اس کو استحبا فی تھم قرار دیا ہے۔ پس تین مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ کا تھم بھی استحبا فی ہے۔ ایک مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ کا تھم بھی استحباللہ بن تم و کی روایت میں بیار شاوم وی ہے: و لا یعدل له أن بُغار ق صاحب عضیة أن يَسْمَ فيلم من سند سے حضرت عبداللہ بن تم و کی روایت میں یارشاوم وی ہے: و لا یعدل له أن بُغار ق صاحب عضیة أن يَسْمَ فيلم من من میں سے کسی کے لئے بھی جائز نبیل کہ وہ اپنے ساتھی سے اس اندیشہ سے جدا ہوجائے کہ وہ اس سے بی ختم کرنے کی درخواست کرنے گا (مقلوق حدیث ۲۰۸۳) اِسْمَ قَدالَم البیم کے جب معالمہ کرنے کی درخواست کرنا۔ باب استفعال طلب کے لئے ہے۔ اور درخواست اس صورت میں کی جاتی ہے جب معالمہ میں دوسرے فریق کا بھی کچھوٹل ہو۔ اور دوسرے کا قبیار ناتھی کی دلیل ہے۔

 ۳ — خیار مجلس کی روایت کے بنیادی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہیں۔ اور ان کاعمل بخاری شریف ( صدیث ۲۱۱۲) ہیں یہ مروی ہے کہ انھول نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک زیمن کا سودا کیا۔ سودا کھل ہوتے ہی ابن عرف اللہ عنہ اور گھر ہے بابر نکل گئ تا کہ حضرت عثمان شودا ختم نہ کر دیں۔ ابن عمر نے ایساس لئے کیا تھا کہ ان کوسودے میں فائد ہ نظر آیا تھا۔ حالا تکہ حدیث میں ایسا کرنے کی مما نعت آئی ہے۔ اور یہ بات جائز نہیں کہ راوی خود ان کوسودے میں فائدہ نظر آیا تھا۔ حالات کرے اس لئے اس خیار کو باب اخلاق سے قرار دیتا زیادہ مناسب ہے۔

بھرا خلاقی معاملہ تفرق ابدان تک یا ایک باراختر اختر کہنے پرختم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بعد بھی اس کے درجات میں۔جیسے تین مرتبہ اختر کہنے تک خیار کا ہاقی رہنا۔ درج ذیل دوروا پیتی بھی ای سلسلہ کی ہیں:

مہلی روایت — ترندی نے بیروایت کی ہے کہ دوران سفرایک شتی میں دو مخصوں نے شام کے دنت ایک گھوڑے کا سودا کیا۔ صبح گھوڑے کا مالک پشیمان ہوا۔ اس نے سوداختم کرنا جاہا۔ دوسرا تیارنہ ہوا۔ حضرت ابو برز ہ اسلمی رضی اللّدعنہ بھی مشتق میں تھے۔ آپ نے فرمایا: 'میرے خیال میں تم دونوں جدانہیں ہوئے۔ پس ایک فریق معاملہ ختم کرسکتا ہے''۔ حالانکہ شام ہے تک دونوں کا ساتھ ساتھ رہنا عقل باورنبیں کرتی۔لامحالہ بیمراد ہوگی کہ ابھی فریقین نے اپنے اپنے عوض ے فاکد فہیں اٹھایا۔اوروفت بھی زیادہ نہیں گذرا۔ پس اگرایک فریق معالمہم کرنا جا بتنا ہے تو دوسرے کو تیار ہوجانا جا ہے۔ د وسری روایت ۔۔۔ رسول اللہ میں اللہ میں ایک اعرابی کواونٹ بیجا۔وہ اونٹ کے کرچلا گیا۔ایک عرصہ کے بعد واليس آيا۔ اور كمنے لكا: يارسول الله! آپ ئے جھے بہجاتا؟ آپ نے فرمايا: " بال تم وہى ہوجس نے مجھ سے اونٹ خريدا تھا؟!''اس نے کہا: بال میں وہی ہوں اور اب مجھے سودا منظور نہیں۔ آپ نے اونٹ واپس لے نیا اور اس کی رقم لونادى ـ صدق الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيْمٍ ﴾ اور بيك آب اخلاق كاعلى ياندير بين (سورة القلم آيت ) اور برے دواماموں کے ترد کی فرکور وحدیث لان کاح الا بولی کے قبل کی ہے۔ اس صدیث سے باطا ہریہ بات منہوم ہوتی ہے کے زکاح میں عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں۔ حالا تکہ دوسری روایت سے عورت کا بھی حق ٹابت ہے۔ بلکہ اس کاحق ولی سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح بہال اس مخص سے خطاب ہے جن کا ساتھی تفرق ابدان سے بہلے سوداختم کرنا عابتا ہے۔اس خطاب سے بھی بہ ظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر دوسراسوداختم کرنا جا ہے تو پہلے کا پہر حق نہیں۔ حالا نکہاس كاحل بجيها كه يستقيله على ابت بريس بيانداز خطاب ال فريق كاتعاون بجوسوداختم كرنا جابتا ب-

ر ہاامر قاطع کا معاملہ: توجس طرح تفرق ابدان امر قاطع ہو سکتا ہے ای طرح ایجاب وقبول سے فراغ اور تعاطی بھی امر قاطع ہو سکتے ہیں۔ چنا نچے ای پر چاروں ائمہ کے نزدیک تھے تام ہوتی ہے۔ اور الفاظ اور الفاظ کے درمیان فرق کرنا ای طرح لینے اور لینے کے درمیان فرق کرتا بھی آ بیان ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

ملحوظه : يهجوعام خيال بكراحناف خيارمجلس كي حديث كونيس لينة اس كي وجديد ب كداس اخلاتي (استجابي) علم

کوفقہ کی کتابوں میں نہیں لیا گیا۔اگرفقباءاس تھم کو ۔ جس درجہ کا بھی وہ ہے ۔ فقہ کی کتابوں میں شامل کرتے تو یہ بدگہ نی پیدانہ ہوتی ۔ اور ثفرق ہے تفرق اقوال مراد لیتا خلاف طاہر ہے۔

واعلم: أنه يبجب في كل مبادلةٍ من أشياءً: عاقدَين، وعوضَيْن، والشيئ الذي يكون مظنّة ظاهرةً لرِضا العاقدين بالمبادلة، وشيئ يكون قاطعًا لمنازَعتهما، موجِبًا للعقد عليهما.

ويُشترط في العاقدين: كونُهما حُرين عاقلين، يعرفان النفعَ والضّرر، ويباشران العقدَ على بصيرة وتَثَبُّتِ.

وفى العوضين: كونهمامالاً يُنتفع به، ويرغب فيه، ويُشَحُ به؛ غير مباح، ولا مالا فائدة معنداً بها فيه، وإلا لم يكن مما شرع الله لخلقه، وكان عبثًا، أو مرعيا فيه فائدة ضمنية، لايذكرها في الظاهر. وهدا أحدى المفاسد: لأن صاحبها على شَرَفِ أن لا يجدَ ما يريده، فيسكت على خَيْبَةٍ، أو يخاصم بغير حق توجّه له عند الناس.

وفيه ما يُعرف به رِضا العاقدَين: أن يكونَ أمرًا واضحًا، يؤاخذ به على عيون الناس، ولايستيطع أن يُحيف إلا بحجة عليه. وأوضح الأشياء في مثل ذلك: العبارة باللسان، ثم التعاطى بوجه لا يبقى فيه ريب.

قال صلى الله عليه وسلم:" المتبايِعان: كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه، مالم يتفَرَّقا، إلا بيعَ الخيار"

أقول: اعلم أنه لابد من قاطع يُميز جقَّ كلِّ واحد من صاحبه، ويرفعُ خيارَها في رد البيع؛ ولولا ذلك لأضر أحدُهما بصاحبه، ولتوقّف كلِّ عن التصرف فيما بيده، خوفاً أن يستقيلَها الآخر.

وههنا شيئ آخر: وهو اللفظ المعبَّرُ عن رضا العاقدين بالعقد، وعزمهما عليه، والجائز أن يُحِعل القاطعُ ذلك: لأن مثلَ هذه الألفاظِ يستعمل عند التراوُض والمساوَمَة؛ إذ لا يمكن أن يتراوُض إلا باظهار الجزم بهذا القدر؛ وأيضا: فلسان العامَّةِ في مثل هذا: تمثال الرغبةِ من قلوبهم، والفرق بين لفظٍ دون لفظ حرجٌ عظيم.

وكذلك التعاطى: فإنه لابد لكل واحد أن يأخذ ما يطلبه على أنه يشتريه، لينظر فيه، ويتأمله، والفرق بين أخذ وأخذ غير يسير.

ولاجائز أن يكون القاطعُ شيئًا غيرَ ظاهر، ولاأجلاً بعيداً، يومًا فما فوقَه: إذ كثير من السّلَع إنما يطلب لِيُنتفعُ به في يومه.

فـوجـب أن يُجعل ذلك: التفرُّقُ من مجلس العقد: لأن العادة جارية بأن العاقدين يجتمعان

للعقد، ويتفرقان بعد تمامه. ولو تفحّصُتَ طبقاتِ الناس من العرب والعجم رأيتَ أكثرَهم يرون ردَّ البيع بعد التفرق جورًا وظلمًا، لاقبله، اللهما إلا من غَيَّرَ فطرتَه. وكذلك الشرائع الإلهية لاتنزل إلا بماتقبله نفوسُ العامة قبولاً أوَّلِيًا.

ولما كان من الناس من يتسَلَّل بعد العقد، يرى أنه قد رَبِح، ويكره أن يستقبله صاحبُه، وفي ذلك قلب الموضوع، سجَّل النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن ذلك ، فقال: "و لا يحل له أن يفارق صاحبه، خشية أن يستقبله "فوظيفتُهما أن يكونا على رسلهما، ويتفرق كل واحد على عين صاحبه.

مر جمہ: اور جان لیس کہ ہرمباولہ میں چند چیز ہی ضروری ہیں: (۱) وولین وین کرنے والے (۲) دونون (۳) اور وہ چیز جو
مباولہ پر عاقد بن کی رضامندی کی واضح احتمالی جگہ ہو(۲) اور وہ چیز جو دونوں کی منازعت قتم کرنے والی ، دونوں پر محقد لازم
کرنے والی ہو ۔ اور شرط کیا گیا ہے عاقد بن میں: دونوں کا آزاد (خودختار) حقمند ہوونا، دونوں نفع انفعا انفایا جا تا ہو، اور ان
اور دونوں بصیرت اور فور وقکر سے معاملہ کریں ۔ اور کوشین میں: (۱) دونوں کا ایسامال ہوتا ہو سے نفع انفعا اینا جا تا ہو، اور ان
کی ترغیب دی جاتی ہو، اور اس میں بخلی کی جاتی ہو (۲) جو مباح نہ ہو (۳) اور شاکسی چیز ہوجس میں کوئی قابل کا ظافا کہ ہواس
کی ترغیب دی جاتی ہو، اور اس میں بخلی کی جائی ہو (۲) جو مباح نہ ہو جائز کی ہے، اور ہوگا عقد لا حاصل (۳) یا فوظ ہواس
میں کوئی ایسائمنی فاکدہ جس کا بہ ظاہر تذکرہ فت کیا جاتا ہو ۔ اور بیا کیے خرائی ہے۔ اس لئے کہ عقد کرنے والے کو بیخوف لگا
میں کوئی ایسائمنی فاکدہ جس کا اسٹے امید ہا تھ صرکمی ہے۔ اس وہ فاموش دے محروی کے مماتھ یا ایسے تن کے بغیر
میتا ہے کہ وہ: وہ چیز نہ پائے جس کی اس نے امید ہا تھ صرکمی ہے۔ اس وہ فاموش دے مجروی کے مراس کے لوگوں کے رو پر وہ اور نہ بچیز ہو جس کے ذریعہ وہ میز اجائے لوگوں کے رو پر وہ اور نہ وہ بیائی جاتی ہو ہوں کے دور وہ وہ اور نہ ہوں کے دور وہ وہ اور نہ کی ہوں کوئی واضح امر ہو، جس کے ذریعہ وہ کیڑا جائے لوگوں کے رو پر وہ اور نہ بیچپائی جاتی ہو ہوں کے دور وہ وہ کیز اور کے معاملات ) میں: زبان کی تعبیر لینی تول ہے۔ پھر لینا اور و بنا ہے اس طرح کے معاملہ میں کوئی شک باتی شد ہے۔

( حدیث کے بعد) میں کہنا ہوں: جان لیں کہ کوئی ایسا ٹیملہ کن امر ضروری ہے جو ہرایک کے تق کواس کے ساتھی کے حق سے جو ہرایک کے تق کواس کے ساتھی کے حق سے جدا کر سے۔اورد دنوں کا تیج کولوٹائے کا اختیار ختم کر سے۔اورا گریہ چیز ٹیس ہوگی توان میں سے ایک دوسر سے کو ضرر پہنچائے گا۔اور یقیبنا ہرایک تھمرار ہے گااس چیز میں تقرف کرنے سے جواس کے قبضہ میں ہے،اس اندیشہ سے کہ دوسرائی ختم کرنے کی درخواست کرےگا۔

اور یہاں ایک اور چیز ہے: اور وہ: وہ لفظ ہے جو ظاہر کرنے والا ہے معاملہ پر عاقدین کی رضامندی کو، اور اس پر دونوں کے پختہ ارادہ کو۔اور نہیں جائز ہے کہ اس چیز کو فیصلہ کن امرینایا جائے ،اس لئے کہ اس تتم کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں مول تول اور بھاؤتاؤ کرتے وفت۔ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں مول تول کریں مگر پختہ ارادہ ظاہر کرنے کے

المتنزكرية ليتزاره

ذر بعداس مقدار پر اور نیز: پس عوامی گفتگواس تم کے معاملات میں ان کی قبلی رغبت کا پیکر محسوں ہوتی ہے۔ اور لفظ اور
لفظ کے درمیان فرق کرنے میں ہوا حرج ہے ۔ اورا کی طرح ایم الاور دینا: پس بیشک ضروری ہے ہرا یک کے لئے کہ وہ
اس چیز کو لے جس کا وہ خواہش مند ہے، ہایں طور کہ وہ اس کو تربیہ ہا تا کہ وہ اس میں دیکھے اور اس میں غور کرے۔ اور
لینے کے درمیان فرق کرنا آسمان تیم ہے ۔ اور نہیں جائز ہے کہ فیصلہ کن امر کوئی الی چیز ہوجو واضح نہ ہو، اور
لینے کے درمیان فرق کرنا آسمان تیم ہے ۔ اور نہیں جائز ہے کہ فیصلہ کن امر کوئی الی چیز ہوجو واضح نہ ہو، اور نہیں مان اس لئے طلب کئے جاتے ہیں کہ اس سے فاکہ واشی این مربی مدت، ایک دن یا اس سے زیادہ۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے طلب کئے جاتے ہیں کہ اس سے فاکہ واشی این مان کے کہ عادت
جائے اس کے دن میں ۔ پس ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کن چیز مقرر کی جائے: جب اور اگر آ ہو تا ہونا۔ اس لئے کہ عادت
جاری ہے کہ عاقد ین عند کے اکشا ہوتے ہیں، اور تمامیت عقد کے بعد جدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آ ہو جرب و جمع کے اور بھیتے کے دہ جدا ہوئے کے بعد بھے کے ختم کر نے کوظلم و فور بھیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، اے اللہ اگر جس نے اپنی فطرت بدل دی ہو۔ اور ای طرح قوانین خداوندی ٹہیں تازل ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، اے اللہ اگر جس نے اپنی فطرت بدل دی ہو۔ اور ای طرح قوانین خداوندی ٹہیں تازل ہوتے مگر اس چیز کے ساتھ جس کو عوام کے دل مہلی ہی بار میں قبول کر لیں۔

اور جب اوگ معاملہ کرنے کے بعد کھسک جاتے ہے، ویکھا تھا وہ کہ یقینا اس نے نفع پایا، اور وہ ناپہند کرتا تھا کہ اس اس کا ساتھی ہے۔ اس کی تعلقی طور پر مما نعت کر دی۔
اس کا ساتھی ہے۔ ختم کرنے کے لئے کے، اور اس ہیں معاملہ برنکس ہوگیا تو نبی خِلاَ اِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنِیْنَا اِیْنِیْنَا اِیْنِیْنِیْنِ

☆ ☆

یا نچویں بات تدن کی خوبی ذرائع معاش کی عمد گی اور تقسم میں ہے

اور

تدن کی خرابی سامان تعیش سے غیر معمولی دلچیسی میں ہے

اگر کسی مملکت میں مثال کے طور پروس بزارانسان سے ہول تو ضروری ہے کہ نظام حکومت ان کے ذرائع معاش سے بحث کرے۔ لوگون کو اجھے اور ضروری ذرائع معاش اختیار کرنے کی ترغیب دے۔ اور برے ذرائع معاش سے

رو کے۔ نیز کمائی کے طریقوں کی اس طرح تقییم کرے کہ ضروریات ِ زندگی کا ٹوٹا نہ پڑے۔ کیونکہ اگر مملکت کے اکثر باشندے کاریگر یوں اور سرکاری ملازمتوں کو ذریع یہ معاش بنالیس گے اور بہت تھوڑ نے لوگ موبٹی پروری اور کھیتی ہڑی کریں گے تو لوگوں کی دینو کی حالت خراب ہوجائے گی۔ لوگ ضروریات ِ زندگی کے لئے ترس جا کیں گے۔ اور اگر لوگ شراب سازی اور صنم گری کو ذریع یہ معاش بنا کیں گے تو یہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی کہ وہ شراب نوشی اور صنم برت کریں۔ بہل لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی کہ وہ شراب نوشی اور صنم برت کریں۔ بہل لوگوں کی دو اور کو حکمت کے تقاضے کے مطابق تقدیم کیا جائے گا، اور برے ذرائع معاش پریا بندی عائدی جائے گی تو لوگوں کی حالت درست ہوگی۔ مطابق تقدیم کیا جائے گی تو لوگوں کی حالت درست ہوگی۔

ای طرح بیدامر بھی تدن کی خرابی کا باعث ہے کہ امراء: زیورات، پوشاک، تعمیرات، خوردونوش، مورتوں کے گداز پن اوران کے مانند چیزوں میں دلچیں لیے لگیں۔الی دلچیں جوان معاشی مذہیرات نافعہ سے برجی ہوئی ہوجن کے بغیر چارہ فہیں اور جن پر حرب وجم کے لوگ متفق جیں۔ جب بیصورت حال پیدا ہوجائے گی تو لوگ مادی چیزوں میں تصرف کرنے کو ذرائع معاش بنالیں گے تا کہ عیش پرستوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس پچھ لوگ لونڈ بوں کو گانے ناچنا اور لئے معاش بنالیں گے تا کہ عیش پرستوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس پچھ لوگ لونڈ بوں کو گانے ناچنا اور لئے معاش بیرا تراثی کریں گے اور دوسرے: سونے کی جیرت آگیٹر ڈوھلائی اور عمدہ ہیرا تراثی کریں گے اور کی خواہشات بوری اور کی خواہشات پوری ہوں اور کیدہ ہیرا تراثی کریں گے اور کی خواہشات بوری کا جم خفیران چیزوں کو ڈرائع معاش کے اور پیدائوں کا جم خفیران چیزوں کو ڈرائع معاش بنالے گا تو کا شتکاری اور تھارتیں اور ان کی نقاشی اور مصوری کریں گے۔اور جب لوگوں کا جم خفیران چیزوں کو ڈرائع معاش بنالے گا تو کا شتکاری اور تھارتیں رائع کی ہو جس گے۔

اور جب امراءان چیزوں میں دولت فری کریں گے تو شہری دیگر صلحتیں را نگال ہوجا کیں گی۔اور یہ چیز ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والول پر مشلا کاشتکاروں ، ہو پاریوں اور کاریگروں پر تنگی اور ان پر فیکسول کی مجر مار تک پہنچاد ہے گی۔ تاکہ ان ٹیکسول سے میٹرا کی متوسط طبقہ پہنچاد ہے گی۔ تاکہ ان ٹیکسول سے میٹرا کی متوسط طبقہ میں نتقل ہوگی۔ میرسب کو عام ہوجائے گی۔اور بیٹرا لی ایس تیزی سے پیسلے گی جیسے ہزک (جنونِ سگ) سگر کریں۔اور ایٹرا لی ایس تیزی سے پیسلے گی جیسے ہزک (جنونِ سگ) سگر کریں وہیں ہوگیا۔ جیسل جاتی ہے۔اور بیڈرا لی ایس تیزی سے افروی کے اعتبار سے خرا لی تو وہی تی بیان نہیں۔

اور بیم ض روم واریان کے شہروں پر چھا گیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی مِنالِنَهُ اَیْ کے ول میں بیہ بات ڈائی کہ اس کا علاج ماد و شماد کے از الد کے ذریعہ کیا جائے۔ چٹانچہ رسول اللہ مِنالِیَۃ اَیْ کے فرر کیا کہ بیخ وابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا سرچشہ: گانے والی لونڈیاں ، ریشم ، بیش قیمت کپڑے اور سونے کی سونے کے بدل کمی بیش آپ نے دیکھا کہ ان کا سرچشہ: گانے والی لونڈیاں ، ریشم ، بیش قیمت کپڑے اور سونے کی سونے کے بدل کمی بیش کیٹر کے اور سونے کی سونے کے بدل کمی بیش کے ساتھ خرید وفروخت ہے تاکہ ان سے زیورات ڈھالے جائیں یا سونے کی اعلی ورجہ کی چیزیں تیار کی جائیں ، اور ایس بی اور چیزیں ۔ چٹانچہ آپ نے ان سب چیزوں کی ممانعت کردی۔

واعلم: أنه إذا اجتمع عشرة آلافِ إنسان - مثلاً - في بلدةٍ، فالسياسة المدنية تبحث عن مكاسبهم: فإنهم إن كان أكثرهم مكتسبين بالصّناعات وسياسةِ البلدة، والقليلُ منهم

٠ (وَ وَوَرَبَ الْمِيْرَانِ ٢

مكتسبين بالرعى والزّراعة، فسدحالُهم في الدنيا؛ وإن تكسّبُوا بِعُصَارة الخمر وصِناعة الأصنام، كان ترغيباً للناس في استعمالها على الوجه الذي شاع بينهم، فكان سباً لهلاكهم في الدين؛ فإن وُزّعت المكاسبُ وأصحابُها على الوجه المعروف الذي تُعطية الحكمة، وقبض على أيدى المكتسبين بالأكساب القبيحة، صلّح حالُهم.

و كذلك: من مفاسد المدن أن يرغب عظماؤهم في دقائق الحلى واللباس والبناء والمطاعم وغَيلِهِ النسباء ونحو ذلك، زيادة على ما تعطيه الارتفاقات الضرورية التي لابد للناس منها، واجتمع عليها عربُ الناس وعجمهم، فيكتسب الناسُ بالتصرف في الأمور الطبيعية، ليتأتى منها شهواتُهم، فينتصبُ قومٌ إلى تعليم الجوارى للغناء والرقص والحركات المتناسبة اللسليسة، وأخرون: إلى الألوان المطربة في النياب، وتصوير صور الحيوانات والأشجار العجيبة والتخاطيط الغريبة فيها؛ وآخرون: إلى الصَّيَاغات البديعة في اللهب والجواهر الرفيعة؛ وآخرون: إلى الأبنية الشامخة، وتخطيطها وتصويرها؛ فإذا أقبل جمَّ غفير منهم إلى هذه الأكساب أهملوا مثلها من الزراعات والتجارات.

وإذا أنفق عظماء المدينة فيها الأموال: أهملوا مثلها من مصالح المدينة، وجَرَّ ذلك إلى التضييق على القائمين بالأكساب الضرورية، كالزُّرَّاع والتُجَّار والصُّنَاع، وتضاعُف الطَّرائب عليهم، وذلك ضررٌ بهذه المدينة، يتعذَّى من عضو منها إلى عضو، حتى يعمَّ الكل، ويتجارى فيها كما يتجارى الكَلَّبُ في بدن المُكُلُوب؛ وهذا شرحُ تضررِهم في الدنيا؛ وأما تضررُهم بحسب الخروج إلى الكمال الأخروى، فعنيَّ عن البيان.

وكان هذا المرض قد استولى على مدن العجم، فنفث الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُدَاوِى هذا المرض بقطع مادّتِه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مظان غالبِيَّةٍ لهذه الأشياء، كالقَيْنَات، والحرير، والقسَّى، وبيع الذهب بالذهب متفاضلًا لأجل الصِّيَاغاتِ، أو طبقاتِ أصنافه، ونحو ذلك. فنهى عنها.

ان کی د نیوی حالت خراب ہوجائے گی۔ اوراگر وہ کمائی کریں گے شراب نچوڑنے اور مور تیاں بنانے کے ذریعہ تویہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی ان کے استعمال کرنے کی اس طور پر جوان کے درمیان رائج ہے۔ پس یہ چیز دین جس ان کی بلاکت کا باعث ہوگی۔ پس اگر تقدیم کئے جا کیں ذرائع معاش اوران کوافقیار کرنے والے اس معروف طریقہ پر جو حکمت مدنید بی ہوگا۔ بدروک لگائی جائے جیجے ذرائع سے کمائی کرنے والوں پر توان کی حالت درست ہوگی۔

اورای طرح تمدن کی خرایوں میں سے بیات ہے کہ بڑے لوگ: زیورات، پوٹاک، تغیرات، خوردونوش، مورتوں کی فعومت اوران کے ماند چیزوں میں رغبت کریں، اس سے زا کدرغبت جوضروری ارتفاقات کا تقاضا ہے، جن کے بغیرلوگوں کے لئے چارہ نہیں، اور جن پرعرب ویجم تنفق ہیں، پس لوگ کمائی کرنے لکیس مادی چیزوں میں تقرف کرنے کے فر بعیرتا کدان سے بڑے لوگوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس آٹھیں پچھلوگ: باند یوں کو گانے نا چنے اور لذت آگیس دل پسند حرکتوں کی تعلیم دینے کے لئے، اور دوسرے: کپڑوں میں خوش کن رجموں ، اور حیوانات اور پسند یدہ ورختوں کی تصویر کشی اور کپڑوں میں انوکھی ڈیز اکنوں کے لئے، اور دوسرے: سونے اور قیمتی ہیروں میں جرت آگیر ورختوں کی تصویر کشی اور کپڑوں میں انوکھی ڈیز اکنوں کے لئے، اور دوسرے: سونے اور قیمتی ہیروں میں جرت آگیز ورختوں کی تصویر کشی اور دوسرے: ماندگار توں اور ان میں مصوری اور نقاش کے لئے۔ تو جب ان کا جم غفیران ذرائع

اور جب شہر کے ہز بے لوگ ان چیز وں میں دولت خرج کریں گے تو وہ شہر کے مصالح میں ہے ان کے ماند کو رائکاں کردیں گے۔ اور یہ چیز پہنچائے گی تکی کرنے کی طرف ضروری ذرائع محاش کا اہتمام کرنے والوں پر، جیسے کا شکار، تاجر اور کاریگر، اور ان پر نیکسوں کی بجر مار کرنے تک۔ اور یہ اس شہر کا ضرر ہے وہ اس کے ایک عضو سے دوسر عضو کی طرف متعدی ہوگا، یہاں تک کہ سب کو عام ہوجائے گا۔ اور سرایت کرے گا وہ ضرر مملکت میں جس طرح کے کہ دوسر عضو کی طرف متعدی ہوگا، یہاں تک کہ سب کو عام ہوجائے گا۔ اور سرایت کرے گا وہ ضرر مملکت میں جس طرح کے جسم میں۔ اور یہ نیا میں ان کے نقصان پینچنے کی وضاحت ہے۔ اور رہا خردی کمال کی طرف نگلنے کے اعتبار سے نقصان پینچنا تو وہ بیان سے بے نیاز ہے ۔۔۔ اور یہ بیاری جم کے شہروں یہ جس کا می اور ہو تیا گئی تھی۔ پس اللہ تعالی نے اپنے نی مطال تھی اس کے باوہ کو ختم کرنے کے دریجہ پس رسول اللہ تعالی نے نی خوالی ان چیز وں کی غالب اخمالی جگہوں میں، جیسے گانے والی لونڈیاں اور ریشم کے ذریعہ۔ پس رسول اللہ میال تھی وہ اس می عیش جینی قر وہا سے دول کی غالب اخمالی جگہوں میں، جیسے گانے والی لونڈیاں اور ریشم اور آئی کی خوال کے لئے یاسونے کی اقسام کے اعلی در جات کے لئے اور اس کے ماند چیزیں، پس آئی نے ای سے دان سے دوک دیا۔۔

لغات:غید: مصدر باب سمع مخطوط کراچی کے حاشید میں اس کا ترجم تعومت تکھا ہے .... زیدادہ: مفعول مطلق ہے یو غیب کا تقدیر عبارت دغبة زائدہ ہے (سندیؓ) ..... قَسَی کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۲۳۲:۲۳۲

المستوركية للينزل

#### 

### ممنوع معاملات كابيان

## تميير اورر بوا کی کلی حرمت کی وجه

و و معاملہ جس میں کس مال کا مانا ایس شرط پر موقوف ہو جس میں جو تھم ہو یعنی شرط کے پائے جانے کا بھی امکان ہو،
اور نہ پائے جانے کا بھی: ایسا معاملہ میسر، قمار، مخاطَر و اور نجوا کہلاتا ہے۔ اور سقہ اور لائری وغیرہ اس کی مختلف صور تیں

ہیں۔ بدا لفاظ دیگر: و و معاملہ جو نفع و ضرر کے درمیان دائر ہو لین یہ بھی اختال ہو کہ بہت سامال ال جائے اور یہ بھی ہجھ نہ ہیں۔ بدا لفاظ دیگر: و و معاملہ جو نفع و ضرر کے درمیان دائر ہولیتی یہ بھی اختال ہو کہ بہت سامال ال جائے اور یہ بھی ہجھ نہ ہیں۔ بدا نفاظ دیکر: و و معاملہ جو نفع ہیں: زیاد تی مان الدام تررہ و شرط کے مطابق اصل قرض ہے دائد او اکر تا ہے۔ میسر اور ربوا بی انسان میں اگر چہ کھی تھی جیں۔ مرشر بعت نے دونوں کو بالکلیہ جرام کیا ہے۔ کیونکہ ان کے معنرات بہت زیادہ ہیں: شاہ صاحب فرماتے ہیں:

جوا: ایک باطل اور حرام معاملہ ہے۔ اس کے ذریعہ لوگوں کے اموال جھیٹ لئے جاتے ہیں۔ اور جو ہے کا مدار جہالت، ال کی ، جھوٹی آرز وہ اور فریب خوردگ کی چیروی پر ہے۔ یہی باتیں آدی کو بازی لگانے پر ابھارتی ہیں۔ اور جو کا تدن اور باہمی تعاون میں کچھ حصر نہیں ۔ تدن کی ترتی بنیادی ذرائع معاش کو تی دینے میں ہے۔ اس سے لوگوں کو اسباب زندگی اور دوزگار فراہم ہوتا ہے۔ نیزلوگوں کی بہودی کمزوروں کوسہارا دینے میں، اور حاجت مندول کی دیکیری میں ہے۔ اور جُواکمز وروں کے خون کا آخری قطرہ بھی چوی لیتا ہے ۔ اور جُواہار نے والا اگر خاموش رہتا ہے۔ تینی وہ خون کا گھونٹ فی کررہ جاتا ہے۔ اور اگر دوسر نے فرایس میں وہ کرتا ہے تو خصہ اور محروقی کے ساتھ خاموش رہتا ہے لینی وہ خون کا گھونٹ کی کررہ جاتا ہے۔ اور اگر دوسر نے فرایس میں وہ کرتا ہے تو اس کی کوئی نہیں سنتا۔ کیونکہ وہ ایسے نقصان کے لئے جھڑا کرتا ہے جواس نے خودسر لیا ہے ، اور جس میں وہ اپنارادہ سے داخل ہوا ہے۔ اور جو بازی پالیتا ہے وہ جو سے کوخوشکوار معاملہ خیال کرتا ہے۔ اور آئندہ بردی بازی لگا تا

اور تمار بازی کی جب عادت پڑجاتی ہے تو آدمی اپی ساری دولت لٹادیتاہے، لیے چوڑے بھٹروں میں پھنس کررہ جاتا ہے اور تمدن کوتر تی دینے والے ضروری کام رائگاں ہوجائے ہیں۔اور جواری لوگوں کی معاونت سے اعراض کرتے ہیں۔ جس پر تمدن کی بہودی کا مدار ہے۔عیاں راچہ بیان! مشاہدہ ان سب باتوں کی تقمد میں کرے گا۔ کیا آپ نے کوئی تمار بازاییاد یکھا ہے جس میں بیا تیں نہ یائی جاتی ہوں!

ای طرح سود بھی حرام اور باطل معاملہ ہے۔سود: وہ رقم ہے جوقرض لینے والامقررہ شرط کےمطابق اصل قرض کے



علاوہ اوا کرتا ہے۔ کیونکہ عام طور پراس میں کا قرض لینے والے مجبور مقلس لوگ ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقررہ وقت پر وہ لوگ قرض کی اوا لیکی نیس کر پاتے۔ پس وہ وُو نے پے دُونا ہوجاتا ہے۔ جس سے بیج چھڑانا ناممکن ہوجاتا ہے۔ اور سودی کار وہار میں لیے چوڑے مناقشات اور طویل مخاصمتوں کا بھی احتمال ہے۔

اور جب اس طرح زرسے زرید اکرنے کی ریت چل پڑتی ہے تو لوگ بنیادی ذرائع معاش: کھیتاں اور کاریگریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ مثل مشہور ہے: جب روثی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں! اور سود میں تین برائیاں تو تھین ہیں: ایک: سود کے حساب میں بال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ دوسری: سود کا بیبہ بیبہ وصول کیا جاتا ہے۔ ذرار عایت نہیں کی جاتی ۔ تیسری: سودی کاروبار میں سب سے زیادہ جھکڑے ہوئے ہیں۔

اور جُوااور سودایک طرح کانشہ ہیں۔ جب ان کی ات پڑجاتی ہے تو پہنا دشوار ہوجاتا ہے۔ اور کمائی کرنے کے یہ دونوں طریقے اُن ذرائع معاش کے سراسر خلاف ہیں، جن کواللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔ اوراس سم کی چیزوں میں جن میں پچھ فائدے اور بڑے اندیشے ہوں: اختیار شریعت کا ہے کہ چاہے تو اس کے جواز کے لئے کوئی صد مقرد کرے: اس سے کم کی اجازت دے اور زائد کی خت ممانعت کردے یا فوائد کونظر انداذ کر کے فی ممانعت کردے۔ اور جوااور سود دونوں کا عربوں میں عام رواج تھا۔ اور ان کی وجہ سے ایسے بڑے مناقشات اور لڑائیاں کھڑی ہوئی سختیں جن کی کوئی نہایت ہی نہیں تھی۔ اور جب ان کا چرکا پڑجا تا ہے تو آدمی تھوڑے پر مبر نہیں کرسکتا۔ زیادہ کی ہوئی دامن گیر ہوجاتی ہوئی وفساد ہے اس کو چیش نظر رکھا جائے اور ان کے برائے نام فوائد ہے اس کو چیش نظر رکھا جائے اور ان

### ﴿ البيوع المنهى عنها ﴾

اعلم: أن المهسِر سُحْتُ باطلٌ، لأنه اختطاف لأموال الناس منهم، معتمدٌ على اتباع جهل وحرص وأمنية باطلة وركوبِ غَرَرٍ، تبعثه هذه على الشرط، وليس له دخلٌ في التمدن والتعاون، فإن سكت المغبولُ سكت على غيظٍ وخيبةٍ، وإن خاصم خاصم فيما التزمه بنفسه، واقتحم فيه بقصده، والغاينُ يستلذُه ويدعوه قليلُه إلى كثيرة، ولا يَدَعُه حرصُه أن يُقُلِعَ عنه، وعما قليل تكون البِرَةُ عليه!

وفي الاعتباد ما اك إفساد للأموال ومناقشاتٌ طويلة، وإهمالٌ للارتفات المطلوبة، وإعراض عن التعاون المبنى عليه التمدن؛ والمعاينةُ يُفنيك عن الخبر، هل رأيتُ من أهل القمار إلا ماذكرناه؟



وكذلك الربا — وهو القرض على أن يؤدّى إليه أكثر أو أفضلَ مما أخذ — سحت باطل، فإن عامّة المقترضين بهذا النوع هم المفاليس المضطرون، وكثيرًا ما لا يجدون الوفاء عند الأجل فيصير أضعافا مضاعفة، لا يمكن التخلص منه أبدا، وهو مظنة لمناقشات عظيمة وخصوماتٍ مستطيرة.

وإذا جرى الرسم باستنماء المال بهذا الوجه أفضى إلى ترك الزَّراعات والصَّناعات التي هو أصول المكاسب، والاشيئ في العقود أشدَّ تدقيقاً واعتناءً بالقليل وخصومةً من الربا.

وهدان الكسبان بمنزلة السُكُر، مناقضان الأصل ما شرع الله لعباده من المكاسب، وفيهما تُبتّ ومناقشة، والأمر في مثل ذلك إلى الشارع: إما أن يَضرب له حدًا يُرَخُصُ فيما دونه، ويُغَلّظُ النهي عما فوقه، أو يُصَدُّ عنه رأسا.

وكان الميسر والربا شائعين في العرب، وكان قدحدث بسببهما مناقشات عظيمة لا انتهاءً لها ومحاربات، وكان قليلهما يدعو إلى كثيرهما، فلم يكن أصوب ولا أحقَّ من أن يُرَاعىٰ حكمُ القبح والفساد موقَّرًا، فَيُنهى عنهما بالكلية.

 کے چھوڑ نے تک پہنچادی ہے جو کہ بنیادی پیٹے ہیں۔اور معاملات میں کوئی چیز نہیں ہے باریکیاں نکا لئے میں زیادہ سخت،
اور تھوڑ ہے کا اہتمام کرنے میں زیادہ اور چھڑ ہے کے اعتبارے ذیادہ سودے ۔۔۔۔ اور بیددؤوں کمائیاں بمزلہ نشہ ہیں۔
دونوں ان فر رائع معاش کی بنیاد کے سراسر خلاف ہیں جن کو اللہ تعالی نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔اور دونوں میں
قباحت اور مناقشہ ہے۔اور اس تم کی چیز میں شارع کو اختیارہے: یا تو وہ اس کے لئے کوئی عدم تقرر کرے،اور جو اس حدے کم
ہواس کی اجازت دے،اور جو اس سے زیادہ ہواس کی تخت ممانعت کرے یاس سے دوک دے۔

اور جونااورسود دونول عرب میں رائے تنے۔اوران کی وجہ ہے ایسے بڑے مناقشات اورلڑا ئیاں پیدا ہوتی تعمیں جن
کی کوئی انتہائیس تھی۔اوران دونول کا تھوڑاان کے زیادہ کی طرف بلاتا ہے۔ پس نیس تھاذیادہ درست اور ندزیا دوحقدار
اسے کہ کچوظ رکھا جائے بنتے وفساد کا تھم کا ال طور پر ،اوران دونول سے کی طور پر دوک دیا جائے۔

اس سے کہ کچوظ رکھا جائے بنتے وفساد کا تھم کا ال طور پر ،اوران دونول سے کی طور پر دوک دیا جائے۔

ہے

# ربا کی شمیں اوران کی حرمت کی وجہ

رباکی دوتشمیں ہیں: حقیق (اصلی) ربااور حقیقی پرمحمول یعنی اس کے ساتھ کئی کیا ہوارہا:

تحقیقی رہا: قرضوں میں ہوتا ہے۔ زمانہ جا ہلیت میں اس رہا کا رواج تفا۔ اور قرآن میں براور است اس کی ممانعت کی گئی ہے۔

حرمت کی وجہ: حقیقی رہا کی حرمت کی وجوہ ابھی بیان کی جا بھی جیں کہ بدرہا موضوع معاملات کے ضاف ہے۔
معاملات میں فریقین کا فائدہ طحوظ ہوتا ہے۔ اور سود کی قرض ہیں ایک بی کا فائدہ ہوتا ہے۔ زمانۂ جا ہلیت میں اس رہا کا
چلن تھا۔ لوگ اس میں ٹری طرح بچنے ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ سے بچسلنے والی اثرائیاں شروع ہوگئ تھیں۔ اور بدرہا
ایک طرح کا نشر تھا، جس کا تھوڑ ازیادہ کی طرف بلاتا تھا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اس کا بالکیہ سد باب کردیا جائے۔ چنا نچہ
اس کے بارے میں قرآن کریم میں شخت وعیدیں نازل ہوئیں اور اس کا قلع قمع کردیا گیا۔

دومرى فتم زيادتى والارباب\_اوراس كى حرمت كى بنياديه مشهور صديث ب:

- ﴿ الْرَازِرُ بِبَالْمِينَزُ

سودي معامله كيا\_اس ميس لينے والا اور دينے والا برابر بيں (رواہ سلم بمفكوۃ حديث ٩٠٠٩)

تشریک: فدکورہ اشیائے ستے بیس سے اگر کسی جنس کا ای جنس سے تبادلہ کیا جائے ، مثلاً گیبوں کے بدلے گیبوں لئے جا کمی تو دونوں عوض برابراور دست بدست ہونے چا بمیں ہی بیشی اوراد هار سود ہے۔ اور زیادتی ربا الفضل (زیادتی والاسود) ہے۔ اوراد هار ہی سود ہے۔ اور دونوں میں اضافت بیانیہ ہے لینی بیزیادتی اوراد هار ہی سود ہے البت اگر اجتاس مختلف ہوں مثلاً: گیبوں کے بدلے بولے جا کمیں تو کمی بیشی درست ہے۔ اب ربا الفضل کا تحقق نہ ہوگا۔ البتدا ب بھی لین دین دست بدست ضروری ہے، ورندر باالنسینہ کا تحقق ہوگا۔

سوال: جب حقیقی رہا قرضوں والا رہا ہے۔ اور اشیائے سقی فی زیادتی حقیقی رہائے ساتھ کمی ہونے کی دجہ سے عوار آرہا ہے تو اس کورہا نہیں کہتا جا ہتے۔ اس کی قباحت کے لئے یہ الحاق کافی ہے۔ جیسے حدیث میں علم وین حاصل کرنے کے لئے نکلے کو فسی سبیل الفہ کہا گیا ہے (مفلی قاحدیث ۲۰۱۷ کی بالا الله کا گرعلم وین کی تخصیل کے لئے سزگو' جہا و' نہیں کہاجا تا ۔ نہ جہا و والے فضائل اس کے لئے ثابت کئے جاتے جیں۔ اس کی فضیلت کے لئے یہا لحاق ہی کافی ہے۔ اس طرح اموال رہو یہ بیس ادھار معاملہ کورہا النسید کہاجاتا ہے۔ حالا نکہ اس رہا کا درجہ ذیا دتی والے رہا کے بعد ہے۔ پس اس کو بھی رہا نہیں کہنا جا ہے۔ حالا تکہ اس رہا کا درجہ ذیا دتی والے بیا کی وجہ کہا ہے؟ پس اس کو بھی رہا نہیں کہنا چا ہے۔ چوا ہے اس کی محتابہ قرار ویتے ہوئے رہا کہا گیا ہے یعنی اس سے ختی جو اب فضل (زیادتی ) کو تعلیفا کے طور پر اور حقیق سود کے مشابہ قرار ویتے ہوئے رہا کہا گیا ہے یعنی اس سے ختی سے دو کئے ایس کی جو جو توں ہے ہا تھی معلوم ہے دو کئے ایس کی گئی ہے۔ اور نہو می باتھی بتا تا ہی معلوم کر کے اس کندہ کی جو نہو تی ہے انہی معلوم کر کے اس کندہ کی جن رہا در تو تی کہا تھی بتا تا ہی معلوم کر کے اس کندہ کی خبر میں ویتا ہے۔ اور نہو می باتھی بتا تا تھی بتا تا کہا گیا ہے۔ اور نہو می باتھی بتا تا کہا گیا ہے۔ اور نہو می باتھی بتا تا کہا گیا ہے۔ اور نہو می باتھی بتا تا کہا گیا ہے۔ اور نہو تا ہے۔ اور نہو تی باتھی بتا تا کہا گیا تا تا کو کا اس کے اس کی باتھی ہوں۔

فا کدہ: یہاں سے مدیث: الارب الا فی النسینة کے منی بھی واضح ہوجاتے ہیں۔ یہ بخاری کی صدیث (نبر ۱۹۷۸) ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: رہا صرف ادھار ہیں ہے۔ اس کا بیر مطلب نہیں کداموال رہویہ میں نشل (زیادتی) سور نہیں۔ صرف ادھار سود ہے۔ جبیبا کہ معرمت این عہاس رضی اللہ عنہما کو یہ دھوکا لگا تھا۔ وہ دست بدست نیچ کی صورت ہیں اتحاد جنس کی حالت میں بھی کی بیشی کو جائز کہتے تھے۔ بعد میں معرمت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ غلط نبی دور کی۔ جنس کی حالت میں بھی کی بیشی کو جائز کہتے تھے۔ بعد میں معرمت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ غلط نبی دور کی۔ بلکہ رہا النسید کی تباحت ذہی نشین کرنے کے لئے معرکیا گیا ہے کہ ادھار کو معمولی نہ سمجھا جائے بہی تو رہا ہے۔ اس طرح رہا الفضل کی شناعت واضح کرنے کے لئے مقبق سودنہ ہونے کے باوجوداس پر سود کا اطلاق کیا گیا ہے۔

ٹوٹ :فضل کومجاز آریا کہنے کی بیروجہ شروع میں تھی۔ بعد میں شریعت میں فضل پر (بلکہ ادھار پر بھی) اس کثرت ہے رہا کا اطلاق ہونے لگا کہ میر معنی بھی حقیقت شرعیہ بن گئے۔ یعنی اب شریعت میں بیاطلاق مجازی نہیں ، بلکہ حقیق ہے (بیرفائدہ اور نوٹ کتاب میں ہیں) دوسری قشم کے رہا کی حرمت کی وجہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کور فا ہیت ہالغہ یعنی بہت زیادہ بلند معیار زندگی بندنیس کے یونکہ جوشن بہت او نے معیار کی زندگی گذارے گا وہ طلب و نیا بیس زیادہ منجمک ہوگا۔ اوراس کے بقر رآخرت سے عافل ہوگا ۔ اوراعلی معیار ندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز پڑھیا ہے پڑھیا اوراعلی معیار کی استعال کی جائے۔ گیہوں اعلی فتم بی کا کھایا جائے ، مجبور پر اعلی قشم بی کی کھائی جا تیں۔ سونا اور جا ندگی اعلی معیار بی کی استعال کی جائے۔ جس کی تملی صورت یہی ہو تو وہ زیادہ مقدار میں دیکر اس کے صورت یہی ہو تی ہے کہ اگر اپنے پاس اعلی ورجہ کی چیز نہ ہو، بلکہ معمولی ورجہ کی ہو تو وہ زیادہ مقدار میں دیکر اس کے بدلے میں اعلی ورجہ کی چیز نہ ہو، بلکہ معمولی ورجہ کی کا اعلیٰ معیار برقر ادر کھا جائے۔ اس لئے بدلے میں اعلی ورجہ کی چیز تھوڑ کی مقدار میں ۔ لئی چائے۔ اوراس طرح زندگی کا اعلیٰ معیار برقر ادر کھا جائے۔ اس لئے رفا ہیت واحد میں جید وردی کا تفاوت لغو کردیا۔ تا کہ ہر شخص جو پچھاس کو میسر ہواس پرقنا ہے کہ رور نیسانہ گائے۔ اور ویشن واحد میں جید وردی کا تفاوت لغو کردیا۔ تا کہ ہر شخص جو پچھاس کو میسر ہواس پرقنا ہے کہ اور دئیسانہ شائے۔ بیٹو میں جیکے۔ بیٹلا صدے۔ اب تقصیل پڑھیس:

ریا الفصل کی تحریم کی وجہ: بیہ کے اللہ تعالی رفاجیت بالغدیتی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پہند نہیں فر ماتے۔ جسے
ریشم کا لباس پہننا۔ کھانے پینے بین سونے چاندی کے برتن استعال کرنا۔ اور سونے کا بڑا زیور جیسے کنگن، پازیب اور گلوبند
پہننا۔ کیونکہ بیسامان زندگائی: و نیا طبی بیس شب وروز انہاک، اسباب زندگی بیس باریکیاں تکا لیے اور ان بیس گہرائی بیس
اٹر نے کامختاج بنا کررکھ دیتے ہیں۔ اور د نیا بیس اتن مشغولی تباہ کن اور جہنم کے سب سے نیلے طبقہ بیس پہنچانے والی ہے۔
اور لوگوں کے سوچ و چارکود نیا کے ظلمانی تصورات کی طرف پھیرنے والی ہے۔

اورآ سودگی کی حقیقت: ہر چیز اعلی معیار کی جا ہنا، اور ردی سے اعراض کرنا ہے۔ بینی آ سودہ حال کو انچھی چیز بھاتی ہے اور معمولی چیز پیندنہیں آتی۔

اورا نتہائی درجہ کی آسودگی: ایک بی جنس میں جیداورردی کا اعتبار کرنا ہے بیعنی مثال کے طور پراعلی ورجہ بی کا گیہوں کھایا جائے ہمعمولی درجہ کے گیہوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔

 دوسرے پردرجات میں تا کدان کا ایک دوسرے سے کام لیتارہے ایعنی کوئی غنی ہے کوئی فقیر۔اورغن چاول اور گیبوں کھا تا ہے اور سونے کا زیور پہنتا ہے، اس لئے اگرغنی کے پاس بو اور سے اور جا ندی کا زیور پہنتا ہے، اس لئے اگرغنی کے پاس بو اور سے وار سے اور فقیر کے چاندی ہے تا کداس کا معیار زندگی برقر اررہے۔اور فقیر کے پاس گیبوں اور سونے سے بدلے، تا کداس کا معیار زندگی برقر اررہے۔اور فقیر کے پاس گیبوں اور سونا ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے کہ بو اور جا ندی سے بدلے، تا کدنیا دودنوں تک اس کا کام چلے۔ پس غیر جنس سے تباولہ اشیاء کی ضرورت ہے۔

سرمثال کے طور پرچاول اور گیبول کی انواع میں امپاز کرنا اوران میں ہے بعض کو بعض پرتر جے دیتا لین اعلی تم ہی کا کیبول کھانا ، اس طرح سونے میں بار یک باتوں کا اوراس کی معدتی حالت کے درجات (CARATS) کا اعتبار کرنا: تو یہ مسلم فین اوراعا تم کی عادت ہے۔ پی صلمت خداوندی نے فیصلہ کیا کہاں کا درواز وہند کردیا جائے۔ چنا نچ ہم ش دور تک جانا دتیا کی گہرائی میں اتر نا ہے۔ پی صلمت خداوندی نے فیصلہ کیا کہاں کا درواز وہند کردیا جائے۔ چنا نچ ہم ش میں زیادتی اوراد حارکوترام کردیا۔ اور جیدوردی کا نفاوت انوکردیا۔ فاکدہ: اگر کسی واقعی ضرورت ہے ہم جس سے تبادلہ کی ضرورت پیش آئے۔ مثل ایک کسان کے پاس معمولی گیہوں ہے اور وہ جیداورددی کا نفاوت بھی خوظ رکھنا چا ہتا ہے تو اس کی راویہ ہے کہ دو ہے اوراس کو یونے کے لئے عمدہ گیہوں فقد کی کونے دے گھراس تم سے عمدہ گیبوں فرید لے بجیبا کرتا گیا رہا ہے۔ بعیمی کی جا کیں۔ وہ اپنے معمولی گیہوں فقد کی کونے دے گھراس تم سے عمدہ گیبوں فرید ہے جیسا کرتا گیا رہا ہے۔ فاکدہ: حدیث جیل بھا ور دینہا سو اء ثابت نہیں۔ گراس کا مضمون سے احدیث سے ثابت ہے (نسب الرایم: ۲۲) فاکدہ: حدیث جیل ہو افری و نحو ہا کے توان کے تیز از یور عورتوں کے لئے جائز نہیں۔ اس کی تفصیل آگے فاکہ میں وافرینہ والا وانی و نحو ہا کے توان کے تیت آئے گی۔ جہور کے زدیک پراڑ یورکوں کے لئے جائز نہیں۔ اس کی تفصیل آگے رہے اللہاس وافرینہ والا وانی و نحو ہا کے توان کے تیت آگی۔ جہور کے زدیک پراڑ یورکوں کے لئے جائز نہیں والوں کیک جائز اور کی در کہ کی در اور کرتا ہے کی ایک کردیک پراڑ یورکوں کے لئے درائر یورکوں کے در کے براڑ یورکوں کے لئے جائز نہیں والوں کی جو اور کردیا ہو اور دوروں کی براڑ یورکورکوں کے لئے جائز نہیں والوں کو در دیک ہو اور دوروں کی درائر اورکوں کے لئے جائز نہیں کیا کردہ کی براڑ یورکوں کے در کے براڑ یورکوں کے درائر یورکوں کے براڑ یورکوں کے درائر یورکوں کو براڑ یورکوں کے درائر یورکوں کو برائر یورکوں کے درکوں کو برائر یورکوں کے درکوں کے درکوں کر درکوں کو برائر یورکوں کی درائر یورکوں کو برائر یورکوں کو برائر یورکوں کے درکوں کر درکوں کی برائر یورکوں کر درکوں کو برائر یورکوں کر درکوں کو برائر یورکوں کی برائر یورکوں کر کر کر کر کر کر درکوں کو کر درکوں کر درکوں کر کر درکوں کر درکوں کر درکوں کر درکو

واعلم: أن الرباعلي وجهين: حقيقي ومحمولٌ عليه:

أما الحقيقي: فهو في الديون، وقد ذكرنا: أن فيه قلبًا لموضوع المعاملات، وأن الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية أشد انهماك، وكان حدث الأجله محاربات مستَطِيرة، وكان قليلُه يدعو إلى كثيره، فوجب أن يُسَدُّ بابُه بالكلية، ولذلك نزل في القرآن في شأنه مانزل.

والثانى: ربا الفضل: والأصل فيه الحديث المستفيض:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مِثلاً بِمِثل، سواءً بسواء، يدًا بيدٍ، فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ".

ُ وهو مسمى بالربوا تغليظا وتشبيهًا له بالربا الحقيقي على حدّ قولِه عليه السلام: " المنجّم كاهن" وبه يُفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " لاربًا إلا في النّسِيْنَةِ"

ثم كثر في الشرع استعمال الربا في هذا المعنى حتى صار حيقيقة شرعية فيه أيضًا، والله أعلم.
وسرُ التحريم: أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة، كالحرير، والارتفاقات المُحوجة إلى
الإمعان في طلب الدنيا، كآنية النهب والفضة، وحُلِيَّ غيرِ مُقطَّعٍ من الذهب، كالسوار
والمخلخال والطوق؛ والتدقيقِ في المعيشة، والتعمُّقِ فيها، لأن ذلك مُرْدٍ لهم في أسفل
السافلين، صارت لأفكارهم إلى ألوان مظلمة.

وحقيقة الرَّفاهية : طلب الجيد من كل ارتفاق، والإعراضُ عن رديته. والرفاهية البالغة : اعتبار الجودةِ والرداء ة في الجنس الواحد.

وتفصيل ذلك: أنه لابد من التعين بقوتٍ مّا من الأقوات، والتمسّك بنقد ما من النقود، والمحاجة إلى الأقوات جميعها واحدة، ومبادلة إحدى القبيلتين بالأخرى من أصول الارتفاقات التي لابد للناس منها، ولاضرورة في مبادلة شيئ بشيئ يكفى كفايته، ومع ذلك فأوجب اختلاف أمزجتهم وعاداتهم أن تتفاوت مراتبهم في التعين، وهو قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوق بَعْضِ ذرجاتٍ لَيُتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا ﴾ فيكون منهم من يأكل الأرُزُ والحنطة، ومنهم من يأكل الشعير والذُرَة، ويكون منهم من يتحلى بالذهب، ومنهم من يتحلى بالفضة.

وأما تمينزُ الناس فيما بينهم بأقسام الأرزُ والحنطة مثلاً، واعتبارُ فضل بعض على بعض، وكذلك اعتبار الصناعات الدقيقة في الذهب، وطبقات عِيَارِه، فمن عادة المسرفين والأعاجم، والإمعالُ في ذلك تعمُّقٌ في الدنيا، فالمصلحةُ حاكمةٌ بسدٌ هذا الباب.

تر جمد: اورجان لیں کہ سود کی دوشمیں ہیں: حقیق اوراس پرلا واہوا ۔۔۔ رہاحقیقی: تو وہ قرضوں ہیں ہے۔ اور ہم
پہلے بیان کر چکے ہیں کہ(۱) اس ہیں معاملات کے موضوع کوالٹ دینا ہے (۲) اور بید کہ لوگ زمانۂ جا بلیت ہیں اس ہیں
ہری طرح منہمک ہتھ (۳) اور اس کی وجہ ہے چھیلئے والی لڑائیاں پہدا ہو ٹی تھیں (۳) اور اس کا تھوڑ اس کے زیادہ کی
طرف بلاتا تھا۔ پُس ضروری ہوا کہ اس کا دروازہ بالکلیہ بند کرویا جائے۔ اور اس وجہ سے قرآن میں اس کے بارے میں
نازل ہوا جو نازل ہوا۔

اور دوسری قسم عوض سے خانی زیادتی والاسود ہے۔اور بنیاداس میں مشہور حدیث ہے۔۔۔۔۔ سوال کا جواب)
اور وہ زیادتی رہ نام رکھی گئی ہے تغلیظ کے طور پراوراس کور بواجعی کے ساتھ مشابہ تھہراتے ہوئے۔ آپ سالتھ آئی کے ارشاد
کے انداز پر کہ 'نجومی کا جن ہے' (بیحد یہ نہیں ہے۔ مجمع التحار مادہ کھن میں ہے نوالعوب تُسمسی المعالم النحریو

کاهنا، و منهم من یسمی المنجم و الطبیب کاهنا) — (فاکده)اوراس سیمجھے جاتے ہیں آپ مِنالَا عَلَیْمَ کَیارشاد کے معنی که 'سوزبیں ہے مگرادھاریس' — (نوٹ) پھرشریعت میں اس معنی (زیادتی) میں ربا کا استعال بکثرت ہونے لگا۔ یہاں تک کہ لفظ ربائس معنی میں بھی حقیقت بشرعیہ بن گیا۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانبے ہیں۔

اورر بالفضل کوترام کرنے میں راز: بیہ ہے کہ اللہ تعالی انتہائی درجہ کی بیش کوشی کونا پہند کرتے ہیں۔ جیسے ریشم اور
وہ سامانِ معیشت جومی بی بنانے والا ہے د نیا طلبی میں گہرائی میں اتر نے کی طرف، جیسے سونے اور چاندی کے برتن اور
عکر سے کھڑے نہ کیا ہوا سونے کا زیور، جیسے کنگن اور پازیب اور گلو بتد، اور سامانِ زندگی میں باریکیاں نکا لئے کی طرف
اور اس میں گہرائی میں اتر نے کی طرف ۔ اس لئے کہ یہ چیزیں گرائے والی ہیں لوگوں کو اسفل السافلین میں ۔ اور ان کے
افکار کوتاریک رنگوں کی طرف چھیرنے والی ہیں ۔

لغات المنحوجة (اسم فاعل مؤتث) أخوج فلاناً: مخائ بناوينا ..... فرد (اسم فاعل آخر سے ى محذوف ب) أدى فلانا : كرانا .... تَعَيَّشَ تَعَيِّشَ اسها بِ زعرى كرصول كى كشش كرنا .... سُنحويا: خدمت كار ، تا بعدار سنحو فلانا سُخويا : بريار ليزا كس سے جرأ كام ليزا .... عِيارُ النقود : سكة كى خالص معدنى مقدار .. . التدقيق اور التعمق كا عطف الإمعاد يرب







## اشياءِستة مين رباكي علت اوراس كي وجه

چنانچہ اشیاءِ ستہ میں رہا کی جوحدیث ابھی گذری ہے وہ بھی تمام مجتبدین کے نزدیک معلّل بعلّت ہے۔ اور رہا کا عظم اُن چیزوں میں بھی جاری ہوتا ہے جن میں وہ علت پائی جاتی ہے۔ پھراس میں انفاق ہے کہ سونے اور چاندی کی علمت الگ ہے، اور ہاتی چار چیزوں کی الگ ۔ تمرعلت نکا لئے میں اختلاف ہوا ہے۔

احناف اور حنابلہ کے نزویک: سونے اور جائدی شی علت: وزن لینی موزونی چیز ہوتا ہے۔ جو بھی چیز تولی جاتی ہے دہ سونے چاندی کے قلم میں ہے۔ جیسے زعفران ،لو ہا، تانیا، پینل وغیرہ۔ بلکہ اب تو بیشتر اشیاء موزوئی ہیں ۔ اور شافعیدو مالکید کے نزدیک علمت جمیعت ہے لینی الی چیز ہوتا جس کواللہ تعالیٰ نے معاملات میں شن (وسیلہ) بننے کے شافعیدو مالکید کے نزدیک علمت جی ہیں: مونا اور جائدی۔ پس بیعلت ان دو کے ساتھ خاص ہوگی۔

اور باقی جارچيزون مس علت:

احناف اور حنابلہ: کے نز دیک گیل بعنی مکیلی ہونا ہے۔ جو بھی چیز پیانے سے نائی جاتی ہے وہ اصناف اربعہ کے تھم میں ہے۔ خواہ وہ مطعوم ہو یا تیر مطعوم، جیسے جاول، پڑنا ، کئی، بنو لے اور برسین کے بیج وغیرہ ۔ اور معدودات (جو گن کر فروخت کی جاتی ہیں ) اور مزر وعات (جو گز وغیرہ سے ناپ کرفروخت کی جاتی ہیں ) ربوی اشیان ہیں ہیں۔

اور شافعیہ کے فزدیک علمت بطعم ( کھانے کی چیز ) ہوتا ہے۔ اور طعم میں ان کے فزدیک تین چیزیں شامل میں:
اول: مطعومات لیعنی وہ چیزیں جوغذا بننے کے لئے پیدا کی گئی جیں۔ گیہوں اور یَواس کی مثالیں ہیں۔ اور جاول، پُتا اور
کئی وغیرہ اس کے ساتھ کمتی جیں۔ دوم: فواکہ ( پھل ) محجوراس کی مثال ہے اور کشمش، انچیر وغیرہ اس کے ساتھ کمتی
جیں۔ سوم: مصلحات بعنی وہ چیزیں جو طعام یا جسم کی اصلاح کرتی ہیں۔ ٹمک اس کی مثال ہے۔ اور تمام اوو میداور
مسالے اس کے ساتھ کمتی ہیں۔

اور مالكيه كے نز ديك:

(۱) صرف رباالنسید کے لئے طعام میں علت: مطعوم ہوتا ہے، بشرطیکہ وہ چیز دوا کے طور پر نہ کھائی جاتی ہو،خواہ وہ مطعوم اقتیات واڈ خار کے قابل ہویانہ ہو، جیسے گلزی ،خربوزہ، ٹارٹجی، لیموں اور گا جروغیرہ کودست ہدست بیچنا ضروری ہے ۔۔۔۔ اور نوا کہ کی جملہ انواع جیسے سیب اور کیلے دغیرہ کوبھی دست بدست فروخت کرنا ضروری ہے۔ ادھار بیچنا سود ہے۔البتہ ان میں رباالفضل مخفق نہیں ہوگا، پس کی بیش جائز ہے۔

(۲) اور ربا الفعنل اور دبا النسيد دونوں كے تفق كے لئے دو چيزي ضرورى جيں: أيك: طعام كامُقتات ہونا يعنى عمو با انسان أن وكھاتے ہوں ، اور صرف أن پر گذر بسر كيا جاسكتا ہو۔ دوسرى چيز: طعام كااة غاركة قائل ہونا يعنى عرصہ تك ركف ہے دہ چيز خراب نہ ہو — جہال بيدونوں چيزيں (افتيات دادغار) پائى جائيں گى د بال دونوں رباحقق ہول گے۔ پس نہ وبیش فروخت كرنادرست ہے نادھار۔

حفرت شاہ صاحب قدص سرونے مالکیہ والی علمت افقیار کی ہے، اور اس کی حکمت بیان کی ہے۔ اور شافعیہ نے جو
نمک کو مصلحات کی مثال قرار دیا ہے اور او ویہ اور مسالول کو اس کے ساتھ نمتی کیا ہے؛ اس پر در کیا ہے۔ فرماتے ہیں:
کھجور کو نوا کہ کی مثال قرار دیا ہے اور انجیر و فیر و کو اس کے ساتھ نمتی کیا ہے: اس پر بھی آخر ہیں رد کیا ہے۔ فرماتے ہیں:
پھر جہتدین نے یہ بات بھی کہ حرام سودان چھ چیز ول کے علاوہ ش بھی جاری ہوتا ہے جن کی حدیث میں صراحت کی
گئی ہے (یہ جمبور کی تعبیر ہے) اور یہ بات بھی کہ سود کا حکم ان چیز ول کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے جو اشیاء ستہ میں ہے کی
کساتھ ملی ہیں (یہ شوافع کی تعبیر ہے) پھر ان میں علمت کے سلسلہ میں اختلاف ہوا۔ اور شریعت کے تو انین ہے ہم
کسات یہ ہے کہ سونے چائدی میں علمت : شمنیت ہو۔ اور بیعلت ان دونوں کے ساتھ خاص ہو۔ اور باتی چار چیز ول
میں علمت : وہ طعام ہو جو افتیات واد خار کے قابل ہے ۔ اور نمک پرادو یہ اور مسالول کو تیاس نہ کیا جائے ، کیونکہ کھانے
میں علمت : وہ طعام ہو جو افتیات واد خار کے قابل ہے ۔ اور نمک پرادو یہ اور مسالول کو تیاس نہ کیا جائے ، کیونکہ کھانے
میں علمت ہے۔ وہ طعام ہے دی حاجت کی اور چیز کی نہیں ، بلکہ اس کا دسواں حصہ بھی نہیں۔ پس نمک روز ی کا جزء ہے ،
میں نمک کی جسی حاجت ہے داراد ویہ اور مسالوں کی بیجالت نہیں۔

اورسونے چاندی میں تمنیت کوعلت بنانے کی وجہ بیہ ہے کہ بہت سے احکام میں شمنیت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ جیسے نج صرف میں محفر میں معند میں دونوں عوضوں کو ہاتھ میں لے کر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ تعیین کافی نہیں۔ اور دیگر ربوی چیزوں میں محفر تعیین قبضہ کے لئے کافی ہے۔ طاہر ہے کہ اس کی وجہ توضین کا نقذ ہونا ہے۔

اور ہاتی چار چیز وں میں علنت: ایساطعام ہونا ہے جوروزی بننے اور ذخیرہ کرنے کے قابل ہو کیونکدایک صدیث میں ان چارول کولفظ طعام سے تعبیر کیا ہے۔ پس وہی علت ہے۔ وہ حدیث سے ہے:

صديت في معرت معربن عبدالله رضى الله عند كيتي بين بين رسول الله مَثَالِتَهُ يَكِيمُ كوية مات بوع سناكرتا تها: الطعام بالطعام مِثلاً بِمِثْلِ: كَمَانًا كَمَا مَا كَمَا مَ بِدل مساوى بيجو (رواوسلم مِفَكُوة حديث المرة)

اور عرف عام بین و طعام ' دومعن بین تعمل ہے: ایک: گیہوں گر بیمعنی بہاں دلالت عقل سے مراز ہیں۔ دوسرے: روزی کے طور پر کھانے کی کوئی بھی چیز جو ذخیرہ کی جاسکتی ہو۔اور یہی معنی یہاں مراد ہیں۔ بیس اس حدیث سے جار



چيزول مين 'طعام' ' كاعلت مونا تابت موار

اورلوگ طعام کونوا کہ اور مسالول کی مقابل تیم قرار دیتے ہیں۔ اور جب اس کواس صدیث ہیں چاروں اصاف کی علت بنایا گیا ہے تو اب اس کی مقابل تیم کوعلت بنا نا درست نہیں (بیتمراور نمک ہیں شافعیہ کی تعلیل کا جواب ہے)
فاکدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے احناف اور حنا بلہ کی تعلیل سے تعرض نہیں کیا۔ اور آپ نے سونے چاندی کی علت: جو تمنیت تجویز کی ہے اس میں فورطلب بات سے ہے کہ جب تمنیت: سونے چاندگ کے ساتھ خاص علت ہے تواس تعلیل کا فاکدہ کیا جاتا ہے کے بوتی ہے۔ پس اس سے بہتر '' وزن' کوعلت بنانا ہے۔ کے ونکہ لو ہے تعلیل کا فاکدہ کیا جمال کا تعدیہ ہوتا ہے۔ اور ایک متنق علیہ روایت ہیں '' وزن وکیل'' کے علیت ہونے کی طرف اس سے نے رواضح اشارہ موجود ہے۔ وہ روایت ہیں :

حدیث — حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو جریره رضی الذختها ہے مردی ہے کہ ہی بینالیفی آئی نے ایک صاحب
کو عائل بنا کر خیبر بھیجا۔ وہاں ہے وہ بحدہ مجبوری لائے۔ آپ نے دریافت کیا: ''کیا خیبر جس سب ایسی ہی عمرہ مجبوری بوقی ہیں؟'' ان صاحب نے کہا: تہیں! بلکہ ہم عمرہ مجبوروں کا ایک صاع معمولی مجبوروں کے دوصاع ہے ، اور دوصاع تین صاع معمولی مجبوروں کے دوصاع ہے ، اور دوصاع تین صاع ہے بدل لیتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: لا تفعل ، بع المجمع باللد اهم، شم ابنع باللد اهم جنیبا: ایسانہ کرو پخلوط مجبوریں ساع ہے بدل لیتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: لا تفعل ، بع المجمع باللد اهم، شم ابنع باللد اهم جنیبا: ایسانہ کرو پخلوط کم بین آپ نے فر مایا: لا تفعل ، بع المجمع باللد اهم، شم ابنع باللد اهم بین اور فر ایس بھی کہوریں در اہم کے کوش نے دور بیان کی تعروں کی انفاوت طا ہر کرنے کا جوطریقہ بیان کیا گیا ہے کہ دو بیعیں کی جا کیس اور میزان ایسانی کرو (مکانو تا مدیت ہوئے وہ بیس بھی ہیں۔ بس اس حدیث سے دیا کی دونوں علتیں: کیل دوزن جا بت ہو کیس۔ کے نقابل ہو داخل جو اس حدیث سے اشار وہ مفہوم ہوتی ہے : مشدرک حاکم (۳۳۰۳) کی ایک روایت ہیں جس صراحة مروی ہوتی ہے ، گودہ روایت میں ہوتی ہے ۔ مشدرک حاکم (۳۳۰۳) کی ایک روایت ہیں جگر تا کید کے کافی ہے۔ دوروایت ہیں ہوتی ہوتی ہے ۔ مشدرک حاکم (۳۳۰۳) کی ایک روایت ہیں جگر تا کید کے کافی ہے۔ دوروایت ہیں ہے ، گودہ روایت میں ہیک کے کافی ہے۔ دوروایت ہیں ہے ، گودہ روایت ضعیف ہے مرتا کید کے کافی ہے۔ دوروایت ہیں ہے ، گودہ روایت ضعیف ہے گرتا کید کے کافی ہے۔ دوروایت ہیں ہے ۔

صديث --- حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه فحصرت ابن عباس رضى الله عنها كورسول الله يطفيناً يكيم كابير الشاوسايا: التسمر بالتسمر، والمصنة بالفضة: يدّا الشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة: يدّا بيد، عنا بعين، مِثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا، ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن أيضا يعنى تركوره يا في چيزول كا جو تحم به وي تمام كيلات ومورد ونات كاب

نوٹ شاہ صاحب کے لفظ تفطن سے کی کو بی غلط ہی شہو کہ بیٹائیں مجتمدین کی نکالی ہوئی ہیں۔ بیٹائیں منصوص ہیں جیسا کہ ندکور وروایات سے واضح ہے۔

وتَـفَطَّنَ الفقهاءُ: أن الرب المحرَّمَ يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأن

الحكم متعد منها إلى كلِّ مُلْحقِ بشيئ منها.

ثم اختلفوا في العلة، والأوفق بقوانين الشرع: أن تكون في النقدين: الثمنية، وتختص بهما، وفي الأربعة: المُقْتَاتُ الْمُدَّخَرُ؛ وأن الملح لايقاس عليه الدواء والتوابل، لأن للطعام إليه حاجة ليست إلى غيره، ولا عُشْرَ تلك الحاجة، فهو جزء القوت، وبمنزلة نفسه، دون سائر الاشياء.

وإنما ذهبنا إلى ذلك: لأن الشرع اعتبر الثمنية في كثير من الأحكام، كوجوب التقابض في المحلس، ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام، والطعام يطلق في العرب على معنيين: أحدهما: البُرُّ، وليس بمراد، والثاني: المُقْتَاتُ المدَّخر، ولذلك يُجعل قسيما للفاكهة والتوابل.

تر جمد: اور نقباء نے یہ یات بھی کہ حرام سود جاری ہوتا ہے ان چہ چیز دل کے علاوہ ہیں ( بھی ) جن کی حدیث ہیں صراحت کی گئی ہے ( یہ جمہور کی تعبیر ہے ) اور یہ کہ سود کا تھم متعدی ہونے والا ہے۔ اشیاء سقہ سان ہیں ہے کہ بھی چیز کے ساتھ بی ہونے والی ہر چیز ہیں ( بیشوافع کی تعبیر ہے ) ۔ پھر اختلاف کیا انھوں نے علمت ہیں۔ اور تو انہی شرعیہ سے زیادہ ہم آ ہنگ ہد ہے کہ نقدین میں علمت شمدیت ہو۔ اور خاص ہوگی بیعلمت ان ووٹوں کے ساتھ۔ اور چار ول میں غلم نے اور خاص ہوگی بیعلمت ان ووٹوں کے ساتھ۔ اور چار ول میں : غذا بنائی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز ہو۔ اور بی ابت اوٹی ہے ) کہ نمک پر دوا کی اور مسالوں کو تیاس نہ کیا جائے۔ اس کے کہ کو ایس ماجت کا دسوال حصہ لیس کے کہ کہ ان کہ کہ ایک حاجت کا دسوال حصہ لیس کے کہ کہ ایس کے ایس کے علاوہ کی طرف۔ اور نداس حاجت کا دسوال حصہ لیس کے کہ کہ انہوں کی جز ہے۔ یہ نہ کہ دیگر چیزیں۔

لغات: نَـفَـطُنَ وَفَطِن : يَحِمناءَ تارُّنا .....السهُ فَتَات (اسم مُعول) إِفْتَاتَ الشيئ : عُذا بِنانا ، لِطورخوراك كوئى چيز استعال كرنا. .... المُدُّخر (اسم مُعول) إِدُّخَو الشيئ : يَمْع كرنا ، وْجْيره كرنا\_

☆ ☆ ☆

مجلس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ ر بوی اموال کی بیج میں مجلس عقد میں فریقین کاعوشین پر قبعنہ کرناد و وجہ سے ضروری ہے:



پہلی وجہ — نزاع کاسر باب — طعام اور نقذی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے۔ معاملات بھی ان دومیں زیادہ ہوئے ہے۔ معاملات بھی ان دومیں زیادہ ہوئے ہیں۔ اور دونوں سے انتفاع بھی جب ہوتا ہے کہ دونوں فنا ہوجا کیں اور ملکیت سے نکل جا کیں۔ پس اگر ایک عوض ادھار ہوگا تو ممکن ہے بیضہ کے وقت جھگڑ اپدا ہو، جبکہ اس کا بدل ختم ہو چکا ہوگا۔ اور بینہایت بیچیدہ جھگڑ اہوگا ،اس کا سلجھا نامشکل ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ متعاقد ین عوضین پر سلجھا نامشکل ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ فساد کا بیدروازہ بند کر دیا جائے۔ اور اس کی صورت بھی ہے کہ متعاقد ین عوضین پر قبضہ کے بی جدا ہوں تا کہ ان کے درمیان کوئی معاملہ باتی ندر ہے۔

فاكره:شريعت في ال وجد (احمال نزاع) كادواورمعاملون من بمي لحاظ كياب:

ایک: اگرکوئی غلّه خریدا جائے تو مبیع پر قبضہ ہے پہلے اس کی بیع جائز بیں۔ حدیث میں ہے: من ابتاع طعاماً فلا بیغه حتی نیستو فِیهٔ : جو خص کوئی غلّه خرید ہے تو جب تک اس کودصول ندکر لے آگے نہ بیچے (مفکلوة حدیث ۱۸۸۳) کیونکہ احتمال ہے کہ بیچ کسی وجہ سے ہلاک ہوجائے اور بیج تو ڑنے کی تو بت آئے۔ پس نزاع ہوگا۔

دوسرا معاملہ: نیچ صرف میں قبعنہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت ہے۔حضرت ابن عمرض الذعنبما کہتے ہیں کہ میں مقام نقیع میں اونٹوں کا کارو بارکرتا تھا۔ بھی اونٹ دیناروں میں بیچااوران کی جگہ درہم لے لیتا۔اور بھی دراہم میں بیچااوران کی جگہ درہم لے لیتا۔اور بھی دراہم میں بیچااوران کی جگہ دینار لے لیتا ( کسی نے ان سے کہا کہ ایسا کرنا درست نہیں) چنا ٹچہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے قر مایا: ''اس دن کے دین سے ایسا کرنے میں پھوٹر ج نہیں، بشر طبیکہ ماس حال میں جدانہ ہوو کہ تہمارے درمیان پھولین وین یاتی ہو' ( مفلو ق صدے ۱۵ میں اور دراہم کا باہم تنادلہ بھے صرف ہے، جس میں مجلس عقد ہی میں تقابض ضروری ہے۔ تا کہ آئندہ کوئی نزاع کھڑانہ ہو ( بیفائدہ کتاب میں ہے)

دوسری وجہ ۔۔ ترجی بلامر بچ لازم نہ آئے۔۔ اگر معاملہ میں ایک جانب نقد ( Money ) ہوا وردوسری جانب طعام یا اورکوئی سامان ہوتو چونکہ اس صورت میں نقد کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ اوروسیلہ ہوتا ہے، اس لئے ٹمن پہلے ہر د کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ میجی تعیین ہوجاتی ہے، گرش متعین ہیں ہوتا ( معاملات میں درا ہم ودنا نیر تعیین کرنے ہے ہمی متعین ہوجا ہے ( میسکہ آئندہ ہے ہمی متعین ہوجا ہے ( میسکہ آئندہ مسکہ آئندہ کے متعین ہوجا ہے ( میسکہ آئندہ مسکہ آئندہ کے تمہید کے طور پر بیان کیا گیا ہے )

اوراگر دونوں بی جانب نفذ یا طعام ہولیعتی بھی صرف یا بھی مقایضہ ہو، تو اگراس صورت میں کسی ایک کوتھم و یا جائے کہ دو اپناعوض پہلے سپر دکر ہے تو یہ زبر دکتی کی بات ہوگی۔ کیونکہ بھی صرف میں دونوں عوض متعین نہیں ہوتے ہیں دونوں بی عوض تعیین کے محتاج ہیں۔اور بھی مقایضہ میں دونوں عوض متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں۔ پھرا یک شخص ا بناعوض

> ا فیل رے کے شاوصاحب کے نزو کی ریا کی عالیں: طعام اور نفذین اا سے بدلف ونشر مرتب ہے بین طعام کھالیا جائے ، اور رقم خرج ہوجائے ۱۲

> > ٠ (وَسُوْرَ رَبِيَالْمِيْرَالِ ﴾

پہلے کیوں سپر دکرے؟ پھراگر مجلس میں دونوں میں ہے کوئی بھی اپنا موض دوسرے کو سپر دنہ کرے تو بیاد حاری اوحارے عوض نیج ہوگی، جوحد بٹ شریف کی روہے ممنوع ہے۔ اوراگر کسی ایک فریق کو پہلے سپر دکرنے کے لئے کہا جائے تو ممکن ہے دہ بخوی کا مظاہر ہ کرے اورا پٹابدل موجے کے تیار نہ ہو۔ اس لئے انعماف کا تقاضا یہ ہے کہ زراع ختم کرنے کے لئے دونوں کو تھم و یا جائے کہ وہ مونیس پر قبضہ کرکے ہی جدا ہوں۔

اور مجلس میں تقابض کی شرط اموال رہو ہے ہی میں اس لئے ہے کہ یہ بنیادی اموال ہیں۔ لین دین زیاد و تر ان میں ہوتا ہے اور ان سے انتفاع ان کے ہلاک ہونے کے بعد بی ہوتا ہے۔ پس اگر طعام ونقذ میں فریقین قبضہ ہے پہلے جدا ہوگئے تو پریشانی زیادہ ہوگی۔ اور جھکڑے کی تو بہت آئے گی۔ اور اگر ان دونوں میں قبضہ بہلے جدا ہونے کی ممانعت کردی جائے تو معاملہ میں بال کی کھال نکالنے کی نوبت نہیں آئے گی۔

فا کدہ: جومعاملات قطعی طور پرحرام ہیں، جیسے سود لیٹادیتا یا خمرونٹز مراور مردار کی ہیے: ان بیس جواز کی کوئی صورت باتی نہیں رکھی جاتی۔ ورند مقصد تحریم فوت ہوجائے گا۔اورا گر کوئی جواز کا حیلہ کر ہے تواس پرلعنت ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ یہود پرخدا کی مارا اللہ نے ان پر چر بی حرام کی تو انھوں نے اس کو پکھال کر بیچا (اوراس طرح فا کدوا تھایا)

لیکن جن چیزول کی ممانعت سد قررائع کے طور پر ہوتی ہے، جیسے بھی رپوی اموال میں مجلس عقد سے تفایض سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت: تواس کا مفصد بس بھی ہے کہ اس طرح قبضہ سے پہلے جدا ہونے کا روائ نہ چل پڑے اورلوگ اس طرح کا روائی نہ چل پڑے اورلوگ اس طرح کا روائی نہ چلی ہے۔ چٹا نچہ حدیث اس طرح کا روایا رنہ کرنے گیس۔ اس ممانعت کا بیمقصد نہیں ہے کہ کی صورت میں بھی بیکام نہ کیا جائے۔ چٹا نچہ حدیث میں اس متم کے ایک دوسرے معاملہ میں جواز کی صورت نجویز کی گئے ہے:

تشری زبالفضل حقیقی رہائیں بھی رہا ہے،جیبا کہ ابھی گذرا مگریہ تھی رہا بھی ممنوع ہے اور جیدوردی کا تفاوت لغوکر دیا گیا ہے۔ مگر بھی بینفاوت فلا ہر کرنیکی واقعی ضرورت چین آتی ہے۔ اس لئے جواز کی بیصورت تجویز کی گئی کے دوالگ الگ معاطے کر کے جید دردی کا تفاوت فلا ہر کیا جائے (بیقائدہ کتاب میں ہے)

فائدہ: بہ حیلہ کی تعلیم ہیں، بلکہ قانون کی کیک کا بیان ہے۔ قانون اگر او ہے کا ڈیڈا ہوگا تو لوگ اس کوتو ڑنے پر مجبور ہوں گے۔ اور اگر قانون میں یا ہری راہ (By Pass) ہوگی تو لوگ پوفت ضرورت اس کو اختیار کریں گے۔ مگریہ کیک قطعی محرمات میں نہیں ہوتی، جو چیزیں سد ذرائع کے طور پر ممنوع ہوتی ہیں آئیس میں جواز کی بیصور تیں تجویز کی جاتی ہیں۔ حدیث میں مذکورصورت: حیلہ اس وفتت ہوگی کہ جس ہے عمدہ تھجوری خرید نی ہیں ای کے ہاتھ ردی تھجوری بینجاضروری ہو۔جبکہ ایسی کوئی پابندی نہیں۔ردی تھجوری کسی کے بھی ہاتھ بچی جا سکتی ہیں۔

#### وإنما أوجب التقابض في المجلس لمعنين:

أحدهما: أن الطعام والنقد الحاجة إليهما أشد الحاجات، وأكثرُها وقوعاً، والانتفاع بهما لا يتحقق إلا بالإفناء والإخراج من الملك، وربما ظهرت خصومة عند القبض، ويكولُ البدل قد فنى، وذلك أقبح المناقشة، فوجب أن يُسَدَّ هذا البابُ بأن لا يتفرقا إلا عن قبض، ولا يبقى بينهما شيئ.

وقد اعتبر الشرع هذه العلة في النهى عن بيع الطعام قبل أن يُسْتُوْفي، وحيث قال في اقتضاء الذهب من الورق:" مالم تتفرقا وبينكما شيئ"

والثانى: أنه إذا كان النقدية، فكان حقيقاً بأن يُبذَل قبل الشيئ، وإذا كان في كلا الجانبين الشيئ كما هو مقتضى النقدية، فكان حقيقاً بأن يُبذَل قبل الشيئ، وإذا كان في كلا الجانبين النقد أو الطعام: كان الحكم ببذل احدهما تحكما، ولو لم يُبذَل من الجانبين كان بيع الكالِي بالكالِي، وربما يُشَحُّ بتقديم البَذْل، فاقتضى العدل أن يقطع الخلاف بينهما، ويؤمرا جميعا ان لا يتفرقا إلا عن قبض.

وإنسا خس الطعام والنقد: لأنهما أصلا الأموال، وأكثَرُها تعاوُرًا، ولا يُنتفع بهما إلا بعد إها كهما والنقد عن بيعهما قبل القبض أكثر، وأفضى إلى المنازعة، والمنعُ فيهما أردَ عُ عن تدقيق المعاملة.

واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يُراد به أن لا يجرى الرسمُ به، وأن لا يعتاد تكسُّبَ ذلك الناسُ، لا أن لا يُفعل شيئ منه أصلاً، ولذلك قال عليه السلام لبلالِ: " بع التمر ببيع آخر، ثم اشْتَرِبه"

ترجمہ: اور مجلس منامیں بالغ کا قیت کواور مشتری کا بینے کو وصول کرنادو معنی کی وجہ سے ضروری قرار دیا گیا ہے۔
ان بیس سے آیک: بیہ ہے کہ طعام اور نقلہ کی طرف احتیاج مہت زیادہ ہے۔ اوروہ چیزوں بیس زیادہ بیس بائے جانے کے اعتبار سے۔ اور اُن دونوں سے انتفاع مختق نہیں ہوتا مگر فنا کرنے اور ملکیت سے نکالنے کے ذریعہ۔ اور کبھی قبضہ کے وقت خصومت ظاہر ہوتی ہے۔ درانحالیکہ بدل فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور وہ فینے ترین منا قشہ ہے۔ پس ضروری ہوا کہ بیددروازہ بند کردیا جائے بایں طور کہ نہ جدا ہوں دونوں مگر قبضہ کرکے اور نہ باتی رہے ان کے درمیان کوئی معاملہ۔

(فا مَده) اور حقیق شریعت نے اس وجہ کا اعتبار کیا ہے: (۱) طعام کی تھے سے مما نعت میں وصول کئے جانے سے پہلے (۲) اور جہال فر مایا سوٹا لینے میں چاندی کے موش: '' جب تک نہ جدا ہو وتم درانحالیکہ تمہارے درمیان کوئی چیز ہو'' یعنی کے لین دین باتی ہو۔

# وہ بیوع جومخاطر ہ کی وجہ سے ممنوع ہیں

بعض ہوع ایس ہیں جن میں جُوے کے معنی پائے جاتے ہیں بینی ان میں غرر ( دھوکہ ) اور مخاطَر ہ ( جو کھوں )

ہوض ہوع الیس ہیں ان ہوع کا رواج تھا۔ چنانچہ نی سَلْاَ اَلَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الل

ہے ( نیز پھل اور غلّہ ر بوی اجناس ہیں۔ان ہی برابری ضروری ہے۔جواندازے سے بیس ہوسکتی۔ پس اخمال ِ رہا کی وجہ سے بھی یہ بیوع ممنوع ہیں )

تَقِی عربیہ کے جواز کی وجہ: نبی مَلِاتَنِیَا اللہ نبی مزاینہ ہے تنع کیا ، گربیج عربی کی اجازت دی ، بشرطیکہ پانچ وس سے کم کامعاملہ ہو (ایک وس ساٹھ صاع کا اورا کیک صاع احناف کے نز دیک تین کلوا یک سواڑ تالیس گرام کا۔اورائمہ 'ٹلا نثہ ک نزویک: دوکلوا یک سوبیتر گرام کا ہوتا ہے )

اورعربیکی دوتفسیرین مین:

مہلی تفسیر: اگر کس کے پاس سومی مجبوری تو ہوں، مگر نفذ بیبہ نہ ہوجس سے وہ تازہ مجبوری فرید سکے، پس اگروہ اپنے بال بجول کو تازہ مجبول کھلانے کے لئے کسی باغ والے سے سومی مجبوری دیکرا ندازے سے برابری کر کے درخت برگی ہوئی مجبوری فرید کے اپنے مقدار میں لوگ برگی ہوئی مجبوری فرید کے اپنے مقدار میں لوگ تسمت کا سودائمیں کرتے، بلکہ تازہ میوہ کھانے کے لئے فریدتے ہیں۔ اور پانچ وس زکات کا نصاب ہے بعنی یہ مالداری کی مقدار ہے۔ اور نیچ عربی فرورت کے لئے مشروع کی گئی ہاس لئے پانچ وس سے کم کی شرط لگائی۔ فیزائنی مقدارایک فیلی کے تازہ میوہ کھانے کے لئے کافی ہے ۔ یہ نیسیرامام شافعی رحمہ اللہ نے افتیاری ہے۔ اور اس کوشاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔

دوسری تفسیر: اگر کسی باغ والے نے مجبوروں کے چندورخت کی تھاج کو دیے۔ پھراس مخص کے بار ہار باغ میں آنے جانے ہے ا آنے جانے ہے مالک کو پریشانی ہوئی تواس نے اندازہ کر کے خشک مجبوروں کے بوض ان درختوں کے پھل خرید لئے تو یہ تبع عربیہ جاور جائز ہے۔ کیونکہ بیصرف صورۃ کے ہے۔ ورختوں کے پھلوں پر چونکہ بھتاج کا قبضہ نہیں ہوااس لئے ہمبتام خبیں ہوا۔ اور پانچ وس کے گران کے جاتاہی عشر مالک غرباء کود سے سکتا ہے۔ جب عشر کی مقدار پانچ وس یا خبیں ہوا۔ اور پانچ وس یا گروہ ہوتو اس کو حکومت وصول کرے گی۔ عربی یہ تفسیرامام مالک رحمہ اللہ سے المحدولة المحبری جدرہ کی مقدار پانچ وس یا میں منقول ہے۔ ادرامام مالک اورامام ابو صنیفہ رحمہما اللہ نے ای کو اختیار کیا ہے۔

بیج صبرہ ۔۔۔ تھجور یا گیہوں وغیرہ ریوی چیزوں کا ڈھیر ۔۔۔ جس کی پیاٹوں سے مقدار معلوم نہ ہو ۔ ہم جنس تھلوں ماغلے کے متعین بیاٹوں کے بدل بیچٹا تھے صبرہ ہے اور جائز نہیں۔ کیونکہ جب ڈھیر کی مقدار مجہول ہے تو برابری ممکن نہیں۔ کی بیشی کا اختال ہے۔ یہی مخاطرہ اور ریا ہے۔

أنتى ملامسہ مشترى بالع سے كے كہ جب بين آپ كاكپڑا ( مبيع ) جيمولوں تو بيع بكى ۔ يہ بنى ملامسہ ہے۔ منتى منابذہ ۔۔۔ بائع مشترى سے كے كہ جب بين اپنا كپڑا ( مبيع ) آپ كی طرف بھينگ دوں تو بنج كى ۔ يہ بنتى منابذہ ہے۔ انتى حصاة ۔ بائع اور مشترى بين به بات طے بائے كہ جب ايك دوسرے كی طرف كنگرى بھينگ دے تو بھے لازم،

وَلِيَوْرَبِيَالِيَرُورَ ﴾ -

اب دوسرے کو بولنے کاحق نہیں۔ یابیہ طے پائے کہ بائع یامشتری — مثال کے طور پر — بھریوں کے ریوژ پر کنگری اُچھالے، جس بکری پر کنگری پڑے وہ بیچے بننے کے لئے متعین! یہ بھی جائز نہیں۔

یہ بیوع دو وجہ سے ممنوع بیں: ایک: ان میں مخاطرہ ہے۔ دوسری: ان میں معاملات کی غرض کو بلٹ وینا ہے۔ معاملات کی بنیاد:غور وفکراورخوب تحقیق کر کے اپنا پوراحق وصول کرنے پر ہے بینی معاملات میں کامل رضامندی ضروری ہے، دیکھنے بھالنے کا اختیار ہے اور زبان بندی جائز نہیں۔

تختی نم بان (سانی دینا) ۔۔۔ بینی مشتری بائع کوبطور بیعانہ کچھدے بایں طور کدا گرمعاملہ رہ کیا تو سائی کی رقم نمن میں شار کرلی جائے گی۔اورا گرمشتری معاملہ ہے ہٹ کیا تو سائی گئی بینی وہ مقت میں بائع کی ہوگئی۔ بیڑے بھی مخاطرہ ک وجہ ہے ممنوع ہے۔

فا کدہ: نظائر ہان کی ممانعت کی روایت ضعیف ہے۔ اس لئے امام احدر حمد اللہ نے اس کو ہیں لیا۔ ان بے نزدیک بیعا نددینا جائز ہے۔ اور جمہور کے نزدیک چوتکہ بیروایت معاملات کے اصولی موضوعہ کے مطابق ہے بعنی اس میں مخاطرہ ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں سائی کی قم کا کیا انجام ہو؟ اور بیٹا حق مان لیٹا بھی ہے، اس لئے ضعف کے باوجود جمہور نے بیر روایت قبول کی ہے۔ ان کے نزدیک سائی رکھنا جائز نہیں (فائدہ پوراہوا)

چھوہارے اور تازہ کھجور کی تھے ۔۔ صدیت: زیدا ہوعیاش ۔ ایک ججول شخصیت ۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے حضرت سعدین اپی وقاص رضی اللہ عندے وریافت کیا کہ گیبوں کو سُلے (بے تھیکے کے بھر) کے بدل بچنا کیسا ہے؟ حضرت سعد نے دریافت کیا: وونوں میں انھنل کون ہے؟ زید نے کہا: گیبوں! تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس تھ سے منع کیا۔ اور قرمایا: میں نے رسول اللہ میں انھی منا ہے: آپ سے تازہ کھجوروں کے بدل چھوہارے فرید نے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے بھی جھا: ' جب تازہ کھجوری سوھیں گی تو گھٹیں گی؟' اوگوں نے کہا: ہاں! پس آپ نے اس تھے سے منع کیا (موطاما لک کما۔ البوع عدیہ ۲۲ ورواہ اصحاب السن الاربد)

یہ جے دووجہ سے ممنوع ہے: ایک: یہ جو ہے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ دومری: اس میں رہاالفصل کا اخمال کے ۔ کو وجہ سے ممنوع ہے: ایک: یہ جو ہے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ دومری: اس میں رہا الفصل کا اختال ہے۔ کی وفکہ د با کے سلسلہ میں چیز کی آخری حالت کا اعتبار ہے۔ اور آخری حالت کا پہتا ہیں۔ اس لئے فی الحال برابری ممکن مذہونے کی وجہ سے یہ بڑج درست نہیں۔

فا کدہ: بیصدیث اول تو زید ابوعیاش کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھراس میں مذکور پہلامسئلہ: امام ما لک رحمہ الله کے علاوہ کوئی نہیں لیتا۔ سب کے نز دیک: گیہوں اور شلت دوجنسیں ہیں۔ اور کی بیشی کے ساتھ ان کی تھے درست ہے۔ اس لئے امام ابوحنیقہ رحمہ اللہ نے دوسرے مسئلہ میں بھی اس روایت کوئیں لیا۔ ان کے نز دیک بوقت بڑج تازہ مجبوروں اور چھو ہاروں کو برابر کرکے بیچا جائے تو درست ہے۔ وہ حال کا اعتبار کرتے ہیں مال کا نہیں۔ اور دوسرے

ائمه آل كااعتباركرتے بيں۔اوروه اس بيج كونا جائز كہتے بيں (فائده يورا بوا)

تکینوں والے سوٹے کے ہارکوسوئے کے بدل بیچنا ۔۔۔ حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں فے جنگہ خیبر کے موقعہ پر بارہ و بیناریس ایک ہارخر بداجس میں سونا اور تھینے تھے۔ جب میں نے ان کو جدا کیا تو اس میں ہارہ و بینارے نے فرمایا:" جب تک (سونا) جدا نہ کیا ہوں و بینارے زیادہ سونا تھا۔ نیس نے نی مینالی آئی ایس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا:" جب تک (سونا) جدا نہ کیا جائے (ہار) نہ بیچا جائے "(ابوداؤد صدیت ۳۳۵۲)

یہ ممانعت دووجہ ہے ۔ ایک نیرجو ہے کی ایک شکل ہے۔ دوسری اس میں اختال ہے کہ کسی ایک کو گھاٹا ہو، پس وہ یا تو غصہ کے ساتھ خاموش رہے یا ناحق جھکڑا کرے ( نیز اس میں رہا کا اختال ہے۔ البند اگر سونے کا ہار: چاندی یا کرنی کے بدل بیچے تو سونا الگ کرنا ضروری نہیں )

واعلم: أن من البيوع ما يجرى فيه معنى الميسر، وكان أهل الجاهلية يتعاملون بها فيما بينهم، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم:

منها: المزابنة: أن يبيع الرجلُ التمر في رء وس النخل بمائةٍ فَرَقٍ من التمر مثلًا.

و المحاقلة: أن يبيعَ الزرعَ بمائة فَرُقِ حنطةً.

ورخص في العَرَايا: بِنَحَرْصِها من التمر فيما دون خمسةِ أَوْسُقِ؛ لأنه عَرَفَ أنهم لايقصدون في ذلك القدرِ المهسِرَ، وإنما يقصدون أكلها رطبا؛ وخمسةُ أوسق هو نصاب الزكاة، وهي مقدارُما يَتَفَكُهُ به أهلُ البيت.

ومنها: بيعُ الصِّبْرَةِ من التمر الأيعلم مكيلتُها: بالكيل المسمى من التمر.

والملامسة: أنْ يكون لمس الرجل قُوبَ الآخَر بيده: بيعًا.

والمنابذة:أن يكون نَبْذُ الرجل بثوبه: بيعا من غير نظر.

وبيعُ الحصاة: أن يكون وقوعُ الحصاةِ بيعًا.

فهذه البيوع فيها معنى الميسر، وفيها قلبُ موضوع المعاملةِ، وهو استيفاءُ حاجتِه بِتَرَوِّ وتَثَبُّتِ.

ونهى عن بيع العُرْبان: أن يـقـدُمَ إليه شيئًا من الثمن، فإن اشترى حوسب من الثمن، وإلا فهو له مُجَّانًا، وفيه معنى الميسِر.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال: " أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟" فقال: نعم، فنهاه عن ذلك. أقول: وذلك: لأنه أحد وجوه الميسِر، وفيه احتمالُ ربا الفضل؛ فإن المعتبر حالُ تمام لشيئ.

وقال صلى الله عليه وسلم في قَلادة فيها ذهب وخَرَزٌ: " لاتُباع حتى تُفَصَّلَ" أقول: وذلك: لأنه أحد وجوه الميسر، ومظنةُ أن يُغْبَنَ أحدُهما، فيسكت على غيظ، أو يخاصم في غيرحق.

تر چمہ: اور جان کیں کہ بیوع میں ہے بعض وہ ہیں جن میں جُوے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ ان کے ذراعیہ آئیں میں معاملات کیا کرتے تھے۔ پس نبی ﷺ نے ان سے روکا ۔ از انجملہ: مزاہنہ ہے: کہ بیچے آ دئی کیجور کے درخت پر گئے ہوئے کھل: مثلاً مجبور کے سوفَر ق کے بدل (فرق: تین صاع کے بفذرا کی ہیانہ ہے) ۔۔ اور محاقلہ ہے کہ بھتی فروخت کرے گیہوں کے سوفرق کے بدل۔

اورآ مخضرت مِنَالْتَهَ يَلِيَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### معاملات وبيوع كى كراہيت كى نو وجوہ

جب نی مَالِنَهَ مَالِمَ مَالِمَ مِن بول مِن بعثت ہوئی توان میں کھرمعاملات اور چند بیوع رائج تھیں۔ پس القد تعالی نے وی کے ذریعہ چند کوممنوع اور چند کو جائز قرار دیا۔ اور ممانعت کی چندوجوہ ہیں:

فا كده: جن چيزوں كى ممانعت قرآن سے ثابت ہوتى ہے اس كے لئے "حرمت" كالفظ استعمال كيا جاتا ہے۔ اور جن چيزوں كى ممانعت احادیث سے ثابت ہوتى ہاس كے لئے فرق مراتب كالحاظ كركے" كراہيت" كالفظ استعمال كيا جاتا ہے۔

## بهای وجه: ذر بعیه معصیت ہونا

جو چیزیں عادۃ کسی معصیت کے لئے ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ یالوگوں کے زدیک ان چیزوں سے جوانتھا ع مقصود ہے وہ کو کی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ان ڈرائع معصیت کورام کیا جاتا ہے۔ جیسے شراب اصنام اور تنبورہ (سامانِ سُر وو) کی تحریم کے وفکہ اگران چیزوں کی فرید فرونت کارواج رہے گاہ رلوگ ان چیزوں کو اُن گناہوں کا شہرہ ہوگا جن کے یونکہ اگران چیزوں کی فرید وفرونت کے اورائع جن ۔ اور ایج ہیں۔ اور بیچ بیں لوگوں کو ان گناہوں پر ابھاریں گی ، اور ان سے نزد کیک کریں گی۔ اوراگران کی خرید وفروخت اوران کے جمع کرنے کو حرام تھہرایا جائے گاتو وہ گناہ کمنام ہوں گے۔ اورلوگ ان گناہوں سے دور ہوں گے۔ اس سلسلہ کی چندا جادیث یہ ہیں:

بے گا۔ اور اس میم کے معاملات کی رہت چلنے ہے شروفساد کو بڑھاوا ملے گا۔ اور لوگوں کو گناہ کی شہ ملے گی۔
دوسری وجہ: لوگوں کے تصورات میں شمن مجھے ہے اور اجرت عمل میں پیدا ہوئی ہے۔ پس ملاً اعلی کے زویک شمن مہتے کا اور اجرت عمل کی پیدا ہوئی ہے۔ پس ملاً اعلی کے زویک شمن مہتے کا اور اجرت عمل کی گندگی شمن واجرت میں کھسٹ آئی ہے۔ پھر ملاً اعلی کا پیکر افغار کرتے ہیں اس طرح ملاً اعلی کے تصورات میں ممن واجرت کو گندہ تصور کرنے لگتے ہیں ،
اس لئے ان کوحرام قرار دیا گیا ہے۔

آسان تقریر بنمن اوراجرت بینج اورکمل کی راہ ہے حاصل ہوتے ہیں۔اور طریق حصول کی خوبی اورخرابی شی پراثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے دھوپ: مرخ یازرد آئینہ ہے گذر کر گھر بیں آئے تو آئینہ کارنگ بھی ضروراس کے ساتھ آئے گا۔ای طرح ہیج اورکمل کی برائی شن اوراجرت بیں شامل ہوجاتی ہے۔ چنانچے ان کوجرام قرار دیا گیا۔

حدیث ۔۔۔۔۔ رسول الله مِنْ الله (اپنے لئے یا دوسرے کے لئے) شراب نجوڑنے والا۔ (اپنے لئے یا دوسرے کے لئے) نچروائے والا۔ اس کا پینے والا (پینے کے لئے )اس کوا ٹھائے والا اور جس کے پینے کے لئے دوا ٹھائی گن (مکانوۃ حدیث ۲۵۵)

تشری : معصیت اوراس کی ترویج میں اعانت کرنا اورلوگوں کومعصیت سے نزدیک کرنا بھی معصیت اور فساد فی الارض ہے۔اس لئے ذکورہ حدیث میں شراب میں کسی طرح کا بھی تعاون کرنے والوں پرلعنت کی گئی ہے۔

واعلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث في العرب ولهم معاملات وبيوع، فأوحى الله إليه كراهية بعضِها وجوازَ بعضِها، والكراهية تدور على معان:

منها: أن يكون شيئ قد جرت العادة بأن يُقتنى لمعصية، أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصية، كالخمر والأصنام والطنبور، ففي جَرَيَاتِ الرسم ببيعها واتخاذِها تنوية بتلك المعاصى، وحملٌ للناس عليها، وتقريبٌ لهم منها، وفي تحريم بيعها واقتنائِها إخمالٌ لها، وتقريبٌ لهم من أن لا يباشروها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله ورسولَه حَرَّم بيعَ النَّحَمُر والميتة والخنزير والأصنام"

وقال صلى الله عليه وسلم وسلم: " إن الله إذا حَرَّمَ شيئًا حَرُّم ثمنَه"

يعنى: إذا كان وجه الاستمتاع بالشيئ متعينا، كالخمر يُتخد للشرب، والصنم للعبادة، فحرَّمه الله: اقتضى ذلك في حكمة الله تحريمَ بيعها.

قال صلى الله عليه وسلم: "مهر البَغِيُّ خبيث" ونهي صلى الله عليه وسلم عن حُلوان

الكاهن، ونهى عن كَسب الزُّمَّارَةِ.

أقول: المال الذي يحصل من مخامرة المعصية لايحل الاستمتاع به لمعنيين:

أحدهما: أن تمحريم هذا المال، وتركَ الانتفاع به، زاجرٌ عن تلك المعصية، وجَرَيَانُ الرسم بتلك المعاملةِ جالبٌ للفساد، حاملٌ لهم عليه.

وثانيهما: أن الشمن ناشيء من المبيع في مدارِك الناس وعلومهم، فكان عند الملا الأعلى للشمن وجود تشبيهي أنه المبيع، وللأجرةِ وجود تشبيهي أنه العمل، فانجر الخبث إليه في علومهم، فكان لتلك الصورة العلمية أثرٌ في نفوس الناس.

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصِرَها، ومعتصِرَها، وشاربَها، وحاملُها، والمحمولةَ إليه.

أقول: الإعانةُ في المعصية وترويجِها وتقريبِ الناس إليها معصيةٌ وفساد في الأرض.

مر جمہ: واضح ہے۔ حل لغات یہ ہے: یفتنی (معل جبول) افتنی الشینی: کارآ مد چیز جمع کرنا، و خیرہ کرنا، حاصل کرنا، کمانا .....ال طُنبُوْر: ستار (ایک باجا) جمع طنابیس .....ال حُلُو ان: نذران، بخشش، رشوت ... المرَ مَّارة ابانسری بہانا ..... خامَو الشینی: اختلا طرکھنا، ساتھ لگار ہا ..... اِعْتَصَر الشینی: نچوڑ نا۔

بہ نے والی زَمَو (ض) زَمُو انبانسری بہانا ..... خامَو الشینی: اختلا طرکھنا، ساتھ لگار ہا ..... اِعْتَصَر الشینی: نچوڑ نا۔

مر جمہ: اور دومری وجہ: بیہ کم تربیع ہے پیدا ہوئے دالا ہے لوگوں کے حواس اوران کے عوم جب لیجی لوگ ایسا سجھتے ہیں۔ پس تھا ملا اعلی کے پاس جمن کے لئے وجود جود جود جود جود جود جود جود جود ہیں کہ وہ جمل ہے۔ پس تھا ما کا علی کے ناز کی اس (حمَن اوراجرت) جل ما کا علی کے علوم جس لیعنی لوگوں کے نزد یک وہ مشہدی کہ وہ جبیت ہوگئے۔ پس تھا (ملا اعلی کی) صورت علمیہ کے لئے اثر لوگوں کے نفوس میں لیعنی لوگوں کے دلوں میں بیمی کو دہ جبیث ہوگئے جنانچان کو حرام کردیا گیا۔

دلوں میں بھی وہ خبیث ہوگئے چنانچان کو حرام کردیا گیا۔

公

☆

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### دوسرى وجه: اختلاطِ نجاست

نجاست جیے مردار،خون، گوہراور پا خانہ کے ساتھ اختلاط بھی کراہیت کی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ بیا ختلاظ ہری چیز اور انڈ کی نارائٹگی کا سبب ہے۔اورشیاطین کے ساتھ مشابہت بیدا کرتا ہے۔اور نظافت و پاکیزگی اور گندگی ہے بچنا ملت اسلامیہ کی اُن بنیادوں میں سے ہے جن کی اقامت کے لئے نئی میٹائٹیڈیٹی مبعوث کئے گئے ہیں۔ نیز گندگی ہے بچنا فرشتوں کے ساتھ مشاببت بیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی خوب یاک ہونے والوں کو پہند کرتے ہیں۔

البتہ نجاست سے کلی احتر ازمکن نہیں۔ پہیٹاب اشتیج جانائی پڑتا ہے۔ پس کچھا ختلاط کی اجازت دینی ہوگی۔ ورنہ تنگی پیدا ہوگی۔ گراس کی مزاولت اور تجارت ضروری نہیں۔ اس لئے اس کی ممانعت کی ٹنی — اورزن وشوئی سے تعلق رکھنے والی بے حیائی کی باتیں جیسے جانوروں کی جفتی کا تذکرہ بھی نجاست کے تھم میں ہے — اس اصول سے درج ذیل احکام دیے گئے ہیں:

ا ... مردار کی تع حرام کردی (مفکلوة مدیث ۲۲۷)

۳ - پیچناگانے کی اجرت سے متع کیا (مقلوۃ حدیث ۱۳۷۱) کیونکہ بیٹیہ ہے۔ خون منہ سے چوسنا پڑتا ہے۔
اورا یک صاحب نے اس کی بار باراجازت جا بی تو آپ نے فرمایا: ''اس کا اپنی اوٹنی کوچا رودو، اورا پینے غلام کو کھلاؤ''جو
وہ بیسہ کما کرلایا ہے (مقلوۃ حدیث ۸۷۷۱)

۳ — سانڈ کا نطفہ بیچنے سے منع کیا (مکلوۃ حدیث ۲۸۵۷) اورا یک روایت میں ہے: اونٹ کی جفتی بیچنے سے منع کیا (مکلوۃ حدیث ۲۸۵۷) اورا یک روایت میں ہے کہ بنوکلاب کے ایک مخص نے سانڈ کی جفتی کی اجرت کے ہارے میں دریافت کیاتو آپ سے اس نے عرض کیا: ہم نرکو مادہ سے ملاتے ہیں اس پرہمیں نذراندویا جاتا ہے تو آپ نے نذراند کی اجازت دی (مکلوۃ حدیث ۲۸۱۷) نذراندوہ ہے جوشرط کے بغیردیا جائے۔

ومنها: أن مخالطة النجاسة، كالميتة والدم والسّرقين والعلرة، فيها شناعة وسُخط، ويحصل بها مشابهة الشياطين؛ والنظافة وهَجُرُ الرُّجْزِ من أصول ما بُعث النبى صلى الله عليه وسلم الإقامته، وبه تحصل مشابهة الملائكة، والله يحب المتطهرين.

ولما لم يكن بدُّ من إباحة بعضِ المخالطة، إذ في سَدَّ الباب بالكلية حرجٌ: وجب أن يُنهيٰ عن التكسب بمعالجته، والتجارةِ فيه؛ وفي معنى النجاسة: الرَّفَتُ الذي يُسْتَحييٰ منه، كالسَّفَاد.

ولذلك حَرَّمَ بيعَ الميتة، ونهى عن كُسب الحجَّام، وقال عند الضرورة: "أَطْعِمُهُ نَا الْمِحْدُ!" وعن عسب الفحل، ويُروى: ضرابِ الجمل، ورخَّص في الكرامة، وهي ما يُعطىٰ من غير شرط.

ترجمه: واضح ب\_ حل لغات بيد بـ: الوُجْوْ: كندگى .....عَالَج الشيئ معالجة وعلاجاً: كى چيز كى مثل كرنا، بارباركرنا ــ







## تيسري وجهزاحمال نزاع

نزاع بچندوجوه پيدا ہوتا ہے:

ا -- عوضين يعى بيني ياشن من يجم ابهام مو-جب تك ال كى وضاحت ندموجائ زاع كااحمال ربتا ب-

٢ \_ وومعالم ملاكرايك معامله كردية محت الول .

٣ - رضامندي كاتحفق مبع كر مكين برموقوف بوءاور بيع مشتري في ابھي ديمي ند بو .

۳ ۔۔۔ کتا میں کوئی ایسی شرط ہو،جس کے ذریعہ بعد میں دلیل بکڑی جائے بعنی نزاع کھڑا کیا جائے۔ بیدہ مشرط ہے جوعقد کا مقتضی نہ ہو،اوراس میں احدالمتعاقدین کا فائدہ ہو۔

نزاع کی اور بھی صورتیں ہیں۔ پس ہروہ جہالت جومفعتی الی النزاع ہومُفسدِ عقد ہے ۔۔۔ امثلہ درج ذیل ہیں: بہل مثال ۔۔۔۔ مضابین وملاقے کی بچ ممنوع ہے (رداوہ الک، جامع الاصول ۵۱۱۱) مضابین: وہ نطفہ ہے جوابھی نرکی پشت میں ہے۔اور ملاقع: وو بچہ ہے جوابھی مال کے پیٹ میں ہے۔

فا کدہ: یہ یوع اخبال نزاع کی وجہ ہے ممنوع نہیں۔ بلکہ یہ ہوج زمانۃ جا ہلیت میں ایک قسم کا بجواجیس۔ پس مخاطرہ کی وجہ ہے منوع ہیں۔ کہ وجہ ہوتی تھی۔ وہ اس کے پہیٹ کا بچہ معمولی قیمت پر فروخت کی وجہ ہے منوع ہیں۔ کہ کا بجا اور تحص کی ہا در تیا تھا۔ پھراگر بچہ معمولی قیمت پر فروخت کردیتا تھا۔ پھراگر بچہ محمل ما نع ہوگیا تو مشتری کا کھا نا!اس طرح بیسودا بھی ہوتا تھا کہ ایک فخص کی بکری یا بائدی جو ابھی حالمہ نیس ہوئی، وہ جب بھی حالمہ ہوگی اور بچہ جنے گی: اس کو بھی بہت معمولی قیمت پر بچ دیتے ہے۔ اس میں بھی مخاطرہ تھا۔ ممکن تھا کہ بحری گا بھن شہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ حمل ضائح معمولی قیمت پر بچ دیتے ہے۔ اس میں بھی مخاطرہ تھا۔ ممکن تھا کہ بحری گا بھن شہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ حمل ضائح موجائے۔ دونوں صور توں میں مشتری کا نقصان ہوگا۔ اور بچہ ہوگیا تو زے نصیب! اس مخاطرہ کی وجہ سے ان بوع کی ممانعت کی گئی ہے (فاکدہ بورا ہوا)

دوسری مثال — رسول الله مثالی بینی این الله مثالی بینے ہے متع کیا۔ حضرت ابن عمرضی الله عنها نے اس کی تفییر یہ کہ کہ جب وہ یہ کہ جب وہ یہ کہ حسل کو نتا میں شمن کی اوائیکی کی معیاد مقرر کیا جائے۔ ایک شخص او نمنی اس شرط پرخریدے کہ جب وہ کا بھن ہوگی ، پھرا تفاق ہے وہ مادہ بچہ ہے ، پھروہ بچہ کا بھن ہوتی شمن کی اوائیکی ہوگی (متنق علیه مشاؤة حدیث ۱۸۵۵) اس صورت میں خاطرہ بھی ہے اور جہالت مفصی الی النزاع بھی ہے۔ اس لئے یہ بیع ممنوع ہے۔

فا مدہ: صدیث کی دومری تغییر میدگی گئے ہے کہ کوئی شخص این اوٹنی کے پیٹ میں جو پچہ ہے اس کے پیٹ کے بیک کے پیچہ ت تو اس میں مخاطرہ ہے۔ معلوم تہیں اس اوٹنی کے بچہ بیدا بھی ہوتا ہے یا تہیں؟ پھرمعلوم تہیں وہ نرجنتی ہے یا مادہ؟ پھروہ مادہ بلوغ تک پہنچتی بھی ہے یا تہیں؟ پھروہ گا بھن ہوتی ہے یا بانچھ گئتی ہے؟ پھروہ بچہ جنتی بھی ہے یا حمل ضائع ہوجا تا ہے؟ یہ سب احتالات ہیں، اس لئے بین بھی جہالت اور مخاطرہ کی وجہ ہے ممنوع ہے۔ اورای کو بھے تاج المغناج بھی کہتے ہیں۔
تغیری مثال ۔۔ رسول الله مثالیۃ کی اُدھار بعوض اُ دھار بھی ہے تع کیا (رواہ الدار تطنی بھکاؤ ہو مدے ۲۸۱۳)
فاکدہ : بھے میں اصل بیہ ہے کہ دونوں عوض نفتہ ہوں بہمی متعاقدین کو پورا فاکدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کی حاجت ک
وجہ سے بھے میں جوعوض مقصود بالذات ہے اس کا نفقہ ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اور جوعوض دسیلہ (حمن ) ہے اس کے ادھار ک
مخبائش رکھی گئی۔ کیونکہ اگر میچ بھی بھے میں اوھار ہوگی تو بھے کا فائدہ کیا ؟ اس لئے ادھار کے بدل ادھار بیچنے کی ممانعت کی گئی
البتہ تھے مُر ف میں دونوں عوضوں کا نفقہ ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے دونوں عوضوں میں مبھے ہونے کی شان ہے۔ اور بھی میں لوگوں کی حاجت کے بیش نظر میں کا نفقہ ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے دونوں عوضوں میں مبھے ہونے کی شان ہے۔ اور بھی میں لوگوں کی حاجت کے بیش نظر میچ کے بجائے شن کا نفقہ ہونا ضروری ہے (فائدہ قمام ہوا)

چوسی مثال - نی منال بی منال ایک مودے میں دوسودے کرنے سے منع کیا (مفاؤة مدیث ۲۸۲۸و۲۸۱۹)

اورایک سودے میں دوسودوں کی صورت میہ ہے کہ ہائع کے:اس چیز کی نقذ قیمت ایک ہزار ہے اورا دھار دو ہزار، پھرکو کی ہات طے سے بغیر مشتری مبیع لے کرچل دیے تو بھے فاسد ہے۔ کیونکہ بعد میں نزاع کا احتمال ہے۔

اوربعض نے یقیر کی ہے کہ ایک مختص دوسرے سے کہ: آپ جھے اپنا یے گر ایک لاکھ میں بھی، بشرطیکہ اپنا گھوڑا بھی دی ہزار میں نہیں نے گا تو شرط کرنے والا بعد میں جھڑا کرےگا۔
دی ہزار میں نہیں ۔ یہ بھی فاسد ہے۔ کیونکہ اگروہ گھوڑا دی ہزار میں نہیں نے گا تو شرط کرنے والا بعد میں جھڑا کرےگا۔

پانچویں مثال ۔ کوئی چیز اس شرط پر بیچنا کہ اگر مشتری اس کو بھی فروخت کرے تو ہائع ہی کوئر یدنے کا حق ہوگا۔
حضرت ابن مسعود نے اپنی اہلیے زینب تھتے وضی الفد عنہا سے ایک ہائدی خریدی۔ زینب نے شرط لگائی کہ اگر آپ اس کو جھیں تو اس کو بیس ہی لوگی ، اس قیمت پر جس پر آپ اس کو بچیں ۔ حضرت این مسعود نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: لا تَمَقُر بھیا و فیھا شوط لا حد: آپ اس سے حبت نہ کریں ، درا نے الیہ اس میں کس کے لئے کوئی شرط ہو (رداو یا لک فی الموطا، جامع الاصول ان ۲۵۳) یعنی اس شرط کے ساتھ سے تھے فاسد ہے۔ اپس اس ہائدی سے مشتری کا استمتاع جائز نہیں۔

چھٹی مثال سے رسول انڈ مَالِنَهِ مَالِیَهِ اسْتُنا ہے منع کیا۔ گرید کہ معلوم چیز کا استثناہ و(معکوۃ حدیث ۲۸۱۱)
مجدول استثنا کی صورت بیہ ہے کہ کیے: یہ گیہوں پچاس من ہے۔ اس قیمت سے آپ کوفر وخت کرتا ہوں، مگر گھر کی ضرورت کے لئے بچھ رکھ لونگا۔ یا باغ فروخت کرے اور چند درختوں کا استثنا کرے، اور وہ متعین نہ ہوں تو یہ ایس جہالت ہے جومنا زعت تک پہنچانے والی ہے، اس لئے یہ بچافاسد ہے۔

جوشر طُمُفطی الی النزاع ہووہی مُفسد نے ہے ۔۔ ہر جہالت مُفسد نے نہیں۔ کیونکہ معاملات میں بہت ی با تیں مہم چھوڑ دی جاتی ہیں۔ادر عرف کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔اور کوئی نزاع پیدائیں ہوتا۔اورسب باتوں کی وضاحت ضروری ہونے کی شرط لگانے میں لوگوں کے لئے پریٹانی ہے۔ پس قاعدہ بیہے کہ جوشرط مُفھی الی النزاع ہووہی مُفسد ہے ہے۔ و منها: أن لاتنقطع المنازعة بين العاقدين: لإبهام في العوضين، أو يكونَ العقدُ بيعةُ في بيعتين، أو لا يمكن تحقق الرضا إلا برؤية المبيع، ولم يره، أو يكونَ في البيع شرطٌ يُحتجُ به من بعدُ.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المَضَامِيْنِ والملاقيح: فالمضامينُ: ما فى أصلاب الفحول، والملاقيح: مافى البطون؛ وعن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، وعن بيع المحالِي بالكالِي، وعن بيعتين فى بيعةٍ: هو أن يكون البيعُ بألف نقدًا، وألفين نسيئةٌ، لأنه لا يتعين أحد الأمرين عند العقد. وقيل: أن يبقول: بعنى هذا بألف على أن تبيعني ذلك بكذا، وهذا شرطٌ يُحتجُ به الشارط من بعدُ، فيخاصم.

ومنه : أن يبيعُ بشرطٍ إن أراد البيعَ هو أحقُّ به، وقال فيه عمر رضى الله عنه: لاتحلُّ لك وفيها شرطٌ لأحدِ.

و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثُنيا حتى يُعلم، مثلُ أن يبيعَ عشرةَ أَفْرَاقِ إلا شيئًا، لأن فيه جهالةً مفضيةً إلى المنازعة.

وما كلَّ جهالةٍ تُفسد البيعَ، فإن كثيرًا من الأمور يُترك مهملًا في البيع واشتراطُ الاستقصاءِ ضررٌ، ولكن المفسدَ هو المفضِي إلى المنازعة.

 اس میں کس کے لئے شرط ہے ۔۔۔ اور منع فرمایا ہی مظافیۃ کے استثنا کرنے ہے یہاں تک کدوہ جانا جائے۔ مثلاً اید کہ بنج دس فرز ق ( پیانے ) مگر کچھ ( منتقی کرے ) اس لئے کہ اس میں ایس جہالت ہے جو منازعت تک پہنچانے والی ہے ۔۔۔ اور ہر جہالت تع کو فاسونیس کرتی ،اس لئے کہ بہت ہی باتن ہی جھوڑ دی جاتی ہیں۔ اور معاملہ کی صفائی میں آخری حد تک جانے والی شرط ہی ۔۔۔ اور مرح اللہ کی صفائی میں آخری حد تک جانے والی شرط ہی ہے۔۔

لغات: المصامين: المصنمان كى جمع بيمعن ضامن كفيل، ذمددار مراد: نركا نطفه بيكونك والحمل كاضامن بيات المصامين: المصنمان كى جمع بيمعن ضامن بيل، ذمددار مراد: بيث كا يجد (جنين) بيسسال كالمامن المسالة بين المسلافية وحدة كى جمع بيمعن حمل واليال مراد: بيث كا يجد (جنين) بيسسال كالمان المائد والمائد في المربعونا والمائد كالمربعونا والمائد كالمربع كالمربعونا والمائد كالمربع كالم

₹ \$

#### 公

# چوتی وجہ: بیج ہے کسی اور معاملہ کا قصد

تے ہے کی ایسے معاملہ کا تصد کیا جائے جس کا تھے کے خمن جس یا اس کے ساتھ انظار ہوتو بھی تھے قاسد ہوگی۔ کیونکہ اگروہ دوسری چیز حاصل نہ ہوئی تو وہ نہتواس کا مطالبہ کر سکے گا اور نہ خاموش رہ سکے گا۔مطالبہ اس لئے نیس کر سکے گا کہ وہ چیز مجاملہ جس داخل نہیں۔ اور خاموش اس لئے نیس رہ سکے گا کہ مودے ہے وہی مقصود ہے۔ پس رہ چیز ناحق خصومت کا حبیب بن جائے گی۔ اور اس کا دوٹوک فیصلہ مکن نہ ہوگا۔

قا کرہ: دوصدی توں میں تعارض ہے(۱) حضرت عبداللہ بن تمر ورضی اللہ عہم اللہ عنہ صدیدے ہے: إن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن بیع و شوط (جمع الزوائد؟ ۸۵) جمہور نے اس روایت کولیا ہے۔ ان کے نزویک ایک شرط سے بھی بھی عن بیع و شوط (جمع الزوائد؟ ۸۵) جمہور نے اس روایت کولیا ہے۔ ان کے نزویک ایک شرط سے بھی بھی فاسد ہوجاتی ہے(۱) فدکورہ روایت جو جمعی بھی امام احمد رحمہ اللہ نے اس کولیا ہے۔ ان کے نزویک بھی ایک شرط جا تزہیں ہے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوتوں روایتوں میں بہترین تعلیق دی ہے کہ دوشرطوں والی روایت میں ایک شرط تو وہ ہے جوعقد کا مقتصی نہیں۔ عقد کے دوشرطوں والی روایت میں ایک شرط تو وہ ہے جوعقد کا مقتصی نہیں۔ عقد

ے خارج ہے۔ وہی مُفسد عقد ہے۔ اورا کیٹشرط والی روایت میں بھی شرطِ خارجی مراد ہے۔ پس دونو ل روایتوں میں سچھ تعارض نہیں۔

و منها: أن يُقصَد بهذا البيع معاملة أخرى، يترقَّبُها في ضمنه، أو معه: لأنه إن فقد المطلوب: لم يكن له أن يُطالب، ولا أن يَسْكُتَ، ومثلُ هذا حقيقٌ بأن يكون سببا للخصومة بغير حق، ولا يُقضىٰ فيها بشيئ فَصْلِ.

قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلُّ بيعٌ وسَلَف، ولا شرطان في بيع" مثلُ أن يقول: بعثُ هذا على أن تُشرِضَنِي كذا؛ ومعنى الشرطين: أن يشترط حقوق البيع، ويشترط شيئًا خارجًا منها، مثلُ أن يَهَبُهُ كذا، أو يشقع له إلى فلان، أو إن احتاج إلى بيعه لم يَبِعْ إلا منه، ونحوُ ذلك، فهذا شرطان في صفقة واحدة.

ترجمہ: اورازا نجملہ: پہنے کہ قصد کیا جائے اس بھے سے کی ایسے دوسرے معاملہ کا جس کا وہ انظار کرتا ہے تھے کے علمی بیل یا تھے کے ساتھ: اس لئے کہ اگر اس نے مطلوب کو کم کیا: تو اس کے لئے حق نہیں ہوگا کہ مطالبہ کرے، اور نہ یہ کہ خاموش رہے۔ اوراس طرح کی چیز اس بات کے لائق ہے کہ وہ ناحق خصومت کا سبب بن جائے۔ اوراس خصومت میں کہ وہ نوٹوک بات سے فیصلہ ندکیا جاسکے ۔۔ رسول اللہ خیاف کی این خرمایا: ''جا کر نہیں تھے اور قرض ۔ اور جا کر نہیں تھے میں دوشر طیں' مشلا یہ کہ ہے: میں نے یہ چیز اس شرط پر بھی کہ آ ہے جھیا تنا قرض دیں (یہ حدیث کے پہلے جزء کی شرح ہے) اور دوشر طوں کے معنی: یہ ہیں کہ بھے کے حقوق کی شرط لگائے (جوجا ترجے، کیونکہ حقوق تی تو بغیر شرط کے بھی ثابت ہوتے ہیں ) اور شرط لگائے کسی چیز کی ان حقوق کے علاوہ۔ مثلاً : یہ کہ وہ بخشش کرے اس کو اتنا یا سفارش کرے اس کی ہوتے ہیں ) اور شرط لگائے کسی جیز کی طرف تو نہ بیچ وہ گرای ہے، اور اس کے ما مند ( یہ بی شرط مفسد عقد ہے کیونکہ یہ عقد گیں وہ شرطیس ہیں۔ کیونکہ یہ عقد گیں ووشرطیں ہیں۔ کہ کہ کیونکہ یہ عقد گیں ووشرطیں ہیں۔

## يانجوس وجه بنبيج كاقبضه ميس نهرونا

اگر مین کوئیر دکرنابالغ کے اختیار میں نہ ہو، جیسے وہ بینے جوبالغ کے قبضہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک تق ہے جواس کے لئے دوسرے پر ثابت ہواہے۔اورالی چیز ہے جس کو مقدمہ کئے بغیریا گواہ قائم کئے بغیر، یا دوڑ دھوپ اور تدبیر کئے بغیر، یا ناپ تول کر کے وصول کئے بغیر، یا ایسی ہی کوئی اور صورت کے بغیر بیس پاسکنا تو بھی بینے قاسد ہے۔ کیونکہ جب میع الیی چیز ہوگی تو اندیشہ کے مقدمہ درمقدمہ کا سلسلہ قائم ہوجائے۔ یاد ہوکہ ہواور تاکائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جو بھی چیز جینسہ میں ہوتی اس کے بارے میں الحمینان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ چیز کافی جد و جُہد کے بغیر حاصل ہوجائے گی۔ اور کبھی مشتری بائع سے بینسہ ہوتی تو وہ یا تو اس محفی سے مطالبہ کرتا ہے ، اور جی اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ یا تو اس محفی سے مطالبہ کرتا ہے ، اور جی اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ یا تو اس محفی سے مطالبہ کرتا ہے ، اور جی اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ یا تو اس محفی سے مطالبہ کر ہے گا جس پر اس کا حق عاب کا جی اس کے جب ما نگے گا (یا آس کا حق عاب یا ایس کے تاریخ و شریعت نے ممنوع قرار دی۔ اس کی تین آسان کے تاریخ و شریعت نے ممنوع قرار دی۔ اس کی تین مثالیں وری ذیل ہیں:

مہلی مثال ۔ حضرت عکیم بن حزام رضی اللہ عند نے رسول اللہ منافیۃ کے سے دریافت کیا کہ ایک مخص میرے پاس آتا ہے۔ اور جھ سے ایک چیز خرید نا چا ہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو بازار سے خرید کر دونگا؟ آپ نے فرمایا: ''وہ چیز نہ بچو جو تمہارے پاس نہیں ہے'' (معکلوۃ حدیث ۱۸۱۷) بعنی فروخت کرتے وقت مبھے کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہے: وہ چیز بازار میں دستیاب نہوں تو جھڑا اپیدا ہوگا۔

دوسری مثال — حضرت علی رضی الله عند سے مردی ہے کدرسول الله مِنالِیَوَیَیْنِ نے دھوکہ کی ہے ہے منع فرمایا (معکوہ محصور الله مِنالِیَوَیَیْنِ نے دھوکہ وہ موجود ہے یا کیں ؟ اور حدیث ۲۸۱۵) دھوکہ کی تیجے سے مراد: ایک چیز کوفر و فت کرنا ہے جس کے بارے میں یفین نہ ہوکہ وہ موجود ہے یا کیں ؟ اور وہ اس کو صاصل کر سکے گا یا نہیں؟ لیعن میچ ملکیت میں تو ہو کمر قبضہ میں نہ ہوتو اس کی تیج بھی درست نہیں۔ کیونکہ اند بیشہ ہے کہ تبضہ نیل سکے۔

تیسری مثال — حضرت این عمروضی الله عنهما ہے مردی ہے کہ رسول الله منافی یکی نے فرمایا : اجھن کوئی انا ج خرید ہے ، قو وہ اس کواس وقت تک فروخت ندکر ہے جب تک اس کووصول ندکر لے الاسکو قرصہ یہ بین جیج بیں بین خصر ہے کہ ان کو اس کی تا تا میں جی بین بین اسکو تو میں ہے ایا میں جو اس بیل جی بین بین اسکو تین دائی ہے ۔ ان کے نزدیک ہے مطعام کے ساتھ فاص ہے ۔ اور طعام سے مرادان کے مزد یک تمام ربوی اشیاء ہیں۔ ان کے طاوہ دیگر چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا ورست ہے ۔ اور خصیص کی وجہ یہ کہ طعام کا لین دین زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی حاجت بھی زیادہ چی آتی ہے۔ اور اس سے انتفاع بھی اس کو ختم کرنے کہ در بید ہوتا ہے بین جب انتاج کھالیا جاتا ہے بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے ۔ اس اگر طعام: مشتری نے وصول خیر سے بائع اس میں تعرف کرے لین کی کھا کرختم کردے۔ اور قضہ نہ بین اگر طعام: مشتری نے والے لین مشتری اور بائع کے درمیان ہوگا۔ اور دوسرا: مشتری اور اس سے فرید نے والے کے درمیان ہوگا۔ اور دوسرا: مشتری اور اس سے فرید نے والے کے درمیان ہوگا۔ اور دوسرا: مشتری اور اس سے فرید نے والے کے درمیان ہوگا۔ اس لئے طعام کی بیج قبل القبض درست نہیں۔

دوسری رائے — امام ابوحنیفہ اور امام ابو پوسف رحمہما اللہ کی ہے کہ تمام منقولات: طعام کے علم میں ہیں۔ کیونکہ — المتنز منتقولات: طعام کے علم میں ہیں۔ کیونکہ اللہ کا رہے کہ تمام منقولات: طعام کے علم میں ہیں۔ کیونکہ اللہ کا منقولات میں تبدیلی بھی ہوسکتی ہےاوروہ عیب دار بھی ہوسکتے ہیں۔البتہ عِقار (جا کداد) میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز ہے۔کیونکہاس میں نہ تبدیلی ہوسکتی ہےاور نہ وہ عیب دار ہوسکتی ہیں۔

تیسری رائے ۔۔ امام محدر حمداللہ کی ہے۔ ان کے زویک ہر جانے کا بھی تھم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی بھی بھی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت میں این آئے گئے نے آگر چد طعام کو وصول کرنے ہے بہلے فرو فت کرنے کی ممانعت کی ہے، مگر میں ایسا مگمان کرتا ہوں کہ رہے ہم ہر چیز کے لئے عام ہے (مشکلو ق صدیت ۲۸ میں ایسا مگمان کرتا ہوں کہ رہے تھم ہر چیز کے لئے عام ہے (مشکلو ق صدیت ۲۸ میں ایسا میں ایسا کہ ان وجہ کے زیادہ موافق ہے جو ابھی گذری بینی جا کداد مرف نے اس وجہ کے زیادہ موافق ہے جو ابھی گذری بینی جا کداد اگر چدضا کے اور عیب دار نہیں ہو گئی مگر اس پر قبضہ کرنے کے لئے بھی ہوئے جس کرنے پڑتے ہیں ، اس لئے اس کی بیج بھی جنے میں کرنے پڑتے ہیں ، اس لئے اس کی بیج بھی جنے میں مور ع ہے۔

ومنها: أن لايكون التسليم بيد العاقد، كمبيع ليس بيد البائع، وإنما هو حقّ توجّه له على غيره، وشيئ لايجده إلا برفع قضية، أو إقامة بينة، أو سعى واحتيال، أو استيفاء واكتيال، أو نحو ذلك: فإنه مظنة أن يكون قضية في قضية، أو يحصل غرر وتخييب، وكلّ ماليس عندك فلا تأمنُ أن تجده إلا بِجُهْدِ النفس، وربما يطالبه المشترى بالقبض فلايكون عنده، فيطالب الذي توجّه عليه حقّه، أو يذهب ليصطاد من البرية، أو يشتري من السوق، أو يستوهب من صديقه، وهذا أشدُ المناقشات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتُبِعْ ماليس عندك"

ونهي عن بيع الغرر: وهو الذي لايتيقن أنه موجود أو لا؟ وهل يجده أولا؟

قال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعُهُ حتى يستوقِيَه" قيل: مخصوص بالطعام، لأنه أكثرُ الأموال تعاوُرًا وحاجةً، ولاينتفع به إلا بإهلاكه، فإذا لم يستوفِه فربما تصرف فيه السائع، فيكون قضية في قضية. وقيل: يجرى في المنقول: لأنه مظنةُ أن يتغير ويَتَعَيَّبَ فتحصل المخصومة في الخصومة في الخصومة. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ولا أَحْشِبُ كلَّ شيئ إلا مثلَه؛ وهو الأقيس بماذكرنا من العلة.

تر جمہ: اورازانجملہ: بیہ کہنی کا سونپتا بائع کے اختیار میں ندہو، جیسے وہ بیج جو بائع کے قبضہ میں نہیں ہے۔ اور وہ ( مبیع ) صرف ایک حق ہے جو اس کے لئے اس کے علاوہ پر متوجہ ہوا ہے۔ اور ( وہ بیج ) کوئی ایسی چیز ہے جس کونہیں حاصل کر سکے گا وہ مگر قاضی کے پہال مقدمہ لے جانے کے ذریعہ یا گواہ قائم کرنے یا دوڑ دھوپ اور تد بیر کرنے یا وصول کرنے اور تا ہے بااس کے ماند کے ذریعہ ہیں بیٹک وہ بھی اختالی جگہ ہے کہ وہ تفنید درقف ہو یا حاصل ہود ہوکہ

یا ناکا کی۔ اور ہروہ چیز جو آپ کے پاس نیس ہے، پس آپ اس بات ہے مطمئن نہیں ہیں کہ اس کو حاصل کرسکیں ، مگر بردی
جدوجہد کے ذریعہ ۔ اور بھی مشتری اس چیز کے تبعنہ کا مطالبہ کرے گا، پس نہیں ہوگ وہ بائع کے پاس، پس وہ اس شخص
سے مطالبہ کرے گا جس کی طرف اس کا حق متوجہ ہوا ہے یا جائے گا تا کہ شکار کرلائے جنگل سے یا خریدے گا بازار سے یا
جنشش چاہے گا اپنے دوست سے۔ اور بیشد بدترین جنگڑا ہے (باتی ترجمہ واضح ہے)

چهنی وجه: بیم زیال

ممانعت کی ایک وجہ: نقصان کا اندیشہ ہے۔ جیے پختگی آنے سے پہلے پھل بیچنا، بالیاں سفید ہونے سے پہلے گیہوں
کا کھیت بیچنا اور باغ کی بہار بیچنا ای بنا پرممنوع ہے۔ کیونکہ اگر آفتوں سے پھل خراب ہوگیا، یا فیصلہ خدا وندی سے پھل
کم آیا یا نہ آیا تو نزاعات بیدا ہوں کے نیز بائع کے لئے طے شدہ خمن لینا دیائة ورست نہ ہوگا، اس لئے فرکورہ بیوع کی
ممانعت کی گئی۔ شاہ صاحب دحمہ اللہ فرماتے ہیں:

 فائدہ: پھل اور کیتی جب تک مال نہ بن جائیں تھے باطل ہے۔ اور مال بننے کے بعد پھٹی نے پہلے بیجنے کی تین صورتیں ہیں: اول: پھل فوراً تو ڈینے اور کھیت فوراً کاٹ لینے کی شرط کے ساتھ۔ بیتے درست ہے۔ ووم: پکنے تک پھل درخت پراور کھیتی زمین میں کھڑی رکھنے کی شرط کے ساتھ۔ بیتے فاسد ہے۔ سوم: مطلقاً بیچنا۔ پھر بائع کی اجازت ہے پکنے تک پھلا تک بھلوں کو درخت پراور کھیتی کو زمین میں دہنے دینا۔ جہاں اس طرح کا عرف ہو، وہ مشروط کی طرح ہے۔ اور جہاں اس کا عرف نہ ہو، وہ مشروط کی طرح ہے۔ اور جہاں اس کا عرف نہ ہوجا کڑے (اس فائدہ کا کہ دھے۔ کتاب میں ہے)

ومنها: ماهو مظنة لمناقشات وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وعَرَفَ أنه حقيقٌ بأن تكونَ فيه المناقشاتُ كما ذكر زيدُ بن ثابت رضى الله عنه: أنهم كانوا يحتجُون بعاهاتِ تصيب الشمار، يقولون: أصابها قُشَامٌ، دُمَانٌ، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يَبُدُو صلاحُها ب "وعن السنبل حتى يُبيَّطُ ويأمَنَ العاهة، وقال: "أرأيتَ إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدُكم مالَ أخيه إ!" يعنى أنه غررٌ: لأنه على خَطَرِ أن يَهلك فلا يجد المعقودَ عليه، وقد لزمه الثمنُ؛ وكذا في بيع السَّنِين.

مرجہ: اورازانجلد: وہ چیز ہے جوا سے جھڑوں کی اختانی جگہ ہے جونی مظافیۃ کیا کے ذیائے بیل پیش آپھے ہیں۔
اورآپ نے جانا کہ وہ اس بات کے لائق ہیں کہ اس چیز ہیں (آئندہ بھی) جھڑے ہوں۔ جیسا زید بن ٹابت رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ لوگ ایسی آنتوں کے ذریعہ احتجاج کیا کرتے تھے جو پھلوں کو پہنچی تھیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو پہنچی تھیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو پہنچی تھیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو کی ، پھل سیاہ ہوگیا، لیس نبی مظافیۃ کیا نے پھلوں کو فروخت کرنے ہے معظوں کو ان کہ کہ ان کا کارآ مد ہونا فلا ہر ہوجائے ۔ اے اللہ ایک کہ دونوں شرط کریں فورانو ڑینے کی ۔ اور منع کیا بالیوں کے بیچنے سے بہاں تک کہ وہ سفید ہوجائے سیا اور آفت سے محفوظ ہوجائیں۔ اور فرمایا: 'نہاؤہ جب اللہ تعالیٰ پھل کوروک لیس، پس کس چیز کے بدل وہ سفید ہوجا کیں اور آفت سے محفوظ ہوجا کیں۔ اور فرمایا: 'نہاؤہ جب اللہ تعالیٰ کے کہ وہ خطرہ پر ہے کہ ہلاک ہوجائے، پس نہ تم بیس کا ایک اپنے بھائی کا مال لے گا؟'' یعنی سے تعرف کا ہے۔ اور یکی وجہ ہے سالوں کی تھے ہیں۔ پائے مشتری اس چیز کوجس پر عقد ہوا ہے۔ ورانحالیہ اس پر ٹمن لازم ہوچکا ہے۔ اور یکی وجہ ہے سالوں کی تھے ہیں۔ پر کھنے ہیں۔ حبہ میں کا ایک ایس پر کوجس پر عقد ہوا ہے۔ ورانحالیہ اس پر ٹمن لازم ہوچکا ہے۔ اور یکی وجہ ہے سالوں کی تھے ہیں۔ حبہ حبہ میں کہا

## ساتویں وجہ:ملکی مصلحت

بعض معاملات مملکت کی بدانظامی اورلوگول کی ضرر رسانی کاسیب ہوتے ہیں جن کی روک تھام ضروری ہے۔ایسے پانچ معاملات ہیں جن کی مختلف صدیموں میں ممانعت وار دہوئی ہے۔وہ اصادیث درج ذیل ہیں: حدیث — رسول الله مطالعَتِیَ این نه بره حاق اورکوئی شهری کسی کاستقبال نه کرو عاور بعض بعض کے خلاف سودانه کریں اوردهو که دینے کے لئے تیج نه کرئے (مقلوة حدیث ۱۲۸۲۷) اوردهو که دینے کے لئے تیج نه کرئے (مقلوة حدیث ۲۸۹۲) حدیث سے دسول الله میلی آن کے لئے تیج نه کرئے (مقلوة حدیث ۲۸۹۲) حدیث — رسول الله میلی آن فرمایا: ''جس نے ذخیر وائد وزی کی و و خطاکار ہے' (مقلوة حدیث ۱۲۸۹۲) حدیث — رسول الله میلی آن فرمایا: ''کھیپ لانے والاروزی دیا ہوا ہے، اور ذخیر وائد وزی کرنے والا کو الموا کے اور خیر وائد وزی کرنے والا کو الموری دیا ہوا ہے، اور ذخیر وائد وزی کرنے والا کو الموری دیا ہوا ہے، اور ذخیر وائد وزی کرنے والا کو الموری دیا ہوا ہے۔ اور خیر وائد وزی کرنے والا کو الموری دیا ہوا ہے۔ اور خیر وائد وزی کرنے والا کو الموری دیا ہوا ہے۔ اور خیر وائد وزی کرنے والا کو کا کہ کا دیا ہوا ہے۔ اور خیر وائد وزی کرنے والا کو کا کہ کا دیا ہوا ہے۔ اور کا کو کا کہ کا دیا ہوا ہوں کا کہ کو کا دیا ہوا ہوں کا کہ کا دیا ہوا ہوں کیا کہ کا دیا ہوا ہوں کا کہ کو کا کہ کا دیا ہوا ہوں کیا ہوا ہوں کا کہ کا کی کو کا دیا ہوا ہوں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کیا ہوا ہوں کا کہ کا دور کی کیا ہوا ہوں کا کہ کی کے کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کی کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کی کا کہ کی کی کرنے کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کی کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کا کیا کہ کا کہ کو کا کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کی کو کا کہ کو کا کو کا کہ

ان احادیث میں جن یا نج معاملات کی ممانعت کی گئی ہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلامعاملہ ۔۔ کھیپ کا استقبال کرناممنوع ہے ۔۔ شہر کے باہر ہو کی تاجر باہرنگل کر ملاقات کرے۔ اور بھاؤ غلط مال کیکرشہر میں آر باہو، اور وہ بازار کے بھاؤ سے بخبر ہو، اس سے کوئی تاجر باہرنگل کر ملاقات کرے۔ اور بھاؤ غلط بتاکراس سے سودا کر بے تو بیمنوع ہے۔ اس میں بائع کا بھی ضرر ہے اور جوام کا بھی۔ بائع کا ضرر بیہ کہ اگر وہ اپنا مال کیکر بازار میں پہنچتا تو اس کوزیادہ قیمت ملتی۔ اس وجہ سے جب اس کو کھائے کی اطلاع ہوتو اس کوئیج باتی رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے۔ سلم شریف میں روایت ہے کہ کھیپوں کا استقبال نہ کرو۔ جو محص اس سے ملاقات کر سے اور اس سے خریدار می کرے، پھر جب کھیپ کا مالک بازار میں آئے تو اس کواختیار ہے '(مفلوۃ حدیث ۱۸۲۸)

اورعوام کا ضرر بہ ہے کہ جو مال ہاہر سے آتا ہے اس کے ساتھ تمام شہریوں کا حق متعلق ہوجاتا ہے۔اورشہری مصلحت کا تقاضا بہ ہے کہ جس کواس مال کی زیادہ حاجت ہے دہ مقدم ہے، پھر درجہ بددرجہ اوراگر سب ضرورت میں مساوی ہوں تو سب ہرابر ہوں گے۔ پھر یا تو ہرا یک کو حصہ رسد طے گایا قرعدا ندازی کریں گے۔ پس کسی ایک شہری کا باہرنکل کراس چیز کوخر بدلینا باتی شہریوں پرایک طرح کاظلم ہے۔

مرشری اس بیج کوشم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خریدار نے ان کا پچھنیں بگاڑا۔ اتنا ہی نقصان کیا ہے کہ جس چیز کے وہ امیدا وار تھے وہ چیزان کو حاصل نہیں ہو کی۔اور صرف اتنی بات پر بھے فٹج نہیں کی جاسکتی۔

دوسرامعاملہ۔۔۔ سودے پرسوداکرنے کی ممانبت ۔۔۔ ایک مخص کی بائع ہے یامشتری ہے بات چیت جل رہی ہے۔۔ اورسودا ہونے ہی والا ہے کہ دوسرا خص نی میں کودے اور کھے پڑھ کرسودا کرے یا کچھ ستاینچ تو یہ منوع ہے۔ کیونکہ اس میں ایک مسلمان کا نقصان اوراس کے ساتھ بدمعاملگی ہے۔ نیز جب پہلے خص کے ساتھ بات تکیل کے سراحل میں داخل ہو چکی ہے تواس می کے ساتھ اس کا حق متعلق ہو گیا ہے۔ اوراس کی روزی کی ایک صورت سامنے آگئی ہے۔ اس اس کا معاملہ خراب کرنا اوراس ہے مزاحت کرنا ایک طرح کاظلم ہے۔

تیسرامعاملہ۔۔ بخش کی ممانعت۔۔ بخش بیہ کرایک شخص کوچیز خرید نی نہیں ہے، صرف خریدار کو پھنسانے کے لئے تیست برھا تا ہے۔ اور بڑھ کردام لگا تا ہے تو بیکی منوع ہے۔ اور اس کا ضرر تی نہیں۔



چوتھامعاملہ ۔۔۔شہری کو یہاتی کے لئے بیچے کی ممانعت ۔۔۔ ایک دیماتی ابنا تجارتی مال لے کرشہرآیا۔ وہ ای دن جو بھی قیمت ملے گی: مال فر دخت کر کے گھر لوٹ جائے گا۔ اب اس کے پاس ایک شہری آتا ہے۔ اور کہتا ہے: آج بھاؤ کم ہے۔ مت نجے۔ مال میرے پاس د کھ دے۔ چند دنوں کے بعد میں اس کو زیادہ قیمت پر فر دخت کر وزگا۔ تو یہ ممنوع ہوا کہ کے ونکہ دیماتی بذات و فود بیچے گا تو ستا بیچے گا اورشہر یول کو نقع ہوگا۔ اور دیماتی کو بھی نقع ہوگا۔ کیونکہ نقع کی دو صورتیں ہیں: ایک صورت بہت کہ کھی دنوں کے بعد مال زیادہ قیمت پر بجے اور اس کو دہ شخص فرید ہے جس کو اس مال کی صورت سے۔ اور حاجت مند کے لئے زیادہ قیمت دینا کچھ دشوار نہیں۔ دومری صورت: بیہے کہ تھوڑ نے نفح میں نیج دے، مادر دومری صورت: بیہے کہ تھوڑ نے نفح میں نیج دے، اور دومرا مال لائے۔ اس طرح کرتا رہے تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی یہ دومری صورت مکی مصلحت سے اور دومرا مال لائے۔ اس طرح کرتا رہے تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی یہ دومری صورت کئی مصلحت سے اور دومرا مال لائے۔ اس طرح کرتا رہے تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی یہ دومری صورت می کی مصلحت سے اور دومرا مال لائے۔ اس طرح کرتا رہے تھوڑ انفع بھی زیادہ نفع ہوجائے گا۔ اور نفع کی یہ دومری صورت میں میں برکت بھی زیادہ ہے۔

<u> ۵</u>۷۲

یا نجوال معاملہ ۔۔۔ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ۔۔۔ جس سامان کے شہردا لیتناج ہوں ،اس کو تنظم کراتی اور قیمت کی زیادتی کی خاطرروک رکھنا: تھوڑ کے نفع کی تو قع پرلوگوں کو ضرر پہنچانا ہے،اوراس میں مملکت کی بدانظامی ہے، اس لئے ممنوع ہے۔

ومنها: مايكون سبباً لسوء انتظام المدينة، وإضرارِ بعضِها بعضاً، فيجب إخمالها، الصدُّ عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتَلَقُّوا الرُّكِانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبِعُ بعضُكم على بيع بعض، ولايَسُمِ الرجلُ على سَوْم آخيه، ولاتناجَسُوا، ولايَبِعْ حاضرٌ لبادٍ " أقول:

[١] أما تَـلَقَى الركبان: فهـو أن يَـقُـدُمَ ركبٌ بتِجارةٍ، فيتلقّاها رجلٌ قبل أن يدخلوا البلدَ، ويعرِفوا السّغرَ، فيشتري منهم بأرخصَ من سعر البلد: وهذا مظنةُ:

[الف] ضررٍ بالباتع: لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له، ولذلك كان له الخيار إذا عُثَرَ على الضرر. [الف] وضررٍ بالعامة: لأنه توجه في تلك التجارة حقَّ أهل البلد جميعاً، والمصلحة المدنية تقتضى أن يُقَدَّمَ الأحوج فالأحوج، فإن استووا سُوِّى بينهم، أو أُقْرِعَ، فاستئثارُ واحدٍ منهم بالتلقى نوع من الظلم.

وليس لهم الخيار: لأنه لم يفسد عليهم مالَهم، وإنما منع ماكانوا يرجونَه.

[٢] وأما البيع على البيع: فهو تنضيبق على أصحابه من التجار، وسوءُ معاملةٍ معهم، وقد توجُه حقُّ البائع الأول، وظهر وجهٌ لرزقه، فإفسادُه عليه، ومزاحمتُه فيه: نوع ظلم.

[٣] وكذا السوم على سوم أخيه في التضييق على المشترين، والإساء ق معهم؛ وكثير من

المناقشات والأحقاد تنبعث من أجل هذين.

[1] والنجش: وهــو زيـادة الثـمن بالارغبة في المبيع تغريرًا للمشترين، وفيه من الضرر
 مالايخفي.

[٥] وبيع الحاضر للبادى: أن يَحْمِلُ البدوى متاعه إلى البلد، يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاضر، فيقول: خَلِّ متاعك عندى حتى أبيعَه على المهلة بثمن غال؛ ولوباع البادى بنفسه لأرْخَصَ، ونَفَعَ البلدين، وانتفع هو أيضًا: فإن انتفاع التجار يكون بوجهين: أن يبيعوا بشمن غال بالمهلة على من يحتاج إلى الشيئ أشدَّ حاجة، فيستقلُّ في جنبها ما يبذل؛ أو يبيعوا بربح يسير، ثم يأتوا بتجارة أخرى عن قريب، فَيَرْبَحُوْا أيضا، وهلم جرًّا، وهذا الانتفاع أو فق بالمصلحة المدنية، وأكثرُ بركةٌ.

قال صلى الله عليه وسلم: " من احتكر فهو خاطئ"

وقال عليه السلام:" الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"

أقول: وذلك: لأن حبس المتاع مع حاجة أهل البلد إليه، لمجرد طلب الغَلاء وزيادةٍ الثمن: إضرارٌ بهم بتوقع نقع مًا، وهو سوءً انتظام المدينة.

ف ہر ہوئی ہے، بس اس کواس بر فاسد کرنا ،اور اس سے اس روزی میں مزاحمت کرنا: ایک طرح کاظلم ہے ۔۔ (٣)اوراس طرت ہےا ہے بھائی کے بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ کر تاخر بیداروں پڑنگی کرنے میں اوران کے ساتھ برائی کرنے میں۔اور بہت ے جھڑ ہے اور کینے ان دو( نمبر ۱۶۳) کی وجہ سے برا چیختہ ہوتے ہیں (بیاسامے ہے نمبر ۱ دسا ایک ہی ہیں۔ کیونکہ تھے پر تھے تو ہوبی نبیں سکتی۔ پس اس ہے مرادیھی بھاؤتاؤ کرنا ہے۔ای لئے تقریر میں نمبر اکوحذف کردیا ہے) — (۴)ادر جش:وہ قیمت بر هانا ہے بیج میں رغبت کے بغیر ،خریداروں کو دھوکہ دینے کے لئے۔اوراس میں جوضرر ہے وہ پوشیدہ نہیں ۔ (۵) اورشہری کا دیباتی کے لئے بیخانیہ ہے کہ دیباتی اپناسامان شہر میں لائے وہ جا ہتا ہے کداس کواس دن کے بھاؤے بیجے۔ پس آتا ہاس کے پاس شہری، پس کہتا ہے: جھوڑ اپناسامان میرے یاس بہال تک کد میں اس کو پچھ دنوں کے بعد گراں قيمت پر بيچوں \_اوراگر ديباني بذات خود بيچانوستا بيچااورشهريوں کونفع پينچا۔اور ده بھی نفع اٹھا تا\_پس بيتک تاجروں کا نفع دوطرح سے ہوتا ہے: کہ بچیں وہ گراں قیت میں پچھ دنوں کے بعد اس مخص کے ہاتھ جواس چیز کا بہت ہی زیادہ حاجت مند ہے۔ پس وہ مخص کم مجھے کا حاجت کے پہلو میں اس مال کوجو وہ خریج کرے گا۔اور پیر کہ بچیس وہ تھوڑ نے نفع ہے، پھرجىد بى لائىس وہ دوسرى تجارت، پس نفع اٹھائىس نيز ،اوراى طرح كريں۔اوربيانقاع ملكى مصلحت سے زيادہ ہم آ ہنگ ہے اور برکت کے اعتبارے زیادہ ہے ۔۔ ( مجردو صدیثیں ہیں جوتقر مریس شروع میں ہیں ) میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ سامان کارو کنا ،اس کی طرف شہروالوں کی حاجت کے ساتھ مجض گرانی اورزیادتی کی طلب میں ، لوگوں کونقصان پہنچا ناہے تھوڑ نے نفع کی امید ہر۔اوروہ ملکت کی بدا تنظامی ہے۔

#### آمھویں وجہ: فریب

معاملات میں فریب کرنااور خریدار کودهو کے دیتا بھی ممنوع ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی دومثالیس ذکر کی ہیں:

ہم ہم مثال ۔ تھن میں دود دوروک کرخر بدار کودهو کے دینا ۔ بعض لوگ دود دوالا جانو رفر وخت کرنا چاہتے

ہیں تو مجھ دودہ تھن میں روک لیتے ہیں، تا کہ آئندہ وفت میں جانور کے جرے ہوئے تھن و کھے کرخر بداردهو کہ کھائے اور

زیادہ قیمت میں خرید لے۔ بیتخر برفعلی (عملاً دھو کہ دینا) ہے۔ بائع نے اگر چہ زبان سے نہیں کہا کہ بیجانورا تناوود دریت ہے۔ ہم محمل ہے دودہ کی تاریخ میں اس کی ممانعت کی گئی:

عدیت ۔ رسول اللہ مَالِنْ مَالِیْ اللہ مُوکہ دیتا کے درج ذیل صدیت میں اس کی ممانعت کی گئی:

عدیت ۔ رسول اللہ مَالِیْ مَالِیْ اللہ مُوکہ دیتا کے لئے کا آونٹی اور کری کے تھنوں میں دودہ مت روکو۔

تھرا گرکسی نے ایسا جانورخریدا تو دوہنے کے بعد (جب فریب کھل جائے ) اس کو دومفید باتوں میں اختیار ہے: اگر جانور

بیند ہوتور کے اور نابیند ہوتو واپس کردے، اور ایک صاع تھجوردے "میشفق علیدروایت ہے، اور سلم شریف کی ایک

- ﴿ زَتَوْرَ بِبَالِيَرُ لَهُ ﴾

روایت میں ہے:''کسی بھی اتاج کا ایک صاع دے، گیہوں کا ضروری نہیں'' (مفکلوۃ حدیث ۲۸۴۷) تشریح: اس حدیث میں تمن یا تمیں ہیں، جن میں سے ایک اتفاقی ہے۔اور وہی یہاں مقصود ہے، اور دومیں اختلاف ہے:

مہل بات — تَصر بیک نفوی معنی ہیں: اوٹنی وغیرہ کے تھن کو مضبوط باندھنا تا کہ بچہ دودھ نہ ہی سکے۔ادر حدیث میں مرادی معنی ہیں: تھن میں دودھ جمع کرتا تا کہ خربیرار دودھ کی زیادتی خیال کر کے دھو کہ کھا ہے۔ بیفریب ہے اور معاملات کے موضوع کے خلاف ہے، اس لئے ممنوع ہے۔

دوسری بات - جب مشتری کوفریب کا پید چلے تواس کو بیج باتی رکھنے ندر کھنے کا جواختیار ہے: وہ ائمہ ملان کے خود کر سکتا ہے۔ اورا حناف کے فزد کیے بیافتیار ناقص ہے فزد کیے اختیار تام ہے۔ بائع خواہ رامنی ہویائہ ہو مشتری بیج فنج کرسکتا ہے۔ اورا حناف کے فزد کیے بیافتیار ناقص ہے لیعنی بائع کی رضا مندی ہے بیج فنج کرسکتا ہے۔ کیونکہ جب بیج تام ہوگئ تواب ایک فریق فنج نہیں کرسکتا۔

ملحوظہ — مدیث شریف میں ای صورت کا بیان ہے کہ بائع نے صرف غرد نعلی کیا ہوئینی جانور کا بھرا ہواتھن دکھا کر مشتری کودھو کہ دیا ہو۔منہ سے پچھنہ کہا ہو۔اورا گرغرر تولی بھی کیا ہے تو خیار وصف کی بنا پر احناف کے نز دیک بھی مشتری کو بچے نئے کرنے کا اختیاد ہے۔

تیسری بات — جانوروایس کرتے وقت ایک صاع مجود یا کوئی غلّہ دینا: انکہ اللہ کنزد یک واجب ہے۔ اوروہ دودھ کا طاق ہے۔ اوروہ بائع کا دل خوش کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ شرعی ضابط ہے المغواج بالطنعان سے۔ اور احزاق کے جونقصان کا ذمہ دار ہے (این ماجہ مدیدہ ۱۳۳۳) اگر لوٹائے سے پہلے جانور مرجا تا تو مشتری کا نقصان ہوتا۔ پس اس زمانہ کے دودھ کا بھی وہی مالک ہے۔ اس کا کوئی ضمان واجب نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حدیث کی شرح ائمہ ثلاثہ کے مسلک پر کی ہے۔ اور ان کے مسلک پر جوسوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات ویئے ہیں:

پہلاسوال — جب ہے کم کی ہوگئ ہوا بسرف مشتری کا اس کوٹم کرنا کی اصول کے ماتحت نہیں آتا۔ اس لئے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بائع ہے فتح کرنے کے لئے تیار شہوتو تنہا مشتری اس کوفنے نہیں کرسکا۔ البتہ وہ عیب کا نفصان لے سکتا ہے۔ کوفکہ بائع نے فریب کرکے فاکدہ اٹھایا ہے ہیں وہ اس کی مکافات کرے۔ یہی صفان بالخراج ہے۔ جواب — اس خیار کوخیار مجلس اور خیار شرط کے تحت المیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اس کی قریب ترین مشابہت ہے۔ جس طرح ہے جس طرح ہوئے کے بعد اگر ایک فریق کی رائے بدل جائے تو وہ آخر تی ابدان سے پہلے ہے ختم کرسکتا ہے، ای طرح دودھ تکا لئے کے بعد جب دحوکہ کا پت چلے اور خریدار کی رائے بدل جائے تو وہ جانور کو پھیرسکتا ہے۔ اور خیار شرط کے ساتھ مشابہت اس طرح ہوئے کہ فیادودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے، پس جب وصف موجوب فیہ ندر ہاتو مشتری ہے ہے۔ ساتھ مشابہت اس طرح ہوئے کہ تھا کہ وادودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے، پس جب وصف موجوب فیہ ندر ہاتو مشتری ہے ہے۔

کرسکتا ہے۔ اور جب بیر خیاران دواصولوں کے تحت آسکتا ہے تو ضان بالخراج کے باب سے گردائے کی ضرورت نہیں۔
دوسرا سوال ۔ جب دودھ کی مقدار اوراس کی قیت معلوم نہیں تو ضان کی طرح دیا جائے گا؟
جواب ۔ جب دودھ استعال کرلیا گیا اور دہ تم ہوگیا تو اب اس کی قیمت کا ندازہ کرتا بہت مشکل ہے۔ فاص طور پر جب فریقین میں تیزم بتازی ہو، اور معاشرہ بُدُ وں کا ہو، جن کے فزد کیک دودھ کی اہمیت ہے۔ ایس ضروری ہے کہ اکثری اختالی جگہوں کو چی نظر رکھ کرشر بعت خودکوئی درمیائی قیمت تجویز کرے تاکہ باہمی فزاع رفع ہو۔ ایک صاع: شریعت کا مقرر کیا ہوااییا ہی اندازہ ہے۔

تیسراسوال — اونٹنی کا دودھ نیا دہ ہوتا ہے اور بکری کا کم ، پھر دونوں کامعاد ضد مساوی کیوں تجویز کیا گیا؟ جواب — اونٹنی کے دودھ میں صنونت ہوتی ہے اور ارزال ملتا ہے۔ اور بکری کا دودھ عمدہ ہوتا ہے اور گرال ملتا ہے، اس لئے دونوں کا ایک ہی معاوضہ تجویز کیا گیا ہے۔

ہمرحال ۔۔۔ متعین ہو گیا کہ دودھ کا معاوضہ اس غلہ کی اونی جنس سے دیا جائے گا جس کولوگ بطورخوراک استعمال کرتے ہیں۔ جیسے تجاز میں محجوری، اور ہمارے ملک میں بجو اور کمئی۔ گیہوں اور جاول وینے ضروری نہیں کہ بیزیادہ مراں اور اعلی خوراک ہیں۔

چوتھاسوال ۔۔ حدیث مصرات حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عندی ہے مروی ہے۔ جن کا شار مجہد ین صحابہ میں نہیں،

بلکہ حفاظ حدیث میں ہے اس لئے احزاف کی اصول فقد کی کتابوں میں بیضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ 'جوحدیث غیر فقیہ صحابی
ہے مروی ہو، اور وہ کسی طرح قیاس ہے ہم آ جنگ شہو، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا' (کشف الامرار براصول بردوی ۲۱۳۵) بیہ
بات کہاں تک درست ہے؟

نوٹ: حدیث مرات ابودا کو (حدیث ۱۳۳۷) ہیں حضرت ابن عمر دضی اللہ عظیم ہے کی مروی ہے۔ گراس میں صدقہ
اور تمین دوضیف رادی ہیں۔ نیزاس میں دودھ کے بقدریادوگنا گیہوں دینے کا علم ہے۔ اس لئے انکہ ثلا ثدیے اس کوئیس لیا۔
جواب ۔ سیضابط اس شخص کا بنایا ہوا ہے جس کواس حدیث بھیل کی تو فتی نہیں ملی۔ اور بیقا عدہ:
اولاً: مخدوث ہے۔ جوروایت خلاف قیاس ہوتی ہے وہ رو نہیں کی جاتی ۔ اگر وہ سیحے ہے تواس کواشترا کی صورت قرار
دیا جاتا ہے۔ جیسے نماز میں قبقہہ سے وضوٹو نے کی حدیث اور بیج سلم کے جواز کی حدیث ۔ اور الی حدیث بیس بہت ہیں۔
اوروہ ان کے مورد بر مخصر رہتی ہیں ، ان کو متعدی تیس کیا جاتا ہی ان پردومری چیزوں کوقیاس نہیں کیا جاتا۔
اوروہ ان کے مورد بر مخصر رہتی ہیں ، ان کو متعدی تیس کیا جاتا ہے تھاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

ہے بھی روایت کی ہے (بیتسام ہے جبیہا کہ فائدہ میں آئے گا)اورائن مسعود بلندیا یہ جمہد ہیں۔ تال اُنا ایک صاع کے ذریعہ صوان ایک شرقی مقدار ہے۔اور مقاد مریشر عید کی خوبی کا کچھے نہ کچھ ادراک توعقل کرسکتی

٠ اورزر بنالیزار .

ہے، مگراس کا بوری طرح احاط نہیں کر سکتی۔ البنة را تخین فی العلم سنتی ہیں۔ تو کیا مقاویر کی تمام روایات یہ کہ کر چھوڑ دی جائیں گی کہ یہ قیاس ہے ہم آ ہنگ نہیں!

فائدہ: حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صدیمے معرات روایت نہیں گی۔ بلکہ ان کا تول روایت کیا ہے (ریکسیں حدیث ۱۲۲۹ و ۱۲۲۳ و ۱۲۲۳) حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا بن مسعود قریب این مسعود قریب کے موافق فتوی و یا۔ دوم: یہ جومشہور ہے کہ احزاف اس حدیث کوئیں لیتے: یہ صبح نہیں۔ کیونکہ فقد فقی میں حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کے فقادی کو کلیدی مقام حاصل ہے۔ پس جب آپ کا یہ فتوی ہے تو احزاف اس سے صرف فظر کیے کر سکتے ہیں؟

بات دراصل یہ ہے کہ یہ نص بنی کا اختلاف ہے۔ اور احناف نے اس روایت کا جومطلب ہمجھا ہے: وہ بے فہار ہے۔ اس پرکوئی افکالی واروئیس ہوتا۔ اور صدیث کے انداز کلام سے جوافقیار کامل کا وہم ہوتا ہے تواس کی وجہ وہ ہے جو خیار کیا گار کیا ہے۔ اس پرکوئی افکالی واروئیس ہوتا۔ اور صدیث کے انداز کلام سے جوافقیار کامل کا وہم ہوتا ہے گا اور مشتری کا بیج خیار کیا ہے گا اور مشتری کا ساتھ ختم کرتا جا ہے گا تو شریف بائع تو فوراً تیار ہوجائے گا ، گراڑ بل نہیں مانے گا تو مسلمانوں کا صالح معاشرہ مشتری کا ساتھ وے گا۔ ہر مختص بائع تو فوراً تیار ہوجائے گا ، گراڑ بل نہیں رکھنے دیتا! ایسے وقت میں حدیث کا طرز بیان وے گا۔ ہر مختص بائع سے کہ گا: فریب کرتا ہے اور پنھے پر ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتا! ایسے وقت میں حدیث کا طرز بیان بھی مشتری کا معاون ہوگا ۔۔ البتدا یسے موقع پر مشتری دودھ کے معاوضے کے نام سے پھی نہیں ویتا۔ یہ معاشرتی خرابی ہے۔ صدیث کا اصل ذوراس پر ہے کہ بائع کا دل خوش کیا جائے۔ واللہ اعلم۔

دوسرى مثال \_\_ فريب دى كى دوسرى مثال وه واقعه بجودرج ذيل صديث ميس مروى ب:

حدیث ۔ رسول اللہ مِنْ اَللہ مِنْ الله مِنْ اَلله مِنْ اَلله مِنْ الله الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ المُنْ الله مِنْ الله مِن

ومنها: مايكون فيه التدليش على المشترى.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتَصُرُّوا الإبلَ والغنم، فمن ابناعها بعد ذلك فهو بخير النظرَيْنِ بعد أن يحلُبها: إن رَضِيها أمسكها، وإن سَخِطَها ردَّها، وصاعًا من تمر " ويُروى: " صاعاً من طعام لاسَمْرَاءَ "

أقولُ: التصرية: جمعُ اللبن في الضرع ليتخيل المشترى غزارتَه فيغتَرُّ.

ولما كان أَفْرَبُ شِبْهِهِ بخيار المجلس، أو الشرط لأن عقدَ البيع كأنه مشروط بغزارة اللبن: لم يُجعل من باب الضمان بالخراج.

ثم لما كان قدر اللبن وقيمتُه بعد إهلاكه وإتلافه متعذرَ المعرفة جدًا، لاسيما عند تَشَاكُسِ الشركاء، وفي مثل البدو: وجب أن يُضرب له حدَّ معتدلٌ، بحسب المظنة الغالبية، يُقطع به النزاع. ولبنُ النوق فيه زهومة، ويوجد رخيصًا، ولبنُ الغنم طيب، ويوجد غالباً: فجعل حكمهما واحدًا، فتعين أن يكون صاعًا من أدنى جنسٍ يقتاتون به، كالتمر في الحجاز، والشعير والذُرةِ عندنا، لا من الحنطة والأرز، فإنهما أغلى الأقوات وأعلاها.

واعتذر بعض من لم يوقق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه، فقال: "كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه إذا انسد باب الرأى فيه، يُترك العمل به" وهذه القاعدة - على ما فيها - لا تُنطبق على صورتنا هذه، لأنه أخرجه البخارى عن ابن مسعود أيضًا، وناهيك به! ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يُدرك العقل حسنَ تقديرٍ مَا فيه، ولا يستقلُ بمعرفة حكمة هذا القدر خاصة، اللهم إلا عقول الراسخين في العلم.

وقال صلى الله عليه وسلم في صُبْرَةِ طعامِ داخلها بَلَلْ:" أفلاجعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غَشَّ فليس مني"

تر جمہ: اوراز انجملہ: وہ معاملہ ہے جس جس مشتری پرتدلیس (دھوکہ وہی) ہوتی ہے .....جس کہتا ہوں: تصریب جس دورہ حتی کرنا ہے، تا کے فریداردودھ کی زیادتی خیال کرے، پس وہ دھوکہ کھائے ۔ (پہلے سوال کا جواب) اور جب اس خیار کی قریب ترین مشاہبت خیار مجلس یا خیار شرط ہے تھی۔ کیونکہ عقد بھے گویا دودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے: تو شہیں بنایا گیا صفان بعوض فراج کے باب ہے ۔ (دوسرے سوال کا جواب) پھر جب تھی دودھ کی مقدار اوراس کی قیست، اس کو ہلاک کرنے اوراس کو ضائع کرنے کے بعد بہت ہی معدار المعرف خاص طور پرشرکا و کی تیزم تازی کے وقت اور بند و جے لوگوں میں تو ضروری ہوا کے اس کے لئے کوئی معتدل حد مقرر کی جائے۔ اکثری احتمالی جگہوں کے موافق ، جس کے ذریعہ خاص طور پرشرکا و کی تیزم تازی کے وقت اور بند و جے لوگوں میں تو ضروری ہوا کے اس کے لئے کوئی معتدل حد مقرر کی جائے۔ اکثری احتمالی جگہوں کے موافق ، جس کے ذریعہ کری کا دودھ بھرہ ہوتا ہے اورارز ان بل جاتا ہے۔ اور بحری کا دودھ بھرہ ہوتا ہے اورارز ان بل جاتا ہے۔ اور بحری کا دودھ بھرہ ہوتا ہے اور گرال ہما ہے کہ بلاک کرتے ہیں۔ جسے تھا ذھی مجورہ اور ہمارے دیار جس بھوال کا جواب) اور عذر اور جارے دیار جس بھوال کا جواب) اور عذر اور جارے دیار جس بھوال کا جواب) اور عذر ایدہ اور جاروں نے جواس حدیث پر عمل کی تو فرق نہیں دیے گئے، اپنی طرف سے ایک قاعدہ بنانے کے ذریعہ بیش کیا بعض ان لوگوں نے جواس حدیث پر عمل کی تو فرق نہیں دیے گئے، اپنی طرف سے ایک قاعدہ بنانے کے ذریعہ بیش کیا بعض ان لوگوں نے جواس حدیث پر عمل کی تو فرق نہیں دیے گئے، اپنی طرف سے ایک قاعدہ بنانے کے ذریعہ بیش کیا بعض ان اور ان میں ان کوئی ہے۔

پی کہااس نے: '' ہروہ صدیت جس کوروایت نہ کرتا ہوگر غیر فقیہ: جب اس میں رائے کا دروازہ مسدود ہوجائے: تو اس صدیث پڑلی چھوڑ ویا جائے گا' اور بیقاعدہ اس خرابی کے ساتھ جواس میں ہے ہماری اس صورت پڑلی تنہیں ۔ کیونکہ اس صدیث کو بخاری نے ابن مسعود ہے بھی روایت کیا ہے۔ اور میں تجھا کوان کے ڈریعہ دو کئے والا ہوں لیعن وہ سب سے میرے فقیہ ہیں، تجھے اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ۔ اور اس لئے کہوہ (ایک صاح) بمزلدد میر متفادیر شرعیہ کے ۔ عقل اس خوبی کا جواس میں ہے کھونہ کہ تھا در اکر تی ہے۔ اور مستقل نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ اس مقدار کی حکمت جانے میں ۔ اے اللہ اس خوبی کا جواس میں ہے کھونہ کے عقل میں اور اس کے کہوں کی اللہ اس خوبی کا جواس میں ہے کھونہ کے عقل میں اور اس میں ہے کھونہ کے عقل میں اور کی ہے۔ اور مستقل نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ اس مقدار کی حکمت جانے میں ۔ اے اللہ انگر را تخین فی العلم کی عقلیں !

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## نویں وجہ:مفادعامہ کی چیزوں پر قبضہ

کوئی چیزمباح الاصل ہوئینی عام لوگوں کے فائدے کی ہوجیے دہ پائی جس کا سوت مجھی خٹک قبیں ہوتا: کوئی خالم اس پر قبضہ جمالے اوراس کوفر وخت کرنے گئے تو ریجی ممنوع ہے۔ کیونکہ میالٹد کے مال میں نا جائز تصرف ہے اورلوگوں کوضرر پہنچا ناہے۔ شاہ صاحب نے اس کی دومتالیس ذکر فر مائی ہیں:

مہلی مثال ۔۔ مہاح گھاس بیچنا ۔۔ رسول اللہ مِنالِنَهُ مِنَالِمَ اللهِ '' فاضل پانی نہ بیچا جائے تا کہاس کے ذریعہ گھاس بیجی جائے''(مشکوۃ حدیث ۲۸۵۹)

تشری اس کی صورت بیہ کہ کوئی شخص کی چشمے یا میدان پر قبضہ جمالے۔ پس کی کو بدوں اجرت اس چشمہ سے جانوروں کو پانی نہ پلانے و ۔۔ تو اس کا نتیجہ بیہ وگا کہ وہ اس میدان کی مبار کھا س بھی بیچے گا یعنی گھاس چرانے کی بھی تیست کے گا۔ جبکہ بیدونوں با تیس نا جا کز جیں۔ گھاس اور پانی دونوں مباح ہیں۔ جبیبا کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف و کیمیس گے۔ ان میں سے تیسر المخص وہ ہے جو ضرورت سے ذاکہ پانی دوکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرما کی طرف و کیمیس گے۔ ان میں روکونگا، جس طرح تو نے وہ فرانس میں اس کے دن ایک دوکرا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرما کی سے ایک تیس بیانی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرما کیں گے: '' میں آج تھے سے اپنا فضل روکونگا، جس طرح تو نے وہ فاضل یانی روکا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بتایا تھا'' (مقلوۃ حدیث ۱۳۹۹ دیا ءالموات)

نرگور ہ تغییر تواس صورت میں ہے کہ مہار پانی مرادلیا جائے۔ اورا یک ضعیف تغییر بیہ ہے کہ مملوکہ پانی مراد ہے۔ اور حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اپنی حاجت ہے ذائد پانی اس شخص کو بیخا حرام ہے جو بینا چاہتا ہے یا جانور کو بلا تا چاہتا ہے۔ دوسری مثال سے گھاس، پانی اور آگ بیچنا سے ایک مہاجری صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہی میں ان آئی کے اس محدلیا ہے، اور میں نے تینوں میں آپ کو بیفر ماتے سنا ہے کہ: "مسلمان تین چیزوں میں شریک میں: یانی گھاس اور آگ میں " (ابودا کو حدیث کے 20) تشری : اگریہ بینوں چیزی مملوکہ ہیں تو ان جی مواسات (غم خواری) مو کدطور پرمتحب ہے۔ اور اگر غیر مملوکہ ہیں تو ان کا تھم واضح ہے کہ چرروکنا ہی جا کر نہیں (صدیث کا جو شان ورود ہے اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیہ ارشاد غیر مملوکہ گھاس، پانی اور آگ کے بارے جس ہے۔ لشکر جہاں پڑاؤ کرتا ہے وہاں جو گھاس ہے قاور جشمے ہیں وہ سب کے لئے ہیں۔ اس طرح امیر لشکر کی طرف سے جولا ویا جلایا جاتا ہے تاکہ توجی اس میں سے آگ لے کر چولھا جلائی ۔ بیا آگ بھی مشترک ہے)

ومنها: أن يكون الشيئ مباح الأصل، كالماء العِدّ، فيتغلّبُ ظالمٌ عليه فيبيعُه، وذلك تصرف في مال الله من غير حقّ، وإضرار بالناس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء لِبُاعَ به الكادُّ.

أقول: هو أن يتخلّب رجلٌ على عين أووادٍ، فلا يَدَعُ أحدًا يَسْقِى منه ماشية إلا باجر، فإنه يُخضى إلى بيع الكلا المباح يعنى يصير الرعيُ من ذلك بإزاء مال؛ وهذا باطلٌ، لأن الماء والكلا مباحان، وهو قوله عليه السلام: " فيقول الله عزوجل: اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضلَ ماء لم تعمل يداك"

وقيل: يحرم بيعُ الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سَقَى الدواب. قال صلى الله عليه وسلم:" المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء والنار" أقول: يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكاً، وما ليس بمملوك: أمره ظاهر.

#### ترجمه: واضح ب\_البندتين بالون كي وضاحت ضروري ب:

(۱) نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن بیع فضل الماء الگ حدیث ہے۔ اور لایُباع فضل الماء لیباع به المكلا الگ حدیث ہے۔ اول حضرت جابر رضی الله عشرے مروی ہے اور ثانی حضرت ابو ہر برہ وضی الله عندے۔ مشکوة میں بدولوں حدیث ہے بعد ویکر ہے آئی ہیں ، اس لئے غالباً نظر چوک کی ہے اور شاہ صاحب نے وونوں کو ملا ویا ہے۔ میں بدولوں حدیثیں کے بعد و مملوکہ پائی کے ہارے میں ہے۔ ابوداؤدکی آیک دوسری روایت کا لفاظ ہیں: رجل مَنعَ ابنَ المسبیلِ فضلَ ها عنده (حدیث بر ۲۳۳۷) پس شاہ صاحب نے جوضعیف تشیری ہے وہ بہلی روایت کا عظم روایت استریا وی ہے۔ کر جوروایت استریا ویس ویش کی ہے اس کی صحیح تقریر ہی ہے۔

(٣) حدیث المسلمون شر کاء النع مفتلوة شن شان ورود کے بغیر ہے۔ اور عام طور پر فقد کی کتابوں میں بھی ای طرح ذکر کی جاتی ہے۔جبکہ شان ورود کا حدیث بنی میں بڑاد ال ہے اس لئے شرح میں ابودا و دسے وہ روایت نقل کی تی ہے۔

#### باب\_\_\_\_

## احكام معاملات

#### ا-معاملات ميں فياضي كااسخياب

حدیث — رسول الله میالی الله میالی الله تعالی میریانی فرمائی برای فرمائی برب دویی به جب دویی اور جب خرید به اور جب خرید به اور جب قرض کا مطالبہ کرے! " بیعنی برمعاملہ میں بلند دوسلگی اور بہل گیری ہے کام لے (مکلؤة حدیث ۱۹۵۹)

تشریخ: ساحت (فیاضی) این بنیا دی اوصاف میں سے ہے جن سے قس سنورتا ہے۔ اور آدی گناہ کے گھیرے سے لکا ہے۔ بیر فیاضی میں مملکت کی بیبودی اور اس پر تعاون با جسی کا مدار ہے بینی معاملات میں نری بر سے سے کاروبار ترقی کرتا ہے اور ملک کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اور حاجت مندوں کی جمدردی بھی بلند حوصلہ دائے ہی کرتے ہیں۔ اور خرید وفروخت اور قرض کا مطالبہ چونکہ ایسے معاملات سے جن میں بخت گیری کا اندیشہ تھا، اس لئے نبی منالی کی تاکید قرمائی۔ سال گیری کے است میں تاکید قرمائی۔

# ۲- بکثرت تتم کی کرا ہیت اور جھوٹی قتم کا وبال

صدیث ۔۔۔ رسول الله متالاند متالاند اللہ متالاند متالاند وقتم کھانا: سامان کی نکاس اور برکت کی نابودی کا سبب ہے!" (مقلوقا مدیث ۱۲۷۹)

تشريح : خريد وفروخت مين تنم كى كثرت ودوجه ي مروهب :

#### ۳-صدقہ ہے گناہ کی معافی اور کوتا ہی کی تلافی

حديث \_ رول الله مَالِنْيَةِ إِنْ فِي مايا: " استاجرول كى جماعت! كاروبار منتسمين اور لغوبا تيس شامل موجاتي

ہیں، پس اس میں صدقہ کی مِلو نی کرو' لیعنی آمدنی میں سے پچھ خیرات کیا کرو (مقلوق حدیث ۲۷۹۸) تشریح صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔اور بہ نقاضائے قس سرز دہونے والی کو تا ہیوں کی تلافی ہوجاتی ہے۔

#### ٧- بيغ صُرف ميں مجلس عقد ہی ميں سب باتوں کی صفائی

حدیث — حضرت ابن عمرض الله عنهما اونوں کا کاروبارکرتے تھے۔وہ بھی دینار ہیں سودا کرتے اوراس کی جگہ درہم لیتے۔اور بھی اس کے برعکس کرتے۔کسی نے ان کے ذہن میں شبہ ڈالا کہ بید درست نہیں۔ ابن عمر نے نبی جگہ درہم لیتے۔اور بھی اس کے برعکس کرتے۔کسی نے ان کے ذہن میں شبہ ڈالا کہ بید درست نہیں۔ ابن عمر نے بین جائے ہے مسئلہ دریا دنت کیا۔آپ نے فرمایا: ''اس دن کے دیث سے ایسا کرنے میں پچھ جرج نہیں۔ بشرطیکہ آپ دونوں اس حال میں جدانہ ہوں کہ ابھی بچھ باتوں کی صفائی باقی ہو' (مشکلوۃ حدیث ۱۸۵۱)

تشریخ: اگرزیج صرف میں متعاقدین اس حال میں جدا ہوگئے کہ ابھی کوئی بات تصفیہ طلب ہے۔ مثلاً دراہم ودنا نیر
کا آپسی ریٹ طے نہیں ہوا۔ صرافوں سے دریافت کرنے پرموتوف ہے۔ یاعوضین (سونے چاندی) کا ابھی وزن نہیں
ہوا۔ یا اس تشم کی کوئی اور بات تصفیہ طلب ہے تو اندیشہ ہے کہ بعد میں کوئی جست بازی کرے اور جھڑا کھڑا کرے اور
معاملہ صاف سخرانہ دہے۔ اس لئے مجلس ہی میں تمام باتوں کی صفائی ضروری ہے۔

#### ﴿ أحكام البيع)

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلا سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" أقول: السماحة من أصول الأخلاق التي تتهذّب بها النفس، وتتخلّص بها عن إحاطة الخطيئة. وأيضًا: فيها نظام المدينة، وعليها بناءُ التعاون؛ وكانت المعاملةُ بالبيع والشراء والاقتضاءِ مظنةٌ لضد السماحة، فسجَّل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على استحبابها.

[٧] وقال صلى الله عليه وسلم: " الحَلْفُ مَنْفَقَةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للبركة"

أقول: يُكره إكثار الحَلْف في البيع لشيئين: كونِه مظنة لتغرير المتعاملين، وكونِه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب.

وَالْحَلْفُ الْكَاذِبِ مَنْفَقَةٌ للسِّلعة، لأن مبنى الإنفاق على تدليس المشترى، ومَمْحَقَةٌ للبركة، لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة إليه، وقد تباعدت بالمعصية، بل دعت عليه.

[٣] وقال عليه السلام: " يامعشر التجار! إن البيعَ يحضُرُه اللغوُ والحَلِفُ، فَشُوْبُوْه بالصدقة " أقول: فيه تكفير الخطيئة، وجَبْرُ ما فَرَطَ من غُلَوًاءِ النفس.

التَوْرُبَيَالِيَدَلِ ◄
التَوْرُبَيَالِيَدَلِ ◄

[٤] وقال عليه السلام فيمن باع بالدنانير، وأخذ مكانَها الدراهمُ: "لاباس أن تأخذَها بِسِعْرِ يومها، مالم تفترقا وبينكما شيئ"

أقول: لأنهما إن افترقا وبينهما شيئ، مثلُ أن يجعلا تمامٌ صرفِ الدينار بالدراهم موقوفاً على ما يامر به الصيرفيون، أو على أن يُزِنَه الوزَّان، أو مثلِ ذلك: كان مظنةُ أن يحتجَّ به الْمُحْتَجُ، ويُناقش فيه المناقش، ولا تصفو المعاملة.

تر چمہ: معاملات کے احکام: (۱) یم کہتا ہوں: فیاضی ان بنیادی اظلاق جس ہے جن نے تس سنورتا ہے۔
اور جن کے ذرلید تشن نجات یا تا ہے گناہ کے گھرے ہے۔ اور نیز: ساحت بیل مملکت کا انتظام ہے، اور اس پر تعاون کا مدارہے۔ اور خرید وفر وخت اور قرض کے تقاضے کا معاملہ احتا کی جگہ تھا ساحت کی ضد (سخت گیری) کا تو ہی ہے الیہ کی استحاب کو مو کدکیا ۔ (۲) میں کہتا ہوں: خرید وفر وخت میں قسم کی کثر ہے دو چیز وں کی وجہ ہے تا پہندگ گئی ہے: (ایک) اس کا احتا کی جگہ ہونا معاملہ کرنے والوں کے دعوکہ کا درم) اس کا سب ہونا دل سے اللہ کے نام کی گئی ہے: (ایک) اس کا احتا کی جگہ ہونا معاملہ کرنے والوں کے دعوکہ کا حب اس کے ہے کہ ذکا کی کا مدار خریدار کے دعوکہ کھانے پر ہے، اور برکت مثانے والی اس لئے ہے کہ برکت کا مدار اس کی طرف فرھتوں کی وعا کے متوجہ ہونے پر ہے۔ اور دعا کیں معصیت کی وجہ ہے دور ہوگئیں، بلکہ طانگہ نے اس کے لیم دوغا کیں ہیں ۔ (۳) میں کہتا ہوں:
میں کہتا ہوں: (جدا ہونے ہے پہلے تمام ہا توں کی صفائی کی ضرورے) اس لئے ہے کہ دوئوں اگر جدا ہو تھے ۔ میں کہتا ہوں: درائی لیہ ان کے درمیان کہ جو ہا تھی (تفقیہ طلب) ہوئی۔ جیسے یہ کہ گروا نیں دوئوں دینار کی درمیان کہ جو ہا تھی (تفقیہ طلب) ہوئی۔ جیسے یہ کہ گروا نیں دوئوں دینار کی درمیان کے جو ہا تھی (تفقیہ طلب) ہوئی۔ جیسے یہ کہ گروا نیں دوئوں دینار کی درمیان کے جو ہو اور اس میں جھڑا موقافی دکھنا احتال کی جو کہ دوئوں اگر ہے اور اس میں جھڑا موقافی دکھنا احتال کی گہ ہوگا اس بات کی کہ اس کے ذریعہ جمت بازی کرنے والا استدلال کرے اور اس میں جھڑا کہ دولوں دینار کرے دولا استدلال کرے اور اس میں جھڑا کہ دولوں دینار کرنے دولا استدلال کرے اور اس میں جھڑا

☆ ☆ ☆

## ۵-گابھادیے کے بعد پھل بائع کا ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله منالی الله منالی کی نے فرمایا: ''جس نے گا بھادیے کے بعد مجود کا در دست فریدا تو اس کا کھل بالع کے لئے ہے۔ گرید کہ مشتری شرط کرئے 'کہوہ کھل کے ساتھ در دست فرید تا ہے تو کھل مشتری کا ہوگا (مفکوۃ مدیث ۱۸۷۵)
کئے ہے۔ گرید کہ مشتری شرط کرئے 'کہوہ کھل کے ساتھ در دست فرید تا ہے تو کھل مشتری کا ہوگا (مفکوۃ مدیث ۱۸۵۵)
تشریح : تا ہیر کے معنی ہیں : فرکھجور کا بچول مادہ مجود کے بچول ہیں داخل کرنا۔ عرب میں دستور تھا کہ جب مجود

کے درختوں پر پھول آتے تو پھل نمودار ہونے ہے پہلے ئر درخت کے پھول کی ایک پچھٹری: مادہ درخت کے پھول میں شگاف کر کے داخل کرتے تھے۔اس سے پھل عمدہ اور زیادہ آتے ہیں۔اس کو تھے کہتے ہیں، نتیجے ایسے وقت کی جاتی ہے کہاس کے بعد پھل بہت جلد نمودار ہوجاتے ہیں۔

اور تی کے بعد پھل بائع کا اس لئے ہوتا ہے کہ گا بھا دینا درخت سے علحہ وایک تنقل عمل ہے۔اوراس کے ذریعہ پھل بائع کی ملکیت میں ظاہر ہوا ہے۔ پس پھل گو بظاہر ہی ہے مسل ہے گرحقیقت میں فروخت کئے ہوئے گھر میں رکھے ہوئے سامان کی طرح ہے، جو صراحت کے بعد ہے میں واغل نہیں ہوتا۔ پس یہ پھل بائع کا حق ہے۔ البتہ اگر معاملہ میں اس کے خلاف صراحت ہوچکی ہوتو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

# ٢- كوسى شرط باطل ہے؟

صدیت - حضرت بریة رضی الله عنها نے اپنے آقا سے نواوقید (۳۰ مورہم) پر تنابت کا معاملہ کرلیا تھا۔ اور سالان ایک اُوقید (۳۰ مورہم) پر تنابت کا معاملہ کرلیا تھا۔ وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس حاضر ہوئیس۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا: ''اگر تیرا آقا راضی ہوتو ہیں بیرقم یکبارگی اوا کر دوں اور تخیے آزاد کردوں' اس کے آقائے قالے وَلاء کی شرط لگائی۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے بیات رسول الله مَالیٰتَ کِیا ہے وَکرئی۔ آپ نے فرمایا: ''تم اُسے لیوں اور آزاد کردو' اور آپ نے فرمایا: ''تم اُسے لیوں اور آزاد کردو' اور آپ نے نوگوں سے خطاب کیا کہ ''لوگوں کو کیا ہوگیا: وہ معاملات میں ایسی شرطیس لگاتے ہیں جو اُسے لیوں الله میں نہیں ہیں! جو بھی شرط آناب الله میں نہیں ہوں۔ کیونکہ الله کا فیصلہ احق اور الله کی شرط اور آپ کے دورے کے ہے میں نیل ہو وہ الله کی شرط اور آپ کے دورے کے ہے میں نے آزاد کیا'' (مشکولة حدیث کے کا الله کی شرط اور آپ کے دورے کے سے جس نے آزاد کیا'' (مشکولة حدیث کے کا)

تشری :معاملات میں مطلق شرط باطل نہیں ، بلکہ وہ شرط باطل ہے جس لی شریعت میں ممانعت ہے۔ جیسے وَلا ء ( آزاد شدہ کی میراث ) آزاد کرنے والے کاحق ہے۔ ہیں دوسرے کے لئے اس کی شرط لگانا باطل ہے۔

فائدہ: باطل شرط اگر ایسے معاملہ میں ہوجس کا اقالہ نہیں ہوسکتا، جیسے آزاد کرنا اور طلاق ویناوغیرہ تو وہ شرط باطل ہے اور معاملہ درست ہے۔اور اگر معاملہ ایسا ہوکہ اس کا اقالہ ہوسکتا ہے جیسے تع دشراء، اجارہ وغیرہ تو وہ معاملہ شرطِ فاسد

کی وجدے فاسد ہوجائے گا۔

# 2- وَلاء بيجِنااوْرشش كرناكيوں ممنوع ہے؟

صدیت — رسول الله ملائی آی آی آن و اوراس کو به کرنے کی ممانعت فر مائی (منکلوۃ صدیث ۱۸۷۸)

تشریح: وَلاء: میراث پانے کا ایک تن ہے جو آزاد کرنے والے کواپنے آزاد کئے ہوئے پر حاصل ہوتا ہے۔ جب
آزاد کردہ وفات پائے اوراس کے ذوی الفروش اور عصبہ سبی نہوں تو آزاد کرنے والما عصبہ ببی ہوکر میراث پائے گا۔
عرب اس حق کو بھی پیچ خریدتے اور بخشش کرتے تھے۔ رسول الله سِکل آبائی آبائے نے اس کی ممانعت فر مائی ، کیونکہ وَلاء کوئی موجود متعین مال نہیں ہے، وہ نسب کی طرح کا ایک تی ہے۔ حدیث میں ہے: المو لاء فحصة النسب: ولاء نسبی رشتہ کی طرح کا ایک تی ہوت اور تا تا بیا جاسکتا ہے نہ بخشا جاسکتا ہے۔ پس وَلاء کی خرید وفر وخت اور بخشش بھی منوع ہے۔

[٥] وقال عليه السلام: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُوَبَّرَ، فدمرتُها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" أقول: ذلك: لأنه عمل زائد على أصل الشجرة، وقدظهرت الثمرة على ملكه، وهو يُشبه الشيئ الموضوع في البيت، فيجب أن يوفى له حقه، إلا أن يُصَرِّحَ بخلافه.
[٦] وقال عليه السلام: "ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"

أقول: المراد كل شرط ظهر النهى عنه، وذُكر في حكم الله نفيُّه، لا النفي البسيط.

[٧] ونهى عليه السلام عن بيع الولاء، وعن هبته، لأن الولاء ليس بمال حاضرٍ مضبوطٍ ، إنما
 هو حقّ تابعٌ للنسب، فكما لايباع النسب لا ينبغى أنْ يباع الولاء.

تر جمہ: (۵) وہ بات یعنی پھل بائع کے لئے اس لئے ہے کہ تھے اصل درخت سے ایک زائد کمل ہے یعنی پیمل ہی میں داخل نہیں ۔ اور کھی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس ضروری میں داخل نہیں ۔ اور کھی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس ضروری ہیں داخل نہیں ۔ اور کھی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ بائع کواس کا پورائن دیا جائے۔ گریہ کہ مشتری اس کے خلاف صراحت کرے ۔ (۲) مراو ہروہ شرط ہے جس کی شریعت نے ممانعت کر دی ہے اور تھم اللی نے اس کی فئی کی ہے۔ ساوٹی مراوئییں ۔ (۷) نی شالانڈ کی نے وال وفروخت کرنے کے اور بخشش کرنے کی ممانعت اس لئے کی ہے کہ وہ موجو د تنعین مال نہیں ۔ وہ نسب کے تابع یعنی نسب جیسا ایک حق بی ہے۔ پس جس طرح نسب نہیں بیچا جا تا مناسب نہیں کہ والا عنجی جائے۔







# ۸- آمدنی بعوض تا وان کی وجه

صدیث --- زمانہ نبوت میں ایک شخص نے غلام خریدا۔اوراس کے ذریعہ آمدنی کی۔ پھرکوئی عیب ظاہرہوا۔ چنانچہ اس نے غلام واپس کیا۔ بائع نے مطالبہ کیا کہ جھے غلام کی آمدنی بھی ملنی چاہئے۔رسول اللہ میں اللہ میں ایک '' آمدنی بعوض تاوان ہے!'' یعنی واپسی سے پہلے بیج کا ذمہ دار مشتری تھا۔اگر غلام مرجا تا تو مشتری کا نقصان ہوتا، پس اس زمانہ کی آمدنی کا بھی و بی حقد ارہے (این ماجہ ۲۳۳۳ مشکوۃ حدیث ۲۸۵۹)

## ٩- بنيع ياثمن ميں اختلاف كي صورت ميں فيصله

صدیث — رسول الله مینالنتیکیزیز نے فر مایا: "اگر با تع اورمشتری بین اختلاف ہوجائے۔اورکوئی گواہ موجود نہ ہو،اور مبتے اپنی حالت پر ہوتو بائع کا قول (فتم کے ساتھ) معتبر ہوگا۔ یا دونوں بھے فتم کردیں سیابی ماجہ اور داری کی روایت ہے۔اور تر فدی کی روایت میں ہے: "جب بائع اورمشتری میں اختلاف ہوجائے تو بائع کا قول (فتم کے ساتھ) معتبر ہے،اورمشتری کوافتیار ہے '(مکنوۃ حدیث ۱۸۸۹)

تشری جہیج یاشن کی مقدار میں اختلاف کونی جُلالتَوَائِی نے اس فیصلہ کے ذریعداس کے قتم کیا کہ طے شدہ اصول یہ ہے کہ 'کوئی چزکسی کی ملک ہے عقد سے عقد اور یا ہمی رضا مندی ہی ہے نگل سکتی ہے 'پس جب جبیج یاشن میں اختلاف ہوا تو اس اصل کی طرف بھیرنا ضرور کی ہے۔ اور جبیج یقینا بالکع کا مال ہے۔ اور اس کا جبیج پر یا تو سر وست قبضہ ہے یا متنازع فی عقد سے بیا متنازع فی عقد سے بہلے قبضہ تھا۔ اور بات صاحب مال کی معتبر ہوتی ہے ۔۔۔ اور شتری کو اختیار اس لئے ہے کہ تھے کا مدار با ہمی رضا مندی بر ہے۔ پس اگر مشتری باکع کی بات بر رضا مند ہوجائے تو نزاع خود بخو دشتم ہوجائے گا۔

ملحوظہ: بیرحدیث سند کے اعتبارے منتکلم فیدے۔ اور متن مجی مختلف طرح ہے مروی ہے۔ اس لئے فقہاء نے اس پر سائل کی تفریع نہیں کی۔ مسئل کی فصیل سحاب الدعوی، باب التحالف میں ہے۔ خواہشمند حضرات اس کی طرف دجوع کریں۔

[٨] وقال عليه السلام: " الخَواج بالضمان"

أقول: لاتنقطع المنازعة إلا بأن يُجعل الغُنمُ بالغُرْمِ، فمن رد المبيع بالعيب: إن طُولب

٩ (رَسَوْرَ بَبَالِيْرَدُ عِ

بَخراجه كان في إثبات مقدارِ الخراج حرجٌ عظيمٌ، فقطع المنازعة بهذا الحكم، كما قطع المنازعة في القضاء بأن ميراث الجاهلية على ماقُسِمَ.

[٩] قال صلى الله عليه وسلم: " البَيَّعَانِ إذَا اختلفا، والمبيعُ قائم بعينه. وليس بينهما بينة، فالقولُ ماقال البائع، أو يترادًان البيعَ"

أقول: وإنما قبطع به المنازعة، لأن الأصل أن لا يَخُرُجَ شيئ من ملك أحد إلا بعقد صحيح وتراض، فإذا وقعت المشاحّة وجب الردّ إلى الأصل، والمبيعُ ماله يقينًا، وهو صاحب اليد بالفعل، أو قبلَ العقد الذي لم تَتَقَرّرُ صحتُه، والقولُ قولُ صاحب المال، لكنّ المتباع بالخيار، لأن البيعَ مبناه على التراضى.

ترجہ: (۸) جھڑا ختم نہیں ہوسکنا گراس طرح کے نفع بعوض تقصان گردانا جائے۔ پس جس نے بہتے عیب کی دجہ سے واپس کردی: اگراس سے بہتے کی آ مدنی کا مطالبہ کیا جائے آ مدنی کی مقدار ابابت کرنے میں بڑی دشواری ہوگی۔ پس آ پ نے اس تھم کے ذریعہ جھڑا کا خد دیا، جس طرح جھڑا کا خد دیا، جس طرح جھڑا کا خد ویا، جس طرح جھڑا اکا خد دیا، جس طرح جھڑا اکا خد ویا، جس طرح جھڑا اس فیور پر باتی رکھی جائے گی جس طرح وہ تقسیم کی تی ہے ۔ (۱) اور آ پ نے اس طرح جھڑا اس لئے کا ٹا کہ اصل بیہ ہے کہ کوئی چیز کسی کی جس ملک سے نہ نظے مگر عقد بھے اور با جس رضا مندی کے ذریعہ پس جب اختلاف دونما ہوا تو اصل کی طرف پھیرنا ضروری ہوئی۔ اور بھی رضا مندی کے ذریعہ بیاس عقد سے پہلے قابض تھا جس کی صحت ابھی ٹا بست نہیں ہوئی۔ اور قبی کے امال ہے۔ اور وہ بی مردست قابض ہے یا اس عقد سے پہلے قابض تھا جس کی صحت ابھی ٹا بت نہیں ہوئی۔ اور قول صاحب مال کا قول ہوتا ہے۔ مگر مشتری کو اعتمار ہے ، کیونکہ بھی کا مدار با جسی رضا مندی پر ہے۔

# ٠١-شفعه كي علت اورمختلف روايات مين تطبيق

شفعه كے سلسله ميں تين روايتي ميں \_ جوورج فريل مين:

مہلی روایت ۔۔۔۔ حضرت جابررضی اللہ عندفر ماتے ہیں کر رسول اللہ مَالِنَّهَ اِلَیْ ہِراس چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا جو تقسیم نہیں کی گئی۔ پس جب حدود قائم ہوجا کیں، اور راہیں جدا کردی جا کیں تو شفعہ نہیں ( رواہ ابخاری ،مفکلوۃ حدیث ا۱۹۶۱) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ''شریک شفیع ہے، اور شفعہ ہر چیز میں ہے'' ( مفکلوۃ حدیث ۲۹۶۸ مگریہ روایت مرسل ہے )

دوسری روایت -- حضرت جابر رضی الله عنه بی سے مروی ہے کہ رسول الله مِنْاللَّهُ اِنْهُ عَلَیْمُ مِنْ وَی این شفعه کا زیادہ حقد ارہے۔ شفعہ کے لئے اس کا انتظار کیا جائے ،اگروہ غیر موجود ہو، جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو' (مفکلوۃ صدیث ١٩٦٧) تیسری روایت — حضرت ابورافع رضی الله عندے مروی ہے کدرسول الله عظافیۃ نے فرمایا: "بروی اپنے قرب کازیادہ حقدارہے " کازیادہ حقدارہے "(مخلوق صدید ۲۹۲۳) اور ترفدی کی روایت کے الفاظ جیں: "گھر کا بروی گھر کا زیادہ حقدارہے " تشریخ: انحمہ اربعہ ش اختلاف ہے کہ شفعہ کی علت کیا ہے؟ احتاف کے نزویک علت: دفع ضرر ہوار (بروی کی بریشانیوں سے بچنا) ہے — اور شفیع کی وقتمیں جیں: شریک فی نفس المجع اور جار (جار فی الحقوق اور جار کف ) انکہ شاہ شاہد کے نزویک تنہ وار کے نزویک تربیب وار کے نزویک تربیب وار کے نزویک تربیب وار سے کے نزویک تربیک فی نفس المجع کا ہے۔ وہ ندہ ویا شفعہ نہ لے تو چرشریک فی الحقوق کا ہے، اس کے بعد جارمن کا نقشہ ہے۔ بینی بہلاتی: شریک فی نفس المجع کا ہے۔ وہ ندہ ویا شفعہ نہ لے تو چرشریک فی الحقوق کا ہے، اس کے بعد جارمن کا نقشہ ہے۔

شفع من قابل تشیم من نا قابل تشیم جیے مام بالا تفاق شفعہ انگریش ہے انگر اللہ انہیں ہے انگر اللہ ہے انگر اللہ

ائمہ اللہ علی معلوں ہے کہ شاہد ہے کہ اللہ ہے کہ خیر شریک کے لئے شفہ نہیں۔ چنا نچہ پہلی روایت میں صراحت ہے کہ جب
حدین قائم ہوجا کیں اور راہیں جدا کر دی جا کیں تو شفہ نہیں۔ نیز ان حضرات کے نزویک علیہ شفعہ: دفع ضرر تسمت
حدین قائم ہوجا کیں اور راہیں جدا کر دی جا کیں تو شفعہ نہیں۔ نیز ان حضرات کے نزویک : علیہ شفعہ: دفع ضرر تسمت
ہے لین اگر اجنبی فریدار آئی تو اس کے ساتھ جا کہ ادتقیم کرنی پڑے گی۔ اور اس کا جوفر چہ ہوگا اس جس شریک کو بھی
حصہ لینا پڑے گا۔ لیس اگر وہ فرج سے بچنا جا ہے تو فریدار کو ندآنے وے فروخت شدہ حصہ فو داس قیمت پر لیلے ۔ فلا ہر
ہے کہ بیعلت اس میچ جس نہیں یائی جاتی جو قابل تقیم نہیں ہے۔ کو نکہ وہ مشترک بی استعمال کی جائے گی۔ اس لئے ان
ائمہ نے اس صورت جس شفعہ کی نفی کی ، اور صرف پہلی روایت کی ، باتی روایات کو نیس لیا۔

اوراحناف نے پہلی روایت کے صرف منطوق کولیا۔ مغیوم تخالف ان کے نزد کی جحت نہیں۔ اور انھوں نے شریک، جارتی الحقوق ا جارتی الحقوق اور جارتھ نسب کے لئے ترتیب وارشفعہ ثابت کیا۔ اورشفعہ کی علت: وقع ضرر جوار تکالی، جوسب کو عام ہے۔ اس طرح انھوں نے سب روایات برعمل کیا۔

اوران کے نزدیک پہلی روایت در حقیقت شریک کے لئے حق شفعہ ٹابت کرنے کے لئے نہیں ہے۔ یہ بات تواس سے ضمناً مفہوم ہوتی ہے۔ نیز دوسری مرسل روایت بھی اس سلسلہ میں موجود ہے۔ پہلی روایت در حقیقت ایک غلط نہی دوركرنے كے لئے ہے۔ أيك مثال سے بير بات واضح ہوگى:

ایک خص کا انتقال ہوا۔ اس کی جا کداد کے دارث ۔۔۔ مثال کے طور پر ۔۔ تین بیٹے ہیں۔ جب تک باپ کی جا کدادان میں مشترک ہے اگر کوئی بھائی اپنا حصد فروخت کرے تو دوسرے بھائی شفیع ہیں۔ لیکن جب زمین کا بٹوارہ ہوجا ہے ، حدیں قائم ہوجا ہیں اور کھیتوں میں جانے کی راہیں الگ ہوجا ہیں ، پھرکوئی بھائی اپنی زمین بیچ تو دوسرے بھائی میں اگر ہوجا ہیں ، پھرکوئی بھائی اپنی زمین بیچ تو دوسرے بھائی میں اگر کہ کہ کرکھڑ ہے ہوجاتے ہیں کہ ہمارے باپ کی جا کداوائ ہے کداب بھی اگرکوئی بھائی اپنی زمین بیچنا ہے تو دوسرے بھائی میں ہے۔ حدیث شریف کہ کہ کرکھڑ ہے ہوجاتے ہیں کہ ہمارے باپ کی جا کداو ہے ، ہم لیس ہے۔ دوسرے کوئیس لینے دیں ہے۔ حدیث شریف ہیں اس غلط ہی کو دور کیا گیا ہے کہ جب تک تم سب بھائی شریک تھے ، بیٹک شرکت کی بنیاد پر شفیع تھے۔ گراب جبکہ بنوارہ ہوگیا: تم شفیع نہیں رہے۔ اوراگر کمی کی بھی زمین ہوگیا: تم شفیع نہیں رہے۔ اوراگر کمی کی بھی زمین اس ذمین ہے دی شفیع ہے۔ اوراگر کمی کی بھی زمین اس ذمین ہے متصل ہو دی شفیع ہے۔ اوراگر کمی کی بھی زمین اس ذمین ہے متصل ہو دی شفیع ہے۔ اوراگر کمی کی بھی زمین اس ذمین ہے متصل ہو دی شفیع ہے۔ اوراگر کمی کی بھی زمین ہو تی ہو تھی ہو ہو تھی ہو

حضرت شاہ صاحب قدى سرة نے احادیث كى تشریح میں دوباتیں بیان كى ہیں: ایک: شفعه كى علت بیان فرمائى ہے۔ دوسرى: ایک: شفعه كى علت بیان فرمائى ہے۔ دوسرى: ائمه ثلاثه كے مسلك پروارد ہونے والے ایک سوال کا جواب دینے كى كوشش كى ہے۔ سوال بيہ كہ ائمه ثلاثه نے صرف ہم ملك پر الائمہ باتى دوحدیثیں بھی صحیح ہیں۔ ان كو كيوں چھوڑ دیا ہے؟ جواب بيديا ہے كہ تضاع تن شفعه صرف شرك كے لئے ہے، باتى دوحدیثیں بھی تنے ہیں۔ ان كو كيوں چھوڑ دیا ہے؟ جواب بيديا ہے كہ تضاع تن شفعه صرف شرك كے لئے ہے، باتى دوك لئے دیائة ہے۔ فرماتے ہیں:

شفعہ میں اصل لینی علت پڑوسیوں اور شریکوں سے ضرر ہٹاتا ہے۔ اور شاہ صاحب قدس مرہ کی رائے میں شفعہ دو قتم کا ہے:

ایک: وہ شفعہ ہے جس میں جا کدا دفر دخت کرنے والے پرلازم ہے کہ اس کو فیما بینہ و بین اللہ یعنی دیائے شفیع پر پیش کرے، اور اس کو دوسروں پرتر نیچ دے، محرقضاء اس کوشفعہ دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بیشفعہ اس پڑوی کے لئے ہے جو شریک نہیں ہے بعنی جار فی الحقوق اور جارمحض کے لئے ہے۔

دوسرا: وہ شفعہ ہے جو قضاء ٹابت ہے بین شفع دموی کرکے لے سکتا ہے۔ بیشفعہ صرف شریک کے لئے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوراس طرح ہاب کی مختلف احادیث میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے۔

فاكده: جب شاه صاحب في علت عام بيان كي بنو قضاءً اوردياية كي تقسيم كل نظر موجاتي بـ

[ ، ١] وقال صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفَتِ الطرق فلاشفعة "وقال عليه السلام: "الجار أحق بِصَقَبِه "

أقول: الأصل في الشفعة دفعُ الضرر من الجيران والشركاء؛ وأرى أن الشفعة شفعتان: [انف] شفعة يجب للمالك أن يَعْرِضَها على الشفيع فيما بينه وبين الله، وأن يُولِرَهُ على غيره، ولايجبر عليها في القضاء، وهي للجار الذي ليس بشريك.

[-] وشفعة يُحبَّر عليها في القضاء، وهي للجار الشريك فقط --- وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب.

ترجمہ: شفعہ میں اصل: پڑوسیوں اور شریکوں سے ضرر جٹانا ہے ۔ اور میری رائے میں شفعہ دوستم کا ہے: ایک شفعہ: ضروری ہے مالک کے لئے کہ اس کوشفیع پر چیش کر ہے اس کے اور اللہ کے درمیان میں ، اور بید (ضروری ہے) کہ دوسر ہے مقابلہ میں اس کوتر جیج و ہے۔ اور وہ تضاء اس پر مجبورت کیا جائے اور وہ اس پڑوی کے لئے جوشر یک نہیں ہے ۔۔۔ اور وہ درمیان وہ سرا شفعہ: قضاء اس پر مجبور کیا جائے۔ اور وہ صرف شریک کے لئے ہے ۔۔۔ اور یہ باب کی مختلف احادیث کے درمیان تطبیق کی صورت ہے۔

☆

☆

## اا- نادم کاا قالهمشخب ہونے کی وجہ

☆

حدیث - رسول الله مُنالِّدِ الله مُنالِدِ الله مُنالِ الله مُنالِدِ الله مُنالُه وَمِن الله ومِن اله ومِن الله ومِن

# ١٢- وه استناجا ئز ہے جول مناقشہ ندہو

حدیث - حضرت جابر بن عبدالقدرض الفدخنماایک جہادے والیسی پرایک تحظے ماندے اونٹ پرسفر کررہے تھے
نی مطالبہ کیا ان کے پاس سے گذرے۔آپ نے اونٹ کوایک تیمٹری ماری جس سے وہ غیر معمولی رق رسے چلنے لگا۔ پھر
آپ نے فرمایا: '' مجھے ساونٹ ایک اُوقیہ (۳۰ درہم) میں فروخت کردؤ' حضرت جابر فرماتے ہیں: میں نے وہ اونٹ آپ کو
نیج دیا۔ اور گھر چنچنے تک اس پر سواری کرنے کا میں نے استثنا کرلیا۔ پھر جب میں مدیدہ پہنچا تو اونٹ کیکر آپ کے پاس
حاضر ہوا، آپ نے مجھے اس کی قیمت اواکی۔ اورا یک روایت میں ہے کہ مجھے اونٹ بھی واپس کردیا (مشکوۃ حدیث ۲۸۷۱)

تشری :اس حدیث ہے ایسے اسٹنا (شرط) کا جواز ثابت ہوتا ہے جس میں جھکڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ دونوں فریق اس کوتیم کا اور فیاضی کا معاملہ مجھ رہے ہوں۔ان کے ذہنوں میں واقعی شرط اور حقیقی استثنا نہ ہو،تو جھکڑے کا کوئی اختال نہیں ہوگا اور ممانعت مناقشہ کے اندیشہ سے تھی۔ جب اندیشہ ندر ہاتو ممانعت بھی نہیں رہی۔

# ١٣- مال بيچ مين تفريق کي ممانعت کي وجه

حدیث --- رسول الله مَالِنَهُ مَالِیَهُ اللهِ مِن مِاللهُ مَاللهُ مَالِیَهُ اللهِ مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن م دونوں کوالگ الگ جگہ بیچا تو الله تعالی قیامت کے دن اس کے اور اس کے مجبوبوں کے درمیان جدائی کریں گے (مفکوۃ حدیث ۳۳۲۱ کیا ب النکاح ، باب النقات)

حدیث \_ رسول الله میالی آیا نے حضرت علی رضی الله عند کودوغلام (نابالغ بچ) بخشے، جو بھائی تھے۔حضرت علی رضی الله عند کون الله عند کون کے دیا۔ آپ نے دریافت کیا: '' تمہارا غلام کیا ہوا؟'' انھوں نے بتایا کہ میں نے اس کو فروخت کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اے اوٹالو!! (مشکوۃ حدیث ۳۳۲۲)

تشرت : ماں اور اس کے چھوٹے بچے ہیں ، ای طرح دو بھائیوں ہیں جبکہ دونوں یا ایک بچے ہو، تھے یا ہبہ ہیں جدائی کرنا وحشت اور گرید کا سبب ہے ، اس لئے اس ہے احتر از ضروری ہے۔

# ۱۳- آیت جمعه کامصداق کوی اذان ہے؟

أور

#### جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ

آیت کریمہ: سورۃ الجمعہ آیت ہیں ارشاد پاک ہے: ''اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ ) کے لئے پکارا جائے تو تم اللہ کی یاد (خطبہ ونماز) کی طرف چل پڑو،اور خرید وفرو خت چھوڑ دو، بیتمبارے لئے بہتر ہے اگر حمہیں کچھ بھوڑوں''

تفسير:اس آيت كريمه كويل من شاه صاحب قدس مرة في دويا تمس بيان كي بين:

میلی بات \_\_\_\_ آیت کامصداق دوسری اذان ہے جوامام کے ممبر پرآئے کے بعددی جاتی ہے۔اس کے ساتھ کار دبار بند کرنے کا تھم ہے ( کیونکہ نزولِ آیت کے وقت میں اذان تھی ،پس دی آیت کا مصداق ہے)

فَا كَدَه: مُرْتَضِيرِكَاصَابِطُ بيهِ العبرة لعموم اللفظ، الالخصوص المورد يعنى الرآيت كالفاظ عام بول تواس كاعتبار ب، محل ورود خاص بوتواس كاعتباريس \_اور ﴿إِذَا نُوْدِى لِلصَّلاةِ ﴾ يعنى جب نماز جمعه كے ليك إكاراجائ،



یہ الفاظ عام ہیں۔اوراب پہلی او ان ہی اس مقصد کے لئے دی جاتی ہے، پس وہی آیت کا مصداق ہے۔ دوسری او ان تو حاضرین کو اطلاع وینے کے لئے ہے کہ امام آگیا ،لوگ خطبہ سننے کے لئے تیار ہوجا تمیں۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ اذاان جویشروع میں ایک تھی۔ اور وہ اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبہ کے لئے ممبر پر
آ جاتا تھا۔ اور بیاذان مجد کے دروازے پرجیت پردی جاتی تھی۔ اور وہ دومقاصد کے لئے تھی: ایک: عائیں کونماز کے
لئے بلانا۔ دوسرا: حاضرین کوامام کے آئے کی اطلاع دینا۔ رسول اللہ مطابع آئے ہے دمانہ میں اور شیخین رضی الدعنہ اللہ اللہ مطابع کے بانہ معمول رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عندی اور ساری
میں کہم معمول رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عندی ذمانہ آیا۔ اور سلمانوں کی تعداد بردھ کی اور شہر کھیل گیا۔ اور ساری
سی میں آ واز مینٹینے میں دشواری ہوئی اور لوگوں کے آئے میں بھی دریہ ہوئے گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عند منے صحابہ کے
مشورہ سے ذکورہ دومقاصد کے لئے دواذا میں الگ الگ کردیں۔ پہلی اذان مجد سے باہر مقام ذروراء پردی جاتی تھی۔ چو
لوگوں کو نماز کی اطد ع دیے کے لئے تھی۔ پھر پچھ وقفہ کے بعد حضرت عثمان تشریف لاتے تھے۔ تب دوسری اذان مجد
کے اندرا آپ کے سامنے دی جاتی تھی، بی حاضرین کوامام کی آمد کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ پس اذان جعد کے ساتھ
کارو ہار بندکر نے کا جو تھم ہے وہ پہلی اذان سے متعلق ہوگا۔ کوئک اب وہ بی اذان سے متعلق ہوگا۔ کوئک اب وہ بی اذان سے متعلق کیا جائے گا۔

ملحوظہ: اور ہ، رے ملک میں جورواج ہے کہ آ دھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی اذان دی جاتی ہے: یہ تطعانی امناسب ہے۔ اتنی جلدی لوگ کاروبار بند کرکے کیا کریں گے؟ لوگ خواہ مخواہ حرام میں جتلا ہوتے جیں! مسیح طریقتہ وہ ہے جوآج بھی عرب ممالک میں رائع ہے۔ پہلی اذان کے دس منٹ بعدامام ممبر پر آجاتا ہے۔ اتنا وقفہ لوگوں کے جمع ہونے کے لئے کافی ہے۔ اورلوگوں کا حال توبیہ ہے کہ ان کوجس چیز کاعادی بنایا جائے بن جاتے ہیں۔

ووسری بات --- اذان کے بعد بھی نوگ خرید وفر وخت اور دیگر کاموں میں مشغول رہیں گے تواند بیشہ ہے کہ ان کی نماز فوت ہوجائے۔ یا کم خطبہ یااس کا کچھ حصہ فوت ہوجائے گااس لئے اذان کے بعد بیچ کی ممانعت کر دی۔

[١١] وقال صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله عَثْرَته يوم القيامة"

أقول: يستحب إقالة النادم في صفقته، دفعاً للضرر عنه، ولا يجب، لأن المرء مأخوذ بإقراره، لازمً عليه ما التزمه.

[١٢] وحديث جابر رضي الله عنه: " بعتُه فاستثنيتُ حُمُلاتُه إلى أهلى"

أقول: فيه جواز الاستثناء فيما لم يكن محلَّ المناقشة، وكانا متبرعَيْن متباذلَيْن، لأن المنعَ إنما هو لكونه مظنة المناقشة. [17] وقال صلى الله عليه وسلم: " من فَرَّقَ بين والدة وولدها، فَرَّقَ الله بينه وبين أُحِبَّتِهِ يوم القيامة" وقال لعلى رضى الله عنه حين باع أحد الأخوين" رُدُه!"

أقول: التفريق بين والدة وولدها يُهَيِّجُها على الوحشة والبكاء، ومثلُ ذلك حال الأخوين، فوجب أن يجتنب الإنسانُ ذلك.

[11] قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أقول: يتعلق الحكم بالنداء الذي هو عند خروج الإمام، ولما كان الاشتغال بالبيع ونحوِه كثيرًا مايكون مفضيا إلى توك الصلاة، وتوك استماع الخطبة، نهى عن ذلك.

ترجمہ: (۱۱) اپ عقد میں پھیمان کی بچ کوئم کرنامتخب ہے، اس سے ضرر کو ہٹانے کے لئے۔ اور واجب نہیں۔
کیونکہ آوئی اپ اتر ارکی وجہ سے ماخوذ ہے اس پر لازم ہے وہ عقد جس کا اس نے التزام کیا ہے ۔۔۔ (۱۲) اس صدیث میں استثناء کا جواز ہے اس بات میں جوگل مناقشہ نہو، اور دونوں تیمرع کرنے والے ہوں ، اس لئے کہما نعت: مناقشہ کی احتالی جگہ ہونے ہی کی وجہ ہے ۔۔۔ (۱۳) ماں اور اس کے بچہ کے درمیان جدائی کرنا برا پھیختہ کرتا ہے ماں کو دحشت اور گریہ پر ، اور ایسا ہی معاملہ ہے دو بھائیوں کا ، پس ضروری ہے کہ انسان اس سے بچے ۔۔۔ (۱۲) بی بچ چھوڑنے کا تھم اس اور اس کے متعلق ہے جو کہ دو امام کے نگلنے پر دی جائی ہے۔ اور جب نجے اور اس کے مانند میں مشغول ہونا بار ہا پہنچانے والو تھا، نماز فوت ہونے کی طرف اور خطبہ سننے کو ترک کرنے کی طرف تو اس سے دو کا۔

میں مشغول ہونا بار ہا پہنچانے والو تھا، نماز فوت ہونے کی طرف اور خطبہ سننے کو ترک کرنے کی طرف تو اس سے دو کا۔

## ۱۵-قیمتوں بر کنز ول کا مسئلہ

حدیث ۔ رسول اللہ مظالم آئے ایک دانہ میں (ایک دفعہ) مہنگائی بڑھ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ ہمارے لئے قیمتیں مقرر فرمادیں ۔ یعنی قیمتوں کا کنڑول کردیں ۔ آپ نے فرمایا: ''اللہ بی نرخ مقرر کرنے والے ، یہچولانے والے ، اس اور ایس کا اتار چڑھا وَ اللہ کی حکمت ہوتا ہے۔ اس طرح النہ تعالیٰ لوگوں کوروزی بہنچاتے ہیں ۔ جب قیمتیں ازی بموئی ہوتی ہیں تو تا جرمال خرید لیتے ہیں ۔ پھر جب چڑھتی ہیں تو تا جرمال خرید لیتے ہیں ۔ پھر جب چڑھتی ہیں تو نفع کماتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ مستقل قیمتوں کی تعیمین ورست نہیں ۔ آگے فرمایا: ''اور میں آرز و کرتا ہوں کا اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ جھے کوئی جن تلفی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو'' (مفکوٰۃ حدیث ۲۸۹۳)

تشری : چونکہ صارفین اور مال کے مالکان کے درمیان ایسا منصفانہ تھم دینا لیعنی الی مناسب قیمتیں مقرر کرنا کہ دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہو، یا دونوں کومساوی نقصان ہرداشت کرنا پڑے: انتہائی دشوار تھا، اس لئے نبی مَلِیٰ بَالَیْمِ

نے قیمتوں پر کنٹرول کرنے سے اجتناب فر مایا۔ تا کہ بعد کے حکام اس کوسند بنا کرمن مانی نہ کریں۔ ورندا گر تاجروں ک طرف سے عام صارفین پر زیادتی ہورہی ہو، اور زیادتی ایسی واضح ہو کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، تو قیمتوں پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ایسے وقت بھی تاجروں کو ظالمانہ نفع اندازی کی چھوٹ وینا اللہ کی مخلوق کو تناہ کرتا ہے۔

وضاحت: بھاؤجہاں تک چڑھا ہواہے: اگراس کو بہت زیادہ نیچے لایا جائے گاتو تاجروں کا نقصان ہوگا۔ان کو اسٹاک خرید ہے بھی کم میں بیچنا پڑے گا۔اوراگر بھاؤ برائے نام گھٹایا جائے گاتو خریداروں کی پریشانی دورنہ ہوگی۔ منصفانہ تھم کی دشواری کا بہی مطلب ہے۔

اور بوقت اضطرار تسعیر کا جواز: حدیث: لاحسود و لا حسواد فی الاسلام اور فقهی ضابط السعسود یُزال کی رو سے ہے۔ نیز ضرر عام کے ازالہ کے لئے ضرر خاص برواشت کیا جاتا ہے۔

فا کدہ: حکومت کی جہاں بید مدداری ہے کہ وہ قیمتوں کو اتنا نہ بڑھنے دے کہ عام صارفین پریشان ہوجا کیں، وہاں بیکی ذمدداری ہے کہ قیمتوں کو اتنا نہ کرنے وے کہ تاجروں کا دیوالدنکل جائے۔ امام مالک اورامام شافق رحبہما اللہ کی روایت ہے کہ حضرت حاطب بن افی ہلتھ رضی اللہ عنہ کے دو پور کیکر بازار بیل بیٹھے تھے۔ حضرت عمروضی اللہ عنہ وہاں سے گذر ہے۔ وریافت کیا: کس بھاؤیجے ہو؟ انھوں نے کہا: ایک درہم کے دو مدّ حضرت عمروضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھاؤیو ھاؤیا سامان گھر لے واک ہے اوران کا نقصان ہوگا (موط کا ایک سامان گھر لے واک ہے کہ خاراں کا نقصان ہوگا (موط کا ایک کرا اوران کا نقصان ہوگا (موط کا ایک کی ارزال بیچنا پڑے گا،اوران کا نقصان ہوگا (موط کا ایک کرا اللہ الحکرة و اذالة العنظ ۱۵۰۲ کی ارزال بیچنا پڑے گا،اوران کا نقصان ہوگا (موط

## ١٧-قرض أدهار ميں چند باتوں کی تأكيد كی وجه

آیت کریمه — سورة البقرة آیت ۲۸۱ ش ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والو! جب تم باہم اوھار کامعاملہ کرو ایک معین میعاد تک تواس کولکھ لو'

تنفیر --- قرض ادهار میں سب سے زیادہ مناقشہ اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اور قرض لیمنا اور اوھار معاملہ کرنا حاجت کی وجہ سے ضرور کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات ۲۸۲ و۲۸۳ میں چند ہاتوں کی تاکید فر مائی ہے:

ا — اگرا دھارمعاملہ کیا جائے تومدت کی تعیین کر کے اس کی دستاویز لکھ لی جائے۔

٢ -- محض تحرير براكتفان كى جائے، بلكداس بركواى بھى تبت كى جائے۔

س - لکھنے کی جگہ گروی یا ضامن لیاجائے تو یہ بھی درست ہے۔

م ، ۔ گواہی چھپانا بڑا گناہ ہے لیعنی جو تخص کسی معاملہ کو جانتا ہو، بوقت ضرورت اس پر لازم ہے کہ گواہی دے۔

۵ — جولوگ لکھتا پڑھنا جانتے ہیں ان پردستاو پڑ لکھتاوا جب بالکفا ہے۔

۲ — جولوگ گواہ بنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ،ان پرلوگوں کے معاملات میں گواہ بننا بھی واجب بالکفا یہ ہے۔
یہ دونوں با تمیں واجب کفایہ اس لئے ہیں کہ قرض اُدھار کا معاملہ عقو دِضروریہ میں سے ہے۔اور وہ کا تبوں اور
شاہدوں کے تعاون کے بغیر تکیل پذیر نہیں ہوسکتا ، جیسے میت کی تجہیز و تنفین لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ، پس جیسے
یہ فرض کفا یہ ہے ، وہ بھی واجب کفایہ ہیں۔

[١٥] وقيل: قد غَلَا السغرُ، فَسَعُرُ لنا فقال عليه السلام: " إن الله هو المسعَّر القابض الباسط الرزاق! وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ يطلبني بمظلمة "

أقول: لما كان الحكم العدل بين المشتريّين، وأصحاب السلع الذي لايتضرر به أحدُهما، أو يكون تضررُهما سواءً: في غاية الصعوبة: تورّع منه النبي صلى الله عليه وسلم، لنلا يتخذها الأمراء من بعده سنة؛ ومع ذلك: فإن رُوّى منهم جَوْرٌ ظاهر، لايَشُكُ فيه الناسُ، جاز تغييرُه، فإنه من الإفساد في الأرض.

[17] قال الله تعالى: ﴿ يُنَا يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايُنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ الآية. اعلم: أن اللّين أعظم المعاملات مناقشة، وأكثرها جدلًا، ولا بد منه للحاجة، فلذك أكّد الله تعالى في الكتابة والاستشهاد، وشرع الرهن والكفالة، وبَيْنَ إثم كتمان الشهادة، وأوجب. بالكفاية القيام بالكتابة والشهادة، وهو من العقود الضرورية.

تر جمہ: (۱۵) جب خریداروں اور مال کے مالکوں کے درمیان ایساعا والانتظم دینا کہ دونوں میں سے کسی کا بھی نقصان نہ جوء یا دونوں کو مساوی نقصان برداشت کرتا پڑے: انتہائی دشوار تھا تو نبی میلائی آئے ہے۔ تیمیس مقرر کرنے سے اجتناب فرمایا، تاکہ آپ کے بعد حکام اس کو دستور نہ بنالیس۔ اور بایں ہمداگر دیکھا جائے مالداروں کی طرف سے ایسا کھلاظلم جس میں لوگ شک نہ کریں تو بھاؤ کی تہدیلی جائز ہے۔ کیونکہ بھاؤ بڑھاد بیناز مین میں تباہی مجانا ہے۔

(۱۲) جان لیس کر قرض معاملات میں سب سے بڑا ہے مناقشہ کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ ہے جھڑے کے اعتبار سے۔ اور ان میں سب سے زیادہ ہے جھڑے کے اعتبار سے۔ اور حاجت کی وجہ سے قرض لیما ضروری ہے۔ پس ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی: (۱) کھنے (۲) اور گواہ بنانے کی (۳) اور مشروع کیا گروی اور صافت کو (۳) اور بیان فرمایا گواہی چھپانے کا گناہ (۵) اور واجب کفایہ کیا کھنے (۲) اور گواہی کے اجتمام کو۔ اور وہ قرض کا معاملہ: ضروری معاملات میں سے ہے۔







# ١٤- ملم اورشرا نطيمكم كي حكمت

نظیمیم و انتا ہے جس میں شمن فوری اوا کیا جاتا ہے۔ اور میں اوسار رہتی ہے۔ اس کو مطے کر دو تفصیلات کے مطابق مقررہ مدت پر سپر دکرنا ضروری ہوتا ہے۔ ورای قسم کے اوسار معاملات میں دستادین ، گواہ ، گروی اور ضامن لینے کی ضرورت پیش آتی ہے ۔ ورای چیز کی ہو تکتی ہے جس کی پوری طرح تعیمین ہو سکے۔ مثلاً غلّہ ، پیل ، جشت ، کپڑا اور برتن وغیرہ۔ بلکداب مشینی دور میں تو بے شار چیزوں کا سلم ہو سکتا ہے۔

اور تغیم میں چونکہ میں بوقت عقد موجود نہیں ہوتی ،اس کے اس کا جواز خلاف قیاس ہے۔ لوگوں کی مسلحت کو پیش فظر رکھ کرا تخسانا ہوئز رکھا گیا ہے۔ اور وہ مسلحت یہ ہے کہ سلم کے ذریعہ ہم ماہیہ حاصل کر کے بڑے ہے بڑا کار وہار کیا جاسک ہے۔ اور اس میں خریدار کا بھی نفع ہے۔ البت سلم کے جواز کے لئے درج ذیل حدیث میں دو شرطیں بیان کی گئیں ہیں:
صدیب سے رسول اللہ مطالقہ مطالقہ میں تکریم ماکر جب مدید منورہ میں تشریف لا نے تو لوگ بھلوں کی ایک سال ، وو سال اور تین سال کے لئے تیج سلم کرتے تھے۔ آپ نے اس کو برقر ار رکھا۔ اور فرمایا: '' جو کسی چیز کاسلم کرے وہ متعین سال اور تین سال کے لئے تیج سلم کرتے تھے۔ آپ نے اس کو برقر ار رکھا۔ اور فرمایا: '' جو کسی چیز کاسلم کرے وہ متعین ہیا نے اور شعین وزن میں مقرر وہ مدے تک سلم کرے' (مکلؤ ق حدیث ۱۸۸۳)

تشری اس حدیث میں جوازسلم کے لئے دوشرطیں بیان کی تنی ہیں: ایک: پیانے یا وزن سے میچ کی مقدار کی تغیین۔ دوسری: تنیم بیچ کی مدت کی تعیین (بیدت ایک ماہ سے کم نہیں ہونی جا ہے ) دور بیدو وشرطیں بطور مثال ہیں۔ نعیم نے ان پر قیاس کر کے پچھاورشرا کا بھی بڑھائی ہیں۔ تا کہ بچ کی پوری وضاحت اورتعیین ہوجائے۔اورات مندہ کسی بھیڑے کا ندیشہ ندر ہے۔

## ۱۸ – بیج اور قرض میں فرق کی وجہ

يبل جارسائل برهيس:

ا — اموال ربویدگیہوں وغیرہ: دراہم ودنا نیر یاکٹری کے وضیئے جائیں تو شمن ادھار ہوسکتا ہے۔ حالا نکہ دراہم ودنا نیر بھی ربوی اموال ہیں۔ مگر چونکہ دہ وسیلہ تنکیلِ حاجات ہیں اس لئے لوگوں کی حاجت کو پیش نظر دکھ کرشن کا ادھار جائز ہے۔ ۲ — جبیج کا ادھار جائز نہیں۔ کیونکہ وہ مقصود بالڈات ہے۔ مگر ملم اس ہے متعلیٰ ہے۔ اور اس کا جواز بھی لوگوں کی حاجت کے پیش نظر ہے۔

۳ ۔ مبیع اور شمن دونوں ادھار نہیں ہو سکتے۔اوراس میں کوئی استنانبیں۔ حدیث میں بیچے کانی بالکالی کی ممانعت آئی ہے۔ کیونکہ الی بیچ فوری فائدہ سے خالی ہوتی ہے۔

- ﴿ الْرَسُولُولِ اللَّهِ ا

۳ — ربوی چیز دل کی ہم جنس ہے تھ کی جائے تو کی بیٹی اورادھاردونوں حرام ہیں۔اور غیر جنس ہے کی جائے تو کی بیٹی اورادھاردونوں حرام ہیں۔اور غیر جنس ہے کی جائے تو کی بیٹی جائز ہے،اورادھارحرام ہے۔گرقرض اس ہے متنگی ہے۔ کیونکہ قرض کی ہا ہیت میں ادھار داخل ہے۔اگر معاملہ دست بوست ہوتو وہ قرض کہاں ہوا؟ اور چونکہ قرض میں وہی چیز لوٹانی ضروری ہے جو لی گئی ہے،اس لئے قرض میں ادھارتو جائز ہے گرکی بیٹی حرام ہے اور بیچ میں دونوں بائیں حرام ہیں۔

اور وجد فرق یہ ہے کہ دونوں کی حقیقیں ابتداء میں عظف ہیں۔ اگر چہ آل (انجام) کے اعتبار سے دونوں مکہاں ہیں۔ نیچ میں شروع ہی ہے معاوضہ کا قصد ہوتا ہے۔ اور قرض ابتدا میں تیرع یعنی کسی ذاتی منفعت کے بغیر دیا جاتا ہے۔ نیز اس میں عاریت یعنی برت کے لئے دینے کے معنی بھی ہیں۔ البتہ جب قرض داپس آتا ہے تو وہ بھی معاوضہ نیز اس میں عاریت کے گراوگوں کی حاجت کے پیش نظر ابتدائی حالت کا لحاظ کر کے ربوی چیز وں کا قرض لینا جائز رکھا گیا۔ اوراد حاریجیا نجا بائز ہیں۔

اورا برندائی حالت میں تفاوت کی نظیر: ہدیے اور صدقہ ہیں۔ ہدیے میں مُبدی لدی خوشنو دی مقصود ہوتی ہے اور صدقہ میں اللّٰہ کی خوشنو دی منظور ہوتی ہے۔ اگر چہ دونو ل کا مال تواب ہے (بینظیر ہے، مثال نہیں)

## 9ا - گروی میں قبضہ کیوں ضروری ہے؟

سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۳ میں ہے: ﴿ فَوِهِ لَمْ مُفَاوُ ضَدَ ﴾ بعن ادھار کے معاملہ میں آگرکوئی چیز گروی رکھی جائے توشی مربونہ پر مرتبان کا قبضہ ضروری ہے۔ کیونکہ گروی اعتماد کے لئے ہوتی ہے۔ اوراعتماد قبضہ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ زبانی جمع خرج سے کیا ہوتا ہے؟ اس لئے رہن میں قبضہ شرط ہے۔ اس کے بغیر رہن کمل نہیں ہوتا۔

فا کدہ:لفظ مقبوطنہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مرتبن کومر ہونہ چیز پر صرف قبضہ دکھنے کاحق ہے۔اس سے نفع اٹھانا جا تزنبیں ۔ ھی مرہون کے سب منافع اصل مالک کے ہیں۔

# ۲۰-گروی سے انتفاع کے جواز وعدم جواز کی روایتوں میں تطبیق

مہلی روایت — رسول انفد میں آئی آئی ہے فرمایا: ''گروی رکھنا :گروی کی چیز کواس کے اُس مالک ہے روکتا نہیں جس نے اس کوگروی رکھا ہے۔ را ابن کے لئے راس کا فائدہ ہے ، اور اس پر راس کا تا وان (خرچہ) ہے' (معکو ہ مدیث ۱۸۸۷) یعنی مرتبن مر ہونہ چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

دوسری روایت بر رسول الله مطالبی الله الله مطالبی الله می الله الله می ا

ہے یا دور دھ بیتا ہے خرچہہے' (مفتلو قاصدیث ۱۸۸۷) تعنی مرتبن مر ہونہ چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔۔۔۔۔ ایس دونوں روایتوں میں تعارض ہوا؟

جواب — میر سنزدیک ان دونوں روا تنوں میں کیجے تعارض میں مہلی روایت میں: شریعت میں گروی کا مقرر و علم میان کیا گیا ہے کہ شی مربون سے مرتبن کا فائدہ اٹھا تا جا تزئیس ۔ گروی کا جو مالک ہے یعنی رابمن ہی منافع کا مالک ہے ، اور اس کے مصارف بیں ۔ اور دومری روایت میں ایک ناگہائی صورت کا بیان ہے۔ اور دوم یہ کہا گرار روایت میں ایک ناگہائی صورت کا بیان ہے۔ اور دوم یہ کہا گرار ہون شی مربونہ پرخرج کرنے سے افکار کرد ہے، اور جانور کے ہلاک ہوئے کا اندیشہ ہو، اور مرتبن اس کا گھاس چارہ کرکے موت سے بچالے تو مرتبن اس سے اتنافائدہ اٹھا سکتا ہے جوبہ نظر انعماف درست ہو۔

فا کدہ: کہلی حدیث کا بیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعدا یک جا بلی رواج کی اصلاح کی گئی ہے۔ زمانہ جا ہلیت کا بیدستورتھا کہ اگر را ہمن مقررہ مدت میں رہن نہیں چیٹرا تا تھا تو مرتبن گروی کی چیز منبط کر لیتا تھا۔اسلام نے اس رواج کوئتم کر دیا۔

اور دومری حدیث کابی مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ چونکہ عام طور پر مواری کے جانور کے اور دودھ کے جانور کے منافع اور مصارف برابر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر را بن اور مرتبن دونوں رضا مند ہوں کہ مرتبن ہی گھاس چارہ بھی کرے اور وہی منافع سے استفادہ بھی کرے تو بیر بات درست ہے۔ اور بیر جواز باب مقاصة (بدلہ بیں روک لینے) سے ہوگا۔ پس رہن سے انتفاع کا جواز ٹابت نہیں ہوگا۔

[١٧] وقَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسْلِغون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيئ فَلْيُسْلِفْ في كيل معلوم ووَزْن معلوم إلى أجل معلوم" أقول: ذلك: لترتفع المناقشة بقدر الإمكان؛ وقاسوا عليها الأوصاف التي يُبَيَّنُ به الشيئ من غير تضييق.

[14] ومسنى القرض على التبرع من أول الأمر، وفيه معنى الإعارة، فلذلك جازت النسينة، وحرم الفضلُ.

[19] و مبنى الرهن على الاستيثاق، وهو بالقبض، فلذلك اشترط فيه.

[70] ولا اختلاف عندى بين حديث: "لا يَغْلُقُ الرهنُ الرهنَ من صاحبه الذى رهنه، له غُنمه، وعليه غُرمه" وحديث: "الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبنُ الدَّرُ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبنُ الدَّرُ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة "لأن الأول هو الوظيفة، لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه، وخيف الهلاك، وأحياه المرتهن، فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلاً.

- ﴿ لَوَ زَمَرَ بِيَالِيَدَ لِهِ ﴾

ترجمہ: (۱) وہ ترانطاس کے بین کرتی الامکان جھڑ ااٹھ جائے۔ اور فقہاء نے ان ترانط پران اوصاف کو قیاس کیا ہے۔ جن کے ذریعہ بغیر کی وقت کے چیز کی وضاحت کی جائتی ہے ۔ (۱۸) اور قرض کا مدارشر و ع بی ہے تبرع پر ہے۔ اور اس میں برتے کے لئے دینے کے معنی ہیں۔ پس ای وجہ ہے اوھار جائز ہے، اور ذیا دتی حرام ہے ۔ (۱۹) اور بہن کا مدار مضبوط کرنے پر ہے۔ اور وہ قبضہ ہے ہوتا ہے، پس ای وجہ ہے دہمی قبضہ شرط کیا گیا ہے ۔ (۱۷) اور پچھ مدار مضبوط کرنے پر ہے۔ اور وہ قبضہ ہے ہوتا ہے، پس ای وجہ ہے دہمیان سیس اس لئے کہ اول مقررہ تھم اختلاف نہیں میرے نزدیک اس صدیث کے ورمیان سیسان اور اس حدیث کے درمیان سیسان لئے کہ اول مقررہ تھم ہے۔ لیکن جب را بمن: مربون پرخرج کرنے ہے اٹکار کرے، اور مربون کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مرتبن اس کو مرنے ہے۔ بیا لئو اس وقت وہ اس ہے فائدہ اٹھائے جونالوگ انصاف تجھتے ہوں۔

☆ ☆ ☆

#### ٢١- و نذى مارنا كيون حرام ہے؟

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ منافق کی بیان اور تراز دوالوں سے فرمایا: ''تم الیک دو چیزوں کے ذمہ دار بنائے مسلے ہوہ جن میں تم سے پہلی امتیں ہلاک کی جا پھی ہیں!''(سٹکوۃ حدیث ۱۸۹۰)

تشریخ: ناپ تول میں کی کرنااس کے حرام ہے کہ وہ خیانت اور بدمعاملگی ہے۔ اور بندوں کے حقوق کی رعابت اور معاملگ ہے۔ اور بندوں کے حقوق کی رعابت اور معاملات کی دریتی اتنی اہم ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر حصرت شعیب علیه السلام کی قوم تباہ کی جا چک ہے۔ سور قالان الاعراف آیات کے ۱۹۱۰ میں ان کا قصد ذکر کیا گیا ہے۔ الاعراف آیات کے ۱۹۱۰ میں ان کا قصد ذکر کیا گیا ہے۔

#### ۲۲- د بوالید کے پاس جوائی چیز بحالہ پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے

حدیث ۔۔۔ رسول الله منالی آیا ہے فرمایا: ''جو محض و بوالیہ ہو کیا ، پس کسی نے اپنامال بحالہ پایا ، تو وہ اس کازیاوہ حقد ارہے'' (مفکلزة حدیث ۴۸۹۹)

تشری جبکی پر بہت قرضے ہوجاتے ہیں، اور وہ ان کی اوا کی ہے قاصر رہ جاتا ہے، اور قاضی اس کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کردیتا ہے، تو اس کے پاس جو کھے ہوتا ہے قاضی اس کوفر وخت کردیتا ہے۔ اور ماحصل قرض خواہوں میں حصد رستنتیم کردیتا ہے۔ ان لوگوں کو باقی قرضه اس وقت ملے گاجب دیوالیہ کے پاس مال آئے گا۔ نہ کورہ حدیث اس مسئلہ سے متعلق ہے۔ اور اس کے معداتی ہی تھوڑ ااختلاف ہے:

احناف كنزد يك: حديث من امانت ماعاريت كامال مرادب، كيونكه وبى اس كامال بيعن اكركس في ديواليه كي ياس كوئى چيز امانت ركمى بياعاريت دى ب،اوروه اس في خورد يُرونيس كردى تووه چيز فروخت نبيس كى جائے گى، بلكم لككوديدى جائي احناف كنزديك مالداورسلعته من اضافت جقيقى بـــ

اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک: امانت وعاریت کے علاوہ دیوالیہ کوفر دخت کیا ہوا مال بھی مراد ہے بینی کسی نے زید کو بکری فردخت کی ہوا مال بھی مراد ہے بینی کسی نے زید کو بکری فردخت کی۔ ابھی اس کی قیمت وصول نہیں ہوئی کہ زید دیوالیہ ہوگیا۔ پس اگر بکری بحالہ موجود ہے تو بائع اس کو لے ایگا۔
اس کوفر دخت نہیں کیا جائے گا۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فردخت کرنے کے بعد وہ بائع کا مال کہاں رہا؟ شاہ صاحب قدس سرؤاس کا جواب دیے ہیں:

فروخت کیا ہوا مال بائع کواس کے واپس طے گا کہ وہ دراصل ای کا مال تھا۔ پھراس نے اس کو بچے دیا۔ گروہ قیمت کی وصولی کے بغیرا پنی ملک سے نکلنے پر راضی نہیں ،اس کئے گویا تھے شمن کی وصولی کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ پس جب دیوالیہ نے تھے اوائیس کی توجب تک جیتے ہوالیا تھا تھ ہے بائع کو بچے تو ڈنے کا حق ہے ۔۔۔۔ البت اگر دیوالیہ نے تو فورو دیوالیہ نے تھے تارہ کو المائن میں کھڑا ہوگا۔ اور بروکر دیا ہوتو چونکہ اب صبح واپس کرنے کی صورت باتی نہیں رہی اس کئے وہ دیگر قرض خوا ہوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ اور اس کو بھی حصد رسد ملے گا۔

[11] وقبال صملى الله عمليه وسلم الأصحاب الكيل والميزان: "إنكم قد وُليتم أمرين، هلك فيهما الأممُ السالفة قبلكم"

أقول: يحرم التبطيف، لأنه خيانة وسوء معاملة، وقد سيق في قوم شعيب عليه السلام ما قص الله تعالى في كتابه.

[٧٧] وقال:" أيما رجل أَفْلَسَ، فأدركَ رجلٌ مالَه بعينه، فهو أحق به من غيره"

أقول: وذلك: لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة، ثم باعه، ولم يرضَ في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن، فكأن البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن، فلما لم يؤدكان له نقضُه، مادام المبيع قائما بعينه، فإذا فات المبيع لم يكن أن يَرُدُ المبيع، فيصير دينُه كسائر الديون.

مرجمہ:(۱۱) ناپ تول میں کی کرنا حرام ہے، اس لئے کہ وہ خیانت اور بدمعاملگی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم
کے بدرے میں بیان کی گئی ہیں وہ باتنی جواللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں — (۲۲) اور وہ بات لیمی ہی بائع کی
اس لئے ہے کہ وہ اصل میں اس کا مال تھا بغیر کسی مزاحمت کے پھراس نے اس کو نیج ویا۔ اور وہ دراضی نہیں اپنی تیج میں اس
چیز کے اپنے قبضے سے نگلنے پر گر قیمت کے ذریعہ پس کو یا نیج شن پورا وصول کرنے کی شرط کے ساتھ ہے۔ پس جب جب جب کہ جب کی جب کی جب بی جب بی جب کہ وہ اللہ نے قیمت اور نہیں کی تو اس کو نیج تو شرے ، جب تک جبیج بحالہ قائم ہے۔ پس جب بی فوت ، و جائے تو نہیں ممکن ہوگا کہ اس کو لوٹا نے ۔ پس اس کا قرضہ دیگر قرضوں کی طرح ہوگا۔



# تصحیح:وقد سیق تمام شخول میں وقد سبق ہے۔ گرپہلے اس کا تذکرہ بیل گذرا۔ اس کے سیق ہے۔

#### ٢٣- تنگدست سے معاملات میں نرمی برتنا حوصلہ مندی کی بات ہے

حدیث — رسول الله مَنْ اللهُ ا

#### ۲۴-حواله قبول کرنے کی حکمت

حدیث — رسول الله مین آنیکی نے فر مایا: 'مالدار کا قرض اداکر نے میں ٹائی مٹول کر ناظلم (زیادتی) ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص کسی مالدار کے پیچے لگایا جائے تو اس کولگ جانا چاہئے' (مشکوۃ حدیث ۱۹۹۷)

تشریخ: حدیث کے پہلے جزء کی وضاحت آئندہ حدیث میں آرہی ہے۔ اور دوسر ہے جزء میں حوالہ تجول کرنے کی ترغیب ہے۔ حوالہ کے معنی ہیں: ایک کے ذمہ سے دوسر سے کے ذمہ قرض اتار تا لیمنی مدیون نگ دست ہوا دروہ کے کہ:
آپ اپنا قرضہ فلال سے لے لیں۔ اور فلال مالدار ہاس سے قرضہ طفے کی آمید ہے۔ اور وہ حوالہ تبول بھی کرتا ہے، تو قرضہ خواہ کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ حوالہ تجول کرلے۔ اور اب بجائے مدیون کے اس دوسر شخص سے قرضہ وصول کر ہے۔ اور اب بجائے مدیون کے اس دوسر شخص سے قرضہ وصول کر سے۔ اس میں دوستیں ہیں: ایک: بیا بھی تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ صدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ صدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ صدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ صدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ ایک طرح کی رعایت ہے، جس کی گذشتہ صدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری: اس سے تنگدست کے ساتھ جھگڑا ختم ہوگا۔

#### ۲۵-مالدارثال مٹول کر ہے تو نرمی کامستحق نہیں

حدیث \_\_\_\_\_ رسول الله مِتَالِيَّمَ اِیَّا الله مِتَالِیَّمَ اِیْ الله الله الله الله الله الله الله می به عزتی اور سزاد ہی کوجائز کردیتا ہے' (مشکلوة حدیث ۲۹۱۹)

۔ تشریک: مالدارسا مان کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے تو چونکہ میاس کی زیادتی ہے اس لئے اس کے ساتھ درشتی ہے پیش آنا جائز ہے۔اوراس کوقرض خواہ کے مطالبہ پر قید کیا جاسکتا ہے۔اوراس کوجیج فروخت کرنے پر بھی مجبور

#### كياجاسكتاب،اگراس كے پاس قرضه چكانے كے لئے اس كےعلاده كوئى دومراسامان ندہو۔

#### ۲۷-مصالحت اوراس كى دفعات كابيان

حدیث — رسول الله مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ م مُن مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ ال

تشری ایک صلح خوب چیز ہے۔ اور مصالحت کی بہت می صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت سورۃ النساء آیت ۱۲۸ میں فرد ہے کہ اگر فرکور ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند کا دل اپنے ہے پھراد کھیے، اور اس کوخوش اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے مہریا نفقہ وغیرہ حقوق میں ہے بچھ چھوڑ و بے تو اس میں بچھ گناہ ہیں۔

مسلح کی دومری صورت بیہے کہ قرضہ کا کچھ حصد معاف کردے۔حضرت کعب بن ما لک اور حضرت عبد اللہ بن ابی عَدْ ردر صَنّی النّٰدعنہما کے درمیان رسول اللّٰہ مِناکِنَ مَنْکِیْمُ نے اسی طرح صلح کرائی تھی (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۰۸)

فا کدہ نیددیث مصالحت اوراس کی دفعات بلکہ جملہ معاملات کے سلسلہ میں ایک اہم حدیث ہے۔اس کی زوسے کسی بھی معاملہ میں آپسی رضامندی ہے ایسی شرائط طے کی جاسکتی ہیں جوشریعت کے خلاف نہ ہوں۔ مثلاً : کسی اوارہ کا دستور اساسی بنانا ہے، تو صرف ایک بنیادی بات بلحوظ رکھ کرجو چاہیں دستور بناسکتے ہیں۔اوروہ بات بیہ ہے کہ دستور کی کوئی دفعات ناجا کز دفعات کی تصریحات کے خلاف نہ ہو، جیسے کی کوتا ہی ہر مانہ کرنایا واجہات سوخت کردینا۔ ایسی ذفعات ناجا کز ہیں، باتی جو دفعات جا ہیں شامل کرسکتے ہیں۔ پھر جب وہ دستور نافذ ہوجائے تو ہر ملازم پر اس کی پابندی لازم ہے ( بیہ فائدہ کتاب میں ہے)

[77] وقبال صبلي الله عليه وسلم: " من سَرَّه أن يُنْجِيَه الله من كُرَبِ يوم القيامة، فَلْيُنَفِّسُ عن مُعسر، أو يَضَعُ عنه"

أقول: هذا نَذُبُ إلى السماحة التي هي من أصول ما يَنْفَعُ في المعاد والمعاش، وقد ذكرناه. [٢٤] وقال عليه السلام: " مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أَحدُكم على مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ" أقول: هذا أمرُ استحباب، لأن فيه قطعَ المناقشة.

[٢٥] قال صلى الله عليه وسلم: " لِيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه"

أقول: هو أن يُغَلِّظ له في القول، ويُحْبَسَ له، ويُجْبَرُ على البيع إن لم يكن له مال غيره.

[٢٦] وقال صلى الله عليه وسلم:" الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حَرُّم حلالًا، أو

احلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا، أو أحلَّ حراما" فمنه وضعُ جزءٍ من الدين، كقصة ابن أبي حَلْرَدٍ؛ وهذا الحديث أحدُ الأصول في باب المعاملات.

ترجمہ: (۲۳) یاس احت کی دعوت ہے جو کہ وہ ان اخلاق کی بنیا دول میں سے ہے جو آخرت اور دنیا میں نفع بخش ہیں۔ اور ہم ان صفات کا تذکرہ کر بیکے ہیں ۔ (۲۳) یا سخبا فی امر ہے۔ اس لئے کہ اس میں مناختم کرنا ہے۔ (۲۵) وہ ہے وزق یہ ہے کہ بات جیت میں اس سے تخق کی جائے ، اور قرض خواہ کے لئے اس کوقید کیا جائے۔ اور وہ مجبور کیا جائے ۔ میں اس کے سواکوئی دوسرا مال ندہو ۔ (۲۱) ہیں مصالحت میں ہے قرض کے کسی ہز ، کو معاف کرنا ہے۔ جیسے ابن الی عَدُ رد کا واقعہ ۔ (قائدہ) اور یہ حدیث باب معاملات کی بنیا دی احادیث میں سے ایک ہے۔ تصحیح : یُخبس کے بعد لہ مشکلو ہے بڑھایا ہے۔ یہ حضرت عبد اللہ بن المبارک کا قول ہے۔

باب\_\_\_\_

تبرعات ومعاونات

تبرعات كابيان

يبلا اوز دوسراتيرع: صدقه اور بديه

تنبرع: کسی کوذاتی منفعت کی امید کے بغیر کوئی چیز دینا میں عات چار ہیں: مدقد ، ہدید، ومیت اور وقف۔
پہلا تنبرع: صدقہ (زکوۃ خیرات) میدوہ تبرع ہے جس سے اللہ کی رضا جوئی مقصود ہوتی ہے۔ اس کے مصارف وہ
ہیں جوسورۃ النوبۃ بہت ۲۰ میں نہ کور ہیں۔ جن کی تفصیل کتاب الزکوۃ میں گذر چی ہے۔
دوسرات تبرع: ہدیہ سوغات: بیدوہ تبرع ہے جس سے اس مخص کا دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے جس کو ہدید دیا جاتا ہے ۔
فاکدہ: ہدیہ اگر چھوٹے کو دیا جائے تو اظہار شفقت مقصود ہوتا ہے۔ دوست کو دیا جائے تو از دیا دِمجت کا وسیلہ ہو ۔ اور برزگ کو دیا جائے تو اکرام مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ نذرانہ کہلاتا ہے۔

## مدبيكا بدله باتعريف كي حكمت

 نے (مُنعم کا)احسان چھپایااس نے یقنینا ناشکری کی۔اور جوالی چیز ہے آ راستہ ہوا جو وہ نہیں دیا گیا تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہنے والے کی طرح ہے' (مفکلو ۳۰۲۳) مدید کا بدلہ دینے میں دوسیس ہیں :

کہلی حکمت — ہدید کا مقصد لوگوں میں الفت وعجت پیدا کرنا اور تعلقات کوخوشگوار بنانا ہے۔ اور بیہ مقصداس وقت منجیل پذیر ہوتا ہے جب ہدید کا بدلد ویا جائے۔ کیونکہ ہدید دینے ہے: ہدید دینے والے کی محبت تو اس مخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس ہدید کا جائے۔ مگراس کا برنگس ہوتا۔ دونوں طرف ہے محبت ای وقت پیدا ہوتی ہے جب ہدید کا عوض بھی ویا جائے۔

د وسری تحکمت — خرج کرنے والا ہاتھ: لینے والے ہاتھ سے پہتر ہے۔اور دینے والے کا لینے والے پراحسان ہے۔ پس اگر ہدید کاعوض نہیں دیا جائے گاتو وہ خیرات ہو کر رہ جائے گا۔اور بدلہ دیا جائے گاتو دونوں ہاتھ برایر ہوجا کیں گے۔

شکرید کی حکمت — اگر بدلددینے کے لئے کوئی چیز میسرنہ ہوتو زبان ہے شکریدادا کرنا چاہئے۔ اور مناسب موقعہ
پر منعم کے احسان کا اظہار کرنا چاہئے کیونکہ تعریف کرنا نعمت کوقائل نجاظ سمجھنا ہے۔ اور اس سے ہدید دینے والے کی محبت
دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تعریف بھی وہی کام کرتی ہے جو ہدیہ کرتا ہے ۔ اورا گرشکریدادانہیں کیا جائے گا تو ہدید دینے
والے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ اس کا مقصد مُہدی لہ کی خوش ہے جس کا پیتے نیس چلا۔ اور معاشرہ پس اتحاد و رہا گئمت کا
مقصد بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اور ہدید دینے والے کاحق بھی یا مال ہوگا۔

اور بیا یک معنوی حالت ہے۔ حدیث بین اس کو پیکر محسول بنایا گیا ہے کہ میٹنٹس بہروپیا ہے۔ جھوٹ کالباس پہن کر نآیا ہے۔ اور بیر بات اس موقعہ کے ساتھ خاص نہیں۔ جو بھی شخص زبان سے یا طرز عمل سے بیر ظاہر کرتا ہے کہ اس کو افلال کمال ملاہے۔ حالا تکہ نہیں ملا ہتو وہ بناوٹ کرنے والا دھوکہ باز ہے۔

يتزفزينكيزك

## جزاك الله خيرا كهنا آخرى درجه كي تعريف ہے

صدیث ۔۔ رسول الله مطابق الله علی الله میل الله الله میل الله میل

تشری : سوغات کاشکر ساوا کرنے کے لئے نبی مِناللَّهُ الله نبی الله الله الله عین فرمایا ہے۔ کیونکہ ایسے موقعہ میں بعن احسان کے شکر سیمی لمباکلام بعن قصیدہ خوانی مکھن بازی اور لیٹ کر ما نگنا شار کیا جاتا ہے بعنی اس میں سیاستدعا ہوتی ہے کہ آئندہ بھی وہ ہدید دیا کر سے۔ اور اس سے کم الفاظ بولٹا یا مذہبی لیٹا احسان چھپانا اور نمک حرامی ہے۔ اور بہترین تحیہ (وعائے سلامتی) وہ ہے جو آخرت کی یا دولائے اور معاملہ اللہ کے حوالے کر سے۔ اس دعا کا بھی حاصل ہے کہ میں بدلہ دیے سے عاجز ہوں ، اللہ بی اس فیتی سوغات کی آخرت میں جزائے خردیں گے۔ غرض بیہ جملہ ان سب مقاصد کے لئے جامع ہے۔ اس لئے اس موقعہ پراس کو تجویز کیا گیا ہے۔

#### ﴿ التبرع والتعاون﴾

التبرع أقسام:

[1] صدقة: إن أريد به وجه الله؛ ويجبُ أن يكون مصرفه ماذكر الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقرَاءِ ﴾ الآية.

[٢] وهديَّة: إن قُصد به وجهُ المُهْدئ له.

قال صلى الله عليه وسلم: " من أُعْطِيَ عطاءً، فوجد فلْيَجْزِ به، ومن لم يجد فَلْيُثْنِ، فإن من أُثنيٰ فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تَحَلّى بما لم يُعْطَ كان كلابسِ تَوْبَيْ زُورِ"

اعلم: أن الهدية إنما يُبتغى بها إقامةُ الْأَلْفة فيما بين الناس، ولايتم هذا المقصودُ إلا بأن يَرُدُّ إليه مثله، فإن الهدية تُحَبِّبُ المُهْدِي إلى المُهْدئ له، من غير عكس.

وأيضا: فإن اليد العليا خير من اليد السقلي، ولِمَنْ أَعْطَىٰ الطُّولُ على من أخذ.

فإن عجز فليشكره، وليُظهر نعمتَه، فإن الثناء أولُ اعتدادٍ بنعمته، وإضمارٌ لمحبته، وإنه يضعلُ في إيراث الحب ما تفعل الهدية؛ ومن كتم فقد خالف عليه ما أراده، ونَاقَضَ مصلحة الائتلاف، وغَمَطَ حَقَّه؛ ومن أظهر ماليس في الحقيقة فذلك كِذْبٌ.

وقوله عليه السلام: "كلابس ثوبَى زور" معناه: كمن ترذّى واتَّزَرَ بالزور، وشمل الزورُ



جميع بدنه

قال صلى الله عليه وسلم: " من صُنع إليه معروف، فقال لفاعله: " جزاك الله خيراً" فقد أبلغ في الثناء"

أقول: إنما عَيّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة: لأن الكلام الزائد في مثل هذا المقام إطراءٌ وإلحاحٌ؛ والناقص كتمانُ وغَمْطُ؛ وأحسنُ ما يُحَيِّى به بعضُ المسلمين بعضاً: ما يذكّرُ المعادَ، ويُحيل الأمرَ على الله؛ وهذه اللفظة نصابٌ صالح لجميع ما ذكرنا.

تر جمہ: تبرع اور تعاون کا بیان: تبرع کی چندا قسام ہیں: (۱) صدقہ: اگر تبرع سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ اور ضروری ہے کہ اس تبرع کا مصرف: وہ جگہیں ہوں جن کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے اپنے ارشاد میں : . . . . (۲) اور ہدید: اگر تبرع سے اس فحض کی خوشنودی مقصود ہوجس کو ہدید یا گیا ہے ۔ جان لیں کہ ہدید سے لوگوں کے درمیان الفت قائم کرنا ہی چاہا ج تا ہے۔ اور یہ مقصد تحییل پذیر نہیں ہوتا گر اس طرح کہ لوٹائے وہ ہدید دینے والے کواس کا مانند۔ پس بیشک ہدید جوب بنا تا ہے ہدید دینے والے کواس فحض کی طرف جس کو ہدید دیا گیا ہے ، بغیر عکس کے ۔۔۔ اور یہ بیش دیس سے بال بہتر ہے وست ذیریں سے داور اس فحض کی طرف جس نے دیا: احسان ہے اس پر جس نے لیا (المن فیصر نے میں دست بالا بہتر ہے وست ذیریں سے ۔ اور الطول کم عنی احسان ہے اس پر جس نے لیا (المن فیصر نے میں دیست بالا بہتر ہے وست ذیریں سے ۔ اور الطول کم عنی احسان ہے )

پس اگروہ در ماندہ ہوتو چاہئے کہوہ ہدید ہے والے کاشکر بیادا کرے۔اور چاہئے کہاس کی نعت کا اظہار کرے۔
پس بیٹک تعریف کرنا اس کی نعمت کا اولین شار پس لا ناہے،اوراس کی محبت کودل بیس چھپاٹا ہے۔اور بیشک تعریف کرنا
محبت پیدا کرنے میں وہ کام کرتا ہے جو ہدید کرتا ہے۔اور جس نے نعمت چھپائی بعنی تعریف ندکی تو یقینا اس نے اس مقصد کی خلاف ورزی کی جو ہدید وینے والے نے چاہا ہے۔اور اس نے مصلحت انتحاد کوتوڑ دیا۔اور ہدید دینے والے کے حتی کی ناشکری کی جو ہدید وینے فاہر کی وہ چیز جو حقیقت میں نہیں ہے تو وہ چھوٹ ہے۔اور آپ کا ارشاد: '' محبوت کے دو کیڑے والے کی طرح'' اس کے معنی ہیں: چیسے وہ محض جس نے جھوٹ کی چا دراوڑھی ( پہلے کرتے کہ جھوٹ کے دو اور تھی اور تھی اور تھی کی جس کے حوث کی جا دراوڑھی ( پہلے کرتے کی کہ جا دراوڑھی جاتی تھی ) اور لگی با ندھی بینی سوٹ پہنا۔اور چھوٹ اس کے سارے بدن کوشائل ہوگیا۔

کی جگہ جا دراوڑھی جاتی تھی ) اور لگی با ندھی بینی سوٹ پہنا۔اور چھوٹ اس کے سارے بدن کوشائل ہوگیا۔

نبی میلن میلن میلی اس جملہ کو متعین فر مایا: اس کئے کہ اس جیسے مقام میں زیاوہ الفاظ تعریف کائیل باندھنا اور سر ہوجاتا ہے۔ اور کم الفاظ نعمت چھپاتا اور ناشکری ہے۔ اور بہترین وہ بات جس کے ذریعیہ بعض مسلمان بعض کو زندہ رہنے کی دعا دیں: وہ کلام ہے جو آخرت کو میاد دلائے ، اور معاملہ کو اللہ کے حوالے کردے۔ اور یہ جملہ کافی مقدار ہے اُن تمام باتوں کے لئے جو ہم نے ذکر کیس۔

众

☆

公

#### مدمیہ: کینہ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے

حدیث (۱) ---- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مطالبۃ اللہ عنہا : ' باہم دیگر ہدایا دو۔ بیشک ہدیہ شدید بغض وعداوت کوشم کردیتا ہے ' (مفکلو قاحدیث ۲۵ سا پیصدیث بے مدضعیف ہے )

صدیث (۲) -- حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ مِنْ مایا: '' آپس میں ہدایا دو، پس بینک ہدیہ سینہ کے غیظ وغضب کوختم کرتا ہے۔ اور کوئی عورت ہر گز حقیر نہ سمجھا پٹی پڑوین کے لئے ، اگر چہ بمری کا آدھا کھر ہو' (مفکلوۃ حدیث ۴۸-۳ بیحدیث بھی ضعیف ہے)

تشری نید یہ نیخہ دلوں کی رجش اور کدور تیں دور کرتا ہے۔ اور آپس میں جوڑ اور تعلقات میں خوشکواری ہیدا کرتا ہے۔
کیونکہ ہدیدا کر چہتھوڑ اہوں اس پر ولالت کرتا ہے کہ ہدید دینے دالے کنز دیک دہ خض قابل احترام ہے جس کووہ ہدید
دے دہا ہے۔ اور اس محض کی اس کے نز دیک اجمیت ہے۔ اور اس کو اس سے محبت اور دلچیس ہوئی جا ہے۔ اور جو پچھ میسر ہوں خواہ
پڑوین کا خیال رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اس کی بہی بنیاد ہے کہ پڑوین سے محبت اور دلچیس ہوئی جا ہے۔ اور جو پچھ میسر ہوں خواہ
بروین کا خیال رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اس کی بہی بنیاد ہے کہ پڑوین سے محبت اور دلچیس ہوئی جا ہے۔ اور جو پچھ میسر ہوں خواہ
بری کا آ دھا کھر ہی ہوں بدید منر رجھ جنا جا ہے۔ کیونکہ ہدید ل کے کیند کودور کرنے کا جہترین ذریعہ ہے۔ اور جب دلوں کا میل دور ہوتا ہے جسی اہل شہراور اہل محلہ میں الفت قائم ہوتی ہے۔

#### خوشبو کا ہدیمیستر دنہ کرنے کی وجہ

حدیث — رسول الله مُلِلْ اَلْهِ مِلْلَا اللهِ مِلْلَا اللهِ مِلْلَا اللهِ مِلْلَا اللهِ اللهِ مِلْلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقال صلى الله عليه وسلم: " تَهَادَوْا، فإن الهديَّة تُلْهِبُ الضَّغائنَ" وفي رواية: " تُلْهِبُ وَحْرَ الصدر" أقول: الهدية وإن قلَّت تدل على تعظيم المهدى له، وكونه منه على بال، وأنه يحبه، ويَرْغَبُ فيه، وإليه الإشارة في حديث: " لاتَحْقِرَن " جارة لجارتها ولو شق فِرْسَنِ شاةٍ" فلذلك كان طريقًا صالحاً لدفع الضغينة، وبدفعها تمامُ الألفة في المدينة والحيّ.

قال صلى الله عليه وسلم:" من عُرض عليه ريحانٌ قلايَرُدُه، فإنه خفيفٌ المِحْمل، طَيُّبُ الريح" أقول: إنسما كبره ردَّ الريحان وما يشبهه لخفةٍ مُوَّنَتِه، وتعاملِ الناس بإهدائه، فلا يلحق هذا كثيرُ عارٍ في قبوله، ولاذلك كثيرُ حرج في إهدائه، وفي التعامل بذلك ائتلاف، وفي ردُّه فساد ذات البين، وإضمار على وَحُو.

ترجمه:بديداكرية تعور ابوولالت كرتاب مهدى لدى تعظيم بر،اورمُهدى كنزو يكساس كى ابميت بر،اوراس بركهُمدى اس سے محبت کرتا ہے، اور اس میں رغبت رکھتا ہے۔ اور اس کی طرف اشار و ہاس حدیث میں: ..... پس ای وجہ سے بدیہ وینا بہترین راہ ہے کینوں کے دفع کرنے کی۔اور کینوں کے دفعیہ ہی ہے شہراورمحلّہ میں الفت تام ہوتی ہے۔ نی ملائنہ کیا ہے ناز بوکو، اور ان چیز وں کو جو اس کے مشابہ ہیں مستر دکرنا اس کے کم قیمت اور لوگوں میں اس کے

ہر رہ پیش کرنے کا تعامل ہونے کی وجہ ہی ہے تا پسند کیا ہے۔ پس نہیں لاحق ہوگا اِس شخص کوزیادہ عاراً س کے قبول کرنے میں۔اورنبیں لاحق ہوگا اُس مخص کوزیادہ حرج اس کے ہرید دینے میں۔اوراس کا تعامل منانے میں میل ملاپ ہے۔اور

اس كے مستر دكرنے ميں باجى تعلقات كو بكا رُنا ہے۔ اورول ميں كين چھيانا ہے۔

# مدیدوایس لیناکیوں مروہ ہے؟

صديث --- رسول الله مظالمة مُلْفِيم في مايا: "م بدر يكروا يس لينه والاأس كنة جبيها بجوا بي قينه حاك ليتا ب (كتے كى عادت ہے: جب بہت كھاليتا ہے تو تئے كرديتا ہے۔ پھر جب دوسرے وقت بھوكا ہوتا ہے تواپی تئے كھا كر بھوك مناتا ہے)اور ہمارے لئے بری مثال نہیں!" یعنی مؤمن کو کتے کی مثال نہیں بنا جا ہے (مفکوۃ صدیث ۲۰۱۸) حديث - رسول الله مَلْ مُنْفَقِينِهُمْ نَهُ قُر ما يان و كوئى التي يخشى بهوئى چيز واپس ند له البعثة باب اين اولا و يه واپس لے سکتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۰)

تشريح بخشى موئى چيزدووجه عدالي لينا مروه ب:

مریکی وجہ -- جس مال کوآ دی نے اپنے مال سے جدا کردیا ،اوراس کی جاہ ختم کردی ،اس کوواپس لینا: یا تو دی ہوئی چیز کی انتہائی لا مجے بیدا ہونے کی وجہ ہے ہوتا ہے یا جس کو دیا ہے اس سے دل تنگ ہونے کی وجہ ہے ہوتا ہے یا اس سے ومنى بوكى باس كئے اس كوضرر يہنجانا جا ہتا ہے۔ اور بيسب بائنس اخلاق ندمومد بيں ، جن سے احتر از ضرورى ہے۔ د وسری وجہ --- ہبدکی جنمیل وعفیذ کے بعداس کوتوڑ و بیٹا کینداور بغض کا باعث ہے۔اگر شروع ہی سے ندریتا تو

کوئی بات نہیں تھی۔اس کئے صدیث میں ہدیدوالیس لینے کواس کئے سے تشبید دی ہے جوابی قئے جاٹ لیتا ہے۔اس مثال کے ذریعہ آپ نے لوگوں کے لئے ایک معنوی چیز کونظر آنے والا پیکر بنایا ہے۔اورلوگوں کواس حالت کی قباحت نہایت مؤثر طریقہ پر سمجھائی ہے۔

اور دوسری صدیث میں جوفر مایا ہے کہ باپ اپنی اولا دکودی ہوئی چیز واپس لےسکتا ہے: اس کی وجہ آپسی بے تکلفی ہے،جس کی وجہ ہے جھکڑے کا اندیشنہیں۔ کیونکہ ضرورت کے دفت باپ اولا دکواور لا دیےگا۔

## اولا دکوعطیہ دینے میں ترجیح مکروہ ہونے کی وجہ

حدیث - حفرت تعمان کوان کے والدیشیر نے ایک غلام بخشا۔ اور گواہ بنانے کے لئے نبی مظافیۃ کے الئے نبی مظافیۃ کے الئی فحرمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بوچھا: ''کیاتم نے اپنی ساری اولا دکوالیا عطید دیا ہے؟''انھوں نے کہا: 'بیں! آپ نے فرمایا: ''کیاتمہیں یہ بات پند ہے کہ تبہاری ساری اولا در تبہارے ساتھ بکساں نیک سلوک کرے؟''انھوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: ''تواب نہیں!''اورا یک روایت میں ہے: ''لہا اے والہل لے لو''(مفلاق حدیث ۱۹۰۹)

تشریح: عطید دیے میں بعض اولا دکو بعض پرترجے دینا کمروہ ہے۔ کیونکہ اس سے ایک طرف اولا دیکے درمیان کین بیدا ہوگا، دوسری طرف باب ہے بغض وفرت پیدا ہوگا۔ اور جس نے کاحن گھٹایا ہے وہ دل میں غصہ ہوگا۔ اس کے دل میں میں آپ کے کاری گھٹایا ہے وہ دل میں غصہ ہوگا۔ اس کے دل میں میں آپ کے کاری گھٹایا ہے وہ دل میں غصہ ہوگا۔ اس کے دل میں میں آپ کے کاری گھڑایا ہے وہ دل میں غصہ ہوگا۔ اس کے دل میں میں آپ کے کاری گھڑایا ہے وہ دل میں غصہ ہوگا۔ اس کے دل میں میں آپ کے کاری گھڑایا ہے وہ دل میں عصہ ہوگا۔ اس کے دل میں میں آپ کے کاری گھڑایا ہے وہ دل میں عصہ ہوگا۔ اس کے دل میں میں آپ کے کاری گھڑایا ہے وہ دل میں عصہ ہوگا۔ اس کے در میاں آپ کے کاری گھڑایا ہوگا۔ اور وہ باب کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ اس طرح گھر پر باد ہوگا۔

وقال صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قينه، ليس لنا مَثَلُ السَّوْءِ" أقول: إنسا كره الرجوع في الهبة: لأن منشأ العود فيما أَفْرَزَهُ من ماله، وقَطَع الطمع فيه: إما شُحِّ بما أعطى، أو تَضَجَّرٌ منه، أو إضرار له؛ وكلُّ ذلك من الأخلاق المذمومة.

وأيضًا: ففي نقض الهبة بعد ما أحكم وامضى وحَرَّ وضغينة، بخلاف مالم يُغطِ من اول الأمر، فشبّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم العود فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قبنه، يُمَثَّلُ لهم المعنى بادى الرأى، وبين لهم قبحَ تلك الحالة بأبلغ وجه، اللهم! إلا إذا كان بينهما مباسَطَةٌ ترفع المناقشة، كالولد والوالد، وهو قوله عليه السلام: "إلا الوالد من ولده"

وقال صلى الله عليه وسلم فيمن يَتْحَلُ بعضَ أولاده مالم يَنْحَلِ الآخر:" أَيَسُرُكَ أَنْ يكونوا إليك في البر سواءٌ؟" قال: بلي، قال: "فلا إذًا"

أقول: إنها كره تفضيلَ بعضِ الأولاد على بعض في العطية: لأنه يورث الحِقدَ فيما بينهم، والنصغينة بالنسبة إلى الوالد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تفضيلَ بعضِهم على

بعض سببُ أن يُضمِر المنقوصُ له على ضغينةٍ، ويَطُوى على غِلَّ، فيقصَّر في البر، وفي ذلك فساد المنزل.

### تيسراتيرع: وصيت

مانی معاملات میں سے ایک وصیت ہے۔ اور بیٹیسراتی عہدے اگر کوئی شخص کے کہ میر نے انقال کے بعد میری فلاں جا کداد یا میرا اثنا سر ماری فلاں معرف خیر میں خرج کیا جائے یا فلاں شخص کو دیا جائے تو یہ وصیت ہے۔
وصیت کی حکمت ۔ وصیت کا طریقہ اس طرح چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت ایک عارضی چیز ہے۔ حقیقت میں ہر چیز کے مالک اللہ تعالٰی ہیں۔ اور بیعارضی ملکیت اس وجہ سے ہے کہ انسانوں میں اختلاف اور جھڑے کی فوجت آئی ہے۔ دیگر حوانات: چرندو پرند میں ملکیت نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے۔ جلوقات اس سے فائدہ اٹھ بی ہے۔ اور ان میں کوئی بڑا جھڑا کھڑ انسانوں کی ملکیت تسلیم کی گئی ہے۔ ہیں جھڑا کھڑ انہیں ہوتا۔ گر انسانوں کی صورت حال دوسری ہے ماس لئے عارضی طور پر انسانوں کی ملکیت تسلیم کی گئی ہے۔ ہیں جب انسان موت کے قریب چینی جائے ، اور مال سے بے نیازی کا وقت آجائے تو مستحب ہیے کہ جن لوگوں کے جن میں کوتا ہی کے ۔ اس کی تلائی کرے۔ اور اس نازک گھڑی میں ان لوگوں کی خواری کرے جن کا حق اس پر واجب ہے۔ فائدہ جت واجب کی دوسیت واجب ہے ، اور جن مستحب ہی مستحب ہی شرائی کی کے باس کی کوئی چیز امانت ہے یا فائدہ جن واجب کی دوسیت واجب ہے ، اور جن مستحب ہی مستحب ہے۔ مشلاء کی کے باس کی کوئی چیز امانت ہے یا فائدہ جن واجب کی دوسیت واجب ہے ، اور جن مستحب ہے مشلاء کسی کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ می کوئی چیز امانت ہے یا انہ کی کے باس کی کوئی چیز امانت ہے یا انہ کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ می کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کی کوئی چیز امانت ہے اور خور کی کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کوئی چیز امانت ہے یا کہ کوئی چیز امانت ہے اور خور کوئی چیز امانت ہے یا کہ کوئی چیز امانت ہے یا کہ کوئی چیز امانت ہے اور خور کوئی کی کوئی چیز امانت ہے یا کہ کوئی چیز امانت ہے اور خور کی کوئی چیز امانت کے اس کی کوئی چیز امانت کی کوئی چیز امانت کوئی خور کوئی چیز امانت کی کوئی چیز امانت کی کوئی چیز امانت کی کوئی چیز امانت کی کوئی چیز امانت کوئی چیز امانت کی کوئی چیز امانت کوئی چیز امانت کی کوئی چیز امانت کی کوئی چیز امانت کی کوئی چیز ام

اس پرکسی کا قرض ہے یا کسی طرح کا کوئی حق ہے تو اس کی واپسی اور ادائیگی کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اور اگر مصارف خیر میں یا کسی غریب یا دوست عزیز پرخرج کرنا جا ہتا ہے تو اس کی وصیت مستحب ہے۔ اور جو بھی وصیت کرے اس کولکھ کر محفوظ کر دینا جائے۔

## صرف تہائی کی وصیت جائز ہونے کی وجہ

حدیث - حفرت سعد بن انی وقاص رضی الله عنه بخت بیار پڑے۔ نبی مینالی آئیا ان کی عیادت کے لئے تشریف لے سے ۔ آپ نے دریافت کیا: '' کتنے کی؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے دریافت کیا: '' کتنے کی؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے دریافت کیا: '' کتنے کی؟' انھوں نے کہا: میں نے اپنے سارے مال کی جہاد کے لئے وصیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: '' پھرتم نے اپنی اولاد کے لئے کیا چھوڑا؟'' انھوں نے کہا: وہ اللہ کے فتل سے مالدار ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' دسویں حصہ کی وصیت کر و' حضرت لئے کیا چھوڑا؟'' انھوں نے کہا: وہ اللہ کے فتل سے مالدار ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' دسویں حصہ کی وصیت کر و، اور سعدرضی الله عند فرمایا: '' تہائی کی وصیت کر و، اور تہائی بہت ہے!'' (مفکوٰ ق حدیث ۲۵)

تشريخ : دووجه ب وصيت جائز نبيس مونى جائے:

ایک - عرب وجم کی قوموں میں میت کا مال اس کے در ٹاء کی طرف نتقل ہوتا ہے۔ اور بیان کے نزدیک فطری
بات اور لازمی امر جیب ہے۔ اور اس میں بے شار گئی ہیں۔ پس جب کوئی شخص بیار پڑتا ہے، اور موت اس کونظر آنے
گئی ہے تو ور ٹاء کی ملکیت کی راہ کھل جاتی ہے بیٹنی مرض الموت میں میت کے مال کے ساتھ ور ٹاء کا حق متعلق ہوجا تا
ہے۔ پس غیروں کے لئے وصیت کر کے در ٹاء کواس چیز سے مایوس کرنا جس کی وہ امید با تدھے بیٹے ہیں: ان کے حق کا انکار اور ان کے حق میں کوتا ہی ہے۔

دوسری سے تعکمت کا تقاضایہ ہے کہ میت کا مال اس کے بعداس کے اُن قریب ترین لوگوں کو ملے جواس کے سب

عادہ کوئی نہیں۔ اس جہدے دوراول کے ہنگا می حالات میں جوموالات (آپس کی دوتی) اور مواخات (بھائی چارگ)

علادہ کوئی نہیں۔ اس جہدے دوراول کے ہنگا می حالات میں جوموالات (آپس کی دوتی) اور مواخات (بھائی چارگ)

کی جہدے میراث ملتی تھی ، اس تھم کوئم کر دیا گیا۔ اور رشتہ داری کی بنیاد پر توریث کا تھم نازل ہوا۔ سورة الانفال آیت

کے میں ارشاد پاک ہے: ''اور جولوگ رشتہ دار ہیں: کتاب اللہ میں ایک دوسرے ( کی میراث) کے ذیادہ حقدار ہیں'

مگر بایں ہمہ: بار ہاائی با تھی پیش آتی ہیں کہ رشتہ داروں کے علاوہ لوگوں کی خواری ضروری ہوجاتی ہے۔ اور

بہت می مرتبہ خصوص حالات تقتینی ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ کو ترجیح دی جائے۔ اس لئے وصیت کی اجازت دی گئی۔

مگر دوسروں کے لئے وصیت کی کوئی حدمقرر کرئی ضروری ہے تا کہ لوگ اس سے تجاوز نہ کریں۔ شریعت نے وہ حدا یک

تہائی مقرر کی ہے۔ کیونکہ در ٹاءکوتر جیج دینا ضروری ہے۔اوراس کی میں صورت ہے کہان کوآ دھے سے زیادہ دیا جائے۔ اس لئے ورثاء کے لئے دو تہائی اوران کےعلاوہ کے لئے ایک تہائی مقرر کیا گیا۔

## وارث کے لئے وصیت جائز ندہونے کی وجہ

صدیث ۔ نی مَنالِنَهَا اَیْجَدَ الوداع کے خطبہ میں ارشاد قرمایا: "اللہ تعالیٰ نے (احکام براث نازل کر کے) ہر حقد ارکواس کاحق دیدیا ہے۔ پس وارث کے لئے وصیت جائز نہیں "(مکٹلوة حدیث ۳۰۷۳)

تشری زبانہ جاہیت ہیں میراث کا کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ میت کی دھیت کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ اور لوگ دھیت میں ایک دوسرے کو ضرر پہنچاتے تھے۔ وہ اس جس سحست کے تقاضوں کا پورا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ بھی زیادہ حقدار کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس دوسے نے سے سال کی ہمدروی زیادہ ضروری تھی ۔ اورا ٹی بج نبی ہے دور کے دشتہ داروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کئے ضروری ہوا کہ میراث کی ہمدروی زیادہ ضروری تھی ۔ اورا ٹی بج نبی سے دور کے دشتہ داروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کئی احتا کی جگہوں کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اور تو رہے کے سلسلہ میں دشتہ داری کو کلی احتا کی جگہوں کا اعتبار کیا جائے۔ اعتفاص کے لیاظ سے عارضی خصوصیات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ بعنی صرف دشتہ داری کو میراث کی جہائے۔ کیونکہ انسان پورے طور پڑھیں میراث کی جہائے ۔ کیونکہ انسان پورے طور پڑھیں جائے ۔ اس بنیاد پر میراث کا جائے کہ اس بنیاد پر میراث کا معاملہ کے اور کو اس کے باتمی کیوں کا سلسلہ دک جائے ، تو اس کا تقاضا ہے ہوا کہ معاملہ کے لئے دوسیت جائز نہ ہو، ورنہ تو ریث کا سارانظام درہم پرتم ہوجائے گا۔

[٣] ووصية: إن كان موقّتا بالموت. وإنما جوت به السنة، لأن المِلك في بني آدم عارض لمعنى المشاحّة، فإذا قارب أن يستغنى عنه بالموت استحب أن يتدارك ما قصّر فيه، ويُواسِي من وجب حقّه عليه في مثل هذه الساعة.

قال صلى الله عليه وسلم:" أوص بالثلث، والثلث كثير"

اعلم: أن مال الميت ينتقل إلى ورثته عند طوائف العرب والعجم، وهو كالجبلة عندهم، والأمرِ اللازمِ فيما بينهم، لمصالح لاتُحصى، فلما مرض وأشرف على الموت: توجّه طريق لحصول مِلكهم، فيكون تاييسُهم عما يتوقعون غمطا لحقهم، وتفريطًا في جنبهم.

وأيضا: فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقربُ الناس منه، وأولاهم به، وانصرُهم له، وأكثرهم مه، وأيضا ، فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقربُ الناس منه، وأولاهم به وأكثرهم أولك بمنزلة الوالد والولد وغيرهما من الأرجام، وهو قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْجَام بَعْضُهُمْ أُولُى بِيعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

اوسور میداندین

ومع ذلك: فكثيرًا ما تقع أمور توجب مواساةً غيرهم، وكثيرًا ما يوجب خصوصُ الحال أن يختار غيرَهم، فلابد من ضرب حدّ لايتجاوزه الناس، وهو الثلث، لأنه لابد من ترجيح الورثة، وذلك بأن يكون لهم أكثرُ من النصف، فضرب لهم الثلثين، ولغيرهم الثلث.

وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أعطى كلُّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث"

أقول: لما كان الناس في الجاهلية يضارُون في الوصية، ولا يَتَبعون في ذلك الحكمة الواجبة، فمن ترك الأحق والأوجبُ مواساته واختار الأبعد برأيه الأبتر، وجب ان يُسَدّ هذا الباب، ووجب عند ذلك أن يُعتبر المظان الكلية بحسب القرابات، دون الخصوصيات الطارئة بحسب الأشخاص؛ فلما تقرر أمرُ المواريث قطعًا لمنازعتهم، وسدًّا لضغائنهم، كان من حكمه أن لايُسَوَّعُ الوصية لوارث، إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب.

ترجمہ: (۳) اور وصیت: اگر تیم عوقت ہوموت کے ساتھ۔ اور وصیت کرنے کا طریق ای لئے چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت عارضی چیز ہے جھڑ اوشنی کرنے کی وجہ ہے۔ اس جب آ دی نزد یک ہوجا ہے اس بات ہے کہ مال سے بیاز ہوجا ہے اس بات ہے کہ اس بات کی تلافی کرے جس میں اس نے کوتا ہی کی ہے۔ اور اس مختص کی خواری کرے جس میں اس نے کوتا ہی کی ہے۔ اور اس مختص کی خواری کرے جس کا اس برحق واجب ہے، اس جب کی (نازک) گھڑی ہیں۔

جان لیس کرمیت کا مال اس کے ورثاء کی طرف بختل ہوتا ہے عرب ویجم کی قو مول کے زویک۔ اور وہ ان کے خزد یک فری ہات اور لازی امر جیسا ہے، این مصلحتوں کی وجہ ہے جو شارٹیس کی جا سکتیں۔ پس جب وہ بہار پڑا، اور موت ہے قریب ہوگیا، تو متوجہ ہوئی ورثاء کی ملیت کے پیدا ہونے کی ایک راہ پس ان کواس چیز ہے مایوں کرتا جس کی وہ تو تع بیں: ان کے تن کا انکار اور ان کے تن شل کوتا تی ہے ۔ اور خیز: پس محمت (کا تقاضا) ہے کہ اس کے بعداس کا مال لے وہ جو لوگوں میں اس سے قریب ترہے۔ اور جو ان میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ان کے بعداس کا مال لے وہ جو لوگوں میں اس سے قریب ترہے۔ اور جو ان میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ان میں ہوزیادہ فراری کرنے والا ہے۔ اور ان میں جوزیادہ فرخواری کرنے والا ہے۔ اور ان باتوں میں باپ باتوں میں باپ باتوں میں باپ باتوں میں باپ، اولا داور ان کے علاوہ رشتہ داروں کی بحز لیکوئی ٹیس ہاور وہ اللہ تھی پیش آتی جیں جو ان کے علاوہ کی فراری کو داجب کرتی جیں، اور بار بامخصوص حالات ان کے علاوہ کی تربی کو واجب کرتے جیں۔ پس ضروری جو ان کے کو واجب کرتے جیں۔ پس ضروری جو ان کے کو واجب کرتے جیں۔ پس ضروری جو ان کے کوئی الی حد مقرر کی جائے جس سے لوگ تجاوز نہ کریں۔ اور وہ حد ' جائی'' ہے۔ اس لئے کہ شان میہ کے کورٹا ہوگور جی دیا ضروری ہے۔ اور وہ ترجی کی بیس طور پر ہوکہ ورثاء کے لئے آ د سے سے زیادہ ہو۔ پس ورثاء کے لئے آ د سے سے زیادہ ہو۔ پس ورثاء کے لئے آ د سے سے زیادہ ہو۔ پس ورثاء کے لئے آ د سے سے زیادہ ہو۔ پس ورثاء کے لئے آ د سے سے زیادہ ہو۔ پس ورثاء کے لئے آور ان کے علاوہ کے لئے آئید مگھ میں کیا۔

جب لوگ زمانة جا بليت من وصيت من ايك دوسرے كوضرر پنجاتے تنے ،اوراس سلسله ميں حكمت ولازمه كى بيروى



نہیں کرتے تھے۔ پس ان میں سے بعض وہ تھے جوزیا دہ حقد ارکوچھوڑ دیتے تھے ۔ حالانکہ اس کی خم خواری زیادہ ضروری تخص تخص ۔ اوراپنی ناقص رائے سے دوروالے کوتر جے وسیتے تھے تو ضروری ہوا کہ بیددردازہ بند کر دیا جائے۔ پس جب میراث کامعامہ طے ہوگیا، ان کے آپسی نزاعات کوختم کرنے کے لئے اوران کے دلوں کے غیظ کو بند کرنے کے لئے تو اس کے ظمر تقصے) میں سے تھا کہ کی بھی وارث کے لئے وصیت جائز ند کھی جائے۔ کیونکہ اس میں مقررہ صد (نظام توریث) کوتو ژنا ہے۔

## وصيت تيارر كھنے كى وجه

حدیث --- رسول الله مین الله مین این مین این مسلمان بندے کے لئے سزاوار نہیں جس کے پاس کوئی ایس مسلمان بندے کے لئے سزاوار نہیں جس کے پاس کوئی ایس چیز (جا کدارہ سرماییہ امانت یا قرض وغیرہ) ہوجس کے بارے میں وصیت کرنی ضروری ہو: کہوہ ووراتیں گذار دے بھراس حال میں کہاس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہو' (مفکلوۃ حدیث اللہ کے اس کے پاس کھی ہوئی ہو' (مفکلوۃ حدیث اللہ کے اس کے پاس کھی ہوئی ہو' (مفکلوۃ حدیث اللہ کے اس کے پاس کھی ہوئی ہو' (مفکلوۃ حدیث اللہ کے اس کے پاس کھی ہوئی ہو' (مفکلوۃ حدیث اللہ کے اس کے پاس کے پاس کھی ہوئی ہو' (مفکلوۃ حدیث اللہ کے باس کے پاس کے پاس کھی ہوئی ہو' (مفکلوۃ حدیث اللہ کے باس کے پاس کے پا

تشری : وصیت کرنے میں اس کا انظار نہیں کرنا چاہئے کہ جب بوڑھے ہوجا کیں گے اور موت کا وقت قریب آئے گا اس دفت وصیت کردیں گے۔ کیونکہ موت کا کوئی دفت مقرر نہیں ۔ معلوم نہیں وہ کس دفت آگیرے۔ یا کوئی ناگہائی حادثہ پیش آ جائے اور وصیت نہ کرسکے اور صلحت نوت ہوجائے۔ اور کف افسوں ملنے کے سواجارہ نہ رہے۔ پس ہرمؤمن کوچاہئے کہ وہ وصیت نامہ تیارر کھے۔ دوون بھی ایسے نہیں گذرنے چاہئیں کہ دصیت نامہ موجود نہ ہو۔ فاکنکہ ہے معاملت کی یا دواشت کی این ایک راز دار مثلا ہوی بچوں کو بتلا وینا بھی وصیت نامہ کھنے کے قائم مقام ہے۔

# عُمريٰ كاحكم

صدیت ۔ رسول اللہ مَنَالِنَهُ مَنِیْ اللهِ مَنَالِنَهُ مَنِیْ اللهِ مَنَالِنَهُ مَنِیْ اِللهِ مِنَالِیْهُ وَاس کے لئے اوراس کی سل کے لئے تُم رکی دیا تھی تو وہ اس کے لئے ہے۔ میں کو دیا تھیا۔ اس شخص کی طرف واپس نہیں لوٹے گا جس نے دیا ہے۔ کیونکہ اس نے ایساعظیہ دیا ہے جس میں میراث چلتی ہے' (مفکوة حدیث ۱۳۰۱)

 ایک معاملہ بیتھا کہ پچھاؤگوں نے دومرول کو مرجی کے مکان دیا تھا۔ پھردینے والے اور لینے والے مرکئے۔ اورا گلا دورآیا تو معاملہ مشتبہ ہوگیا کہ دینے والے نے بخشش دی تھی یاعار ہت؟ چنا نجان بھی جھڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پس نی طائع آئے ہے وضاحت فرمائی کہ اگر دینے والے نے صاف کہا ہے کہ تیرے اور تیری نسل کے لئے ہے تو وہ ہبہ ہے۔ کونکہ نسل کا تذکر وکرنا ہید کی خصوصیات بیل سے ہے۔ اورا گراس نے کہا کہ تیرے لئے ہے جب تک تو زندہ رہ تو وہ عاریت ہے۔ کونکہ دینے والے نے تاحیات کی قیدلگائی ہے جو ہبہ کے منافی ہے۔

فا مدہ: اگرویے والے نے کوئی صراحت ندکی ہو مصرف ریکہا ہو: آغسف ٹنک ہندہ المداد : پی نے بچھے زندگی تک بیکھر دیا: تو عرف کا اعتبار ہوگا۔عرف میں اس طرح دینے کو ہبہ مجھا جا تا ہوتو ہبہ ہوگا ورندعا ریت۔

وقال صلى الله عليه وسلم:" ما حقَّ امرى؛ مسلم، له شيئ يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده"

أقول: استحب تعجيلَ الوصية احترازًا من أن يهجمَه الموتُ، أو يحدث حادث بغتةً، فتفوته المصلحة التي يجب إقامتها عنده، فيتحسَّر.

قال صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أُعْمِرَ عُمْرِي" الحديث.

أقول: كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مناقشات لاتكاد تنقطع، فكان قطعها إحدى المصالح التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لها، كالربا والثارات وغيرها. وكان قوم أغمرُ وا القوم، ثم انقرض هؤلاء وهؤلاء، فجاء القرن الآخرُ، فاشتبه عليهم الحال، فتخاصموا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إن كان نص الواهب: "هي لك ولعقبك" فهي هبة، لأنه بين الأمر بسما يكون من خواص الهبة المخالصة، وإن قال: "هي لك ما عِشْتَ" فهي إعارة إلى مدة حياته، لأنه قبده بقيد ينافي الهبة.

ترجمہ: بی طالنی کے اس میں جلدی کرنا پند کیا، اس بات سے بچتے ہوئے کہ آگھیرے اس کوموت، یا اچا تک کوئی نی بات پیدا ہو، پس وہ مسلحت اس کے ہاتھ سے نکل جائے جس کا قائم کرنا اس کے زویک ضروری تھا۔ پس وہ پچھتا ہے۔

نی میلانتیکی کے زمانہ میں کچھا لیے جھڑے ہے، جونیں قریب تنے کہ تم ہوں۔ پس ان کوختم کرنا ان مسلحوں میں سے ایک تھی جس کے لئے تی میلانتیکی میں سے ایک تھی جس کے لئے تی میلانتیکی میلادہ۔اور کھی لوگوں سے ایک تھی جس کے لئے تی میلادہ۔اور کھی لوگوں نے دوسروں کو جرکے لئے مکان دیئے تھے۔ پس بیاوروہ ختم ہو گئے۔اور دوسرا قرن آیا: تو ان پرصورت حال مشتبہ

ہوگئی۔ پس وہ باہم بھڑنے نے لگے۔ پس نی سلانی کی است بیان کی کداگر ہبہکرنے والے کی صراحت ہوکہ 'مکان تیرے اور تیری نسل کے لئے ہے' تو وہ بہہ ہے۔ اس لئے کہ بہہ کرنے والے نے معاملہ واضح کیا ایس چیز کے ذریعہ جو فالص بہد کی خصوصیات میں ہے ۔ اوراگراس نے کہا:'' وہ تیرے لئے ہے جب تک تو زندہ رہے' تو اس کی زندگی کی مدت تک بر تنے کے لئے وینا ہے۔ اس لئے کہ وینے کو مقید کیا ہے ایسی قید کے ساتھ جو بہد کے منافی ہے۔

مدت تک بر تنے کے لئے وینا ہے۔ اس لئے کہ وینے کو مقید کیا ہے ایسی قید کے ساتھ جو بہد کے منافی ہے۔

ہم کہ ہم کہ ہے کہ اس کے کہ وینے کو مقید کیا ہے ایسی قید کے ساتھ جو بہد کے منافی ہے۔

### چوتھا تبرع: وقف

وقف: کے لغوی معنی ہیں: روکنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جا کداد جیسی باتی رہنے والی کوئی چیز محفوظ کرنا اور اس کے منافع کو صدقہ کرنا۔ لوگ زمانہ جاہلیت ہیں وقف ہے واقف نہیں ہے۔ ہی سلائی آئیل نے چندا سے مصالح کے چیش نظر جو دیگر صدقات ہیں نہیں بائے جاتے: وقف کو قرآن کریم ہے مستعبط کیا ہے۔ کیونکہ بھی ایک انسان راو خدا ہیں بہت مال خرج کرتا ہے۔ اور اس کی حیات تک فقراء اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ مرجا تا ہے تو ان غریوں کی حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھواور فقراء اس سے بہتر اور مفید کوئی صورت نہیں کہ وہ فض کوئی جا کداد فقراء اور راہ گذروں کے لئے روک لے بیشی وقف کرد ہے۔ جس کی آمد نی ان مفید کوئی صورت نہیں کہ وہ فض کوئی جا کداد واقف کی ملک ہیں باقی رہے۔ نبی مین ان تو معرف نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کوای ب

صدیمت - حضرت محروشی الله عند کوخیبر میں ایک عمد وزمین ہاتھ آئی۔ وہ رسول الله میلائی آئے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا: مجھے خیبر میں ایسی زمین فلی ہے جس ہے بہتر کوئی مال بجھے نبیل ملا۔ آپ اس کے بارے میں کیا تھم دیتے جیں؟ آپ نے فرمایا: ''اگرتم چا بواتو اصل زمین روک او بینی وقف کر دو اور اس کی آمدنی خیرات کروؤ' چنا نچہ حضرت عمر رضی الله عند نے ایسانی کیا۔ اور وقف نامد لکھا کہ بیز مین نہ نیجی جائے ، نہ جبہ کی جائے اور نہ اس میں وارشت جاری ہو۔ اور اس کی آمدنی فقراء بر، رشتہ داروں بر، غلاموں کی آزادی میں، جہاد میں اور مسافر اور مہمان پر خرج کی جائے۔ اور جو خف اس وقف کا متولی ہودہ اس میں سے قاعدہ کے مطابق کھا کھلاسکتا ہے۔ بشرطیکہ بالدار بنے والا نہ ہو (مشکو قاعد یہ دیں۔ ۲۰۰۸)

فا كده: حضرت عمرض الله عندكايدوا تعدال وفت كا بدب بيا بيت پاك نازل بونى تقى: ﴿ لَنْ تَنَالُوْ اللَّهِ حَتَى لَ تَنْفِقُوْ ا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ اس آيت من من بين كا بحى بوسكا بهاور تبيض كا بحى داور مَا موضوفَه بمعنى ياموصوله بمعنى الذى يامصدريه وسكتا ب- حضرت تفافوى رحمه الله في تبيين كا ترجمه كيا بدان كا ترجمه بيه بن تم فيركال كو بحى نه حاصل كرسكو كري بيال تك كدا في بيارى چيز كوفرج نه كروك اور حضرت شاه صاحب اور ال كرونول صاحب زادوں نے بعیش کا ترجمہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ یہے: ''ہرگز تیابید نیکوکاری راتا آ نکہ فرچ کنید ازآنچے دوست می دارید' اور شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ یہ ہے: ''ہرگز نہ حاصل کرسکو کے نیکی میں کمال جب تک نہ فرچ کروا پی بیاری چیز ہے کچھ' (ترجمہ شیخ البند)

اورنزول آیت کے وقت جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے دونوں احمال سیح شابت ہوتے ہیں۔ حضرت ابوطلحہ صنی اللہ عند نے اپنایاغ صدقہ کیا تھا، اور حضرت زیدین حارثہ وضی اللہ عند نے اپنامجوب کھوڑا خیرات کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستبین کے لئے ہے۔ لیخ کچوب چیز ساری خرج کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کوآ پ میالی آئے آئے ہے مشورہ و یا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مست جیجے مشورہ و یا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مست جیجے میں کے لئے ہے۔ اور آیت کا مطلب ہے: اپنی مجبوب چیز میں سے پہلے خرج کروہ یہی وقف کی حقیقت ہے۔ غرض نی میالی آئے آئے اس آیت میں وقف کی حقیقت ہے۔ غرض نی میالی آئے آئے اس آیت سے وقف کا استفاط کیا ہے۔

#### ومن التبرعات:

[3] الوقف: وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه، فاستنبطه النبيّ صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سبيل الله مالا كثيرًا، ثم يفني، فلا توجد في سبيل الله مالا كثيرًا، ثم يفني، في في سبيل الله الفقراء تارة أخرى، ويجئ أقوام آخرون من الفقراء، فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنضع للعامة من أن يكون شيئ حبسًا للفقراء وأبناء السبيل، تُصرف عليهم منافعه، ويُبقى أصلُه على ملك الواقف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه:" إن شئت حبست أصلَها و تصدق بها عمر: أنه لا يُباع أصلُها، ولا يوهب، ولا يورَث؛ وتسمدًق بها في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطعم، غير متموّل.

ترجمہ: اور تبرعات میں سے (۴) وقف ہے۔ اور جاہلیت کے لوگ اس کونہیں جانے تھے۔ پس مستبط کیا اس کو میں بہت نی میلائے کیا نے بندا سے مصالح کے پیش نظر جود گر صدقات میں نہیں پائے جاتے (مثلاً:) انسان بھی اللہ کی ماہ میں بہت مال خرج کرتا ہے، پھر وہ تھراء دوبارہ مال کے تاج ہوتے ہیں۔ اور فقراء کی دوسری جماعت آتی ہے ہیں وہ محروم رہتی ہے۔ پس نہیں ہے توام کے لئے زیادہ ان چھی اور زیادہ مفید بات اس سے کہ کوئی چیز روکی ہوئی ہو فقراء اور مسافروں کے لئے۔ ان پراس چیز کے منافع خرج کے جائیں۔ اوراس کی اصل واقف کی ملک پر باتی رکھی جائے الی آخرہ۔

### معاونات كابيان

معاونت: کے لغوی معنی ہیں: ایک دوسرے کی بدد کرنا۔ چیومعاملات ایسے ہیں جن میں فریقین کو ایک دوسرے سے مددملتی ہے۔ وہ بیر ہیں: مضاربت،شرکت، وکالت، مساقات، مزارعت اور اجارہ۔سب کی تعریفی ت اور خضر تعارف درج ذیل ہے:

ا — مضاریت — اوروه میسب که مال ایک آوی کا بو به اور تخارت دوسرا کرے ، تاکد دنوں کونفع بو بجیسا انھوں نے آپس میں ملے کیا ہے۔

۲ ۔۔ شرکت ۔ یعنی سامجھا۔ شرکت دوطرح کی ہوتی ہے:

(۱) شرکت واملاک: لینی ملکیت میں شرکت۔اوروہ یہ ہے کہ چند مخصوں کومیراث میں یا بہہ کے طور پر کو کی جا کدادیا نقدر قم ملے ،توتقتیم سے پہلے ان میں شرکت املاک ہوگی۔

(٢) شركت عقود : ليني وه ساجهاجو باجمي معابره سے وجود من آتا ہے۔ شركت عقود كى جا استميس ميں :

(النه) شرکت مُفا وضد: اوروه بیه به که دوخض جن کا مال مساوی ہوان تمام چیزوں بیس شرکت کا معاہدہ کریں جن کی وہ خرید وفر وخت کریں گے۔اور نفع ان کے درمیان مساوی ہو۔اور ہرایک دوسرے کا کفیل ( ضامن ) اور وکیل ( کارندہ ) ہو۔

(ب) شرکت عِنان: اور وہ بیہ ہے کہ دومخص کسی معین مال میں شرکت مفاوضہ ہی کی طرح کی شرکت کا معاہدہ کریں۔گھراس میں سرما بیاورنفع میں برابری شرطنہیں۔

فا كدہ: شركت مفاوضه مرف بالغ مسلمانوں ہى ميں ہوسكتى ہے۔ كيونكه غيرمسلم ان باتوں كى بابندى نہيں كرسكتا جو اس شركت سے لئے ضرورى ہيں۔اورشركت بعنان جسلم وغيرمسلم ميں بھى ہوسكتى ہے۔

(ۂ) ٹمرکت صنائع: جس کوٹرکت اعمال اورٹرکت تھٹیل بھی کہتے ہیں۔اوروہ بیہ ہے کہ سرماییہ کے بغیر دوہم پیشہ یا مزدور باہم معاہدہ کریں کہ ہم ل کرفلاں کلام کریں گے۔اور جو پچھے ہیں۔ ملے گاوہ دونوں (مساوی یا کم وہیش) یانٹ لیس کے۔

(د) شرکت وجوہ: اوروہ بیہے کے دویا زیادہ آ دمی نہ تو کاروبار میں سرمایہ لگائیں، نہ کوئی کام اور پیشہ کریں، بلکہ یہ معاہدہ کریں کہ ہم اپنی سا کھاوروجاہت کے ڈر بعید تاجروں ہے ادھار مال لے کرفروخت کریں گے، اور جو پچھ فائدہ ہوگااس کوحسب قرارداد بانٹ لیس گے۔

۳ ۔۔۔ وکالت ۔۔ لیخن اپنامعالمہ دوسرے کو سپر دکرنا ،اورتصرف میں اس کواپنا قائم مقام بنانا۔وکالت جانبین ۔۔ بھی ہوتی ہے۔الیںصورت میں دونوں میں ہے ہرا یک اپنے ساتھی کے لئے معاملات کرےگا۔

- ﴿ الْمُؤْرِّ لِبَالِيْرُلِ ﴾

س سا قات کی کے باغ کی پرداخت کرنا،اس شرط پر کہ پھل دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

۵ — مزارعت — يعنى زمين بڻائى پردينا۔اس كى تين صورتيں بالاتفاق جائز ہيں:

(الف) زمين اوريج ايك آوى كاجو، اورال بيل اورمحنت دوسر كى بو

(ب) صرف زمین ایک شخص کی ہو، اور باقی تمام چیزیں: بل بیل، نیج اور محنت کا شنکار کی ہو۔ خیبر کے یہود کے ساتھ رسول الله مِنالِنَهَ بَیْنِ نے اس طرح بٹائی کا معاملہ کیا تھا اس لئے اس کوخا پر ہمی کہتے ہیں۔

(ج) زمین ، ال بیل اور ایج سب چیزی ایک کی جون ، اور صرف محنت کا شنگار کی ہو۔

۲ — اجارہ — یعنی عوض کیکراپی ذات کے منافع کا کی کو ما لک بنانا۔ اجارہ میں مبادلہ کے معنی بھی ہیں اور معاونت کے معنی بھی۔ چنانچہ اجرکی دولتم میں ہیں: اجرمشترک یعنی وہ پیشہ ورلوگ جواجرت پر کام کرتے ہیں، جیسے ورزی، دھو پی وغیرہ۔ اور اجیر خاص یعنی طازم۔ اول میں کام مطلوب ہوتا ہے اس لئے اس میں مبادلہ کے معنی غالب ہیں۔ اور طائی میں عالی خصوصیت مطلوب ہوتی ہے یعنی خواہ کام ہو بیانہ ہو طازم حاضررہ ہو، اس لئے اس میں معاونت کے معنی غالب ہیں۔ عالی خصوصیت مطلوب ہوتی ہے یعنی خواہ کام ہو بیانہ ہو طازم حاضر رہے، اس لئے اس میں معاونت کے معنی غالب ہیں۔ میں معاملات: نبی میں آئی وہ اپنی اب کے تفر ان میں ہے جس معاملہ میں عام طور پر جھکڑا نہیں ہوتا، اور احادیث میں اس کی ممانعت بھی نبیس آئی وہ اپنی ابا حت اصلیہ پر باقی ہے۔ اور گذشتہ باب کے آخر میں جوحہ بٹ آئی ہے کہ: ''مسلمان اپنی دفعات پر ہیں'' الی آخرہ اس کی روے جائز ہے۔

نوٹ : تقریر میں تر نیب وقعیم ہدلی ہے۔ ملائے وقت اس کا خیال رکھیں۔

أما المعاونة: فهي أنواع أيضاً: منها:

[١] المضاربة: وهي أن يكون المال لإنسان، والعمل في التجارة من الآخر، ليكون الربح بينهما على ما يُبَيِّنَانِه.

[۲] والمفاوضة: أن يعقد رجلان – مالهما سواءً – الشركة في جميع ما يشتريانه ويبيعانه،
 والربح بينهما، وكلُّ واحد كفيلُ الآخر ووكيلُه.

[٣] والعنان: أن يعقِدَ الشركة في مال معين كذلك، ويكون كل واحد وكيلاً للآخر فيه،
 ولايكون كفيلاً يُطالب بما على الآخر.

[٤] وشركة الصنائع : كمخيًاطين أو صَبًا غَين اشتركا على أن يتقبل كلُّ واحد، ويكونُ الكسبُ بينهما.

[ه] وشركة الوجوه: أن يشتركا، ولا مالَ بينهما، على أن يشتريا بوجوههما، ويبيعا، والربح بينهما. [7] والوكالة: أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.

[٧] والمساقاة: أن تكون أصولُ الشجر لرجل، فيكفي مُوْنَتَهَا الآخَرُ، على أن يكون الثمر بينهما.

[٨] والمزارعة: أن تكون الأرض والبَّذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر.

[٩] والمخابرة: أن تكون الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل من الآخر.

[١٠] وبنوع آخر: يكون العمل من أحدهما، والباقي من الآخر.

[١١] والإجارة: وفيها صعنى المبادلة ومعنى المعاونة: فإن كان المطلوب نفسَ المنفعة فالمبادلةُ غالبةٌ، وإن كان خصوصُ العامل مطلوبا فمعنى المعاونة غالبٌ.

وهذه عقود: كان الناس يتعاملون بها قبلَ النبي صلى الله عليه وسلم، فمالم يكن منها محلًا لمناقشة غالبًا، ولم يَنْهَ عنه النبيُ صلى الله عليه وسلم فهو باق على إباحته، داخلٌ في قوله صلى الله عليه وسلم على شروطهم"

مرجمہ: واضح ہے۔ چندوضاحتیں یہ ہیں: اُنہ بنانه میں تثنیہ اُنہ بنان کے ساتھ مفعول کی خمیر ہے ..... شرکت اوراس کی اقسام اربعہ کو بیان کی جاتھ ہیں تثنیہ اُنہ بنان کی اقسام اربعہ کو بیان کی جیان میں محسادلل کے معنی ہیں: شرکت مفاوضہ کی طرح ..... وکالت کے بیان میں جانبین سے وکالت کے معنی ہی بیان کے ہیں ..... مزارعت ، مخابرہ اورا کی اور مت کی تین جانز صور تیں جی ۔

☆ ☆ ☆

## مزارعت كي ممانعت كي توجيبات

مہل توجیہ ۔ یانی کی گذرگا ہوں اور کھیت کے فاص حصوں کی پیداوار پریٹائی کامعاملہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ اس میں مخاطرہ ہے۔ ممکن ہے ایک جگہ پیداوار ہواور دوسر کی جگہ نہ ہو۔ عام ممانعت نہیں ہے۔ یہ توجیہ خود حضرت رافع بن خدیج رضی الله عندنے کی ہے، جوممانعت کی حدیث کراوی ہیں (رواد سلم، جامع الاصول مدیث مدید)

ووسری توجیہ ۔۔ نبی تنزیبی اورارشادی ہے لیعنی لوگوں کو ایک مفید ہات بتائی گئی ہے کہ زا کدنہ مین مزارعت پرنہ دی جائے ، بلکہ ویسے ہی مسلمان بھائی کو فائدہ اٹھانے کے لئے دی جائے۔ یہ توجیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے (مفکو قاصد یث ۲۹۷۲)

تنیسری توجیہ — ممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت کی بنا پڑھی۔ دو شخص بھگڑتے ہوئے آئے تھے۔
اس موقعہ پر آپ نے ارشاد فر مایا تھا کہ '' جب تمہارا بہ حال ہے تو کھیتیاں کرایہ پر نہ دیا کرو'' حضرت رافع نے
لائد کے وا المدزاد غ لے لیا، اور موقعہ چھوڑ دیا۔ یہ توجیہ حضرت زید بن ثابت نے کی ہے (رواہ ابودا کا دوالنسائی۔ ہومع
الاصول حدیث ۸۳۲۳)

فا کدہ: چونکہ حضرت رافع وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہے مزارعت کی ممانعت مردی ہے۔ اور مزارعت اور مساقات کا معاملہ یکساں ہے۔ زبین کو بٹائی پر دینے کا نام مزارعت ہے، اور پھل دار درختوں کو بٹائی پر دینے کا نام مساقات ہے، اس لئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں کو بٹائی پر دینے کا نام مساقات کے اور صاحبین کے نزویک دونوں جائز ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے صرف مزارعت کو ناجائز کہا ہے۔ مساقات کی اجازت دی ہے کیونکہ اس کی ممانعت مروی نہیں۔ بلکہ ان کے نزویک دونوں جائز ہیں۔ واول جائز ہیں۔ اور امام احمد رحم ما اللہ کے نزویک دونوں جائز ہیں۔ اور امام مالکہ اور امام احمد رحم ما اللہ کے نزویک دونوں جائز ہیں۔ اور اسب تو چاروں ائمہ کے جعین جواز کا فتوی دیتے ہیں۔

وقد اختلف الرواةُ في حديث رافع بن خديج اختلاقًا فاحشًا، وكان وجوهُ التابعين يتعاملون بالمزارعة، ويدل على الجواز حديث معاملةِ أهلِ خيبر.

وأحاديث النهى عنها محمولة:

[الف] على الإجارة بما على الماذِيانات، أو قطعةٍ معينة، وهو قول رافع رضي الله عنه.

[ب] أو على التنزيه والإرشاد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه.

[ج] أو عملى مصحلةٍ خاصة بذلك الوقت، من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ، وهو قول زيد رضي الله عنه. والله أعلم.

ترجمہ: واضح ہے۔ المصافی انسات: پانی بہنے کی جگہ، یاوہ پیدا وارجو پانی بہنے کی جگہ ہو ..... تنزیدا ورارشا دہم من ہیں: نَمزَ هد: بری بات ہے وور کرنا۔ اُر شدہ والمی کلدا: بھلائی کی راہ دکھانا ..... تیسری تو جیہ: یاممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت برجمول ہے، اس معاملہ ہیں، اس زمانہ ہیں لوگوں کے بہت جھکڑوں کی وجہ ہے۔ الی آخرہ۔

﴿ لِرَازِ بِهِ لِيَهِ إِنْ الْعِيدُ ﴾

#### باب\_\_\_۵

### وراثت كابيان

مع مدات میں درا ثت ایک اہم معاملہ ہے۔ اس کے اکثر احکام قر آن کریم میں منصوص ہیں۔ پچھا حکام احادیث اور اجماع سے ثابت ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرۂ نے باب کے شروع میں مسائل توریث کے پانچ اصول بیان کئے ہیں۔ اوراس کی تمہید میں دوبا تیں بیان کی ہیں۔

## خاندان کاتو ام صلدحی سے ہاوروہی وراشت کی بنیاوہ

حکمت خداوندی جا ہتی ہے کہ خاندان وقبیلہ میں ارتباط واتنجاد کے لئے کوئی طریقہ ہوکہ ہرایک و وسرے کے ساتھ تعاون ، تناصر اور ہمدردی کرے۔ اور ہرایک و وسرے کے نفع وضرر کو اپنا نفع وضرر تصور کرے۔ اور بیہ مقصدای وقت حاصل ہوسکتا ہے جب تین ہاتیں یائی جا کمیں:

اول \_ جبلت سيعن وه فطرى محبت جوباب، اولا داور بھائيوں وغيره بي يائي جاتى ہے۔

ووم ۔۔۔ عارضی اسباب جو جبلت کوقو ی کریں ۔۔ بیاسیاب: باہمی الفت ، ایک دومرے سے ملاقات کرنا ، ہدایا کالینا دینا اورایک دوسرے کی خم خواری کرنا ہیں۔ بیر چیزیں آپس میں محبت پیدا کرتی ہیں ، اور تھن حالات میں تعاون پر ابھارتی ہیں۔

سوم ۔۔ کوئی ایسامور وٹی طریقہ، جو جبلت کومؤ کدکرے ۔۔ بیطریقہ وہ احکام ہیں جوشریعت نے دیتے ہیں۔ یعنی صلہ حمی کا وجوب، اور اس سے پہلوتھی بر مرزنش۔

مرصورت حال بیہ ہے کہ کچھ نوگ غلط سوچ کی پیروی کرتے ہیں۔اورصلہ رحی کاحق کما حقداد انہیں کرتے۔اوروہ واجب صلہ رحی کاحق کما حقداد انہیں کرتے۔اوروہ واجب کیا جائے، واجب صلہ رحی ہے خواہ لوگ اس کے خواہ لوگ اس کے خواہ لوگ اس کے لئے تیار ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے بیمار پری کرنا۔ قیدی کو چھڑا تا۔ جنایت کی ویت اوا کرنا اور دشتہ کے غلام کو جب وہ ملکیت میں آئے: آزاد کرنا وغیرہ۔

اوراس قبیل کی چیزوں بیسب سے زیادہ اہمیت اس مال ومنال کی ہے جس سے موت کے قریب آ دمی بے نیاز ہوجا تا ہے۔ ایس حالت میں ضروری ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی میں گھریلوضرور بات میں خرج کیا جائے یا اس کی موت کے بعداس کے رشتہ داروں پرخرچ کیا جائے۔ یہی وارثت ہے۔



#### ﴿ القرائض ﴾

اعلم : أنه أو جبت الحكمةُ أن تكون السنةُ بينهم: أن يتعاون أهلُ الحي فيما بينهم، ويتناصروا، وَيَتَوَاسَوْا، وأن يَجعل كلُّ واحد ضررَ الآخر ونفعَه بمنزلة ضررِ نفسِه ونفعِه؛ ولا يمكن إقامةُ ذلك إلا بجبلَّةٍ تؤكِّدُها أسبابٌ طارئةٌ، ويُسَجِّلُ عليها سنةٌ متوارثة بينهم:

فالجبلَّة: هي مابين الوالد، والولد، والإخوة، وغير ذلك من المُوَادَّةِ.

و الأسباب الطارئة : هي التألُف، والزيارة، والمُهاداة، والمواساة: فإن كلَّ ذلك يحبِّب الواحد إلى الآخر، ويُشَجِّعُ على النصر والمعاونة في الكُرِّيهات.

وأما السنة: فهى ما نطقت به الشرائع من وجوب صلة الأرحام، وإقامة اللائمة على إهمالها. ثم لما كان من الناس من يتبع فكرًا فاسدًا، والأيقيم صلة الرَّحِم كما ينبغى، ويَعُدّ مادون الواجب كثيرًا: مسّت الحاجة إلى إيجاب بعض ذلك عليهم، أشاء وا أم أبوا، مثلُ عيادةِ المريض، وفك العانى، والعَقْل، وإعناق ماملكه من ذى رَحِم، وغير ذلك.

وأحقُ هذا الصنف ما استَغنى عنه بالإشراف على الموت، فإنه يجب في مثل ذلك أن يُصرَف ماله من بعده في أقاربه.

تر چہد بنتہ میراث کا بیان: یہ بات جان لیں کہ محمت الہید نے واجب کیا کہ لوگوں کے درمیان طریقہ ہو کہ
تعاون کریں محدّ (قبیلہ) والے آئیں میں اورائید دوسرے کی نصرت کریں ۔ اورائیک و مسرے کی غم خواری کریں ۔ اور
یہ (واجب کیا) کہ ہرائیک دوسرے کے نفی و ضرر کواپٹی ذات کے نفی و ضرر کے بمز لہ کروائے ۔ اور نہیں ممکن ہات اورجس کو معنوط کریں پیش آئے والے اسباب، اورجس کو مؤکد
ہروئے کار لانا مگرایک الی فطرت (مزاج) کے ذریعہ، جس کو معنوط کریں پیش آئے والے اسباب، اورجس کو مؤکد
کرے ایک ایساطر یقہ جو لوگوں میں نسل در نسل چلا آ رہا ہو ۔ اس جبلت: وہ یا ہمی محبت ہے جو والد اوراولا واور بھا تیون
اوران کے علاوہ اقارب کے درمیان ہوتی ہے ۔ اور عارضی اسباب: وہ یا ہمی الفت، اور ملا قات کرنا اورائیک دوسرے
کو ہدایا دینا اورائیک دوسروں کی غم خواری کرتا ہے۔ اس بیشک ہیسب با تیں محبوب بناتی ہیں ایک کو دوسرے سے۔ اور
ہمت افزائی کرتی ہیں مدوکر نے میں ۔ اور کھن صالات ہیں ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں ۔ اور رباطریقہ: تو وہ وہ
ہمت افزائی کرتی ہیں مدوکر نے میں ۔ اور کھن صالات ہیں ایک دوسرے کا اجتمام ہیں جن کی شریعتوں نے صراحت کی ہیں وی کرتے تھے۔ اور کما حقہ صلدر تی کا اجتمام ہیں کرتے تھے۔ اور واجب صلدر تی ۔ خواہ وہ چاہیں یا انکار کریں۔

م درجہ کو بہت گنتے تھتے قو صاحت پیش آئی لوگوں پران میں سے بعض کو واجب کرنے کی ۔خواہ وہ چاہیں یا انکار کریں۔

هم درجہ کو بہت گنتے تھتے قو صاحت پیش آئی لوگوں پران میں سے بعض کو واجب کرنے کی ۔خواہ وہ چاہیں یا انکار کریں۔

هم درجہ کو بہت گنتے تھتے قو صاحت پیش آئی لوگوں پران میں سے بعض کو واجب کرنے کی ۔خواہ وہ چاہیں یا انکار کریں۔

هم درجہ کو بہت گنتے تھتے قو صاحت پیش آئی لوگوں پران میں سے بعض کو واجب کرنے کی ۔خواہ وہ چاہیں یا انکار کریں۔

جیے بیار پری، اور قید کی کوچیز انا اور تا وان اوا کرنا۔ اور اس رشتہ دار غلام کوآزاد کرنا جس کا دو مالک ہو، اور ان کے علاوہ
احکام ۔۔۔۔ اور اس تنم کا زیادہ حقد اروہ چیز ہے جس ہے آدمی بے نیاز ہوجا تا ہے موت کی نزد کی کی وجہ ہے۔ بس بیشک
شان میر ہے کہ اس جیسی (مایوی کی ) حالت میں واجب ہے کہ اس کا مال خرچ کیا جائے اس کی نگاہ کے ماسنے اس کا میں
جو کہ وہ مفید ہوگھریلومعاو تن (ضروریات) میں۔ یااس کا مال خرچ کیا جائے اس کے بعد اس کے دشتہ دار دل میں۔

### میراث کے احکام تدریجاً نازل کئے گئے ہیں

میراث کے سلسلہ میں یہ بنیادی بات جان لیٹی چاہئے کہ دنیا جہاں کے تمام لوگ ،خواہ عرب ہوں یا مجم ،اس پر مشفق ہیں کہ میت کے مال کے سب سے زیادہ حقداراس کے قرابت دارادراس کے رشنہ دار جیں۔ پھر لوگوں میں اس کے بعد سخت اختلاف تھا۔ زمانہ جا ہلیت کے لوگ مردول ہی کو وارث قرار دیتے تھے۔عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے۔ان کی دلیل منتقی کہ مرد ہی جنگ کرتے ہیں اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ،اس لئے بے مشقت اور بے مخت ملئے والی چیز کے وہی زیادہ حقدار ہیں۔

اور نی سیستی ایک میں اور نی سیستی میں اور اور قرابت دارول کے لئے وصیت کا تھا اور نی سیستی کی تھا۔ در انہیں کرتا تھا، دوسرائیس کرتا تھا۔ وی کی فیدا ہے میں اور کی کی مدد باپ کرتا تھا، بیٹائیس کرتا تھا۔ وی کی فیدا ہے میں اے بھی کہ معاملہ لوگوں کو سونپ دیا جائے۔ تا کہ ہر ایک اس مصلحت کے موافق فیصلہ کرے جواس کی سمجھ میں آئے۔ بھراگر وصیت کرنے والے کی طرف سے ظلم یا گناہ سامنے آئے تو قاضع س کو افقیار تھا کہ دواس وصیت کو سنوار ہیں اور اس میں تبدیلی کریں۔ یہی تھم ایک عرصہ تک رہا۔

ایک اس مصلحت کے موافق فیصلہ کری کے احکام ظہور پذیر ہوئے۔ اور آخضرت میں تبدیلی کریں۔ یہی تھم ایک عرصہ تک رہا۔

پھر جب خلافیت کبری کے احکام ظہور پذیر ہوئے۔ اور آخضرت میں تبدیلی کو مشرق ومفرب کی فر مان روائی صاصل مول اور بعثیت تا مدکی ضیا پاشیاں شروع ہوگئیں تو مصلحت کا نقاضا ہوا کہ لوگوں کا معاملہ ان کے حوالے نہ کیا جائے۔

ہوئی۔ اور بعثت تا مدکی ضیا پاشیاں شروع ہوگئیں تو مصلحت کا نقاضا ہوا کہ لوگوں کا معاملہ ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ اور ندان کی وفات کے بعد قاضع پر مدار رکھا جائے۔ جو لوگوں کے حق میں امر طبعی کا تھم رکھتے ہیں اور جس کی مخافت کو کی خافت کوئی شاذ و نادر ہی کرتا ہے۔ اور وہ مخالف کر نے موالہ کی مارے کے استاد پاک ہیں معاملہ تی میں کہ تہمارے باپ اور جیوں میں خلاف ناک کان کتا یا نیز ھا میڑھا پیوا ہوتا ہے۔ ارشاد پاک ہے: "میم ہیں معلوم نیس کہ تی ہمارے باپ اور جیوں میں کرتن نے وہ نواز کر نام معلم تنہیں۔ است تند سے تن

الهاس كالفصيل آعے اصول ميراث كے تحت آربى ہے؟ ا

سب کچھ معلوم ہے اس لئے انھوں نے تہاری مصلحتوں کالحاظ کر کے احکام خود تجویز کئے ہیں۔

قَا كُده: يَهِلاَ تَكُمُ سُورة البَقرة آيات ١٨٠-١٨١ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُوْثُ ﴾ من ب-بيآيات ﴿ يُوصِيْكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ منسوح بين (الغوزالكبير باب ثاني فِصل ثاني)

واعلم: أن الأصل في الفرائض: أن الناس جميعَهم - عربَهم وعجمَهم - اتفقوا على أن أحقّ الناس بمال الميت أقاربُه وأرحامُه. ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف شديد. وكان أهلُ الجاهلية يُورَّتُونَ الرجال دون النساء، يرون أن الرجال هم القائمون بالبيضة، وهم الدَّابون عن الذَّمار، فهم أحق بما يكون شِبْهَ المَجَّان.

وكان أولُ ما نزل على النبى صلى الله عليه وسلم وجوبُ الوصية للأقربين، من غير تعيين ولاتوقيت، لأن الناس أحوالُهم مختلفة، فمنهم من يُنصره أحدُ أخويه دون الآخر، ومنهم من ينصره والده دون ولده، وعلى هذا القياس؛ فكانت المصلحة أن يفوَّض الأمر إليهم، ليحكم كلُ واحد مايرى من المصلحة، ثم إذا ظهر من مُوْصِ جنفٌ أو أثم كان للقضاة أن يُصلحوا وصيته ويُغيَّروا، فكان الحكم على ذلك مدةً.

ثم إنه لما ظهرت أحكامُ الخلافة الكبرى، وزُوِى للنبى صلى الله عليه وسلم مشارقُ الأرض ومغاربُها، وتَشَغْشَعَتُ أنوار البعثة العامة: أوجبت المصلحة أن لا يُجعل أمرُهم إليهم، ولا إلى القضاة من بعدهم، بل يُجعل على المظانُ الغالبية في علم الله، من عادات العرب والعجم وغيرهم، مسمايكون كالأمر الطبيعي، ويكون مخالفه كالشاذ النادر، وكالبهيمة المُخدَجَة التي تُولد جَدْعَاء أوعَوْجَاء خَرُقًا للعادة المستمرة، وهو قوله تعالى: ﴿ لاَ تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾

ترجمه: واضح بـ پندافات به بین بیضه: خود (لوب کی تو لا انی بین بینتے بین) المقائم بالبیضه: خود سنجا لنے والا یعن جنگ الله الله بالله بالله الله منجا لئے والا یعن جنگ الله الله الله بالله بالله

تصحیح:دون ولده تطوط کراچی سے برحایا ہے۔







# مسائل میراث کے اصول اصل اول میراث میں قرابت کا عنبار ہے اور

### زوجین قرابت دارول کے ساتھ لاحق ہیں

میراث میں اس مصاحب ومناصرت اور طبعی یکا تکت و مجبت کا اعتبار ہے جو فطری روش کی طرح ہے۔ عارضی الفاتی ت مشلاً موا خات کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ ان کا انضباط مشکل ہے۔ اور غیر منضبط امر پرشر ایجت کے عمومی احکام کا مدار فہیں رکھا جا سکتا۔ چنانچے سورۃ الانفال کی آخری آیت میں اور سورۃ الاحزاب کی آیت ۲ میں ارشاد پاک ہے: ''اور جو لوگ رشتہ دار جی محکم شرکی میں ایک دو مرے (کی میراث) کے زیادہ حق دار جین' اس آیت کے ذریعہ اس عارضی تھم کو ختم کردیا گیا جو اوائل ہجرت میں مہاجرین وانصار کے درمیان مواضات کی بنیاد پر توریث کے سلسلہ جیں دیا جیا تھا۔ چنانچہ اس آخری قانون میراث کی رو سے اب میراث صرف رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ البتہ میاں بیوی بچند وجوہ رشتہ داروں کے ساتھ لاحق اوران کے ذمرہ میں شامل جیں۔ وہ دجوہ رہیتہ داروں کو ملتی ہے۔ البتہ میاں بیوی بچند وجوہ رشتہ داروں کے ساتھ لاحق اوران کے ذمرہ میں شامل جیں۔ وہ دجوہ بیجین:

ہما وجہ —— زوجین کوا بک دوسرے کی میراث اس لئے دی جاتی ہے کہ نظام خانہ داری جیں معاونت مزید پختہ ہوجائے۔ ہرا یک میں بیجذبہ پیدا ہو کہ دوسرے کے نفع دنقصان کوا بنا ہی نفع دنقصان سمجھے۔ کیونکہ سی کا بھی نفع یا نقصان ہوگا تو مالا میراث میں دوسرے کا نفع یا نقصان ہوگا۔

دوسر کی دجہ ۔ شوہر خرج کرنے کے لئے بیوی کورقم دیتا ہے (جس میں ہے کھی جاتا ہے) اور شوہراس کے پاس اپنا مال بھی امانت رکھتا ہے اور اپنی ہر چیز میں اس کوامین مجھتا ہے۔ پس بیوی کی وفات کے بعد شوہر کے دل میں سے خیال ضرور بیدا ہوگا کہ بیوی نے جو کچھ چھوڑ اہے: وہ کل کا کل بیاس کا کچھ حصد در حقیقت اس کا مال ہے۔ اور بیا کی الیا خیال ہے جو شوہر کے دل ہے نہیں لگنے گا۔ پس شریعت نے اس مرض کا علاج سے جو میز کیا کہ مورت کے ترکہ میں شوہر کا فیال ہے جو شوہر کے دل سے نہیں لگنے گا۔ پس شریعت نے اس مرض کا علاج سے جو میز کیا کہ مورت کے ترکہ میں شوہر کا فیال ہے۔ اس مرض کا علاج سے جو تو کو رہے دل ہے ترکہ میں شوہر کا فیال ہے۔ اس مرض کا علاج سے جو تیز کیا کہ مورت کے ترکہ میں شوہر کا فیال ہے۔ اس مرض کا علاج سے جو تیز کیا کہ مورت کے ترکہ میں شوہر کا فیال ہے۔ اس مرض کا علاج سے جو تیزی ٹو نے۔

تیسری وجہ — بار ہاشو ہرسے بیوی اولا دھنتی ہے، جوشو ہرکی قوم اور قبیلہ سے ہوتی ہے۔ وہ حسب ونسب اور درجہ میں اس کے برابر ہوتی ہے۔ اور مال سے انسان کا تعلق الوث ہے۔ پس اس طرح بیوی ان لوگوں میں شامل ہوجاتی ہے



جوشو ہر کی قوم سے جدائیں ہوتے ،اور بیوی بمنز لدرشتہ دارول کے ہوجاتی ہے۔

چوتی وجہ — شوہر کی وفات کے بعد مورت پر واجب ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گذار ہے۔ شوہر کے گھر میں عدت گذار ہے۔ شوہر کے گھر میں عدت گذار نے میں بہت کی حتی ہیں۔ اور شوہر کے خاندان کا کوئی شخص مورت کی معیشت کا متکفل نہیں ہوتا۔ اس لئے ضرور کی ہال کے کہ شوہر کے مال سے اس کی کفالت کی جائے۔ اور بطور کفالت شوہر کے مال کا کوئی معین حصہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ معلوم نہیں: شوہر کیا جھوڑ ہے گا؟ اس لئے جزِمشتر کے چوتھائی یا آٹھواں مقرر کیا گیا۔

#### ﴿ مسائل المواريث تبتني على أصول،

منها: أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية، والمناصرة، والمُوَادَّة التي هي كمذهب جبلي، دون الاتفاقات الطارئة، فإنها غيرُ مضبوطة، ولايمكن أن يُبني عليها النواميسُ الكلية، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ فلذلك لم يُجعل الميراتُ إلا لأولى الأرحام، غيرَ الزوجين، فإنهما لاحِقَانِ بأولى الأرحام، داخلانِ في تضاعيفهم لوجوه:

منها: تـاكيدُ التعاون في تدبير المنزل، والحثُ على أن يَعْرِفَ كُلُّ واحد منهما ضررَ الآخر ونفعَه راجعًا إلى نفسه.

ومنها: أن الزوج يُنفق عليها، ويستودع منها ماله، ويَأَمَنها على ذاتِ يده، حتى يتخيل أن جميع ما تركَتُه، أو بعض ذلك، هو حقه في الحقيقة، وتلك خصومة لاتكاد تُنصَرم، فعالج الشرع هذا الداء: بأن جعل له الربع أو النصف، ليكون جابرًا لقلبه، وكاسرًا لسَوْرة خصومته. ومنها: أن الزوجة ربحا تُبلدُ من زوجها أولادًا، هم من قوم الرجل لامحالة، وأهل نسبه ومنصبه، واتصال الإنسان بأمّه لاينقطع أبدا، فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من لاينفكُ عن قومه، وتصيرُ بمنزلة ذوى الارحام.

ومنها: أنه ينجب عبليها بعدَه أن تعتدُ في بيته، لمصالح لاتخفى، ولا متكفلَ لمعيشتها من قرمه، فوجب أن تُجعل كفايتُها في مال الزوج، ولا يمكن أن يُجعل قدرًا معلومًا، لأنه لايُدرى كم يَترك؟ فوجب جزءٌ شاتع كالتُمُن والرُّبع.

ترجمہ: واضح ہے۔ اُو لموا الأر حیام: ارحام: رَحِم کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں: بچہ دانی لیعنی و عضو جس کے اندر بچہ کی تخطیت ہیں: بچہ دانی لیعنی و عضو جس کے اندر بچہ کی تخلیق علی ہیں آتی ہے۔ اور اولوالا رحام سے مراو دوھیالی اور تنہیالی رشتہ دار ہیں۔ اور ذوی الا رحام لیعنی ذوی الفروض اور عصبہ کے علاوہ رشتہ دار۔ یہ تعبی اصطلاح ہے۔ آیت میں وہ مراد نہیں۔



# اصل دوم:

# قرابت کی شمیں اوران کے احکام

قرابت دوشم کی ہے:

ایک: وہ قرابت ہے جوحسب ونسب میں مشارکت جا ہتی ہے۔ اور میہ بات جا ہتی ہے کہ دونوں ایک توم اور ایک مرتبہ کے ہوں لیتن ہاہم پدری رشنہ ہو۔

دومری: وہ قرابت ہے جوحسب ونسپ اور مرتبہ میں مشار کت نہیں چاہتی۔البتہ اس میں نمبر ومحبت پائی جاتی ہے۔ اور قلبی تعلق اتنا تو می ہوتا ہے کہ اگر تقسیم تر کہ کا اغتیار میت کو دیدیا جائے تو وہ اس دوسری قرابت سے تنجا وزنہیں کر ہے گا لیعنی سب انہی کو وے گا۔

قاعدہ: میراث میں پہنی تشم کی رشتہ داری کو دوسری تشم کی رشتہ داری پرترجی حاصل ہے۔ کیونکہ دنیا جہاں کے تمام لوگ آ دی کے منصب اوراس کی دولت کواس کی قوم سے دوسری قوم کی طرف ننظل کرنے کوظلم اور تا انصافی تصور کرتے ہیں۔ اوراس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اوراس کا آمام منصب اس شخص کو دیا جائے جواس کی قوم میں سے اوراس کا قائم متعام ہے جیسے بیٹے کو دیا جائے تو لوگ اس کو انصاف خیال کرتے ہیں، اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور بیا لیک ایسا فطری متعام ہے جیسے بیٹے کو دیا جائے تو لوگ اس کو انصاف خیال کرتے ہیں، اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور بیا لیک ایسا فطری جذبہ ہے کہ جب تک دل پارہ پارہ نیارہ نیا کی نظام ایتر ہوگیا ہے، اور نسب کی بنیاد پر تناصر باتی نہیں رہا، اس لیے صورت بدل گئی ہے ( سہیا لی اور سرالی تناصر میں آ کے بر درگئے ہیں ) ہے، اور نسب کی بنیاد پر تناصر باق نہیں رہا، اس لیے صورت بدل گئی ہے ( سہیا لی اور سرالی تناصر میں آ کے بردرگئے ہیں ۔ اور البتہ تشم اول کی ترجی کے بعد جشم ثانی کو بھی ان کا واجی تق دینا ضروری ہے۔ ان کا حق را نگاں کرنا جا تر نہیں۔ اور البتہ تشم اول کی ترجیح کے بعد جشم ثانی کو بھی ان کا واجی تق دینا ضروری ہے۔ ان کا حق را نگاں کرنا جا تر نہیں۔ اور ان دونوں ہا توں کا لی ظرنے سے درج ذیل تین احکام پیرا ہوتے ہیں:

— ماں کا حصہ بیٹی اور بہن ہے کم ہے (ماں کوزیادہ سے زیادہ مُلے اور بیٹی اور بہن کونصف ملتاہے) حالانکہ ماں کے ساتھ حسن سلوک اور صلرتی زیادہ ضروری ہے۔ وجہ رہے کہ ماں کا اپنے بیٹے بیٹی میت کی قوم سے ہونا ضروری نہیں ۔ اور نہ ماں کا اُن لوگوں ہیں سے ہونا فہروری ہے۔ اور نہ ماں کا اُن لوگوں ہیں سے ہونا فہروری ہے۔ اور نہ ماں کا اُن لوگوں ہیں سے ہونا فہروری ہے جومیت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کیا ایسی مثالی بیس ہیں کہ بیٹا ہا تھی لیسی ہواور ماں جبشن ہو؟ یا بیٹا قریبی ہواور ماں جبش ہوا اور بیٹی اور بہن کی قریب ہواور ماں بیکاری اور کمینہ پن سے معیوب ہو؟ اور بیٹی اور بہن کی صورت حال اس سے مختلف ہے۔ وہ میت کی قوم اور اس کے منصب داروں میں سے ہیں۔

🕈 ــــ اخیانی بھائی بہن جب وارث ہوتے ہیں تو مکث ہی پاتے ہیں۔اس سے زیادہ ان کوئیں دیاجا تا لیعنی حقیقی



اورعلائی بھائی بہن سےان کو کم ملتا ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ وہ غیرخا تدان کے ہوسکتے ہیں۔ کیاالی مثال نہیں ہے کہ آ دمی قریش، اوراس کا اخیانی بھائی تمیں ہو؟ اور بھی ووٹول قبیلول میں شمن جاتی ہے تو ہر شخص اپنی تو م کی دوسر ہے کی تو م کے خلاف مدد کرتا ہے۔اس صورت میں اخیانی بھائی برسر پریکار ہوگا۔ نیز اخیانی بھائی کا میت کی جگہ لینالوگ انصاف نہیں سجھتے۔

## ميراث كي بنيادين اوران كي تفصيل

ميراث کي تين بنيادي ٻين:

اول — شرف دمنصب اوراک شم کی دوسری با تول میں میت کی قائم مقامی کرنا لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی مبانشیں ہوجوان کی قائم مقامی کرے۔

دوم ۔۔ خدمت ونصرت ،تم رومجت اوراس شم کی دوسری یا تنس۔ بیجذیات کامل طور پر قریبی رشتہ دارخوا تنین ہیں یائے جاتے ہیں۔اور وہ اسی بنیاد پر وارث ہوتی ہیں۔

سوم --- وهرشته داری جس میں جائینی کی بھی صلاحیت ہو،اور ضدمت ونصرت اور مہر و محبت کے جذبات بھی پائے جاتے ہوں۔ یہ تیسری بنیادسب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔

تنوں بنیادوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ گر پہلے تیسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہ جامع ہے۔ پھر پہلی بنیاد کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہ جامع ہے۔ پھر پہلی بنیاد کی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں: تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں:

میراث پانے کی نتیوں بنیادی کامل طور پران رشتہ داروں میں پائی جاتی ہیں جوسلسلۂ نسب میں داخل ہیں۔ جیسے باب، دادا، بیٹاا در پوتا۔ای وجہ سے میراگ میراث کے سب سے ذیادہ حقدار ہیں۔



میں تصرف کرنے کا اختیار دیدیا جائے تو بھیٹا اولا دکی غم خواری کا جذبہ باپ کی غم خواری کے جذبے سے زیادہ اس کے دل پر قابویا فتہ ہوگا۔ اس وجہ سے دنیا جہال کے لوگوں میں عمومی رواج ہیہے کہ وہ اولا دکوآ باء پر مقدم رکھتے ہیں۔

اورر بی جانشنی یعنی پہلی بنیاد: تو اس کے زیادہ حقد ار مذکورہ ورثاء (باپ، دادا، بیٹا اور پوتا) کے بعد بھائی ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جن میں بھائی پنایا یا جاتا ہے یعنی بھتیج وغیرہ۔ کیونکہ وہ آ دمی کے باز واور ایک جڑے تکلنے والے دو درختوں کی طرح ہیں۔ اور میت کی توم، اس کے نسب اور اس کا شرف رکھنے والوں میں سے ہیں۔

اورربی خدمت اور مہر وجہت یعنی دوسری بنیاد: تواس کا کائل جذبان قریبی رشتہ دار خورتوں میں پایا جاتا ہے جوسلسلۂ
نسب میں داخل ہیں بیعنی ماں اور بیٹی وغیرہ ۔ البت بیٹی کا درجہ مال سے بردھا ہوا ہے۔ کیونکہ بیٹی بھی (بیٹے کی طرح) کچھنہ کہ چھٹرف ومنصب میں میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ اور مال میں یہ بات نہیں پائی جاتی ۔ پھر بہن کا درجہ ہے۔ وہ بھی (
پھائی کی طرح) کچھنہ کچھ میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ اس وجہ سے بیٹی اور بہن نصف پاتے ہیں ، اور ماں کوزیادہ سے بھائی کی طرح) کچھنہ مات کی تاہم مقامی کرتی ہے۔ اس وجہ سے بیٹی اور بہن نصف پاتے ہیں ، اور ماں کوزیادہ سے زیادہ مات کے میں مادر ماں کوزیادہ سے زیادہ مات کے میں کا درجہ ہے۔ اور آخر میں اخیائی بھائی بہن کا۔

فا کده(۱) مورتوں میں میراث کی پہلی بنیاد لینی حمایت وجائشینی بالکل نہیں یائی جاتی۔ کیونکہ عورتیں کبھی دوسری توم میں نکاح کر لیتی ہیں ،اوران میں شامل ہوجاتی ہیں۔البتہ بیٹی اور بہن میں کمزوری حمایت وجائشینی کی صلاحیت ہے۔ البتہ میراث کی دوسری بنیاد لیعنی مہر ہائی اور میلان ان میں خوب پایا جاتا ہے۔اور بیے جذبہ سب سے زیودہ قریب ترین رشتہ دار عورتوں میں لیعنی ماں اور بیٹی میں پایا جاتا ہے۔ پھر بہن میں سے اور جو عورتیں دور کی رشتہ دار ہیں ان میں یہ ہات نہیں پائی جاتی ، جیسے میت کی بھو پی ،اوراس کے باپ کی بھو پی ،اس لئے ان کومیراث نہیں ملتی۔

فا مده: (۲) مردوں میں بہلی اور دومری دونوں بنمیادیں پائی جاتی ہیں۔ جانشینی کی کامل صلاحیت باپ اور بیٹے میں ہے، پھر بھائیوں میں، پھر چچامیں۔اور میر ومحبت اور میلان کامل طور پر باپ میں پایا جاتا ہے، پھر بیٹے میں، پھر تینی یاعلاقی بھائیوں میں۔ سوال: چیاعصبہ ہے اور دارث ہے، پھراس کی مہن یعنی میت کی پھو ٹی کیوں وارث نیس؟

جواب: دارشت کی جودو بنیادی میں: وہ دونوں پھوٹی میں نہیں پائی جائیں۔ وہ نہ تو بچیا کی طرح نصرت وحمایت کرسکتی ہے، اور نہاں میں ایسا خدمت دم ہریانی کا جڈیہ پایا جاتا ہے جیسا بہن میں ،اس لئے اس کومیراث نیس ملتی۔ نوٹ نید دونوں فائنہ ہے اور سوال کا جواب کتاب میں ہیں۔

#### ومنها: أن القرابة نوعان:

أحدهما: مايقتضى المشاركة في الحسب والمنصب، وأن يكونا من قوم واحد، وفي منزلة واحدة.

وثانيهما: مالا يقتضي المشاركة في الحسب والمنصِب والمنزلة، ولكنه مظنة الوُدِّ

﴿ لَوَسُورَ لِيَبَالِيَدُلِ ﴾

والرفق، وأنه لوكان أمر قسمة التركة إلى الميت لَمَا جاوز تلك القرابة.

ويبجب أن يُفَضَّلَ النوعُ الأول على الثانى: لأن الناس عربهم وعجمهم يرون إخراجَ مَنْصِبِ الرجل وثروتِه من قومه إلى قوم آخرين جورًا وهَضَّمًا، ويسخطون على ذلك. وإذا أعظى مالُ الرجل ومنصِبُه لمن يقوم مقامَه من قومه رَأَوْا ذلك عدلاً، ورضوا به. وذلك كالجبلة التي لاتنفك منهم، إلا أن تقطّع قلوبهم، اللهما إلا في زماننا حين اختَّلتِ الأنسابُ، ولم يكن تناصرهم بنسبهم.

ولا يجوز أن يُهُمَلَ حقُّ النوع الثاني أيضًا بعد ذلك. ولذلك كان نصيبُ الأم – مع أن يِرها أوجبُ، وصِلَتَها أوكدُ – أقلُّ من نصيب البنت والأخت، فإنها ليست من قوم ابنها، ولا من أهل حَسَبه ومَنْصِبه، وشرفِه، ولا ممن يقوم مقامَه. ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميا والأم حبشيةٌ؟ والابن قرشيا والأم عجميةٌ؟ والابن من بيت الخلافة، والأم مغموصًا عليها بِجَهْرٍ ودناء قِ؟ وأما البنتُ والأختُ فهما من قوم المرء وأهل منصِبه.

وكذلك أولاد الأم: لم يَوثوا حين وَرثوا إلا تُلُثّا، لايُزاد لهم عليه ألبتة، ألا ترى أن الرجل يكون من قريش، وأخوه لأمه من تميم؟ وقد يكون بين القبيلتين خصومة، فينصر كل رجل قومه على قوم الآخر، ولايرى الناس قيامه مقام أخيه عدلاً.

وكذلك الزوجة التي هي لاجقة بذوى الأرحام، داخلة في تضاعيفها: لم تَحْرِزْ إلا أَوْكَسَ الأَنْصِبَاءِ. وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركنَ في ذلك النصيب، ولم يُرْزَأْنَ سايُرَ الورثةِ ألبتة. الا ترى أنها تنزوج بعدُ بعلها زوجًا غيره، فتنقطع العَلاقةُ بالكلية؟

وبالجملة: فالتوارُثُ يدور على معان ثلاثة: القيامُ مقامَ الميت في شرفه ومنصِبه، وما هو من هذا الباب، فإن الإنسان يسعى كلَّ السعى ليبقى لله خَلَفٌ يقوم مقامَه. والخدمة، والمعراساة، والرفق، والحَدْبُ عليه، وما هو من هذا الباب. الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً، والأقدمُ بالاعتبار هو الثالث.

ومظِنتها جميعا على وجه الكمال: من يدخل في عمود النسب، كالأب، والجد، والابن، وابن الابن؛ فهولاء أحقُ الورثة بالميراث. غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم: من انقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامهم، وهو الذي يرجونه ويتوقعونه، ويحصّلون الأولاد والأحفاد لأجله؛ أما قيام الأب بعد ابنه: فكأنه ليس بوضع طبيعي، ولا ما يبطلبونه ويتوقعونه، ولو أن الرجل خُير في ماله لكانت موساة ولده أملك لقلبه من مواساة

والده؛ فذلك كانت السنة الفاشية في طوائف الناس تقديم الأولاد على الآباء.

أما القيام مقامَه : فمظنته بعد ماذكرنا: الإخوة، ومن في معناهم ممن هم كالعضد، وكالصُنُو، ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه.

وأما الخدمة والرفق: فسعطنته: القرابةُ القريبة. فالأحقُ به الأم، والبنتُ، ومن في معناهما ممن يدخل في عمود النسب، ولا مخلو البنتُ من قيام مًا مقامَه، ثم الأختُ، ولا تخلو أيضًا من قيام مًا مقامه، ثم من به غلاقة التزوج، ثم أولاد الأم.

والنساء لايوجد فيهن معنى الحماية والقيام مقامه. كيف؟ والنساء ربما تزوجن في قوم آخرين، ويدخلن فيهم، اللهم! إلا البنت والأخت على ضُغْفِ فيهما. ويوجد في النساء معنى الرفق والمحدب كاملاً مُوقَرًا. وإنما مظِنته القرابة القريبة جدًا. كالأم، والبنت، ثم الأخت، دون البعيدةِ، كالعمة، وعمة الأب.

والساب الأول يوجد في الأب والابن كاملًا، ثم الإخوة، ثم الأعمام، والمعنى الثاني يوجد في الأب كاملًا، ثم الابن، ثم الأخ لأب وأم، أو لأب.

وإنما مظنته القرابة القريبة، دون البعيدةِ. فمن ثَمَّ لم يُجعل للعمة شيئٌ مما جُعل للعم، لأنها لاتُذُبَّ عنه كما يذب العم، وليست كالأخت في القرب.

الحاصل: پن توارث بین معانی پر گھومتا ہے: (۱) میت کے قائم مقام ہوتا، اس کے شرف اور اس کے منصب میں اور ان ہا توں شی جواس تبیل سے ہیں۔ پس بینک انسان کوشش کرتا ہے پوری کوشش کہ یاتی رہاس کے لئے کوئی جائشیں جو اس کا قائم مقام ہو(۱) اور خدمت کرتا اور ایک دومرے کی مدوکر تا اور مہر یائی کرتا اور اس پر جھکنا اور وہ با تیں جواس تبیل کی ہور کرتا اور مہر یائی کرتا اور اس پر جھکنا اور وہ با تیں جواس تبیل کی ہور سے ہیں (۱۳) تبیرے اور وہ شتہ داری جوان دونوں ہی معنی کوشال ہونے والی ہوا ور سب سے زیادہ قابل کو اظ تبیرے معنی ہیں ۔ اور جی معانی کی کا طور پر پائے جائے کی اختالی جگہ اور شتہ دار ہیں جو سلسلہ نسب بین واض ہیں، جیسے باپ اور داوا اور بیٹا اور پیٹا اور پوتا ۔ پس بیلوگ ورٹا وہ جس میراث کے سب سے ذیادہ حقدار ہیں۔ البت یہ بات ہے کہ بیٹے کا اپنے باپ کی جگہ لینا اور بین اور میں البت یہ بات ہے کہ بیٹے کا اپنے باپ کی جگہ لینا اور میں مائی کی مقال ورٹ کی مائے کری خاطر حاصل کرتے ہیں۔ رہابا پ کا اپنے بینے کہ اس میں ہوئا تو گو رکھتے ہیں۔ اور ادالہ داور پوتوں کو ای کی خاطر حاصل کرتے ہیں۔ رہاباپ کا اپنے بینے اور میں ہوئا تو گو یہ دوئری حالت نہیں۔ اور شدہ چیز ہے جس کولوگ ڈھو تھ سے ہیں اور جس کے امید دار ہیں۔ اور سے اور خوال میں اور آب کی خاطر یقدا داد کو آباء پر مقدم کرنے دار جی سے کہ باپ کی خم خواری سے ۔ یہ ای ای جس خوال میں رہائے طریق اور کو تر کے ہیں جو اس کے متی میں تاکی کم مقام ہوئا: تو اس کی احتی ہیں ، اور ایک جز سے دو آگے والے درخوں کی طرح ہیں۔ اور آدی کی قوم اور اس میں اور تو کے مائند ہیں ، اور ایک جز سے دو آگے والے درخوں کی طرح ہیں۔ اور آدی کی قوم اور اس میں دو آگے والے درخوں کی طرح ہیں۔ اور آدی کی قوم اور اس

کے نسب اور اس کے شرف والول میں سے ہیں ۔۔ اور رہی خدمت اور مبر بانی: پس اس کی اختمالی جگہز دیک کی رشتہ واری ہے۔ پس اس کی زیادہ حقدار مال اور بیٹی اوروہ لوگ ہیں جوان دونوں کے معنی میں ہیں، ان لوگوں میں ہے جوسلسائر نسب میں داخل ہونے والے ہیں۔اور بیٹی خالی ہیں کھوٹ کھومیت کی قائم مقامی ہے، پھر بہن ہے،اوروہ بھی خالی ہیں کھونہ کچھ میت کی قائم مقامی ہے۔ پھروہ ہے جس کے ساتھ تکال کرنے کا تعلق ہے۔ پھر مال کی اولاد ہے ۔ (فائدہ)اور مورتوں میں حمایت اور قائم مقامی کے معن تہیں یائے جاتے۔ کیسے یائے جاسکتے ہیں؟ درانحالیکہ عور تیں بھی نکاح کر لیتی ہیں دوسری قوم میں ،اوروہ ان میں داخل ہوجاتی ہیں۔اے اللہ! مگر بیٹی اور بہن ان دونوں میں کمز دری کے ساتھ ۔۔۔ اورعور توں میں مہریانی اورمیلان کے معنی کامل و کمل یائے جاتے ہیں۔اوراس کی احمالی جکہ بہت ہی قریبی رشتہ داری ہے، جیسے ماں اور بٹی۔ پھر بہن۔ند کددور کی رشتہ داری، جیسے پھوٹی اور باپ کی پھوٹی ۔۔ (فائدہ)اور باب اول بعنی جانشین کے معنی کامل طور پر پائے جاتے ہیں باپ اور بیٹے میں، پھر (ان سے کم ) بھائیوں میں، پھر (ان سے کم ) چیاؤں میں ب اور دوسر مے عنی يعن محبت وميلان كالل طوريريايا جاتا ہے باپ ميں، پھر بيٹے ميں۔ پھر تقیقی بھائيوں ميں ياعلاتی بھائيوں ميں \_ (سوال كا جواب) اوراس کی اختمانی جگه قریبی رشته داری ہے نہ کہ دور کی رشتہ داری۔ پس ای جگہ ہے ہیں دیا گیا پھونی کو پچھاس میں ہے جو چچا کودیا گیا۔ کیونکہ پھولی میت سے نبیس ہٹاتی جیسا چیا ہٹا تا ہے۔اوروونزد کی میں بہن کی طرح نبیں۔ لَّخَاتُ:هَطَّهِ (ن) فَلاَثًا بِطُمْ كَرِنَا.....غَمُصَ (ش) عليه :عيب لكالنا.....الْعِهْر والْعَهْر : بدكاري، فحاش.. الأوكس (المتفضيل) وَكُسَ (ش) وَكُسّاء كم مونا ... وَزَأَه مالَه: مال مِين عِيدَ كُولِيكراس مِين كي كرنا\_ تسصحبح: اس عبارت میں چند صحیحات مخطوط کراچی ہے کی ہیں، جن کا تذکرہ غیراجم ہے۔البتذا یک صحیح قرائن ے كى ب- سم الاخ لاب وام، أو لاب مطبوع اور خطوط كراچى يس سم الاخ لاب وام، أو لام ب- ييك نيس، كيونك حقيق بهائى كى جكه علاتى بهائى تولى سكتاب اخيافى بهائى نبيس كسكتاروالله المام بالصواب

☆

# اصل سوم:

## میراث میں مرد کی برتری کی وجہ

مرداور عورت جب ایک ہی درجہ میں ہول تو ہمیشہ مردکو عورت پرتر نیج دی جاتی ہے لیتنی مردکومیراث زیادہ دی جاتی ہے۔ جسے بیٹا بیٹی ، پوتا پوتی ہوں تی ہمین جمع ہوں تو مردکو عورت کا دوگنا ملتا ہے۔ ای اصول پرشو ہر کا حصہ بھی بیوی ہے دوگنا رکھا گیا ہے۔ البت یا ہاور مال اورا خیافی بھائی بہن جمع ہوں تو ہے قاعدہ جاری تیس ہوتا۔ اوراس کی وجہ ابھی آرہی ہے۔ اورمردکی عورت پر برتری: دووجہ ہے ۔ ایک: بیہ کہوہ جنگ کرتا ہے اور اہل وعیال اور اموال واعراض کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری: بیہ کہم دول پر مصارف کا بارزیادہ ہے۔ اس لئے مال غنیمت کی طرح بے مشقت اور بے مخت ملنے والی چیز کے مردئی زیادہ حقدار ہیں۔ اور عورتیں نہ جنگ کرتی ہیں ندان پر مصارف کا بارے۔ تکاح سے پہلے ان کا نفقہ باپ کے مردئی زیادہ حقدار ہیں۔ اور عورتی نہ جنگ کرتی ہیں ندان پر مصارف کا بارے۔ تکاح سے پہلے ان کا نفقہ باپ کے مردئی کے بعد شوہر کے فیصاد آخر ہیں بیٹوں کے فیصرات سے حصر کم دیا گیا ہے۔

اورمردی میراث میں برتری اور عورتوں کا بارمردوں پر ہان دونوں با توں کی دلیل سورۃ النساء کی آبیت ۱۳۲ ہے۔ ارشاد

پاک ہے: ''مردعورتوں کے قرمددار ہیں: بایں وجہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے' بعنی بیاللہ کا انتظام ہے تا کہ گھر بلو

زندگی کا میاب ہو۔ دونوں برابر ہوں گے اور کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرے گا تو گھر تباہ ہوگا۔ اور مردکی برتری کی دومری وجہ مید

ہے کہ '' مردوں نے اپنے اموال خرج کے ہیں' لیعنی مہر دیا ہے اور نان دفقہ برداشت کرتے ہیں۔ اور ممنون احسان ہونا

انسان کا امتیاز ہے بس مردکی تو عورت پر فوقیت ہو کتی ہے۔ اس کے برکس نیس ہوسکتا۔ اس آبیت سے ثابت ہوا کہ عورتوں کا بار

مردوں پر ہے ۔۔ اس آبیت سے مردوں کی جو برتری ثابت ہوتی ہے اس کا اثر میراث میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔

اور میراث میں مردی برتری کی دلیل: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کا ارشاد ہے۔ آپ نے شکھ باتی کے مسئلہ میں فرمایا ہے کہ: اللہ جھے ایس الی جھند یں کہ میں ماں کو باپ برتر جے دوں! ' (مسندواری ۳۵۱ میں الفرائش)

وضاحت: باپ کواگر میت کی فہ کر اولا د موقو سدس ماتا ہے۔ اور موخف اولا د موقو سدس بھی ملتا ہے اور عصب بھی موقا ہے۔ اور کی طرح کی اولا د موبائی ملات ہے۔ اور ماں کواگر میت کی کسی طرح کی اولا دموبائی مطرح کے دو بھائی بہن موں تو سدس ماتا ہے۔ ور نہ کہ لے ہا ہے۔ البت اگر میت نے شوہر یا بیوی اور واللہ بن چھوڑے مول تو مال کو گسف بھی اللہ بہن موں تو سدس ماتا ہے۔ ور نہ کہ لے ہے۔ البت اگر میت نے شوہر یا بیوی اور واللہ بن چھوڑے مول تو مال کو شمست میں اللہ علی مسئلہ بیاتی میں اللہ بھی کہ مال کو حسب ضابط کل ترکہ کا تہائی سائی مسئلہ میں اللہ عندی کے مال کو حسب ضابط کل ترکہ کا تہائی سائی ور جہور صحابہ کی رائے بیٹی کہ مال کو حسب سابط کل ترکہ کا تہائی سائی ور جہور صحابہ کی رائے بیٹی کہ مال کو حسب ضابط کل ترکہ کا تہائی سائی ور باپ سے دیا وہ وہ اس کے اور وہا ہے کا وہ وہال کا حصد ایک صورت میں باپ سے کوکل مال کا شدہ دیا جائے گاتو اس کو دولیس کے اور باپ کے لئے صرف ایک بھی سے تین ملیس کے اور وہال کو کہا در باتی دیا جائی کی اور وہا ہی کہ دیا جائے گاتو مال کو دولیس کے دور وہالی کو دولیاں کو دولیس کے دور میں اللہ عند کیا ارشادہ کی صورت کے بارے میں ہے کہ مال کواتر الکواتر کی کا مال کا شدہ کے کیا دیا ہے کہا تو مال کو دولیاں کو دولیاں کا میاں کو دولیاں کو دولیاں کیا میں کو دولیاں کو دولیاں کو دولیاں کو دولیاں کو دولیاں کا دولیاں کہائی دولیاں کو دولیاں کو دولیاں کو دولیاں کو دولیاں کو دولیاں کے دولیاں کو دو

سوال: باپ اور ماں میں: مرد کی ترخیج کا ضابطہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اگر میت کی ندکراولا و ہوتو ماں اور با دونوں کوسدس ملتا ہے۔ مدیرابری کیوں ہے؟

جواب: باپ کی نصلیت ایک مرتبه طاہر ہوچک ہے۔ جب میت کی صرف مؤنث اولا د ہوتی ہے تو مال کوسد آ <u>ایک مرتبہ طاہر ہوچک</u> ہے۔ جب میت کی صرف مؤنث اولا د ہوتی ہے تو مال کوسد آ ہے، اور باپ کوذ والفرض ہونے کی حیثیت سے سدی بھی ماناہے اور عصبہ ونے کی وجہ سے بیچا ہواتر کہ بھی ماناہے۔ اب اگر دوبارہ اس کی فضیلت ظاہر کی جائے گی اور اس کا حصہ بڑھا یا جائے گاتو دیگر ورثاء کا نقصان ہوگا، اس لئے ندکورہ صورت میں دونوں کوسدس سدس ماناہے۔

سوال: اخیافی بھائی بہن میں بھی مرد کی برتری کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔وہ تبائی میں شریک ہوتے ہیں۔ بہن کو بھی بھائی کے برابر حصد ملتاہے ،ایسا کیوں ہے؟

جواب: اخیانی شل مردکی برتری دووجہ سے ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک: اخیافی بھائی مین کے لئے اوراس کی قابل حفاظت چیزوں کے لئے جنگ نہیں کرتا۔ کیونکہ دو مری قوم کا ہوتا ہے، اس لئے اس کو بہن پرتر نیج نہیں دی گئی۔ حفاظت چیزوں کے لئے جنگ نہیں کرتا۔ کیونکہ دو مری قوم کا ہوتا ہے، اس لئے اس کو بہن پرتر نیج نہیں دی گئی۔ دومری وجہ: یہ ہے کہ اخیافی کا رشتہ مال کے رشتہ کی فرع ہے۔ پس کو یا اخیافی بھائی بھی عورت ہے۔ اس لئے اس کا حصدا خیافی بھن کے مساوی ہے۔

ومنها: أن اللكو يفضّل على الأنتى إذا كانا في منزلة واحدة أبدا، لاختصاص الذكور بحماية البيضة، والذّب عن الذّمار، ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة، فهم أحق بما يكون شِبْهَ المَجَّان؛ بخطلاف النساء، فيانهن كَلُ على أزواجهن، أو آبائهن، أو أبنائهن، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالَ فَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ يَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وقال ابن مسعود رضى الله عنه في مسألة ثُلُثِ الباقي: " ما كان الله لِيَوَاني أن أَفَضَّلَ أمَّا على أب!"

غير أن الوالد لما اعتبر فضلُه مرةً بِجَمْعِهِ بين العصوبة والفرض، لم يُعتبر ثانيًا بتضاعيف نصيبه أيضًا، فإنه غَمْطٌ لحق مائر الورثة.

وأولاد الأم: ليس لللكر منهم حماية للبيضة، ولاذُبُّ عن اللمار، فإنهم من قوم آخرين، فلم يفضَّل على الأنثى. وأيضًا: فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم، فكأنهم جميعًا إناث.

مر جمہ: اور میراث کے اصولوں میں ہے: یہے کہ مردکو ہمیشہ ترجے دی جاتی ہے گورت پر جبکہ دونوں ایک ہی درجہ میں ہوں: (۱) مردوں کے جمایت بیضہ کے ساتھ اور قائل تھا ظت چیزوں ہے دشمن کو ہٹانے کے ساتھ مختق ہونے کی اجہ ہے (۱) اور اس کئے کہ مردوں پر بہت اخراجات ہیں: کہی وہ اس چیز کے ذیادہ حقدار ہیں جومفت ہاتھ آنے والی چیز کی طرح ہے۔ برظاف عور توں کے، لیس وہ اپنے شوہروں یا اپنے ہایوں یا اپنے ہیٹوں پر ہار ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''مرد کور توں کے ذمہ دار ہیں، ان کے بعض کو بعض پر اللہ کے برتری دینے کی وجہ ہے' اور کے ذمہ دار ہیں، ان کے بعض کو بعض پر اللہ کے برتری دینے کی وجہ ہے' اور مسعود رضی اللہ عنہ نے ملٹ ہاتی کے مسئلہ میں فرمایا ہے: '' فہیں ہیں اللہ کہ دکھلا میں جھے کہ میں مال کو باپ پرترجے کے مسعود رضی اللہ عنہ نے ملٹ ہاتی کے مسئلہ میں فرمایا ہے: '' فہیں ہیں اللہ کہ دکھلا میں جھے کہ میں مال کو باپ پرترجی

ووں!" --- (سوال اول کا جواب) البتہ یہ بات ہے کہ جب باپ کی فضیلت کا ایک مرتبراعتبرار کرلیا گیا، اس کے عصبہ بوصف اور حصد دار ہونے کے درمیان جمع کرنے کے ذریعے، تو دوبارہ بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کا حصہ بوصانے کے ذریعے، کیونکہ وہ درگیروں ٹاء کے حصہ کو کم کرنا ہے -- (دوسرے سوال کا جواب) اور مال کی اولا د: ان میں سے مرد کے لئے حمایت بیطنہ نہیں ہے، اور نہ قابل حفاظت چیز ول سے ہٹانا ہے۔ کیونکہ وہ دوسری قوم کے ہیں۔ پس وہ عورت پرتر جی نہیں دیا گیا۔ اور نیز: پس ان کی رشتہ داری مال کی رشتہ داری مال کی رشتہ داری مال کی رشتہ داری مال کی رشتہ داری سے بھوٹے والی ہے۔ پس گویا وہ بھی عورتیں ہیں۔

اصل جہارم:

حجب حرمان ونقصان

ججب: کے معنی ہیں: کسی وارث کا دوسرے وارث کوکل یا بعض سہام سے محروم کرنا۔ جب کی دوسمیس ہیں: جب حرمان اور جب نقصان ۔ جب ران اور جب نقصان ۔ جب ران اور جب نقصان ۔ جب ران کسی وارث کا دوسرے وارث کو بالکل محروم کرنا، جیسے باپ کی وجہ سے وا وامحروم ہوتا ہے۔ اور جب نقصان: کسی وارث کا دوسرے وارث کے حصہ کو کم کرنا۔ جیسے میت کی اولا دکی وجہ سے زون کو نصف کے بجائے میں وارث کا دوسرے وارث سے حصرت شاہ صاحب قدس سرہ نے جب کی دونوں قسموں کے لئے ضابطے اوران کی وجوہ بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں:

اگرورٹا ءکی ایک ہی جماعت ہو،اوروہ سب ایک مرتبہ کے ہول بینی ایک ہی صنف کے ورثاء ہوں۔ جیسے صرف بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی یا دادیاں ہوں تو میراث ان پرتشبیم کروی جائے گی۔ کیونکہ کسی کوکسی پرفو قیت نیس ، پس کوئی کسی کوحروم بیس کرےگا۔ اورا گرمخلف اصناف کے درثاء ہوں تو اس کی دوصور تیس ہیں:

مہمی صورت: اگرسب کوایک نام شائل ہے باان کے وارث ہونے کی جہت ایک ہے۔ جیسے باپ اور واوا ووٹوں ہوں تو دوٹوں کوعر نی کا لفظ '' ابن' شائل ہے، اور بیٹا اور پوتا دوٹوں ہوں تو دوٹوں کوعر نی کا لفظ '' ابن' شائل ہے، اور اگر جمائی اور بچا ہوں تو دوٹوں کوعر نی کا لفظ '' ابن' شائل ہے، اور اگر جمائی اور بچا ہوں تو دوٹوں کو اگر چہ کوئی ایک نام شائل نہیں ، مگر دوٹوں کی جہت تو ریث ایک ہے۔ اور وہ عصو بت ہے۔ کہن اور بیٹا وارث ہوں کے وارث کو بالکل محروم کردے گا۔ باپ اور بیٹا وارث ہوں گے اور دوادا در اور ادادا در اور ادر اور اور بیٹا وارث ہوں کی وارث ہوگا، اور بچامح وم ہوگا۔ بہی جب حریان ہے۔

فا کدہ: جب حرمان کے تعلق ہے ورثاء کی دو جماعتیں ہیں: ایک: وہ ورثاء ہیں جو بھی محروم نہیں ہوتے۔ یہ چھورثاء ہیں: زوجین، دالدین اورلڑ کے لڑکیاں۔ دوسری جماعت: ان ورثاء کی ہے جو بھی محروم ہوتے ہیں، بھی نہیں ہوتے۔ یہ ورثاء: دادا، دادی، حقیقی، علاتی اوراخیافی بھائی بہن، پوتا پوتی حقیقی اور علاتی بچپااور حقیقی اور علاتی بھائیوں اور بچپاؤں کے لڑے میں ان میں ندکورہ بارا قاعدہ جاری ہوتا ہے (فائدہ پورا ہوا)

اور ججبِ حرمان کی وجہ : یہ ہے کہ تو ارث کی مشر وعیت تعاون پرابھار نے کے لئے ہے۔ اور ہررشتہ ہیں تعاون کی شکل موجود ہوتی ہے۔ مثلاً ما کیں ہمدردی، بیٹے قائم مقامی اور عصبات جمایت کرتے ہیں۔ اور مسلحت بتعاون ای وقت بروئے کار آسکتی ہے جب وہ خص متعین ہوجائے جو خود کو تعاون کا پابند بنائے۔ ایسا پابند کہ خلاف ورزی پر لوگ اس کو ملامت کریں۔ اور تعیین کی صورت یہی ہے کہ وہاں جو ورثاء جمع ہیں ان میں نے کوئی میراث میں سے حصہ پانے کے ذریعہ تمیز ہوجائے۔ مثلاً: بہ ہا وردادایا بیٹا اور پوتا جمع ہوں تو باپ اور بیٹے کو میراث کا حقد ارتفہ رایا جائے ، اورداد ہواں پوتا جمع ہوں تو باپ اور بیٹے کو میراث کا حقد ارتفہ رایا جائے ، اورداد ہور کو جالک محروم کیا جائے ہی وہ تعاون کرنے کے لئے متعین ہوں گے۔ اور نہیں کریں گے تو دنیاان کو پھٹاکارے گی۔

سوال: جب بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی جمع ہوں تو اول وارث ہوتے ہیں۔اور پوتا پوتی بالکُل محروم رہتے ہیں۔اوراس کی عکمت یہ بیان کی کہاس طرح بیٹا بیٹی تعاون کے لئے متعین ہوجا نیس کے۔حالانکہ بیٹا بیٹی مساوی حصہ نہیں پاتے۔مردکو عورت سے دوگنا ملتا ہے۔ پس وونول تعاون کرنے کے لئے کیسال کیسے متعین ہول گے؟

جواب: حصہ کی تبیشی کولوگ زیادہ اہمیت تبیس دیتے۔وہ بس بھی دیکھتے ہیں کہ دارث ہے، پس اسکوتع ون کرنا چاہئے۔ دوسری صورت: اورا گرور ثاء کے نام اوران کے دار رہی ہونے کی جہتیں مختلف ہوں تو ضابطہ یہ ہے کہ علم الہی میں جو عمون کھتیں ہیں ، ان کے لی ظ سے جواقر ب اورا نفع ہوتا ہے: وہ أبعد كا حصہ گھٹا دیتا ہے۔ جیسے اولا د: ہوى ، شوہر، ماں اور باپ كا حصہ كم كرديتى ہے۔

ومنها : أنه إذا اجتمع جماعةٌ من الورثة: فإن كانوا في مرتبة واحدة: وجب أن يورَّع عليهم، لعدم تقدُّم واحدٍ منهم على الآخر.

وإن كانوا في منازلَ شتَّى: فذلك على وجهين:

[1] إما أن يَعُمّهم اسمٌ واحد، أو جهةٌ واحسدةٌ: والأصل فيه: أن الأقرب يَحْجِبُ الأبعدَ حرمانًا، لأن التوارث إنما شُرع حتًا على التعاون، ولكل قرابةٍ تعاونٌ: كالرفق فيمن يعمّهم اسمُ الأم، والقيام مقامَ الرجل فيمن يعمهم اسم الابن، والذّبُ عنه فيمن يعمهم اسم العصوبة، ولاتتحقق لهذه المصلحةُ إلا بأن يتعينٌ من يؤاخِذُ نفسَه بذلك، ويُلام على تركه، ويتميز من سائر مَنْ هناك بالنّيل — أما فضلُ سهم على سهم فلا يجدون له كثيرَ بال.

[٢] أو تكون أسماوُهم وجهاتُهم مختلفةً: والأصل فيه: أن الأقرب والأنفع - فيما عند الله من علم المظالّ الغالبية- يحجبُ الأبعدَ نقصانا. ترجمہ:اورمراث کے اصولوں میں ہے: یہے کہ جب وراثاء کی ایک (بی) جماعت اکھا ہو: پی اگر وہ ایک مرتبہ میں ہوں تو ضروری ہے کہ ان پر تشیم کی جائے۔ ان ہیں ہے کی کے مقدم نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے پر اور اگر وہ مختلف مراتب کے ہوں تو اس کی دوصور تیں ہیں: (۱) یا ان کو ایک نام یا ایک جبت عام ہوگی: اور قاعد ہ اس میں یہ ہے کہ اقر بر ترشتہ اقر بر عرم کرے گا ابعد کو بہ جب حرال اس لئے کہ تو ادشہ شر وع کیا گیا ہے تعاون پر ابھار نے کے لئے ،اور بردشتہ کے لئے بکو اون ہیں جن کو لفظ ' میا' شامل ہے ،اور مرد کی جگہ لیٹا ان ہیں جن کو لفظ ' میا' شامل ہے ،اور مرد کی جگہ لیٹا ان ہیں جن کو لفظ ' بیٹا' شامل ہے ،اور مرد کی جگہ لیٹا ان ہیں جن کو لفظ ' عمل ہوگا ، شامل ہے ، اور اس مصلح ہ نواون ) نہیں پائی جاتی مگر بایں طور کہ شخین ہو وہ جو اپنی میر ان حاصل کرنے کے ساتھ موا فذہ کرے ،اور اس کے ترک پر ملامت کیا جائے۔ اور جدا موہ وہ وہ وہ اپنی میر ان حاصل کرنے کے ساتھ ہوں: اور ضابط اس صورت میں یہ ہے کہ اقر ب وانفع خورہ کران لوگوں سے جو وہ اس ہیں میر ان حاصل کرنے کے ساتھ ہوں: اور ضابط اس صورت میں یہ ہے کہ اقر ب وانفع نے بیا ہوں جاتی ہے کہ اور کی کہ ہوں کا علم اللہ کو گورہ کرتا ہے۔ بہ جب نقصان۔ سے اس بات میں جو اللہ کے پاس ہے یعنی اکثری احتا کی جگہوں کا علم اللہ اللہ ہوں کو دوئے کو ذوئے ہے۔ ای حجبًا مقصانا: یحجب کے مفعول مطلق ہیں۔ اور ان کا موصوف موذ وف ہے۔ ای حجبًا حرمانا و حجبًا نقصانا.

☆
 اصل پنجم

فروض مقدره

جنسہام کے ذریعہ ور دائاء کے حصے متعین کئے جا کیں ان میں دوبا تیں ضروری ہیں:

کہلی بات ۔۔۔ دہ مہام واحد (ایک) کے ایسے واضح اجزاء ہوں جن کو محاسب اور غیر محاسب اول وبلہ ہی میں جدا

کر لے۔ حدیث میں ہے کہ '' ہم نا خوا ثدہ امت ہیں: نہ لکھتے ہیں اور نہ گئتے ہیں' (مکنوۃ حدیث ۱۹۱۱) اس میں اس طرف
اشارہ ہے کہ عام لوگوں کو ایسی ہی با تیں بتلائی جا ہے جن میں حساب میں گہرائی میں انرینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔
دو مری بات ۔۔ دہ مہام ایسے ہوئے جا ہمیں کہ ان میں کی زیادتی کی تر تیب اول وبلہ ہی میں ظاہر ہوجائے۔
چنا نچ شریعت نے ایسے مہام مقرر کئے جن کے دو فر مرے بنتے ہیں: (۱) گٹٹ ان ، ٹکٹ اور سدی (۲) نصف ، راجے اور
میں ان مہام میں تین خوبیال ہیں۔

میلی خوبی ۔۔ ان مہام کا اصلی مخرج شروع کے دوعد دہیں یعنی دواور تین سے میسب مہام نکلتے ہیں۔ نصف کا مخرج تو

دو ہے ہی۔ رہے اور شمن کا بھی یہی مخرج ہے۔ اس طرح کہ دوکا دوگنا چارہے جورائے کا مخرج ہے۔ اور دوکا چارگن آتھ ہے جو شمن کا مخرج ہے۔ پس چاراور آٹھ مخرج فرق ہیں۔ای طرح تلث اور ثلثان کا مخرج تو تین ہے ہی۔ سدس کا مخرج ہی یہی ہے۔اس طرح کہ تین کا دوگنا جے ہے، جوسدس کامخرج ہے۔

دوسری خوبی — دونوں زمروں میں تین نین مرجے پائے جاتے ہیں۔ جن میں تضعیف وتنصیف کی نسبت ہے۔ جس سے محسوس اور اس کی بیٹ کی اپند چل جاتا ہے لینی ثلثان کا نصف ملک ہے اور اس کا نصف سدس ہے۔ اور سے محسوس اور اس کا نصف سدس ہے۔ اور سدس کا دوگنا ثلث ہے، اور اس کا دوگنا ثلثان ہے۔ اس طرح دوسرے زمرے کو بھے لیس۔

تیسری خوبی — ان سہام میں تفعیف و تنصیف کے علاوہ اور تسبتیں بھی پائی جاتی ہیں جوضر دری ہیں۔ اور وہ سہ ہے کہ اگر نصف پراضا فہ کیا جائے مگر ایک پورانہ ہوتو در میان میں ثلثان آئے گا۔ اور نصف کو کم کیا جائے مگر چوتھائی تک نہ پہنچے تو در میان میں ٹکٹ آئے گا۔

۔ فاکدہ جمس اور شیع کونیں لیا، کیونکہ ان دونوں کے تخرج کا پتدلگانا نہایت دشوار ہے اور ان میں تضعیف و تنعیف کی نسبت بھی ہاریک حساب کی مختاج ہے۔ (بیرفائدہ کتاب میں ہے)

ومنها: أن السهام الدى تُعَيِّنُ بها الأنصِبَاءُ: يجب أن تكون أجزاءً ظاهرةً، يتميزها بادى الرأى المحاسب وغيرُه، وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم في قوله: "إنا أمة أُمَّية لانكتب ولانحسب" إلى أن الذى يليق أن يخاطب به جمهورُ المكلفين: هو مالا يحتاج إلى تعمَّق في المحساب، ويجب أن تكون بحيث يظهر فيها ترتيبُ الفضلِ والنقصان باهِيَ الرأى، فآثر الشرعُ من السهام فصلين: الأول: الثلثان، والثلث، والسدس، والثاني: النصف، والربع، والثمن؛ فإن مخرجهما الأصليُّ أوَّلا الأعداد، ويتحقق فيهما ثلاث مواتب، بين كلَّ منها نسبةُ الشيئ إلى ضعفه ترفُعًا، ونصفه تنزُلاً، وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضلُ والنقصانُ محسوسًا متبينًا.

ثم إذا اعتبر فصلٌ بفصل ظهرت نِسَبُ أخرى، لابد منها في الباب، كالشيئ الذي زِيد على النصف، ولا يبلغ الربع، وهو النصف، ولا يبلغ الربع، وهو الشلث؛ ولم يُعتبر الخمسُ والسبع، لأن تخريجَ مخرجِهما أدق، والترقُعَ والتنزلَ فيهما يحتاج إلى تعمق في الحساب.

ترجمہ: اوراصول میراث میں سے: میہ ہے کہ جن سہام کے ذریعہ ورثاء کے جھے متعین کئے جا کمیں: ضروری ہے

اله مخرج كمعنى كے لئے رحمة الله(٢١١:٢) ويكسين١١



کدوہ ایسے واضح اجراء ہوں جن کو جدا کر لے اول وہلہ ہی میں محاسب اور غیر محاسب اور نی میلائی کیے نے اشارہ فر ما یہ ہے استہ اور غیر محاسب اور غیر محاسب اور نی میں کا سب اور نی میں کا سب اور نی میں کا سب اور نی میں کا بیان ہو ۔ وہ بات جو کہ لاکن ہے استہ وہ کہ ہوں وہ کہ جہور محکفیں اس کے مخاطب بنائے جا تھی: وہ وہ ہے جو حساب میں تعلق کی تھاج نہ ہو۔ اور ضرور کی ہے کہ ہوں وہ اجراء ہیں میں طاہر ہو ۔ چنا نچیشر بعت نے سہام میں سے دو زمروں اجراء ہیں میں طاہر ہو ۔ چنا نچیشر بعت نے سہام میں سے دو زمروں کو تھے وہ کو تھے اور سم سے اور طافی: نصف اور میں اور طافی: نصف اور میں اور ان فی ایندائی دو عدد اس سے اور طافی: نصف اور میں تین موسے تھی اور میں اور ان میں میں میں میں ہوئے ہیں۔ ان تین میں سے ہرا کیک کے درمیان شی کی نسبت ہے اس کے دو گئے کی طرف یعنی موسے بیاند ہونے کے اعتبار سے اور ایسی نیچ سے اور چز ہے کے اعتبار سے ۔ اور سے بعنی وہ کی نام میں اور اس کے دو گئے کی طرف یعنی اور کی واضح محسوں طور پر سے پھر جب ایک زمرہ کا دوسر سے زمرہ کے ساتھ مواز نہ کیا جائے تو اور ( بھی ) اور اس کی وہ جب میں طاہر ہوں گی ہو ہے ، اور وہ پیز جونصف سے ہو ھائی جائے ہو اور وہ گئی ہا ہے ، اور وہ پیز جونصف سے ہم کی جائے ، اور وہ چیز ہونصف سے ہو ھائی کو نہ پنچے ، اور وہ گئی ان ہو ہوں اور دو ٹو سی سے میں تو تو سے کئی جائے ، اور وہ پھر تا کہ ان کا لنا بہت اور ت ہے ۔ اور دونوں میں تو تو سے کئی جائے ، اور وہ تو سی میں تو تو سے کئی جائے ، اور وہ تو سی سے ۔ اور دونوں میں تو تو سی کئی جائے ، اور وہ تو سی سے ۔ اور دونوں میں تو تو سی کئی ہو ہونا ) اور تو تو ل کئی تا کا لنا بہت اور ت ہوں کہ میں اور وہ تو سی کھر کی کھر ہوں کئی تو کہ کا تکا لنا بہت اور ت ہوں کہ سے ۔ اور دونوں میں تو تو کہ کی کھر کے ایک کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کئی کا تکا لنا بہت اور ت ہوں کہ سی کی کہ کی کھر کے کہ کی کا تکا لنا بہت اور ت کے ۔ اور دونوں کے کئی کی کھر کے کہ کی کا تکا لنا بہت اور ت کے ۔ اور دونوں کے کئی کی کھر کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کے کئی کی کھر کے کہر کی کھر کے کئی کی کھر کے کئی کی کھر کے کہر کو کی کھر کے کہر کی کھر کی کھر کے کہر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کئی کی کھر کی کھر کی کھر کے کہر کی کھر کے کئی کھر کی کھر کی کھر کے کئی کو کئی کو کئ

تركيب:أولاً: أول كالشنيه، اضافت كي وجهد فون حذف جواب

☆

## مسائل ميراث

## ادلا د کی میراث کی حکمتیں

آیت کریمہ ۔۔۔۔۔سورۃ النساء آیت گیارہ ش ارشاد پاک ہے:''اللہ تعالیٰتم کوتمہاری اولا و کے بق میں تھم ویتے ہیں کہ ذکر کے لئے دو مؤنث کے حصہ کے برابر ہے۔ پھرا گر توریش دو ہے زیادہ ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دوتہا کی ہے۔ اورا گرا کے بیار کے لئے ترکہ کا دوتہا کی ہے۔ اورا گرا کے بیار کے لئے ترکہ کا دوتہا کی ہے۔ اورا گرا کے بوتو اس کے لئے آدھا ہے''

تفسیر: اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب نے تین یا تھی بیان کی ہیں، اور آخر میں دوسوالوں کے جوابات ہیں:

ہملی بات — لڑکے کولڑ کی ہے دوگنا ملئے کی وجہ — دہ ہے جوسور ق النساء آیت ۲۳ میں آئی ہے کہ 'مرد عور توں
کے ذمہ دار ہیں، اس لئے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ اور اس واسطے کہ انھوں نے اپنے مال خرج کئے

بین اس برائی کامیراث میں اثر ظاہر ہواہ (فضیلت کی تفصیل ابھی گذر چک ہے)

د وسری بات — ایک بیٹی کونصف طنے کی وجہ — بیہ ہے کہ جب ایک بیٹا ہوتا ہے تو وہ سارا مال سمیٹ لیتا ہے۔ پس تضعیف و تنصیف کے قاعد ہ کی رُوسے ایک بیٹی کواس کا آ دھا ملے گا۔

تیسری بات — دو بیٹیوں کا حکم اوران کو دو تہائی سفنے کی وجہ — دو بیٹیاں دوسے زیادہ کے حکم میں ہیں۔ یعنی ان کو بھی دو تہائی سفنے کی وجہ بیہ کدا گران میں ایک لڑکی ان کو بھی دو تہائی سفنے کی وجہ بیہ کدا گران میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا ، تو لڑکی کا حصہ — باوجود یکہ وہ بھائی ہے کم ہے — ایک تہائی ہے نہ گھٹتا۔ پس جب دو سری بھی لڑکی ہوگا۔ اور ہونوں لڑکیاں یکسال حالت میں جیں۔ پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا۔ اور دونوں کا حصہ ل کر دو تہائی ہوگا ( البتہ تین لڑکیوں میں شبہ ہوسکتا تھا کہ شایدان کو تین تہائی بعنی سارا ترک مل جائے ، اس لئے آیت کر یمہ میں صراحت کردی کہ ویٹیاں جب ایک ہے ذاکد ہونگی ، تین ہوں یا تمیں ، ان کو دو تگھ ، ہی طے گا)

فا كده اوراجماع كى بنياد حضرت سعد بن الرئيخ رضى الله عند كا واقعه ہے۔ جواس آيت كا شان نزول ہے۔ ان كى شہادت غروة أحد ميں ہوئى تقى۔ ان كے دستور كے مطابق ان كے سار بير كر بر بري بھى تقى گر عرب كے دستور كے مطابق ان كے سار بير كر بري الله عند كر الله ان كے سار بيري بھى تقى گر عرب كے دستور كے مطابق ان كے سار بيا "انتظار كرو! الله ان كے بھائى في الله بيانى اور فر مايا: "انتظار كرو! الله تعلق بن فيصله فرمائيں كى الله بيرات كى بيرات كے بيرائى دوراوران كى مال كو الله وال حصد دوراور جو بي دو تنہار سے لئے ہے " (مفتلو قاحد بيت ۱۳۵۸)

اوررسول الله مِلْاللهُ الله مِلْاللهُ الله مِلْاللهُ الله مِلْاللهُ الله مِلْالله مِلْالله مِلْالله مِلْالله مِلْالله مِلْاللهُ مِنْ اللهُ مِلْدُ اللهِ مِنْ اللهُ مِلْدُ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

ا — سورة النساء کی آخری آیت میں کا الدی بہنوں کی میراث کا بیان ہے۔ارشادیاک ہے:﴿فَوِنْ کَانَنَا الْمُنَیْنِ فَلَهُمَا الْقُلُفْنِ هِمَّا نَوَكَ ﴾ یعنی آگر کلالد کی دو بہنیں ہوں تو ان کوتر کہ میں سے دو تہائی ملے گا۔ پس جب بیٹیوں کی عدم موجودگی میں دو بہنوں کو دو تہائی ملتا ہے تو دو بیٹیوں کو بدرجہ اولی دو تہائی ملے گا۔ کیونکہ بیٹیاں: بہنوں کی بذسبت میت سے اقرب ہیں۔

۲ — قرآن وحدیث متقابلات میں مضمون تقیم کرتے ہیں۔اورایک جگدیان کیا ہواتھم دوسری جگدلیا جاتا ہے۔
اس کی مثال سورہ ہودآیات عواد ۱۹۰۹ میں ہے۔ جہنیوں کے تذکرہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿إِنَّ دَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُولِيدُ ﴾
یہ بات جنتیوں کے تن میں بھی ماخوذ ہے۔اور جنتیوں کے تذکرہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿عَلَاءً عَيْوَ مَجُذُو ذَ ﴾ بیضمون یہ بات جنتیوں کے تن کرہ میں ارشاد پاک ہے: ﴿عَلَاءً عَيْوَ مَجُذُو ذَ ﴾ بیضمون جہنیوں کے تن میں بھی ماخوذ ہے۔ تفصیل میری تفییر ہدایت القرآن میں ہے۔

اور حدیث میں ہے: أمنی یومَ القیامة غُرِّ من السجود، مُحَجُّلونَ من الوضوء لیجیٰ میری امت قیامت کے دن مجدوں کی وجہ سے روش پیشانی ،اور وضوء کی وجہ ہے روشن اعضاء ہوگی (ترندی ا: ۸۸ کماب الصلاۃ کا آخر) اس حدیث میں بھی مضمون تقسیم کیا گیا ہے۔ سجدوں کا اثر اعضاء میں بھی ظاہر ہوگا ،اور وضوء کا چیرہ میں بھی۔



اور یہ تقیم کیف مااتف نہیں ہوتی۔ بلکہ اس شی مقتضائے حال کی رعایت کھوظ ہوتی ہے۔ کافروں کے تذکرہ میں یہ بات کہ آپ کا پروردگار جو چاہ کرسکتا ہے یعنی جہنیوں کو چاہ تو جہنم سے نکال سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ملہ کا بیان ہے، گراس سے جہنیوں کوامید ہوجائے گی ، جو بھی پوری نہ ہوگی ۔ پس پیغذاب بالائے عذاب ہے ۔ اور جنتیوں کے تذکرہ میں یہ بات کہ بیا کیا۔ ایسا عظیہ ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا: جنتیوں کی خوثی کو دو بالا کرد ہے گی۔ پس پیجزائے فیر میں اضافہ ہے ۔ ای طرح روش پیٹائی ہونے کا تذکرہ بحدوں کے ساتھ ہی موز دون ہے۔ بحد ہی عابیت ندلل میں اس کا صادمرخ روئی کی شکل میں طاہر ہوگا۔ پھر جو مضمون باتی رہ گیا اس کا تذکرہ اعصاء کے ساتھ کیا گیا۔

ای طرح لاکیوں کے تذکرہ میں فرمایا کہ اگر لڑکیاں دو سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ اور بہنوں کے تشکر کہ کا دو تہائی ہے۔ یہ دولا کیوں کا تعلیم میں ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ اور بہنوں کی تشیم ہے۔ پس دولا کیوں کا بہنوں کی تشیم ہے۔ پس دولا کیوں کا بہنوں کی تشیم ہے۔ پس دولا کیوں کا بہنوں کی گئی ہے جو وہاں موز دون تھی۔ لڑکیوں کا آب سے بیان کی گئی ہے جو وہاں موز دون تھی۔ لڑکیاں چونکہ قریب ترین وارث ہیں۔ اس لئے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید دولوں وہ دو ہے ذا کہ ہوں ان کا حصد دو تہائی ہے۔ اور بہنش چونکہ دور کی وارث ہیں، اس لئے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید دولوں دو ہوں اس لئے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید دولوں دور اس سے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید دولوں دور اس سے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید دولوں دور اس سے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید دولوں دور اس سے خیال ہوسکتا تھا کہ شاید دولوں دور آپ کی دولوں تھی دو تہائی ہو گئی ان کر مور تھی کی دولوں کی دیل کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کیا کہ دولوں کی دولوں کی

سوال: دویازیاده از کیوں کودو تہائی دیا توباتی ایک تہائی کس کے لئے ہے؟

جواب: باتی ایک تہائی عصبہ کے لئے ہے۔ اس لئے کہ بیٹیوں کے ساتھ بہنیں، یا بھائی یا چیا ہوسکتے ہیں۔ اوران میں بھی سبب ورافت پایاجا تاہے۔ لڑکیاں اگر خدمت و بهرردی اور مہر وجبت کی وجہ سے ورافت پاتی ہیں توعصبہ میں بھی معاونت کی شکل موجود ہے۔ بہن میں بھی بہی جذبات کی ورجہ میں یائے جاتے ہیں، اور بھائی اور چیا تو قائم مقامی بھی کرتے ہیں۔ کی شکل موجود ہے۔ بہن میں بھی بھی جن جذبات کی ورجہ میں یائے جاتے ہیں، اور بھائی اور چیا تو قائم مقامی بھی کرتے ہیں۔ پس ایک تعاون دومرے تعاون دومرے تعاون کومرا قطابیں کرے گا۔ اس لئے ایک تہائی عصبہ کے لئے باتی رکھا گیا ہے۔

سوال: جب لڑکیوں کی طرح عصبہ میں بھی تعاون کی شکل موجود ہے توان کے لئے صرف ایک تہائی کیوں رکھا؟ ان کو ہرا ہر کا شریک کیوں نہیں بنایا؟

جواب: الركوں بے ميت كاولا دت كاتعلق ہے۔ وہ سلسلەنسب ميں داخل ہيں۔ اور عصباطراف كارشتہ ہے۔ اس كے حكمت كا نقاضا ميہ كوركيوں كو عصبہ سے ذيا دہ ديا جائے۔ اور ذيا دتى واضح طور پر دوگنا كرنے سے ظاہر ہوتى ہے۔ اس كے حكمت كا نقاضا ميہ كور كيوں كو عصبہ كے لئے ايك مكث بچايا — ايسا ہى اس وقت كيا گيا ہے جب لا كے لا كيوں كے ساتھ مال باپ ہوں۔ والدين كوسدى سدى ديا جاتا ہے۔ اور دوسدى ل كر مكت ہوتے ہيں۔ اور باتى دو مكت لاك كر كيوں كوديا جاتا ہے۔ اور دوسدى ل كر مكت ہوتے ہيں۔ اور باتى دو مكت لاك كريوں كوديا جاتا ہے۔

[١] قال الله تعالى: ﴿ يُوْمِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ: لِلذَّكَرَ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْفَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِساءُ فَوْق

اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتِرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النَّصْفُ

أقول: يسضعُف نصيبُ الذكر على الأنشى، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلُ الله ﴾

وللبنت المنفردةِ النصفُ: لأنه إن كان ابنَّ واحدلاً حاط المالَ، فمن حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه، قَضِيَّةً للتضعيف.

والبنتان حكمُهما حكمُ الثلاث بالإجماع، وإنما أُعْطِيَتَا الثلثينِ: لأنه لو كان مع البنتِ ابنٌ لوجدتِ الثلث، فالبنت الأخرى أولى أن لا تَوْزَأً نصيبَها من الثلث.

وإنسا أفضل للعصبة الثلث: لأن للبنات معونة، وللعصبات معونة، فلم تُسْقِطُ إحداهما الأخرى، لكن كانت الحكمة: أن يُفَضَّلُ من في عمود النسب على من يُحيط به من جوانبه، وذلك نسبة الثلث، وكذلك حال الوالدين مع البنين والبنات.

ترجمہ: دوگن کیا جاتا ہے مرد کا حصہ عورت کے حصہ ہے، اوروہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ۔۔۔۔۔۔۔اورا کیلی بیٹی کے لئے

آدھا ہے۔ اس سے کہ اگر ایک بیٹا ہوتو وہ مال سمیٹ لیتا ہے۔ پس ایک بیٹی کے تن بیس ہے ہے۔ اور دولڑکیاں

آدھا لے، دوگن کرنے کے قاعد ہے کی روسے ۔۔۔۔ اور دولڑکیوں کا ہے، اجماع کی وجہ ہے۔ اور دولڑکیاں

دوتہائی اسی لئے دی گئی ہیں کہ اگر لڑکی کے ساتھ لڑکا ہوتا تو لڑکی تہائی پاتی۔ پس دوسری لڑکی ہورجہ اولی کم نہیں کرے گ

پہلی کے حصہ کوتہائی ہے ۔۔۔۔۔ اور عصب کے لئے تہائی اس لئے بچایا گیا کہ لڑکیوں کے لئے آبیات وار عصبات

ہوئی کے حصہ کوتہائی ہے۔ اور عصب کے لئے تہائی اس لئے بچایا گیا کہ لڑکیوں کے لئے آبیات تعاون ہے، اور عصبات

ہوئی کے دوسر اتعاون ہے۔ پس ایک معاونت دوسری معاونت کو ساقط نہیں کرے گی ۔۔۔۔۔ لیکن حکمت میتی کہ برتری دی بھائی کی نسبت ہے۔ پس ایک معاونت دوسری معاونت کو ساقط نہیں کرے گی ۔۔۔۔ لیکن حکمت میتی کہ برتری دو ہمائی کی نسبت ہے۔ پس ایک معاونت دوسری معاونت کو ساقط نہیں کہ اور اور برتری دو تہائی کی نسبت ہے۔ پس ایک دوگن ۔۔۔ اور اس طرح والدین کا حال ہولڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ۔۔

ہوئے اس کو جو سلسلہ نسب میں داخل ہے، اس پر جو میت کا اس کا طراف سے اعاط کرتا ہے۔ اور دو برتری دو تہائی کی نسبت ہے۔ پس ایک دوگر اس اور اس طرح والدین کا حال ہے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ۔۔

ہوئی کہ ایک تھائی کی نسبت ہے بینی دوگن ۔۔۔ اور اس طرح والدین کا حال ہوئر کے اور لڑکیوں کے ساتھ۔۔

ہوئی کہ ایک کی نسبت ہے۔ پس ایک دو گرکا ۔۔۔ اور اس طرح والدین کا حال ہوئر کے اور لڑکیوں کے ساتھ۔۔ ہوئر

# والدين كي ميراث كي حكمتين

آیت کریمہ: سورۃ النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے: ''اورمیت کے والدین میں سے ہرایک کے لئے ترکہ کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولا دہو۔ اورا گراس کی کوئی اولا دہیں، اور والدین (ہی) اس کے وارث ہیں تو اس کی مال کے لئے ایک تہائی ہے (اور دو تہائی ہاپ کے لئے ہے) پھڑا گرمیت کے گئی بھائی ہمین ہوں تو اس کی مال کے لئے چھٹا حصہ ہے'' تفسیر: اس آیت میں والدین کی میراث کی تین صور تعمی بیان کی ہیں:



﴿ لَوَسُوْمَرُ لِيَكُلُوْمَ لِيَكُوْرُ ﴾ •

مہلی صورت --- میت نے والدین چھوڑے،اور ساتھ بی اولاد بھی ،خواہ ایک بی لڑکا یا ایک بی لڑکی ہو، تو باپ کو سدی اور مان کو سامی اور مان کو سامی اور مان کو سدی اور مان کو سامی کا۔ پھر قد کر اولاد کی صورت میں تو سیجے گا۔ کیونکہ وہ عصیہ ہوگی۔ پس باپ مرف قد والفرض ہوگا۔اور مؤنث اولاد ہوگی تو سیجھ تا ہے گا۔وہ باپ کول جائے گا۔اور باپ اس صورت میں قد والفرض اور عصیہ دونوں ہوگا۔

اوراس صالت کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے مقابلہ میں اولا دھیراٹ کی زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ اور برتری کی صورت یہی ہے کہ اولا دکووالدین سے دوگنادیا جائے۔ والدین کے دوسوں ال کرایک آلٹ ہوں گے۔ اور باتی دو مکٹ اولا دکولیس سے سوال: مردکا حصہ عورت سے دوگنا ہے، پھر والدین میں سے ہرایک کوسوں کیوں دیا گیا؟ یہ تو دونوں کو برابر کر دیا؟ جواب: باپ کی برتری ایک مرتبہ طاہر ہو چکی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ باپ کو ذوالفرض ہونے کے ساتھ عصبہ بھی بنایا ہے۔ اس لئے کہ وہ اولا دکی قائم مقامی اور تمایت بھی کرتا ہے۔ پس اسی فضیلت کا دوبارہ اعتبار کرنا اور اس کے حصہ کودو گنا کرنا درست نہیں۔

دوسری صورت — مرنے والے کی ناولاد ہوں ندو بھائی بہن ہوں تو ماں کوئل ترک کا تبائی اور باپ کو عصبہ و نے کی وجہ اق دوسری صورت سے باتی دوشک سے کا۔ البت اگر شوہر یا بیوی ہوتو ان کا حصد دینے کے بعد باتی ترک کا تبائی ماں کو ماور دو تبائی باپ کو سار ا اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب میت کی اولا دنہ ہوتو ترکہ کے سب سے زیادہ حقد ار والدین ہیں ، اس لئے وہ سار ا ترکہ لیس کے۔ اور اس صورت میں باپ کو ماں پر ترجی حاصل ہوگ ۔ اور ترجی کی صورت میر انٹ کے اکثر مسائل میں دوگنا کر تا ہے۔ ہیں ماں کو ایک تبائی اور باپ کو دو تبائی طے گا ۔ ورشوہر یا بیوی کی موجود گی میں ماں کو تک باتی اس لئے دیا جا تا ہے تاکہ ایک صورت میں ماں کا حصہ باپ سے ہندہ خدج انے ۔ جس کی تفصیل پہلے گذر بھی ہے۔

تیسری صورت سے مرنے والے کی اولا وتو نہ ہو ، البت کی جمی طرح کے دویا زیادہ بھائی بہن ہوں ، تو ماں کو سدس من عصبہ موجائے گا۔ یعنی جب نقصان واقع ہوگا۔ اور باتی ترکہ اگر دوسر سے در خام ہوں گے۔ گر ان کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوجائے گا۔ یعنی جب نقصان واقع ہوگا۔ اور باتی ترکہ اگر دوسر سے در خام ہوں گے۔ گر ان کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوجائے گا۔ اور اگر دوسر سے درخاء ہوں گے تو دہ لیس کے۔ اور جو بی جو اے گا وہ باپ کو ملے گا۔ اور اگر ووسر سے درخاء ہوں کے تو دہ لیس کے۔ اور جو بی جو اے گا وہ باپ کو ملے گا۔ اور اگر وسر سے درخاء ہوں میں ہوں ہے۔ میں مان عصبہ ہوگا۔

اوراس صورت میں ماں کا حصر کم ہونے کی وجہ بیہ کہ آگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو اسکی دوصور تیں ہیں:

پہلی صورت ۔۔۔۔۔۔ میت کی دویازیادہ صرف بہنیں ہیں تو وہ عصب ہیں ہوگی، بلکہ ذوالفرض ہوگی، اور عصبہ جیا ہوگا،
جو بہنوں سے دور کا رشتہ ہے۔ پس مال اور بہنوں کی میراث کی جمیادا کی ہوگی بیتی ہمدردی اور مہر ومحبت اور چیا کی میراث کی جمیاد کی بنیاددومری ہوگی بینی نصرت وحمایت۔ اس لئے آ دھاتر کہ مال اور بہنوں کا ہوگا اور آ دھا عصبہ کا۔ پھر مال اور بہنیں آ دھاتر کہ آل اور بہنوں کا حصہ ہے۔ اور ترکہ کے باتی پانچ :
در بہنیں آ دھاتر کہ آپس میں تقسیم کریں گی تو مال کے حصہ میں ایک آئے گا۔ وہی اس کا حصہ ہے۔ اور ترکہ کے باتی پانچ :

بہنوں اور چیا میں تقسیم ہوں گے بہنوں کو ثلثان یعنی چارملیں گے، اور باقی ایک چیا کو ملے گا۔

دوسری صورت — اوراگردو بھائی یا ایک بھائی اورایک بہن ہوتو چونکہ بہتودعصہ بیل،اس لئے ان میں وراشت کی ایک بی دوجہتیں جمع ہوتی: ایک قرابت قریبہ بعنی ہمدردی اور محبت۔ دوسری: نصرت وجمایت۔ اور مال میں وارشت کی ایک بی جہت ہوگی یعنی محبردی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے اور بھی ورثاء ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بنی اور دو بیٹیاں اور شوہر،اس لئے ماں کوسدس ہی دیا جائے گا۔ تا کہ دوسرے ورثاء بڑی نہ ہو۔

وضاحت: اگرمیت کی مال، ایک بیٹی اور ایک بھائی اور ایک بہن ہوتو مسئلہ چھ سے بے گا۔ اور سدل مال کو،
نصف بیٹی کواور ہاتی وہ بھائی بہن کوملیس کے۔ اور مال، دو بیٹیال اور ایک بھائی اور بہن ہوتو بھی مسئلہ چھ سے بے گا۔ اور
سدل مال کو، اور ثلثان بیٹیول کواور ہاتی ایک بھائی بہن کو ملے گا۔ اور شوہر، مال اور ایک بھائی اور ایک بہن ہوتو بھی
مسئلہ چھ سے بے گا۔ اور نصف شوہر کو، سدس مال کواور ہاتی دو بھائی بہن کوملیس کے۔

[٧] وقال الله تعالى: ﴿ وَلِأَبُولِهِ لِكُلُّ وَاجِدٍ مُنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ رَّوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهُ السُّدُسُ ﴾ الآية.

أقول: قد علمتَ أن الأولاد أحق بالميراث من الوالدين، وذلك بأن يكون لهم الثلثان، ولهما الشلث، ولهما الشلث، وإنسا لم يُجعل نصيبُ الوالد أكثرَ من نصيب الأم: لأنه اعتبر فضلُه من جهةِ قيامِه مقامَ الولد، وذَبّه عنه: مرةً واحدةً بالعصوبة، فلايعتبر ذلك القضلُ بعينه في حق التضعيف أيضًا.

وعند عدم الولد لا أحقّ من الوالدين، فأحاطا تمامَ الميراث، وفُضّلَ الأب على الأم، وقد علمتَ أن الفضلَ المعتبر في أكثر هذه المسائل فضلُ التضعيف.

ثم إن كان الميراث للأم والإخوة، وهم أكثرُ من واحد: وجب أن يُنقَصَ سهمُها إلى السدس: [الف] لأنه إن لم تكن الإخسوةُ عصبةُ، وكانت العصباتُ أبعدَ من ذلك، فالعصوبةُ والرفقُ والرفقُ والمعدودةُ على الأم والمسودةُ على الأم والمسودةُ على الأم والمسودةُ على المام والمسودةُ على المام وأولادها، فَجُعل السدس لها ألبتة، لا يُنقَص سهمُها منه، والباقى لهم جميعًا.

[ب] وإن كانت الإخوةُ عصباتٍ، فقد اجتمع فيهم القرابة القريبة والحماية، وكثيرًا ما يكون مع ذلك ورثة آخرون، كالبنت، والبنتين، والزوج، فلو لم يُجعل لها السدس، حصل التضييق عليهم.

ترجمہ: (پہلی صورت کی دید) آپ جان بھے ہیں کہ والدین کے مقابلہ میں اولا دمیراث کی زیادہ حقدارہے۔اور وہ زیادہ حقدار ہونا بایں طورہے کہ اولا دے لئے دوتہائی،اور والدین کے لئے ایک تہائی ہو ۔۔۔ (سوال کا جواب) اور

- ﴿ (وَسُوْرَ بِيَالِيْرُفِ ﴾

باپ کا حصہ ال کے حصہ سے زیادہ اس کے مقررتیس کیا گیا کہ باپ کی نضیلت کا لحاظ کیا جا چکا ، اولا و کی جگہ ہیں اس کے قائم ہونے اور اولا دسے اس کی مدافعت کی جہت ہے: ایک مرتبہ عصبہ ہونے کے ذریعہ۔ پس بعینہ اس فضیلت کا اعتبارتہیں کیا جائے گا حصد دو گنا کرنے کے حق ہل بھی ۔ (دومری صورت کی وجہ) اور اولا دنہ ہونے کی صورت میں والدین سے زیادہ حقد ارکوئی نہیں۔ پس وہ دونوں پوری میراث لیس گے۔ اور باپ کو مال پرتر جے دی گئی ، اور آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ ان مسائل ہیں سے اکثر میں جوزیادتی معتبر ہے دہ دو گنا کی زیادتی ہے۔

تصحیح: والمبنتین امیل میں والمبنین تفاقیح مخطوط کرا چی ہے۔ نوٹ: احوۃ: اُخ کی جمع ہے، گربھی بھائی بہن کے مجموعہ کو بھی اِخوۃ کہتے ہیں۔ آیت میں بہی عام معنی مراد ہیں۔ اور شاہ صاحب نے تواس عبارت میں صرف بہنول کے معنی میں بیافظ استعال کیا ہے۔

 $\stackrel{\bullet}{\sim}$ 

# زوجين كي ميراث كي متيں

آیت کریمہ: سورۃ النساء آیت ہارہ میں ارشاد یا ک ہے: ''اورتہارے گئے تہماری ہویوں کے ترکہ کا آ دھاہے، اگران کی کوئی اولا دنہ ہو۔ اور اگران کی کوئی اولا دہوتو تمہارے لئے چوتھائی ہے اس مال میں سے جووہ چھوڑ مریں۔ اس وصیت کے بعد جووہ کر گئیں، یا اوائے قرض کے بعد — اوران ہویوں کے لئے تمہاری کوئی اولا دنہ ہو۔ اور اگرتہاری کوئی اولا دنہ ہو۔ اور اگرتہاری کوئی اولا دنہ ہو۔ اگرتہاری کوئی اولا دنہ ہو۔ اگرتہاری کوئی اولا دہوتو ان کے لئے تمہارے ترکہ کا آٹھوال حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جوتم کر مرویا اوائے قرض کے بعد ''

تفسير: زوجين كي ميراث كيسلسله من تين باتني جائي جائيني:

پہلی ہات — زوجین کی میراث کی بنیاد — شوہرکومیراث دووجہ سے لتی ہے: ایک: شوہرکا ہوگ اوراس کے مال
پر قبضہ ہوتا ہے۔ پس سارا ہال اس کے قبضہ سے نکال لیمٹائس کو تا گوار ہوگا۔ دوم: شوہر ہوئ کے پاس ابنا مال امانت رکھتا
ہے، اورا پنے مال کے سلسلہ میں اس پر اعتماد کرتا ہے، یہال تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا قوی حق ہے اس چیز میں جو
عورت کے قبضہ میں ہے۔ اور یہ ایک ایسا خیال ہے جوشوہر کے دل سے آسانی سے نہیں نکل سکتا۔ اس لئے شریعت نے
عورت کے قبضہ میں شوہرکاحق رکھ دیا تا کہ اس کے دل کو تلی ہو، اور اس کا نزاع نرم پڑے سے اور بیوی کو ضدمت ہم
خواری اور ہمدردی کے صلہ میں میراث ملتی ہے۔

دوسری بات — زوجین کی بیراث بیس تفاضل — ارشاد پاک ب: "مردگورتوں کے ذمددار ہیں،اس دہسے کہ اللہ تفائی نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے "اس ارشاد کے بموجب شوہر کو گورت پر برتری حاصل ہے۔ اور یہ بات پہلے آپ کے کہ میراث کے اکثر مسائل میں جوزیادتی معتبر ہے وہ دوگئے کی زیادتی ہے۔ چنا نچے شوہر کو گورت سے دوگن ویا گیا۔ جس حالت میں گورت کو شن مانا ہے، شوہر کو نول مانا ہے۔ شوہر کو رائے مانا ہے۔ شوہر کو رائے مانا ہے۔ شوہر کو رائے مانا ہے۔ اور جس حالت میں گورت کو شن مانا ہے، شوہر کو رائے مانا ہے۔ تنیسری بات سے زوجین کی میراث میں اولا دکا خیال — شوہر اور بیوی کو اتنی میراث ہیں دی گئی کہ اولا دکے کے تنیسری بات ہے۔ چنا نچے اولا دنہ ہونے کی صورت میں زوجین کو ذیادہ دیا گیا ہے۔ چنا نچے اولا دنہ ہونے کی صورت میں کو دیادہ دیا گیا ہے۔ اور اولا دہونے کی صورت میں کم۔

[٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أُوْدَيْنِ، وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ ﴾

أقول: النورج ياخذ السميرات: لأنه ذو اليد عليها وعلى مالها، فإخراج المال من يده يسُورُه، ولأنه يُودِعُ منها، ويأمنُها في ذات يده، حتى يتخيل أن له حقًا قويا فيما في يدها. والنورجة تأخذ حق الخدمة والمواساة والرفق، فَقُضَّلَ الزوج على الزوجة، وهو قوله تعالى: ﴿الرَّجَالُ قَرَّامُونَ عَلَى النّسَاءِ ﴾ ثم اعتبر أن لا يُضَيَّقًا على الأولاد، وقد علمتَ أن الفضل المعتبر في أكثر المسائل فضلُ التضعيف.

تر جمہ: واضح ہے۔البنة اس كاخيال رہے كه تينوں بائيس ملى جلى بيں۔اورا يك جگه نقذيم وتا خير بھى ہے۔

ہے۔



#### اخیافی بھائی بہن کی میراث کی حکمت

' بھائی بہن دوطرح کے ہیں: سکے اور سو تیلے سکے جومال باپ دونوں میں شریک ہیں۔ان کو حقیقی اور عینی بھی کہتے ہیں۔اور سو تیلے دوطرح کے ہیں:مال کی طرف ہے سو تیلے ان کوعلاتی کہتے ہیں۔اور باپ کی طرف ہے سو تیلے۔ان کواخیاتی کہتے ہیں۔ آ بہت کر بمہہ:ارشاد پاک ہے:''اوراگر وہ مردجس کی میراث ہے کلالہ ہو، یا ایک کوئی عورت ہو،اوراس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہوتو ان میں ہے ہرایک کو چھٹا حصہ طے گا۔ پس اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ تہائی میں شریک ہول گئ' (سورۃ النساء آیت ۱۲)

تفسیر: یہ آیت به اجماع امت اخیافی بھائی بہنوں کے تن میں ہے۔ اور حضرت أبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت شاذّہ: ولد اخ او اُخت من الأم اس کی بنیاد ہے۔ اور کلالہ کی تعریف آئے آرہی ہے۔

اوراخیانی بمائی بمن جب ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو تلث طنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیرشتہ ماں کی طرف سے ہے،
اس لئے اخیافی اور مال ایک جماعت ہیں۔ اور ان کے ساتھ درجہ موم کے جوعصبہ ہیں یعنی خینقی یا علاقی بھائی وہ دوسری جماعت ہیں۔ اور دونوں جانب میراث کے دودوسب ہیں۔ مال ہیں اُمومت یعنی میت سے بیار محبت، اور اخیافی بھائی بھائی بہن میں رفق یعنی فری اور بھر ددی، اور دخیافی بھائی سے بہن میں رفق یعنی فری اور بھر ددی، اور عصبہ ہیں نفرت و جمایت یعنی عام حالات ہیں میت کی مدو، اور دشمن کے مقابلہ میں جمایت و مدافحت پہل اگر اخیافی کے ساتھ مال بھی ہوتو ترکہ دونوں جماعتوں کو آدھا آدھا ملے گا۔ پھر مال اور اخیافی اپنا حصہ باہم نفتیم کریں گے۔ اخیافی کے حصہ ہیں تگ آئے گا، اور مال کے حصہ ہیں سوت کے یوکلہ دو بھائی بہنوں کی وجہ سے مال کا حصہ کم ہوجا تا ہے ۔ اور اگر اخیافی کی جانب مال شہیں ہوتو چونکہ ان کی طرف میر اٹ کا ایک ہی سبب ہوگا اس کے ان کو دو شک میں اس کے علی ہوتا تا ہے۔ اور عصبہ کی طرف دوسب ہو نگے ، اس لئے ان کو دو قدت میں اٹ کی گا۔ اور عصبہ کی طرف دوسب ہو نگے ، اس لئے ان کو دو قدت میں اس کی علی ۔

فا کدہ:اورا گرایک اخیافی بھائی یا بہن ہے تو مال کا حصد کم ندہوگا۔وہ کلٹ پائے گی ،یس اخیافی کے لئے سدس نیجے گا۔اورا گرا خیافی کی میراث کی اس اخیافی کے لئے سدس نیجے گا۔اورا گراخیافی کی میراث کی اصل ہے،اس کی کا۔اورا گراخیافی کی میراث کی اصل ہے،اس کی موجودگی میں تورشتہ اور بھی کمزور ہوگا، پس بدرجہ کا وئی سدس پائے گا۔

[1] وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَالَالَةُ، اوِامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلُ وَاحدِ مُنْهُمَا الشَّدُسُ، فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾

أقول: هذه الآية في أولاد الأم للإجماع. ولمالم يكن له والدولا ولد، جعل لحق الرفق إذا كانت فيهم الأم النصف، ولحق النصرة والحماية النصف، فإن لم تكن أم جُعل لهم الثلثان، ولهؤلاء الثلث.

جب ان میں مال موجود ہو، آ وھا۔اورنصرت وہمایت کے لئے آ دھا۔ پس اگر مال نہ ہوتوعصبات کے لئے دوتہائی اور ان اخیا فی کے لئے ایک تہائی مقرر کیا جائے گا۔

☆ ☆ ☆

### حقیقی اورعلاتی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت

آیت کریمہ: ارشاد پاک ہے: ''لوگ آپ سے فتوی ہو چھتے ہیں؟ آپ مہدد بینے کے اللہ تعالیٰ م کو کلالہ کے بارے میں فتوی دیتے ہیں: آگرکوئی محض مرکیا، جس کی اولا دہیں ہے، اوراس کی ایک بہن ہے تواس کور کے کا نصف طے گا۔ اور اگر وہ بھائی ( بھی ) اس بہن کا وارث ہو گا آگر اس کی اولا دہیں ہے۔ اورا گردو بہیں ہوں توان کور کہ کا دو تبائی طے گا۔ اورا گر اس در شد کے کئی محض ہوں: پکھ مرداور پکھ کورتیں: تو مرد کے لئے دو کورتوں کے حصہ کے برابر ہے' (سورة النساء آیت ۲۱۱) تفسیر: بیا بیت ہوائی محت باہ کی اولاد کے لئے یعنی تی اور علاتی بھائی بہنوں کے لئے ہے۔ اور کلالہ: وو مرد یا حورت ہے۔ جس کا نہ ہاہ داوا ہو، نداولاد ( بیٹا بیٹی ) یا ذکر اولاد کی اولاد ( بیٹا پوتی ) ۔ اور دو لئے سی آدمی مرد یا حورت ہے۔ بیس کا نہ ہاہ داوا ہو، نداولاد ( بیٹا بیٹی ) یا ذکر اولاد کی اولاد ( بیٹا پوتی ) ۔ اور دو النسان ان داوا ہو، نداولاد کی دولاد کی دولاد و اور دو ہے: و لاوالہ دار اولاد کی دولاد کی دولاد السان ہو اولاد کی دولاد کی

اور آدھی تعریف اس کئے چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ فدکور ہے مغہوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بھائی بہن کو میراث: میت کی قائم مقامی کی وجہ سے لئی ہے۔ اور قائم مقامی میں فطری وضع ہے کہ اولا واور ماں باپ کے بعد بی بھائی بہن قائم مقامی کریں۔ باپ داوا کی موجود گی میں ان کی قائم مقامی فطری والت فہیں ہے، اس لئے اولا دکی تھی سے اصول کی ٹھی خود بخو دیجو میں آجاتی ہے۔ اور حقیقی اور علاقی بھائی بہنوں کی میراث کے سلسلہ میں بنیا دی بات یہ ہے کہ جب وہ ور شاء موجود و شہوں جوسلسلہ شدی بنیا دی بات یہ ہے کہ جب وہ ور شاء موجود و شہوں جوسلسلہ شدی بنیا دی بات یہ ہے کہ جب وہ ور شاء موجود و شہوں جوسلسلہ سے میں داخل ہیں لینی اصول وفر وع موجود شہوں تو اولا و سے قریب ترین مشابہت رکھنے والوں کو لین بھائی بہنوں کو اس کی جگہ دیدی جاتی ہے۔

وضاحت: جورشة دارسلسلة نسب من داخل ہیں وہی آ دی کی تو م اوراس کے متصب وشرف والے ہیں۔ پھر فطری وضع بیہ کہ میت کی قائم مقامی بیٹے ہوئے کریں، بیٹیوں پوتیوں بیل ضعف ہے۔ پھر جب وہ نہ ہوں تو اصول بعنی باپ داوا قائم مقامی کریں۔ پھران کے بعد وہ رشتہ دار جو جوانب سے میت کا اصاطہ کرتے ہیں بعنی اصل قریب کی فرع بھائی بہن اولا دک جگہ لیس۔ اور جو تھم اولا دکا ہے وہی تھم ان پر جاری ہو۔ اگر صرف بہیں ہوں تو ذوی الفروش بنیں۔ اور ذکر مونث جمع ہوں تو عصب بنیں۔ آ بیت کر بھر میں ای صورت کا بیان ہے۔ اور اس صورت میں کلالہ کی تعریف میں لفظ و لمد عام ہے۔ فرومون شد دونوں کو شامل ہے۔

- ﴿ لَوَ وَرَبِيلِينَ لِ

ر ہا بیٹیوں اور پوشوں کے ساتھ بہنوں کا عصبہ ہونا تو وہ تھم حدیث سے ثابت ہے۔ ایک واقعہ میں بیٹی ، پوتی اور بہن وارث شے۔ نبی مثلاً و جی اور بہن کو جصبہ بنایا (رواہ ابخاری مشکو قصہ مدے ۹۰۵۹ بیروایت وارث شے۔ نبی مشکو قصہ میں کو نصف اور پوتی کوسمان ویا اور بہن کو جصبہ بنایا (رواہ ابخاری مشکو قصہ مدے ۹۰۵۹ بیروایت آگے آر بی ہے) پس اس خاص صورت میں کلالہ کی تعریف میں لفظ ولد سے بیٹا مراد ہوگا (شریفیہ شرح سراجیس ۲۰۰۰)

[٥] قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكُ؟ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ: إِنِ الْمُرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أَخْتُ فَلِهُ اللَّهُ يَكُنْ لَهُا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُوْمِمَّا تَوَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُوْمِمَّا تَوَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رُجَالًا وَنِسَاءً فَلِلدَّكُو مِثْلُ حَظَّ الْأَنْتَيَيْنِ ﴾ الآية.

أقول: هذه الآية في أولاد الأب: بني الأعيان وبني العلات، بالإجماع. والكلالة: من لاوالد له ولاولد له ولاولد وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ ﴾ كشف لبعض حقيقة الكلالة. والجملة في ذلك: أنه إذا لم يوجد من يَذْخل في عمود النسب حُمِل أقربُ من يُشْبِهُ الأولاد – وهم الإخوة والأخوات على الأولاد.

تر جمہہ: واضح ہے۔شاہ صاحب نے حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کو'' باپ کی اولاڈ'' کہہ کراس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی خاندان کے نوگ ہیں۔

☆ ☆ ☆

#### عصبه كي ميراث كي حكمت

صدیث — رسول الله مینالی آن فرمایا دو فرمایا دو فرمی مقدره ان کے حقد ارول کے ساتھ ملا کالیتی پہلے ذوی الفروش کو میراث دو، پھرجونی جائے: وہ قریب ترین فرکر آدی کے لئے ہے ' (متنق علیہ معلیٰ قصدیث ۳، ۳۰)

تشریخ عصب: میت نے دہ رشتہ دار ہیں جن کا حصر قرآن وصدیث ہیں متعین ہیں کیا گیا۔ وہ تنہا ہونے کی صورت میں پورا ترکہ، اور ذوی الفروش کے ساتھ ہونے کی صورت میں پاقی ما ندہ ترکہ لیتے ہیں۔ پھر عصبہ کی دوستمیں ہیں: بہی اور سہی نسبی نسبی میں جس کا میت سے آزاد کرنے کا تعلق ہو۔ اور سبی عصبہ: وہ ہے جس کا میت سے آزاد کرنے کا تعلق ہو۔ اور سبی عصبہ: وہ ہے جس کا میت سے آزاد کرنے کا تعلق ہو۔ پھر نسبی عصبہ نفسہ کی ہیں تیمیں ہیں۔ عصبہ نفسہ کی ہیں تیمیں ہیں۔ بیٹر اصل قریب اور جز اصل بعید ان میں ترجیح الاقرب پھر عصبہ نفسہ کی چارہ میں ترجیح الاقرب کے قاعدہ سے دی جاتی ہے۔ عصبہ نفسہ کی توریث کی وجہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ بیان فرماتے ہیں۔ فالاقرب کے قاعدہ سے دی جاتی ہے کہ توارث کے دوسیب ہیں: ایک شرف ومنصب وغیرہ میں میت کی قائم مقائی کرنا۔ وہ مندمت و نفر سے اور می وجبت کے جذبات ۔ اور یہ بات بیان کی جاچی ہے کہ سبب دوم کا اعتبار نہا ہے تنزد کے ک

رشتہ داری میں کیا جاتا ہے۔ جیسے مال اور بہنوں میں، دور کے رشتہ داروں میں اسب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ان میں صرف پہلا سبب معتبر ہے۔ بینی چونکہ وہ میت کی قائم مقامی اور نصرت وہمایت کرتے ہیں، اس لئے وہ میراث پاتے ہیں۔ اور میہ بات خاندان والول ہی میں پائی جاتی ہے۔ وہی نسب وشرف میں میت کے ساتھ حصہ دار ہیں۔ اس لئے ہاتی ترکہ اس بنیاد یران کوالاقرب قالاقرب کے قاعدہ کا لحاظ کر کے دیا جاتا ہے۔

فاكده: رجل كے بعد ذكومفت كاففه ب- است كلام من فصاحت بھى پيدا ، وأى ب- اوراس بات ساحر از بھى ہوا ، وكار بعنى بالغ ہونا شرط نيس ، ذكر ہونا كافى بـ

#### مسلمان کا فرمیں توارث ندہونے کی وجہ

حدیث --- رسول الله منالقیماً این منالقیماً از مسلمان کا فرکا دارث بین ہوگا۔ اور کا فرمسلمان کا دارث بیس ہوگا' (متنق علیہ مقلوق حدیث ۳۰۹۳)

تشری نیوانون اس کے نافذ کیا گیا ہے کہ سلمان اور کافریش مواسات ومودت اور خم خواری کارشتہ ٹوٹ جائے۔
کیونکہ اس سے کا اختلاط فسادِ دین کا باعث ہوتا ہے۔ مسلمان اور مشرک میں منا کت کی ممانعت کی وجہ بھی قرآن نے بہی
میان کی ہے۔ ارش دیاک ہے: ' وہ دوز خ کی طرف دعوت دیتے ہیں' (سورة البقرة آیت ۱۲۱) لیعنی مشرکیین ومشرکات کے
ساتھ اختلاط و محبت جومن کت کا لازمی تقاضا ہے، شرک کی طرف رغبت کا یاعث ہوگا، جس کا انجام دوز خ ہے، اس اس
سے کی اجتناب جائے۔

#### قاتل کے دارث نہ ہونے کی وجہ

صدیث — رسول الله میلانیکی نظر مایا: "قاتل وارث نبیس ہوتا" (مقلوۃ حدیث ٢٠٥٨)

تشریح: بیرقانون اس کے نافذ کیا گیاہے کہ بکٹرت ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وارث مورث کواس کے قتل کرد یتا ہے کہ اس کے قاتل کرد یتا ہے کہ اس کے اس کی بال پر قبضہ کر لے۔ خاص طور پر چھازاد بھائی وغیرہ اس وجہ سے آل کرتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ جوفی قبل از وقت کوئی چیز لینا جا ہے اس کواس ہے ما ہوں کردیا جائے تا کہ شدہ ہے بائس نہ بے بائس کی اسری ا

## غلام کے وارث ومورث نہ ہونے کی وجہ

قانون شرکی میہ ہے کہ غلام نہ کسی کا دارث ہوتا ہے، نہ کوئی غلام کا دارث ہوتا ہے۔ اور وجہ میہ ہے کہ غلام اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا۔ اس کا سارا مال اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ پس جب اس کے پاس اپنا پھولیس تو دارث میراث میں کیا لے 104

ا اوراس کووراشت دینا کویاس کے آقا کووراشت دیناہے جومیت کارشتہ دار نبیس۔اور غیررشتہ دار کو بغیر کسی سب کے وراشت دینا ہالا جماع باطن ہے،اس لئے غلام کووراشت نبیس ملتی۔

[1] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألْحِقوا الفرائض بأهلها، فما يقى فهو لِأُولى رجل ذكر" أقول: قد علمت أن الأصل في التوارث معنيان، وقد ذكرناهما، وأن المودة والرفق لا يعتبر إلا في القرابة القريبة جِدًّا، كالأم والإخوة، دون ماسوى ذلك، فإذا جاوزهم الأمرُ تعين التوارث بسمعنى القيام مقام الميت، والنصرة له، وذلك قومُ الميت، وأهلُ نسبه وشرفه، الأقرب فالأقرب.

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: " لايرت المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" أقول: إنما شَرَعَ ذلك ليكون طريقًا إلى قطع المواساة بينهما، فإن اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه، وهو قوله تعالى في حكم النكاح: ﴿ أُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾

[٨] وقال صلى الله عليه وسلم: " القاتل لايرث"

أقول: إنسا شَرَعَ ذلك: لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مورقه ليحرزَ ماله، لاسيسما في أبناء العم ونحوهم، فيجب أن تكون السنة بينهم تأييسُ من فعل ذلك عما أراده، لِتُقْطَع عنهم تلك المفسدة.

[4] وجرت السنة: أن لايرث العبدُ، ولايورث، وذلك: لأن ماله لسيده، والسيد أجنبي.

ترجمہ: (۲) آپ جان چکے جیں کہ توارث کی بنیا دووہا تیں جیں ،اورہم دونوں کوذکر کر چکے جیں ۔اور آپ یہ ہات بھی جان چکے جیں کہ توارث کی بنیا ہوں ہیں ، جیسے ماں اور بھائی بہن میں ، نہ جان چکے جیں کہ مجبت اور بھر ددی کا اعتبار نہیں کیا جاتا گرنہا بہت نزد یک کی رشتہ داری ہیں، جیسے ماں اور بھائی بہن میں ، نہ کہ ان سے علادہ ہیں۔ پس جب معاملہ ان لوگوں ہے آگے ہی ہے تو متعین ہوگا ایک دوسر سے کا وارث ہونا: میت کی جگہ میں کھڑے ہوئے اور اس کی مدد کرنے کے معتی کی روسے ۔اوروہی لوگ میت کی قوم اور اس کے نسب وشرف والے جیں ، قریب تر بھراس سے کم ترکے قاعدہ کے بموجب ۔ باتی ترجمہ واضح ہے۔

☆ ☆ ☆

حقیقی سے علاتی کے محروم ہونے کی وجہ

حدیث .... رسول الله مَالِنَهُ اَلِيَّا اللهِ مَالِيَّةُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال



نهيں ملتا''(منتكوة حديث ٣٠٥٤)

تشری جھیتی اور علاتی بھائیوں کا دارث ہونا اس ضابطہ ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب صبی اولا د (بینے پوتے) نہیں ہوتے تو بھائی (حقیقی اور علاتی) ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اور حقیقی سے علاتی کے محروم ہونے کی وجہ وہ ضابطہ ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اقرب ابعد کو ہالکلیہ محروم کر دیتا ہے۔ حقیقی رشتہ میں اقرب ہے، اور علاتی اس سے دور ، اس لئے وہ محروم ہوتا ہے۔

#### دوصورتوں میں ماں کوٹمٹ یا تی ملنے کی وجہ

پہنے ہے بات آپھی ہے کہ دوسکول میں مال کو گھٹویا تی ماتا ہے: ایک: جب در ٹا میں شوہراور والدین ہوں۔ دوم:
جب ور ٹا عیس ہوی اور والدین ہوں۔ پس زوجین کو حصد دینے کے بعد یاتی ما ندہ کا تبائی ماں کو ملے گا، اور باتی یا پ کو عصبہ ہونے کی جہت سے طے گا۔ اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اور اس کی وجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اور بوج ہے کہ اگر ایسانہیں کیا جائے گا، بلکہ ماں کوکل ترکہ کا تبائی دیا جائے گا، جو خلاف اصول ہے۔ مؤنث کو فہ کر پر برتری حاصل نہیں۔ اور دوسرے مسئلہ میں ماں کو باپ سے زیادہ نی جائے گا، جو خلاف اصول ہے۔ مؤنث کو فہ کر پر برتری حاصل نہیں۔ اور دوسرے مسئلہ میں گو مال کو باپ سے زیادہ نہیں ماتی، گر اس کو پہلے مسئلہ کے تھم جیں رکھا گیا ہے۔ (ان مسائل کی تفصیل پہلے گذر بھی ہیا آپ کے اور حضرت ابن عماس رضی اللہ عنبما کے اختلاف کا تذکرہ بھی پہلے آپ کا ہے)

# بیٹی اور بوتی کے ساتھ بہن کے عصبہ ہونے کی وجہ

حدیث ۔ رسول اللہ مطالع تی اور عقبی میں میں فیصلہ کیا کہ بی کے لئے نصف، پوتی کے لئے سدس اور یاتی بہن کے لئے ہے (مفکوۃ صدیث ۲۰۵۹)

### حقیقی بھائی کواخیافی بھائیوں کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ

اگرمیت نے شوہر، مال، چنداخیافی اور چند هیتی بھائی ور شاہ چھوڑے بول۔ اور حسب ضابط مسئلہ بنایا جائے تو شوہر کو افسف، مال کوسدس، اخیافی کو شاہ ملے گا اور هیتی عصبہ بول کے ۔ پھر جب الایس سے ساشو ہر کو، ایک مال کو اور دوا خیافی کو دینے جائیں گئے تو عصبہ کے لئے پہنے نہیں ہی گا۔ اس صورت یس مصرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے بیتی کہ هیتی ہو روم رہیں گئے۔ ہول کے بیتی کہ مقتل کی رائے بیتی کہ تھیتی اخیافی کے حصہ میں شریک ہول کے لیتی ان کو جو تگہ ملاہے وہ اخیافی اور هیتی میں مشترک ہوگا۔ معزت عمر منی اللہ عنہ افران کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اخیافی صرف مال شریک ہیں، اور دارث ہیں۔ اور دارث ہیں۔ اور دارث ہوں اور حیتی میں اور دارث ہیں۔ اور دارث ہوں اور حیتی میں مشترک ہوگا۔ حضرت میں شریک ہیں۔ پس باپ نے دھیتی کو میت سے قریب ہی کیا ہے۔ دور ترمیں کیا۔ پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اخیافی تو دارث ہوں اور حیتی محروم رہیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی تول میرے نزد یک شریعت کے اصول سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے (یہ محروم رہیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی تول میرے نزد یک شریعت کے اصول سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے (یہ میرات دار گرائی ہیں۔ پس باپ نے دیاں ہیں ہیں)

#### دادی کوسدس ملنے کی وجہ

صدیث ۔۔۔۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی مظالمتی آئیا ہے ۔ اوی کے لئے سدس مقرر کیا ، جبکہ اس کے ورے مال نہ ہو' (رواوا یوداؤو، مکلوۃ صدیث ۳۰۹۹)

تشریخ: دا دی کو مان کی جگہ بیس رکھا گہاہے،اس کے اقل احوال بیس، پس اس کوسدس ملے گا۔اور ماں کی موجود کی بیس دا دی محروم ہوگی۔

### دادا کی وجہے بھائی محروم ہو تھے

دوسرى رائے - حضرت زیدین ثابت ،حضرت عبدالله بن مسعوداور حضرت علی رضی الله عنم کی رائے بیتی کہ حقیق



بھائی بہن کو دا داکے ساتھ میراث ملے گی۔صاحبین اورائمہ ثلاثہ ای کے قائل ہیں (تنصیل میری کتاب طرازی شرح سراجی ص•۹۹ میں ہے )

### ولاء نعمت كي خكمت

جب آزاد کردہ غلام یا باندی مریں، اوران کے ورثاء میں ذوی الفروض اور عصیہ بنی شہول تو ان کی میراث آزاد کرنے والے کرنے والے کو لتی ہے۔ اوروہ بھی شہوتو اس کے عصبہ بی کو لتی ہے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد شدہ: آزاد کرنے والے کے خاندان کا ایک فردین جا تا ہے۔ وہی اس کی تعریت وحمایت کرتے ہیں۔ پس جب نزد یک کے درثاء موجود شہول تو بی آزاد کرنے والا پھراس کا خاندان میراث کا زیادہ حقد ارہے۔ واللہ اللہ علم۔

فأكره: نصرت وحمايت أي كي وجهة وي الارحام اورمولي الموالات بعي ميراث يات جيرة وي الارحام: ميت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصد قرآن کریم میں مقررتیں ، نداجماع سے ثابت ہے اور ندوہ عصیات ہیں۔ جیسے مامول ، پھوني، خالہ وغيره۔ اکثر صحابہ وتابعين كى رائے بيتمى كه ذوى الفروض ادر عصبات كى عدم موجودگى بيس ذوى الارحام وارث ہوں کے۔اس کواحناف اورحنا بلد نے لیا ہے۔اورحصرت زیدین ٹابت رضی اللہ عندی رائے بیٹی کدالی صورت ميں تركه بيت المال ميں ركھا جائے گاء ؤوى الارحام كوبيں ديا جائے گا۔اى كوما لك دشافتى رحم مما اللہ نے ليا ہے۔ تمراب جبكه بيت المال شرى نظم كے مطابق موجود بيس متاخرين مالكيداور شافعيد نے ذوى الارحام كى توريث كافتوى ديا ہے۔ اورموالات: ایک خاص فتم کی دوی کا نام ہے۔اوروہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، ووسرے ے کے کہ آپ میرے مولی ( د مددار ) بن جائیں ، میں آپ کواپناوارث بناتا ہوں۔ اگر جھے ہے کوئی موجب د بت امر سرز دہوجائے تو آپ دیت دیں۔ دوسرااس کو تبول کرے توبیہ 'عقدموالات' ہے۔ اور قبول کرنے والا' مولی الموالات' ہے(بیعقد جانبین سے بھی ہوسکتا ہے۔اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مولی الموالات اور وارث ہول مے) یہ عقدا حناف کے نز دیک معتبر ہے ، شوافع کے نز ویک معتبر نبیں ۔اوراس مقد کے لئے چیوشرا نظ ہیں جن کا بیان طرازی شرح سراجي ص ٢٥٥ ش ب- اس عقد كاذ كرسورة النساء آيت ٣٣ ش ب: ﴿ وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَ الْيَ مِمَّا تُوكَ الْوَ الدان وَالْأَفْرَبُونَ. وَاللَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ مَصِيبَهُم ﴾ ترجمه: اور برايسي مال ك لتي جس كووالدين اوردشتدوار جھوڑ جاویں، ہم نے وارث مقرر کردیتے ہیں۔ اور جن لوگوں ہے تبارے عبد بندے ہوئے ہیں ان کوان کا حصد ویعنی اگر در ٹاءموجود ہوں تو عقدموالات غیرمعتبر ہے۔ رشتہ دار بی دارث ہوں گے۔اورکوئی دالی وارث نہ ہوا ورمیت نے کسی ے عقد موالات كرركما موتو ميراث كاوى حقدار موكا - صديث من ضابطه آيا ب: المفنم بالغرم: تفع بعوض تاوان ب-غرض: ذوى الارحام اورمولى الموالات كى ميراث كى وجبيمى نفرت وحمايت بــــ حديث مين ب: المعال وادث

من لاوادث له، يوث مالكه، ويفك عانّه اورا يك روايت ش بنيغقِلُ عنه، ويوله (رواه ابوداؤد مكلوة مديث ٣٠٥٢) ليعنى مامول ميت كى طرف سے ديت اداكرتا ہے، اوراس كے قيدى كو چيٹرا تا ہے، پس وه وارث بھى ہوگا۔ يہى وجہمولى الموالات كے دارث ہونے كى ہے۔

. [١٠] و قال صلى الله عليه وسلم: " إن أعيانَ بني الأم يتوارثون، دون بني العلات"

أقول: وذلك لسما ذكرنا من أن القيام مقام الميت مبناه على الاختصاص، وحَجْبِ الأقربِ الأبعدَ بالحرمان.

[11] وأجسمعت المصحابة رضى الله عنهم في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين: أن للأم ثلث الباقي. وقد بين ابن مسعود وضى الله عنه ذلك بما لامزيد عليه، حيث قال:" ماكان الله ليراني أن أفضل أما على أب"

[17] وقبضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت ، وابنة ابنٍ، وأختِ لأب وأم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.

أقول: وذلك: لأن الأبعد لا يُرَاحم الأقرب فيما يَحُورُه، فما بقى فإن الأبعد أحق به حتى يستوفى ما جعل الله لذلك الصنف؛ فالابنة تأخذ النصف كَملاً، وابنة الابن في حكم البنات، فلم تزاحم البنت الحقيقية، واستوفت ما بقى من نصيب البنات، ثم كانت الأخت عصبة: لأن فيها معنى من القيام مقام البنت، وهي من أهل شرفه.

[17] و قبال عسمر رضى الله عنه في زوج، وأم، وإخوةٍ لأب وأم، وإخوةٍ لأم: لم يزدهم الأب إلا قبرها. وتسابع عليه ابن مسعود، وزيد، وشريح رضى الله عنهم، وخلائق، وهذا القول أوفقُ الأقوال بقوانين الشوع.

[15] وقضى للجدة بالسدس: إقامةٌ لها مقام الأم عند عدمها.

[١٥] وكان أبوبكر، وعشمان، وابن عباس رضى الله عنهم يجعلون الجد أبا، وهو أولى الأقوال عندى.

[17] وأما الولاء: فالسرفيه: النصرة وحماية البيضة، فالأحق بها مولى النعمة، ثم بعده الذكورُ من قومه: الأقرب فالأقرب؛ والله أعلم.

ترجمہ: (۱۰) اور وہ بات مین علاقی کامحروم ہوتا: ان باتوں کی وجہ ہے ہے جن کوہم نے ذکر کیا ہے، لیعن (۱) میت الترجمہ: (۱۰) اور وہ بات مین علاقی کامحروم ہوتا: ان باتوں کی وجہ ہے ہے جن کوہم نے ذکر کیا ہے، لیعن (۱) میت کے قائم مقام ہونے کا مدارا خضاص پر ہے بعنی جو مخصوص رشتہ دار ہوتے ہیں وہی قائم مقام ہوتے ہیں (۱) اور اقر ب کے ابعد کو بالکلیہ محروم کرنے ہر۔

(۱۲) اوروہ فیصلہ اس لئے ہے کہ ابعد: اقرب سے مزاحمت نہیں کرتا اس چیز میں جس کووہ قبضہ میں لے لیتا ہے۔ لیس جو باقی رہ گیا تو ابعد اس کا زیادہ حقد ارہے تا آ نکہ وہ اس چیز کووصول کر سے جو اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے مقرر کی ہے۔ اس بی پورانصف لے گی۔ اور ہو تھم میں ہے، لیس وہ حقیقی بیٹی سے مزاحمت نہیں کر رے گی ۔ اور جو بچھ بیٹیوں کے تھم میں ہے، لیس وہ حقیق بیٹی سے مزاحمت نہیں کر رے گی ۔ اور جو بچھ بیٹیوں کے حصہ سے نیچ گیا ہے وصول کر رے گی ۔ پھر بہن عصبہ ہوگی ، اس لئے کہ اس میں بیٹی کے قائم مقام ہونے کے معنی بیس ۔ اور بہن میت کے شرف والوں میں سے (بھی) ہے۔

(۱۲) اورر بی ولاء: تواس میں راز: نصرت (امداد) اور حمایت بیندیعنی مداقعت ہے۔ پس ولاء کا زیادہ حقد ارآزاد کرنے والامولی ہے، پھراس کے بعداس کی قوم کے قدکر ہیں۔ قریب تر پھراس ہے کم ترباقی اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔

بفضله تعالى آج بروز بير ما ارتيج الاول ١٣٢٣ احمطابق ١٨ ارتى ١٠٠٣ من يوع ومعاطلت كى شرح مكمل موكى \_اى بريه الفضله تعالى آج بروز بير ما الرقي الاول ١٠٠٣ احمطابق ١٨ ارتى ١٠٠٣ من يوع ومعاطلت كى شرح مكمل موكى \_اوراس بران شاء الله شرح مكمل موكى \_فالحمد لله الذى المعمنة الذى المعمنة تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





### تصانيف

## حضرت ولا نامفتي معيدا حمصاحب بإلن بوري

- آ سان نحو: نحو کی ابتدائی عربی کمایوں میں تدریج کا لحاظ نبیں رکھا گیا، یہ کماب ای ضرورت کوسا ہے رکھ کرلکھی گئ ہے۔ زبان آ سان اورانداز بیان سلجھا ہوا ہے۔ بیدو دھے پڑھا کرعر بی نحو کی کماب شروع کرائی جاسکتی ہے۔
- ا آسان صرف: آسان نو کے انداز پر تدریج کا لحاظ کر کے بیدرسالے مرتب کئے گئے ہیں۔ پہلے حصہ بھی گردا نیس ہیں تو اعدمع کردان دیئے گئے ہیں۔ بہت آسان اور مفید نصاب ہے۔
  - ا سان منطق: ترتیب تیسیر استطق وارا اعلوم دیوبنداورو میره ارس میں اب تیسیر استطی کی جگدید کتاب برد حالی جاتی ہے۔
- ﴿ مبادی الفلف (عربی)مبیدی سے پہلے اصطلاحات فلفہ جانے کے لئے بدرسالہ دارالعلوم دیو بندنے مرتب کرایا ہے اور داخل نصاب ہے۔
- کی معین انفلٹ فد (اردو) بیمبادی الفلٹ کی شرح بھی ہے اور فلٹ کی بیش بہامعلومات کا خزانہ بھی ہے۔اس کماب کے مطالعہ سے مدیدی آسان ہوجاتی ہے۔ عام قارئین کے لئے بھی حلومات افزاہے۔
- الفوز الكبير (جديدترجمه) قديم ترجمه بين سُفَع تغاءاس كوسنوارا كياب، اورضروري حاشيد لكوكرعمه وكاغذ پركتاب طبع كي كن بهدوارالعلوم ويوبند مين اب يجي ترجمه پرها يا جاتا بيد متوسط استعداد واليافزد بحي استفاده كرسكتے بين ـ
  - العون الكبير (عربي) الفوز الكبير كم مفصل شرح اوراصول تغيير كي بيش بها معلومات كاخز اندب\_
- ﴿ الخيرالكثير شرح الفوز الكبير: الغوز الكبير (جديد تعريب) كى پہلى كامياب اردوشرح از جناب مفتى محدامين صاحب بالن پورى ، الو كھا انداز بيان \_ پہلے عنوان قائم كر كے مسئلة سمجھا يا ہے \_ پھر هم ارت ضرورى اعراب كے ساتھ ركھى ہے اور ترجمہ كيا ہے پھر حل لغات اور ضرورى تشريح كى ہے ۔ اصول تغيير كوازخور بجھنے كے لئے بھى يہ كتاب بے بہا ہے ۔
  - @ محفوظات ( تنن حصے ) آیات واحادیث کا مجموعہ، جوطلبہ کے حفظ کرنے کیلئے مرتب کے محتے ہیں۔
  - فیض المعنعم: مقدمیلم شریف کی اردوشرح ب-اس می ضروری ترکیب اور طل لغات بھی ہیں۔
  - ا مقاح العبديب: تبذيب المنطق كي نهايت آسان شرح ،اس عشرت تبذيب محم عل موجاتي ب-
  - العدد بخبة الفكرى شرح براصطلاح مثال كماته على وي بي برح خبيمى السعل الموتى ب
    - ا معتاح العوامل: شخ فخر الدين احمد صاحب مرادآ بادي كي شرح ما قاعال كي اردوشرح مع تركيب ـ
    - السيخيد مرف: يمي معزت في رحمه الله كي في عمني كمفصل شرح إورهم مرف كي تحقيقات كالمخبيد -
  - ا مبادیات فقہ: فقہ کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے جو ہاتی جا نی ضروری ہیں وہ سباس کتاب میں موجود ہیں۔
- 🕦 آپ فتوی کیسے دیں؟:علامدابن عابدین کی دری کتاب رسم المفتی کا ترجمداور شرح۔ آخر میں فقہائے احناف اور

ان کی مشہور کتابوں کا تعارف بھی دیا گیاہے۔

ک مشاہیر محدثین وفقہائے کرام اور تذکرہ راویان کتب صدیدہ: شروع میں خلفائے راشدین ، عشرہ مبشرہ ، از واج مطہرات ، بنات طیبات اور مدیند کے فقہائے سیعد کا تذکرہ ہے ، نیز صحاح سند ، طحاوی ، موطین اور مفکلو ہ شریف کے رُوات (از مصنف کتاب تا اس تذکر دارالعلوم دیویند) کے احوال بیان کے محتے ہیں۔ حدیث کے ہرطالب علم کیلئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔ مصنف کتاب تا اس تذکر دارالعلوم دیویند) کے احوال بیان کے محتے ہیں۔ حدیث کے ہرطالب علم کیلئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔ (۱) حیات امام ابوداؤد: صاحب سنن امام ابوداؤدر حمد الله کے مفصل حالات ۔ اور سنن ابی داؤد کا مفصل تعارف۔

اورنظ و تواتر برسیر حاصل گفتگو۔
 اورنظر طحاوی اورنظر طحاوی دحمہ اللہ کے مفصل حالات ، شرح معانی الآثار کامفعل تعارف اورنظر طحاوی اورنظر طحاوی اورنظر معانی الآثار کامفعل تعارف اورنظر طحاوی اورنئے و تواتر برسیر حاصل گفتگو۔

( أبدة شرح معانى الآلار (عربي) كتاب الطهارة كاخلاصه اورمفيد فواشى عدين-

ا اسلام تغیر پذیر دنیایس: چارمقالے جوسلم یو ندوری علی گذره اور جامعه بلیدد بل سے سمیناروں میں برجے سے۔

(٢٠) دُارُهي اورانبياء كي سنتين: دُارُهي مونجه، بال، زيرناف، ختنه وغيره بهت ي سنتول كيمسائل، دلاك اورفضائل كالمجموعه.

ص حرمت مصاهرت: سرالی اوردامادی رشتول معضل آحکام اور ناجائز انتقاع سے پیدا ہونے والی الجمنوں کاحل۔

الك كيامقدى برفاتحداجب ٢٠ حفرت انوتوى كاتوين الكام كشرح بسئلكم لتقيع اورسيرها مل بحث

السبيل اوله كامله: حضرت في البندى اوله كالمدى شرح -غير مقلدين كے چييز ، وو ي وس مشبور مسائل كاتفسيل -

ايضاح الأدله اول كالمدك جواب معساح الاوله كالمنصل ومال رد بديد عصرت في البندى ماية نازكتاب ب-

﴿ تَغْيِر مِدايت القرآن: يدمقبول عام وخاص تغيير ہے۔ پارو ٣٠ وا - ٩ حفرت مولانا محد كاشف الهاشي كے لكھے ہوئے بي اور وا تا ١٥ امغتیا صاحب نے لكھے ہيں واس تغيير ميں ہر ہر قرآنى كلد كالگ معنی و سے مجھے ہيں اور حاشيہ ميں حل لغات اور ضرورى تركيب دى مئى ہے۔

طرازی شرح سراجی: بیسراجی کیمل شرح ہاردوی الارحام کا حصہ خاص طور پرحل کیا گیا ہے۔

المرحمة الله الواسعد : جلداول، دوم اسوم اور چهارم طبع موجكي جي اورة خرى جلدز رتصنيف ہے۔

🕝 آواب اذان واقامت: ال كماب مين اذان واقامت كفضاك وسائل اوردالك عام هم زبان مين بيان كي كي بير

ا اصلاح معاشرہ بسلم معاشرہ کو ہرتم کی برائیوں سے پاک کرنے کے لئے اس کتاب کامطالعداورتعلیم بعد مفید ہے۔

ال

السي سوائح مولا نامحر عرصاحب بالن بوري مولانامفتي محرصاحب بالن بوري كي نهايت مقبول كتاب.

